

-

علماء الطسنت كى كتب Pdf قائل على طاصل "PDF BOOK "فقد حتى " الله الموجوات كري http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشتل ہوسٹ حاصل کرنے کے لئے تحقیقات میل نیگرام جوائن کریں https://t.me/tehgigat علماء المسنت كى ثاياب كتب كوكل سے اس لنك https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب وقالے اور والی مطاری الاورديب حسى وطالك





نصل معجد اسلام آباد Ph: 051-2254111

E-mail: millat\_publication@yahoo.com

0321-4146464 دوكان نمبر 5- مكسنتر نيواردوباز ارلامور 0321-4146464 Ph: 042-37239201 Fax: 042-37239200





يرو كيات وكيات كالمريث و فراز والامور بيرو كيات وكيات والمريث والمراز والامور والمراز والامور والمرور والمرور

### فور ست

| صخد               | عنوانات                            | صعحد           | عنوانات                                   |
|-------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 35                | عكيم الامت كيدني بجول              |                | تغتيمك كابيان                             |
| 37                | تحكيم الامت كيدني يعول             | 7              | احاويث                                    |
| 39                | تركت كاقسام ادرأن كى تعريفيل       | 8              | ا کے بڑے بیجے کو اٹھاتے وقت کواہ نہ بنانا |
| 39                | شركت ملك:                          | 9              | مسائل فعتير                               |
| 41                | شركت ملك كادكام                    |                | لقنطته كابيان                             |
| 42                | شركت عقد كے شرائط                  | 13             | احادیث                                    |
|                   | شركب عقد كاتسام اورشركت مفاوضه كى  | 13             | تحقیم الامت کے مدتی بیمول                 |
| 43                | تعریف وشرا نظ                      | 13             | تحقیم الامت سے مدنی محول                  |
| 45                | شركت مفادضه كے احكام               | 14             | عكيم الامت ت يدني يحول                    |
| 48                | شركت مفاوضه كے باطل ہونے كى صورتنى | 15             | حكيم الامت كيدني يجول                     |
| 50                | ہرایک شریب کے اختیارات             | 16             | تعليم الامت كيدني يعول                    |
| 51                | شرکت عنان کے مسائل                 | 17             | تحكيم الامت كيدني يحول                    |
| 58                | شركت بالعمل كيمساكل                | 19             | سائل نعهیہ                                |
| 62                | شركت وجوه كے احكام                 | .25            | لغط كيمناسب دومر عدسائل                   |
| شركت فاسده كابيان |                                    |                | ممقودكابيان                               |
| 71                | شرکت کے منفرق مسائل                | 31             | اطاريت                                    |
|                   | وقف كابيان                         | <del>3</del> 2 | مسائل نعتهينيه                            |
| 77                | احاديث                             |                | شر کنت کابیان                             |
| 77                | حکیم الامت کے مدنی کیمول           | 35             | ا حادیث                                   |

## شرح بها و شریعت (مردیم)

| مصارفوقفكابيان                                    | محکیم الامت کے مدنی پھول                             |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                      |
| مسجد ومدرسہ کے متعلقین کے وظائف کے 116            | عکیم الامت کے مدنی پھول 79                           |
| وقف تين قسم كابوتا ہے                             | اسان یا جانورکو پائی بائے یا کنوال۔۔۔                |
| اولاد پریا این ذات پردتف کابیان 125               | ممحد دانے كانواب                                     |
| مسجدكابيان                                        | حكيم الامت كيدني پيول                                |
| رضائے الی عزوجل کیلئے مسجد بنانے کا تواب 133      | عليم الامت كمدنى محول                                |
| قبرستان وغيره كابيان                              | حکیم الامت کے مدنی پھول                              |
| قبرستان وغیرہ میں ورخت کے احکام                   | مسأئل فقتهيتيه                                       |
| وقفمين شرائط كابيان                               | الله عَرُّ وَجَلَّ كَ مَا م يروقف كركے واپس ندلو: 88 |
| وقف میں تبادلہ کی شرط                             | لعليم ،تصنيف اورروايت بيان كرنے كا تواب B9           |
| وقف میں تبادله کا ذکر نه موتو تبادله کی شرطیں 152 | وضاحت: 91                                            |
| تولیت کابیان                                      | وتف کے الفاظ                                         |
| اوقاف کے اجارہ کابیان                             | وقف کے شرا لط                                        |
| دعوئ اور شهادت كابيان                             | وتف کے احکام                                         |
| وقف نامدوغیرہ وستاویز کے مسائل 179                |                                                      |
| وتف اقرار کے مسائل                                |                                                      |
| وقف مريض كابيان                                   | وقف میں شرکت ہوتو تقلیم کس طرح ہوگی 108              |

### 多多多多

لُقُطَه، وَقُف، لَقِيط اور کاروباری شراکت کابیان

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُ اللهِ الْمَالِيُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ نَحْمَدُ الْفَرِيطُ كَابِيانَ لَقْمِطُ كَابِيانَ

#### احاديمت

صدیث ا: اہام مالک نے ابوجیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ، انھوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک ہیں میں اُسے اُٹھالا یا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے عمیا ، اُٹھول نے فرمایا: تم نے اِسے کیوں اُٹھایا؟ جو اب دیا ، کہ میں نہ اُٹھا تا تو ضائع ہوجاتا پھران کی قوم کے سروار نے کہا ، اسے امر المونین! بیمروصالح ہے بعنی یہ غلط نہیں کہتا۔ قرمایا: اِسے لے جاؤ ، یہ آزاد ہے ، اس کا نفقہ ہمارے ڈمہ ہے بعنی بیت المال سے دیا جائے گا۔ (1)

جدیث ۲: سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لقیط لایا جاتا تو اُس کے مناسب حال کچھ مقرر فرما دیتے کہ اُس کا ولی (ملعقط) ماہ بماہ لیجا یا کرے اور اُس کے متعلق بھلائی کرنے کی وصیت فرماتے اور اُس کی رضاعت کے مصارف (دودھ پلانے کے اخراجات) اور دیگر اخراجات بیت المالی سے مقرر کرتے۔ (2) مدین سا: تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لقیط پایا ، اُسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائے ، اُنھوں نے اُسے اُسے نے ذمہ لیا۔ (3)

عدیث ۲۰: ام محرض الله تعالی عند نے حسن بھری رضی الله تعالی عند سے روایت کی ، کدایک مخص نے نقیط پایا ،
اُسے حصرت علی رضی الله تعالی عند کے پاس لا یا اُنھوں نے فر مایا: بید آزاد ہے اور اگر میں اس کا متولی ہوتا یعنی میں اُشھانے والا ہوتا تو مجھے فلاں فلال چیز سے بیزیادہ مجوب ہوتا۔ (4)

<sup>(1)</sup> الموطاء للامام ما لك، كمّاب إلا تضية ، باب القصاء في المتودّ والحديث: ١٣٨٣ م ٢٦٠ م ٢٧٠.

<sup>(2)</sup> نصب الراية ، كماب اللقيط ، ج ١٣٠٥ م٠٥.

<sup>(3)</sup> المصنف، لعبد الرزاق، باب اللقيط والحديث: ١١٩ ١١، ٢٥٥، ص ٢٠٠٠.

<sup>(4)</sup> فتح القدير، كتاب اللقيط، ج٥، م ٣٣٣.

عرف شرع ( یعنی شریعت کی اصطلاح) میں نقیط اُس بچے کو کہتے ہیں جس کو اُس کے گھر والے نے اپنی تنگدی یا بدنامی کے خوف سے مجینک دیا ہو۔ (5)

(5) الدرالخار، كتاب اللقيط، ج١، ص١١٧.

### كرے يڑے ہے كواٹھاتے وقت كواہ نہ بنانا

المام احمد بن جرالكي الميتى عليدرهمة الله القوى الرّة وَالرِّعْنِ إِثْبِرُ الْبِ الْلَهَارُمِ مِنْ مِ مِنْ مات مل

علامدزر کشی رحمة الله تعالی علید نے اس کے کمیر و ممناه ہونے کی صراحت فرمائی ہے واس سے پند جلتا ہے کرمیں نے گذشتہ ابواب میں جو كبائر بيان كي ين ان كاكبيره مناه مونان سے نيا ده ظاہر ہے، كيونكه اس كے مقابله ميں ان كاكبير ه مونان كى برى خرابيوں كى وجدسے زیادہ سنامب ہے اگر چدال میں بھی خرابی بائی جاتی ہے کیونکہ گواہ نہ بنانا بھی اس بچے کے غلام ہونے کادموئ کرنے پر اکسا تاہے۔ پس جب نساد کی طرف لے جانی والی چیز کبیرہ گناہ ہے تو میل بھی کبیرہ گناہ ہوگا کیونکہ میر کبیرہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور وہ آزاد کے غلام ہونے کادعویٰ کرنا ہے۔خواہ وہ کیے کہ بیسل درنسل میراغلام ہے۔ یا کیے کہ میں نے اُسے فریدا ہے۔جیسا کہ نقیط میں ہوتا ہے۔اور اس بچ کی آزادی کا تھم بھی ای طرح ہے اور ہم نے بیاس لئے کہا کیونکہ وسائل کا بھی وی تھم ہوتا ہے جو مقاصد کا ہوتا ہے بس اولی وی ہے جو میں نے ذکر کردیا ہے۔ کیونک میمل بذات خود قساد ہے بااس سے بڑے فساد کی طرف لے جانے والا ہے یا واقع ہونے کے اعتبارے فساد کے زياده قريب ہے۔

## مسائل فقيه

مسئلہ ۱: جس کو ایسا بچیہ ملے اور معلوم ہو کہ نہ اُٹھالائے تو ضائع و ہلاک ہوجا بڑگا تو اُٹھالانا فرض ہے اور ہلاک کا غالب گمان نہ ہوتومستحب۔(1)

مسئلہ ۴: لقیط آزاد ہے اس پرتمام احکام وہی جاری ہوں گے جو آزاد کے لیے ہیں اگر چہ اُس کا اُٹھا لانے والا غلام ہو ہاں اگر گواہوں سے کوئی شخص اسے اپناغلام ثابت کردے تو غلام ہوگا۔ (2)

مسئلہ ۳: ایک مسلمان اور ایک کافر دونوں نے پڑا ہوا بچہ پایا اور ہر ایک اُس کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو مسلمان کو دیا جائے۔(3)

مسئلہ ہم: لقط کی نسبت کس نے بید دعویٰ کیا کہ بیمیرالڑکا ہے تو اُس کا لڑکا قرار دیدیا جائے اورا گرکوئی شخص اوسے اپناغلام بتائے تو جب تک گواہوں سے ثابت نہ کروے غلام قرار نہ دیا جائے۔(4)

مسئلہ ۵: ایک کے دعویٰ کرنے کے بعد و مراقض دعویٰ کرتا ہے تو وہ پہلے ہی کا لڑکا ہو چکا دوسرے کا دعویٰ باطل سے بال اگر دوسر المحض گواہوں سے اپنا دعویٰ خابت کردے تو اس کانسب ثابت ہوجائے گا۔ دو محضوں نے بیک وقت اس کے متعلق دعویٰ کیا اور ان میں ایک نے اس کے جسم کا کوئی نشان بتایا اور دوسر انہیں توجس نے نشانی بتائی اس کا ہے مگر جبکہ دوسرا گواہوں سے ثابت کردے کہ میرالڑکا ہے تو یہی ستحق ہوگا اور اگر دونوں کوئی علامت بیان نہ کریں نہ گواہوں سے ثابت کریں گا دونوں میں مشترک قرار دیا جائے اور اگر ایک نے کہا لڑکا ہے دوسرا کہتا ہے لڑکی تو جوجے کہتا ہے اس کا ہے۔ جہول النسب ( یعنی جس کا باب معلوم نہ ہو ) بھی اس تھم میں لقیط کی مشل دوسرا کہتا ہے لڑکی تو جوجے کہتا ہے اس کے دعوئی ) میں جو تھم لقیط کی مشل دوسرا کہتا ہے لڑکی تو جوجے کہتا ہے اس کا میں جو تھم لقیط کا ہے وہ بی اس کا ہے۔ (5)

<sup>(1)</sup> العداية، كماب اللقيط، ج اجم ١٥٠٠.

<sup>(2)</sup> الحداية الماب اللقيط اج المن ١٥٠٥.

ونتخ الندير، كتاب اللقيط وج٥٥ ص٢٣٠.

<sup>(3)</sup> فق القدير، كتاب اللقيط، ج٥، ص ٢٥٠.

<sup>(4)</sup> العداية، كتاب اللقيط، ج ايض ١٦٠٠.

<sup>(5)</sup> العداية ، كتاب اللقيط ، ج ا، ص ١٥ ١٩ ، وغير با

مسئلہ ۲: نقیط کی نسبت دو مخصوں نے دعویٰ کیا کہ بیمیرالڑ کا ہے اون میں ایک مسلمان ہے ایک کا فرتومسلمان کا لڑ کا قرار دیا جائے۔ یو ہیں اگر ایک آزاد ہے اور ایک غلام تو آزاد کا لڑ کا قرار دیا جائے۔ (6)

مسکلہ کا خاوندوالی عورت لفیط کی نسبت دعولی کرے کہ بیمیرا بچہہاادراُس کے شوہر نے تقعدیق کی یا دائی نے شہادت دی یا دومرد یا ایک مرداور دوعورتوں نے ولادت پر گواہی دی تو اُس کا بچہہاادراگریہ باتیں ندہول توعورت کا جہادت انبد سے دورا کر میں باتیں ندہول توعورت کا جاتا ہے۔

تول متبول نہیں۔ اور بے شوہر والی عورت نے وعویٰ کیا تو دومردوں کی شہادت سے اُس کا بچی قرار پانگا۔ (7)

مسئلہ ۸: مُلحقط (یعنی اُٹھا لانے والے) سے لقیط کو جبراً کوئی نہیں لے سکتا قاضی و بادشاہ کو بھی اس کا حق نہیں باں اگر کوئی سبب خاص ہوتو لیا جاسکتا ہے مثلاً اُس میں بچید کی تگہداشت کی صلاحیت نہ ہو یا ملحقط فاسق فاجر خض ہے اندیشہ ہے کہ اس کے ساتھ بدکاری کر یگا ایسی صورتوں میں بچیکواُس سے جدا کرلیا جائے۔(8)

مسئلہ 9: ملحقط کی رضا مندی سے قاضی نے لقیط کو دوسرے شخص کی تربیت میں دیدیا پھراس کے بعد ملحقط واپس لیما چاہتا ہے تو جب تک بیشخص راضی نہ ہووا پس نہیں لے سکتا۔ (9)

مسئلہ • ا: لقبط کے جملہ اخراجات کھانا کپڑار ہے کا مکان بیاری میں دوابیسب بیت المال کے ذمہ ہے اور لقیط مرجائے اور کوئی وارث نہ ہوتو میراث بھی بیت المال میں جائے گی۔(10)

مسئلہ ال: ایک مخص ایک بچہ کو قاضی کے پاس پیش کر کے کہتا ہے یہ لقیط ہے میں نے ایک جگہ پڑا پایا ہے تو ہوسکتا ہے کہ مخص ایک بچہ ہواور لقیط اس غرض ہے کہ مخص اُس کے کہنے سے قاضی تقعد بی نہ کرے بلکہ گواہ مانتے اس لیے کہ مکن ہے خود اُس کا بچہ ہواور لقیط اس غرض سے بتاتا ہے کہ مصارف (یعنی پرورش کے اخراجات) بیت المال سے دصول کرے اور یہ خبوت بہم پڑنے جانے کے بعد کہ لقیط ہے نفقہ وغیرہ بیت المال سے مقرر کردیا جائے۔ (11)

مسكله ١٢: لقيط كے ممراہ مجھ مال ہے يا لقيط كى جانور پر ملا اور اُس جانور پر بجھ مال بھى ہے تو مال لقيط كا ہے، للبذا

<sup>(6) .</sup> العداية بمماب اللقيط وجاري ١٦٠٠.

<sup>(7)</sup> الدرالخار، كماب اللقيط مع ٢٠١٥ ١٥ ١٥ ١٥

<sup>(8)</sup> العداية ، كماب اللقيط ، ج ١٩٥٥ م. وفتح القدير ، كماب اللقيط ، ج ١٥م مسم.

<sup>(9)</sup> خلاصة الفتاوى، كماب اللقيط، جسم مسهم.

<sup>. (10)</sup> الدرالختار، كماب اللقيط، ح٢، ص ١٢م، ١٣م.

<sup>(11)</sup> الفتاوي المعندية ، كمّاب اللقيط ، ج مي ٢٨١

مه مال الآباد پر معرف لها جاسةً عمر معرف كرسته سكه سايه لاش سنة اجازت لين پرست كي راود وه مال الركتيد سكه بمراو نهي بلك قريب مين بنه تولايم اكانيس بلكه لفطه سنه ( لا ) ( بس كانيان آسك آتاسته).

مسئلہ سال ملحظاما کے افیر علم تامنی یو پالدائن اور کریج کیا اس کا کوئی معاومتہ ٹیس پاسکتا اور قاضی نے عظم دے دیا ہو کہ بڑ پالد نزیج کر رہا وہ و بین ( قرمن ) ہوگا اور اُس کا معاومتہ سلے گا اگر لٹیلا کا کوئی باپ ظاہر ہو اتو اُس کو دینا پڑے گا ور نہ بالغ ہو نے کے بعد الاہا و سے گا۔ (14)

مسئلہ ۱۱۰ الدّبا پر شری کر سنے کی والایت ملطاط کو ہے اور کھانے پینے لہاں وغیرہ منروری اشیاہ خرید نے کی صرورت ہوت اور کھانے پینے لہاں وغیرہ منروری اشیاہ خرید نے کی صرورت ہوت اور کا پین ملطاط کوئی ہیز سے تورک ہیز ہے۔ (14)
مسئلہ 10: الدّبا کوئی سنے کوئی ہیز ہے کی ( تیمنے میں وی ) یا صدقہ کیا توملعظ کو تیول کرنے کا حق ہے کیونکہ بیتو نرا الاندہ ہے اس میں لئنسان اصلا نہیں۔ (15)

مسئلہ ۱۱: انتیاد کوظم وین کی تعلیم ولائی اورظم حاصل کرنے کی صلاحیت اس میں نظرندآ کے تو کام سکھا نے کے مسئلہ ۱۱: انتیاد کوظم وین کی تعلیم ولائی اورظم حاصل کرنے کی صلاحیت اس میں نظرندآ کے تو کام سکھا نے کے الیادی منتخب اس میں کی ہوئیار ہو اور کام کا آ دی ہے ، ورند دیکاری میں کی ہو جائے گا۔ (16)

مسئلہ کا: ملحظ کو بیا افتیار تیں کہ انتیا کا لکاح کردے اور اسے بیرے کہ است اجارہ پر بھی تیں دے سکتا۔ (17) مسئلہ ۱۸: نقیط اگر سمجہ وال ہوئے سے پہلے مرجائے تو اُس کے جنازہ کی نماز پردسی جائے گی اُس کومسلمان اُفالا یا ہو یا کافر (18)۔ بان اگر کافر نے است ایسی جگہ پایا ہے جوخاص کافروں کی جگہ ہے مثلاً بُت خانہ میں تو اس

(12) الدراني رسم بالمنتبط من المسمام ولميره.

(14) مخ القدير اكتاب النقيط الناه السهام

والفتاوي العندية وتناب اللقيد وعاوي العندية

(14) المداية بمناب النقيد من المساوات.

وفح الغدير وكتاب اللقيد وي من ٢٥٠٠.

(15) الحداية ، كمَّاب اللقيط من المرااس.

وفي القدير ، كما ب اللقيد من ٥٠ م ٢٠٠٠.

(16) روالجهما و من ب النقيط ومطلب في قولهم والغرم بالغنم ون الأيس الاسور وغيروه

(17) المداية وكراب النقيط وي أي ١١١.

( طلا ) علاسة الفتاوي وكما سيد الملقيط وج موم مسوس

المرح بها و شریعت (مردیم)

کے جنازہ کی نماز نہ پڑھی جائے۔(19)

多多多多

#### لقطه كابيان

#### احاويمه

مدید ایمی مسلم شریف و مندا مام احرمین زید بن خالدرضی الله تعالی عند سے مردی، که رسول الله تعالی الله تعالی مدید بیشد ایمی مسلم شریف و مندا مام احرمین زید بن خالدرضی الله تعالی عند سے مردی، که رسول الله تعالی الله تعالی الله تعالی علیه وسلم مربیت ۲؛ واری نے جاروو رضی الله تعالی عند سے روایت کی، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرما یا: مسلمان کی مم شدو چیز آگر کا شعله ہے (2) یعنی اس کا اٹھا لیما سبب عذاب ہے، اگر یہ تقصود ہوکہ خود مالک بن بیشے۔ مدین سا: بزار ووار تعلی نے ابو ہریر ورضی الله تعالی عند سے روایت کی، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم سے مدین سا: بزار ووار تعلی نے ابو ہریر ورضی الله تعالی عند سے روایت کی، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم سے

(1) مي سلم بركاب الملقطة بإب في لقطة الحاج والحديث:١٢ (١٤٢٥) وص ٩٥٠.

#### عليم الامت كيدني ومول

ہے نالب یہ ہے کہ کی چیز ہے مراد کما ہوا جانور ہے کیونکہ مثال اکثر جائدار کے ہوستے کو کہا جاتا ہے اور لفظہ عام ہے، جان دار بیجان کمشدہ سب کو لفظہ کہتے ہیں تکر اکثر ہے جان چیز پر بولا جاتا ہے۔ (مرقات)

س ین جو گمشد و بین افعاکر اعلان ندکرے وہ بدنیت اور خائن ہے بہتر ہے کدافعاتے وفت می اعلان کردے کہ یس سے چیز مالک تک بہلائے کے ملیے افعار ہا بوں، چرچیز کا اعلان شروع کرے کدائ یس اینے کوتہت ہے بیاتا ہے۔

(مراة المناجع شرح مشكوّة المعاجع من ١٢٩)

(2) سنن الداري من ب الهيرج، باب في النبالة والحديث: ١٠١٠، ج٠٠، من ١١٠٠،

#### عليم الامت كيدني محول

ا \_ آپ کا نام جاردد این معلی ہے <u>وہ ج</u>یں وفد عبدالتیں کے ساتھ آپ حاضر بارگاہ ہوئے ، پھر اولاً بھر ویس بعد میں فارس میں بقیم رہے ، ہزمانہ فارد آرا مع میں وفات یائی۔ (اشعہ)

سے بیٹی جوسلمان کی تی بیز بدئی سے اٹھائے کہ مالک کو پہنچانے کااراوہ نہ ہو نیائت کی نیت ہو وہ دوزخی ہے اگر چہ ذی کافر کا لقط بھی کھانا جائزئیں عمر مسلمان کے لقط میں ڈیل عذاب ہے اس لیے ٹھومیت سے اس کا ذکر ہوا۔

سے بیر مدیث احمد ، ترقدی انسانی این حبان نے انہی جارود سے بروایت عبداللہ این گلخیر نقل کی اور طبرانی نے عصمہ این مالک سے۔ (مراة المناجع شرح مشکوة المصابع ، جسم مسسلا) لقط کے متعلق سوال ہوا؟ ارشاد فرمایا: لفطہ حلال نہیں اور جو مخص پڑا مال اٹھائے اُسکی ایک سمال تک تشہیر کرے، اگر مالک آجائے تواہے دیدے اور ندائے تو صدقہ کردے۔ (3)

حدیث ۱۲ ام احد و او داود و داری عیاض بن حمارض الله تعالی عند سے داوی ، کدرسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم فر ماتے ہیں: جو فضی پڑی ہوئی چیز پائے تو ایک بیا دو عادل کو اُٹھاتے وقت گواہ کرلے اور اسے نہ چھپائے اور نہ فائب کرے بھراگر ما لک ٹل جائے تو اُسے دیدے ، ورندالله (عزوجل) کا مال ہے ، وہ جسکو چاہتا ہے دیتا ہے۔ (4) مائی کر سکتا اس مصلحت ہے کہ جب لوگوں کے خم میں ہوگا تو اب اس کانس بیطی نہیں کرسکتا کہ میں اور یا کہ کو نہ دول اور اگر اس کا اچا تک اِنتقال ہو جائے بینی ورشہ ہے نہ کہ سکا کہ سے لقط اس مسلم کونہ دول اور اگر اس کا اچا تک اِنتقال ہو جائے بینی ورشہ ہے نہ کہ سکا کہ سے لقط اس مسلم کر جاؤں اور مالکہ کونہ دول اور اگر اس کا اچا تک اِنتقال ہو جائے بینی ورشہ ہے نہ کہ سکا کہ سے لقط اللہ بین کرسکتا کہ بیجیز اتی ہی نہ تھی بلکہ اس سے نہ مطالبہ بین کرسکتا کہ بیجیز اتی ہی نہ تھی بلکہ اس سے ذیا دہ تھی۔

صدیت ۵: ابو داود نے ابوسعید ضدی رضی اللہ تعالی عند سے روایت کی، کہلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ایک دیتار پایا۔ اُسے فاطمہ زہرارضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لائے اور رسول اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریانت کیا (بعنی اس وقت ان کو ضرورت تھی ہیہ بوچھا کہ صرف (خرج) کرسکتا ہوں یانہیں؟) ارشاد فرمایا: بداللہ (عروجل) سنے کھایا اور علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس سے کھایا اور علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس سے کھایا اور علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی

(3) سنن الدارقطن بمماب الرضاع ، الحديث ٢١٥، ١٥٠ من ٢١٥.

(4) سنن أي داود ، كما ب الملقطة ، [باب] التعريف بالملقطة مالحديث : ٩٠ عامن ١٩٠ م. ١٩٠ م.

#### عليم الامت كمدنى يحول

ا۔ آپ میاض این جماراین تا جیداین عقال ہیں جمیمی تجاشی ہیں، ہمرہ کے رہنے والے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پرانے مجوب ساتھی تھے جو بمیشد حضور کو خوش کیا کرتے تھے، آپ سے خواجہ صن ہمری وفیرہ نے روایات لیں۔

سینی افعات دقت بی کہددے کہ گواہ رہنا ہیں ہے چیز اس کے افعار ہا ہول کہ ہالک کو پہنچادوں ہے تھم استبابی ہے بعض کے زویک وجو لی ان افعات میں بڑی تکمشیں چیں۔ اس افعان کے بعد نفس میں خیانت کا خیال نہ پیدا ہوگا، اگر بداجا تک فوت ہوجا کی تواس کے ورنا ہ اسے میراث نہ بنا کہیں تھی تا ایک بھوڑ یادتی کی کا دعوی نہ کرسے گا کہ میری چیز زیادہ تھی یا اچھی تھی تم نے کم یا خراب کردی۔ (امعات)
سے میراث نہ بنا کمین کے مالک بھوڑیادتی کی کا دعوی نہ کرسے گا کہ میری چیز زیادہ تھی یا اچھی تھی تم نے فربایا کہتم سے مراد لقط کا سے میراد نہ تو افعان کے کوشش کرے اور نہ اس کے بعد اے لا پہند کردے، بعض نے فربایا کہتم سے مراد لقط کا جی با ادر خانب کرنے سے مراد ہے جانور کو بدئی سے اور جگہ بھیج وینا۔

سب ین اگر تلاش کرنے پر بھی مالک نہ سلے تو تھے لے کہ میں روزی جھے رہ سفیدی ہے۔ قریب ہوتو، استعبال کرے امیر ہوتو خیرات 'کروے۔ (مزاؤا اُمْنَا آجے شرح مفکل قالمفعالے، جسم سسس عنہانے بھی کھایا پھر آیک عورت دینار ڈھونڈ تی آئی،حضور (صلی اللہ تعالی علیہ دسلم) نے ارشاد فریایا: اسے علی وہ دینار اسے دیدو۔ (5)

-حدیث ۲: سیح بخاری دسلم میں زید بن خالد رضی الله تعالی عنه سے مردی ، ایک شخص رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه

(5) سنن أي داوو، كمّاب الملقطة ، [باب] التعريف بالملقطة والحديث: ١٩٢٧ما ، ن ٢٩٨٠ ا

مکیم الامت کے مدنی پھول

۱ \_اس \_ معلوم ہوا کہ لفظ دو بھی کھاسکا ہے جومد قدیس کھاسکا بینی بنی ہاشم \_ بعض معزات نے اس مدیث کی بنا پر فرمایا کہ لفظ فن بھی کھاسکتا ہے ، دیکھو معزت کی بھی بھی بھی اشدال استیف ہے کھاسکتا ہے ، دیکھو معزت کی بھی بھی بھی استدال استیف ہے کہا سکتا ہے ، دیکھو معزت کی بھی بھی ہے مراو دو ہے جو چاندی سونے وغیرہ کا صاحب نصاب ہو اسی فنا بھی جاندی سونے کا اجتماع ان دونوں کھروں بیں اس دفت تو کیا بھی بھی نہ ہوا۔ معزت کی مرتفی نے اپنے زمانہ فلافت بھی این کوار کردی رکی اور فرمایا کہ اگر میرے تھر بس ایک دفت کا بھی کھانا ہوتا تو بھی کوار بھی کردی نہ رکھتا ، پر معزات انسانی لباس بھی فرشتے ہے ۔ شعر

شيرنردر يوشين بره آفاسيه درلباس ذره

حضورانورسلی الندعاییه دسملم نے جب دنیاست پروه فرمایا تو آسیه کی زره کروی تھی۔شعر

سلام اس يركه وتا بوريا جسكا بچهونا تغا

ملام اس پر کہ جس کے گھریس جاندی تھی نہ سونا تھا

لبذابه مدیث احداف کے قلاف تیں بی بے کئی لقط میں کھاسکا۔ (ازمرقات)

سے خالبا اس عورت کی صدافت وی یا دیگر داوال سے معلوم ہوگئ ہوگی، درند بغیر تحقیقات کسی کو لفظہ کا مالک ٹیس مانا جاتا جیسا کہ گزشتہ احادیث سے معلوم : والہذا بیرحدیث نہ گزشتہ اعادیث کے خلاف ہے نہ تکم فقیمی کے مخالف۔

(مراة المناجي شرح مشكوة المصابح ،ج ١٣٢)

وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اُس نے لقط کے متعلق سوال کیا؟ ارشاد فرمایا: اُس کے ظرف (لیعن تھیلی) اور بندش ( یعن تھیلی کی گانٹھ) کو شاخت کرلو پھر ایک مال اس کی تشہیر کرو، اگر مالک مل جائے تو دیدو، ورنہ تم جو جاہو کروپہ أس نے دریافت کیا، کم شدہ بری کا کیا تھم ہے؟ ارشاد فرمایا: وہ تھارے لیے ہے یا تھارے بھائی کے لیے یا بھیڑے کے لیے۔ (مینی اس کالیما جائز ہے کہ کوئی نہیں لے گا تو بھیڑیا لے جائے گا) اس نے دریافت کیا، کم شدہ اُونٹ کا کیا تھم ہے؟ ارشاد فرمایا: تم اُسے کیا کرو گے، اُس کے ساتھ اُس کی مشک اور جوتا ہے، وہ پانی کے پاس آ کر پائی بیا لے گا اور در خت کھا تارہے گا بہاں تک اُس کا مالک پاجائے گا۔ (6) لینی اُس کے لینے کی اجازت نہیں۔

> (6) منتم البخاري، كأب في اللقطة باب اذاكم يوجد صاحب اللقط ... إلخ، الحديث:٢٣٢٩ . ج٢٠٨٠ م تحکیم الامت کے مدنی پیول

ا۔ آپ مشہور صحابی ہیں، بھتر ۵۵ سال عمر پائی، ایسے میں کوف میں وفات پائی، امیر معاویہ یا عبدالملک کے زمانہ میں، آخری بات میج ہے كيونكه امير معاديية الحيص وفات بالتيك يتعد (ازاشعه)

٣ \_ يعنى بيركبوك جس كى بير چيز بووه اس كاتصيله برتن اور بندهن مال كى تعداد وغيره بيان كرے اور جم سے لے لے، بيرمطلب نبيس كرتم خود ئی بتادو کہ اس مال کی مقدار بیا ہے برتن وغیرہ ایسا کہ اس صورت میں توجھوٹے لوگ دعویٰ کریں کے کہ ہمارہ مال ہے۔

(مرقات داشعه)

سل بیاعلان مساجدادر بازارول مجمعول میں وکٹا فوکٹا کیا جائے روزانہ مسلسل کرنا واجب ٹیس ،امام محمد وبٹنافعی واحمہ کے مزدیک ہرمتیم کے لقط كا اعذان أيك سال كرسك ان كى دليل مديث بدام اعظم و ما لك ك بال معمولى لقط كا اعلان محدروز كرسك، درميانى كا ايك سال، اعلی میمتی چیز کا تیمن سال، بیفر مان عانی درمیان کے لیے ہے، ورند معفرت الی ابن کعب کو تین سال اعلان کا تھم ویا جمیا کہ وہاں لقط بهت تین تفالبداند بب احناف توی ہے۔

٣ \_ جوخص نقطه كابرتن بندهن مال كى مقدار وتكرعلامات درست بيان كرد ہے تو امام ما لك واحمہ كے بال اسے د ہے دينا واجب ہے مكر امام اعظم وشائعی کے بال اگر بائے والے کا دل کوائی وے کہ بیا ہے تو دے واسے دارے ورشداس مرکی سے کواوطلب کرے کوائی سے کروے کہ موسكتا بهائ فنس من ما لك مال من بداوصاف سنة مول اورين كربيان كررها مو اگر نقط بإسف والا نقير موتو بعد مايوي خود استعال كرب ورنہ خیرات کردے لیکن اگر بعد میں مالک لی گیا تواہے چیز کی قیت دینا ہوگی۔ بھن کے بڑد یک نئی بھی استعال کرسکتا ہے۔

٥ \_ يعنى كى بكرى ضرور بكر لوورند بحير يا كهائة كانته بين ملے كى شدما لك كو\_

٢ \_ خلاصه به هيم شره اونث نه پکڙو کداس کے ضائع بونے کا خطرونہين، پانی کا تھيله اس کے پيٹ بین ہے۔ پاؤں اس کے مضبوط ہیں، درندے سے بھاگ کر جان بچاسکتاہے، لمباسنر طے کرسکتا ہے۔ علاہ فرماتے ہیں کہ جنگل میں سکے ہوئے اوٹ کو نہ پکڑے لیکن بستی میں کے ہوستے کو پکڑے کہ وہاں اسے لوگ چرالیں کے اور اب تو جنگل ویستی میں جہاں بھی چوری کا خطرہ ہو پکڑے ، یہ تھم عرب ہے حدیث عن ابودادد ف جابر رضی الله تعالی عندست روایت کی ، وه سیت این بسین رسول الله ملی الله تعالی علیه وسلم نے عصا اور کوڑے اور دی اور اس جیسی چیز دل کو اُٹھا کراسے کام میں لانے کی رقصت دی ہے۔ (7)

حدیث ٨: سيم بخاري شريف ميں ابو ہريره رضي الله تعالى عند يه مروى ، كه رسول الله ملى الله تعالى عليه وسلم في فر ما یا: کہ بنی اسرائیل میں سے ایک مخص نے ووسرے سے ایک ہزار دینار قرض مائیے ، اس نے کہا تواہ لاؤ جن کو گواہ بنالوں۔ أس نے كباء كفي باللہ هميز اللہ (عزويل) كى كوائى كافى ہے۔ اس نے كباء كى كوشامن الاك، أس سے كباكفى بالله كفيل الله (عزوجل) كى منهانت كافى ب اس في كها، توفي على كها اور ايك بزار دينار أس ديد اور اواكى ايك میعاد مقرر کردی۔ اُس حض نے سمندر کا سفر کیا اور جو کام کرنا تھا انجام کو پہنچا یا پھر جب میعا دیوری ہونے کا دخت آیا تو أس نے ستی تلاش کی کہ جا کر اُس کا دین ( قرض ) اوا کرے مرکوئی کشتی ندلی، نا چاراً سے ایک لکڑی میں سوراخ كركيج بزار اشرنياں بمرويں اور ايك محط لكھ كرأس ميں ركھا اور خوب اچھی طرح بند كرديا پھراس لكڑی كووريا كے پاس

ك ليه تماجهال جرى بالكل عم مويكي تمي - (ازمرقات)

ے یعن شارمین نے فرمایا کہ بہاں تم محل علف کے لیے ہے جیے رب تعانی فرما تاہے: " فُحَدُ أَتَّ يُغَا مُؤسّى الْحِيْتِ " لهذا ادوسال كىمشبوركرنا مرورى ب\_خلامدىد بى كدائم اعرف الى يبل جلد عَيْر فيها مستة كابيان باوربيس شارمين فرمات بي كد فحد تيب کے لیے ہے۔لقط پانے والے کومتاسب سے سے کہ پہلے ایک مال تک مشہور کرے، پھر جب اسپنے استعال میں لانے سکے پھر اعلان کرے، یہاں بیان استباب کے لئے ہے۔

٨ \_ خرج كرئے كا تكم اباحت كے ليے ہے اور فياقت اوجوب كے ليے بين ايك سال كزرئے پر جہيں لقطة خود خرج كرليما جائز ہے، پر اكر خرج كرلينے كے بعد مالك لي تواس كي شل يا تيت مالك كواواكر نامنروري ہے اور اكر فيرات كرديا چر بعد كو مالك آياتواسے اختيار ہے جولقط پانے والے سے قیت نے یا نقیر سے جے خیرات ای گئی۔ (مرقات) (مراق المنائع شرح مشکوة المعائع، ج ١٩٨٧) (7) سنن أي داود، كمّاب اللقطة ، [باب] التعريف باللقطة ، الحديث: ١٤١١م ١٩٢٠ .

#### حکیم الامت کے مدنی محول

ا \_اس مدیث کی بنا پرعلاوفر مائے ہیں کہ معمولی حقیر چیز جو پڑی ہوئی مل جائیں اور مالک انکی پرواہ بھی نہ کرنے ہول اسے بغیراعلان بھی استعال كرنا جائز ہے۔ايك بارحضور انورسلى الشرعليدوسلم نے ايك مجور يزى موئى ديمين توفر مايا كداكر اس كےمدقد مونے كا انديشه ند بوتا تو ہم کھالیتے ، کھیت افغائے وقت بالیاں رہ جاتی ہیں یا گرجاتی ہیں ایسے تی تزکاریاں، ایک آ دھ گرا ہوا پیل وغیرہ جس کو مالک تاش مجی مبیں کرتا بیسب ای بیں وافل ہیں الیکن اگر بعد بیں ان چیزوں کا مالک آ کرمطالبہ کرے تو اسے قیمت یا حمل دیتا پڑے گا۔ مدیث کا مطلب بینیں کہ نقط کو یائے کا خوب استعال کرتا رہے اوز جب مالک ال جائے تو خراب کیا ہوا لقط است ویدے کہ بیتو سخت ممنوع ہے۔لقط المانت ہوتا ہے اور امانت كا استعال جائز تين ۔ (مراة ولمنائح شرح مشكورة المصافح من مهم ١٣٥) 

## مسائل فقهيه

لقطه أس مال كو كميته بين جو پرا مواكمين ل جاسة \_(1)

مسئلہ ا: برا ہوامال کہیں ملا اور بیر خیال ہو کہ میں اس کے ما لک کو تلاش کر کے دیدوں گاتو اُٹھالینامستحب ہے اور اگر اندیشه جوکه شایدمیں خود ہی رکھ لوں اور مالک کو نہ تلاش کروں تو چھوڑ دینا بہتر ہے ادر آگر نفن غالب (لیعنی غالب مكان) ہوك مالك كوند دونكاتو أثفانا تا جائز ہے اور اسينے ليے أثفانا حرام ہے اور اس صورت ميں بمنزلد خصب ك ہے (لینی غصب کرنے کی طرح ہے) اور اگر بیٹن غالب ہو کہ میں ندا تھا وال گاتو یہ چیز ضائع و ہلاک ہوجائے گی تو أنهاليهًا ضرور بي ليكن إكرندا ثهاو ب اور ضائع موجائة تواس پرتاوان نبيس (2)

مسكله ٢: لقط كوايية تصرف (استعال) مين لائے كے ليے أفعا يا جرنادم مواكد مجھے ايساكرنان والبيداور جهال ے لا یا ہیں رکھ آیا تو بری الذمدند ہوگا یعنی اگر ضائع ہو حمیا تو تاوان دینا پڑے کا بلکداب اس پر لازم ہے کہ مالک کو تلاش كرے اور أس كے حوالہ كردے اور اگر مالك كو دينے كے ليے لا يا تھا كھر جہاں سے لا يا تھا ركھ آيا تو تا وان

مسئلہ سا: ہر تشم کی پڑی ہوئی چیز کا اُٹھالانا جائز ہے مثلاً متاع (سامان وغیرہ) یا جانور بلکہ اُونٹ کو بھی لاسکتا ہے كيونكهاب زمانه خراب ب بينه لائے گاتوكوئى دوسرالے جائے گااور مالك كوندوسے كا بلكہ مسلم كرجائيگا۔(4) مسكله ٧٧: لقط (حرى موئى ممشده چيز) ملحقط (الخاف وال) ك باته مين امانت ب يعنى تلف (ضائع) مو جائے تو اس پر تاوان نیس بشرطیکہ اُٹھانے والا اُٹھانے کے وقت کسی کو گواہ بنادے لین لوگوں سے کہد ہے کہ اگر کوئی مخص ابنی تم ہوئی چیز تلاش کرتا آئے تو میرے یاس بھیج دینا اور گواہ ند کیا تو تلف ہونے کی صورت میں تاوان دینا پڑے گا مگر جبکہ وہال کوئی ند مواور مواہ بنانے کا موقع ند ملا یا اندیشہ موکہ گواہ بنائے تو ظالم چھین لے گا تو منان

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كماب اللقطة ، ج١٢، ص ٢١٠.

<sup>(2)</sup> الدراكفاروروالمحتار كاب الملقطة ، ج٢، ص٢٢٣.

<sup>(3)</sup> الدرالخار كاب النقطة من ٢٠٠٠.

<sup>(4)</sup> فق القدير، كمّاب الملقطة ، ج٥، ص ١٥٥، وغيره.

مسكد ٥: روامال او شالا يا اوراس كے ياس سے ضائع موكميا اب مالك آيا اور چيز كامطالبدكر تا ہے اور تاوان مانكما ہے كہتا ہے كہتم نے بدئتى سے اپنے صرف ميں لانے كے ليے أنها يا تھا، لبذاتم پر تاوان ہے يہ جواب ديتا ہے كميں نے اپنے کیے نیس اُٹھا یا تھا بلکداس نیت سے لیا تھا کہ مالک کودوں گا توجھن اس کہنے سے صفان سے بری نہیں جب تک بصورت امکان گواہ نہ کرے۔(6)

مسئلہ ٢: ووضحصوں نے لقط کو اُٹھا یا تو دونوں پرتشہیر(اعلان کرنا)لازم ہے اورلقطہ کے جمیع احکام دونوں پر ہیں اور اگر دونوں جارہے متصایک نے کوئی چیز دیکھی اس نے دوسرے سے کہا اُٹھالا دَاس نے اسپے لیے اُٹھائی تو بیاذ مددار ہے اور لقط کے احکام اس پر ہیں تھم دینے والے پرتیس ۔(7)

مسئله ع: ملتقط پرتشهیرلازم بے بینی بازارول اور شارع عام (عام راسته) اور مساجد میں است زمانہ تک اعلان كرے كون غالب موجائے كه مالك اب تلاش تدكرتا ہوگا۔ بيدت بورى مونے كے بعداً سے اختيار ہے كه لقط كى حفاظت كرے ياكسى مسكين پرتصدق كردے (صدقه كردے) مسكين كودينے كے بعد اگر مالك آحميا تواسے اختيار ہے كەمىدتەكوجائز كردے يانەكرے اگرجائز كرديا تواب يائے كا ادرجائز ندكيا تواگر ده چيزموجود ہے اپنى چيز لے الے اور بلاک موجئی ہے تو تاوان کے گا۔ بیراختیار ہے کہ ملحظ سے تاوان نے یامسکین سے، جس سے بھی لے گا وہ دوس مے سے رجوع نیس کرسکتا۔(8)

مسئلہ ٨: بحيرنے پر امال أشما يا اور كواہ نه بنايا تو ضائع ہونے كى صورت ميں اسے بھى تاوان دينا پرزيكا\_(9) مسئلہ 9: بچہ کوکوئی پڑی ہوئی چیز ملی اور اُٹھالا یا تو اُس کا ولی یا وسی ( لیتن ہے کے باب نے جس کو وصیت کی ہے) تشہیر کرے اور مالک کا بتا ندملا اور وہ بحیہ خود فقیر ہے تو ولی یا وسی خود اُس بچہ پر تفعد ت کرسکتا ہے اور بعد میں مالک آیا اورتصد آل كوأس في جائزنه كيا توولى يا وصي كومنان دينا موكا\_(10)

والبحرالرائل، كماب اللقطة ، ج ٥، من ٢٥٠٠.

<sup>(5)</sup> تبيين الحقائق، كتاب الملقطة من ٣٠٩.

<sup>(6)</sup> المداية ، كماب الملقطة من المن عاسم

<sup>(7)</sup> الجوبرة النيرة ، كماب الملقطة ، الجزء الاول يم ١٥٩٠.

<sup>(8)</sup> الفتادي المعمرية ، كماب اللقطة ، ج٢ م ١٩٠٠.

<sup>(9)</sup> المرازائق، كاب اللقطة من ٢٥٠٠.

<sup>(10)</sup> البحر الرائق، كماب اللقطة، ج٥،٥٥ م ٢٥٧،٢٥٥.

مسئلہ ۱۰: اگر ملعقط تشہیر سے عاجز ہے مثلاً بوڑھا یا مریض ہے کہ بازار وغیرہ میں جاکر اعلان نہیں کرسکتا تو دوسرے کو اپنا نائب بناسکتا ہے کہ بیاعلان کردے اور نائب کو دینے کے بعد اگر واپس لیٹا چاہے تو واپس نہیں لےسکتا اور نائب کے پاس سے وہ چیز ضائع ہوگئ تو اُس سے تاوال نہیں لےسکتا۔ (11)

مسئلہ اا: اُٹھانے والا اگر فقیر ہے تو مدت مذکورہ تک اعلان کے بعد خود اپنے صرف (استعال) میں بھی لاسکتا ہے اور مالدار ہے تو اپنے والدار ہے سکتا ہے مثلاً اپنے باپ، ماں، شوہر، زوجہ، بالغ اولا دکود ہے سکتا ہے۔ (12) مسئلہ ۱۲: اوٹھانے والا فقیر تھا اور اعلان کے بعد اپنے صرف میں لایا پھر یہ خص مالدار ہوگیا تو یہ واجب نہیں کہ اتنا ہی فقر اپر تفعد تی کرے۔ (13)

مسئلہ ساا: بادشاہ یا حاکم لفظ کو قرض دے سکتا ہے چاہے خود ملعقط کو قرض دیدے یا دوسرے کو۔ یو ہیں کسی کو بطور مضار بت بھی دے سکتا ہے۔(14)

مسئلہ ۱۱، ملتقط کے ہاتھ سے لفظ ضابع ہو تمیا پھراس چیز کو دوسرے کے پاس دیکھا تو بیدوعویٰ کر کے نہیں لے سکتا۔(15)

مسئلہ 10: بدمست (نشہ بیں دھت) آ دمی راستہ میں پڑا ہوا ہے اور اس کا کوئی کپڑا بھی وہیں گراہے اس کو حفاظت کی غرض سے جوکوئی اُٹھائے گا تاوان دینا پڑے گا کہ اگر چہدہ نشہ میں ہے اُس کی چیزوں کے حفظ (حفاظت) کی ضرورت نہیں کیونکہ ایسوں سے لوگ خود ڈرتے ہیں اِن کی چیزین نیس اُٹھائے۔(16)

مسئلہ ١٦: جو چیزیں خراب ہوجائے والی ہیں جیسے پھل اور کھائے ان کا اعلان صرف استے وقت تک کرنالازم ہے

ومنية الخالق على البحرائق، كمّاب الملقطة ، ج٥٥، ١٥٧٠.

<sup>(11)</sup> البحرالرائق، كتاب النقطة ،ج٥٥،٥٥٥ ٢٥٧،٢٥٥.

<sup>(12)</sup> الدرالخار، كاب الملقطة وجام ٢٥٠٠

<sup>(13)</sup> دوالمحتار، كتاب الملقطة من ٢٠٩٥ م ٢٠٠٠.

<sup>(14)</sup> فتح القدير، كمّاب اللقيط، ج٥، ص٣٥٢. والبحرالرائق، كمّاب الملقطة، ج٥، ص٢٥٧.

<sup>(15)</sup> حاشية الشلبي على التبيين ، كمّاب اللقطة ، ج ٢٠٥ من ٢١٣. والجو برة النيرة ، كمّاب اللقطة ، الجزء الاول من ٥٩ م.

<sup>(16)</sup> عاصية الشلبي على التبيين مركب اللقطة من ١١٣.

كەخراب نە بول اورخراب بونے كااند يشە بوتومىكيىن كودىدے . (17)

مسئلہ کا: کوئی ایسی چیز پائی جو بے قیمت ہے جیے کھجور کی مخطی انار کا چھلکا ایسی اشیاء میں اعلان کی حاجت میں کیونکہ معلوم ہوتا ہے اِسے چیوڑ دینا اباحث ہے کہ جو چاہے لیے لیا ور اپنے کام میں لائے اور بہ چیوڑ نا تملیک (دوسرے کو مالک بناتا) نہیں کہ ججول (نامعلوم) کی طرف سے تملیک شیح نہیں، لہٰذا وہ اب بھی مالک کی بلک میں یاتی ہے۔ (18) اور بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ یہ کھم اُسوقت ہے کہ وہ متفرق ( بھری ہوئی) ہوں اور اگر ایمی ہوں تو ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ مالک نے بی کہ چھ کررکھی ہیں، لہٰذا محفوظ رکھے خرج نہ کرے۔ (19)

مسئلہ ۱۸: لفظ کی نسبت اگر معلوم ہے کہ بید ذمی کی چیز ہے تو اسے بیت المال میں جمع کردے خود اسپے تصرف (استعال)میں ندلائے نہ مساکین کودے۔(20)

مسئلہ 19: اگر مالک کے پینہ چلنے کی اُمید ہے اور ملحقط کے مرنے کا وقت قریب آسمیا تو وصیت کرجانا لیعنی بیاظاہر کردینا کہ بیانقطہ ہے واجب ہے۔(21)

مسئلہ = ۲: ملحظ کو لفظ کی کوئی اُجرت نہیں ملے گی اگر چہ کتنی ہی دور سے اُٹھالا یا ہواور لفظ اگر جانورہواور اُس کے کھلانے میں کچھ خرچ کیا ہوتو اس کا معاوضہ بھی نہیں پائے گا ہاں اگر قاضی کی اجازت سے ہواوراً س نے کہدیا ہو کہ اس پرخرچ کروجو پچھ خرچ ہوگا مالک سے وصول کرلیٹا تو اب مصارف (اخراجات) لے سکتا ہے۔(22)

مسئلہ الا: جو پچھ حاکم کی اجازت سے خرج کیا ہے اسے وصول کرنے کے لیے لفظ کو مالک سے روک سکتا ہے مصارف دینے کے اید اور جو بچے مالک مصارف دینے کے بعد وہ لے سکتا ہے اور نہ دیے تو قاضی لفظہ کو نے کر مصارف ادا کردے اور جو بچے مالک کودید ہے۔(23)

مسکلہ ۲۲: نقط پرخرج کرنے کی قاضی سے اجازت طلب کی تو قاضی گواہ طلب کریگا اگر گواہوں سے لقطہ ہونا ثابت ہوگیا تو مصارف کی اجازت دے گا ورنہ ہیں اور اگر ملعقط (گری ہوئی چیز اٹھانے والا) کہتا ہے میرے پاس م

<sup>(17)</sup> الدرالينيّار، كمّاب اللقطة ، ج٢ من ٢٥ س، وغيره.

<sup>(18)</sup> ردالحتار، كماب اللقطة بمطلب: فيمن وجد حطبا... إلى من ٢٠٥٠.

<sup>(19)</sup> البحرالرائق، كماب اللقطة من ٢٥٦.

<sup>(20)</sup> الدرالخار، كماب اللقطة عن ٢٨ مس ٣٨٠.

<sup>(21)</sup> الرجع السابق.

<sup>(22)</sup> البحرالرائق، كمّاب اللقطة ، ج٥٥، ٢٦٠.

<sup>(23)</sup> الدرالخار كاب اللقطة من ٢٠ م ١٣٠٠.

م کواہ نبیں ہیں تو قاضی بیتے ہم دے گا کہ اگر توسچاہے اس پر خرج کر ، ما لک آپیگا تو دصول کرلیما ادر اگر تو غاصب ( تا جائز طريقے ہے لينے والا) ہے تو پھند ملے گا۔ (24)

مسئلہ سام: لقط اگر ایسی چیز ہوجس ہے منفعت حاصل ہوسکتی ہے مثلاً بیل گدھا تھوڑا کدان کوکرایہ پر دیکر اُجرت حاصل كرسكتا ہے تو حاكم كى اجازت سے كرايد پر دے سكتا ہے اور جو أجرت حاصل ہواى ميں سے أسے خوراك بھى و یجائے اور اگر الیمی چیز لفظ ہوجس ہے آمدنی نہ ہواور مردست (فی الحال) مالک کا پتانبیں جاتا اور اس پرخرج کرنے میں مالک کا نقصان ہے کہ چھے دنوں میں اپنی قیت کی قدر (قیت کے برابر) کھاجائے گاتو قاضی اس کو نی کرانگی تیت محفوظ رکھے کہ ای میں مالک کا نفع ہے اور قاضی نے تھ کی یا قاضی کے تھم سے ملتقط نے ہتو بیاتی نافذ ہے مالک إلى تطع كوردنيس كرسكما\_ (25)

مسكله ٢٢٠: لقط اليي چيز تقي جس كے ركھنے ميں مالك كا نقصان تھا۔ أسب خود ملحقط نے بغير اجازت قاضي الل ڈ الاتو بیائ نافذ نہ ہوگی بلکہ اجازت مالک پر موقوف رہے گی اگر مالک آیا اور چیزمشتری (خریدار) کے پاس موجود ہے تو اُسے اختیار ہے۔ تاج کو جائز کرے یا باطل کردے اور چیز اُس سے لے لے اور اگر مالک اُس وقت آیا کہ مشتری ك ياس وه چيز ندر بى تو أسے اختيار ب كه مشترى سے أس كى قيمت كا تادان كے يا بائع (يينے والے)سے، اگر بائع سے تاوان کے گاتو تھے نافذ ہوجائے کی اور زیشن ( یعنی تھے میں جورو پیدومسول ہواوہ) بالع کا ہو گا مرزیشن جنا قیمت ے زائد ہواہے صدقہ کردے۔ (26)

مسکلہ ۲۵؛ کقط کا بدی پیدا ہو گیا ( بعنی کسی نے اس کے متعلق دعویٰ کیا کہ بیمیرا ہے ) اور وہ نشان اور پتابتا تا ہے جولقط میں موجود ہے یا خودملتقط اُس کی تضدیق کرتا ہے تو دیدیٹا جائز ہے؛ در قاضی نے علم کردیا تو دینالازم اور بغیر علم قاضى ديدياتوأس كالفيل يعنى ضامن كيسكتاب-(27) اورعلامت بتانے كى صورت ميں اگر ديئے سے انكاركر ك تومدى كو كواه سے ثابت كرنا ہوگا كريداً ى كى ملك ہے۔(28)

<sup>(24)</sup> البداية ، كتاب اللقطة ، ج ١، س ١٨ ١٩،١٩٠٨.

<sup>(25)</sup> البحرالرائق، كتاب اللقطة من ٥٥، ١٢١٠.

والدرانخار، كماب المنقطة ، ج١٠١٥م ٣٣٢.

<sup>(26)</sup> فتح القدير، كمّاب الملقطة ، ج ٥٥، ص ٥٥٠.

<sup>(27)</sup> الدرالخذار، كماب اللقطة من ٢٠٠٠ مس

<sup>(28)</sup> العداية كماب اللقطة من ام 14 م.

مسئلہ ٢٦: من في في علامت بيان كى ياملحظ في أس كى تعمد بين كى اور لقط ويديا ال كے بعد دومرا مرى پيدا بوكيا اور يه كوابوں سے اپنى ملك ثابت كرتا ہے تو اگر چيزموجود ہے اسے والادى جائے اور ملف ہو چكى ہے تو تا وال لے سكتا ہے۔ اور يداختيار ہے كہ ملحقط سے تا وال لے يا مرى اول سے ۔ (29)

多多多多多

## لقطه کے مناسب دوسرے مسائل

مسئلہ ہے ؟: راستہ پر بھیٹر مری ہوئی پڑی تھی اس نے اُس کی اُون کاٹ لی تو اسے اپنے کام مہیں لاسکتا ہے اور مالک آکر اس کا مطالبہ کرے تو لے سکتا ہے اور اگر اُس کی کھال نکال کر پکالی اور مالک لینا چاہے تو لے سکتا ہے گھر پکانے کی وجہ سے جو پکھے قیت میں اضافہ ہوا ہے دینا پڑے گا۔(1)

مسئلہ ۲۸: خربزہ (خربوزہ)اور تربز (تربوز) کی پالیز ( کھیت) کولوگوں نے لوٹ کیا اگر اُس وقت لوٹی جب مالک کی طرف سے اجازت ہوگئ کہ جس کا جی چاہے لے جائے جیسا کہ عام طور پر جب فصل ختم ہو جایا کرتی ہے تھوڑے سے خراب پھل باتی رہ جاتے ہیں مالک اجازت دیدیا کرتے ہیں تولو شخصیں کوئی حرج نہیں۔(2)

مسئلہ ۲۹: نکاح میں چھوہارے لوٹائے جاتے ہیں ایک کے دائن میں گرے متے اور دومرے نے اُٹھائے اس کی دومور تیں ہیں جس کے دائمن میں گرے متے اگر اُس نے ای غرض سے دائمن پھیلائے متھے تو دومرے کو لینا جائز نہیں ورنہ جائز ہے۔(3)

مسئلہ ۱۳۰۰ شادیوں میں دوپے پیے انانے کے لیے جس کو دیے وہ خود انائے دوسرے کو انانے کے لیے نہیں دے سکتا اور پھی بچا کر اپنے لیے دکھ لے یا گراہوا خود اُٹھا لے بیجا کر نہیں۔ اور شکر بچوہارے انانے کو دیے تو بچا کر پھی رکھ سکتا ہے اور دوسرے نے لٹائے تو اب وہ بھی اوٹ سکتا ہے۔ (4)
مسئلہ ۱۳۰ کھیت کٹ جانے کے لیے دے سکتا ہے اور دوسرے نے لٹائے تو اب وہ بھی اوٹ میں کر جس کا جی مسئلہ ۱۳۰ کھیت کٹ جانے کے بعد پچھ بالیاں گری پڑی رہ جاتی جیں اگر کا شکار نے جھوڑ دی ہیں کہ جس کا جی چاہے اُٹھالیجائے تو ایجائے میں حرج نہیں گر مالک کی بلک اب بھی باتی ہے اور چاہے تو لے سکتا ہے کر جع کرنے کے بعد اُس سے لے لینا دناء ت ( کھٹیا پن ) ہے اور اگر کا شکار نے چند خاص لوگوں سے کہ دیا کہ جو چاہے لیجائے تو اب بجن کرنے دالوں کا ہوگیا۔ (5)

<sup>(1)</sup> الغنادي المعندية ، كتاب اللقطة ، ج٢٠٠ س٢٩١.

<sup>(2)</sup> الغتادي المعندية ، كمّاب الملقطة من ٢٩٠٠ م ١٩٩٠.

<sup>(3)</sup> الرفع الرابق.

<sup>(4)</sup> الفتادى الخامية ، كمّاب الملقطة ، ج٢، ١٠٥٨.

<sup>(5)</sup> البحرالرائل، كماب اللقطة، ج٥، ١٥٧.

مسئلہ ۳۳: اگریتیموں کا تھیت ہے اور بالیاں اتن زائد ہیں کہ اُجرت پر چنوائی جائیں (انتھی کروائی جائیں) تومعتول مقدار (مناسب مقدار)میں بھیں کی تو جپوڑ نا جائز نہیں ادراتی ہیں کہ چنوائی جائیں تو اُتنی ہی مزدوری بھی رین پڑے کی یا مزدوری دینے کے بعد قدرِ قلیل (بہت کم مقدار میں) بھیں کی تو چھوڑ دینا جائز ہے۔ (6)

مسئلہ سوسا: اخروٹ وغیرہ کے متعدد دانے ملے یوں کہ پہلے ایک ملا پھر دوسرا پھراور ایک وعلیٰ ہذالقیاس اسے ملے کہ اب ان کی قیمت ہوئتی تو احوط ( زیادہ مختاط بات ) ہے ہے کہ بہرصورت ان کی حفاظت کرے اور مالک کو تلاش کر ہے اورسیب،امرود یانی میں پڑے ہوئے مطاتولیما جائزے اگرچہزیادہ ہون ورندیانی میں خراب ہوجائی مے۔(7) مسئلہ مہمون بارش میں اس لیے بڑتن رکھ دیئے کہ ان میں یانی جمع ہوتو دومرے کو بغیر اجازت اُن بر تنوں کا یا نی لیناجائز تبیں اور اگر اس کیے تیں او جائز ہے۔ یو ہیں اگر شکھانے کے لیے جال پھیلا یا اس میں کوئی جانور پھن سمیا توجس نے پکڑا اُس کا ہے اور جانور پکڑنے کے بالے جال تانا تو جانور جال والے کا ہے۔ (8)

مسئلہ ۵ سوچکس کی زمین میں محلہ والے برا کھ کوڑا وغیرہ ڈالنے ہیں اگر مالک زمین نے اس کو اس لیے جھوڑ رکھا ہے کہ جب زیادہ مقدارمیں جمع ہوجائے گی تو اپنے کھیت میں ڈالول گاتو دوسرے کو اُٹھانا جائز نہیں اور اگر زمین اس ليے نہيں چيوڙي ہے تو جو پہلے أفعالے أس كى ہے۔ يوبي أونث والے كى كے مكان يركرايد كے ليے اسے اون بٹھاتے ہیں کہ جس کو ضرورت ہو یہاں سے کرایہ پر لیجائے اور یہاں بہت ی مینکٹیاں جمع ہو کئیں اگر 1 لک مکان کا خیال ان کے جمع کرنے کا تھا تو آسکی ہیں دوسرائیس لے سکتا درنہ جس کا بی جاہے یوائے۔(9)

مسکلہ ۲۳۱: جنگلی کبوز نے کسی کے مکان میں انڈے دیے آگر مالک مکان نے پکڑنے کے لیے دروازہ بھیڑا تفا (بند كياتفا) كدووس نے آكر چرايا توب مالك مكان كا ب ورندجو چرك أس كا ب ايك كى كورى سے دوسرے کے كبور كا جوڑا لگ كيااوراندے يے ہوئے تو كبورى دالے كے بير \_(10)

وتبيين الحقائل بكتاب الملقطة مج سم ص ١٥٥ ، وغير لبما.

<sup>(6)</sup> الغتاوي المعندية وكماب اللقطة وج ٢٩٠٠ م ٢٩٠٠.

<sup>(7)</sup> الحرالرائق، كماب اللقطة، ج٥، ص٢٥٦.

<sup>(8)</sup> النتاوي المعدية اكتاب اللقطة اج السهوي

<sup>(9)</sup> البحرافرائق، كتاب اللقطة ، حي من ٢٠٠٠.

والفتاوي الحندية ، كمّاب اللقطة ، ج ٢ م ٣ م ٢٠٠٠.

<sup>(10)</sup> الفتاوي المصندية ، كمّاب اللقطة ، ج ٢ بس ٢٩٣.

مسئلہ کے سون جنگلی کیوتر ول میں پلاؤ (پالنو) کیوتر مل گیا تو اس کا پکڑنا جائز نہیں اور پکڑلیا تو ہالک کو تلاش کرکے ہے۔(11)

ریدسدر دید)

مسکلہ ۱۳۸ بازیاشکرادغیرہ پکڑاجس کے پاؤں میں جھنے (پازیب)بتدھی ہے جس سے تھریلومعلوم ہوتا ہے
توبدلقط ہے (گری پڑی چیز کے تھم بیں ہے) اعلان کرتا ضروری ہے۔ یوبیں ہرن پکڑا جس کے گلے میں پٹا یا ہار پڑا
ہوا ہے یا پالتو کبور پکڑا تو اعلان کرے اور مالک معلوم ہوجائے تو اُسے واپس کرے۔(12)

مسئلہ 9 سا: کاشتکار اینے کھیتوں میں کئی کئی وال گائیں یا بھیٹریں رات میں تفہراتے جیں تا کہ ان کے پاخانہ پیشاب سے کھیت درست ہوجائے ،الہذا یہاں سے گوہر یا میٹکنیاں دوسرے کولیما جائز نہیں۔

مسئلہ و سمانہ مجمعوں یا مساجد میں اکثر جوتے بدل جاتے ہیں ان کوکام میں لانا جائز نہیں ہاں اگر یہ کسی فقیر کو اگر چدا پئی اولا دکوتفدق کردے پھر وہ اسے ہبہ کردے تو تصرف میں لاسکتا ہے یا اس کا اچھا جوتا کوئی اُٹھا لے گیا اور اینا خراب چھوڑ گیا کہ د مکھنے سے معلوم ہوتا ہے اُس نے تصداً (جان ہوجھ کر) ایسا کیا ہے دھوکے سے نہیں ہوا ہے تو جب یہ فض خراب جوڑا اُٹھالا یا اس کو بہن سکتا ہے کہ بیائس کا عوض ہے۔ (13)

مسئلہ اس کے مکان پر کوئی اجنبی مسافر آیا اور مرگیا تجہیز وتکفین ( کفن ، دنن ) کے بعد اُس کے ترکہ میں سچھے روپیہ بچاتو مالک مکان اگر چہ فقیر ہوان روپوں کوا پنے صرف (استعمال) میں نہیں لاسکیا کہ بیانقط نہیں۔(14)

مسئلہ ۲ سنگہ ۲ سنگ اپنا جانور قصد أنچوڑ دیا اور کہدیا جس کا جی جائے پکڑنے جیسے تو تا بیناوغیرہ پالتو جانور اکثر مجوڑ دیا کرتے ہیں اور کہدیتے ہیں جس کا جی چاہے پکڑنے تو اب جو پکڑے گا اُس کا ہے۔(15)

مسئلہ ۱۹۳۳: دریا میں لکڑی بہتی ہوئی آئی اگر اُس کی قیت ہے تولفظ ہے درنہ لینے والے کے لیے طلال ہے۔(16)

-

والبحرائرائق، كمّاب الملقطة ، ج٥٥ م ٢٥٧.

<sup>(11)</sup> الدرالخار، كتاب اللقطة من ٢٥٠ من ٢٥٠١.

<sup>(12)</sup> النتاول المعندية ، كماب المنقطة ، ج ٢ م ٢٩٠.

<sup>(13)</sup> البحرالرائق، كماب اللقطة، ج٥، ص ٢٦٥.

<sup>(14)</sup> الغتادي المندية ، كتاب الملقطة ، ج٢ يس ٢٩٥.

<sup>(15)</sup> الفتادي العندية ، كمّاب المنقطة ، ج ٢ م ٢٩٥٠.

<sup>(16)</sup> الدرالخار، كتاب اللقطة ،ج٢، ص ٢٠٠٠.

مسئلہ ۳۳ : مسافر آ دی کسی کے بہال تھہرااور مرگیا اگر اُس کا ترکہ پانچ درہم تک ہے تو صاحب خانہ در نہ کو تلاش کرے بتانہ چلے تو مساکین کو دیدے اور خود فقیر ہوتو اپنے صرف میں لائے اور پانچ درہم سے زیادہ ہے اور در شرکا بتا نہ چلے تو بیت المال میں واخل کردے۔(17)

مسئلہ ۵ ہم: مسافرت میں (دورانِ سفر) کوئی مرگیا تو اُس کے رفقا (ہمسفر دوست احباب) کو اختیار ہے کہ سامان نے کر دام جو پچھ سلے ورنڈ کو پہنچادیں جبکہ خودسامان لادکر لیجائے میں استے مصارف ہوں جوسامان کی قیمت کو پہنچ جا کمیں کہ اس صورت میں درنڈ کا فائدہ کے ڈالنے میں ہے۔ (18)

مسئلہ ۲۳: بیرون شہر درختوں کے نیچے جو پھل گرے ہوں اگر اُن کی نسبت معلوم ہو کہ کھالینے کی صراحة یا ولالؤ اجازت ہے جیسے اُن مواقع میں جہاں کثرت سے پھل پیدا ہوتے ہیں را بگیروں سے تعرض (روک ٹوک) نہیں کرتے ایسے مواقع میں کھانے کی اجازت جا ہت ایسے مواقع میں کھانے کی اجازت جا ہت ہوتو تو ترکہ بھی اجازت جا ہت ہوتو تو ترکہ بھی کھا سکتا ہے۔ (19)

مسکلہ کے مہا: مکان خریدا اور اُس کی دیورا وغیرہ میں روپے ملے اگر بائع کہتا ہے بیمیرے ہیں تو اُسے دیدے ورنہ لقطہ ہے۔(20)

مسئلہ ۸ ہم: مسجد میں سویا تھا اس کے ہاتھ میں کوئی شخص روپے کی تھیلی رکھ کرچلا گیا تو بیدروپے اس کے ہیں اپنے خرج میں لاسکتا ہے۔(21)

مسئلہ 9 سم بیس کی کوئی چیز کم ہوگئ ہے اس نے اعلان کیا کہ جو اُس کا بتا بتائے گا اُس کو اتنا دوں گا تو اجارہ باطل ہے۔(22) اور بطور انعام دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔

مسئلہ • ۵: لوگوں کے دین یا حقوق اس کے ذمہ بیں مرندان کا پاہے ندان کے ورند کا تو اُتنا ہی اپنے مال میں

ومنت الخالق على البحرائق، كمّاب اللقطة ، ج٥٥ ص ٢٥٩.

<sup>(17)</sup> الدرائخار كاب اللقطة على ١٠٠٠

<sup>&#</sup>x27; (18) الدرالجنّارور والمحتارة كنّاب الملقطة بمطلب: فينن مات في سغره... إلخ من ٢٣٥٥.

<sup>(19)</sup> الدرالخار، كمّاب الملقطة ، ج٢ بس ٢٣٧، وغيره.

<sup>(20)</sup> ردالحتار، كتاب اللقطة ،مطلب: فينن وجدورا بم ... إلخ ،ج٢ بص ٢٣٠٠.

<sup>(21)</sup> الرجع انسايق.

<sup>(22)</sup> البحرالرائق، كمّاب اللقطة، ج٥٩ ١٥٥.

ے نقرا پرتفدق کرے آخرت کے مؤاخدہ (پوچھ کھھ )سے بری ہوجائے گا ادر اگر قصدا غصب کیا ہے تو تو بہمی كرے اور اگركسي كا مطالبة اس كے ذمه ہے اور اس كے ياس مال تبيس كه اداكر في اور مالك كا پا بھى تبيس كه معاف كرائة توتوبه استنقاركرے اور مالك كے ليے دعاكرے أميدے كمالله تعالى برى كردے۔(23)

مسئلہ آئ: چور نے اگر کسی کوکوئی چیز دیدی اگر مالک معلوم ہے تو مالک کو دیدے در نہ تقمد تی کردے خود اس چور کووالی شادے۔(24)

فاكده اجب كونى چيزهم موجائة توبيدها يرسع:

یا کام بع النّائیں لِیَوْمِر لَا رَیْبَ فِیْهِ إِنّ اللّه لَا یُغَلِفُ الْبِیْعَا ذَا جُمَعُ ہَیْنِیْ وَہَمْنَ طَالَیْ فَی اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ نے آز مایا ہے کی ہوئی چیز جلدال جاتی ہے۔ (25)

دوسری ترکیب بیہ ہے کہ بلند جگہ قبلہ کو موخھ کر کے کھڑا ہواور فاتخہ پڑھ کراُسکا تواب حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کونذ رکرے چرسیدی احمد بن علوان کو ہدید کرے ہیا ہے۔

يَاسَيِّيِ يُ الْمُنْ يَا ابْنَ عَلُو انَ رُدَّعَلَى ضَالِّينِ وَإِلَّا لَزَعْتُكَ مِنْ ذِيْوَانِ الْأَوْلِيَاءِ. ان کی برکت سے چیزال جائیگی۔(26)

علامه زیادی، مجرعادمه اجهوری صاحب تصانیب کثیره مشهوره مجرعلامه دا و دی محتی شرح منبی، مجرعلامه شای صاحب ردامحتار حاشیه در مختارهم شدہ چیز ملنے سے لیے فرماتے ہیں کہ: بلندی پر جا کر حضرت سیّدی احمد بن علوان یمنی قدری سرو، کے لیے فاتحہ پڑھے پھرائیس ندا وکرے کہ بإسيدي احمد بالهن علوان ٣ \_.. (٣ \_ حواثي الثامي على روانجتار كماب اللقطه واراحيا والتراث العربي بيروت ٣ /٣٣٧) منائ مشہور ومعروف كناب ب، فقير في اس كے حاشير كى بدعمارت النے رسالہ حياة الموات كے بامش كمله پرذكركى۔ غرض به محابہ کرام سے اس ونت ت ک کے اس قدر ائمہ اولیاء وعلاء ہیں جن کے اتول فقیر نے ایک ساعب قلیلہ میں جمع کیے۔ اب مشرک كنے والون من صاف صاف يو جهما جا ہے كہ عمّان بن صنيف وعبدالله بن عباس وعبدالله بن محابه كرام رضيا لله تعالى عنهم سے كرشاه ولى الله وشاه عبدالعزيز صاحب اوران ك اساتة وومشارك تك سب كوكافر ومشرك كيتيم مويانيس؟ الرا تكادكري تو المحدالله بدايت يالى اورحل واضع ہو کیا اور سے وحوک ال مب پر کفر و شرک کا فتو ی جاری کریں تو ان سے اتنا کئے کہ اللہ جہیں ہدایت کرے۔ ذرا آ تکھیں ۔۔۔

<sup>(23)</sup> الدر الحنّار وروالحن ركمّاب الملقطة المطلب: فين عليدو يون ... والخ من ٢٥ مس ١٣٠٠.

<sup>(24)</sup> البحرالرائل، كتاب اللقطة ، ج٥، ص١٦٦.

<sup>(25)</sup> روالحتار، كماب النقطة معطلب: مرق مكعبد ووجد مثلداد دوند، ج٢٩٥٨ ١٣٠٨.

<sup>(26)</sup> اللي معزمت المأم المسنت ، مجدودين ولمت الثادامام احمد مناخان عليه دهمة الرحمن فآوي رضوبيشريف جم تحرير فرمات بين:

شرج بهار شویعت (صربم)

#### 多多多多多

کول کردیکھوتو کے کہااور کیا کچھ کہا" اٹا ملہ واٹا الیہ راجعون" اور جان کیجے کہ ند مب کی بتا پر محابہ ہے لے کراب تک کے اکابر سب ماذ اللہ شرک و کافر کٹم ہریں۔وہ ند ہب خدا ور سول کو کس قدر دشمن ہوگا۔ (فآوی رضوبیہ جلد ۲۹، مس ۲۵ رمتما فاؤنڈیشن، لا ہور)

### مفقود كابيان

#### أحاديث

حدیث: دارتطی مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عند سے راوی ، که رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: مفقود کی عورت جب تک بیان ند آ جائے ( ایمنی آ کی موت یا طلاق ند معلوم ہو ) اُسی کی عورت ہے۔ (1) عبدالرزاق نے اپنے مصنف میں روایت کی ، که دعفرت علی رضی الله تعالی عند نے مفقود کی عورت کے متعاق فرمایا: که وہ ایک عورت ہے جومصیبت میں بہتلا کی مخی ، اُس کو مبر کرنا چاہیے ، جب تک موت یا طلاق کی خبرند آئے۔ (2) اور حضرت عبدالله بن جومصیبت میں بہتلا کی مخی ، اُس کو مبر کرنا چاہیے ، جب تک موت یا طلاق کی خبرند آئے۔ (2) اور حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند ہے بھی ایسانی مروی ہے ، کہ اُس کو ہمیشہ انتظار کرنا چاہیے (3) اور ابوقلاب و جابر بن پر بدوشبی و ابراہیم مخی رضی الله تعالی عند ہے بھی ایسانی مروی ہے ، کہ اُس کو ہمیشہ انتظار کرنا چاہیے (3) اور ابوقلاب و جابر بن پر بدوشبی و ابراہیم مخی رضی الله تعالی عند ہے بھی فرمی ہی فرمی ہے۔ (4)



<sup>(1)</sup> سنن الدارتطني ، كماب الزكاح ، الحديث: ٣٨٠٣، ج٣٠ سا٢٥.

<sup>(2)</sup> المصنف العبد الرزال، باب التي لأتعلم مبلك زوجها والحريث ١٢٣٤٨ من عام ١٧٥.

<sup>(3)</sup> الرقع السابق الحديث: ١٢٣٨١.

<sup>(4)</sup> فق القدير ، كماب المفقود ، ج م اس المحال

# مسائل فقتهتيه

مفقوداً سے کہتے ہیں جس کا کوئی پتانہ ہوریجی معلوم نہ ہو کہ زندہ ہے یا مرکبا۔ (1)

مسئله ا: مفقودخود اين حق مين زنده قرار يائيگا، للإذا أس كا مال تقسيم ندكيا جائے ادر أسكى عورت نكاح تهين كرسكتي اور اُس کا اجارہ سنے نہ ہوگااور قاضی کسی محص کو وکیل مقرر کردیگا کہ اُس کے اموال کی حفاظت کرے اور اُسکی جائداد کی آمدنی دصول کرسے اور جن دیون کا قرضداروں نے خود اقرار کیا ہے اُٹھیں وصول کرے اور اگر وہ مخص اپنی موجود کی میں سی مخص کو ان امور ( ان کاموں ) کے بلیے وکیل مقرر کر حمیا ہے تو یہی وکیل سب مجھ کر دیگا قاضی کو بلا ضرورت دوسرا وكيل مقرر كرنے كى حاجت تيس\_(2)

مسئلہ ٢: قاضى نے جے وكيل كيا ہے أسكا صرف اتناس كام ہے كقبض كرے اور حفاظت ميں ر مے مقدمات كى پیروی نہیں کرسکتا لینی اگر مفقود پر کسی نے وین ( قرض) یا دولیعت (امانت) کا دعویٰ کیا یا اُسکی کسی چیز میں شرکت کا وعولی کرتا ہے تو میدوکیل جوابد ہی جیس کرسکتا اور نہ خود کسی پردعوی کرسکتا ہے ہاں اگر ایبا وین ہو جو اسکے عقد سے لازم مواموتواس كا دعوى كرسكتانيد(3)

مسكله ١٠ مفقود كامال جسكے پاس امانت ہے ياجس پرةين ہے بيدونوں خود بغير تھم قاضى ادانبيس كرسكتے اكر امين نے خود دید یا تو تاوان دینا پر میگااور مد بون نے دیا تو دین سے بری شدموا بلکہ پھر دینا پر میگا۔ (4)

مسئله هم: مفقود پرجن لوگول كا نفقه واجب بے بعنی أسكی زوجه اوراصول وفر دع أن كونفقه أسكے مال سے ديا جائے یعی روپیداور اشرنی یا سونا جاندی جو بھے کمرمیں ہے یا کس کے پاس امانت یا دین ہے ان سے نفقہ دیا جاسے اور نفقہ کے لیے جاندادمنقول یا غیرمنقولہ بی ندجائے ہاں اگر کوئی ایس چیز ہے جس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو قاض

<sup>(1)</sup> الدرانظار، كمّاب المفقود، ج٢ بس ٢٨س.

<sup>(2)</sup> الدرالخنار، كماب المفقود، ج٢ يس ٢٨س.

<sup>(3)</sup> الدرالخار كاب ألمفقود و ٢٠٠٠ م٠٥٠. والعداية ، كمّاب المفلوده ج ا بص ٣٢٣.

<sup>(4)</sup> البحرالرائق وكتاب المفقودوج ٥ من ١٧٧٣ـ٢٧١.

أست نظ كرش محفوظ ر محے كا اور اب اس ميں ست نفظة بھى ديا جاسكا ہے۔(5)

مسئلہ ۵: مفتو داور اُسکی زوجہ میں تغریق اُس وقت کی جائیگی کہ جب ظن غالب بیہو جائے کہ ہم آمیا ہوگا اور اُسکی مقدار بیہ ہے کہ اُسکی ممرسے ستر ۵۰ برس گزرجا کیں اب قاضی اُسکی موت کا بھم دیگا اور عورت عدت وفات گزار کر لکاح کرنا چاہے تو کرسکتی ہے اور جو پچھ املاک ہیں اُن لوگوں پر تقسیم ہو تکے جواس وقت موجود ہیں۔(6)

مسئلہ ۲: ووسروں کے حق میں مفقود مردہ ہے یعنی اس زمانہ میں کی وارث نیں ہوگا مثلاً ایک فخص کی دولز کیاں ہیں اور ایک نؤکا اور اسکے بھی ہیں ہوں کو دیا جائے اور آدھا محفوظ رکھا جائے آگر مفقود آ جائے تو بیاضف اُسکا ہے ورز حکم موت کے بعد اس نصف کی ایک تہائی مفقود کی بہنوں کو دیں اور دو تہائیاں مفقود کی اولاد پر تفقیم کریں۔ (7)

لینی دومروں کے اموال لینے کے لیے مفتو دمردہ تصور کیا جائے مورث کی موت کے وقت جولوگ زندہ ہتنے وہی وارث ہوئے مفقود کو دارث قرار دیکر اسکے درنڈ کو دہ اموال نہیں ملیں مے۔(8) بیا اسودت ہے کہ جب سے مم ہوا ہے اُسکا اب تک کوئی پند نہ چلا ہواور اگر درمیان میں بھی اُسکی زندگی کاعلم ہوا ہے تو اس دفت سے پہلے جولوگ مرے ہیں اُن کا دارث ہے بعد میں جومریں مے اُن کا دارث نہیں ہوگا۔(9)

مسئلہ کے: مفقود کے لیے کو کی فخص وضیت کر کے مرحمیا تو مال ومیت محفوظ رکھا جائے اگر آسمیا تو اسے دیدیں ورنہ موصی کے در نذکو دینتے اسکے وارث کونبیں ملے گا۔ (10)

مسكله ٨: مفقود أكر كسى وارث كا حاجب (11) موتو أس مجوب (12) كو يجمد ند دين بلك محفوظ ركيس سے

<sup>(5)</sup> الفتاوي العندية وكتاب المفقو ورج ٢ م. ٥٠ ٥٠ ٥٠

<sup>\*</sup> والدرالخاردردالحتار، كمّاب المغقود، مطلب: قضاء القاضي الله اقسام، ج٢، ص ٥٥٠.

<sup>: (6)</sup> فخ القدير اكتاب المفقود ويهام الساء

<sup>(7)</sup> الرفح الهابق.

<sup>(8)</sup> الدرالخار، كاب المنتود، ١٤٠ م ٢٥١.

<sup>(9)</sup> البحرالرائق مكتاب المفتوده ج٥ من ٢٧٨

<sup>(10)</sup> الدرالخار، كماب المفقود، ج٢ يس ١٥٥٠.

<sup>(11)</sup> یعنی اس کی وجہ ہے کی وارث کو میراث سے حصد ندل دیا ہو یا مقررہ جھے ہے کم ل رہا ہو۔

<sup>(12)</sup> وہ وارث بڑکی دومرے وارث کی وجہ ہے میراث ہے محروم ہوجائے یا اے مقررہ جے ہے کم ملے۔

مشراً مفقوری بہ سر اتو مفقور کے بینے مجوب بین اور اگر مفقور کی وجہ سے کسی کے حصہ میں کمی ہوتی ہے تو مفقو د کو زندہ فرغی کر کے سر مرز جھے ) ریکین پھر مردو فرغی کر کے زیابین دونون میں جو کم ہو وہ موجود کو دیا جائے اور باقی محفوظ رکھا جے ۔۔ (13)

多多多多

### شركت كابيان

حدیث انتیج بخاری شریف میں سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عندے مروی، کہتے ہیں ایک غزوہ میں لوگول کے توشه (زادراه) میں کی پڑمئی، لوگوں نے حضور اقدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اُونٹ ذرج کرنے کی اجازت طلب کی (کہ ای کو ذریح کرکے کھالیکئے) حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے اجازت دیدی۔ پھرلوگوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کی ملاقات ہوئی، أنھوں نے خبر دی ( كداونث وْنْ كرنے كى ہم نے اجازت حاصل كرلى ہے) حضرت عمر فرمايا ، اونث ذرج كر والے كے بعد تحصارى بقاكى كيا صورت ہوكى بيتى جب سوارى شەر ہے كى اور پیدل چلو سے ، تھک جاؤ مے اور کمزور ہوجاؤ کے پھر دشمنوں سے جہاد کیونکر کرسکو سے اور بیہ ہلا کت کا سبب ہوگا۔ پھر حضرت عمر رمنی الله تعالی عندحضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوسئے اورعرض کی، یارسول الله! (عزوجل وصلى الله تعالى عليه وسلم) اونث وزع موجاف كے بعد لوكوں كى بقاكى كيا صورت موكى؟ حضور (صلى الله تعالى عليه وسلم) نے ارشاد فرمايا: كداعلان كردوكه جو يجهة وشداوكون كے باس بچاہ، وہ حاضر لائيس ـ ايك دستر خوان بچها ويا تحیا، لوگوں کے پاس جو کچھ توشہ بچا ہوا تھا لا کر اُس دستر خوان پر جمع کر دیا۔ رسول الند صلی الند تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور دعا کی چرلوگوں سے فرمایا: اپنے اپنے برتن لاؤ۔ سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے پھر حضور (صلی الله تعالی علیہ وسلم ) نے فرمایا: کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ (عزوجل) کے سواکوئی معبود نہیں اور بیٹک میں اللہ (عزوجل) کا رسول ہوں۔(1)

(1) معلم البخاري، كما ب الشركة مباب الشركة في الطعام والقعد ... إلى الحديث: ٣٣٨٣، ج٢، من ١٥٠٠.

ا بہوك ايك مشہور بستى ہے جاز اور شام كے درميان خير سے يائج سوميل جانب مان ہوان مورد يدمنور وسے ايك سو چاليس ميل ہے تبوك كوبعض تحويول في منصرف ماناب محرتوى مدي كريد فيرمنصرف ب كدوزن نعل باورعلم بعض في كها كرتانيث ب اورعلم محرقوى مد ے کے مونٹ نیس کہ ایک جگر کا نام ہے جگر فدکر ہے۔ بیٹر دوا اجری ماہ رجب میں ہوا بیصفور انور کا آخری غزوہ ہے اونٹ کی سواری سے مدیند منوره سے ایک ماہ کا راستہ ہے، اب تو ہواکی جہاز مدینه منوره سے تمان ڈ معالی محمنه یس بینے جاتے ہیں۔ ای غزوہ کا ذکر سور ہ توبہ شریف مں ہے بیٹر وہ سخت گری ش واقع ہوا تعالوگوں پر بہت تن تقی میں۔ حدیث ۲: سیم بن ری شریف میں : یوموی اشعری رضی القد تعافی عندے مروی ، رسول القد صلی القد تعالی علیہ و بلم فرائے میں: کے قبینہ اشعری کے توگوں کا جب غزوہ میں توشہ تم ہوجا تا ہے یا مدینہ جا میں اُنتے آل وعیال کے کھانے میں کی بوجاتی ہے تو بو وکھ أن کے یاس ہوتا ہے سب كوايك كيڑے میں اكتما كر ليتے ہیں چر برابر برابر بانت ليتے ين (ائر) المجمى تصلت كى وجد سے) ووجه سے إين اورمين أن سے مول- (2)

حديث سا: عبدالله بن بهيئة مرضى الله تعالى عندكواً كل والده زينب بنت تحميّد رسول الله ملى الله تعالى عليه وملم ك خدمت مس حاضر لا نمي اورعرض كيء يأرسول انتد! (عزوجل وصلى انتد تعاتى عنييه وسلم) اسكو بيعت قرما ينجيخ - قرما يا: بيه

٣ \_ اولاً لوكول منة معتور انور سن اونت و في كرف كر اجازت ما في اجازت وسدى في لوك اونث و في كرس كمان سطح في اونث و ف ذی دوک دیں اور میہ کرم قرما ویں آپ کی زبان یاک میں سب کھے ہے۔ شعر

تمباری ایک تکا دکرم شر سب بیکی ہے۔ پڑے ہوئے تو مرد بیکوار بم بھی تیں

سے فور کرو کہ شای فوج کا رہشن بہتھا اس بے سروسانانی میں کیے کا مرانیام ویے دنیا اس سے دست بدعدال ہے آج کل فوجول کے داشن اوران کے آرام ولیش مجی و تکمور

سے بیرسب بیکول کروات مجلی شاتی کدایک دان کا کھاتا کھی جوجائے۔

د ین ان موجود و چیزون ش سے جو بھی جاہو جاہو سے لوائے برتن ہر چیز سے بھرلواس طرح کے جتنا پہلے تھا اتنای تی رہا جیسا کہ وومرق روايات ش سيا

ك\_أس كواى مد ومستظم عنوم بوسة: ايك يدكه حضور صلى الشه عنيد وسلم رب تعلى كى توحيد كيمي كواه إندا اورا ين نبوت كيمي كوام جير رب تعلَى خود ابك وحد انيت كا كواد ب فرها كاب: "شيه النه أنَّه لا إله إلَّا هُوَّ" اورحضور انوركى يركواى بم ساكواى ولوان بم وكواه مالت سك سني بي بدومر سديد كم جرات اورآيات و يكوكر بشروكا هين اورزياده بوجانا جاسي اورزياد في يقين پر كواى ويناسنت ب كويا اب د يكوكر نبرت دومدانيت كى كواى د ... د يا ب يميل ك أركواى دى تى اب د يكوكر كواى دى .

٨ \_ يعنى بالمكنن هي كد بندو كا توحيد ورسائت ير فاتر بواور يحروه جنت يم يمي تدجاسة وه جنت يم خرور جاسة كا تواد اولا ي و إلى بینے یا مکھ سزایا کریا کہ وصاف ہو کر گرشرہ سے کہ اس گوائی میں ترود شرکے دل کے بیمن سے گوائی دے لیذا اس بیٹارے سے من فقين خارج إلى - خيال دے كران فيكي احاديث عي كله ب مرادمادے ايدائي مقائد اوستے في جيے كيامات ب كرنماز مي الحديز منا واجب ب الحمد ب مرادب يورى مورؤة تحد فهذا ينكل كها جاسكا كرمرز الى جكر الوى سب على كل يراعة بي كما سب جنى بي حقور فريات ہیں کہ بیری است کے تبتر فرتے ہوں کے سارے دوزنی ہوں مے سواہ ایک کے۔ (مراۃ المناج شرع مشنو ۃ المصاع ،ج ۸، ص ۱۲۹)

(2) الرجع السابق والحديث ٢٣٨٦.

عجونا بچہہے۔ پھر اِن کے سر پر حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا کی۔ ایکے پوتے زہر و بن معبد کہتے ہیں، کہ میرے داداعبداللہ بن ہشام مجھے بازار لیجائے اور وہاں غلہ خرید نے تو ابن غر وابن زبیرضی اللہ تعالیٰ عنہم اُن سے ملتے اور کہتے ہمیں بھی شریک کراو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حمصارے لیے دعائے برکت کی ہے، وہ انھیں بھی شریک کر لیتے اور بسا اوقات ایک مسلم اونٹ (پورا اونٹ) نفع میں ل جاتا اور اُسے تھر بھیج دیا کرتے۔ (3)

(3) صفح البخاري، كتاب الشركة ، باب الشركة في الطعام وغيره والحديث: ١٠٥٠ . ٢٦٠ من ١٠٥٠.

#### تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا حضرت زہرہ تا بعین میں سے ہیں، تمام محدثین فرماتے ہیں کہ آپ ادلیاء کالمین سے منے۔امام داری فرماتے ہیں کہ آپ اسپنے وقت
کے ابدال ہتے،اپنے داوا عبداللہ ابن ہشام سے جوسحانی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن محروا بن عاص اور عبداللہ ابن زبیر سے ملا آتات رکھتے
ہیں ان حضرات سے روایات لیتے ہیں۔(اشعہ)

ا تا كرائيس فريد وفر وخت آجائية معلوم مواكراولا وكوجيد عبادات سكما ألى جائي ويدين البيل معاملات كي تعنيم وى جائد الجرب كرايا جائة كدمعاملات مجى عبادات كي طرح ضرورى إلى ال كراحة عام خت إلى -

سے کہ اپنے مال میں جارا مال ملالود اس سے غلی بر برور پیرور کو انتق جمارا تمہارا ہم آگر چے تجارت جائے ہیں مگر جو خصوصیت تم کومیسر ہے ہم کوئیں وہ خصوصیت یہ ہے۔

اسے تنہیں ضرور برکام میں برکت ونفع ہوگا ہم بھی تمہارے ساتھ نفع میں شریک ہوجا کی مے۔ موئی علیہ السلام نے اپنے ہمائی معترت ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کی تھی کہ "وَاَشْرِکُهُ فِی اَشْرِی "فدایا انہیں بھی میراشریک کار بنادے کہ ہم دونوں نبی ہوں ، دونوں دبی فد ہات کریں ، اجروثواب میں شریک رہیں۔

۵ \_ ادن سے مراداون کا بوجد یعنی گذم کی بوریاں جی یعنی بسا اوقات ایک اون گذم کا نیو پارکرتے تو بورا اون نفع بس فی رہتا جیسے
ایک معالی کوحضور انور نے اشرنی دی کے قربانی کے لیے بحری خرید لاؤانہوں نے ایک اشرنی کی بحری خریدی اور دواشر فیوں سے موش فرو دست
کردی پھر ایک اشرنی کی دومری بحری خریدی میر بحر بحری اور ایک اشرفی لاکر حضور انور کی بارگاہ بھی ویش کی مصور انور نے انہیں وعاوی اور
اشرنی خیرات کردیے کا تھم دیا میہ ہے بور امال نفع میں بچے دہتا۔

٢ عبدالله ابن برشام كى والدوكا نام ذينب بنت جميد تفاء عبدالله گود ش ستے، تفتورانور سلى الله عليه وسلم كى بارگاه مى جب بيش ہوئ تو ييار من حضور نے ان كر ير باتھ بھيرا اور بركت كى وعاوے وكى ، پھر كيا تفاوارے تيارے ہو گئے معلوم ہوا كہ بچوں كر ير ہاتھ بھيرنا وعاكرنا سنت ہے ، بہاد شريف ميں ايك بزرگ كر دے ہيں حضرت مخدوم الملک، ايك بارانبيں ان كى جھوٹى بہن نے سلام كياتو آپ نے جواب سلام دے كر قربايا شعندى رہو، الله نے بيدوعا الى قبول فربائى كه ان كى قبر بھى شعندى كروى بىم نے دو پېر كے وقت ان كى سے حدیث ۳: می بخاری شریف میل ہے، کہ آگر ایک شخص دام تھیرا رہا ہے دومرے نے اُسے اشارہ کر دیا تو حضرت عرضی اللہ تعالیٰ عند نے اسکے متعلق میں کہ ایک میا شریک ہوگیا (4) لیمنی شرکت کے لیے اشارہ کانی ہے، دیا ان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔

صدیث ۵: ابوداود و ابن ماجه و حاکم نے سائب بن ابی السائب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، انھوں نے بی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی، زمانہ جاہلیت میں حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) میر سے شریک ہتھے اور حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) میر سے شریک ہتھے اور حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) بہتر شریک ہتھے کہ نہ مجھ سے مدافعت (روک ٹوک) کرتے اور نہ جھڑا کرتے ۔ (5) صلی اللہ تعالی علیہ صدیث ۲: ابوداود و حاکم و رزین نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما یا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے: کہ دوشریکوں کا میں ثالث رہتا ہوں، جب تک اُن میں کوئی اپنے ساتھی کے ساتھ نیانت نہ کرے اور جب نیانت کرتا ہے ان سے جدا ہوجا تا ہوں۔ (6)

حدیث ک: امام بخاری و امام احمد نے روایت کی، که زیدین ارقم و براء بن عازب رضی الله تعالی عنهما دونوں شریک منتصافی عنهما دونوں شریک منتصافی علیہ وسلم کوخر پنجی تو فر مایا: که جونفذخر بدی ہے اور انھوں نے چاندی خریدی تھی، کچھ نفذ کچھ اُدھار۔ حضورا قدر سلی الله تعالی علیه وسلم کوخر پنجی تو فر مایا: که جونفذخر بدی ہے، وہ جائز ہے اور جواُدھار خریدی، اُسے واپس کردو۔ (7)

安全的中央

قبر پر ہاتھ رکھا دھوپ قبر پر ہے، ہخت دھوپ تھی تمام قبریں گرم تھیں گریہ قبر ٹھنڈی تھی حالا تکہ چونا مجھے کی قبرتھی۔

(مراة المناجع شرح مثلوة المعانع،ج،م،م • ۵۳)

<sup>(4)</sup> منتج البخاري، كمّاب الشركة ، باب الشركة في الطعام وغيره، ج٢ بم ١٣٥٠.

<sup>(5)</sup> سنن ابن ماجة ، كمّاب التجارات مباب الشركة ... إلخ ، الحديث: ٢٢٨٧، ج ٣ مِس ٥٩.

<sup>(6)</sup> سبن أي داود، كمّاب البيوع، بإب الشركة ، الحديث: ٣٣٨٣، جسيم. ٥٠٠.

<sup>(7)</sup> صحيح البخاري، كمّاب الشركة ، بأب الاشتراك في الذهب... والخ، الحديث: ٢٣٩٧، ج٢٠٠ م ١٣٨٠.

#### شرکت کے اقسام اور اُن کی تعریفیں

مسئلہ ا: شرکت دونشم ہے: شرکت ملک ۔ شرکت عقد۔ شرکت ملک کی تعریف بیرے، کہ چند شخص ایک شے کے مالک ہوں اور باہم عقد شرکت نہ ہوا ہو۔ (1)

 (1) اعلى معنرت وامام الجسنت بمجدودين وطمت الثناه امام احمد رضا خان عليه رحمة الرحمن فآوى رضويه شريف ش تحرير فرمات الثناء المام احمد رضا خان عليه رحمة الرحمن فآوى رضويه شريف ش تحرير فرمات الثناء المام احمد رضا خان عليه رحمة الرحمن فآوى رضويه شريف من المحمد الشاه المام احمد رضا خان عليه رحمة الرحمن فآوى رضويه شريف من المحمد الشاه المام احمد رضا خان عليه وحمد الرحمن فقاوى رضويه شريف من المحمد الشاه المام احمد رضا خان عليه وحمد الرحمن فقاوى رضويه شريف من المحمد الشاه المام احمد رضا خان عليه وحمد الشاه المام احمد رضا خان عليه وحمد الشاه المام احمد رضا خان عليه وحمد الرحمن المام احمد رضا خان عليه وحمد الشاه المام احمد رضا خان عليه وحمد الرحمن المام الموسية من المعمد المعمد المام المعمد المام المعمد المام المعمد المام المعمد المعمد المعمد المعمد المام المعمد الم تركت لمك:

> اس میں ہرشر یک دومرے کے تھے سے محض اجنی ہوتا ہے۔ عاتكيري مي ب:

شركة ملك ان يتملك رجلان شيئا من غير عقد الشركة بينهما نحو ان يرثأ مألا اويوهب لهما او يملكا بألشراء أوالصدقة لايجوز لاحدهما أن يتصرف في نصيب الأخر الايامرة وكلواحد منهما كالاجتبى في نصيب صاحبه ويجوز بيع احتهما تصيبه بغير اذنه المملتقطأ

شرکت ملک یہ ہے کہ دو مخف کمی ایک چیز کے عقد شرکت کے بغیر ما لک جوجا میں مثلاً ووٹوں ایک چیز کے وارث بیں یا ایک چیز دولوں کو مبہ ہوئی یا خریداری یا صدقہ کے ذریعدایک چیز کے مالک سبتے ، تو اس میں دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے کے حصہ میں اس کی اجازت کے بغیرتعرف نیس کرسکتا اور این حصدیس دونول ایک دوسرے سے اجنی جی لبذا ہرایک اینے حصد میں دوسرے کی اجازت کے بغیرتصرف كرسكما المعتقطا (ت) (الفائري منديمكتاب الشركة الباب الاول نوراني كتب خاند يشاور ٣٠١/٢)

تؤيرالابسادي ب:

شركة ملكوهي ان يملك متعدد عينا اوذينا بأرث اوبيع اوغيرهما وكل اجنبي في مال صاحبه الخار شركمت ملك بيا ہے كدمتعدد اشخاص بين يا دين من وراثت يا تج ياكى اور طرح مشترك مالك بوجائي اور برايك ووسرے كے حصد من اجنی برگاانے۔(ت)(ا\_درمخارشرح تنویرالابعمار کماب الشرکة مطبع مجتبائی دہلی اسرے)

تو ظاہرے کہ اگر ان بی ایک کمی غاصب پر دعوٰی کر کے اپنے مقدار حصہ میں اپناا ثبات ملک واستقر ارحق کرائے تو اس ثبوت واستغرام ين دومرے ثريك كابر كركول استحقاق نيس آسكاك الرسام ايك كو ينتي اين دومرے كاس يل كياتى باس كے لئے اس كے سهام جدا الله الله الك كالقرري من مزاتم موما كويا بعينه يدكهاب كرتوائ مبام من مجعة شريك كرك اورائ خاص في سه مجع ور دے اس کے کوئی معن نبیں، ندایسا دعوٰی قاتل ساعت، ہاں اگر ایک شریک بے تعتبیم شرقی ملک مشاع سے کسی معین بھڑے پر قبعنہ کرلے تو بیکک دوسرے کا اس پردعوی پنچاہے کہ جب شیوع ہے ہر ہر ذرہ میں دولُوں کا استحقاق ہے شرکت عقد سیہ ہے، کہ باہم شرکت کا عقد کیا ہومثلاً ایک نے کہامیں تیراشریک ہول، دوسرے نے کہا جھے منظور

شركت ملك دونتم بي كدا- جرى \_2-اختيارى \_

جری یہ کہ دونوں کے مال میں بلاقصد واختیار (یعنی خود بخود) ایسا خلط ہوجائے (آپس میں اس طرح مل جائے)
کہ ہرایک کی چیز دوسرے سے متمیز (ممتاز) نہ ہوسکے یا ہوسکے گرنہا بہت دفت و دشواری سے مثلاً وراشت میں دونوں کو
ترکہ ملاکہ ہرایک کا حصد دوسرے سے ممتاز نہیں یا دونوں کی چیز ایک قشم کی تقی ادرال ممٹی کہ امتیاز نہ رہا یا ایک کے گیہوں
متھے دوسرے کے جُواور مل گئے تو اگر چہ یہاں علیحدگی ممکن ہے گردشواری ضرور ہے۔

اختیاری مید کدان کے فعل واختیار سے شرکت ہوئی ہومثلاً دونوں نے شرکت کے طور پرکسی چیز کوخر بدایا ان کو ہمہ اور صدقہ میں ملی اور قبول کیا یا کسی نے دونوں کو وصیت کی اور انھوں نے قبول کی یا ایک نے قصد آاپٹی چیز دومرے کی چیز میں ملا دی کدانتیاز جاتارہا۔ (2)

\*\*\*

فلایقبض شیئاً معیناً الاوقد قبض ملك صاحبه مختلوطامع ملك نفسه كهانص علیه فی الكتب جمیعاً توكن معین چیز کا قبضه دوسرے کے حصر پر گلوط قبضہ کے بغیرائے حصر پر ندہو سکے گا جیسا کہ تمام کتب بی اس پر تفریح ہے۔ (ت (قاوی رضویہ جلد ۱۸ اس ۱۲۰ رضا فاؤنڈ بیش، لاہور)

<sup>(2)</sup> الفتادى البندية ، كماب الشركة ، الباب الاذل في بيان الواع الشركة ... إلى الفعل الاقل ، ج٢ من ٥٠٠ م. والدر الخيار ، كماب الشركة ، ج٢ من ٢٠١٠ م، وغيرها.

#### شرکت ملک کے احکام

مسئلہ ۲: شرکب ملک میں ہرایک اپنے جھے میں آغیر ف (عمل ذمل) کرسکتا ہے اور دوہرے کے جھے میں بمنزلہ امنی (غیر کی طرح) ہے، لبذا اپنا جھے تا کہ کرسکتا ہے اس میں شریک ہے اجازت لینے کی ضرورت نہیں اُسے اختیار ہے شریک کے ہاتھ تا کہ کرس یا دوہرے کے ہاتھ گرشرکت اگر اِس طرح ہوئی کہ اصل میں شرکت نہ تھی گر دونوں نے اپنی چیزی ملادیں یا دونوں کی چیزی ل گئیں اور غیر شریک کے ہاتھ بچتا چاہتا ہے تو شریک سے اجازت کئی پڑے گی یا اصل میں شرکت ہے گر تا کر نے میں شریک کو ضرور انقصان) ہوتا ہے تو بغیر اجازت شریک غیرشر یک کے ہاتھ تی نہیں کرسکتا کہ مشتری تقییم کرانا کے ہاتھ تی نہیں کرسکتا کہ مشتری تقییم کرانا چاہے گا اور تقیم میں شریک کا نقصان ہے ہاں اگر ذراعت طیار ہے یا درخت کا نے کے لائق ہوگیا اور پھلدار درخت نہیں ہے تو اب اجازت کی ضرورت نہیں کہا ہوائے میں کی کا نقصان نہیں ۔ (1)
مسئلہ سا: مشترک چیز اگر قابل قسمت (تقیم کے قابل) نہ دوجیے جمام ، چی ، غلام ، چی پایدا کی تاج بغیر اجازت بھی ۔ فیر اجازت بھی ، غلام ، چی پایدا کی تاج بغیر اجازت بھی جائز ہے۔ ۔ (2)

多多多多多

<sup>(1)</sup> الدرائخار، كتاب الشركة عن ٢٤ أس ١٨ ٢٧، وغيره.

<sup>(2)</sup> الدرافي آر، كماب الشركة م ٢٤٥ م ٢٤٠٠.

#### شرکت عقد کے شراکط

مسئلہ مہم: شرکت عقد میں ایجاب وقبول ضرور ہے خواہ لفظوں میں ہوں یا قرینہ سے ایساسمجھا جاتا ہو مثلاً ایک نے ہزار روپے دیے اور کہاتم بھی اتنا نکالواور کوئی چیز خرید ونفع جو پچھے ہوگا دونوں کا ہوگا، دومرے نے روپے لے لیے تر اگر چہ قبول لفظانہیں مگر روپہ یہ لے لیما قبول کے قائم مقام ہے۔ (1)

سنگ 2: شرک عقد میں بیشرط ہے کہ جس پر جرکت ہوئی قائل وکافت ہو، لہذا مباح اشیا و(2) میں شرکت مجے بیش ہوئی دونوں میں مشرک ہوئی بیشرک مجے بیش ہوئی دونوں میں مشرک ہوئی بیشرک مجے بیش ہوئی دونوں میں مشرک ہوئی بیشرک ہوئی بیشرک ہوئی ہے اور یہ بھی ضرور ہے کہ ایسی شرط نہ کی ہوجس سے شرکت ہی جاتی رہ مشان یہ کہ نفع وی رفیعی ہوگا دی ہوگا وی بیش ہوگ ۔ (3) مشان یہ کہ نفع وی رفیعیہ موگا وی کہ مسائلہ ہے کہ کی دو تہا ئیاں اور مسئلہ ہے: نفع میں کم وبیش کے ساتھ بھی شرکت ہوگا اسکے خلاف شرط کرنا باطل ہے مشلاً دونوں کے دو یہ برابر برابر مقصان جو بچھ ہوگا وہ راسی الممال کے حساب سے ہوگا اسکے خلاف شرط کرنا باطل ہے مشلاً دونوں کے دو یہ برابر برابر میں اور شرط باطل ہے اور اس مورت میں دونوں کے ذمہ یہ شرط باطل ہے اور اس مورت میں دونوں کے ذمہ نقصان برابر ہوگا۔ (4)

安安安安

<sup>(1)</sup> الدرائخار كاب الرك من ٢٠٨٠.

<sup>(2)</sup> نیخی الی چیزی جن کے لینے دینے میں کوئی ممانعت نبیس ہوتی ، مثلاً گری پڑی گھلیاں، جنگل کی لکڑیاں وغیرہ۔

<sup>(3)</sup> النتاوي العندية ، كتاب الشركة ، الباب الثاني في المفادحنة ، الفصل الثالث، ج ٢، ص ٣٠٠ mom\_mol

<sup>(4)</sup> الدرالخار، كتاب الشركة ، ج٢ يم ١٩ ٣ ، وغيره

## شركت عقد كے اقسام اور شركت مفاوضه كى تعريف وشرا كط

مسئله ۷: شرکت عقد کی چندنشمیں ہیں:1 شرکت بالمال -2 شرکت بالعمل -3 شرکت دجوہ -بر سر فتہ

پھر ہرایک دوشم ہے۔ 1 مفاوضہ۔ 2 منان۔

یکل چی شمیں ہیں شرکت مفاوضہ یہ ہے کہ ہرایک دوسرے کا دکیل وقبل ہولیتی ہرایک کا مطالبہ دوسرا وصول کرسکتا ہے اور ہر ایک پر جومطالبہ ہوگا دوسرا اُسکی طرف سے ضامن ہے اور شرکتِ مفاوضہ شی بیضرور ہے کہ دولوں کے مال برابر ہوں اور نفع میں دونوں برابر کے شریک ہوں اور تصرف و یان (قرض) میں بھی مساوات ہو، البذا آزادو غلام میں اور دو نابالغ و بالغ میں اور دو غلاموں میں شرکت مفاوضہ نہیں ہوسکتی۔(1)

مسئلہ ۸: شرکت مفاوضہ کی صورت رہیے کہ دوفض ہاہم بیکیل کہ ہم نے شرکت مفاوضہ کی اور ہم کو اختیار ہے کہ سکلہ ۸: شرکت مفاوضہ کی صورت رہیے کہ دوفض ہاہم بیکیل کہ ہم نے شرکت مفاوضہ کی اور ہم کو اختیار ہے کہ سیکی خرید و نفر وخت کریں یاعلیٰ وعلیٰ دونوں ہو بیکی فرید ہو بیکوننع مفاون ہوگا اور جو بیکوننع مفاون ہوگا اُس میں دونوں برابر کے شریک ہیں۔(2)

مسئلہ 9: جس منتم کے مال میں شرکت مفاوضہ جائز ہے اُس منتم کا مال علاوہ اس راس المال کے جس میں شرکت بوئی ان دونوں میں سے کسی کے پاس مجھے اور نہ ہواگر اسکے علاوہ میجھے اور مال ہوتو شرکت مفاوضہ جاتی رہم کی اور اب بیہ شرکت عنان ہوگی، (3) جس کا بیان آ محے آتا ہے۔

مسئلہ ۱: شرکت مفاوضہ میں دوصورتیں جیں۔ ایک بید کہ بوقتِ عقدِ شرکت (شرکت کاعقد کرتے ہوئے) لفظ مفاوضہ بولا جائے مثلاً دونوں نے بید کہا کہ ہم نے باہم شرکت مفاوضہ کی اگر چہ بعد میں ان میں کا ایک مخف بید کہتا ہے کہ میں لفظ مفادضہ کے معنے نہیں جانتا تھا کہ اِس صورت میں بھی شرکت مفاوضہ ہوجا کیگی اور اُسکے احکام تابت ہوجا کینگے اور میں لفظ مفادضہ کے معنے نہیں جانتا تھا کہ اِس صورت میں بھی شرکت مفاوضہ ہوجا کیگی اور اُسکے احکام تابت ہوجا کینگے اور

<sup>(1)</sup> الفتاوى الهندية ، كمّاب الشركة ، ذلباب الاوّل في بيان انواع الشركة ... إلى الفصل الاوّل ، ج٢ ، ص ١٠٠٠ م. و

<sup>(2)</sup> الفتاوى العمندية ، كمّاب الشركة ، الهاب الثاني في الفاوضة ، الفعل الإول، ج r بص ٢٠٠٠.

<sup>(3)</sup> الفتادي المعندية ، كمّاب الشركة ، الباب المَّاني في المفاوضة ، الفصل الأول، ج ٢، ص ١٠٠٠.

معنی کانه جاننا عذر نه به وگابه اس کی دومری صورت بیه به که اگر لفظ مغاوضه نه پولیس تو تمام وه با تنیس جو مغاوضه میس ضروری ہیں ذکر کردیں مثلاً دوالیے مخص جوشر کت مفاوضہ کے اہل ہوں ریمیں کہ جس قدر نفذ کے ہم مالک ہیں اس میں ہم وونوں باہم اِس طرح پرشرکت کرتے ہیں کہ ہرایک دوسرے کو پورا پورا اختیار دینا ہے کہ جس طرح جائے فریدوفرونستا میں تصرف کر سے اور ہم میں ہرایک دوسرے کا تمام مطالبات میں ضامن ہے۔ (4)

مسئلہ اا: ہندوستان میںعموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ کے مرجانے کے بعد اُسکے تمام بیٹے ترکہ پر قابض ہوتے ہیں اور یجانی شرکت میں کام کرتے رہتے ہیں لینا دینا تجارت زراعت کھانا پینا ایک ساتھ مذتوں رہتا ہے اور بھی بیہوتا ہے کہ بڑالڑ کا خود مختار ہوتا ہے وہ خود جو جاہتا ہے کرتا ہے اور اُسکے دوسرے بھائی اُسکی ماحتی میں اُس بڑے کے دائے مشورہ سے کام کرتے ہیں مگر بہاں ندلفظ مفاوضد کی تصریح ہوتی ہے اور ندائس کی ضرور یات کا بیان ہوتا ہے اور مال بھی . عموماً مختلف مسم کے ہوتے ہیں اور علاوہ روپے اشر فی کے متاع اور اٹانثہ اور دوسری چیزیں بھی ترکہ میں ہوتی ہیں۔جن میں بیسب شریک ہیں، لہذا میشرکت شرکت مفاوضہ ہیں بلکہ بیشرکت ملک ہے اور اس صورت میں جو پھھ تجارت و زراعت اور کاروبار کے ذریعہ سے اضافہ کریں مے اُس میں بیسب برابر کے شریک ہیں اگر چیسی نے زیادہ کام کیا ہے اور کسی نے کم اور کوئی دانائی و ہوشیاری سے کام کرتا ہے اور کوئی ایسانہیں اور اگر ان شرکا میں سے بعض نے کوئی چیز خاص اپنے کیے خریدی اور اُس کی قیمت مال مشترک سے ادا کی توبید چیز اُس کی ہوگی مگر چونکہ قیمت مال امشترک سے دی ب، للبذالقية شركا كے حصد كا تاوان دينا ہوگا\_(5)

مسئلہ ۱۱: شرکت مفاوضہ میں اگر دونوں کے مال ایک جنس اور ایک نوع (مشم) کے ہوں تو عدد میں برابری ضرور ہے۔مثلاً دونوں کے روید ہیں یا دونوں کی اشرفیاں ہیں اور اگر دوجنس یا دونوع کے ہوں تو قیمت میں برابری ہو مثلاً ایک کے روپے ہیں دومرے کی اشرفیاں یا ایک کے روپے ہیں دومرے کی اٹھتیاں چوتیاں۔(6)

مشکلہ سان عقد مفاوضہ کے وفت دونوں مال برابر ہے مگر ابھی اس مال سے کوئی چیز خریدی نہیں مٹی کہ ایک کا مال قیمت میں زیادہ ہوگیا مثلاً اشرفی عقد کے وقت پندرہ ۱۵روپے کی تھی اور اب سولہ ۱۷ کی ہوگئی تو شرکت مفاوضہ جاتی ر ہی اور اب میشرکت عنان ہے۔ یو ہیں اگر ان میں کسی ایک کاکسی پر قرض تھا اور بعد شرکت مفاوضہ وہ قرض وصول ہو عمیا تو شرکت مفاوضه جاتی ربی۔(7)

<sup>(4)</sup> الدرائخار، كماب الشركة ، ج٢، ص ا ٢٠٠٠.

<sup>(5)</sup> ردالمحتار، كمّاب الشركة ، مطلب: فيما يقع كثيراً في القلاهين ... إلح من ٢١٠ م.

<sup>(6)</sup> الفتادى المعندية ، كمّاب الشركة ، الباب الثاني في المفاوضة ، الفصل الاول، ج ٢ م ١٠٨٠.

<sup>(7)</sup> الفتادى المعندية ، كتاب الشركة ، الباب الثاني في المفاوضة ، الفصل الاول، ج٢ بم ٨٠٠٠.

#### شرکت مفاوضهٔ کے احکام

مسئلہ سمانہ ایسے دو مخص جن بیں شرکت مفاوضہ ہے ان بیں اگر ایک مخص کوئی چیز فریدے تو دوسرا اُس بیس شریب ہوگا البتدا ہے تھے وائوں کے لیے کھانا کپڑا فریدا یا کوئی اور چیز ضرور یات خانہ داری ( گھر بلوضرور یات) کی فریدی یا کرایہ کا مکان رہنے کے لیے لیا یا حاجت کے لیے سواری کا جائور فریدا تو بہتنہا فریدار کا ہوگا شریک کو اِس بیس نے لینے کا حق نہ ہوگا مگر بائع شریک ہے گئی مطالبہ کرسکتا ہے کہ یہ شریک کھیل ہے پھر آگر شریک نے مالی شرکت سے شمن اواکردیا تو اُس فریدار سے اپنے دھید کے برابروا پس لے سکتا ہے۔(1)

مسئلہ 10: ان میں سے ایک کو آگر میراث ملی یا شاہی عطیہ یا ہمیہ یا صدقہ یا ہدیہ شن کوئی چیز ملی تو بیرخاص اسکی ہوگی شریک کا اس میں کوئی حق ندہوگا۔(2)

مسئلہ ۱۲: شرکت سے پہلے کوئی عقد کیا تھا اور اِس عقد کی وجہ سے بعد شرکت کسی چیز کا مالک ہوا تو اس میں بھی شریب حقد ارنہیں مثلاً ایک چیز کو افتیار ہے کہ نجھ شریب حقد ارنہیں مثلاً ایک چیز خریدی تھی جس میں بالع نے اپنے لیے خیار لیا تھا ( لیعنی تین دن تک مجھ کو افتیار ہے کہ نجھ تائم رکھوں یا تو ڑ دوں) اور بعد شرکت بالع نے اپنا خیار ساقط کردیا اور چیز مشتری کی ہوگئ گرچونکہ ہے نجے پہلے کی ہے اس نے یہ چیز تنہا ای کی ہے شرکت کی نہیں۔ (3)

مسئلہ ۱۵: اگر ایک کے پاس مال مضاربت ہے، اگر چہ عقد مضاربت پہلے ہوا ہے اور اب اس مال سے خرید و فرونست کی اور نفع ہوا تو جو پھون سلے گا اُس میں ہے۔ شریک بھی اپنے حصہ کی مقدار سے لے گا۔ (4)

مسئلہ ۱۸: چونکہ اِن میں ہرایک دوسرے کا کفیل ہے، لہذا ایک پر جودین لازم آیا دوسرااسکا ضامی ہے دوسرے پر بھی وہ دین لازم ہے اور اِس دوسرے سے بھی دائن (قرض خواہ) مطالبہ کرسکتا ہے اب وہ دین خواہ تجارت کی وجہ سے لازم آیا ہو یا اُس نے کس سے قرض (وسٹگر دان) لیا ہو یا کسی کی کوئی چیز غصب کرکے ہلاک کردی ہو یا کسی کی انت اہنے پاس رکھ کر تصدا اُسے ضائح کر دیا ہو یا امانت اسے باس رکھ کر تصدا اُسے سے ضائت کی ہو

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كتاب الشركة ، ج٢، ص اعم.

<sup>(2)</sup> الغتادي المندية ، كمّاب الشركة ، الياب الثاني في المفادمنة ، الفصل الثاني ، ج ٢ بس ٩٠٠٠.

<sup>(3)</sup> الرفع المابق.

<sup>(4)</sup> الرفع السابق.

شرح بهار شویعت (صردیم) اور میروین خواہ گواہوں کے ذریعہ سے دائن نے اسکے ذمہ ثابت کیے ہوں یا خوداس نے ان دیون ( قرضول) کا اقرار کیا ہو ہر حال میں اسکا شریک بھی ضامن ہے مگر جبکہ استے ایسے تفس کے دین کا اقر ارکبیا ہوجسکے حق میں اسکی موای مقبول نه ہومثلاً اپنے باپ دادا دغیرہ اصول یا بیٹا بیتا دغیرہ فردع یا زوج یا زدجہ کے حق میں تو اس اقر ارسے جو دین <sup>نا</sup>بت ہوگا أسكامطالبة شريك سينبيل بوسكتا\_(5)

مسئلہ 19: مَهر یا بدل خلع یا دیت یا دم عدمیں اگر کسی شے پر سلے ہوئی توبید دیون شریک پر لازم نہ ہوئے۔(6) مسئلہ \* ان جورتوں میں ایک پرجودین لازم آیا وہ دوسرے پر بھی لازم ہوان میں اگر دائن نے ایک پردوئی كيا ہے اور كواہ بيش نه كرسكا توجس طرح اس مدى عليه (جس پردعوى كياجائے) پر حلف دے سكتا ہے (تسم لے سكتاب) إى طرح استح شريك سے بھي حلف لے سكتا ہے آگر چيشريك نے وہ عقد نبيس كيا ہے مكر دونوں سے حلف كي ایک ہی صورت نہیں بلکہ فرق ہے وہ بیر کہ جس پر دعویٰ ہے اس سے بول مسم کھلائی جا لیکی کہ میں نے اس مدی سے بیعقد مبیں کیا ہے مثلاً اگر اُس کا بیدوی ہے کہ اس نے فلال چیز مجھ سے خریدی ہے اور اُس کا تمن اسکے ذمہ باتی ہے اور پر منکرہے(لینی انکارکرتاہے) توقتم کھائے گا کہ میں نے اس سے میہ چیز ہیں خریدی ہے یا میرے ذمہ تن ہاتی نہیں ہے اورشریک سے عدم فعل کی ( لینی عقد نہ کرنے کی ) قسم نہیں کھلائی جاسکتی کیونکہ اُس نے خودعقد کیا نہیں ہے وہ قسم کھا جائے گا کہ میں نے نہیں خریدی پھر شم کھلانے کا کیا فائدہ بلکہ اِس سے عدم علم (معلوم نہ ہونے) پر شم کھلائی جائے یوں فتم کھائے کہ میرے علم میں نیس کے میرے شریک نے خریدی پھر اگر دونوں نے یاکی ایک نے میم کھائے سے انکار کیا تو قائمنی دونوں پر دَین لازم کردیگا۔ اور اگر دونوں نے عقد کیا ہے بینی ایجاب وقبول میں دونوں شریک تھے تو دونوں پر عدم نغل ہی کی قشم ہے کہ اس صورت میں فقط ایک نے نہیں بلکہ دونوں نے خریدا ہے اور قشم سے ایک نے بھی انکار کیاتو وہی تھم ہے۔ یو ہیں مدی (دعویٰ کرنے والا)نے جس پر دعویٰ کیا ہے غائب ہے اور اس کا شریک حاضر ہے تو مدی اس حاضر پر حلف دے سکتا ہے پھر جب وہ غائب آجائے تو اُسپر بھی مدی حلف دے سکتا ہے۔ (7) مسئلہ ۲۱: ان دونوں شریکوں میں سے ایک نے کسی پر دعویٰ کیا اور مدعی علیہ سے قسم کھلائی تو دوسرے شریک کو

<sup>(5)</sup> الدرالخنار، كماب الشركة وجهم ٢٠٠ م، وغيره.

<sup>(6)</sup> الدرالخار، كتاب الشركة، جديس سهرس.

<sup>(7)</sup> الفتاوى المعندية ، كمّاب الشركة ، الباب الثاني في المفادحية ، الفصل الثالث، ج٢، من ١٠٠٠. والدرالخاروردالحتار، كماب الشركة ، مطلب: فيما يقع كثيرُ اتى الغلامين ... إلح، ج ٢ يم ٢٥ مرم ٢٥ م.

#### 

دوبارہ پھراس پر طف دینے کاحق نہیں۔(8)

دوبرو براس پر صف دیے ہیں ہے ایک نے کس شے کی حفاظت کرنے کی نوکری کی یا اُجرت پر کس کا کپڑا سیا یا کوئی
مسئلہ ۲۲: ان دونوں میں سے ایک نے کس شے کی حفاظت کرنے کی نوکری کی یا اُجرت پر کس کا کپڑا سیا یا کوئی
کام اُجرت پر کیا تو جو پکھا اُجرت بلے گی دو دونوں میں مشترک ہوگی۔(9)
مسئلہ ۲۳: اگر ایک نے کسی کونو کر رکھا یا اُجرت پر کس ہے کوئی کام کرایا یا کرایہ پر جانو رلیا تو مواجر ہر ایک سے اُجرت بے سکتا ہے۔ (10)

多多多多多

<sup>(8)</sup> الفتادى المعندية ، كمّاب الشركة ، الباب الثاني في المفاوضة ، الفصل الثّالث، ج٢، ص١٠٠.

<sup>(9)</sup> الفتاوى العندية ، تناب الشركة ، الباب الثاني في المفاوضة ، الفصل الأالث، ج ٢٠٠٠.

<sup>(10)</sup> الفتادي العندية ، كمّاب الشركة ، الباب الثاني في المفادمنة ، الفصل الثّالث، ج ٢، ص ١٠٠٠.

## شرکت مفاوضہ کے باطل ہونے کی صورتیں

مسئلہ ۱۲۳ نان دونوں میں سے ایک کی ملک میں اگر کوئی ایسی چیز آئی جس میں شرکت ہوسکتی ہے خواہ دہ چیز اسے
کی نے ہب کی یا میراث میں ملی یا وصیت سے یا کسی اور طریق پر حاصل ہوئی تو اب شرکت مفاوضہ جاتی رہی کہ ہی
میں برابری شرط ہے اور اب برابری نہ رہی اور اگر میراث میں ایسی چیز ملی جس میں شرکت مفاوضہ نہیں مثلاً مماہان
واسب سے یا مکان اور کھیت وغیرہ جا نکراد غیر منقولہ کی یا دین ملا مثلاً مورث کا کسی کے ذمہ دین ہے اور اب بیداری
وارث ہوا توشرکت باطل نہیں مگر دین سوتا چاندی کی قشم سے ہوتو جب وصول ہوگا شرکت مفاوضہ باطل ہو جا نگی اور
مفاوضہ باطل ہوکر اب شرکت عنان ہوجا نگی۔ (1)

مسئلہ ۲۵: ایک نے اپنا کوئی سامان وغیرہ اس تسم کی چیز نکے ڈالی جس میں شرکت مفاوضہ نہیں ہوتی یا انسی کوئی چیز کرامیہ پر دی توخمن یا اُجرت وصول ہونے پرشرکت مفاوضہ باطل ہوجا نیگل۔(2)

مسئلہ ۲۷: شرکت عنان کے باطل ہونے کے جواسباب ہیں اُن سے شرکت مفاوضہ بھی باطل ہوجاتی ہے۔ (3) مسئلہ ۷۷: شرکت مفاوضہ وعنان دونوں نفود (روپیہ اشرنی) ہیں ہوسکتی ہیں یا ایسے ہیںوں ہیں جن کا چلن ہو(4)اور اگر چاندی سونے غیر مضروب ہول (سکہ نہ ہول) گران سے لین دین کا رواح ہوتو اسمیں بھی شرکت ہوسکتی ہے۔ (5)

مسئلہ ۲۸: اگر دونوں کے پاس روپے اشرفی نہ ہوں صرف سامان ہو اور شرکت مفاوضہ یا شرکت عنان کرنا چاہتے ہول تو ہر ایک اپنے سامان کے ایک مصد کو دوسرے کے سامان کے ایک مصدکے مقابل یا روپے کے بدلے بچ ڈالے اسکے بعد اس بیجے ہوئے سامان ہی عقد شرکت کرلیں۔(6)

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كماب الشركة ، ج٢، ص ١٤ ١، وغيره.

<sup>. (2)</sup> الغتاوي المعندية ، كماب الشركة ، الباب الثاني في المفاومنية ، النعسل إلرابع ، ج ٢ م الاس.

<sup>(3)</sup> بدائع الصنائع، كماب إلشركة ، علم شركة المفاوضة ، ج٥٠ م م

<sup>(4)</sup> رائج الوقت موليني جي سے تريدو فروخت موتى مو

<sup>` (</sup>وَ) الدرالخار، كاب الشركة ، ج١٠، ٥٥٥٠.

<sup>(6)</sup> ألرفع المائق من ٢٧٦.

#### شرح بهار شریعت (مهرنم)

مسئلہ ۲۹: اگر دونوں میں ایک کا مال عائب ہو ( اینی نہ دفت عقد اُس نے مال حاضر کیا اور نہ خرید نے کے دفت
اُس نے اپنا مال ویا اگر چہ دہ مال جس پر شرکت ہوئی اُسکے مکان میں موجود ہو) توشرکت صحیح نہیں۔ یوبیں اگر اُس مال
سے شرکت کی جواسکے قیفے میں بھی نہیں بلکہ دوسرے پر دین ہے جب بھی شرکت صحیح نہیں۔ (7)
مسئلہ = ۳: جس میں کا مال شرکت مفاو صریع اسکے پاس موجود ہے اُس جن جہ چیز چاہے خریدے بہ خرید کی ہوئی چیز شرکت کی قرار پالیکی اگر چہ جتنا مال موجود ہے اُس سے زیادہ کی خریدے اور اگر دوسری جنس سے خرید کی تو سے چیز شرکت کی شرکت کی ہوگی مشئل اسکے پاس روپیہ ہے تو روپیہ سے خرید نے میں شرکت کی ہوگی اور اشر فی سے خرید نے میں شرکت کی ہوگی اور اشر فی سے خرید نے میں شرکت کی ہوگی اور اشر فی سے خرید نے میں شرکت کی ہوگی اور اشر فی سے خرید نے میں شرکت کی ہوگی اور اشر فی سے خرید نے میں شرکت کی

安安安安安

<sup>(7)</sup> الرفع السابق من 22%.

<sup>(8)</sup> الفتادى المعندية ، كأب الشركة ، الباب الأنى في الفاومنة ، الفعل الخاص، ج ٢ من ١٣١١.

# ہرایک شریک کے اختیارات

مسئلہ اسا: ان میں سے ہرائیک کو بیرجائز ہے کہ شرکت کے مال میں سے سی کی دعوت کرے یا سی کے پاس ہدیہ وتخفه بهيج مكر اتنا بى جسكا تاجرول ميں روائ ہوتا جر أے اسراف نه بجھتے ہوں، لبذا ميوه، گوشت رونی وغير الى فتم كي چیزیں تخفہ میں بھیج سکتا ہے روپیدا شرفی ہدیے ہیں کرسکتا نہ کپڑا دے سکتا ہے نہ غلّہ ادر متاع دے سکتا ہے۔ یوہیں اسکے یہاں دعوت کھانا یا اسکا ہدیہ قبول کرنا یا اس سے عاریت لیتا بھی جائز ہے آگر چیمعلوم ہو کہ بغیر اجازت شریک مال شرکت سے بیکام کررہاہے مکراس میں بھی رواج و متعارف (عرف) کی قیدہے۔(1)

مسلك ١٣٢: اسكوقرض دينے كا اختيار تبيس ہے ہاں اگر شريك نے صاف لفظوں ہيں اسے قرض دينے كي اجازت دے دی ہوتو قرض دے سکتا ہے اور بغیر اجازت اس نے قرض دیدیا تو نصف قرض کا شریک کے لیے تاوان دینا پڑے گا مرشرکت بدستور باتی رہے گی۔(2)

مسئلہ ساسا: ایک شریک بغیر دوسرے کی اجازت کے تعارتی کا موں میں وکیل کرسکتا ہے اور تعارتی چیزوں پرصرف کرنے کے لیے مال نثر کت سے وکیل کو چھے دیے بھی سکتا ہے بھراگر بیدوکیل خرید وفروخت واجارہ کے لیے اس نے کیا ہے تو دوسرا شریک اسے وکالت سے نکال سکتا ہے اور اگر محض تقاضے کے لیے وکیل کیا ہے تو دوسرے شریک کو السكے نكالنے كااختيار نہيں۔(3)

مسئلہ مہمانا: مال شرکت کسی برؤین ہے اور ایک شریک نے معاف کردیا توصرف اسکے حصد کی قدر معاف ہوگا ووسرے شریک کا حصد معاف ند ہوگا اور اگر دین کی میعاد (مدت) پوری ہو چکی ہے اور ایک نے میعاد میں اضافہ کو دیا تو . دولوں کے حق میں اضافہ ہو گمیا اور اگر ان شریکوں پر میعادی دین ہے جسکی میعاد انجی پوری نہیں ہوئی ہے اور ایک شریک ستے میعادسا قط کردی تو دونوں سے ساقط جوجائے گی۔(4)

<sup>(1)</sup> الفتاوى الهندية ، كمّاب الشركة ، الباب الثّاني في المفاومنية ، الفصل الخامس، جهم ١٢ س.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق بم سواس.

<sup>(3)</sup> البدائع الصنائع، كمانب الشركة ، وين التجارة ، ج ٥٩،٩٨ ١٩٠٩.

والفتادي الممندية ، كمّاب الشركة ، الباب الثّاني في المفاوضة ، الفصل الخامس، ج ٢ بس ١١٣٠.

<sup>(4)</sup> الفتاوي الصندية ، كتاب الشركة ، الباب الثاني في المفاوضة ، الفصل السادي، ج م مي سوس.

#### شرکت عنان کے مسائل

مسئلہ ۳۵: شرکت عنان ہیہ ہے کہ دوقتی کسی خاص نوع کی تنجارت یا ہرفتیم کی تنجارت ہیں شرکت کریں تمر ہرا یک دومرے کا منامن نہ ہومرف دونوں شریک آپس ہیں ایک دومرے کے دکیل ہو نکے ، لہٰذا شرکت عنان میں میشرط ہے کہ برایک ایسا ہوجو دومرے کو دکیل بتا سکے۔(1)

مسئلہ ۳۷: شرکت عنان مردوعورت کے درمیان مسلم و کافر کے درمیان ، بالغ اور نا بالغ عاقل کے درمیان جبکہ نا بالغ کواسکے ولی نے اجازت دیدی ہواور آزاد وغلام ماذون کے درمیان ہوسکتی ہے۔(2)

مسئلہ کے سان شرکت عنان میں یہ ہوں کا ہے کہ آگی میعاد مقرر کر دیجائے مشال ایک سال کے لیے ہم دونوں شرکت کرتے ہیں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دونوں کے مال کم دبیش ہوں برابر نہ ہوں اور نفع برابر یا مال برابر ہوں اور نفع کم وہیش اور کے مال کے ساتھ بھی ہوسکتا ہے کہ دونوں کے مال دوشم کے اور کل مال کے ساتھ بھی ہوسکتا ہے کہ دونوں کے مال دوشم کے بوں مثلاً ایک کا روپیہ ہو دوسرے کی اشر نی اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ صفت میں اختلاف ہو مثلاً ایک کے کھوٹے روپ ہوں دوسرے کے مال ایک ہوں دوسرے کے مال ایک ہوں دوسرے کے کھرے آگر چہ دونوں کی قینوں میں تفاوت (فرق) ہواور یہ بھی شرط ہے (3) کہ دونوں کے مال ایک میں ضلط کردیے جا کیں۔ (4)

مسئلہ ۱۳۸ اگر دونوں نے اسطرح شرکت کی کہ مال دونوں کا ہوگا گرکام فقط ایک ہی کر بگا ورنفع دونوں لیس کے اور انفع کی تقسیم مال کے حساب سے ہوگی یا برابر لیس کے یا کام کرنے والے کو زیادہ طے گاتو جائز ہے اور اگر کام نہ کرنے والے کو زیادہ طے گاتو خرکت نہ ہوئی اور اگر کام دکرنے والے کو زیادہ طے گاتو شرکت نہ ہوئی اور اگر کام دونوں کریں گے دیا دہ خص سے گاتو شرکت نہ ہوئی اور اگر کام دونوں کریں گے مگر ایک زیادہ کام کریگا دومرا کم اور جو زیادہ کام کریگا نفع میں اُس کا حصہ زیادہ قرار یا یا برابر قرار پایا

<sup>(1)</sup> الدوالخار، كاب الشركة من ١٤٠١م ٢٥٥٠م.

والنتادى المعندية وكماب الشركة والباب الثاني في المفاوحنة وأفصل الاول، ج ١٩،٥٠ اس

<sup>(2)</sup> العتادى الخامية ، كمناب الشركة بعمل في شركة العمان ، ج ١٠ من ١٩٠٠.

<sup>(3)</sup> بہارٹر بعت کے بعض نخوں میں یہاں عہارت ایسے بی قدکورہ، غالباً یہاں کتابت کی غلطی ہے کیونکہ درست عبارت ورمختار میں پڑھ یوں ہے اور میمنی شرط نبین ہے کہ دونوں کے مال ایک میں خلط کردید جائیں۔۔۔ عِلْمیہ

<sup>(4)</sup> الدرالخار، كماب الشركة مع ١٠٨٠\_٣٨٨.

بينجي جائزے۔(5)

مسئلہ اسا: تغیرا مین کام دونوں کریں مے مرصرف ایک نے کیا دوسرے نے ہوجہ عذر یا بلاغر کونے ہو۔ دونوں کا کرنا قرار یا ہے گا۔ (6)

مسئلہ \* ۱۰ ایک نے کوئی چیز خریدی تو بائع خمن کا مطالبہ ای سے کرسکتا ہے اسکے شریک سے نیس اُرسکتا ہے اور سے شریک نہ ما تعربی اور کیا جب تو خیرا در اگر ایسے شریک سے شریک سے شریک نہ ما تعربی اور کیا جب تو خیرا در اگر ایسے شریک سے نفتہ کی صورت میں موجود ہوا بر ایک سے بقدر اُسکے حصہ کے رجوع کرسکتا ہے اور سے تھم اُس وقت ہے کہ مال شرکت نفتہ کی صورت میں موجود ہوا اگر شرکت کا مال جو بچھتھا دو سامان تجارت خرید نے میں صرف کیا جاچکا ہے اور نفتہ بچھ باتی نہیں ہے تو اب جو بچھ نوٹر یہ جو بھوٹر یہ ہوگا اور شریک سے رجوئ کر یہ اور اسکا خمن خریدار کو ایٹ پاس سے دیتا ہوگا اور شریک سے رجوئ کر تیدار نہیں۔ (7)

مسئلہ اسمانی ایک نے کوئی چیز خریدی اسکا شریک کہتا ہے کہ بیشر کت کی چیز ہے اور بیا نہتا ہے جی نے فاص اپنے واسطے خریدی اور شرکت سے پہلے کی خریدی ہوئی ہے تو تشم کے ساتھ اسکا قول معتبر ہے اور اگر عقد شرکت کے بعد خریدی اور بید چیز اُس نوع جس سے ہے جسکی تجارت پر عقد شرکت واقع ہوا ہے تو شرکت ہی کی چیز قرار پانٹی اگر چرخرید تے اور بید چیز اُس نوع جس سے ہے جسکی تجارت پر عقد شرکت ہی کی چیز قرار پانٹی اگر چرخرید تے وقت کسی کو گواہ بنالیا ہو کہ جس اپنے لیے خرید تا ہول کیونکہ جب اِس نوع تجارت پر عقد شرکت واقع ہو چکا ہے تو اسے فاص اپنی ذات کے لیے خریداری جائز ہی نہیں جو پکھ خرید ہے گا شرکت جس ہوگا اور اگر وہ چیز اُس جس تجارت سے نہوتو خاص اپنی ذات کے لیے خریداری جائز ہی نہیں جو پکھ خرید سے گا شرکت جس ہوگا اور اگر وہ چیز اُس جس تجارت سے نہوتو خاص اسکے لیے ہوگی ۔ (8)

مسئلہ ۱۳۲۱ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک شریک این شرکت کی دوکان سے چیزی خرید تا ہے بیخریداری جائزے اگر چہ بظاہر اہن ہی چیز خرید تا ہے۔(9)

مسئلہ سام: اگر دونوں کے مال خریداری کے پہلے ملاک ہو سے یا ایک کا مال ملاک ہوا تو شرکت باطل مولی

<sup>(5)</sup> الفتاوى المعندية ، كمّاب الشركة ، الباب الثالث في العنان، إفعل الثاني، ج٢ بم٠ ٣٠٠. وردالمحتار، كمّاب الشركة ، مطلب: في توقيت الشركة ، ج٢ بم٠ ٨٥٠.

 <sup>(6)</sup> الغتادى العندية ، كما ب الشركة ، الباب الثالث في العمّان ، الفعل الثاني ، ج٠٠ من ٢٠٠٠.

<sup>(7)</sup> الدرالخار در دالحنار ، كمّاب الشركة ، مطلب: في ديوى الشريك أندادي ... والخ، ج٢ بس ٨١٠٠

<sup>(8)</sup> روالحتار، كماب الشركة بمطلب: ادى الشراء لنغب م ٢٨٠٠.

<sup>(9)</sup> الرفع السابق

مجرمال مخلوط (طاہوا) تھا تو جو پچھ ہلاک ہواہے دونوں کے ذمہ ہے اور مخلوط ندتھا توجس کا تھا اُسکے ذمہ اور اگر عقد شرکت کے بعد ایک نے اپنے مال سے کوئی چیز خریدی اور ووسرے کا مال ہلاک ہو گیا اور انجی اِس سے کوئی چیز خریدی نہیں گئی ب توشر کت باطل نبیں اور وہ خریدی ہوئی چیز دونول میں مشترک ہے مشتری ایے شریک سے بقدر شرکت اُسکے تمن سے ومول كرسكتا ہے۔ اور اگر عقد شركت كے بعد خريد انگر خريد نے سے پہلے شريك كا مال ہلاك ہو چاكا ہے تو اسكى دومورتيس ہیں اگر دونوں نے باہم مراحة (واضح طور پر) ہرایک کو وکیل کردیا ہے ہد کہدیا ہے کہ ہم میں جو کوئی اسپنے اس مال شرکت سے جو پچے خرید بھا وہ مشترک ہوگی تو اس صورت میں وہ چیز مشترک ہوگی کہ اُسکے حصد کی تدر چیز دیدے اور اِس حصہ کا خمن کے لیے اور اگر صراحة وکیل نہیں کیا ہے تو اس چیز میں دوسرے کی شرکت نہیں کہ مال بلاک ہونے سے شرکت باطل ہوچکی ہے اور أسكے من میں جو وكائت تھی وہ بھی باطل ہے اور وكالت كى صراحت نبيل كداسكے ذريعہ سے شرکت ہوتی۔(10)

مسئلہ ساسا: شرکت عنان میں بھی اگر تفع کے روپے آیک شریک نے معین کردیے کہ مثلاً دی روپے میں تفع کے الونكاتوشركت فاسد ب كه موسكتا بكل فقع اتنابى مو پرشركت كبال مونى (11)

مسئلہ ۲۳۵: اس میں بھی ہر شریک کو اختیار ہے کہ تجارت کے لیے یا مال کی حفاظت کے لیے کسی کونوکر رکھے بشرطیکہ دوسرے شریک نے منع نہ کیا ہواور بیجی اختیار ہے کہ کسی سے مفت کام کرائے کہ وہ کام کر دے اور نفع اُس کو مجھ نہ دیا جائے اور مال کو امانت بھی رکھسکتا ہے اور مضاربت کے طور پر بھی دے سکتا ہے کہ وہ کام کرے اور تقع میں أس كونصف يا تنهائي وغيره كانثريك كياجائ اورجو يجهدنغ موكااس ميس يعصنارب كاحصه نكال كرباقي دونون شريكون میں تقتیم ہوگا اور بیہجی ہوسکتا ہے کہ بیشریک دوسرے سے مضار بت کے طور پر مال لے پھراگر بیرمضار بت الیم چیز میں ہے جوشرکت کی تنجارت سے علیحدہ ہے مثلاً شرکت کیڑے کی تجارت میں تھی اور معنار بت پرروید بنالہ کی تنجارت کے ليه ليا بي تومضار بت كاجونفع ملے كا وہ خاص اس كا بوكا شريك كواس من سے بجھے نہ ملے كا اور اكر بيرمضار بت أس تجارت میں ہے جس میں شرکت کی ہے گرشر یک کی موجودگی میں مضاربت کی جب بھی مضاربت کا نفع خاص اس کا ہے ادر اگر شریک کی غنیت (غیرموجودگی) میں ہو یا مضاربت میں کی تجارت کی قیدنہ ہوتو جو کھی فع ملے گا شریک مجی أس مي شريك ہے۔(12)

<sup>(10)</sup> الدرالظار، كتاب الشركة مج ٢٩٠ م ٣٨٣.

<sup>(11)</sup> الدوالخار، كتاب الشركة مجديم ١٨٠٠.

<sup>(12)</sup> الدرائحار، كتاب الشركة ، ج٢، من ٨٥٠.

مسئنه المهم : عريك كويدا محتيار ہے كەنغذيا أدهار جس طرح مناسب مجھے خريد وفرونست كرے مر مركست كاروپر نفتر مو بؤونه ہوتو اُوسار اُزیدنے کی اجازت نیس جو پہنداس صورت میں خریدے گا خاص اسکا ہوگا البتہ اگر شریک اس پر رامنی ہے توان میں بھی شرکت ہوگی اور ریبھی اختیار ہے کہ ارزاں (ستا) یا گرال (مہنگا) فروخت کرے۔(13) مسئنہ کے ہما: عمر یک کو بیدانفتیار ہے کہ مال تجارت سفر میں لیجائے جب کہ شریک نے ایکی اجازت دی ہویا یہ کہ ویا ہوکہ تم اپنی رائے سے کام کرواورمصارف سفرمثلاً اپنا یا سامان کا کرایہ اور اپنے کھانے پینے کے تمام منروریات رب أسى مال شركت پر ۋاسلے جائيں لينى اگر تغيم ہوا جب تو اخراجات نفع سے مجرا ديكر ( نكال كر ) باقى نفع دونوں ميں مشترك ہوگا اور نفع نہ ہوا تو بیا اخراجات راس المال میں سے دیئے جا تیں۔ (14)

مسکلہ ۸ ۱۲۷ ان میں سے کسی کو بیدا نفتیار نہیں کہ کسی کو اِس تنجارت میں شریک کرنے ، ہاں اگر اس سے شریک نے اجازت ویدی ہے توشریک کرنا جائز ہے اور اس وفت اس تیسرے کے خریدوفروخت کرنے سے پچھانع ہوا تو پیض تالث آپنا حصہ کے گا اور اسکے بعد جو پکھے بنچے گا اُس میں وہ دونوں شریک ہیں اور ان دونوں میں ہے جس نے اُس تيسرك كوشريك نيس كيا ب اسكى خريدو فروخت سے مجھ نفع ہوا تو يه انھيں دونوں پر منتسم (تقتيم) ہوكا المالث (تيسرافرد) كواس ميں سے چھوندديں كے۔(15)

مسکلہ 9 سمانہ شریک کو بیداختیار نہیں کہ بغیر اجازت مال شرکت کوکی کے پاس رئین رکھدے ہاں مگر اُس صورت میں کہ خود ای نے کوئی چیز خریدی تھی جس کا تمن باقی تھا اور اس ؤین کے مقابل مال شرکت کور بہن کر دیا تو ہے جائز ہے اور اگر کسی دومرے سے خریدوایا تھایا دونوں شریکوں نے مل کرخریدا تھا تو اب تنہا ایک شریک اس ذین کے بدلے میں رہن تبیں رکھ سکتا۔ یو ہیں اگر کسی مخض پرشرکت کا دین تھا اُس نے ایک شریک کے پاس رہن رکھ دیا تو بدرہن رکھ لینا بھی بغیرا جازت شریک جائز نہیں یعنی اگر وہ چیز اس شریب مرتبن کے پاس ہلاک ہوگئی اور اُسکی قیمت ڈین کے برابرتھی تو دوسراشر یک اُس مویون ہے اپنے حصد کی قدر مطالبہ کر کے لے سکتا ہے پھر دہ مدیون شریک مرتبن ہے بیرقم واپس لیگا اور اگر چاہے تو غیر مرتبن خود اسپے شریک ہی سے بفتر حصہ سکے وصول کر سلے اور جس صورت میں رہن رکھ سکتا ہے اول میں رہن کا اقرار بھی کرسکتا ہے کہ میں نے فلال کے پاس رہن رکھاہے یا فلال نے میرے پاس رہن رکھا ہے اور بہ

<sup>(13)</sup> الدرالخاروردالحتار، كتاب الشركة ،مطلب: اشتر كاعلى ان ماشتريا... إلخ، ج٢،٩٥، ٨١٠.

<sup>(14)</sup> الفتادي العندية اكتاب الشركة والباب الثاني في المفادمنة والفصل الخامس، ج ٢ بس١١١.

والدرالحقار، كتاب الشركة ، ج٢ بس ٨٨٨.

<sup>(15)</sup> الدرالخيار در وأمحتار ، كماب الشركة ، مطلب: اشتركاعلى ان مااشتر با ... إلخ ، ج٢ بم ٨٨٧.

اقرار دونوں پر تافذ ہوگا اور جہال رئن رکھ نہیں سکتا رکھ نہیں سکتا اُس میں رئن کا اقرار بھی نہیں کرسکتا لیعنی اگر اقرار کر دیگا تو تنبا اسکے حق میں وہ اقرار نافذ ہوگا شریک ہے اسکوتعلق نہ ہوگا اور اگر شرکت دونوں نے توڑ دی تو اب رہن کا اقرار شريک کے حق میں سیجے نہيں۔ (16)

مسئلہ ۵۰: شرکت عنان میں اگر ایک نے کوئی چیز بھتے کی ہے تو اسکے شن کا مطالبہ اسکا شریک نہیں کرسکتا بعنی مدیون (مقروش) اسکو دینے سے انکار کرسکتا ہے۔ بوہیں شریک نددعویٰ کرسکتا ہے نداس پر دعویٰ موسکتا ہے بلکد دین کے لیے کوئی میعاد بھی نہیں مقرر کرسکتا جبکہ عاقد (عقد کرنے والا) کوئی اور مختص ہے یا دونوں عاقد ہوں اور خود تنہا یہی عاقدے تو میعادمقرر کرسکتا ہے۔(17)

مسئلہ ا ۵: شریک کے بیاس جو پچھے مال ہے اُس میں وہ امین ہے، لہذا اگر مید کہتا ہے کہ تنجارت میں نقصان موا یا کل مال یا اتنا ضائع ہو تمیا یا ہاں قدر نفع ملا یا شریک کو میں نے مال دیدیا توققتم کے ساتھ اس کا قول معتبر ( قابل قبول ) ہے اور اگر تفع کی کوئی مقدار اس نے پہلے بتائی پھر کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگئی اُتی نہیں بلکہ اتنی ہے مثلاً پہلے کہا دیں • ا روپے تقع کے ہیں پھر کہنا ہے کہ دی ۱۰ نہیں بلکہ پانچ ہیں تو چونکہ اقرار کرے رجوع کررہا ہے، لہٰذا اسکی پیچھٹی بات مانی ندجا میکی کداقر ارسے رجوع کرتاہے اور اسکا اسے حق نہیں۔(18)

مسئلہ ۵۲: ایک نے کوئی چیز بیجی تھی اور دوسرے نے اس تھ کا اقالہ (سنخ) کردیا توبیدا قالہ جائز ہے اور اگر عیب کی وجہ سے وہ چیز خریدار نے واپس کردی اور بغیر قضاء قاضی ( قاضی کے فیصلے کے بغیر ) اُس نے واپس نے لی یا عیب کی وجہ سے متن سے پچھ کم کردیا یا جن کومؤخر کردیا تو بیقسرفات دونوں کے حق میں جائز و نافذ ہوں گے۔ (19) مسئلہ ۵۳: ایک نے کوئی چیز خریدی ہے اور اس مین کوئی عیب فکلا تو خود بدوایس کرسکتا ہے اسکے شریک کو واپس كرنے كاحن نيس يا ايك نے كسى سے أجرت ير يجھ كام كرايا ہے تو أجرت كامطالبه إى سے ہوگا شريك سے مطالب بيس

مسئلہ ۵۳: ایک نے کسی کی کوئی چیز غصب کرلی یا ہلاک کردی تو اسکا مطالبہ ومؤاخذہ ای سے ہوگا اسکے شریک

<sup>(16)</sup> الدرالمخاردردالمحتار، كتاب الشركة ، مطلب: اشتركاعلى ان مااشتريا... إلح، ج١م٠ ٢٨٥.

<sup>(17)</sup> الدرالخناروردالمحتار، كتاب الشركة ، مطلب بيملك الاستدانة بإذن شريكه، ج١٢ بص٨٩٠.

<sup>(18)</sup> الدرالخار، كماب الشركة من ٢٠٩٠ ١٩٠٨م

<sup>(19)</sup> الفتادي الممندية ، كمّاب الشركة ، الباب الثّاني في المفادحة ، الفصل السادس، ج ١٩،٥ ١١٠ من ١٥٠٣.

<sup>(20)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب الشركة ، الباب الثاني في المفاومنية ، الفصل السادي، ج م م م اس

ے نہ ہوگا اور بطور تیج فاسد کوئی چیز خریدی اور اسکے پاس سے ہلاک ہوگئ تو اسکو تاوان دیتا پڑیگا مگر جو پکھ تاوان دیکا اس کا نصف یعنی بقدر حصد شریک سے واپس لے گا کہ وہ چیز شرکت کی ہے اور تاوان دونوں پر ہے۔ (21)

مسئلہ ۵۵: دونوں نے ملکر تنجارت کا سامان خریدا تھا بھر ایک نے کہا میں تیرے ساتھ شرکت میں کام نہیں کرتا ہے کہہ کر فائب ہوگیا ووسرے نے کام کیا تو جو پھھ نوا تنہا ای کا ہے اور شریک کے حصہ کی قیمت کا منامن ہے لینی اُس کہ کر فائب ہوگیا ووسرے نے کام کیا تو جو پھھ اس کے حصہ کا روپید دیدے نفع نقصان سے اسکو پھھ واسط مال کی اُس روز جو قیمت تھی اُسکے حساب سے شریک کے حصہ کا روپید دیدے نفع نقصان سے اسکو پھھ واسط منبیں۔ (22)

مسئلہ ۵۱: مال شرکت میں تعدی کی لینی وہ کام کیا جوکر نا جائز نہ تھا اور آگی وجہ سے مال ہلاک ہوگیا تو تاوان دینا پڑیگامشلاً اسکے شریک نے کہد دیا تھا کہ مال کیکر پر دیس کو نہ جانا یا فلاں جگہ مال لے کر جاؤگر وہاں ہے آگے دوسرے شہر کو نہ جانا اور سے پر دیس مال کیکر چلا گیا یا جو جگہ بتائی تھی وہاں سے آگے چلا گیا یا کہا تھا اُدھار نہ بینا اُسنے اُدھار نے دیا تو اِن صورتوں میں جو پچھ نقصان ہوگا اس کا ذہردار ہے تود ہے شریک کو اس سے تحلق نہیں۔(23)

مسئنہ کے 10 اسکے پاس جو پچوشرکت کا مال تھا اُسے بغیر بیان کے مرکبا یا نوگوں کے ذمہ شرکت کی بقایاتھی اور یہ بغیر بیان نے مرکبا نا نوگوں کے ذمہ شرکت کی بقایاتھی اور بیان نہ کرجانا امانت کے خلاف ہے اور اسکی وجہ سے تاوان لازم ہوجا تا ہے مرجبکہ ورشہ جانے ہوں کہ بیہ چیزیں شرکت کی جی یا شرکت کی تجارت کا فلاں فلال فخص پر اتنا اتنا ہاتی ہے تو اس وقت بیان کر نیکی ضرورت نہیں اور تاوان لازم نہیں۔اور اگر دارث کہتا ہے جھے علم ہے اور شریک منکر ہے اور وارث تم تول مان لیا وارث تم تا میان کر تا ہے اور شریک منکر ہے اور جان کی تعمیل بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ چیزیں تھیں اور ہلاک و ضائع ہو کئیں تو وارث کا قول مان لیا جائے گا۔ (24)

مسئلہ ۵۸: شریک نے اُودھار بیچنے ہے منع کردیا بھااور اُس نے اُدھار پیج دی تو اسکے حصہ میں بیج نافذ ہے اور شریک کے حصہ کی بیج موتوف ہے اگر شریک نے اجازت دیدی کل میں بیج ہوجا لیکی اور نفع میں دونوں شریک ہیں اور اجازت نہ دی توشریک کے حصہ کی بیج باطل ہوگئ۔(25)

<sup>(21)</sup> المبوط بلسرخي ، كمّاب الشركة ، باب خصومة المعَاوضين بيماييبها، ج١٢ م ٢٢٢.

<sup>(22)</sup> الغتادي الخامية ، كمّاب الشركة ، فصل في شركة العمّان، ج٢ يص ٩٢ س.

<sup>(23)</sup> الدرالخاروردالحتار، كماب الشركة بمطلب: في تبول تول.... إلخ من ٢٠٠٠.

<sup>(24)</sup> الرجع السابق بص ١٩٩٠،١٩٩٠

<sup>(25)</sup> الدرالخآر، كمّاب الشركة ، ج١٤، ١٠٠٠.

## 

مسئلہ 9: شریک نے پردیس میں مال تنجارت لیجائے سے منع کر دیا تھا تھر بیدنہ مانا اور لے کیا اور وہاں نفع کے ساتھ قروخت کیا تو چونکہ شریک کی مخالفت کرنے سے غاصب ہو گیا اور شرکت فاسد ہوگئ، البذا نفع صرف ای کو ملے گا اور مال ضائع ہوگا تو تاوان وینا پڑیگا۔(26)

مسئلہ ۲۰: شریک پر خیانت کا (بدویانت کا) دعویٰ کرے تو اگر دعویٰ صرف اتنا بی ہے کہ اُس نے خیانت کی ہے نہیں بتایا کہ کیا نحیانت کی تو شریک پر حلف نہ دیکھے ہاں اگر خیانت کی تفعیل بتا تا ہے تو اُس پر حلف دیکھے اور حلف کے ساتھ اُس کا قول معتبر ہوگا۔ (27)

\*\*

•

<sup>(26)</sup> الرجع السابق.

<sup>(27)</sup> روالحتار، كماب الشركة بمطلب فيما لوادى على شريك خيانة مهمة مجام ٢٩٢٠.

## شرکت بالعمل کے مسائل

مسئلہ ۲۱: شرکت بالعمل کہ ای کو شرکت بالا بدان اور شرکت تقبل و شرکت صنائع بھی کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ و و کاریگرلوگوں کے پہاں سے کام لائیں اور شرکت میں کام کریں اور جو پچھ مزدوری ملے آپس میں بانٹ لیں۔(1) مسئلہ ۲۲: اس شرکت میں پیضرور نہیں کہ دونوں ایک ہی کام کے کاریگر ہوں بلکہ دومختلف کا موں کے کاریگر بھی ہاہم میشرکت کرسکتے ہیں مثلاً ایک درزی ہے دوسرا رنگریز، دونوں کپڑے لاتے ہیں وہ سیتا ہے میدنگا ہے اورسلائی رنگائی کی جو پچھا گجرت ملتی ہے اُس میں دونوں کی شرکت ہوتی ہے اور ریجی ضرور نہیں کہ دونوں ایک ہی دوکان میں کام كريں بلكہ دونوں كى الگ الگ دوكا نيں ہوں جب بھی شركمت ہوسكتی ہے تكر بيضرور ہے كہ وہ كام ايسے ہوں كہ عقد اجارہ کی وجہ سے اُس کام کا کرنا ان پر واجب ہواور اگر وہ کام ایسانہ ہومثلاً حرام کام پر اجارہ ہوا جیسے دونو حہ کرنے والیاں کہ اُجرت کیکرنو حدکرتی ہوں ان میں باہم شرکت عمل ہوتو نہ ان کا اجارہ سے ہے نہ ان میں شرکت سے ہے۔ (2) مسئله ۱۲۳ : تعلیم قرآن وعلم دین اور اذ ان و امامت پر چونکه بنا برقول مفتی به اُجرت لینا جائز ہے ہیں میں شرکت

مسئلہ ۱۲: شرکت عمل میں ہرایک دوسرے کا وکیل ہوتا ہے، لہذا جہاں توکیل درست نہ ہویہ شرکت بھی سیح نہیں مثلاً چند گدا گروں نے باہم شرکت عمل کی تو میری نہیں کہ موال کی تو کیل درست نہیں۔(4)

مسئلہ ٦٥: اس میں بیضرور نہیں کہ جو پچھ کمائی اُس میں برابر کے شریک ہوں بلکہ کم وہیش کی بھی شرط ہوسکتی ہے اور باہم جو پچھشرط کرئیں اُسی کے موافق تقتیم ہوگ ۔ بوہیں عمل میں بھی برابری شرط نہیں بلکہ اگر بیشرط کرلیں کہ وہ زیادہ کام کر نیگا در میم جب بھی جائز ہے اور کم کام دالے کوآندنی میں زیادہ حصد دینا تھہرالیا جب بھی جائز ہے۔ (5)

مسئلہ ٢٦: مير من الله من من من من من دوتهائى لول كا اور تجھے ايك تهائى دول كا اور اگر پھے نقصان و تاوان

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كتاب الشركة ، ج٢ م ١٩٢٠م.

<sup>(2)</sup> الدراليقار، كماب الشركة، جهيم ١٩٥٠.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق.

<sup>(4)</sup> الرجع السابق بس ١٩٩٣.

<sup>(5)</sup> الدرالخنّاروردالحمّار، كمّاب الشركة بمطلب: في شركة العّبل من ٢٩٥٥م.

وینا پڑے تو دونوں برابر برابردینے تو آمدنی اُی شرط کے بموجب تغلیم ہوگی اور نقصان میں برابری کی شرط باطل ہے اس میں بھی اُسی حساب سے تاوان دینا ہوگا لینی ایک تہائی والا ایک تہائی تاوان دے اور دوسراد و تہائیاں۔(6)

مسئنہ ٢٤: جو كام أجرت كا ان من ايك فخص لائيگا وہ دونوں پر لازم ہوگا، لہذا جس نے كام ديا ہے وہ ہرائيك سے كام كامطالبہ كرسكتا ہے شريك بينيں كہ سكتا ہے كہ كام وہ لايا ہے اُس سے كہو جھے اس سے تعلق نہيں۔ يو ہيں ہرائيك أجرت كامطالبہ من كرسكتا ہے اور كام والا ان من جس كو أجرت ديد يكا بَرَى ہوجائيگا، دومرا اُس سے اب اُجرت كامطالبہ نہيں كرسكتا يہ بين كرسكتا كو آس كو تم في كوں ديا۔ (7)

مسئلہ ۲۸: دونوں میں سے ایک نے کام کیا ہے اور دوسرے نے پچھ نہ کیا مثلاً بیارتھا یا سنر میں چلا گیا تھا جسکی وجہ سے کام نہ کرسکا یا بلاوجہ قصد أ (جان ہو چھ کر) اُس نے کام نہ کیا جب بھی آمدنی وونوں پر معاہدہ کے موافق تقسیم ہوگی۔(8)

مسئلہ ۲۹: بیہم پہلے بتا بچے ہیں کہ شرکت عمل بھی مفاوضہ ہوتی ہے اور بھی شرکت عنان، لہذا اگر مفاوضہ کالفظ یا اسکے معنے کا ذکر کر دیا لیعنی کہدیا کہ دونوں کام لا کینگے اور دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں اور نفع تقصان میں دونوں برابر کے شریک ہیں اور شرکت کی دجہ سے جو پچھے مطالبہ ہوگا اُس ہیں ہرایک دوسرے کا کفیل ہے تو شرکت مفاوضہ ہے اور اگر کام اور آ مدنی یا نقصان ہیں برابری کی شرط نہ ہویا لفظ عنان ذکر کردیا ہوتو شرکت عنان ہے۔ (9)

مسئلہ ٥٠ : مطلق شرکت ذکر کی ند مفاو ضد ذکر کیا ندعنان ندگسی کے معنے کا بیان کیا تو اس بی بعض احکام عنان کے ہو بھی اور کے ہونگی اور کے ہونگی اور ایسے دین (قرض) کا اقراد کیا کہ شرکت کے کام کے لیے بیل فلال چیز لایا تھا اور وہ خرچ ہو بھی اور اُسکے دام (قیمت) دینے ہیں یا فلال مزدور کی مزدور کی مزدور کی باقی ہے یا فلال گزشتہ مہیند کا کرایہ دوکان باتی ہے تو اگر گوا ہوں سے تابت کرد سے جب تو اسکے شریک کے ذمہ بھی ہے ورنہ تنہا ای کے ذمہ ہوگا اور بعض احکام مفاوضہ کے ہوں گے مثلاً کسی نے ایک کو یا دونوں کوکوئی کام دیا ہے تو ہرایک سے وہ مطالبہ کرسکا ہے اور اگر ایک پرکوئی تاوان لازم ہوگا تو دوس سے بھی اس کامطانبہ ہوگا۔ (10)

<sup>(5)</sup> الفتاوى الممندية ، كماب الشركة ، الباب الرائع في شركة الوجوه وشركة الإعمال، ج ٢٠٨٠.

<sup>(7)</sup> الدرالخار، كماب الشركة ، ج١٠٥ ٩٣ م، وغيره.

<sup>(8)</sup> الدرالخار، كتاب الشركة ، ج١٠ م ٩٥٠.

<sup>(9)</sup> الفتادى المعندية ، كمّاب الشركة ، الباب الرائع في شركة الوجوه وشركة الاعمال، ج٢ يم ٢٥٠٠.

<sup>(10)</sup> الفتاوي العندية ، كما ب الشركة ، الباب الرابع في شركة الوجوه وشركة الإعمال، ج٢٩، ١٠٩٠.

مسئلہ اے: باپ بینے ملکر کام کرتے ہوں اور بیٹا باپ کے ساتھ رہتا ہوتو جو بچھ آمدنی ہوگی وہ باپ ہی کی ہے بیڑ شریک نبین قرار پایگا بلکه مددگارتصور کیا جایگا یهال تک که بیٹا اگر درخت لگائے تو وہ بھی باپ ہی کا ہے۔ یو ہیں میاں تی بی ل کر کریں اور ایکے پاس کچھ نہ تھا تکر دونوں نے کام کر کے بہت کچھ جمع کرلیا تو بیر سارا مال شوہر ہی کا ہے اور عورت مدد کار مجی جائیے۔ ہاں اگر عورت کا کام جدا گانہ ہے مثلاً مرد کتابت کا کام کرتا ہے اور عورت سلائی کرتی ہے توسلائی کی جو و محمة مدنى ب أسكى ما لك عورت ب ر 11)

مسکلہ ۲۷: ایک محض نے درزی کوید کہ کر کیڑا ویا کہ اسے تم خود ہی سینا اور اِس درزی کا کوئی شریک ہے کہ دونوں میں شرکت مفاوضہ ہے تو کپڑا دینے والا ان دونوں میں جس سے چاہے مطالبہ کرسکتا ہے اور اگر شرکت ٹوٹ کئی یا جس کو اُستے کپڑا دیا تھا مرکمیا تو اب دومرے سے سینے کا مطالبہ بیں کرسکتا اور اگر بیزیں کہا تھا کہتم خود ہی سینا تو مرلے اور شرکت جاتی رہے کے بعد بھی دوسرے سے مطالبہ کرسکتا ہے کہ اُسے می کردے۔(12)

مسئلہ ۱۷۰ : دوشریک ہیں اُن پرکسی نے دعویٰ کمیا کہ ہیں نے اُن کو سینے کے لیے کپڑا دیا تھا اُن ہیں ایک اقرار كرتاب دوسراا نكارتو وہ اقرار دونوں كے حق ميں ہوگيا۔ (13)

مسئلہ سمے: تین فخص جو یا ہم شریک نہیں ہیں اِن تینوں نے کس سے کام لیا کہ ہم سب اِس کام کو کرینے مگر وہ کام تنهاایک نے کیا باتی دونے تبیس کیا تو اسکو صرف ایک تهائی اُجرت ملے کی کداس صورت میں ایک تهائی کام کا بیدذ مددار تھا بقید دو تہائیوں کا نہ اِس سے مطالبہ ہوسکتا تھا نہ اسکے اجارہ میں ہے تو جو پچھاسنے کیا بطور تطوع (احسان) کیا اور اُسکی أجرت كالمستحق نهيں۔(14) مينظم كەصرف ايك تهائى أجرت ملے كي تضاء ہے اور ديانت كاظم بدہے كه بورى أجرت است دیدی جائے کیونکداس نے پورا کام میں خیال کر کے کیا ہے کہ جھے پوری مزدوری ملے کی اور اگر استے معلوم ہوتا کہ ایک بی تهانی ملے کی تو ہر گز بورا کام انجام نددیتا۔(15)

مسئلہ ۵۷: اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی کام کا اشتاد ہوتا ہے وہ اپنے شاگر دوں کو دوکان پر بٹھا لیتا ہے کہ ضروری كام أستاد كرية بي باقى سب كام شاكردول سے ليتے بين اگر إن أستادول في شاكردول كے ساتھ شركت عمل كى (11) الرفع المابق.

<sup>(12)</sup> الفتاوي الممندية ، كمّاب الشركة ، الباب الرالح في شركة الوجوه وشركة الإعمال، ج٢ بم • ٣٣٠.

<sup>(13)</sup> المرجع السايق.

<sup>(14)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الشركة ، الباب الرالح في شركة الوجوه وشركة الاعمال، ج٢م، ١٣٠٠.

<sup>(15)</sup> ردالحتار، كمّاب الشركة بمطلب: في شركة القبل مجاد بم ١٩٨٠.

#### شرح بهار شویعت (صربم)

مثلاً درزی نے اپنی دوکان پرشاگردکو بٹھالیا کہ کپڑوں کو اُستاد قطع کر بگا ( کاٹ دے گا) اور شاگرد ہے گا اور آجرت جو ہوگی اس میں برابر کے دونوں شریک ہو تھے یا کار تحر نے اپنی دوکان پرکسی کوکام کرنے کے لیے بٹھالیا کہ اُسے کام دیتا ہے اور اُجرت نصفانصف ( لیمن آ دھا آ دھا) بانٹ لیتے ہیں رہ جائز ہے۔ (16)

مسئلہ ۲ ، اگر یوں شرکت ہوئی کدایک کے اوز ارہو تکے اور دوسرے کا مکان یا دوکان اور دولوں ملکر کام کریگے تو شرکت جائز ہے اور یوں ہوئی کہ ایک کے اوز ارہو تکے اور دوسرا کام کریگا تو بیشرکت ناجائز ہے۔(17)

\*\*\*

•

.

4

## شرکت وجوہ کے احکام

مسئلہ 22: شرکت وجوہ سے کہ دونوں بغیر مال عقد شرکت کریں کہ ایک وجاہت اور آبرو کی وجہ سے دوكا ندارول سے أدحار خريدلا كيكے اور مال في كرأن كروام ديديكے اور جو كھ بچ كا دونوں بانث ليكے اور اسكى بجى دوتسمیں مفاوضہ وعنان ہیں اور دونوں کی صورتیں بھی وہی ہیں جواوپر مذکور ہوئی اور مطلق شرکت مذکور ہوتو عنان ہوگی اوراس میں بھی اگر مفاوضہ ہے تو ہر ایک دوسرے کا دکیل بھی ہے اور کفیل بھی اور عنان ہے تو صرف وکیل ہی ہے فیل

مسئله ۷۸: نفع میں بہال بھی برابری ضرور نہیں اگر شرکت عنان ہے تو نفع میں برابری یا کم دبیش جو جاہیں شرط كركيل محربيضرورب كدنفع مين وبي صورت موجوخريدكي موئي چيز مين ملك كي صورت مين مومثلاً اكروه چيز ايك كي دو تہائی ہوگی اور ایک کی ایک تہائی تو تفع بھی ای حساب سے ہوگا ادر اگر ملک میں کم وہیں ہے عرفع میں مساوات یا نفع کم و بیش ہے اور ملک میں برابری تو بیشرط باطل و تاجائز ہے اور تفع اُسی ملک کے ضاب سے تقسیم ہوگا۔ (2)



<sup>(1)</sup> الدرالخار كماب الشركة من ٢٠ من ٩٥ ١٠ وغيره.

<sup>(2)</sup> الدرالخار، كماب الشركة ، خ ٢٠٥٥،

والفتاوي المعندية ، كمّاب الشركة ، الباب الرائع في شركة الوجوه وشركة الاعمال،ج ٢ م ٢٥٠٠.

#### شركت فاسده كأبيان

مسكلہ ا: مہاح چیز کے حاصل كرنے كے ليے شركت كى بيناجائز ہے مثلاً جنگل كى لكڑياں يا محماس كا فينے كى شركت کی کہ جو پچھ کا ٹیس کے وہ ہم دونوں میں مشترک ہوگی یا شکار کرنے یا بانی محرفے میں شرکت کی یا جنگل اور بہاڑ کے مچل چننے میں شرکت کی یا جاہلیت ( بینی زمانہ کفر) کے دفینہ ( وفن کیا ہوا مال) نکالنے میں شرکت کی یا مہاح زمین سے مٹی اُد ٹھالانے میں شرکت کی یا ایسی مٹی کی اینٹ بنانے یا اینٹ پکانے میں شرکت کی بیسب شرکتیں فاسد دنا جائز ہیں۔ اور إن سب صورتوں میں جو پھے جس نے حاصل کیا ہے اس کا ہے اور اگر دونوں نے ایک ساتھ حاصل کیا اور معلوم ندہو كىكس كا حاصل كرده كتناب كدجو بچھ حاصل كيا وہ ملا ديا ہے اور پيچان نبيس ہے تو دونوں برابر كے حصد دار ہيں جاہے چيز ك تقتيم كرليل يا في كردام برابر برابر بانث لين إل صورت مين الركوني ابنا حصه زياده بتاتا موتو إسكا اعتبارتيس جب تک گواہوں سے ثابت نہ کردے۔(1)

(1) الدرالخاركة بالشركة بصل في الشركة القاسدة، ج ٢ بس ٢٩ س.

والفتاوى العندية ، كتاب الشركة ، الباب الخامس في الشركة الفاسدة ، ج ٢ مس ٢ ٣٠٠.

أعلى معرست ، امام البسنت ، مجدود ين وطنت الشاه امام احمد دمنا خال عليدرهمة الرحمن فآوى رضوبيشريف جى تحرير فرمات بين: تحصيل (١) مباح كيلي دوسر م كوابنانائب ووكل وخادم ومين بنانا باطل بدر محتاد كتاب الشركة فعل شركت فاسده مي ب:

التوكيل في اخذالها حلايصح ٢\_

مان چیز کولائے کیلئے کسی کو دکیل بنانا درست نہیں ہے۔ (ت) (۲ \_الدرالخارشرکة فاسد بحجتهائی دیل ا / ۳۷۳) جامع العفارتصل كرابيت يس ب:

الاستخدام في الاعيان البياحة بأطل ٢\_

اعمان مباحد من استخدام باطل ہے۔ (ت) (۳ \_ جامع احكام الصغارمع جامع الفصولية الكرابية اسلامي كتب خاندكرا في ا / ١٣٤)

الشرع جعل سبب ملك المباح سبق اليداليه فأذا وكله به فاستولى عليه سبق ملكه له ملك الموكل سي شریعت نے مباح اشیاء میں ملک کا سبب سبقت بدکو بتایا ہے، تو جب کسی نے اس پر کسی کو دکیل بنایا اور اس نے اس پر استیاا و حاصل کرلیا موكل كى مِلك الله يرثابت بوجائيكي تو وكيل ما لك بوجائيكا\_(ت) (٣\_ي فتح القدير نصل في الشركة الفاسدة سمحمر٥ / ١٠٩) شوج بهار شویعت (صربم)

# مسئلہ ع: منی کسی کی ملک ہے اور دو مخصول نے اس سے اینٹ بنانے یا بکانے کی شرکت کی تو میں ہے اور دو مخصول نے اس سے اینٹ بنانے یا بکانے کی شرکت کی تو میں ہے کہ ان

منديدا جارات باب ١١ ش منيسه ب

قال (۱) نصور (هو اين يجيى) قلت (اى للامام اني سليلن الجوزجاني رحمهما الله تعالى) فإن استعان بانسان يعتطب ويصطأد له (اي من دون اجر) قال الحطب والصيد للعامل و كذا ضربة القانص قال استأذا (وهر البديع استأذ الزاهدي) وينبغي ان يجفظ هذا فقد ابتلى به العامة والخاصة يستعينون بالناس في الاحتطار والاحتشاش وقطع الشوك والحاج عه واتخاذ البجدية فيثبت الملك للاعوان فيها ولا يعلم الكل بها فينفقونها قبل الاستيهاب بطريقه اوالاذن فيجب عليهم مثلها اوقيبتها وهمر لايشعرون لجهلهر وغفلتهم اعاذنالله عن الجهل ووفقدا للعلم والعمل المام

نعير (ابن يحلي نے) كيا، من نے كبا (يعني امام ابوسليمان الجوز جاني كو) اگر كمي خض بے لكڑياں جمع كرنے يا شكار كرنے كيلتے دوسر مے تنم کی مدد حاصل کی ( لینی باد اجر ) قربایا اس صورت میں لکڑیاں اور شکار اُس کا ہے جس نے کیا ہو، اور ای طرح شکاری کا ایک مرتبہ جال ذال كر شكار نكالناء جاري استاذ تے فرمايا (يعنى بدلع استاذ الزاہدى) اور اسے ياد كرنيما جائے كيونكداس ميں ہر عام وخاص جتلا ب،لوك دومروں سے لکڑیاں جع کرائے اکٹے کرانے اور گھاس جع کرانے شل عدد کیتے ہیں، ای طرح ایک تنم کا درخت منگواتے ہیں! آسانی برف جمع کراتے ہیں، توجولوگ عملاً میام کرتے ہیں ان پرائمی لوگوں کی ملک ثابت ہوجائے کی ، لوگ بدمسئلہ ہیں جانے، ووان نوكول سے ندتو اجازت ليتے بي، اور ندى بطور بهد ليتے بي اور إن اشياء كوفرى كر جينے بي، تو ان يران كامش واجب بوگا يا تمت لازم آئے گا وال کو جہالت کی وجہ سے اس کاعلم میں یا قیت لازم آئے گی وان کو جہالت کی وجہ سے اس کاعلم میں اللہ تعمیل جمل سے تفوذ ر کھے اور جمیں علم عبل کی توقیق وے (آین) اور (ت

عه: الحاج بأهمال اوله واعجام أخرة جمع حاجة وهي الشوك وقيل نيت من الحمص وقال ابن سيدة ضرب من الشوك وقيل شجر وقال ابو حنيفة الدينوري الحاج مماتدوم خضرته وتذهب عروقه في الارض بعيدا يتداوى بطبيخه ولهورق دقاق طوال كأنه مساوللشوك في الكثرة الامن تاج العروس ١٢ من مغرله (م) انحاج، حاء مهملہ ادرجیم کے ساتھ ، جمع حاجہ کی ہے، کا نوں کو کہتے ہیں ، ایک قول کے مطابق ترش کھاس ہے۔ ابن سیدہ کے مطابق کا نوں ک ایک تشم ہے۔ایک تول کے مطابق درخت ہے۔اور ابو صنیفہ الدینوری نے فرمایا بیابیا درخت ہے جوسدا بہار رہتا ہے اور اُس کی جزیں ز من من دورتک چلی جاتی ہیں اس کوابال کردوا کے کام میں لایا جاتا ہے، اس کے بیتے باریک اور لیے ہوتے ہیں اور کانوں کی طرن زياده بوت إلى احتان العروى ١٢ منه خفرله (ت) (ا\_ فلا كي بندية الباب السادى عشر پيثاور ١٠/١٥٣)

اقول: وقوله لا يعلم الكلبها اشارة إلى الجواب عن سؤال وهم انهم اذا اتوا به إلى المستعين واعظوه واخذ كأن هبة بالتعاظى فأجأب بأنه هذا يكون لوعلموا ان الملك قدثيت للاعوان فيكون الاعطاء والاخذ ->

#### مطلب یہ ہے کہ اُس سے مٹی خرید کر اینٹ بنا کیتے اور اُسکو یکا کی سے اور اینٹی چے کر مالک کو قیست دیدیں سے اور جو

ايجاب الهبة وقبولها لكنهم حميعا عنه غافلون وانما يحسبون المعونة في كفاية المؤنة كمن ارسل احدالي دارةليحمل منها كرسيا مثلا يأتيهه

میں کہنا ہوں اس کا قول اللعظم الكل بعا ايك سوال كے جواب كى طرف الثارة ب اور وہ يہ ب كرجب كارندے إن اشياء كوأس تحص یاس نے آئی جس سے ال کوجع کرنے کا تھم دیا ہے تو وہ اسکودے دیں اور سے حاصل کر لے تو کو یا ای طرف سے دین شار جوگا اور اس کی طرف ے لیا ہوگا، اور یہ بہ کا ایجاب وقبول ٹار بوگا تو اس کا جواب دیا کہ رواس وقت ہے کہ جب انہیں علم بوکد اعوان کیلئے ملک جابت ہے تو بدوینالیا بدکا ایجاب تبول ہوگالیکن دوسب کےسب اس سے خاخل ہیں، اور وہ مدد کفایت مؤنت مل بھتے ہیں مثلاً کسی مخف نے ایک آ دی و تھر میں بھیجا کہ وہال ہے تحری افعالائے۔(ت

اقول: هو كما قال لكن الإذن(١) ثابت لاشك وهم اتما ينوون الإخذله ولا يؤدونه اليه الإليتصر ف فيه ولا غصب منه حتى يجب الضمان.

مں كہتا ہوں وہ ايساى ب جيسا كدانموں نے فرما ياليكن إذن باشبة ابت بوران كى نيت كى موتى ب كدود أس كلف كيك ليس، اور اس کودیتے مجی اس لئے ہیں کدوہ اُس میں تصرف کرے، وہ خصب توجیس کرریا ہے کہ منان واجب ہو۔ (ت)

فانقلت لايحسبون انفسهم ملاكه وهو يأخذنه يجعل نفسه كأنه هو البستولى عليه بدء قيتصرف فيه على انه ملكه فلم يتحقق الاذن لانهم لايدرون انه لهم وبجعلهم يصيرله حتى يأذنوا له في التصرف وانمأ يظن ويظنون انه لمالك له ولا عبرة بألظن البئن خطوّة كين حسب(١) ان الشيئ الفلاني من ودائع زيد عند ابيه فادادالى وارثيه فتصرفوا ثمر تبين انه لابيه لالزيد فأن له ان يرجع على هم به قأتماً اوبضمانه هالكا.

ان چیزوں کا پہلا مالک ہے، اور اس طرح تصرف کرتا ہے کو یا ووان چیزون کا مالک بوتو السی صورت میں اون محقق شرموگا کیونکہ ان کوتو بتا ى نيس كريد جيزان كى ملكيت من باورأس كى ولك يش أى وقت بوكى جب وه إذن وير، اور إس صورت بن اس كو كمان ب كروه ا نک ہے اور ان کرمجی کمان ہے کہ وی مالک ہے، اورجس گمان کا خطا ہونا ظاہر ہوائ کا کوئی اعتبار نہیں، مثلاً کوئی فخص بد کمان کر بیٹھے کہ فلاں چیز زید کی امائوں میں سے اس کے باپ کے پاس ہے اور اس پر گمان پروہ چیز زید کے وارٹوں کووے ویتا ہے اور وہ اس می تصرف كر ليتے يں پر بعد يس اى كو يا چلا ہے كدوہ چرتواى كے باب كى كى ہے زيدكى نبيل ہے، تو اگر وہ چرموجود بوتو وہ ان سے والى الے سكناب ادر اكر بلاك موكن بيتواس كاحمان في سكناب،

في العقود الدرية من كتأب الشركة من دفع شيأ اليس بواجب عليه فله استردادة الااذا دفعه على وجه الهبة واستهلكه القايض كما في شرح النظم الوهباتي وغيرة من المعتبرات الدوقيها وفي الخيرية من كتأب الوقف قَانَ صرحواً بأن من(٢) ظن إن عليه ديناً قبأن خلاقه يرجع عماً أدى ولو كأن قداستهلكه -> نقع ہوگا وہ ہمارا ہے اور اس صورت میں بیشرکت وجوہ ہوگی۔(2)

مسكه ٣: دو خصول نے مباح چیز کے حاصل كرنے ميں عقد شركت كيا اور ایک نے اُس كو حاصل كيا اور دومرااس کامعین و مددگار ریامثلاً ایک نے لکڑیاں کاٹیس دوسراجمع کرتا رہا اسکے گٹھے یا ندسھے اُسے اُٹھا کر بازار وغیرہ لے م مر ایک نے شکار پکڑا دوسرا جال اوٹھا کرلے گیا یا اور کام کیے تو اِس صورت میں بھی چونکہ شرکت سیح نہیں مالک وہی ہے جم ایک نے شکار پکڑا دوسرا جال اوٹھا کرلے گیا یا اور کام کیے تو اِس صورت میں بھی چونکہ شرکت سیح نہیں مالک وہی ہے جم نے حاصل کیا بینی مثلاً جس نے لکڑیاں کا ٹیس یا جس نے شکار پکڑا اور دوسرے کو اسکے کام کی اُجرت مثل دی جا لیکی اور ا گرجال تائے میں شریک نے مرد کی اور شکار ہاتھ نہیں آیا جب بھی اُسکی اُجرت مثل ملے گی۔ (3) مسئلہ ہما: شکار کرنے میں دونوں نے شرکت کی اور دونوں کا ایک ہی کتا ہے جس کو دونوں نے شکار پر چھوڑایا

رجعيبنله ٢ ١ صد

العقود الدريد ك كتاب الشركة على هي كرس فكولى الى چيز دى جوأس پرواجب ندى تو وواس كودالس كودالس الربطور بهر دی ہواوراس کے تبضہ میں بلاک ہوگئی ہوتو واپس نبیں لے سکتا ہے، یبی چیزشر آلقم وہبانی دفیرہ معتبر کتب میں ہے اھاوراس میں اور الخيريد كے كتاب الوتف كے حوالد سے سے كدا كركى مخص في يو كمال كيا كدأس بردين ہے۔ بعد بس معلوم ہوا كد فلط ہے، توجوديا ہے وو وایس نے کا ، اور اگر وہ بلاک ہو گیا ہوتواس کا بدل کے گا اھ (ت)

(المعتودالدرية كتاب الشركة فقدهارافغانستان ا/٩١) (٢\_ فلأ ئ خير يهكناب الوقنير دت ا/٠٣٠)

اقول: هذا فيألوعلم انه ليس للمدفوع اليه لم يدفع اليه اماهنا فانما يأتون به له ولوعلموا ان الملك يقع لهمرلم يتخلفوا عن اعطائه له فرضاهم بتصرفه فيه ثابت على كل تقدير ولهذا لم يكترث به الخاصة فضلا عن العامة كما أعترف به فلاوجه لنسبتهم الى الجهل والغفلة واقامة النكير هذا ماعندى والعلم بالحق عند

میں کہتا ہول بیائس صورت میں ہے جبکہ اس کو بیلم ہواہو کہ بید فوع الید کے لئے ندتھا تو اُس کو نددے گا، اور یہال تو رو اُس کیلئے لاتے ہیں اور اگر ان کو بیٹلم ہو کہ بلک ان کیلئے واقع ہوگی تو اس کے دسینے نستے مخلف شکریں سکے، تو اُن کا اُس سک تصرف پر راضی ہونا بہر تغذیر ٹا بہت ہے اور اس کے خاص لوگ بھی اس کی پر واہ نہیں کرتے چہ جائیکہ عام لوگ، جیسا کہ خود انہوں نے اعتر اف کیا، تو کوئی وجہ بیس کہ ان کو جہل، غفلت کی طرف منسوب کیا جائے یا انہیں نگیر کی جائے بڑا ماعندی الخ (ت)

( فآوی رضوییه جلد ۲ بم ۳۹۷ م ۹۹ مرمنیا فاؤنڈیشن ، لاہور )

- (2) الفتادى المعندية ، كماب الشركة ، الباب الخاص في الشركة الفاسدة ،ج م م ٢٠٠٠.
  - (3) الدرالخار، كماب الشركة بصل في الشركة القاسدة، ج٢ بس ١٩٨٨.

والفتادي الصندية وكتاب الشركة والباب الحامس في الشركة الفاسدة، ج عبر ٢ سن.

دونوں نے ملکر مال تانا (4) تو شکار دونوں ہی نصف نصف تقسیم ہوگا ادر اگر گتا ایک کا تھا ادر اُسی کے ہاتھ ہیں تھا گر مجھوڑا دونوں نے تو شکار کا مالک وی ہے جس کا گتا ہے گر اس نے اگر دوسرے کو بطور عاریت گتا دیدیا ہے تو دوسرا مالک ہوگا اور اگر دونوں کے دومجے جیں اور دونوں نے ملکر ایک شکار پکڑا تو برابر برابر بانٹ لیس ادر ہر ایک کتے نے ایک ایک شکار پکڑا توجس کے سمجے نے جوشکار پکڑا اُسکا دین مالک ہے۔ (5)

مسئلہ ■: گدا گروں نے عقد شرکت کیا کہ جو پچھ مانگ لائیں کے وہ دونوں میں مشترک ہوگا بیشر کت صحیح نہیں اور جس نے جو پچھ مانگ کر جمع کیا وہ اُس کا ہے۔ (6)

مسئلہ ٢: اگر شرکت فاسدہ بیں دونوں شریکوں نے مال کی شرکت کی ہے تو ہرایک کو نفع بفقدر مال کے ملے گا اور کام کی کوئی اُجرت نہیں ملے گی، مثلاً دونوں نے ایک ایک ہزار کے ساتھ مشرکت کی اور ایک نے بیشرط نگا دی ہے کہ بیس دس ۱۰ روپہیافت کے لوں گا، اِس شرط کی وجہ سے شرکت فاسد ہوگئ اور چونکہ مال برابر ہے، لہٰذا نفع برابر تفسیم کرلیس اور فرض کروکہ صورت ذکورہ بیس ایک ہی نے کام کیا ہو جب بھی کام کا معاوضہ نہ ملے گا۔ (7)

مسئلہ 2: شرکت فاسدہ میں اگر ایک ہی کا مال ہوتو جو پھونفع حاصل ہوگا ای مال والے کو سلے گا اور دوسرے کو کام کی اُجرت دی جا بیگی مثلاً ایک فضف نے اپنا جانور دوسرے کو دیا کہ اس کو کرایہ پر چلا دُاور کرایہ کی آ مدنی آ دھی آ دھی وونوں لیکھے بیشر کت فاسدہ اور کل آ مدنی مالک کو سلے گی اور دوسرے کو اجر مثل (8)۔ بوجی کشتی چند شخصوں کو دیدی کہ اس سے کام کریں اور آ مدنی مالک اور کام کرنے وانوں پر برابر برابر تقسیم ہوجا بیگی تو بیشر کت فاسدہ اور اسکا تھم بھی وہی ہے۔ (9)

مسئلہ ۸: ایک مخص کے پاس اونٹ ہے دوسرے کے پاس خچر، دونوں نے انھیں اُجرت پر چلانے کی شرکت کی برگت کی برگت کی میرکت کی بیٹرکت فاسد ہے اور جو کچھ آجرت سطے گی اُس کو تچر اور اونٹ پر چلانے کی اُجرت مثل اونٹ والے کو اور خچر کی اُجرت مثل اونٹ والے کو اور خچر کی اُجرت مثل خچر والے کی اور اُگر خچر اور اونٹ کو کراہیہ پر چلانے کی جگہ خود ان دونوں نے بار برداری ( لیتی بوجھ

<sup>(4)</sup> يعنى ممكرجال مجميلايا-

<sup>(5) .</sup> النتاري الممندية ، كماب الشركة ، الباب الخاص في الشركة الفاسدة ، ج ٢ م ٣٣٣.

<sup>(6)</sup> الفتادى المعندية ، كتاب الشركة ، الباب الخامن في الشركة الفاسدة ، ج٢، ص٣٣٣.

<sup>(7)</sup> الدرالخار، كتاب الشركة فعل في الشركة المفاسدة، ج١٠م ١٩٨٠.

<sup>(8)</sup> یعنی عام طور پر بازارش اس کام کی جواجرت ہے اُتی على اجرت۔

<sup>(9)</sup> الدرالخارور والمحتارة كذاب الشركة فصل في الشركة الغامدة بمطلب: يرج الغياس، ج ١٠ يس ١٩٨٠.

افعانے) پر شرکت ممل کی کہ بار برداری کریں کے اور آمدنی بحقہ مساوی بانٹ لیس مے توبی شرکت میں ہے۔ اگرچایک نے نچر لاکر بوجھالا دااور دوسرے نے اونٹ پر بار کیا دونوں کو حسب شرط برابر مصد نے مجے۔(10)

مسئلہ 9: ایک نے دوسرے کو اپنا جانور دیا کہ اس پرتم اپناسمانان لادکر پھیری کروجونع ہوگا اُس کو بجھے مرہ بن تقسیم کرلیتے یہ نزکت بھی فاسد ہے نفع کا مالک وہ ہے جس نے پھیری کی اور جانوروا نے کو اُتیزت میں دیکھے یوتی اپنا جال دوسرے کو چھلی کجڑنے کے لیے دیا کہ جو پھیلی ملے گی اوسے برابر بانٹ لیس مے تو چھلی اُس کو ملے گی جس نے کچڑی ادر جال والے کو اُجرت مثل ملے گی۔ (11)

مسئلہ ۱۰: چند تمالوں نے یوں شرکت کی کہ کوئی بوری میں غلہ بجریگا اور کوئی اُٹھا کر دوسرے کی جیٹے پر دیے مج اور کوئی مالک کے تھر پہنچاہے گا اور مزدوری جو کچھ ملے گی اُسے سب بحضہ مساوی تنتیم کر لینگے تو یہ شرکت بجی قاسر ہے۔(12)

مسئلہ اا: ایک فض کی گائے ہے آس نے دوم ہے کودکی کہ دوات پانے جارہ کھلائے گہراشت کرے اور جر بہدا ہوا ہی دونوں نصف نصف کے ترکی ہوگئے تو بہترکت بھی فاسد ہے، بچائی کا ہوگا ہے گئے ہے اور دوسرے کو اُسی خار میں دونوں نصف نصف کے ترکی ہوگئے تو بہترکت بھی فاسد ہے، بچائی کا ہوگا ہے گھلا یا اور گھرداشت دفیرہ جو کام کیا ہے آگی اُجرت مش ملے گی۔ یو تی بر کریاں جر داہوں کو جو اسفر آ دیتے ہیں کہ دو جرائے اور گھرداشت (دیکے بھال) کرے اور بچر میں دونوں ترکی کو جو گئے بہا جرت بھی فاسد ہے بچائی کا ہے جائی کی ہوئے دونوں ترکی کے اور جروائی اور گھرداشت کی آجرت میں کے گئے یہ اُجرت بھی فاسد ہے بچائی کا ہے جائی کہ دونوں کے ہو تھے یام فی اور انڈے بھائے کے لیے مرفی دوسرے کو دیو ہے ہوگئے تو دونوں بھر سادی تقسیم کر لیکھے یہ شرکت بھی فاسد ہے اور اس کا بھی وی دوسرے کو دیو ہی ہوگئے ہو دونوں بھرے سادی تقسیم کر لیکھے یہ شرکت بھی فاسد ہے اور اس کا بھی وی کی دوسرے کی آسی کی بھی دوسرے کی تھی ہوگئے ہو دونوں بھر کہ بھی کہی دوسرے کی آسی کی بھی ہوگئے ہو دونوں بھر کری مرفی وغیرہ میں آدمی دوسرے کی آسی کا تھی بھی دائیں اب چونکہ ان جانو دوں بھی شرکت بھی مشترک ہو تھے ۔ (13)

والنتاوى ألهمندية ، كماب الشركة ، الباب الحاس في الشركة القاسدة ، ج م م ٣٣٠.

(12) القنادي العندية ، كمَّاب الشركة والباب الكاس في الشركة الفاسدة وج ابس وسه.

(13) النتاوي المعندية ، كماب الشركة ، الباب الخاس في الشركة القامدة ، ج ٢٠٠٥ من ٢٠٠٠.

<sup>(10)</sup> التنادي ألهندية ، كماب الشركة ، الباب الحاس في الشركة الغامدة ، ج م وس ٣٣٣.

ودد الحتار، كماب الشركة العل في الشركة القامدة بمطلب: يرح العيار، ج1 برم ١٩٩٥.

<sup>(11)</sup> الدوالخار، كمّاب الشركة ، صل في الشركة القاسرة، علا من ١٥٨.

مسئلہ ۱۱: وونوں شریکوں میں کوئی مجی مرجائے اُسکی موت کاعلم شریک کو ہویا نہ ہو بہر حال شرکت باطل ہوجائے می بیستم شرکت عقد کا ہے اور شرکت ملک اگر چیدموت سے باطل نہیں ہوتی مگر بجائے میت اب اُسکے ور شد شریک ہوتے۔ (14)

مسئلہ سوا: تین مخصوں میں شرکت تھی ان میں ایک کا انتقال ہو کمیا تو دو باقیوں میں بدستور شرکت باقی ہے۔(15)

مسئلہ ۱۹۲ : شریکوں میں سے معاذ اللہ کوئی مرتد ہو کر دارالحرب کو چلا گیا اور قاضی نے اُسکے دارالحرب میں لحوق کا تھم (یعنی دارالحرب میں چلے جانے کا تھم) بھی دیدیا تو یہ حکماً موت ہے اوراً س سے بھی شرکت باطل ہوجاتی ہے کہ اگر وہ پھر سلم ہو کر دارالحرب ہے واپس آیا تو شرکت مودنہ کر گیل (یعنی پہلی شرکت دوبارہ قائم نہ ہوگی) اوراگر مرتد ہوا مگر ابھی دارالحرب کوئیوں گیا یا چلابھی گیا گرقاضی نے اب تک لحوق کا تھم نہیں دیا ہے تو شرکت باطل ہونیکا تھم نہ دیگے بلکہ ابھی موتون رکھیں گے اگر مسلمان ہوگیا تو شرکت بدستور ہے اوراگر مرکمیا یا قبل کیا گیا تو شرکت باطل ہوگئی۔(16) مسئلہ 18: دونوں میں ایک نے شرکت کو نئے (ختم) کردیا اگر چہ دو مرا ایس نئے پر راضی نہ ہو جب بھی شرکت نئے ہوگئی بھر طبکہ دوسرے کوئے کر نے کا علم ہواور دوسرے کو معلوم نہ ہوا تو فئے نہ ہوگی اور یہ شرطنیوں کہ مال شرکت روپ اشرنی ہو بلکہ اگر شیارت کے سامان موجود ہیں جو فروخت نہیں ہوئے اور ایک نے فئے کر دیا جب بھی نئے ہو جائے گیل دور کے۔

مسئلہ ۱۱: ایک شریک نے شرکت سے انکاد کردیا یعنی کہتا ہے جس نے تیرے ساتھ شرکت کی ہی نہیں توشرکت اور جا کھے شرکت کا مال اُسکے پاس ہے اُس میں شریک کے حصد کا تا دال دینا ہوگا کہ شریک الین ہوتا ہے اور امان دینا ہوگا کہ شریک الین ہوتا ہے اور امان کا زم اور اگر شرکت سے انکار نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ کام نہ کرونگا تو یہ بھی نسخ ہی ہے شرکت جاتی رہی اور اموال شرکت کی قیت اپنے حصد کے موافق شریک سے لیگا اور شریک نے اموال کون کی کھے منافع عاصل کے تو منفعت سے اسے بھی نہ سے گا۔ (18)

وروالحتار، كمّاب الشركة بصل في الشركة الفاسدة، مطلب: يرج القياس، ج١، م ٩٩س.

<sup>(14)</sup> الدراليخاروردالمتار، كتاب الشركة ، فصل في الشركة الفاسدة ، مطلب: يرجح القياس، ج٢ بس٩٩ م.

<sup>(15)</sup> البحرالرائق، كمّاب الشركة فيمل في الشركة الفاسدة، ج٥،٥ ١٠٠٠.

<sup>(16)</sup> الفتاوي المعندية ، كمّاب الشركة ، الباب الخامس فيالشركة الفاسدة ، ٢٥، ٥ ٣٠٠٠.

<sup>(17)</sup> الدرالخار، كماب الشركة بمل في الشركة القاسدة، ج٢ من ٥٠٠٠.

<sup>(18)</sup> الدرائق رب كذاب الشركة بعل في الشركة الغاسدة، ج٢ بم ٥٠٠.

مسکلہ کا: تین شخصوں میں شرکت مفاوضہ ہے ان میں دوشرکت کوتوڑنا چاہتے ہوں تو جب تک تیسر انجی موجود نہ ہوشرکت تو ڈنہیں سکتے۔(19)

مسئلہ ۱۸: اگر ایک شریک پاگل ہوگیا اور جنوں بھی مُمتد ہے (طویل ہے) توشر کت جاتی رہی اور دوسر سے اللہ کے بعد استداد جنون (یعنی جنون کے طویل ہونے کے بعد) جو کچھ تصرف کیا لینی شرکت کی چیزیں فروخت کیں اور نُو فل تو سارانع ای کا ہے جمر مجنون کے حصہ میں جو نفع آتا اُسے تصدق (صدقہ) کر دینا چاہیے کہ ملک غیر (دوسر س) کا تو سارانع ای کا ہے جمر مجنون کے حصہ میں جو نفع آتا اُسے تصدق (صدقہ) کر دینا چاہیے کہ ملک غیر (دوسر س) کی ملکیت) میں بغیر اجازت تصرف کر کے نفع حاصل کیا ہے اور بطلان شرکت کی دوسری صورتوں میں بھی ظاہر بھی ہے شریک کے حصہ کے مقابل میں جو نفع ہے اُسے تصدق کر دیں۔ (20)

安安安安

والفتاوي الصندية ، كمّاب الشركة ، الباب الخامس في الشركة القاسدة ، ج ٢ من ٩ ٣٠٠.

(19) الفتادي الهندية ، كمّاب الشركة ، الباب الخاص في الشركة الفاسدة ، ج م م ٢٠٠٠ س

(20) الدرالخارور دالحتار، كتاب الشركة ، فعل في الشركة الفاسدة ، مطلب: يرح القياس، ٢٤، ص٠٠٥ ٥-١٠٥.

#### شرکت کے متفرق مسائل

مسئلہ ا: شریک و بیا فتیارٹیس کہ بغیر اسکی اجازت کے اسکی طرف سے زکا قادا کرے اگر زکا قدیگا تادان دینا
پڑے گا اور زکا قادانہ ہوگی اور اگر ہرایک نے دوسرے کو زکا قدینے کی اجازت دی ہے اپنی اورشریک دونوں کی زکا قدیدی تو آگر ہد دینا ہیک وقت ہوتو ہرایک کو دوسرے کی زکا قاکا تاوان دینا ہوگا اور دونوں باہم مقاصد (ادلابدلا) کر سکتے
ہیں کہ نہ ہیں تم کو تاوان دوں نہتم مجھے کو جبکہ دونوں نے ایک مقدار سے زکا قادا کی ہو یعنی مثلاً اس نے اسکی طرف سے
دیں ا روپے دیے اور اُس نے اسکی طرف سے دیں اروپے دیے اور اگر ایک نے دوسرے کی طرف سے زیادہ و یا ہے
اور دوسرے نے اسکی طرف سے کم تو زیادہ کو دائیس لے اور باتی ہیں مقاصہ کرلیس اور اگر بیک وقت دینا نہ ہواایک نے
ویدی ورسرے نے بعد کو تو پہلے والل کچھ نہ دیگا اور بعد والا تاوان دے بعد والے کو معلوم ہو کہ اس نے خود زکا قادیدی بیا معلوم نہ ہو ہیر حال تاوان اُسکے ذمہ ہے۔ بوجی علاوہ شریک کے کی اور کو زکا قالے کا اس نے خود زکا تا مامور (مقرر) کیا تھا اور اس نے خود اس کے پہلے یا بیک وقت اداکر دیا تو مامور کا ادا کرنا تھی نہ ہوگا اور تاوان وینا برگا۔ (1)

مسئلہ ۲: دو خصوں ہیں شرکت مفاوضہ ہے ایک نے دوسرے سے وطی کرنے (جمبستری کرنے) کے لیے کنیز (لونڈی) خرید کی تو بیے کنیز الونڈی) خرید کی اجازت ما تکی دوسرے نے صریح ففظوں ہیں اجازت دیدی اُس نے خرید کی تو بیے کنیز استرک نہ ہوگی بلکہ تنہا اُس کی ہے اور شریک کی طرف سے اسکو جہتہ مجھا جائیگا گر بائع جرایک سے شن کا مطالبہ کرسکتا ہے اور اگر شریک ہے صاف لفظوں ہیں اجازت نہ دی مثلاً سکوت کیا (خاموش رہا) تو بید اجازت نہیں اور وہ خریدے گاتو کنیز مشترک ہوگی اور وطی جائز نہیں ہوگی۔(2)

مسئلہ سان ایک تخص نے کوئی چیز خریدی ہے کسی دوسرے شخص نے اُس سے یہ کہا بھے اس میں شریک کرلے مشتری نے کہا شریک کرلے مشتری نے کہا شریک کرئیا اگر یہ باتیں اُسوفت ہو کی کہ مشتری نے شخص نیج کئی چیز) پر قبضہ کرایا ہے تو شرکت سیح ہے اور قبضہ نہ کیا ہوتو شرکت سیح ہے اور قبضہ نہ کیا ہوتو شرکت سیح خبیں کیونکہ اپنی چیز میں دوسرے کوشریک کرنا اُسکے ہاتھ دیج کرنا ہے اور بیج اُس چیز کی ہوسکتی

<sup>(1)</sup> الدرالخار در دالمحتار ، كما ب الشركة ، فعل في الشركة الفاسدة ، مطلب: يرخ القياس، ج٢ ، ص ٥٠٠. وتبيين الحقائق ، كما ب الشركة ، فعل في الشركة الفاسدة ، ج٢ ، ص ٥٠١-٥٠.

<sup>(2)</sup> الدرالخار، كتاب الشركة ، فعل في الشركة الغاسدة، ج١٤ يص ٥٠١.

ہے جو تبصنہ میں ہواور جب شرکت سیح ہوگی تو نصف شمن ( آ دھی قیمت) دینا لازم ہوگا کہ دونوں برابر سے تر یک قرار یا کیل سے البتہ اگر بیان کردیا ہے کہ ایک تہائی یا چوتھائی بااتنے حصہ کی شرکت ہے توجو پچھے بیان کیا ہے اُتی ہی شرکت ہوگی اوراً سی کے موافق تمن دینالازم ہوگا۔(3)

مسئلہ ہم: ایک محض نے کوئی چیز خریدی ہے دوسرے نے کہا بچھے اس میں شریک کرلے اُستے منظور کرلیا پھرتیرا مخض اُست ملا اسنے بھی کہا بھے اس میں شریک کرلے اور اسکونٹریک کرنا بھی منظور کیا تو بگر اس تیسرے کومعلوم تھا کہ ایک مخص کی شرکت ہو چکی ہے تو تیسرا ایک چوتھائی کا شریک ہے ادر دوسرانصف کااور اگر معلوم نہ تھا تو رہمی نصف کا شریک ہوگیا لیعنی دوسرا اور تیسراد ونوں شریک ہیں اور پہلا شخص اب اُس چیز کا مالک نہ رہا اور بیشرکت شرکت ملک

مسئلہ ۵: ایک شخص نے دوسرے سے کہا جو پچھآج یا اس مہینے میں میں خزیدوں گا اُس میں ہم دونوں شریک ہیں یا کسی خاص منتم کی تنجارت کے متعلق کہا مثلاً جنتی گائیں یا بکریاں خریدوں گا اُن میں ہم دونوں شریک ہیں اور دوسرے نے منظور کیا توشرکت سے ہے۔ (5)

مسئلہ ۲: دو ۲ مخصوں کا ذین ( قرض ) ایک شخص پر واجب ہوا اور ایک ہی سبب سے ہوتو وہ زین مشترک ہے مثلاً دونوں کی ایک مشترک چیز تھی اور اسے کسی کے ہاتھ اُدھار بیچا یا دونوں نے اپنی چیز ایک عقد کے ساتھ کسی کے ہاتھ نتے کی تو بیدرین مشترک ہے یا دونوں نے اُسے ایک ہزار قرض دیا یا دونوں کے مورث کا (بید دونوں جس کے وارث ہیں اس کا لیعنی مرنے والے کا) کسی پر دین ہے بیسب دین مشترک کی صورتیں ہیں اسکاتھم بیہ ہے کہ جو پچھے اِس دین ہیں کا ایک نے وصول کیا تو اس میں دوسرامجی شریک ہے اپنے حصہ کے موافق تقتیم کرلیں اور جو چیز وصول کی ہے اسکی جگہ پر ا پے شریک کو دوسری چیز دینا چاہتا ہے تو بغیر اُسکی مرضی کے نہیں دے سکتا یابید دوسری چیز لینا چاہتا ہے تو اسکی مرضی کے بغیر نہیں کے سکتا اور جس نے وصول نہیں کیا ہے اسے میجی اختیار ہے کہ وصول کنندہ (وصول کر بنے والا) سے نہ لے بلکہ مد بون (مقروض) سے بیابی وصول کر سے مگر جبکہ مدیون نے تمام مطالبہ اوا کردیا ہے تو اب مدیون سے وصول نہیں كرسكما بكدشريك بي سے \_ليكا\_(6)

 <sup>(3)</sup> الدرالخناروردالمحتار ، كماب الشركة ، نصل في الشركة الفاسدة ومطلب: يرج القياس ، ج١٠ ، ١٠٥ ـ ٥٠١ .

<sup>(4)</sup> الدرالينمار، كتاب الشركة المصل في الشركة الغاسدة، ج٢، ص ٥٠١ – ٥٠٢.

<sup>(5)</sup> الفتاوى العندية ، كمّاب الشركة ، الباب الاول في بيان انواع الشركة وأركانها... إلخ ، الفصل الثاني ،ج ٢ بس ٢٠٠٠، وغيره.

<sup>(6)</sup> الفتادي المعندية بكتاب الشركة ،الباب السادن في المتغرقات، ج٢ بس ٣٣١.

مسكله ك: دو مخصول كا دين تسي يرواجب هي مكر دونول كا ايك سبب نه مو بلكه دوسبب خواه حقيقة دو ول ياحكما توبيه دین مشترک نبیں مثلاً وونوں نے اپنی دو چیزیں ایک تخص کے ہاتھ بیجیں اور ہرایک نے اپنی چیز کانمن علیجد وعلیجد و بیان کردیا یا دونوں کی ایک مشترک چیز تھی وہ بچی اور اپنے اپنے حصہ کائٹن بیان کردیا تو اب دین مشترک ندر ہااور ایک نے مشتری (خریدار) ہے کچھ وضول کیا تو دوسرا اس ہے اپنے حصہ کا مطالبہ ہیں کرسکتا۔ (7)

مسكله ٨: ايك مخض پر بزاررو پيد ذين تفا دو فخصول نے اسكى صانت كى اور ضامنول نے اپنے مشترك مال سے ہزار اوا کرویے پھر ایک ضامن نے مدیون ہے کچھ وصول کیا تو دوسرا بھی اس میں شریک ہے اور اگر ضامن نے اُس ہے رو پیدوصول نہیں کیا بلکہ اپنے حصہ کے بدیے میں مدیون سے کوئی چیز خرید لی تو دوسرا اُس چیز کا نصف حمن اُس سے وصول کرسکتا ہے اور اگر دونوں جاہیں تو اُس چیز میں شرکت کرلیں اور اگر ایک ضامن نے چیز نہیں خریدی بلکہ اسپنے حصہ دین کے مقابل میں اُس چیز پرمصالحت (صلح) کی ادر چیز لے لی اب دوسرا مطالبہ کرتا ہے تو پہلے کو اختیار ہے کہ آدھی چیز دیدے یا اُسکے حصد کا آ دھادین ادا کردے ادر مال مشترک سے ادانہ کیا ہوتو دوسرا اُس میں شریک نہیں اور اب جو سیجھ اپناحق وصول کریگا دوسرے کو اُس سے تعلق نبیں۔(8)

مسكله 9: دو خصوى كي ايك مخص پر بزارروپ دين جي أن جن ايك في يورے بزار سے سورو پيديس صلح كرلي اوربیسوروپے اُس سے لے بھی لیے اسکے بعد شریک نے جو پچھاُس نے کیا جائز رکھا توسوہی سے پچاس اُسے ملیس کے اور اگر قابض کہتا ہے کہ وہ روپے میرے پاس سے ضائع ہو گئے تو شریک کو انسکا تاوان نہیں ملے گا کہ جب اُس نے سب ہجے جائز کردیا تو بیامین ہوااور امین پر تاوان ہیں اور اگر شریک نے کا کوجائز رکھا تکریڈ بیس کہا کہ جو پچھاک نے كيا بيں نے سب جائز ركھا تو بيشريك مديون ہے اپنے حصہ كے پچاس وصول كرسكتا ہے اور مديون بيہ پچاس أس سے واپس لے گاجس کوسور ویے دیے ہیں کہ اس صورت میں سلح کی اجازت ہے قبضہ کی نہیں تو این نہ ہوا۔ (9)

مسئلہ ۱۰: ایک مکان دو صحفول میں مشترک ہے ایک شریک غائب ہو گیا تو دوسرا بفتررا ہے حصہ کے اُس مکان میں سکونت (رہائش) کرسکتا ہے ادراگر وہ مکان خراب ہوگیا اور اسکی سکونت کی وجہ سے خراب ہوا ہے تو اسکا تا وان دینا

<sup>(7)</sup> الفتاوى المعندية وكناب التركة والباب السادى في المتغرقات وي المسادر

<sup>(8)</sup> الغناوى البندية ، كمّاب الشركة ، الباب السادى في المتفرقات، ج٢، ص٢٣٧-٣٣٧.

<sup>(9)</sup> المرجع السابق من ۳۳۰.

<sup>(10)</sup> الفتاءي البندية ، كمّاب الشركة ، الباب إلسادي في المتغرقات، ج ١١،٩٠٠ ١١٠ م.

شرح بها و شویعت (صرویم)

مسئلہ ۱۱: مکان دو محصوں میں مشترک تنا اور تقسیم ہوچکی ہے اور ہر ایک کا حصہ ممتاز (معلوم) ہے اور ایک حسر کا ما لک غائب ہو گیاتو دومرا اُس میں سکونت نہیں کرسکا اور نہ بغیر اجازت قاضی اُے کرایہ پر دے سکتا ہے اور اگر خالی پڑار ہے میں قراب ہونے کا اتد بیشہ ہے تو قاضی اُسکو کراہیہ پر دیدے ادر کراہیہ مالک کے لیے محفوظ رسکے اور دو شخصول . میں مشترک کھیت ہے اور ایک تمریک غائب ہو گیا تو اگر کاشت کرنے سے زمین اچھی ہوتی رہے گی تو پوری زمین میں کاشت کرے جب دوسرا شریک آ جائے توجیتیٰ مدت اُس نے کاشت کی ہے وہ کر لے ادر اگر کاشت سے زیمن خراب ہوگی یا کاشت ند کرنے میں الچی ہوگی تو گل زمین میں کاشت ند کرے بلکہ اپنے می حصد کی قدر میں زراعت

مسکلہ ۱۲: غلہ یارو پیمشترک ہے اور ایک تریک غائب ہے اور جوموجود ہے اُسے ضرورت ہے تو اپنے حصہ کے لائق (مطابق) لے كرخرج كرسكتا ہے۔(12)

مسئلہ ساا: دو تحض شریک ہوں اور ہرایک کو دومرے کے ساتھ کام کرنے پرمجبور کیا جاسکتا ہوا ورشریک کوکام کرنا ادراُس پرخرج کرناضردری بو، اگر بغیراجازت شریک خرج کرنگا تو میخرج کرنا تبرع (احسان) ہوگا اور اسکا معاوضه کچھ نه ملے گا، مثلاً چی دو ۲ شخصوں میں مشترک ہے اور عمارت خراب ہوئی مرمت کی ضرورت ہے اور بغیرا جازت ایک نے مرمت کرادی تو اُس کا خرچیشر یک سے نہیں لے سکتا یا شریک سے ای نے اجازت طلب کی اُس نے کہددیا کہ کام چل سکتا ہے مرمت کی ضرورت نہیں اور اس نے صرف کردیا تو چھ نہیں یا نگایا کھیت مشترک ہے اور اُس پرخرج کرنے کی ضرورت ہے یا غلام مشترک ہے اس کو نفقہ وغیرہ ویتا ضروری ہے ان میں بھی بغیر اجازت صرف کرنے پر پھی ہیں پائے گا کیونکہ ان سب شریکوں کوخرج کرنے پرمجبور کیا جاسک ہے اگر وہ اجازت نہیں دیتا قاضی کے پاس دعویٰ کردے قاضی اُسے خرج کرنے پر مجبور کر بیا مجراے خرج کرنے کی کیا حاجت رہی، اہٰذا تبرع ہے۔ اور اگر خرج کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا اور بیابغیرخرج کیے اپنا کام نہیں چلاسکتا تو بغیر اجازت خرج کرنا تبرع نہیں مثلاً دومنزلہ مکان ہے او پر کا ایک مخص کا ہے اور بنتے کا دومرے کا، بنچے کا مکان گر گیا اور بیرا پنا حصہ بیں بنواتا کہ بالا خانہ والا اسکے اوپر تغمیر کرائے اور ینچے والا بنوانے پر مجبور بھی نہیں کیا جاسکتا، اہٰڈااگر یالاخاندوالے نے پنچے کے مکان کی تعمیر کرائی تو متبرع (احسان كرنے والا) نہيں۔ يو بي مشترك و نيوار ہے جس پر ايك شريك نے كڑياں (شہتير) ڈال كر اپنے مكان كى حصت پائی

والدرا المخار، كماب الشركة ، تعل في الشركة القاسدة، ج١، ٢٠٥٥

<sup>(11)</sup> الفتادي المهمدية ، كمّاب الشركة ، الباب السادى في المتقرقات، ج ٢ به إس-٢٣٣.

<sup>(12)</sup> الفتادي العندية ، كمّاب الشركة ، الباب السادي في المتفرقات، يع ٢ بس ٣٢٠.

ہے اور بدو بوار کرکئ شریک جب تک بدو بوار تغییر نہ کرائے اُسکا کام نہیں چل سکتا تو د بوار بنانا تبرع نہیں اور آگر شریک کواس کام کا کرنا ضروری نہ ہواور بغیر اجازت کر دگا تو تبرع ہے۔ جینے دو شخصوں میں مکان مشترک ہے اور خراب ہور ہا ہے اسکی تعمیر منروری ہے مگر بغیرا جازت جو سرفہ (خرچہ) کر لگا اُس کا معاوضہ بیں ملے گا کہ ہوسکتا ہے مکان تقسیم کرا کے اسیے معدی مرمت کرایے ہورے مکان کی مرمت کرانے کی اسکوکیا ضرورت ہے۔ (13)

مسئله ۱۲: تین جگہوں میں شریک کومرمت وتعمیر پرمجبور کیا جائے گا۔ 1 وصی و2 ناظرِ اوقاف (مال وقف کی تکمرانی كرنے والا) 3 اور أس چيز كے قابل قسمت (تقليم كے قابل) ند ہونے بيں۔ وصى كى صورت بير ہے كدو ذا بالغ بجول میں دیوارمشترک ہے جس پر حصص پٹی ہے ( والی ہوئی ہے ) اور دیواز کے گرنے کا اندیشہ ہے اور دونوں نا بالغول کے دو وصی ہیں ایک وصی مرمت کرانے کو کہتاہے دوسرا انکار کرتا ہے قاضی ایک این بھیجے گا اگریہ بیان کریے کہ مرمت کی ضرورت ہے تو جو انکار کرتا ہے اُسے مرمت کرانے پر قاضی مجبور کریگا۔ بوہیں اگر مکان دو وقفوں میں مشترک ہے جسکی مرمت کی ضرورت ہے اور ایک کا منولی انکار کرتا ہے تو قاضی اُسے مجبور کر بگا۔ اور غیر قابل قسمنت مثلاً نہریا کوآل یا کشتی اور حمام اور پیکی کدان بیس مرمت کی ضرورت ہوگی تو قاضی چرا مرمت کراے گا۔ (14)

مسئلہ 10: ایک شخص نے دوسرے کو اِس طور پر مال دیا گداس میں کا آ دھا اُسے بطور قرض دیا ہے اور دونوں نے اس روپیہ سے شرکت کی اور مال خریدا اور جس نے روپیدویا ہے وہ اپنے قرض کا روپیہ طلب کررہا ہے اور ابھی تک مال نرونست نبیس ہوا کہ روپیہ ہوتا اگر فروخت تک انتظار کرے نبہا ( توشیح ) ورنہ مال کی جواس وفت قیمت ہواُ سکے حساب ے ایے قرض کے بدلے میں مال لے لے۔ (15)

مسئله ۱۱: مشترک سامان لا دکرایک شریک الے جارہا ہے اور دوسراشریک موجود تبیس ہے راستے میں بار برداری كا جانور (سامان الفاكر كے جائے والا جانور) تحك كركر بيرا اور مال ضائع ہوئے يا تقصان كا انديشہ ہے اس نے شریک کی عدم موجود گی میں بار برداری کا دومرا جانور کرایہ پر لمیا تو حصہ کی قدر شریک ہے کرایہ لے گا اور اگر مشترک جانورتها جو بيار موكمياشريك كى عدم موجودكى مين ذرى كر دالا اگر أسك يجينے كى أميد تقى تو تاوان لازم ب ورند نبيل اور شریک کے علاوہ کوئی اجنبی شخص ذرج کردے تو بہر حال تاوان ہے۔ ایو ہیں چرواہے نے بیار جانوز کو ذرج کرڈ الا اور اجھے

<sup>(13)</sup> الدرالخيّار در دالحيّار ، كمّاب الشركة بمطلب معم : فيها إذ المنتع الشريك من العمارة ... إلح من ٢٩٠٨.

<sup>(14)</sup> الدرالخارور دالمحتار، كتاب الشركة ، مطلب مهم : فيها إذ اامتنع الشريك من المعمارة ... إلخ ، ج١٢ بم ٥٠٨.

<sup>(15)</sup> الدرالخار، كماب الشركة من ٢٠٥٥.

ہونے کی اُمیدنہ تھی تو چرواہے پر تاوال جیس ورنہ تاوان ہے۔ اور اجنی پر بہر حال تاوان ہے۔ (16) مسئلہ کا: مشترک جانور بیار ہوگیا اور بیطار (جانور کے علاج کرنے والے) نے داغنے کو کہا اور داغ ریااں سے جانور مرکمیا تو ہے گھائیں اور بغیر بیطار کی رائے کے خود کرے تو تاوان ہے۔ (17)

امسکله ۱۸: کھیت مشترک تھااسکو ایک شریک نے بغیر اجازیت بودیا دوسرا شریک نصف نیج دینا چاہتا ہے تا کہ زراع مشترک رہے اگر جمنے (اُگنے) کے بعد دیا ہے جائز ہے اور پہلے دیا تو ناجائز اور دوسرا شریک کہتا ہے کہ میں اپنا حصہ پھی زراعت کا اوکھاڑلوں گا( لینی پودے جڑوں سمیت نکال لون گا) توتقشیم کردی جائے اسکے حصہ میں جتی کیتی يڑے او کھٹروالے۔ (18)

مسئلہ 19: ایک شریک نے مدیون کی کوئی چیز ہلاک کردی اور اسکا تاوان لازم آیا اس نے مدیون سے مقامہ (ادلا بدلا) کرلیا تو اس کا نصف دوسرا شریک اس شریک سے وصول کرسکتا ہے کیونکدمقاصد کی وجہ سے نصف دین وصول ہو گیا۔ یو ہیں ایک شریک نے اپنے حصہ دین کے بدلے میں مدیون کی کوئی چیز اپنے پاس رہن رکھی اور وہ چیز ہلاک ہو گئ تو دوسرا شریک اس کا نصف اس شریک ہے وصول کرسکتا ہے۔ یو بیں اگر مدیون نے ایک شریک کو اُسکے حصہ کے لائق سمی کوضامن دیا یا سمی پرحواله کردیا تو ضامن یا حواله والے سے جو پچھ وصول ہوگا دوسرا شریک اس میں سے اپنا

مسئلہ ۲۰: دوشریکوں کے ایک شخص پر ہزار روپے باتی ہیں اور ایک شریک دوسرے کے لیے مدیون کی طرف سے ضامن ہوا تو بیضان باطل ہے اور اس منان کی وجہ سے ضامن نے دومرے کواُسکا حصد اوا کرد یا تو اس میں سے اپنا حصدوا پس کے سکتا ہے اور اگر بغیر ضامن ہوئے شریک کوروپیدادا کردیا تو ادا کرنا سے اور اس میں سے اپنا حصہ والپس نہیں کے سکتا اور فرض کیا جائے کہ مدیون ہے وصول ہی نہ ہوسکا جب بھی شریک سے مطالبہ نہیں کرسکتا اور اگر مدیون خود یا اجنبی نے اسکے شریک کا خصدادا کردیا ہے اور اُس نے برقر اررکھا اپنا حصداُس میں سے ندلیا اور مدیون سے اسكا حصد وصول نبيس ہوسكتا ہے تو شريك كوجو يحصلا ہے أس ميں سے اپنا حصدوايس ليے سكتا ہے۔ (20)

<sup>(16)</sup> الفتاوي الخامية ، كمّاب الشركة ، فصل في شركة العنان، ج٢، ص ١٩٣٠.

والدرالخاروردالمحتار، كمّاب الشركة ، مطلب: دفع الغاعلي أنّ تصعد قرض ... والح ، ج٢ بص٢٥٥.

<sup>(17)</sup> الدرالخ اردردالحتار، كمّاب الشركة ،مطلب: دفع الفأعلى النامصة قرض ونصفه... إلخ ،ج٢ بص٧٠٥.

<sup>(18)</sup> الدرالتِمَّار، كمَّابِ الشركة ، تَصل في الشركة الفاسدة، ج٢، ص١١٥.

<sup>(19)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب الشركة ، الباب السادي في المتغرقات، ٢٤ بس ٣٣٩].

<sup>(20)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الشركة ، الباب السادى في المتفرقات، ج٢، ص ٢ ٣٣.

## وقف كا بيان

احاديث

صدید انسی مسلم شریف میں ابو ہر پرہ رضی اللہ تعالی عند سے مروی، حضورا قدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے
ہیں: جب إنسان مرجا تا ہے اسکے کمل محتم ہوجاتے ہیں، گرتین چیزوں سے (کہ مرفے کے بعد اُسکے ثواب اعمال نامہ
میں درج ہوتے رہتے ہیں۔) 1 صدقہ جاریہ (مثلاً مسجد بناوی، مدرسہ بنایا کہ اسکا ثواب برابر ملما رہے گا)۔ یا 2 علم
جس سے اُسکے مرفے کے بعد لوگوں کو نفع پہنچا رہتا ہے۔ یا 3 نیک اولاد چھوڑ جائے جو مرفے کے بعد اپنے والدین کے
لیے دعا کرتی رہے۔ (1)

حدیث ۲: سیح بناری وسیح مسلم وزیزی ونسائی وغیر ما بین عبدالله بن عمر رضی الله تغالی عنهما سے مروی ، که حضرت عمر رضی الله تغالی عنه کوخیبر بین ایک زبین ملی۔ اُنھوں نے حضور اقدیں صلی الله تغالی علیه وسلم کی خدمت بیس حاضر ہوکر سے عرض کی ، که بارسول الله! (صلی الله تغالی علیه وسلم) مجھ کو ایک زبین خیبر بیں ملی ہے کہ اُس سے زیادہ نفیس کوئی مال مجھ کو

> (1) معی مسلم برتاب الوصیة ، باب ما یکن ال إنسان من الثواب بعد و قاند ، الحدیث: ۱۳ - (۱۳۱۱) ، می ۸۸۸ حکیم الامت کے مدنی مجھول

آ انسان ہے مرادمسلمان ہے گل ہے مراد نیکیوں کا تواب جیسا کدا مجے مضمون ہے قاہر ہے لہذا اس حدیث پر بیاعتراض کیں کہ بعض متبول قبر میں نماز وقر آن پڑھتے ہیں جیسا کدا حادیث میں ہے کیونکدان اعمال پر تواب نبیس ای لئے می مردے زندوں ہے تواب بخشنے کی تمنا کرتے ہیں جیسا کہ روایات میں ہے کیونکہ تواب زعر کی کے اعمال پر ہے۔

ا سے تین چزیں جن کا ثواب مرنے کے بعد تواہ تو او کو او ایسال ثواب کرے یا نہ کرسے۔ مدقد جاریہ ہے مراواوقا ف ایل جے میں بدر ہے ، وقف کے بوئے باغ جن ہے لوگ فع اٹھاتے رہتے ہیں ، ایسے بی علم سے مراوو پی تصانیف ، نیک ثا گروجن سے وی نیفان ویختے رہیں۔ نیک اولاد سے مراوعالم عال بیٹا۔ مرقاۃ نے فرایا کہ یک عُوّاکی قید تر نیمی ہے بعنی بیٹے کو چاہیے کہ باپ کو وعائے فیر میں یاد کھے تی کہ زوز میں مال باپ کو وعائے میں ہیلے دے بعد میں منام چھرے ورندا گرنیک بیٹا دعا بھی نہ کرے مال باپ کو ثواب مال رہ تا ہے کہ تواب میں ارشاو ہوا کہ جو اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کرے اسے قیاست تک ثواب مال ہے یا فریا گیا کہ ذرای کو جمیشہ ثواب مال رہتا ہے کو تک وہ سے چزیں صدقہ جاریہ ہیں یا نافع علم میں وائل ہیں۔

(مراة المتاجع شرح مشكوة المصابع مج اجس ٢٠١)

م م الم الم الله الله تعالى عليه وسلم) استكم متعلق كياتهم دينة بين؟ ارشاد فرمايا: الحرتم جا بهوتو إصل كوروك ا (وتف کردو)اورائے منافع کوتصدق کردو۔ حضرت عمرضی الله تعالیٰ عندنے أس کو إس طورپر وتف کیا کہ امل نہ نکی جائے : نه بہد کی جاستے ، نه أسميں دراثت جاری ہوادر أسکے مناقع نقرا اور رشته والوں اور الله (عز وجل) کی راہ میں اور مسافر ومبمان میں خرج سے جائیں اور خوذمتولی اس میں سے معروف کے ساتھ کھائے یا دومرے کو کھلائے توحرج نہیں بشرطیکدأس میں سے مال جمع ندکرے۔(2)

(2) متي مسلم، كتاب الوصية ، باب الوقف، الحديث: ١٥١\_(١٦٣٢) بم ٨٨٦.

## تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا ہے جس میں بہترین باغ منتھے، اولا تو زمین خیبرخود ہی بہت مبز ہ زار ہے، پھراس میں باغات مجی منتھے جن کی آبد نی بہت تھی اس لیے آپ کو ميزين بهت بى پىندآئى ميدوا تعدغز دو تيبر كے بعد كا ہے۔

٣ \_ كيونكداولاتو مال غير منقول ويسيم على موتاب اختصوصا تبيركى زين زرفيز ومبزه زارجو پاشت تك كام آئ ،ايداعلى مال مير، ً ياس بمى ندآ يا تما \_

سل يعنى اس مال كوراه خدا مين خيرات كرنا جامة ابول مرخر نبيل كيسى خيرات بهتر موكى - بيمل تعااس آيت پركه " لَنْ تَدَالُوا الْهِوَ عَلَى تُنْفِقُوْ الْمِعَا تُحِبُونَ "الى بيارى چزخرات كرناالفل ہے۔

س یعنی بہتر سے ہوگا کہ سے باغ نقراہ پر وقف کروو کہ ما لک کوئی نہ ہوں پفروخت دغیرہ کا کسی کوحق نہ ہو اور اس سے نفع سارے نقراء الخائمي، يه د تف صدقه جاربيه وگار

۵ \_ قرابتدارول سے مرادیا تو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے قرابتدار مرادیں یا اپنے یا دونوں فقراء سے مراد عام مدینہ کے نقراہ خصوصا الل صفه، رقاب سے مراد مكاتب غلامول كابدل كرايت اواكر كے انبين آزاوكريا يا مقروض كے قرض اواكريا جمهمانوں سے مراوغريا واللي مدیند کے محرآ نے دابلے مہمان جن کی وہ خاطر تواضع مہمان نوازی نہ کرسکیں،ان مہانوں کواس باغ کی آ مدنی سے دیا جائے ،اللہ کی راہ

٢ \_ يعنى اس باخ كے منظم ومتولى كو بھى اجازت ہوگى كه اپنى اجرت اس باغ سے ليے كه اى من سے كھائے، اپنے بچوں ، دوستوں كو كملائع مرنسادى نيت سدمو بكارجرت ومول كرف كى نيت س

ك يعنى دفع ضرورت كے ليے خرج كرے مال جمع نہ كرے۔اس مديث سے معلوم ہوا كدنے بين ياباغ كا وقف درست ہے اور مال وقف کی ندیج درست سب ندمهره ندتملیک مینجی معلوم مواوتف کرنا بهت اعلی عبادت ہے که بیصد قد جاریہ ہے، بینجی معلوم موا که حضرات محاب كيسي المعلم مؤمن ستے كه يميشداعلى كامول جي سبقت قرماتے تھے، يہى معلوم بواكر نيبرملى ب عامل شهوا بلكه بنك ب التح كيا كيا اى ليه وبال كى زين غازيول مل تفتيم كردى من سيحي معلوم بوا كرمحت وتف كي ليه متولى مقرر كرنا لازم نيس، ديكمو معزت مرن سي

حدیث سا: این جریر محمد بن عبدالرحمن قرشی سے راوی ، که حضرت عثمان بن عفان و زبیر بن عوام وطلحه بن نبیدالله رضی الله تعالی عنبم نے اپنے مکانات وقف کیے تھے۔(3)

حدیث ۱۲ ابن عما کرنے الی معشر سے روایت کی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند نے اپنے وقف عمی میشرط کی تھی، کہ اُنگی اکابر اولا وسے جودین دار اور صاحب فضل ہو، اُسکودیا جائے۔(4)

صدیث ۵: ابوداور و نسائی سعد بن عباده رضی الله تعالی عندسے دادی ، انھوں نے عرض کی ، یارسول الله! (عزوجل وصلی الله تعالی علیه دسلم) سعد کی مال کا انتقال بوگیا (پس ایسال ثواب کے لیے بچوصد قد کرنا چاہتا ہوں) تو کون سا صدقد انتقال ہے؟ ارشاد فرمایا: پائی۔ (کہ پائی کی وہاں کی تھی اور اکی زیادہ حاجت تھی) اُنھوں نے ایک کوآل کھودوا و یا اور کہددیا کہ یہ سعد کی مال کے لیے ہے (5) لین آس کا ثواب میری مال کو بہتے۔ اِس حدیث سے معلوم ہوا کہ و یا اور کہددیا کہ یہ سعد کی مال کے لیے ہے (5) لین آس کا ثواب میری مال کو بہتے۔ اِس حدیث سے معلوم ہوا کہ

کی وحق ند بنایا بلکہ قاصر و مقرر فرمادیا کہ مقول کو بیرحقوق ہوں ہے، یہی معلوم ہوا کہ مقولی وقف سے فریق کرسکتا ہے کھا کھلاسکتا ہے۔ دیال رہے کہ واقف فود بھی اس کا پائی چینے تھے ہے۔ دیال رہے کہ واقف فود بھی اس کا پائی چینے تھے لیڈ دواقف اپنے وقف کروہ فی اس کا پائی چینے تھے لیڈ دواقف اپنے وقف کروہ فی ہوسکتا ہے، اپنی مسجد میں تما زءا ہے کوئیں سے پائی حاصل کرسکتا ہے۔ یہ مدیث بہت سے مسائل وقف کی ماصل کرسکتا ہے۔ یہ مدیث بہت سے مسائل وقف کی اس کی تفصیل کتب فقد میں ملاحظ فرمائے۔وقف فی الاولاد بھی دوست ہے۔

(مراة الهناجي شرح مشكوة المصاح من ١٠٣)

- (3) كترالعمال كاب الوتف بشم الافعال الحديث: ١١٣٣ من ١٢٩٥ من ٢١٠٠٠.
- (4) كنزاعمال، كتاب الوقف فتم الافعال، الحديث: ٣٦١٣٣، ج١١٥ م ٢٥٠.
- (5) سنن أي داود، كمّاب الزكاة، باب في نعتل عنى المائ، الحديث: ١٦٨١، يع ٢٠٠٠ ١٨٠.

### عيم الامت ك مدنى محول

ا یکنی بی کونیا ضدقد دے کران کی دوخ کواس کا تواب بخشوں۔ اس مصطوم ہوا کہ بعد وفات میت کونیک اندال خصوصا مالی صدقہ کا قراب بخشا سنت ہے، قر آن کریم بیں جوفر مایا گیا: "لَهَا مَا کُشیدَتْ وَعَلَیْهَا مَا اکْتَشیدُتْ" یا فرمایا گیا" لَیْسَی لِلْو نُسْنِ لِلَا مُنا سُنی "۔ جن معلوم ہوا کہ انسان کو صرف ایک کی ہوئی نیکیاں قائدہ متد ہیں وہاں بدنی فرائیس مراویاں ای لیے وہاں کسبت یا سُنی ارشاد ہوا لیمن کوئی کسی کی طرف سے فرض تمازی اوائیس کرسک تواب برعمل کا بخش کے بی لہذا سے حدیث ان آیات کے خلاف نیس از آن کریم سے تو بیماں تک ثابت ہے کہ نیکول کی برکت سے بروں کی آفتیں ٹی جاتی ہیں، دب تعلیٰ فرماتا ہے: "و تکائی آئو اللّٰمَا اللّٰہ ا

م یعنی ان کی طرف سے پانی کی خیرات کرو کونکہ پانی ہے دین و نیوی مناقع حاصل ہوتے ہیں خصوصا ان گرم وخت عالقوں میں جہال پانی کی کی ہو، بعض لوگ سیلیں لگاتے ہیں، عام مسلمان ختم فاتحہ وغیرہ میں دوسری چیزوں کے ساتھ پانی بھی رکھ دیے ہیں ان سب کا ہے مردوں کو ایصال تو اب کرنا جائز ہے اور ریبھی معلوم ہوا کہ کسی چیز کو نامز دکر دینا کہ بیڈلاں کے لیے ہے ریبھی جائز ہے، نامزد کرنے سے وہ چیزحرام نہیں ہوجاتی۔

ما خذ مید صدیث ہے کیونکداس سے معلوم ہوا کہ پانی کی خیرات بہتر ہے۔

سل ینی ام سعد کی روح کے تواب کے لیے ہے۔ بیلام نفع کا ہے نہ کہ ملکیت کا۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے: ایک میر کہ تواب بخشتے وقت ایسال تواب کے الفاظ زبان سے اداکرنا سنت محابہ ہے کہ خدایا اس کا تواب قلال کو پہنچے۔ دومرے بیاکسی چیز پرمیت کا نام آ جانے سے وہ شے حرام ند ہوگی ،ویکھو حصرت معدنے اس کوئی کو اپنی مرحومہ مال کے نام پرمنسوب کیا،وہ کنوال اب تک آباد ہے اور اس کا نام بيرام سعدى بي فقيرن اس كا پانى بيا ب- يه "وَمَا أَهِلَ بِهِ لِغَيْدِ الله" كَ خلاف مين كدد بان وه جانور مراد بين جوغير خداك نام بر ذن کے جاکیں۔خیال رہے کہ بیرصدیث چنداستاووں سے مروی ہے۔چنانچدابوداؤد کی ایک استادیس بوں ہے: "عَنْ اَبِي عَنْ السُعَاق الْبُسّيْعِيْ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدِ ابْنِ عُبَاكَةً" - چونك اس ش عَنْ رَجُلِ أَكْمِ البدايد اساد جهول موجي - دوسرى اساديول اعن اعن سَعِيْدِ بْنِ الْهُسَيَّبِ أَنَّ سَعُلًا أَلَى النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ" الح. بياساد ابوداؤد و نبالَ ابن حبان بس بي ٦- يَسْرى اسناد يون ٢٠ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمَسْيَّةِ وَالْحَسِ الْبَصْرِيّ كِلَاهُمَا عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً "بدونول اسنادي منقطع میں کیونکہ سعید ابن مسیب اور حسن بھری کی ملا قات حضرت سعد ابن عبادہ ہے نہ ہوئی۔(ازمر قات) مگریہ انقطاع و جہالت کوئی معزلیں چندوجہوں سے :ایک مید کدحدیث اس بنا پر زیادہ سے زیاوہ ضعیف ہوسکتی ہے اور بیر حدیث ضعیف فضائل اعمال اور ثبوت استخباب میں کانی ہوتی ہے دیکھوکتب فقداور شامی وغیرہ ایسال تواب فرض یا واجب نہیں صرف منت مستحد ہے۔دوسرے یہ کہ یہ کی عدیث سے کے متعارض نہیں، کی حدیث میں بینیں آیا کہ ایصال تواب حرام ہے تا کہ بیر صدیث چھوڑ دی جائے۔ تیسرے بیر کہ اس حدیث کی تائید بہت ی احادیث سیحہ سے ہوتی ہے۔ چنانچہ مدیث میں ہے کہ حضور انور ملی اللہ علیہ وسلم ایک قربانی این امت کی طرف سے کرتے تھے اور نرمات من الله است تبول كرك امت مصطفى طرف سه - (مسلم ، بخارى) اورسيدناعلى مرتف بميث معنور انورصل الله عليه وسلم كاطرف ے قربانی کرتے رہے، فرماتے تھے مجھے حضور انور ملی اللہ علیہ و کم نے اس کا تھم دیا ہے۔ (ابوداؤد، ترندی) چوتھے بیر کہ اس حذیث کی تائد قرآنى آيات سے بحى بوتى ب،رب تعانى فرماتا ب: "وَفِي أَمُوْلِهِ هُ مَكُلّى لِلسَّائِلِ وَالْهَ حُرُوْمِ "اور فرماتا هے: "وَيُتَّجِدُهُ مّا يُنفِقُ قُرُنبةٍ عِنْدَ اللهِ وَصَلَوْتِ الرَّسُولِ" -اس كى يورى بحث جارى كمّابٌ جاءالِق محصه اول اور فهرست القرآن ميں ملاحظه سیجئے۔ پانچویں سے کہ ہمیشہ سے سارے مسلمان ایصال تواب پر عمل کرتے رہے اور عمل امت کی وجہ سے حدیث منعف ہمی قوی ہوجاتی ہے، دیکھو ہماری کمناب جاءالتی محصد دوم اور شامی وغیرہ۔ چینے ہے کہ جب امام بخاری کی تعلیق قبول جس میں وہ اسناد بیان ہی نہیں کر تے سید سے کہددیے ہیں قال ابن عباس کیونکہ امام بخاری ثقہ ہیں تو معزت سعید ابن مسیب اور خواجہ مسن بعمری کا انقطاع بھی قبول کیونکہ میہ دونوں حضرات امام بخاری ہے کم تقدیس بلکہاہیے بقین کاٹل کی بنا پر براہ راست حضرت سعد کا وا قعہ بیان کرویا۔

(مراة المناتيح شرح مشكوة المصابع، ج٣٠ ١٣٨) \_

### حدیث ۲: تر مذی ونسائی و دار قطنی ثمامه بن حزن قشیری سے راوی، کہتے ہیں میں واقعہ دار میں عاضر تھا (لیعنی جب

## مسى انسان يا جانوركو يانى بلانے يا كنوال محمد وافي كا تواب

الله تعالی ارشاوفر ما تاہے:

· فَيَنَ يَغْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ عَيْرًا بَيَوْ ﴿ 7 ﴾ وَ مَنْ يَغْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ هَرَّا لَيَوَهُ ﴿ 8 ﴾

ترجه منزالا يمان : توجوايك ذره بحر بعلائي كرے اے ديھے كا اور جوايك ذره بحريرائي كرے اے ديھے كا۔ (پ30، الزلزال: 8،7) معزبت سيرنا ابو ہريره رضى الله تعالى عند ، روايت ب كه خاتم التر سلين ، زخمة اللعظمين شغيع المدنبين ، انيش الغريبين ، مرائح السالكين ، نحوب رب العلمين ، جناب صاوق وامين صلى الله تعالى عليه كاله وسلم في قربايا، ايك فنص كى راسة بالزريا تفاكدا بالت شديد بياس محسوس ہوئی تواس نے قریب بی ایک کوان پایا وواس بس اتر ااور پانی نی کرنگل آیا۔اس نے دہاں ایک کے کو دیکھا جوہان رہا تھا اور بیاس کی دجہ ہے کیچڑ کھار ہاتھا۔اس نے سوچا کہ اے بھی آئی ہی بیاس کی ہوگی جتن جھے گلی تھی۔ پھروہ کنویں میں اترا اور اپنے موزے میں پانی مجرکراے اپنے مندیں وبایا اور اوپر آیا اور وہ پانی کتے کو پلاویا۔اللّہ عزدجل کواس کا یکل پیند آیا اور اس کی مغفرت فرمادی۔محا بركرام في عرض كياء يا رسول الشملي الشعليد وملم إكيادار علي التي جديانون عن بمي ثواب عبد فرماياء برجان والى جيز بس ثواب ع-(الاحسان بترتيب ابن حبان ، كمّاب البروالاحسان ، رقم ۵۳۵ ، ج ام ۳۵۸)

حفرت سیدنامحود بن رقع رضی الله تعالی عندفرهات جل كه معترت سیدنا عراقد بن چنشم رضی الله تعالی عند نے عرض كياء يارسول الله صلى الله تعالی علی فلیدالبدسلم اکوئی مشده جانورمیرے وس برا جائے تواکر میں اے پانی بلادون توکیاس میں میرے لئے تواب ہے؟ فرمایاءاے یانی پلاد یا کرد کیونکہ ہر جا عدار میں تواب ہے۔ (الاحسان بترتیب ابن حیان ، کما ب البروالاحسان ، رقم ۱۳۳۵ ، نام مر ۷۷ س حضرت سیدنا عبدانندین نظر ورضی الله تعالی عنبمافر ماتے ہیں ایک محض نے نور کے چکر ، تمام نبیول کے ننز ور ، دو جہال کے تاہور ، سلطان بحر و برستى الله تعالى عليدة لبوسلم كى باركاه يس حاضر بوكرعرض كمياء جب بس اسية اونؤل كويانى بالدة كيلية ابنا حوض بعرتا بول تو دومرول ك

اوند بھی یانی ہے کے لئے آجاتے ہیں تو میں انہیں بھی یانی چاویتا ہوں ، کیا اس میں میرے لئے تواب ہے؟ فرما یا، ہرجان والی چیز میں ا أواب ہے۔ (الترخیب والترجیب ، کماب الصدقات، باب الترخیب فی اطعام الطعام دعمی المام، رقم ۲۹، ج ۲ بس ۴ m)

حفرت سيدنا ابن عباس رضى الله تعالى عنهمافر مائے جي كدا يك فخص في سركار والا عبار وجم ديكسول كيد مدد كار شغيع روز فهار، ووعالم كي مالك وعمقار، صبيب برورد كارصلى الله تعالى عليه كالبوسلم كى باركاه عمل حاضر بوكرعرض كيا ، كون سما ايساعمل ب جي كرے عمل جنت عمل داخل بوسكابون؟ فرمايا، كيا توكس ايسي شيري ربتاب جبال ياني جمع كرلياجا تاب؟ ائ في عرض كيا، بال فرمايا، بحرتم ايك في متك فريده بمر اے بھر او اور اس کے بھٹے تک لوگوں کو پانی باتے رہواس طرح اس کے بھٹے سے پہلے بی تم جنتیوں کے ال تک پہنے جاؤ کے۔

(الترغيب والتربيب بمركاب العدقات ، باب الترغيب في اطعام الطعام وتلى الما ،، رقم ٢٨ ،ج٢ ، مس ٣٠)

حصرت سیدتا کذیر خی دفتی الله تعالی عند فرمائے جی کدایک اعرائی نے آ قائے مظلوم مردد معموم حسن اخلاق کے دیکر بنیول کے سے

هرچ بهار شویعت (مدریم) باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کا محاصرہ کمیا تھا جس میں وہ شہید ہوئے ) حضرت عثمان رضی اللہ

تاجور بخبوب زبّ دَکبرسنی الله تعالیٰ علیه داله وسلم کی بارگاه میں حاضر ہو کرعرش کیا ، ججھے ایسائمل بتایج جو ججھے جنت کے تریب اور جنم مت وور کر دے۔ تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، کیا ہے دونوں بائٹس تنہیں عمل پر اُبھارتی ایس نے کہا ، جی ہاں۔ فرمایا ، حق بات کہواور ج زائد چیز تمبارے پاس ہووہ کی کوعطا کردیا کرو۔ال شخص نے عرض کیا، خدا کی تئم امین ہروقت حق بولنے کی استطاعت نیس رکھتا اور نہی زائد چیزعطا کردینے کی طاقت رکھتا ہوں۔فرمایا،تو محتاجوں کو کھانا کھلا دیا کرواورسلام کو عام کرو۔

اس نے عرض کیا ، یہ مشکل ہے۔ ارشاد فرمایا ، کیا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ اس نے عرض کیا ، جی ہاں۔ فرمایا ، اسپنے اونول میں سے کوئی جوان اونث اور پانی کامنگیزه ساتھ لواور پھراییا تھرانہ ویجھوجوایک دن چپوڑ کر دوسرے دلن پانی پینا ہو پھراسے پانی پلا ؤ تونہ تیرااونٹ ہلاک ہوگا اور نہ تیرامشکیز و بھٹے گا اور تیرے لئے جنت واجب ہوجائے گی۔ پھر دو اعرابی تکبیر پڑھتے ہوئے چلا کمیا تو اس کے ادبن کے ہل ک ہونے اور مشکیز و مینے سے پہلے بی اسے شہید کردیا حمیا۔ (طبرانی کبیر، کدیرانسی ، رقم ۲۲۲ ، ج۱۹، می ۱۸۷)

حضرت سيدنا أنس بن ما لك دضى اللد تعالى عند في منزم ، توريعتم ، رسول اكرم ، شهنشاو بني آدم صلى الله تعالى عليد فاله وسلم عند مرفوعا روايت كرت إلى كدووتنى ايك محراء سے كزرر بے منے ان ميں سے ايك فنس مها دت كزار تفاجكددومرا بركار تفار ايك مرتبده بادت كزار فن کواتی شدید پیاس تی کدوه شدمت پیاس سے شش کھا کرکر گیا۔ جب اس کے ساتھی نے اسے کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا، اللہ مزوجل ک فتم! اگریدنیک بندہ پیاسا مرحمیا حالا نکدمیرے پاس پانی موجود ہے توجی الله عزوجل کی طرف ہے بھی کوئی محلائی نہ پاسکوں کا اوراگر میں است اپنا پانی بلا دوں تو میں ضرور بیاس کی وجہ سے مرجاؤں گا۔ پھراس نے اللہ عزوجل پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے ساتھی کو پانی بالنف كا پختداراده كيا- چنانچاس في اس پراپنا ياني جيز كادر باقي مانده ياني است باديا- پروه انها ورصحراء باركرسيا

( پھر میارے آتاصلی انڈعلید ملم نے ارشاوفرمایا)، جب اس بدکارکوحساب کے لئے روکا جائے گااور اسے جنم کا عظم دے دیا جائے گاتو ملا نکہ اسے یا نکتے ہوئے لے جارہ ہو تھے کہ دواس عابد کو دیکھے گا تواس سے کیے گا ، اے فلال ایکیا تو مجھے نہیں بہجا نہا ؟ وہ پو چھے گا، تو کون ہے؟ توبیہ جواب دیے گا، ہیں دی ہول جس نے صحراء ہیں اپنی جان کے مقابلہ ہیں تجھے تر بچے دی تھی۔ بیرین کر دہ عابد کے گا، کیوں نہیں میں تھے بیجات ہوں۔ پھردہ فرشتوں سے مکے گا مرک جاؤ۔ تو وہ رک جا نمیں مے۔ پھر بیائے رب عز دجل کی بارگا ہ میں حاضر ہوکر اسے بکارے گااور کیے گا، یارب مزوجل اِ تو ایکی نیکی کوجانیا ہے کہ اس نے کس طرح بچھے اپنے آپ پر ترجیح دی تھی، یارب مزوجل است میرست حوالے کردے ۔ تو اللہ عزوجل قرمائے گاہ وہ تیرہے حوالے ہے۔ تو وہ عابدا پنے بھائی کے پاک آئے گا اوراک کا ہاتھ تھام کراہے جنت من داخل كرد ے گا۔ ( مجمع الزوائد، كماب البعث، باب شغاعة الصالحين، رقم ١٩٥٩ م.ج٠١ من ١٩٥٣ ، جغير قليل )

حضرت سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه ہے روايت ہے شہنشا ويدينه ،قرار قلب وسينه، صاحب معطر پسينه، باعث تُزولِ سكينه، فيض مخبينه صلّى الله تعالی علیہ الدوسلم نے فرمایا، اہل جنت میں سے ایک شخص قیامت کے دن اہل جنم کواد پر سے جھا تک کر دیکھے گا تو جہنیوں میں سے ایک شخص است نیکار کر کے گا، اے فلا ل ! کیا تو نے بچھے پچیانا؟ وہ جنتی محض کے گا، اللہ عزوجل کی تنم! میں نے تھے نہیں پہیانا تو کون ہے؟ ہے

### تعالى عند بين اسية بالاخاند يعرنكال كرلوكون ست قرمايا: بين تم كوالله (مزوجل) اور اسلام يكن كا واسطه دسه كر

تورہ کے گا، میں وی ہوں کہ جب تو دلیا تیں میرے پاس سے گز را تھا تو تو لے جمدے پائی بالگا تھا اور ٹی نے بھے پائی پانیا تھا۔ تو دوہنتی کے بھی سے پائی بالگا تھا اور ٹی نے بھی پائی پانیا تھا۔ تو دوہ ہمنتی کرو۔
کے گا، میں نے تھے بہپان لیا۔ تو وہ کے گا کہ میرے لیے اس لیک کی وجہ سے اپنے رب مزوجل کی ہارگاہ میں شفا عمت کرو۔
بنا مجہ وہ مخص اللہ عزوجل کی ہارگاہ میں اس کا تذکرہ کر کے موال کر بگا اور کے گائیں نے جہنم ٹی جمالکا تو جھے ان ٹی سے ایک شخص سنہ بگا

ن انجی و جمن الله عن وجل کی بارگاہ میں اس کا تذکرہ کر کے سوال کر بگا اور کے گا میں نے جہنم میں الله عن جا الله میں اس نے کہا ، الله عن ایک میں سنہ بکا رکز کوان سے اگر اور کے گا میں نے جہنم میں جہانا کہ تو کو اس نے کہا کہ میں وہی ہول کہ جب تو و باہر ہے کہ اس نے کہا کہ میں وہی ہول کہ جب تو و باہر ہے کہ اس نے کہا کہ میں وہی ہول کہ جب تو و باہر ہے کہ اس میں میر ہے تر باس میں اور ایس میں اور بھی اس کے تھے بالی با با تھا ، الله اتو اسے رس می اور کی بارگا و بیا میں میر ہے تھے بالی با با تھا ، الله اتو اسے دبل کی بارگا و بیا میری شاہ میت اس کے تن میں آبول فریا ہے۔ پھر الله عن وجل اسے جہنم سے نکا الله کا تھم و سے گا تو اس میں وجل اسے جہنم سے نکا الله کا تھم و سے گا تو اس میں وہل اسے جہنم سے نکال ویا جائے گا۔ ( جمع الزوائد و کر الله عن اور میں اسے جہنم سے نکال ویا جائے گا۔ ( جمع الزوائد و کر کہ الب البحث ، باب شفاعة الصافین ، رقم و ۱۸۵۵ ویا واس میں ۱۹۵۸ کا میں اسے جہنم سے نکال ویا جائے گا۔ ( جمع الزوائد و کر کہ الب البحث ، باب شفاعة الصافین ، رقم و ۱۸۵۵ ویا وہ ۱۹۵۸ کا اس میں البحث ، باب شفاعة الصافین ، رقم و ۱۸۵۵ ویا وہ ۱۹۵۸ کا دیا کہ الله کا تھم البحث ، باب شفاعة الصافین ، رقم و ۱۸۵۵ ویا وہ ۱۹۵۸ کا دیا وہ ۱۹۵۷ کا دیا وہ البحث ، باب شفاعة الصافین ، رقم و ۱۸۵۵ ویا وہ ۱۹۵۸ کا دیا وہ ۱۹۵۷ کا دیا وہ البحث کا دیا وہ کہ دیا وہ البحث کا دیا وہ کا دیا وہ البحث کا دیا وہ البحث کی دیا وہ کا دیا وہ البحث کا دیا وہ البحث کا دیا وہ دیا وہ کا دیا وہ کا دیا وہ کا دیا وہ کا دیا وہ کی دیا وہ کی دیا وہ کا دیا وہ کا

معنرون سیدن آلس وضی الله اتفالی مندفر بات این که بی نے تور کے پیکر ، تمام نیوں کے نمز قدر دو جہاں کے تاخور ، سلطان بخر و برصلی الله تعالی نفیہ فالہ وسلم کی بارگا ہ میں ماضر ہوکر عرض کیا ، یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم امیری مال تو ت ہوگی ہے اور اس نے کو کی وصیعت جیس کی اب اگر میں اسکی طرف سے کو کی صدقہ کروں تو کیا اے لئے پہنچ کا افر مایا ، ہاں اور تھے پرلازم ہے کہ تو یا فی صدقہ کرے ۔۔

( مجمع الزوائد، كمّاب الزكاة ، باب المدوّة من الميت ورقم ٢٤٢٥م، ج ٣٩م ٣٣٥)

حصرت سيدنا ابو ہريره رضى الله تعالى عمّه سے روايت ہے كه نمى كريم ملى الله تعالى عليه وآلدوسلم نے فرماياء پائى سے بڑھ كركوئى معدقه زيادہ ثواب والاقبيں .. (شعب الايمان، ہاب ئى انز كا ق المعلى فى اطعام الطعام دعى الماء ورقم ٢٣٨ه، ج٣٤٠، ٢٢٢)

حفرت سيدنا ابو بريره رضى الله تعالى عند بروايت ب كرحضور پاك، صاحب أو لاك، سيّاج افلاك صلّى الله تعالى عليه فاله وسمّ في منايا، موس كا الوجي التعالى كا بعد اس كم اور تيكول بن ب جو يكدات مليّا رب كا، وه بيب (١) اس كا وه علم جن اس في سكما يا اور يجيلا يا اور (٢) نيك بيئا بنت اس في جوز انها يا (١) وه صور بنت اس في بنايا، يا (٥) مسافر خاند بنايا، يا (١) كى نهر كوجارى كيا، يا (١) وه مدت جاريد جن اس في حالية موت اور زندگي بن است مال سن و يا الن كا تواب اس موت بنايا، يا (١) كى دو مجل متار بي مالار مي مالار مي مالار مي كار (١) ماج، كماب النية ماب أواب معلم الناس الخير، قم ٢٣٣ ، جاء من المينا مالاركال

حضرت سیدنا أنس دضی الله تعالى عند سے مروى ہے ، سات چیزیں آ دی کواس کی موت کے بعداس کی قبریں بھی ملتی رہتی ہیں ، اس نے جوظم سکھایا ، یا نہر ماری کردائی یا کوال کھدوایا ، یا درخت اگایا ، یا مسجد بتوائی یا ورث ہیں مصحف جھوڑا ، یا ایسا بچہ جھوڑ کر مراجواس کے مرنے کے بعد اس کے لئے استنفاد کرے۔ (مجمع الزوائد، کتاب اضلم ، باب ٹی من سن خیرااوغیر واود عا، رقم ۲۹ کے ، ج ایس ۴۰۸)

حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عند قرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ، یارسول اللہ مثلی اللہ تعالی عاب البوت میں اللہ انقال کر معنی اللہ انقال کر میں کے سے اللہ میں اللہ تعالی عاب اللہ اللہ تعالی عاب اللہ تعالی کون سا صدقہ افغنل ہے؟ ارشاد قرمایا ، پانی۔ توش نے ایک کوال محدد ایا ادر کہا بیائم سعد کے لئے ہے۔

(سنن الى داؤد، كمّاب الزكاة ، باب في نفل عني الماء، رقم ١٨٧١، جلد ٢٠،٥٠ ١٨) \_\_

دریافت کرتا ہوں کہ کیاتم کومعلوم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعنالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے استان سالم میں میں میں میں میں میں میں اللہ تعنالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو سور میں سوا بیر رومہ (6) کے شیریں (میٹھا) پانی نہ تھا، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے ارشاد فر مایا: کون ہے ج

معنرت سیدنا جابر رضی الله تعالی عنه نے روایت ہے الله عزوجل کے تحد ب، وانائے عمید ب، مُنتَزَّ وعمنِ النو تعالی علیه الدرسم ر مایا، جس نے کتوان کھووا تو اس میں سے جن وائس اور پر ندول میں سے جوجا ندار بھی پانی ہے گا اللہ عز وجل اسے قیامت کے دان ال كا تواب عطا فرمائة كا\_ (الترغيب والترجيب، باب الترغيب في اطعام الطعام وحتى الماء، رقم ٢٣٠، ٢٠ بم ٢ م

معفرست سیدتا علی بن حسن بن شقیق علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ معفرست سیدنا عبداللہ بن مبادک دخی اللہ عنہ سے ایک فخص نے کہا اے ابوعبدالرحمن! سات سال ہونے کو آئے میرے تھنے پرایک پھوڑا لکا ہے میں نے مختلف طریقوں سے اس کا علاج کرنیا اور بہت طبیبوں سے اس کے بارے میں پوچھا تحر بھے کوئی فائدہ نیس ہوا۔ تو آپ رضی اللہ عند نے اس سے فرما یا، جا دَا کوئی ایس مجمع اللہ کا اُل کر دہاں نوگ پانی کے محتاج ہوں اور وہاں ایک کنوال کھدواؤ ، جھے امید ہے کہ وہال پانی نکلتے ہی تیرا خون بہنابند ہو جائے می ۔ تو اس مخض نے ایا بی کیا اور شغایاب ہو گیا۔

(6) اعلی حضرت ، امام ابلسنت ، مجدودین وملت الشاه امام احمد رضا خان علیه دحمته الرحمن فرآدی رضوبه شریف میس تحریر فرمات میں : صدیث ۱۱۳ کے جب مہاجرین مکرمعظمہ سے بجرت فرما کرندینہ طبیبہ میں آئے یہاں کا پانی پسند ندآیا شور تھا، بی غفار ہے ایک فخص کی ملک ميں ايك تيريں چشمد شمى بورومد تھا وہ اس كى ايك مشك يم صائح كو يہتے اسيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم نے ان سے فرما يا : بعليما بعين أن الجنة يه چشمه بير سه باتھ ايک چشمه بهشت كوش نيج ؤال يوش كى: يارسول الله! ميرى اورمير نے بچوں كى معاش اى ميں ہے جو مي طافت نہیں ۔ بیخبرعثان عنی رضی اللہ تعالٰی عنہ کو پہنی وہ چشمہ ما لک سے پینیس ہزار روپے کوخریدلیا ، پھر خدمت اقدس حضور سید عالم ملی اللہ تعانى عليه وسلم مين حاضر بوكر عرض كى: يارسول الثد المجعل في شل الذي جعلت لدعينا في الجنة اشتر يحما يارسول الثد إكياجس طرح عضوراي بفخص کو چشمہ بہتی عطافر ماتے ہتے اگر میں یہ چشمہ اس ہے خرید لول تو حضور جھے عطافر مائیں سے؟ قال نعم فرمایا: ہال ۔عرض کی : میں نے پئر رومه خرید لیا اورمسلمانوں یہ وقف کردیا۔ الطبر انی ۳ \_ فی الکبیر وابن عسا کرعن بشیر رضی اللہ تعالٰی عنه (طبرانی نے کبیریس اورابن عساكر في بشيرونسي الله تعانى منه سے روايت كيا۔ت) (٢ \_ أمجم الكبيركن بشيراملى حديث ١٢٢١ المكتبة الفيصلية بيروت ٢ /١٣١١) ( تاریخ دمشق الکبیرتر جمه ۱۵ ۲۳ عثمان بن عفان رضی الله عندواراحیاءالتر امث العربی بیروت ۳۱ / ۹۹) ( کنز العمال بحواله طب کرمدیث ٣١٨٣ ٣مؤسسة الربمال بيروت ١١٠ /٥ سو٢٣)

عدیث ۲۱۳: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ قریاتے ہیں:

اشتزى عثمان بن عفان من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الجنة مرتين يومر رومة ويومر جيش العسرة. الحاكم العابى عنى وعساكر عنه رضى الله تعالى عنه

(ا\_المستدرك للي تم كماب معرفة الصحابة اشترا ي عثمان الجنة مرتين دارالفكر بيردت ١٠٤/٣) (تاريخ دمثق الكبيرتر جمه ١٥٥٥ -

یررومہ کوٹر یدکر آس میں اپنا ڈول مسلمانوں کے ڈول کے ساتھ کروے (لینی وقف کردے کہ تمام مسلمان آس سے پانی بھریں) اور آس کو اسکے بدلے بیں جنت بیں بھلائی کے گ۔ تو میں نے اُسے اپنے خالص مال سے ٹریدا اور آن کم میں کا پانی مجھ پر بند کردیا ہے یہاں تک کہ میں کھاری (تمکین) پانی بی رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا، ہاں ہم جانے ہیں یہ بات سیح ہے۔ پھر حضرت عثمان نے فرمایا: میں تم کو اللہ (عزوجل) اور اسلام کے تن کا واسطد دے کر لوچھتا ہوں، کہا تھاں سے بھر میں اضافہ کرے ہوگاں شخص کی زمین خرید کر مجبر میں اضافہ کرے، اسکے بدلے میں اُسے جنت میں بھلائی ملے گی۔ میں نے خاص اپنے مال سے اُسے ٹریدا اور محبر میں اضافہ کرے، اسکے بدلے میں اُسے جنت میں بھلائی ملے گی۔ میں نے خاص اپنے مال سے اُسے ٹریدا اور تر اس مجبر میں اضافہ کرے، اسکے بدلے میں اُسے جنت میں بھلائی ملے گی۔ میں نے خاص اپنے مال سے اُسے ٹریدا اور محبر میں اضافہ کرے، ایک بدلے میں اُسے بحث میں بھلائی ملے گی۔ میں نے بوجھتا ہوں، کہا ، ہاں ہم جانے ہوں۔ پھر حصرت عثمان نے فرمایا: کہ اللہ تعالی علیہ وسلم کے تن کا واسطد دے کرتم سے پوچھتا ہوں، کہا تم جانے ہوکہ درسول اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھر اُوٹ کر یہ بھر اُوٹ کر کے تو اُوٹ کہا ہاں ہم جانے ہوکہ جان کہ ایک پھر اِعظم جاناں لیے کہ تھے پر نبی (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) کے ہمراہ الوبکر وعمر سے اور میں تھا کہ کہ بارے اور فرمایا: اے تھی جانک کہ بیں۔ دورک کے تیں ورود شہید ہیں۔ لوگوں نے گوائی دی کہ بیں ہم جانے ہیں۔ حضرت عثمان نے تعمیر نبی اور کہا کہ کھیہ کے دب کی قسم! ان لوگوں نے گوائی دی کہ بیں شہر ہوں ہے۔

عنان بن مغانداداحیا والتراث العربی بیروت اسم/۳۹) (الکال لاین عدی ترجمه بکرین بکاردارالفکر بیروت ۴/۳۲) عنان رضی الثد تعالی عند نے دوبار نبی صلی الثد تعالی علیہ وسلم ہے جنت بڑید لی بئر رومہ کے دن اور نظر کی تخلد تی کے روز۔ (حاکم اور این عدی ادر ابن عما کرنے ابو ہریرہ رضی الفد تعالی عندے روایت کیا۔ت) (فآوی رضوبیہ جلد ۲۰۱۰س) ۱۳۳ سرما قاؤنڈیشن و لاہور)

(7) عيم الامت كيدني محول

هیر بردن زبیرایک خفس کانام تھا، چونک وہ اس پہاڑ پر فن کیا گیا تھا اس لیے اس پہاڑ کانام بھی ٹیمیر ہوگیا۔ یہ مکم معظمہ کا بہت بڑا پہاڑ ہے جزیکہ سے شردع ہوکرمنی بیں پہنچا ہے دونوں جگہ سے نظر آتا ہے اس لیے بعض لوگوں نے اسے مکہ معظمہ کا پہاڑ کہا ہے بعض نے منی کا دونوں تول درست ہیں۔ جیل نورجس میں غاد حزاوا تع ہے اس مقائل کے سے میہ پہاڑھیر مجی گزرتا ہے۔ (اشعہ مرقات، کمعات)

> (8) جامع الترزي ابراب المناقب بإب مناقب عثمان بن عفان الحديث: ٣٩٣ م ٥٥٠ م ٣٩٣ م ٣٩٠ م ٣٩٠ م ٣٩٠ م ٣٩٠ م ٣٠٠ م تحكيم الامت كي مدنى محول

بہاڑ کیوں ہلااس میں بہت تول ہیں۔ تو کااور ظاہر تر قول ہے کہ حضور انور کے قدم پڑنے سے اے شوق ومحبت میں وجد آئمیا ہے کہ کت اک کی وجد انی حالت تھی ، ہوا چلتی ہے شاخیں ہلتی ہیں حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑتے ہیں پنفر اور بہاڑ ملتے ہیں، قرآن کریم میں سے حدیث 2: میچ مسلم و بخاری وغیرجا میں عثان رضی الله تعالی عنه سے راوی، که دسول الله صلی الله تعالی علیه و کم سنے فرمایا: جواللہ (عزوجل) کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ (عزوجل) اُسکے لیے جنت بیں ایک محر بنائے گا۔ (9) حدیث ۸: ابوداود دنسائی وداری واین ماجهانس رضی الله تعالیٰ عنه سے رادی، که رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه و بلم نے فرمایا: قیامت کی علامات میں سے بیہ کہ لوگ مساجد کے متعلق تَفاخُر (10) کریں ہے۔ (11)

مارے مفات نور، ہدایت ، شفا پہلے ہی سے تھی مرحضور اتور پر نازل ہونے سے اس جس کی مدنی ہونے کی مفت پیدا ہوئی، اس میں ارد سوز وكداز پيدا مواكد لوگ است من كر بغير مجه موت بهى ترسية بيل "تَزْى أَعْيَة بُعْد تَفِيْض مِنَ الدَّهْع "جِيب بيرى جب كيمشين نے چارج ہوجاد سے تواس میں باور پیرا ہوجاتی ہے، بے حدیث حضرات صوفیاء کے دجدان کے حال آنے کی اسل ہے۔ " "ا بہاڑے نچلے جھے کوشنیش کہتے ہیں،ادپکی چوٹی کو ذروہ مینی وہ پہاڑ ایسا زور نے بلا کہ ہیں کے پتقر بہاڑ کے بیچ کر مجے جواپی صونیا ، کے وجد پراعتراض کرتے ہیں ان کے دل متقرے زیادہ سخت ہیں "فَقِی کَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُ قَسُوقًا"۔ الله معلوم ہون کہ پہاڑوں میں دانائی سجے بوجداور شق رسول کی آئن ہاں لیے حضور انور نے است ایزی بھی ماری اور اس سے کلام بھی کیا وواس خطاب ست مخبر بمي عميا\_

۱۳ ے چننورمسلی انٹدعلیہ وسلم نبی بلکہ نبیوں کے سروار حصرت ابو بجرصدیق دنسی الٹندعنہ یعنی قول وضل حال و قال کے سیچے اور حصرت ممروعثان دونوں شهيد ينيال رب كديهال شهيد مرادعيتي شهيد بين نيزه يا مكوار ئزى بوكردفات بإن والدورنه مكي شهيدتو خودحنور ملي الله عليدالم مجى ہيں اور حضرت ابو يكرنجى كد حضور انور في تيروالے زہرے اور جناب ابو يكر في غارثوروالے سانپ كے زہر سے دفات بانى،ان وونوں مى - المعان عمر شبيد حقق بي مرغير فتي اور مفرست عثان شبيد حقق بحي بين فقي اليهار مراة المناج شرح مشكوة المعانع من ٨٠ م ١١٥) (9) ميح مسلم، كتاب المساجد ... ولخ ، باب فعل بناه الساجد ... ولخ ، الحديث ٢٥٠ ـ (٥٢٣) م ٢٤٠.

ا ۔ لیجن مسجد بنانے والے کے لئے جنت میں ایسا تھر بنایا جائے گا جود ہاں دوسرے مکانوی سے ایسا افضل ہوگا جیسے مسجد دنیا کے دوسرون معروا سے اور شد جنت کے محرول کو یہال کی ممارات سے کیا تسبت۔ تیال رہے کہ بوری معجد بتایا اور تعمیر معجد میں چندہ وینا ووتوں کے کے بین بشارت ہے بشرطیکدریا وسکے لئے نہ مواللہ کے بلتے ہورای لئے علیا وسید پراپنا نام لکھنے کومنع کرتے ہیں کہ اس میں ریا و کا ثانبہ ے، بال اگرطلب دعا کے لئے بوتو حرج تبیں۔(مرقاۃ)ای صدیث کی بناء پرمحابہ کرام اور اسلامی بادشاہون نے این کاروں می مىجدىي چپوژىي مىجدېزى بويا چپونى، كى بويا كى تۋاب بقدراخلاس ب-(مراة المناجى شرح مشكوة المصابع، يېيېس ١٥٧) (10) لیتن ناموری ، ریا کاری ،اور بڑائی کی نیت سے مساجد تعمیر کریں مے ،مساجد کو بہت ٹوبصور ت بنائیں مے پھران میں بیٹھ کر باہم ایک د دسرے پر فخر کریں مے ذکر و تلاومت قر آن اور نماز میں مشخول نہیں ہوں مے ۔ (شرح سنن اُلی واؤد تعینی ،ج۲ م ۲ مس)۔

(11) سنن نسائي ، كمّاب المساجد، باب المباياة في المساجد، الحديث: ٢٨٧ يم ١٢٠.

حدیث ۹ : سیح بخاری و سیح بخاری و سیم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مردی، کہتے ہیں کہ درسول اللہ معلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منزے بحرضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) سے کی علیہ وسلم نے منزے بحرض کی، کہ ابن جمیل و خالد بن ولید و عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکا ہ نہیں دی۔ ارشا د فرمایا: کہ ابن جمیل کا انگار صرف اس وجہ ہے کہ وہ فقیر تھا، اللہ (عزوجل) ورسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے اُسے غن کردیا یعنی اُسکا انگار میرف اس وجہ ہے کہ وہ فقیر تھا، اللہ (عزوجل) ورسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے اُسے غن کردیا یعنی اُسکا انگار میں اور قابلی قبول نہیں اور خالد پرتم ظلم کرتے ہو (کدائس ہے ذکا ہ ما تکتے ہو) اُسے ابنی زرہیں اور تمام سامان حرب (جنگی سامان) اللہ (عزوجل) کی راہ جس وقف کردیا ہے یعنی وقف کے سواکیا ہے جس کی ذکا ہ تم ما تکتے ہواور عباس کا صدقہ میرے و مہ ہے اور اثنا ہی اور ایعنی دوسال کی ذکا ہ اُن کی طرف سے جس ادا کروں گا پھر فرمایا: اسے عمراطم میں کہ چچا بمئزلہ باپ کے ہوتا ہے۔ (12)

\*\*\*

<sup>(12)</sup> منتج البخاري وكمّاب الزكاق وباب قول الله تعالى (وفي الرقاب والغاريين وفي سبيل الله ) والحديث: ٢٩٨ ١٠ من ١٩٣٠. منتج مسلم وكمّاب الزكاق وباب في نقته يم الزكاة ومنعما والحديث: ١١-(٩٨٣) يس ٩٨٩.

# مسائل فقهييه

وقف کے بیمعنی ہیں کہ کی سے کواپنی ملک سے خارج کرکے خالص اللّذعز وجل کی ملک کردینا اسطرح کم اُسکا نفع بندگان خدامیں سےجس کو چاہے ملتارہے۔(1)

بی طدر میں سے ساور چاہے۔ رہے۔ مسئلہ ۱: وقف کو نہ باطل کرسکتا ہے نہ اس میں میراث جاری ہوگی نہ اسکی بچے ہوسکتی ہے نہ بہہ ہوسکتا ہے۔(2) مسئلہ ۲: وقف میں اگر نیت اچھی ہواور وہ وقف کنندہ (وقف کرنے والا) اہل نیت یعنی مسلمان ہوتومستحق ثواب

(1) الفتادي الهندية ، كماب الوقف، الباب الاول في تعريفة دركندوسييه ... الخ من ٢٥٠٠.

## الله عُرِّ وَجُلُّ كِي مَام يروقف كركوالي تدلو:

اسيخ زمائے كے ممتاز واعظ وسلغ اسلام حضرت سير ناشعيب حريفيش رحمة الله تعالى عليه (متوفى: ١٥٥هـ ) كي تصنيف آلز وض الفائيش في الْمُوَاعِظِ وَالرُّقَائِلَ صَلْحِ ٢٦٥ مِن تَحرير قرمات بن :

جب حضرت سيّد ناسفيان تورى رحمة الله تعالى عليه كى عمر پندره برس بونى تواين مال سے عرض كى :اسے دى جان! جھے را و خدا عَزَ وَجَالَ مِي وتف فرما ديجئ يتو آب رحمة الله تعالى عليدى والدو كهن كين الديمري جين إبادشا مول كوده چيز بديدى جالى ب، جوان كمثايان شان ہو،اور تجھ میں ایس کوئی خوبی ہیں کہ اللہ عُڑ وَجَلَ کی شان کے مطابق ہو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حیا ء آئی اور ایک کمرے میں داخل موكر پائج سال تك وبيس عبادت كرت رج -اس كے بعد آپ رحمة الله تعالى عليه كى والدؤمخر مدآپ رحمة الله تعالى عليه كے پاس آكس اور دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عماوت میں مصروف بیں اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پرسعاوت کے آٹارنمایاں بیں، تو انہوں نے آپ رحمة الله تعالى عليه كي أيمحول كورميان بوسدديا اور قرمايا: اسدمير س جيني اب يس تجهد الله عَرَّ وَجَلَّ كي راو بس وتعف كرتي مول. چنانچه آب رحمة الله تعالى عليه د بال سند فكلے اور دى سال سفر بيس رہے اور عماوت سنے لذت حاصل كرتے رہے ، پھر آب رحمة الله تعالى عليدكو ابنى والدة محتر مه كى زيارت كا اشتياق ہوا تو گھر كى طرف چل پڑے۔ جب آپ رحمة الله تعالى عليہ نے رات كے وقت درواز و كمنكسناياتوآب رحمة الله تعالى عليه كل والده محترمه نے يردے كے يہ اواز دى: اسے سفيان (رحمة الله تعالى عليه)! جو الله عَرْ وَجَلّ کے نام پرکوئی چیز وتف کردیما ہے وہ والیس تیس ایتا اور میں نے تھے اللہ مؤ وَجَلُ کے نام پر بیش کردیا ہے، اب میں تھے مرف ای کے سامنے دیکھنا جا ہتی ہوں۔

- (2) المرجع السابق، وغيره.
- (3) الدرالختار بركتاب الوقت مع ٢٩٥٠ م

مسئلہ ۳: وقف ایک صدقہ جارہ ہے کہ واقف ہمیشہ اس کا تواب پاتا رہے گا اور سب بیس ہمتر وہ وقف ہے جس کی مسلمانوں کو زیادہ ضرورت ہواور جس کا زیادہ نفع ہو مثلاً کتا بیس خرید کر کتب خانہ بنایا اور وقف کر دیا کہ ہمیشہ دین کی باتیں اسکے ذریعہ سے معلوم ہوتی رہیں گی۔ (4) اور اگر وہال مسجد نہ ہواور اسکی ضرورت ہوتو مسجد جوانا بہت تواب کا کام

(4) الفتاوي الهميرية وكتاب الوقف والباب الرالع عشر في التنفرقات، ج٢ من ١٨٨-٢٨٠.

### تعليم ،تصنيف اورروايت بيان كرنے كا تواب

حضرت سدنا الوہر يره رضى الله تعالى عند سے دوايت بك كركا دوالا عنبار ، تم بے كسول كے مددگار شفيح روز شار ، ود عالم كے مالك و مخار ، حميب پروردگار سنى الله تعالى عليه فالم وسلم في فرما يا ، مون كے انتقال كے بعد اس كے مل اور نيكوں ش سے جو چيزي اسے ملتى بين وہ بيد بيں (۱) اس كا و علم جسے اس في سكما يا اور مجيلا يا اور (۲) نيك بينا جسے جو فركر مرا ، (۳) قرآن ياك جسے ورشش جيو از ا، (۴) و و مسجد جسے اس في سكما يا اور مجيلا يا اور (۱) نيك بينا جسے جو فركر مرا ، (۳) قرآن ياك جسے ورشش بي جو از ا، (۴) و و مسجد جسے اس في سنافروں كے لئے كوئى محر بنايا بوء (۱) كى نيم كو جارى كيا بوء (۵) و و صدق جاريد جسے اس في حائت صحت اور زندگى اس في بنايا ، (۵) مشافروں كے لئے كوئى محر بنايا بوء (۱) كى نيم كو جارى كيا بوء (۵) و و صدق جاريد جسے اس في حائت صحت اور زندگى ميں اپنے مال سے ديا بود (سنن ابن ماجہ ، كما ب المند ، باب ثواب معلم الناس الخير ، وقم ۲۳۳ ، جمان ميں اسے داند

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ آتائے مظلوم، مرود معصوم، حسن اطلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور بمحبوب زبّ اکبر صلّی اللہ تعالیٰ علیہ فائد دسلّم نے فر مایا، جب آ دمی انتقال کرتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہوجا تا ہے مجر نین عمل جاری رہتے ہیں (۱) معدقہ جاریہ(۲) یا جس علم نے نفع حاصل کیا جا تا ہو (۳) یا نیک بچے جواس کے لئے دعا کرتا ہو۔

( منج مسلم ، كمّاب الوصية ، ياب ما يلحق المانسان من الثواب بعدد فاتد، رقم ا ١٦٣ م ٢ ٨٨ )

معزت سیدنا ابوقناد و رضی الله تعانی عندے دوایت ہے کہ ٹی مُنکڑ میڈویٹٹم ، رسول اکرم، شہنشا ویٹی آ دم صلّی الله تعالیٰ علیه واله وسلّم نے فرما یا کہ انسان کا بہترین ترکہ تین چیزیں ہیں ، (۱) نیک بچیجواس کے لئے دعا کرے (۲) صدقہ جاریہ جس کا تواب اس تک پنچ (۳) وہ علم جس براس کے بحد ممل کیا جائے۔ (سنن ابن ماجہ، کمآب السنہ، باب تواب معلم الناس الخیر، رقم ۱۳۶۱، ج ایس کے ۱۵۷)

حفرت سیدنا معاذین انس وضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ شہنشاہ یدین قرار قلب و سیند، صاحب منظر پسیند، باعث نوال سکیند، فیض عنبین صلّی الله تعالیٰ علید فائد وسلّم نے فرمایا جس نے کسی کوعلم سکھا بااسے اس علم پرعمل کرنے والے کا تواب بھی لیے گا اور اس عمل کرنے والے کے تواب جس بھی کی نہ ہوگی۔ (سنن این ماجہ کماب السنة ، باب تواب معلم الناس الخیر، وتم ۱۳۳۰، ج ۱، میں ۱۵۲)

# 

ے اور تعلیم عم وین کے ملیے مدرسد کی ضرورت ہوتو مدرسہ قدیم کرویرہ اور ایک بلاء کے ملیے جا کداد ولک کرنا کر برو

ے تیا مت کے دائد ایک امت کے خور پر انگریز جائے گا اور ان کے بعد سب سے بڑا تی وہ گفتی ہے بواللہ عزو اہل کی رضا کے حمول رک ے بیت آپ کودشف کروسے بیت کی کہ است کی کرویا جائے۔ ڈومند ایو پیٹی دمند انس بین مالک ورقم ۲۸۲۴، ج ۱۹ اس ۱۱) ك منهم إلى تبرار في ربين في عدد يك مخفى كوبدايت في جائدة ويماد عديم أونول عديم بهر ب

( بخاری و کماب الجبیاو در قم ۳ ۱۹۴۷ و ج ۶ وم ۱۹۴۳)

حضرت سيدة الوبريره رضى التدتعياني عندس روايت ب كه الله عزوجن كفيوب واناسة غيوب المئز وغن الفيوب ملى الله تعالى عليرة ال وسنم نے قرہ نیا ، کہ جو برایت کی طرف برائے تو اسے ہرایت کی ویرون کرنے والوں کے اجر کے برابر تواب ملے گا اور ال کے تواب می ے کچھ بھی کم نہ ہوگا اور جو گرائ کی طرف یائے اس پر گرائ کی ویروی کرتے والوں کے مختابوں کی مثل مناولان مرو الن ویوال كرت والول ك من وسي توليم كر ندبوج . ( مي مسلم ، كؤب العلم ، باب من من سنة حسنة الح درتم ١٩٧٧ ، م ١٩٧٨) حضرت سیدتا ابن مسعود رضی ائتدتعالی عند قرمات بین کدیس نے تور کے دیکر ، تمام نبیوں کے مُز قر ، دو جہاں کے تا اور ، سلطان بحر و برملی انتدنتی فی منید یالبوسلم کوفر ماتے ہوئے ستاہ کدانند عزوجل اس فض کونز و تاز و رکھے جس نے ہم سے پچھ ستا پھر اسے ای طرح آ ہے پہلادیا میں ستاتی ، کیونکہ جن تک عم پہنچایا جائے گا ان ٹوگول میں سے پکھلوگ اس سننے والے سے زیادہ یا در کھنے والے ہوئے۔

(سنن ترندی برکتاب انعلم برقم ۲۶۲۷، چ ۱۲ برس ۱۹۹)

حضرت سيدتا زيدين تابيت رضى الله تعالى عند قرمات بين كديس في شبنشا وخوش فيصال ، متكرِ حُسن وجمال ، ، داني رغج و المال ، صاحب مجود نوال، رسول بےمثال، بی بی آمنہ کے اول منتی اللہ تعالی علیہ فائد وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ اللہ عزوجل اس مخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات تی پھرووسرے تک پہنچاوی کیونکہ پچھٹم کے حال زیادہ بچھوارلوگوں تک علم پہنچاتے ہیں اورعلم کے حال پھوافراونتیہ نہیں ہوتے ۔ تین عمل ایسے ہیں کہمومن کا ول ان میں نمیانت نہیں کرتا (ا) خالص اللّہ عزوجل کے لئے عمل کرنا (۲) متعمرانوں کی فیر موامی ا در (۳)ان کی جماعت کو فازم پکڑ تا کیونکہ ان حکمر انول کورین کی دعوت دینا النا کے ماتحت لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتا ہے اور جس کا مقصد بنیا کما ، بوج انتد تعالی اس کے کام کومتفرق یعنی جدا جدا کردے گا ادر اس کے نفر کواس کے سماستے کردے گا اور اسے دنیا ہے وہی لیے کا جوائی کے لئے کنچیا کمیا ہوگااور جس کا مطلوب آخرت ہوگی اللہ تعالی اے اس کا مطلوب عطافر مادے گا اور اس کے دل کوغناہے بعر دے م اور دنیاذ کیل بوکراس کے پاس آئے گی۔ (الاحسان بترتیب سے این حبان ، کتاب الرقائقِ ، باب الفقر ، رقم ۱۷۷۹،ج ۲،م ۳۵) حضرت سيد تا ابورُ وَمَنْ رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كہ خاتع التُرْسَلين، رَخمَةُ اللّفلين، شعبي المذنبين، ايس الغريبين، مرانَ السالكين، تحيوب ربُ العلمين، جناب صادق والين صلَّى الله تعالى عليه فالبوسكم في فرما يا جوَّوم اجمَّا كما طور بركتاب الله كي تكرار كرتي يه ١٥ الله عزوجل كى مبمان ہوتی ہے اور ملائكہ اسے ڈھانپ ليتے ہیں بہاں تك كہ وہ اٹھ كھڑ ہے ہوں ياكسى دوسرى بات میں معروف ...

## المروبها شريعت (مردم) المحالي المحالي

مسنمان اس سے فیش باتے رہیں نہایت اعلی ورجہ کا نیک کام ہے۔

مسئلہ سم: وقف کی صحت کے لیے بیر مروزیس کدا سکے کیے متولی مقرد کرے اور اپنے تبعنہ سے نکال کرمتولی کا قبضہ دلا و سے بلکہ واقف نے اگر اپنے می قبضہ میں رکھا جب بھی وقف سے ہے اور مشاع کا وقف بھی سے ہے۔ (5)
مسئلہ ۵: وقف کا تئم بیہ کہ شئے موقوف (وقف کی گئی چیز) واقف کی ملک سے فارج ہوجاتی ہے مگر موقوف عید (یعنی جس پر وقف کی بینی جس پر وقف کی بلکہ فالص اللہ تعالی کی بلک قرار پاتی ہے۔ (6)

### \*\*\*

ہوجائیں اور جو عالم موت ، کثر ت معروفیت یا علم کے ناپید ہوجائے کے خوف سے علم کی طلب میں نکلے و واللہ عز دہل کی راہ میں دن رات آ مدور نت رکھنے والے کی طرح ہے اور جس کا کمل اسے ست کروے اس کا نسب اے جیز نہیں کرسکتا۔

معنرت سیدتا عبدانشدین امام احمدین منبل رضی انشدتحالی منهما فزماتے بیل کدیس نے اپنے والدصاحب سے یوچھا کدیس رات کوتیجد پڑھوں یاعلم مکھوں؟ توآپ رضی انشد عند نے فرمایا کہ علم مکھا کرو۔ (طبرانی کبیر، رقم ۱۲۳، می ۲۲، میں ۲۳س)

#### وضاحت:

امام صاحب علیہ افرحمت نے اپنے صاحبزادے کوظم لکھنے کا مشورہ اس لئے دیا کہ کم کا نفع ودمروں کو بھی حاصل ہوگا اورائیس اپنے علم کے والے ماحب ساتھ ساتھ ان کو تندگی میں یا موت کے بعد استفادہ کریں سے جبکہ تبجہ پڑھنے کی معاومت میں انہوں سرف ایٹا تواب می سطے گا جو اس علم سے ان کی زندگی میں یا موت کے بعد استفادہ کریں سے جبکہ تبجہ پڑھنے کی معاومت میں انہوں صرف ایٹا تواب میں حاصل ہو سے گا، واللہ تعالی اعلم۔

- (5) القتادى المعندية وكأب الوقف والباب الاول في تعريفة وركنده سيبيد \_ إلى من ٢٥١٠.
  - (6) الفتاوي العندية ، كذاب الوقف الباب الاول في تعريف وركن ... والخ مج ٢ م ٣٥٢.

## وقف کے الفاظ

مسئلہ ٢: وقف كے ليے مخصوص الفاظ بيں جن سے وقف سيح ہوتا ہے مثلاً مير كى بيہ جائد إد صدقه موقو فه (وقف شدو صدقہ ) ہے کہ ہمیشہ مساکین پر اس کی آمدنی صرف ہوتی رہے یا اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے اسے وقف کیا۔ مجدیا مدرسہ یا فلان نیک کام پر میں نے وقف کیا یا فقرا پر وقف کیا۔ اس چیز کو میں نے اللہ (عزوجل) کی راہ کے لیے

مسئلہ 2: میری بیز مین صدقہ ہے یا میں نے أسے ساکین پرتفدق کیا (صدقہ کیا) اس کہنے سے وقف نہیں ہوج بلك بيدايك منت ہے كدأ س مخص پڑوہ زمين يا أسكى قيمت كا صدقد كرنا داجب ہے صدقد كرديا تو برى الذي مرد بوری ہوئی) ہے، ورندمرنے کے بعد ریہ چیز ورنشہ کی ہوگی اور منت نہ پورا کرنے کا گناہ اُس مخض پر۔(2)

مسئلہ ۸: اس زمین کو میں نے نقرا کے لیے کر دیا،گر بیانفظ وقف میں معروف ہوتو وقف ہے درنہ اُس سے در یافت کیا جائے اگر کیے میری مراد وقف تھی تو وقف ہے یا مقصود صدقہ تھا یا مجھ ارادہ تھا ہی نہیں تو ان دونوں صورتوں نیں نذر ہے مگر فرض کروا س مخص نے نذر پوری نہیں کی یعنی نہوہ چیز صدقہ کی نہ اُسکی قیت اور مرکمیا تو اُس میں درا ثت جاری ہوگی ورشہ پرمنت کا پورا کرنا ضرور تبیں۔(3)

مسئلہ النكسى نے كہا ميں نے اپنے باغ كى پيداوار وقف كى يالين جائداد كى آمدنى وقف كى تو وقف سيح موجائے گا كهمراد باغ كووتف كرنايا جائدادكووقف كرناب، للبذااكر باغ مين اس وقت كيل موجود بين توبيه كيل وقف مين واخل نه

مسئلہ ۱۰: سمی مکان کی آمدنی بمیشہ مساکین کو دسینے کے لیے وصیت کی یا جب تک فلال زندہ رہے اُس کو دیجائے اُسکے بعد ہمیشہ مساکین کے لیے تو اگر چیصراحۃ (واضح طور پر) پیوفف نہیں مگرضرورۃ وقف ہے۔(5)

<sup>(1)</sup> الفتاوي المحتدية ، كمّاب الوقف، الباب الاول في تعريفه وركته ... إلى أصل في الالفاظ ... إلى مج maz من maz.

<sup>(2)</sup> في القدير، كتاب الوتف، ج٥،٥ ١٨،٠٠٠.

<sup>(3)</sup> فق القدير، كتاب الوقف، ج ٥، ص ١٨.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق.

<sup>(5)</sup> فتح القدير، كماب الوقف، ج ٥، م ١٩٠٠.

## شرح بها و شویعت (حدرتم)

مسئلہ اا: یہ کہا کہ میں نے اپنی بیجا نداد وقف کی میری طرف سے جج وعرہ میں آکی آ مدنی صرف ہوگا تو دقف سی مسئلہ اا: یہ کہا کہ میں نے اپنی بیجا نداد وقف کی میری طرف سے جج وعرہ میں آگ آ مدنی صرف ہوگا تو دقف ہے اور اگر بیہ کہا کہ صدقہ ہے اور اگر بیہ کہا کہ صدقہ ہے اور اگر بیہ کہا کہ صدقہ ہے جس کونہ نئے کیا جائے ، ند بر کہا جائے ، ندائی میں میراث جاری ہوتو نقرا پر دقف ہے ۔ (6)
مسئلہ ۱۲: یہ کہا کہ میر سے اِس مکان سے کراہ ہے ہر مہینہ میں دی ۱ دو ہے کی روثی خرید کر مساکمین کونشیم کردیا کروتو اِس کہنے سے وہ مکان دقف ہوگیا۔ (7)

\*\*\*

<sup>(6)</sup> البحرالرائق، كتاب الوقف، ج٥٥ م ١٣١٨.

<sup>(7)</sup> الرجع السابق بس ١٩٣٠.

## وقف کے شرا کط

مسئلہ سان وقف چونکدایک شم کا تبرع (تفلی عبادت) ہے کہ بغیر معاوضہ ابنا مال اپنی ملک سے خارج کرنا ہے، للندانمام وه شرائط جوتبرعات میں ہیں یہاں بھی معتبر ہیں اور ان کےعلاوہ بھی شرطیں ہیں۔ وقف کےشرا کط بد ہیں: (۱) واقت كاعاقل بهونا\_

(٢) بالغ مونا - نا بالغ اور مجنون نے وقف کیا بیتے نہیں ہوا۔

(٣) آزاد ہونا۔غلام نے وقف کیا سی نہ ہوا۔ اسلام شرط نہیں، لہذا کا فر ذمی کا وقف بھی سیح ہے۔ مثلاً یول کہ اولاد پرجائداد دقف کی کداس کی آبدنی اولا د کونسلاً بعدنسل ( یعنیسل درنسل ) ملتی رہے اور اولا دمیں کوئی شدرہے تو مساکین پر صرف کی جائے بیدوقف جائز ہے اور اگر اُس نے اپنے ہم مذہب مساکین کی تخصیص کی یا بیشرط لگادی کہ اُس کی اولاد سے جوکوئی مسلمان ہو جائے اُسے اس کی آمدنی ندوی جائے توجس طرح اُس نے کہا یا لکھا ہے اُس کے موافق کیا جائے۔ اور اگراولا و پر اُس نے وقف کیا اور ہم مذہب ہونے کی شرط نہیں کی ہے تو اُسکی اولا وہیں جوکوئی مسلمان ہو جائے گا اُسے بھی ملے گا کہ اِس صورت میں اُس کی شرط کےخلاف نہیں۔

(س) وہ كام جس كے ليے وقف كرتا ہے فى نفسہ تواب كاكام مولينى واقف كے نزد يك بھى وہ تواب كاكام مواور واقع میں بھی نواب کا کام ہواگر نواب کا کام نہیں ہے تو وقف سے نہیں مثلاً کسی نا جائز کام کے لیے وقف کیا اور اگر واقف کے خیال میں وہ نیکی کا کام ہو مرحقیقت میں تواب کا کام نہ ہوتو وقف سیح نہیں اور اگر واقع میں تواب کا کام ہے مگر واقف کے اعتقاد میں کار تواب ( تواب کا کام) نہیں جب بھی وقف سی نہیں، لہذا اگر نصر انی نے بیت المقدس پر کوئی جائداد وتف کی کداس کی آمدنی سے اس کی مرمت کی جائے یا اُسکے تیل بتی میں صرف کی جائے بیرجائز ہے یا بوں وقف کیا کہ ہرسال ایک غلام خرید کرآ زاد کیا جائے یا مساکین اہل ذمہ یاسلمین پرصرف کیا جائے بیرجائز ہے اور اگر گرجایا بحت خاند کے نام د تف کیا کدأس کی مرمت یا چراغ بن میں صرف کیا جائے یا حربیوں پرصرف کیا جائے توبیہ باطل ہے کہ میرنواب کا کام نہیں اور اگر نصرانی نے ج وعمرہ کے لیے وقف کیا جب بھی وقف سیح نہیں کہ اگر چہ بیر کارنواب ہے گر اس کے اعتقاد میں تواب کا کام نہیں۔(1)

<sup>(1)</sup> الدرالخيّار وردامحيّار ، كيّاب الوقيق، مطلب: لووقف على الاغنيائ... الخ من ٢٢٥ ـ ٥٢٢ ـ ٥٢١.

والفتاوى الممندية ، كمّاب الوثف، الباب الأول في تعريف وركنه ... الخ، ج م يم ٢٥٠ - ١٥٠٠.

مسکلہ ۱۳ : کافر نے کر جایا بہت خانہ کے لیے وقف کیا اور رہیمی کہدویا کہ اگر بیگر جایا بہت خانہ ویران ہوجا سنے توفقرا ومساكين پرأسكي آمدني مَرف كى جائة توكرجا يا بئت خاند پرآمدني مرف ندى جائة بلكفقرا ومساكين اى پر

مسكله ١١: اكر كافر ذى نے امور خير كے ليے وقف كيا اور تفسيل ندكى تو اكر چداً سكے اعتقاد بيل كر جا و بئت خاند و میاکمین پرصرف کرنا سب ہی امور خیر ہیں تحرمساکمین ہی پرمسرف کیا ہے سائے زنگر امور میں صرف مذکر میں اور اگر اسپنے یر دسیوں پرصرف کرنے کے لیے اس شرط سے وقف کیا کہ اگر کوئی پڑوس والا باتی ندرہے تو مساکبین پرصرف کیا جاسک توبيه وتف جائز ہے۔ اور أسكے پروس ميں يبود ونصاري وہنوو( ہندو دَن)ومسلمان سب ہوں توسب پرمسرف كيا جائے ا ور مرووں کے کفن ونن کے لیے وقف کیا تو ان میں صرف کیا جائے۔(3)

مسئلہ 11: وی نے ایے محرکومسجد بنایا اور اُسکی شکل وصورت بالکل مسجدی کردی اور اُس بیس نماز پڑھنے کی مسلمانوں کو اجازت بھی ویدی اورمسلمانوں نے اُس میں تماز پڑھی بھی جب بھی مسجد نہیں ہوگی اور اُسکے مرنے کے بعد میراث جاری ہوگی۔ یون اگر تھر کو گرجا وغیرہ بنا دیا جب بھی اُس میں میراث جاری ہوگی۔ (4)

(۵) وتف کے وقت وہ چیز واقف کی ملک ہو۔

مسئلہ کا: اگر وقف کرنے کے وقت اُسکی ملک تہ ہو بعد میں ہوجائے تو وقف سی خبیں مثلاً ایک مخص نے مکان یاز بین غصب کرلی تھی اُسے وقف کرویا چھر مالک سے اُس کوخر بدلیا اور شمن بھی اوا کردیا یا کوئی چیز و سے کر مالک سے مصالحت كركي تواكر جداب مالك بوكميائي محروقف تي نيس كدوقف كووتت مالك ندفها۔ (5)

مسئلہ 11: ایک شخص نے دوسرے مخص کے لیے اپنے مکان کی وصیت کی اور اُس موسی لد (جس کے لئے وصیت کی گئی) نے ابھی سے اُسے وقف کردیا پھرموشی (وصیت کرنے والا) مرا توبیہ وقف سی نہ ہوا کہ وقف کے وقت موسی لہ اُس کا مالک ہی نہ تھا۔ یو ہیں کسی سے زمین خریدی تھی اور بائع کو خیار شرط تھامشتری نے وقف کر دی پھر بائع نے تھے کو جائز كرديابيدتف جائزنيس اور اگرمشترى كوخيار تفااور بعد وقف مشترى في خيار (اختيار) ساقط كردياتو وقف جائز

وبدأتُ العنائع، كماب الوقف والصدقة وج٥، م ٣٦٨-٣٦٩ وغيريا.

<sup>(2)</sup> الفتادى المعندية ، كمَّاب الوقف، الباب الاول في تعريف وركن ... إلى من ٢٥٠٠.

<sup>(3)</sup> الفتادى الحديدية ، كماب الوقف، الباب الاول في تعريفة وركنه ... إلخ من ٢٥٠٠.

<sup>(4)</sup> الرجع المايق.

<sup>(5)</sup> البحرالرائق، كتاب الوقف، ج٥٥ من عاسر

ہے۔ موہوب اور جس کے لیے ہرکیا) نے قبضہ سے پہلے وقف کر دیا پھر قبضہ کیا تو وقف جا کرنہیں اور اگر بہرفاسرفائر قبضہ کے بعد موہوب اور نے وقف کیا تو وقف جی ہے اور موہوب اور پرائس قی قبت واجب ہے۔ (6) مسئلہ 18: بیج فاسد سے مکان تریدا تھا اور قبضہ کر کے وقف کیا تو وقف صحیح ہے (6A) اور قبضہ سے پہلے وقف کیا تو منیس اور بی سے تریدا مگر ابھی نہ تو تمن (قبمت) اوا کیا ہے نہ قبضہ کیا ہے اور وقف کر دیا تو یہ وقف موتوف (لین ا الحال اس پر وقف کا تھم نہیں لگایا جائے گا) ہے اگر تمن اواکر کے قبضہ کرلیا جائز ہو گیا اور مرکمیا اور کوئی مال بھی ایر المجھی ایر المجھی ایر المجھی الماری جائے کو تمن اواکیا جائے۔ (7)

(6) في القدير، كماب الوقف، ج ٥، ص ١٣٨.

(6A) اعلى معترت الهام النسنت يمجدودين وطمت الشاه المام احمد رضاخان عليه رحمة الرحمن فحادى رضوية شريف يمل تحرير فرمات بين: خانيه وبشديه وروائحتار ونحير باليس ہے:

لواشترى رجل دارا شراء فاسدا وقبضها ثمر وقفها على الفقراء والبساكين جاز وتصير وقفا على ماوقف عليه وعليه قيبتها الصوتحقيق الكلامر فيه فيما علقتا على ردّالبحتار من اول الوقف.

اگر کوئی شخص بنج فاسد سے محمر ترید سے پھراس پر قابض ہوجائے پھراسے فقیروں اور مختاجوں کیلئے وتف کرد سے تو جن پریاجن کے لئے اور مختاجوں کیلئے وتف کرد سے تو جن پریاجن کے لئے اور تف کیا تو اور ان کیا تھا ہوگا اور ان میں شختین کلام وہی ہے جس کوہم نے قادی تھا میں بیان کیا ہے۔ (ت

(ا \_ فَلَوْ يَ مِنْدَ بِيةِ بِحَوَالِدِ فَلَوْ يَ قَاضَى خَالَ كَتَابِ الوَقْفُ نُورِ الْي كَتَبِ خَانَد بِيثاور ٢ /٣٥٣)

آئے مزیدتح یرفرماتے ہیں:

نى الرد المحتار عن البحر الرائق عن القنية عن الأمام البزودى ان من جملة صورالبيح الفاسد جملة العقود الربوية بيلك العوض فيهما بالقبض سياتي، قلت فما وقع في عدائيات العقود الدرية سمو كما محست عليه نيما علقت على روالحتارية

(٣ \_ دوالحتار باب الرأو داراحيا والتراث العربي بيردت ٣ / ٢٤١)

ردالحتار نے بحرالرائق سے بحرالرائق نے فتیۃ سے اور فنید نے امام بزدوی سے نقل کیا ہے۔ تا قاسد کی تمام صورتوں میں مودی معاملات بیں ان میں تعنید کرنے کے موض مالک ہوجا تا ہے انتہی میں کہتا ہوں جو پچھ مقود الدربید کی بحث مدانیات میں واقع ہوا وہ سہوا ہے اور بحول ہے جبیما کہ میں نے فالڈی شامی کی تعلیق (حاشیہ) میں اس پر متنبداور آگاہ کیا ہے۔ (ت)

( قنَّاو كار منوييه ، جلد ۲۴ ، من ۵۵۲ رمنیا فا دُندٌ بيش ، لا بور )

(7) الفتاوى الخامية ، كمّاب الوقف فصل في وقف المريض من ٢ من ٣١٠.

والقناوي الصندية ، كمّاب الوقف، الباب الاول في تحريفه وركنه وسبيه ... والخ ، ج ٢ يص ٥٥٣ و.

مسئلہ ۱۱۲۰ یک مکان فرید کروقف کیا اِس پر کسی نے دعویٰ کیا کہ بید میرا ہے جس نے بیچا تھا اُس کا نہ تھا اور قاضی نے مدمی کی ڈگری دیدی یا اُس پر شفعہ کا دعویٰ کیا اور شفیۃ (شفعہ کا دعویٰ کرنے والے) کے حق بیس فیصلہ ہوا تو وقف کئست ہو جائیگا (لیمنی وقف نہ رہے گا) اور ■ مکان اصلی یا لک یا شفیج کوئل جائے گا اگر چہ فریدار نے اُسے مسجد بنادیا ہو۔ (8)

مسئلہ ۲۱: مرتد نے زمانہ ارتداد (مرتد ہونے کی حالت میں) میں وقف کیا تو یہ وقف موقوف ہے اگر اسلام کی طرف واپس ہوا وقف سجے ہے ورنہ باطل۔(9)

(۱) جس نے وقف کیا وہ اپنی کم عقلی یا ڈین (قرض) کی وجہ سے ممنوع النصرف نہ ہو (لین دین ودیگر معاملات سے روکا نہ کمیا ہو)۔

مسئلہ ۲۲: ایک بیرتوف فض ہے جسکی نسبت قاضی کو اندیشہ ہے کہ اگر اس کی روک تھام نہ کی گئی تو جا کداد تباہ و برباد کردیگا قاضی نے کی تقام نہ کی گئی تو جا کداد تباہ و برباد کردیگا قاضی نے کھے جا کداد وقف کی تو وقف سے برباد کردیگا قاضی نے کھے جا کداد وقف کی تو وقف سے برباد کردیگا قاضی کے تھا کہ اور دیف کی تو وقف سے بردا (10)۔

مسئلہ ۲۳ بخصِ نذکور نے اپنی جائداداسطرح وقف کی کہ بٹی جب تک زندہ رہوں اسکے منافع اپنی ذات پر مرف کرتا رہوں اور میرے بعد مساکین یا مسجد یا مدرسہ بٹی صرف ہوں تو مخفقین کے نزدیک وقف صحیح ہے اور اس وقف کی صحت کا حاکم نے تھم دیدیا جب تو بھی کے نزدیک سمجے ہے۔ (11)

مسئلہ ۲۲٪ مریض پر اتنا ذین ( قرض) ہے کہ اُسکی تمام جا نداد ذین میں مستفرق ( تھمری ہوئی) ہے اُسکا وقف سیح نہیں۔(12)

(2) جهالت نه مونا يعنى جسكو وقف كياياجس پروقف كيامعلوم موب

مسئلہ ۲۵:۱۶ بائی جائداد کا ایک حصہ وقف کیا اور بیٹین نہیں کی کہ وہ کتنا ہے مثلاً تہائی، چوتھائی وغیرہ تو وقف سے نہ ہوا اگر چہ بعد میں اُس حصہ کی تعبین کردے (تخصیص کردیے)۔ وقف میں ترد بدکرنا کہ اِس زمین کو یا اس زمین کو وقف

<sup>(8)</sup> الدرالخار

<sup>(9)</sup> الفتادى المعندية ، كمَّاب الوقف، الباب الاول في تتريقه وركب ... إلى من ٢٥٠٠.

<sup>(10)</sup> فق القدير، كمّاب الوقف، ج٥، ١٨ ١٨.

<sup>(11)</sup> المرجع السابق.

<sup>(12)</sup> ردالحتار، كمّاب الوقف، مطلب: الوقف في الرض، ج٢ م ١٠٨.

كيابيه وقف بحى تنجي نبين. (13)

مسئلہ ۲۷: وتنگ سی ہونے کے لیے زمین یا مکان کامعلوم ہونا ضروری ہے اسکے حدود ذکر کرنا شرط نیل۔(14) مسئلہ ۲۷:۱۷ مکان مین جینے سیام (جیسے) میرے بیں اُن کو میں نے وقف کیا اگر چیمعلوم نہ ہو کہ اسکے کئے سہام ہیں یہ وقف سیح ہے کہ اگر چیداے اسوفت معلوم نہیں مگر حقیقة وومتعین ہیں مجبول نہیں۔ یو ہیں اگر یوں کہا کہ اِن مكان ميں ميراجو پچھ حصہ ہے أسے وقف كيا اور وو ايك تنبائي ہے تكر حقيقة إس كا حصہ تنہائى نبيس بلكہ نصف ہے جب بمی وتف سيح بادركل حصه يعني نصف وقف ہوجائے گا۔ (15)

مسئلہ ۲۸: ایک شخص نے اینی زمین وقف کی جس میں درخت ہیں اور درختوں کو وقف سے مشتیٰ کیا یہ وقف سے بنوا کہ اِس صورت میں درخت مع زمین کے متنی ہوئے تو باقی زمین جس کو وقف کررہا ہے مجہول ہوگئ ۔ (16) مسئلہ ۲۹: موقوف علیہ (جس پر وقف کیا گیا) آگر مجبول ہے (معلوم نہیں) مثلاً اس کو میں نے اللہ (عز وجل) کے لیے د تف مؤہد (ہمیشہ کے لئے وقف) کیا یا این قرابت والے پروقف کیا یا بیکہا کہ زید یا عمر و پروقف کیا، اور اسکے بعد مساكين پرسرف كياجائے بيدونف سيح نہيں۔ (17)

(٨) وتف كوشرط يرمعلق نه كميا هو\_

مسئلہ • سا: اگر شرط پرمعلق کیا (مشروط کیا) مثلاً میرا بیٹا سفر سے واپس آئے تو بیز بین وقف ہے یا اگر میں اِس زمین کا ما لک ہوجاؤں یا اسے خریدلوں تو وقف ہے ہیدوقف سے خبیس بلکہ ڈگر دوشرط ایک ہوجس کا ہوتا یقین ہے جب بھی منج نہیں مثلاً اگر کل کا دن آجائے تو دقف ہے۔ (18)

مسئلہ اسا: میری بیزمین وقف ہے اگر میں جاہوں اسکے بعد فور أمصلاً (ساتھ علی) بیکھا کہ میں نے جاہا ادراس کو وقف کردیا تو وقف سیح ہے اور نہ کہا تو وقف سیح نہیں اور اگر بیا کہ میری زمین وقف ہے اگر فلال چاہے اور اُس

<sup>(13)</sup> البحرالرائق بركتاب الوقف بن ٥٩ م ١٥٠٠.

<sup>(14)</sup> ردالحتار، كمّاب الوقف، مطلب: قديةبت الوقف بالضرورة، ج١٠ م ٥٢٣.

<sup>(15)</sup> الفتاوي الخامية ، كمّانب الوقف ، فصل في وقف المشاع، ج٢ بس ١٠٠٣ م

دالبحرالراكل، كمّاب الوقف، ج٥،٥٠ ١٠.

<sup>(16)</sup> البحرالرائق، كمّاب الوقف، ج٥،٥ ٥ سر٥،

<sup>(17)</sup> الفتاوي المحندية ، كمّاب الوقف، الباب الأول في تعريفه وركنه ... و نخ ، ج ٢ يس ٢٥٠.

<sup>(18)</sup> روالحتار، كمّاب الوقف، مطلب: قديثبت الوقف بالضرورة، على ٢٠٠٠.

منحض نے فورا کہا میں نے چاہا تو دفعت سے نہیں۔(19)

مسئلہ ۲ ساز اگر ایسی شرط پر معلق کیا جو ٹی الحال موجود ہے تو تعلیق باطل ہے اور وقف تیجے مثلاً بیر کہا کہ اگر بیرز بین میری مِلک میں ہویا میں اسکا مالک ہوجاؤئ تو وقف ہے اور اِس کہنے کے وفت زمین اسکی ملک میں ہے تو وقف سیجے ہے اور اس وقت ملک میں نہیں ہے تو سیجے نہیں۔(20)

مسئلہ ۱۳۳۰ کی مخص کا ہال کم ہو گیا ہے اُس نے بید کہا کہ اگریش گمشدہ مال کو پالوں تو مجھ پر اللہ (عزوجل) کے
لیے اِس زمین کا وقف کر دینا ہے بیہ وقف کی منت ہے لیتنی اگر چیز مل گئی تو اُس پر لازم ہوگا کہ زمین کو ایسے لوگوں پر
وقف کر بے جنمیں زکا ق دے سکتا ہے اور اگر ایسوں پر وقف کیا جن کو زکا ق نہیں دے سکتا مثلاً ایکی اولا د پر تو وقف سیح ہو
جائے گا گر نذر (منت) برستور اُسکے ذمہ باتی ہے۔ (21)

مسئلہ ۲۳ سا: مریض نے کہا اگر بین اس مرض ہے مرجا وَل تو میری بیزین وقف ہے بیدوتف سی نہیں اور اگر بیکہا کہ بین مرجا وَل تو میری اور بین کو وقف کردینا بیدوقف کے لیے وکیل کرنا ہے اس کے مرنے کے بعد وکیل نے وقف کیا توضیح ہوگیا کہ وقف کے اور تو کیل کوشر فی پرمعلق کرنا بھی ورست ہے مثلاً بیکہا کہ اگر بین اِس گھر بین جاوں تو میرا مکان وقف ہے نہیں اور اگر بیکہتا کہ بین اس گھر بین جاول تو تم میرے مکان کو وقف کر دینا تو وقف سیح نہیں اور اگر بیکہتا کہ بین اس گھر بین جاول تو تم میرے مکان کو وقف کر دینا تو وقف سیح ہے۔ (22) لینی اُس صورت بین سیح ہے کہ وہ زمین اس کے ترکہ کی تنہائی کے اندر ہو یا ورث اِس وقف کو جائز نہ کریں تو ایک تہائی وقف ہے اِتی میراث کہ بیدوقف وصیت کے تھم میں ہے اور وہیت تبائی تک جاری نہیں ہوگئی۔ اور وصیت تبائی تک جاری نہیں ہوگئی۔

مسئلہ ۱۳۵ کسی نے کہا آگر میں مرجاؤں تو میرا مکان فلال پر وقف ہے یہ وقف نیس بلکہ وصیت ہے یعنی وہ خص اگر اپنی زندگی میں باطل کرنا چاہے تو باطل ہوسکتی ہے اور مرنے کے بعد یہ وصیت ایک تہائی میں لازم ہوگی ورشداس کورد نہیں رہتے اگر اپنی زندگی میں باطل کرنا چاہے تو باطل ہوسکتی ہے اور مرنے کے بعد یہ وصیت ایک تہائی میں لازم ہوگی ورشداس کورد نہیں کر سکتے اگر چہ وارث بی پر وقف کیا ہو مشافی ہے کہا ہو مشافی کہا کہ میں نے اپنے فلال الرکے اور نسالاً بعدنسل اُسکی اولا و پر وقف کیا

<sup>(19)</sup> النتادي المعندية ، كمّاب الوقف، الباب الاول في تحريف وركند ... الح من ٢٥٥،

<sup>(20)</sup> الفتارى الخاسية ، كمّاب الوقف أنسل في مسائل الشرط في الوقف ... إلح ، ج ٢٠٠٧ م ٥٠٠٠.

<sup>(21)</sup> الغتاوي المعتدية ، كمّاب الوقف، الباب الاول في تعريف وركبه . . . إلى من ٢٥٥ م. وخلاصة الغتادي ، كمّاب الوقف ، الفصل المّالث ، جهم ص ١٢٣.

<sup>(22)</sup> الجوهرة العيرة مكتاب الوقف والجزء الأول من السهر

وخلاصة الفتادي، كماب الوقف، الفصل الثالث، ج٣١٢ م.

شرح بهار شریعت (مریم) اور جب سلسلهٔ سل منقطع موجائے تو نقراومساکنٹ پرمسرف کیاجائے تو اس معورت میں دو ترانی ورثہ لیکے اورا کی ترانی کی آمدنی تنها موتوف علیہ لے گا اُس کے بعد اُس کی اولاد سُتی رہے گی۔(23)

(٩) جاندادموټوفه کونځ کرکے تمن (قیت) کوضرف (خرچ) کر ڈالنے کی شرط نه ہو۔ یوبیں پیشرط که جس کویس جاہوں گا جبہ کردوں گایا جب بھے ضرورت ہوگی اسے رہین رکھدوں کا غرض الی شرط جس سے وقف کا ابدال موتا مو (لین اس سے وقف باطل موتا مو) وقف کو باطل کردیتی ہے بال وقف کے استبدال کی شرط سے ہے۔ یعنی اس جا كدادكون كرك ( على كر كر كونى دومرى جائداد خريد كراسكة قائم مقام كردى جائد كى ادراسكا ذكرا مح آتا ہے۔

منتله ٢ ٣٠: ونف المرمسجد ب اوراس بين ال صم كي شرفين الا مين مثلة اسكومسجد كميا أور مجھ اختيار ہے كه است يخ كرة الول يا مبه كردون تو وقف يح ب ادرشرط باطل (24)

مسكله كسا: امام محدرحمه الله تعالى كے نزويك وقف من حيار شرط مين وسكة اور امام ابو يوسف رحمه الله تعالى ك نزد یک ہوسکتا ہے مثلاً یہ کہ میں نے وقف کیا اور تین دِن تک کا بچھے اختیار ہے کہ تین وِن گزرجانے پروقف سیح ہومائے مكا اورمسجد خيار شرط كے ساتھ وقف كى ہے تو بالا تفاق شرط باطل ہے اور وقف سمجے۔ (25)

(۱۰) تابید لین بمیشه کے لیے ہوتا مرسی میرے کروقف ٹل بینٹی کا ذکر کرنا شرط نیس یعنی اگر وقف مؤہدند کہا جب المجى مؤجرتى ہے اور اگر مدت خاص كا ذكركيا حتافي سے اپنامكان ايك ماد كے ليے وقف كيا اور جب مهيند بورا موجائ تو دقف باطل موجائيگاتو سيدتف ندموا اور ايكى سے باطل ب\_(26)

مسئلہ ۱۳۸: اگر بیکھا کہ بیری زمین میرے مرنے کے بعد ایک سال تک مدقد موقوف (لینی وقف شدومدق) ہے تو بیصد قد کی دصیت ہے اور جمیشہ فقرا پر اسکی آ عدنی صرف بوتی رہے گی۔ (27)

مسكله ۱۳۹: اگر بدكها كدميرى زين أيك سأل تك فلائ شخص پرمندقد موقوفد ب اور سال يورا بون پروقف باطل ہے تو ایک سال تک اسکی آ مدنی اُس مخص کودی جائے گی اور ایک سال کے بعد سما کین پر صرف ہوگی اور اگر صرف انظ بى كها كدايك منال تك فلال فخص برصدقه موقوفه بيتوايك مئال تك أس كي آمد في أسخص كودى جائع كي اورسال

<sup>(23)</sup> الدرالخاروردامجتار، كماب الوقف، مطلب: شرائط الواقف معتبر... والتي من الأم من الم

<sup>(24)</sup> ردامحتار، كماب الوتن بمطلب: قديثبت الوقف بالضرورة، ج٢ بس ١٠٠٠.

<sup>(25)</sup> الفتادي الصندية ، كماب الوقف، الباب الأول في تعريف ود كنه ... و تح من من الأسور

<sup>(26)</sup> الفتادي الخامية ، كماب الوقف فعل في مسائل الشرط في الوقف، من ٢ مين ٥٠ سو

<sup>(27)</sup> الفتاوي الهندية ، كمّاب الوقف، الماب الأول في تعريف وركت من وع من المريد و

## المروبهار شروبهار شروبها المحالي المحا

بورا ہونے پرورشکائل ہے۔(28)

(۱۱) وقف بالآخرائي جہت كے ليے ہوجس ميں انقطاع شہومثلاً كسى في اپنى جائداد اپنى ادلاد پر دقف كى ادريد وكركر دياكہ جب ميرى اولا د كاسلىلەندرىت تو مساكين پريانيك كامول شى صرف كى جائے تو وقف سى ہے كہ اب منقطع ہونے كى كوئى صورت ندرى ۔

مسئلہ ۳۰: اگر فقط اتنا بی کہا کہ میں نے اسے وقف کیا اور موتوف علیہ کا ذکر نہ کیا تو عرفا (عام بول چال کے مطابق) اسکے بہی معنی ہیں کہ نیک کا موں میں صرف ہوگی اور بلحاظ معنی الیمی جہت ہوگی جس کے لیے انقطاع نہیں ، للمذا میں جہت ہوگی جس کے لیے انقطاع نہیں ، للمذا میں جہت ہوگی جس کے لیے انقطاع نہیں ، للمذا میں جہت ہوگی جس کے لیے انقطاع نہیں ، للمذا میں جہت ہوگی جس کے لیے انقطاع نہیں ، للمذا میں جہت ہوگی جس کے لیے انقطاع نہیں ، للمذا

مسئلہ اس جائداوکس خاص مسجد کے نام وقف کی تو چونکہ مسجد ہمیشہ رہنے والی چیز ہے اسکے لیے انقطاع نہیں ،لہذا وقف مسجے ہے۔ (30)

مسئلہ ۲ ، وقف میچ ہونے کے لیے بیضرور نہیں کہ جائداد موتوفہ کے ساتھ حق غیر کا تعلق نہ ہو بلکہ حق غیر کا تعلق ہو جب بھی وقف سیج ہوئے۔ مثلاً وہ جائداد اگر کسی کے اجارہ بیل ہے اور وقف کردی تو وقف سیج ہوگیا جب مدت اجارہ ہوری ہوجائے یا دونوں بیل کسی کا انتقال ہوجائے تو اب اجارہ ختم ہوجائے گا اور جائداد مُصرف وقف بیل ( لیتن جن کاموں بیل مال وقف خرج ہوتا ہے ان بیل) مَرف ہوگا۔ (31)

多多多多多

<sup>(28)</sup> الغنادى الخامية ، كتاب الوقف بصل في مسائل الشرط في الوقف ،ج٢م ٥٠٠٠.

<sup>(29)</sup> رد المحتار، كماب الوقف، مطلب: قديثبت الوقف بالضرورة، ج٢، ص٥٢٢.

<sup>(30)</sup> روالحتار، كماب الرتف مطلب: قديثيت الوقف بالضرورة، ج١٠،٥٢٢.

<sup>(31)</sup> البحر الرائق، كتاب الوقف، ج٥، ص ١٥ سار

## وقف کے احکام

مسئلہ ۳۳: وقف کا تھم میہ ہے کہ ندخود وقف کرنے والا اس کا مالک ہے نہ دومرے کو اس کا مالک بناسکا ہے نہ اسکونٹی کرسکتا ہے ( بیچ سکتا ہے ) نہ عاربت دے سکتا ہے نہ اسکور بمن رکھ سکتا ہے ۔ (1)

مسئلہ سا سہ: مکان موقوف کو تیج کر دیا یا رہن رکھ دیا اور مشتری یا مرتبن نے اُس میں سکونت (رہائش) کی بعد ہُو معلوم جوا کہ بیدوقف ہے تو جب تک اِس مکان میں رہے اس کا کراید دینا ہوگا۔ (2)

مسئلہ ۵ ، وقف کوستحقین ( یعنی موقوف علیم (جن پر وقف کیا گیا)) پرتقسیم کرنا جائز نہیں مثلاً کی فض نے جا کہ ادا والا دیر تقسیم کردی جائے کہ ہمرایک اپنے حصدی آ مدنی سے متع میو ( نظع اٹھائے ) بلکہ وقف کی آ مدنی ان پرتقسیم ہوگی۔ (3)

مسئلہ ٢٧٦: جن لوگوں پر زمین وقف ہے وہ لوگ آگر باہم رضا مندی کے ساتھ ایک ایک کلڑا زراعت کے لیے لیے لئرا زراعت کے لیے سے لیس پھر دوسرے سال بدل کر دوسرے دوسرے کلڑے لیں تو ہوسکتا ہے گر ایک تقتیم جو ہمیشہ کے لیے ہو کہ ہرسال وی کھیت وہ شخص لے دوسرے کونہ لینے دے بیزیس ہوسکتا۔ (4)

### 金金金金金

(1) الدرالخاريكاب الوقف على ١٦٥ ـ ١١٥.

اینی حضرت امام ابلسنت بمجدودین وطنت الشاه امام احمد رضا خان علیه رحمة الرحمن فآوی وضویه شریف میں تحریر فرماتے میں: وقت کے رہن وی ناچائز جیں،

ورمخارش ہے:

فأذا تحدولزهر لا يملك ولا يعار ولا يوهن ا\_ (ا\_در مخار کتاب الوقف مطبع مجتبالی وبلی ا /٣٤٩) جب و تف تام ادر الازم به وجائے تو کوئی نداس کا بالک ہے نہ کسی کو مالک بنائے، ندعاریة ویا جائے اوبر ندر اکن رکھا جائے گا (ت) ( نتاوی رضویہ وجلد ۱۱ میں ۱۲۵ رضا فاؤنڈیش، لا ہور )

- (2) الدرائقار، كتاب الوتف، على الماه.
- (3) الله را الخيَّار وزُوْدُ المحتار ، كمَّاب الوقت، مطلب: سكن داراً ثمَّ ظهر ، و إلى من ١٥٠١م.
- (4) ردائحة أرد كماب الوقف بمطلب: في التعلية في ارض الوقف بين المتخفين من ٢٦م ٥٣٢.

### سے اور کس کانہیں سے اور کس کانہیں

جا تدا وغير منقوله (ووجا نداو جود وسري حَكَمُ مُنتقل شدكي جاسكتي مو) جيسے زيين ، مكان ، د دكان ان كا وقف سيح ہے اور جو چیزیں منقول ہوں (ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل کی جاسکتی ہوں) مگر غیر منقول کے تالع ہوں اُن کا دنف غیر منقول کا ج لنى بوكر سي برمثلاً كحيت كووتف كيا توبل بنل اور كبتى كے جمله آلات اور كيتى كے غلام بيسب بحد تبعاً (منهماً) وقف مو کتے جیں یا باغ وقت کیا تو باغ کے جملہ سامان تیل اور چرسا (چڑے کا بڑا ڈول) وغیرہ کو تبعاً وقت کرسکتا ہے۔ (1) مسئلہ عسم: کھیت کے ساتھ ساتھ بل بیل وغیرہ مجی وقف کے تو ایکی تعداد بھی بیان کردین جاہیے کہ استے غلام اورائے سل اور ای ای فلال چری اور بیمی ذکر کردینا جاہیے کہ بل اور غلام کا نفقہ بھی ای جا کدادموتوف سے دیا جائے اور الریشرط نہ بھی ذکر کرے جب بھی انکے مصارف (اخراجات) أی سے دیے جائیں گے۔(2) مسئلہ ٨ ٢٠: غلام يا نيل اگر كمزور بوكميا اور كام كے قابل ندر با اور واقف (وقف كرنے والا) نے بيشرط كروى تقى کہ جب تک زندہ رہے وقف سے خوراک ملتی رہے تو اب بھی وی جائے اور اگر واقف نے کہددیا ہو کہ اس سے کام لیا جائے اور کام کے مقابل کھانے کو دیا جائے تو اب وقف سے نبیس دیا جاسکتا اور الی صورت میں کہ وہ کام کا شدر ہانچ کر أسكے بدلے میں دوسرائیل خریدنا جائز ہے اور اگر ان دامول (لینی اتن قیمت) میں دوسرانہ ملے تو وقف كى آمدنی میں ے کچھ ٹٹاٹ کرکے دوسراخر بدا بائے۔ یو ہیں و گیر آلات زراعت جرسا،رسا، بل وغیرہ خراب ہو جا نمیں تو اُنھیں بچے کر دوسرے خرید لیے جائی جووقف کے لیے کارآ مدہوں اور اس مشم کے تصرفات (معاملات) وقف کامتولی کر بگا۔ (3) مسئلہ ٩ سى: محور ب اور اسلحہ كا وقف جائز ہے اور اسلح علاوہ دومرى منقولات جنكے وقف كا رواج ہے أن كو مستقانی (ہمیشہ) وقت کرنا جائز ہے۔ نہیں تونہیں۔ رہا تبعاً وقف کرنا وہ ہم پہلے بیان کر کیے کہ جائز ہے۔ بعض وہ چیزیں جن کے وقت کا رواج ہے یہ ہیں: مردہ لے جانے کی چار پائی اور جنازہ پوش (جنازہ پرڈالی جانے والی جارہ)، میت کے مسل دینے کا تخت، قرآن مجید، کتابی، دیگ، دری، قالین، شامیانه، شادی ادر برات کے سامان کہ الیم چیزوں کو

<sup>(1)</sup> الفتاري الكتية ، كماب الوتف فصل في وتف المنقول، ج٢، ص٩٠٠.

<sup>(2)</sup> انتادى العندية ، كتاب الوقف، الباب الثاني فيها بجوز وقف ، والخ من ٢٠٠٠ من ١٠٠٠.

<sup>(3)</sup> النتاوي البندية وكتاب الوقف الباب الثاني فيما يجوز وتقد .... إلخ وج اجس ١٣٧٠-١٣٦١. وردالي روكتاب الوقف ومطلب الايشتر ط المتحديد في وقف المتقاروج وش ٥٥٥٠.

نوگ، وقف کردسیتے ہیں کہ ابل حاجت ضرورت کے وقت اِن چیزوں کو کام میں لائمیں پھر متولی (مال وقن ے پاس واپس کر جا کیں۔ یو ہیں بعض مدارس اور یتیم خانوں میں سر مائی کیڑے (سردیوں کے کیڑے) کانگران)کے پاس واپس کر جا کیں۔ یو ہیں بعض مدارس اور یتیم خانوں میں سر مائی کیڑے (سردیوں کے کیڑے) لخاف کدے وغیرہ وقف کر کے دید ہے جاتے ہیں کہ جاڑوں (سردیوں) میں طلبدادریتیموں کو استعال کے ملیے دیدے جاتے ہیں اور جاڑے نکل جانے کے بعد واپس لے لیے جاتے ہیں۔ (4)

مسئلہ • ۵: مسجد پرقر آن مجید وقف کیا تو اِس مسجد میں جس کا تی چاہے اُس میں تلاوت کرسکتا ہے دوسری جگہ لے جانے کی اجازت نبیں کداسطرے پر وقف کرنے والے کا منتاء (مقصد) یکی ہوتا ہے اور اگر واقف نے تقریح کردی ہے كه إى مسجد بين تلاوت كى جائے جب تو بالكل ظاہر ہے كيونكه أسكى ترط كے خلاف نہيں كيا جاسكتا۔ (5)

(4) تيين الحقائق، كاب الوقف، ج ١٠٥٥،

والقتاوى المحتدية وكماب الوقف والباب الكاني نيما يجوز وتقده و والحرام الماس والدرائخار كماب الوقف، على ١٥٥٥\_٥٥٩.

(5) النتادي البندية ، كماب الوتف، الباب الثاني نيما يجوز وقفه .... إلح من ٢ من ١٠ س وروالحتار، كماب الوتف ، مطلب: منى ذكر للوتف مصرفاً لا بدأن يكون . . . إلى من الم من ١٥٠٠.

فآوی رضوبه شریف چس اعلی حفرت امام ایکسنت مجدود مین وطمت الشاه امام احمد رضا خان علیه رحمته اگرحن ایک استفتاء کے جواب شما تحریر

كيافر ماتے ايس علائے دين اس مسئله يس كه يبال كاطريقة ہے كه جب كوئى فض بيار ہوتا ہے يا فوت ہوتا ہے تو اس كى جانب سے اس کے مزیز ایک یا چند قرآن پاک مسجد میں میجے ہیں اس نیت ہے کہ لوگ پڑھیں تا کہ ہم کوٹواب نے واب چونکہ جامع مسجد میں وہ بکٹر ت تمع ہو کئے اور بیکار دیکے ہیں جن کا انجام سوائے گئے اور پوسیدہ ہوئے کے وکھیس ہے کیونکہ پڑھنے واسلے چنز اور قرآن بکٹرت جع، تو ان کو بدریہ کرے وہ پید مسجد کے صرف میں لاسکتے ہیں یائیس مسجد سے لمتی ایک مدرسد قر آن ہے اور نیز شہر میں بھی قر آن کے مدرے ہیں ان میں ان قرآنوں کو متولی بھیج سکتاہے یا نیس نیز اگر اس شھر کے مداری سے فی رہیں تو دوسرے شھر کے مداری میں بھیج جاسکتے ہیں بالنيس؟

الجواب الكراس بيمين مستحف شريف السمجد يروقف كرما مقصود نبيل بونا جب توجيج والول كواختيار ب اومعما حف ان كي ملك من باتی ہیں جو دو جاہیں کریں اور اگر مسجد پر و تف مقصور ہے تو اس شی الحتال اے کہ ایک صورت میں اے دوسری مسجد میں کے ایس یانیں ، جب حالت وہ ہوجوسوال ندکور میں ہے اور تغتیم کی ضرورت مجی جائے تو تول جواز پر مل کر کے دوسری مساجد و مدارس پر تغتیم کر سکتے ہیں ہی شہر کی حاجت ہے زائد ہوتو دومرے شہر کو بھی سکتے ہیں محرانہیں بدیہ کرکے ، ان کی قیت مبحد یک نیں مرف کر سکتے۔ مسئلہ ا ۵: مداری میں کما میں وقف کردی جاتی ہیں اور عام طور پر مہی ہوتا ہے کہ جس مدرسہ میں وقف کی جاتی ہیں اُس کے اساتذہ اور طلبہ کے لیے ہوتی ہیں ایک صورت میں وہ کما بیں وہ سرے مدرسہ میں نہیں لیجا کی جاسمتیں۔ اور اگر اِس طرح پر وقف کی ہیں کہ جن کو دیکھنا ہووہ کتب خانہ میں آکر دیکھیں تو وہیں دیکھی جاسکتی ہیں اینے گھر پر دیکھنے کے لیے نہیں لاسکتے۔ (6)

مسئلہ ۱ ﷺ: بادشاہ اسلام نے کوئی زمین یا گاؤں مصالح عامہ (عام لوگوں کی فلاح و بہبود) پر وقف کیا مثلاً مسجد ، مدرمہ، سرائے (مسافر خانہ) وغیرہ پر تو وقف جائز ہے۔ اور ثواب پائے گا اور اگر خاص اپنے نفس یا ابتی اولا د پر وقف کیا تو وقف نا جائز ہے جب کہ بیت المال (اسلامی حکومت کا خزانہ) کی زمین ہوکہ اس کومصلحت خاص کے لیے وقف کرنا جا ہتا ہے اختیار نہیں ہاں اگر اپنی ولک مثلاً خرید کر دقف کرنا جا ہتا ہے تو اسکا اُسافتیار ہے۔ (7)

مسئلہ ۵۳: زمین کسی نے عاریت یا اجارہ پر لی تھی اُس میں مکان بٹا کر وقف کردیا یہ وقف نا جائز ہے اور اگر زمین محتمر ہے بیتی اس لیے اجارہ پر لی ہے کہ اس میں مکان بٹائے یا پیڑ (ورخت) لگائے ایسی زمین پر مکان بٹا کر وقف کردیا تو یہ وقف جائز ہے۔ (8)

مسئلہ ۵۳: وقعی زمین میں مکان بنایا اور اُس کام کے لیے مکان کو وقف کردیا جس کے لیے زمین وقف تھی تو یہ وقف بھی درست ہے اور دوسرے کام کے لیے وقف کیا تو اصح بیہے کہ بیدوتف سی جنہیں۔(9) بیا سصورت میں ہے کہ زمین محکم نہ ہو، ورنہ سی بیہے کہ وقف سی ہے۔

مسئلہ ۵۵: پیڑلگائے اور انھیں مع زمین وقف کردیا تو وقف جائز ہے اور اگر ننہا درخت وقف کے زمین وقف نہ کی تو وقف سیح نہیں اور زمین موقو فدمیں درخت لگائے تو اس کے وقف کا وہی تھم ہے کہ ایسی زمین میں مکان بنا کر وقف

وقف مصحفاً على المسجدجاز ويقرأ فيه ولايكون محصورا على هذا المسجداب والله تعالى اعلم. (اردعقاركاب الوتف طبع مجتم أي دهل ١/١٨٠ - ١٨١)

معدے نام قرآن کا دنف جائز ہے دہاں اس کی تلاوت کی جائے لیکن دہ اس معدے لئے پابند نہیں ہوگا۔ دانڈ تعالٰی اہلم۔ (ت) (فآدی رضوبے، جلد ۱۱ مس ۱۹۳ رضا فاؤنڈیش، لاہور)

- (6) روالمحتار، كمّاب الوقف، مطلب: في تقل كتب الوقف من محلّبا، ج ٢٠٩٥.
- (7) الدرالخيّار در دالحيّار ، كمّاب الوقف، مطلب: في اوقاف الملوك والامراكي ، ج٢ ، ص ٢٠١٠.
- (8) الفتادى المعندية ، كماب الوقف الباب الثماني فيما يجوز وفقه .... الخ ، ج٢٠ ص ٣١٢. والدراكخ اردرد المحتار ، كماب الوقف ، مطلب : في زيادة اجرة الارض الحكرية ، ج٢٠ ، ص ٥٩٨.
  - (9) الفتادى الصندية ، كمّاب الوقف، الباب الأني فيما يجوز وقفه ... إلخ ، ج ٢ م ١٣٠٣.

كرك كايد (10)

مسئلہ ۲۵: زمین وقف کی اور اُس میں زراعت طیار (نیار) ہے یا اُس زمین میں درخت ہیں جن میں کھل موجور ہیں تو زراعت اور پھل وقف میں داخل نہیں جب تک رین کیے کہ مع زراعت اور پھل کے ہیں نے زمین وقف کی البر وتف کے بعد جو پیمل آئیں سے وہ وتف میں داخل ہو ہے اور وقف کے معرف میں صرف کیے جائیں مے۔اورزین وتف کی تو اُسکے درخت بھی وتف میں داخل ہیں اگر چیدا کی تصری نہ کرے۔(11) یو ہیں زمین کے وقف میں مکان مج داخل بیں اگر چه مکان کو ذکر نه کیا ہو۔ (12)

مسئله ۵۵: زمین وقف کی آس میں زکل (سرکنڈا) اسٹیٹھا (ایک قشم کاسرکنڈا)، بید (13) ، جھاؤ (14) وغیرا الیکی چیزیں ایں جو ہرسال کاٹی جاتی ہیں سے وقف میں واخل نہیں لیعنی وقف کے وقت جوموجود ہیں وہ مالک کی ہیں اور جو آئنده پیدا ہوتی وہ وقف کی ہوتی اور ایسی چیزیں جو دو تین سال پر کائی جاتی ہیں جیسے بانس وغیرہ بیر داخل ہیں۔ پویں بیکن اور مرچوں کے در محت وقف میں داخل ہیں اور پہلی ہوئی مرچیں اور بیکن داخل نہیں۔(15)

مسكله ٥٨: زمين وقف كي أس مين كنے بوئے ہوئے ميں بيدوقف مين داخل شد موسنے اور كلاب، بيلے (چنبلي أن فتم کے بودے)، چیلی کے درخت داخل ہو کے۔ (16)

مسئله ۵: حمام وتف كمياتو پاني كرم كرنے كى ديك اور پانى ركھنے كى منكياں اور تمام وہ سامان جوجمام ميں ہوتے بیں سب وقف میں داخل ہیں۔(17)

مسئلہ • ان کھیت وقف کیا تو پانی اور پانی آئے کی نالی جس سے آبیا تی کی جاتی ہے اور وہ راستہ جس سے کھیت میں جاتے ہیں سیسب وقف میں واقل ہیں۔(18)

<sup>(10)</sup> الفتاوي الصندية بمثاب الوقف، الباب الثاني فيما يجوز وقف، ... إلخ، ج٢ بم ٣٢٠.

<sup>(11)</sup> النتادي الخامية ، كتاب الوقف فعل نيما يرض في الوقف ... إلخ من ٢ م م ٥٠ س.

<sup>(12)</sup> الفتادي المعندية ، كمّاب الوقف، الباب الثّاني نيما يجوز وقف ... ولح ، ج٢ م م ١٢٠ س

<sup>(13)</sup> ایک منتم کا در خت جس کی شاخیس نمایت کیک دار ہوتی ہیں ،اس کی لکڑیوں نے ٹوکر بال ادر فرنچر بنایا جا تا ہے۔

<sup>(14)</sup> تیلی شاخوں کی ایک تووروجھاڑی جوممو اور یا ول کے کنارول پر ہوتی ہے اس کی شاخیں محمو ماٹو کریاں بنانے میں کام آتی ہیں۔

<sup>(25)</sup> الفتاوى الخامية ، كمّاب الوتف قصل في ماير طل في الوتف مج ٢ مم ٨٠٠٠.

<sup>(16)</sup> الغتادى الخائمة ، كماب الوقف أصل في ما يرخل في الوقف، ج ٢ م ٨٠ ١٠.

<sup>(27)</sup> الفتاذي المعندية وكتاب الوقف والبابُ الثَّاني نيما يجوز وقف إلى أبع م ١٣ س

<sup>(18)</sup> الفتادي المعندية ، كما بالوقف ، الباب الثاني نيما يجوز وقف . . . إنْ ،ج ٢ م ١٣٧٣.

## مشاع كى تعريف اوراس كا وقف

میپکہ الا: مشاع اُس چیز کو کہتے ہیں جسکے ایک جز وغیر متعین کا یہ مالک ہو لینی دوسرا شخص بھی اس میں شریک ہو بھی دونوں حصوں میں امتیاز نہ ہو۔ اسکی دوسمیں ہیں۔ ایک قابل قسمت (تقسیم ہونے کے بعد اس الله انفاع ( نفع اٹھانے کے قابل) ہوتھیم ہونے کے بعد اس قابل بعد قابل انفاع ( نفع اٹھانے کے قابل) ہاتی رہے جیسے زمین ، مکان۔ دوسری غیر قابل قسمت کہ بعد اس قابل ندرہے جیسے جمام ، چی ، چھوٹی سی کوٹھری کہ تقسیم کردیئے سے ہرایک کا حصہ بیکارسا ہوجا تا ہے۔ مشاع غیر قابل قسمت کا فیسمت کو اور متاخرین وفٹ بالا تفاق جائز ہے اور مقابل قسمت ہواور تقسیم سے پہلے وقف کرے توضیح یہ ہے کہ اسکا وقف جائز ہے اور متاخرین نے ای تول کو اختیار کیا۔ (1)

مسئلہ ۱۲؛ مشاع کو مسجد یا قبرستان بنانا بالاتفاق نا جائز ہے چاہے وہ قائل قسمت ہو یا غیر قائل قسمت کیونکہ مشترک ومشاع میں مبایا ق ہوسکتی ہے کہ دونوں باری باری ہے اس چیز ہے انتقاع حاصل کریں مثلاً مکان میں ایک سال شریک سکونت (رہائش) کر ہے اور ایک سال دو مراد ہے یا وقف ہے تو وہ شخص رہے جس پر وقف ہوا ہے یا کرا یہ پر دیاجائے اور کرایہ مصرف وقف میں صرف کیا جائے گر مسجد ومقبرہ ایک چیزی نہیں کہ ان میں مبایا قا ہو سکے بینیں ہوسکتا کہ ایک سال تک اُس میں نماز ہواور ایک سال شریک اُس میں سکونت کر سے یا ایک سال تک قبرستان میں مردے ذہن ہوں اور ایک سال شریک اس میں زراعت کر سے اِس خرائی کی وجہ سے اِن دونوں چیز وں کے لیے مشاع مردے ذہن ہوں اور ایک سال شریک اس میں زراعت کر سے اِس خرائی کی وجہ سے اِن دونوں چیز وں کے لیے مشاع کا دقف ہی درست نہیں ۔ (2)

<sup>(1)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الوقف، الباب الثّاني نيما يجوز وقف والح قصل، ج٢ بص٢٥٠.

<sup>(2)</sup> فق القدير، كتاب الوقف، ج٥، ص٢١٣.

والجوهرة البيرة ، كتاب الوقف ، الجزء الأول بص اسه.

# وقف میں شرکت ہوتوتقسیم کس طرح ہوگی

مسكله سالا از بين مشترك ميں اس نے اپنا حصد وقف كرديا تو اسكا بٹواره (تقتيم) شريك سے خود بيروا قف كرائے گا اور واقف کا انتقال ہوگیا ہوتو متولی کا کام ہے اور آگر اپٹی نصف زمین وقف کردی تو وقف وغیر وقف میں تقسیم یوں ہوگی کہ وقف کی طرف سے قاضی ہوگا اورغیر وقف کی طرف سے بیخودیا یوں کرے کہ غیر وقف کوفر وخت کردے اور مشترى كے مقابلہ ميں وقف كي تقيم كرائے۔(1)

مسئلہ ۱۲: ایک زمین وو مخصول میں مشترک تھی دونوں نے اپنے جصے وقف کردے تو باہم تقتیم کر کے ہرایک اہینے وقف کا متولی ہوسکتا ہے۔ (2)

مسئلہ ٦٥: ایک مخص نے اپنی کل زمین وقف کردی تھی اس پر کسی نے نصف کا دعویٰ کیا اور قاضی نے مدی کو نصف زمین دلوا دی تو باتی نصف برستور وقف رہے کی اور واقف اس مخص سے زمین تقلیم کرا لے گا۔(3)

مسکلہ ۲۲: دو مخصوں میں زمین مشترک تھی اور دونوں نے اپنے جھے وقف کردیئے خواہ دونوں نے ایک ہی مقصد کے لیے وقف کیے یا دونوں کے دومقصد مختلف ہول مثلاً ایک نے مساکین پرصرف کرنے کے لیے دومرے نے مدرسہ یا مسجد کے لیے اور دونوں نے الگ الگ اپنے وقف کا متولی مقرر کیا یا ایک ہی شخص کو دونوں نے متولی بنایا یا ایک شخص نے اپنی کل جائدادوقف کی مکر تصف ایک مقصد کے لیے اور نصف دوسرے مقصد کے لیے بیرسب صورتیں جائز

مسکلہ ۲۷: ایک جخص نے اپنی زمین سے ہزارگز زمین وقف کی پیائش کرنے پرمعلوم ہوا کہ کل زمین ہزار ہی گز ہے یا اس سے بھی کم تو کل وقف ہے اور ہزار سے زیادہ ہے تو ہزار کر وقف ہے باتی غیر وقف اور اگر اِس زمین میں درخت بھی ہول تو تقسیم اسطرح ہوگی کہ وقف میں بھی درخت آئیں۔(5)

<sup>(1)</sup> المعداية ، كتاب الوقف، ج٢، ١٨٠.

<sup>(2)</sup> الفتادي المعندية ، كمّاب الوقف ، الباب الثّاني فيما يجوز دقفه ... إلخ بصل، ج ٢ بص ١٥٠٠.

<sup>(3)</sup> الرقع السابق.

<sup>(4)</sup> الرجع البابق من ١٩٧٥ ١٢٠ ٣٠ وغيره

<sup>(5)</sup> الفتاوي العندية ، كمّاب الوقف، الباب الثّاني فيما يجوز وفغه .... إلح بصل مج ٢ بم ٣٢٧ و

مسئلہ ۲۸: زمین مشاع میں اپنا حصہ وقف کیا جسکی مقدار ایک جریب (چار کنال ،ای مرلے) ہے مگرتقسیم میں اس زمین کا انچھا نگزا اسکے حصہ میں آیا اِس وجہ سے ایک جریب سے کم ملایا خراب ٹکڑا ملا اِس وجہ سے ایک جریب سے زیادہ ملابیہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔(6)

مسئلہ ۲۹: چند مکانات میں اسکے جھے ہیں اس نے اپ گل جھے وقف کردیے اب تقسیم میں یہ چاہتا ہے کہ ایک ایک جزنہ لیا جائے ابیا کرنا جائز ہے۔ (7)

ایک جزنہ لیا جائے بلکہ سب حصول کے عوض میں ایک پورا مکان وقف کے لیے لیا جائے ابیا کرنا جائز ہے۔ (7)

مسٹلہ ۲۰: مشترک زمین وقف کی اور تقسیم بول ہوئی کہ ایک حصہ کے ساتھ کچھ رو بہیجی مثنا ہے اگر وقف میں یہ حصہ لینا جائز نہ ہوگا کہ وقف کو بچھ کرنا لازم آتا ہے صدم رو بہیہ کے لیا جائے کہ شریک اتنارو پہیجی دیگا تو وقف میں یہ حصہ لینا جائز نہ ہوگا کہ وقف کو بچھ کرنا لازم آتا ہے اور اتف اپ شریک کو وہ رو بہیدے تو جائز ہے اور نتیجہ یہ ہوا کہ وقف کے علاوہ اس رو پے سے پچھ زمین فرید لیا اور اس رو پے کے مقابل جینا حصہ ملے گا وہ اسکی بلک ہے وقف نہیں۔ (8)

**安安安安** 

<sup>(6)</sup> الغنادي المعندية ، كمّاب الوقف ، الباب الثاني نيما يجوز وقفه ... والخ بصل مج ٢ بس ٢٧١ – ١٢ سو

<sup>(7)</sup> الرفع الهابق من ١٧٧ و.

<sup>(8)</sup> الفتادى الخائية ، كمّاب الوقف، فعمل في وتف المشاع، ج٢، ص٣٠٠. والفتح القدير اكمّاب وتف، ج٥، ص ٣٣٣.

## مصارف وقف كابيان

مسئلہ ا: وقف کی آمدنی کا سب میں بڑامصرف(جس میں خرچ کیاجائے) یہ ہے کہ وہ وقف کی ممارت پرمرف کی جائے اسکے لیے بیمجی ضرور نہیں کہ واقف نے اس پرصرف کرنیکی شرط کی ہو بینی شرائط وقف میں اسکونہ ہی ذکر کیا ہو جب بھی صرف کریں سے کہ اسکی مرمت ندکی تو وقف ہی جاتا رہے گا عمارت پرصرف کرنے سے بیمراد ہے کہ اُسکو خراب نہ ہونے دیں اُس میں اضافہ کرنا عمارت میں داخل نہیں مثلاً مکان وقف ہے یا مسجد پر کوئی جا کداد وقف ہے تو اولاً آمدنی کوخود مکان یا جائداد پرصرف کریں مے اور واقف کے زمانہ میں جس حالت میں تھی اُس پر ہاتی رکھیں۔اگر اُسکے زمانہ میں سپیدی (سفیدی) یا رنگ کیا جاتا تھاتو اب بھی مال وقف ہے کریں ورنہیں۔ یو بیں کھیت وقف ہے اور ال میں کھا دی ضرورت ہے ورنہ کھیت خراب ہوجائے گا تو آئی دری مستحقین سے مقدم ہے۔ (1)

مسئلہ ۲: عمارت کے بعد آمدنی اس چیز پر صرف ہو جوعمارت سے قریب تر اور باعتبار مصالح (معلحت کے اعتبارے)مفیرتر ہوکہ بیمعنوی عمارت ہے جیسے مجد کے لیے امام اور مدرسہ کے لیے مدرس کہ ان سے مسجد و مدرس ک آبادی ہے ان کو بفتدر کفایت (اتن مقدارجس سے گزربسر بآسانی ہوسکے) وقف کی آمدنی سے دیا جائے۔ پھر چراغ بق اور فرش اور چٹائی ادر دیگر ضروریات میں صرف کریں جواہم ہوا سے مقدم رکھیں اور پیائیں صورت میں ہے کہ وقف کی آ مدنی کسی خاص مصرف کے لیے معین نہ ہو۔ اور اگر معین ہے مثلاً ایک مخص نے وقف کی آ مدنی چراغ بتی کے لیے معین کر دی ہے یا وضو کے پانی کے لیے عین کردی ہے تو ممارت کے بعد اُسی مدمیں صرف کریں جسکے لیے عین ہے۔(2) مسئلہ سا: عمارت میں صرف کرنے کی ضرورت تھی اور ناظر اوقاف (اوقاف کی تگرانی کرنے والا)نے وقف کی آمدنی عمارت وقف میں صرف ندکی بلکه دیگر مستحقین کودے دی تو اس کو تاوان دینا پڑیگا بعنی جتنا مستحقین کودیا ہے اُسکے بدسلے میں اپنے یا ک سے ممارت وقف پر صرف کر ہے۔ (3)

<sup>(1)</sup> الغتادي الصندية ، كتاب الوقف الباب الثالث في المصارف الفصل الاول ، ج ٢ بص ٣١٨\_٣١٨. والدراع الزاروردالحيّار، كمّاب الوقف المطلب: عمارة الوقف على صفة الذي وقفه، ح٢، ص٥٦٢ ـ ٥٦٣.

<sup>(2)</sup> الغتاوى الصندية ، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الاول، ج ٢٠٨٠، ١٠٨٠. والدرا مخار دردالحتار، كماب الوتف، مطلب نيه أبعد العمارة بما مواقرب البيا، ج٢ بس ٦٢٥- ٣٢٥.

<sup>(3)</sup> الدر الخيّار، كمّاب الوقف، ج٢٠ م ٥٧٧.

مسکله ۱۲: ممارت پرمسرف (خرج ) ہونے کی وجہ ہے ایک یا چندسال تک دیگر مستحقین کو ندملا تو اِس زمانہ کا حق ی ساتلا ہو کیا یہ نیں کہ وقف کے ذمہ اٹکا اتنے زمانہ کا حق باتی ہے لیتی بالغرض آئندہ سال وقف کی آمدنی اتنی زیادہ ہوئی کہ سب کودیکر پرکھی نئے ممئی تو سال گزشتہ کے موض میں مستحقین اسکا مطالبہ ہیں کر <u>سکتے۔</u>(4)

مسئله ۵: خود واقف نے بیشرط ذکر کردی ہے کہ دقف کی آمدنی کواولاً عمارت میں صرف کیا جائے اور جو بیج ستحقین یا فقرا کو دی جائے تو متولی پر الازم ہے کہ ہرسال آمدنی میں سے ایک مقدار عمارت کے لیے نکال کر باقی ستخفین کودے اگر چہاس وقت تغییر کی ضرورت نہ ہو کہ ہوسکتا ہے دفعۃ (اچانک) کوئی عادیثہ پیش آ جائے اور رقم موجود نہ ہو، البذا جیشتر ہی سے (پہلے ہی سے) اس کا انتظام رکھنا چاہیے اور اگر بیشرط ذکر ندکرتا تو ضرورت ہے ہل اسکے لیے مخوظ نیں رکھا جاتا بلکئہ جب بشرورت پڑتی اُس وقت تمارت کوسب پرمقدم کیا جاتا۔(5)

مسئلہ ٢: واقف نے اس طور پر وقف كيا ہے كدائل آمرنى ايك يا دوسال تك فلان كو دى جائے اس كے بعد ففرار صرف ہواور بیشرط بھی ذکر کی ہے کہ اسکی آندنی سے مرمت وغیرہ کی جائے تو اگر عمارت میں صرف کرنے کی تديد ضرورت ہو كہ نہ صرف كرنے ميں عمارت كوضرر ( نقصان ) پہنچ جانا ظاہر ہے جب تو عمارت كومقدم كريں ہے، ورنہ مقدم أستخص كودينا ہے۔ (6)

مسئلہ 2: ونف کی آمدنی موجود ہے اور کوئی وقتی نیک کام میں ضرورت ہے جسکے لیے جائداد وقف ہے۔ مثلاً ملمان تیدی کو چھوڑاتا ( یعنی آزاد کروانا ) ہے یا غازی کی مدد کرنی ہے اور خود وقف کی ڈرئی کے لیے بھی خرج کرنے کی ضرورت ہے اگر اسکی تاخیر میں وقف کوشد بدنقصان پینچ جانے کا اندیشہ (خوف) ہے جب تو اس میں خرچ کرنا منرور بے ادر اگر معلوم ہے کہ دومری آمدنی تک اس کومؤخر رکھنے میں وقف کو نقضان نہیں ہنچے گا تو اُس نیک کام میں صرف کردیا جائے۔(7)

مسكله ٨: أكرونف كى عمارت كوقصد أ (جان يوجوكر) كسى في نقصان يبنيايا توجس في نقصان يبنيايا أسه تاوان ريايز \_ گا\_(8)

<sup>(4)</sup> الدرائخ آرور دائم تنار، كمّاب الوقف مطلب: في قطع الجهات لاجل العمارة، ج٢ بم ٥٧٨.

<sup>(5)</sup> الدرالجنّار، كمّاب الوقف، ج٢، ٤٠ م٠ ٥٠.

<sup>(6)</sup> الغثادي العندية ، كمّاب الوقف، الباب الثالث في المعمارف، الفصل الاول، ج٢ بص ١٨ سد

<sup>(7)</sup> الفتادي الخامية ، كمّاب الوقف، بإب الرجل يجعل داره ،مسجرة . . . إلَّ ،ج٢ يس ١٠٠٣ .

<sup>(8)</sup> رواكمتار، كتاب الوقف اصطلب: كون العمير من الغلة ... إلخ من ٢٢٥.

مسئلہ 9: اپنی اولاد کے رہنے کے لیے مکان وقف کیا تو جواس میں رہے گا دی مرمت بھی کرائے گا اگرم مت منرورت ہے وہ مرمت نیس کراتا یا اُسکے پاس کچھ ہے بی نیس جس سے مرمت کرائے تو متولی یا حاکم اِس مکان کرا<sub>م</sub> یر دے دیگا۔ ادر کرایہ ہے آگی مرمت کرائے گا اور مرمت کے بعد اسکووا لیل دے دیگا اور خود میخص کرایہ پر نیس اسے سكا اورأسكوم مت كرانے يرجبور بيل كريكتے۔(9)

مسئلہ • ا: مکان اس کیے وقف کیا ہے کہ اُس کی آمدنی فلال شخص کو دی جائے تو میخص اُس میں سکونت نیں کرسکتا اور نہ اِس مکان کی مرمت استے ذمہ ہے بلکہ اسکی آبدنی اولا مرمت میں صرف ہوگی اِس سے بیچے کی تو اُس صحف کو ملے کی اور اگرخود اُس محض موقوف علیہ نے اس میں سکونت کی اور تنہا ای پر وقف ہے تو اس پر کرایہ واجب نیس کہ اِس سے كرايه كر پجر إى كودينا بے فائدہ ہے اور اگر كوئى دومرا بھى شريك ہے توكرايدليا جائے كا تاكد دومرے كو بمل إ جائے۔ یوبیں اگراس مکان میں مرمت کی ضرورت ہے جب بھی اس سے کرایدوصول کیا جائے گا تا کہ اُس سے مرت کی جائے۔(10)

مسئلہ اا: اگر ایسے مکان کا موقوف علیہ خود متولی سے اور اُس نے سکونت مجی کی اور مکان میں مرمت ک منرورت ہے تو قاضی اسے مجبور کریگا کہ جو کرامیراس پر واجب ہے اُس سے مکان کی مرمت کرائے اور قاضی کے حم دینے پر بھی مرمت نہیں کرائی تو قاضی دوسرے کومتولی مقرر کر بھا کہ وہ تعمیر کزائے گا۔ (11)

مسئلہ ا: جو تحق وقعی مکان میں رہتا تھا اُس نے اپنا مال وقعی عمارت میں صرف کیا ہے اگر ایس چیز میں مرف کیا ہے جو مستقل وجود نہیں رکھتی مثلاً سپیدی کرائی ہے یا دیواروں میں رنگ یانقش ونگار کرائے تو اسکا کوئی معاوضہ وغیرہ اسکو یا اسکے ور شد ( دارتوں ) نوبیں ٹل سکتا اور اگر وہ ستقل وجود رکھتی ہے اور اُس کے جدا کرنے سے وقعی عمارت کو بچھ نقصان منهن پہنچ سکتا تو اسکو یا اسکے درشہ سے کہا جائے گاتم اپنا عملہ اُٹھا لونہ اُٹھا کی تو جبراً (زبردی) اُٹھوادیا جائے گا ادراگر موتوف نلیہ سے بچے کے اُکراُ تھوں نے معمالحت کرلی توبیجی جائزے اور اگر وہ ایسی چیز ہے جسکے جدا کرنے سے دلف كونقندان بينج كامثلاً أسكى حبيت من كريال (شهتير) ولوائي بي تويدا منكه ورشة ذكال نبيل سكتے بلكه جس پر وقف ہے أل سے قیمت دلوائی جائے گی اور قیمت دینے ہے وہ انکار کرے تو مکان کو کرایہ پردے کر کرایہ سے قیمت اوا کردی جائے

<sup>(9)</sup> البرأية ، كماب الولف من ٢٥ من ١٨-١٩.

<sup>(10)</sup> الدرا فَقَالُه، كَمَابِ الوقف، عَلا أَسَ عدد ٥٤٥.

<sup>(11)</sup> الدرالخار، تماب الوقف، ج١٠ من ٥٥٢.

پھر موقو ف عليه كو مكان واپس ديديا جائے۔(12)

مسئلہ ۱۱ ضرورت کے وقت مثلاً وقف کی ممارت میں صرف کرنا ہے اور صرف نہ کریں گے تو نقصان ہوگا یا کھیت ہوئے کا وقت ہے اور وقف کے پاس نہ رو پہرے نہ فتا اور کھیت نہ ہوگی تو آمدنی بی نہ ہوگی ایسے اوقات میں وقف کی طرف سے قرض لیما جائز ہے گراس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ایک بیاکہ قاضی کی اجازت سے ہو، دوم بیاکہ وقف کی چیز کو کرایہ ہر دیکر کرایہ سے ضرورت کو پورا نہ کرسکتے ہوں۔اوراگر قاضی وہاں موجود ٹیس ہے دوری پر ہے تو خود ہی کہ فتر ضرف کے سام کر سکتے ہوں۔اوراگر قاضی وہاں موجود ٹیس ہے دوری پر ہے تو خود ہی تر فتر نس کے سام کا میں میں کہا کہ کے اور اگر قاضی وہاں موجود ٹیس ہے دوری پر ہے تو خود ہی کہ فتر فتر سے سام کی کوئی چیز اُدھار لے دونوں طرح جائز ہے۔(13)

مسکلہ ۱۱۲ وقف کی عمارت منہدم ہوگئی (گرگئی) پھراسکی تعمیر ہوئی اور پہلے کا پچھ سامان بچا ہوا ہے تو آگر میہ خیال ہو کہ آئندہ ضرورت کے دفت اس وقف میں کام آسکتا ہے جب تو محفوظ رکھا جائے ورنہ فروخت کرکے قیت کومرمت میں صرف کریں اور آگر رکھ چھوڑ نے میں ضائع ہونے کا اندیشہ ہے جب بھی فردخت کرڈالیں اور شمن کو محفوظ رکھیں میہ چیزیں خود اُن لوگوں کونیس دی جاسکتیں جن پروقف ہے۔ (14)

مسئلہ ۱۵: متولی نے وقف کے کام کرنے کے لیے کی کو اجر رکھا اور واجی اُجرت سے چھٹا حصہ زیاوہ کردیا مثلاً چھ آنے کی جگہ سات آنے دیے تو ساری اُجرت متولی کو اپنے پاس سے دین پڑے گی اور اگر خفیف زیادتی (معمولی اضافہ) ہے کہ لوگ دھوکا کھا کر اُتی زیادتی کردیا کرتے ہیں تو اسکا تاوان ٹیس بلکہ ایک صورت میں وقف سے اُجرت دلائی جائیگی۔(15)

مسئلہ ۱۷: کسی نے اپنی جائداد مصالح مسجد کے لیے وقف کی ہے تو امام، مؤذن، جاروب کش (جماڑو دیئے والا)، فراش (دریاں بچھانے والا)، در بان (چوکیدار)، چٹائی، جانماز، قندیل، تیل، روشنی کرنیوالا (16)، وضو کا پانی،

<sup>(12)</sup> الغتادي المعندية ، كمّاب الوتف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الاول، ج٢م، ص ١٨-٣٦٩.

<sup>(13)</sup> الدرالخار، كماب الوتف فعل إيراى شرط الواتف ... إلخ من ٢٥٣-٢٥٣.

<sup>(14)</sup> الفتادي المحندية ، كمّاب الوقف ، الهاب المَّ الث في المعارف ، الفصل الاول ، ج ٢٩، ١٩٠٠.

<sup>(15)</sup> الدر الخيّار، كمّاب الوقف، ج٢، ص ٥٢٨.

<sup>(16)</sup> اعلى حضرت الهام المسنت ، مجدود مين وملت الشاه المام احمد رضا خان عليه دحمة الرحمن فآوى رضوبية شريف بيل تحرير فرمات تاب ا

قال تعالی قل من حرید زینهٔ الدله التی اخوج لعبادیا ایمچنال دوشی بقدر عاجت ومسلحت نیز وعاجت با فتلان فیمن وسعت مکان وقلت دکترت مردمان وومدت و تعدد منازل و فیر ذکل مختلف گرد د درمنز به تنگ و مجمع قبیل دوسه پراغ باهیس یکے بندست و در دار دسیع و مجمع کثیر و منازل عدیده عاجت تابده و بست و بینتزی رمدامیر المونین علی کرم الله و چهد بماه رمضان شب بمسجد درآمد پراغال دیدکه —

لونے، ری، ڈول، پانی بھرنے والے کی اُجرت۔ ای قتم کے مصارف مصالح میں شار ہوں مے۔ (17) مجد پھول

مسجد در وشال نورافشال شده است امیر المونین ممر رئی الله تعالی عند را به دعایاد کرد وگفت نورت مما مبدنا نور الله قبر ک یابن الجلاب ماای نو مسابد سارا نور آمی کردی خداستے کورت پرنور کند و ممئلة شمعه در مقابروسز ارات افرونتن را فقیر در رماله ممتله مسی برطوالح النور فی برطوالح النور فی برخوالح النور السرئ على القبور مرجوتمامتر روثن ويرنور كردوام ونيز آنجالحقين نموده كدحديد والمتخذلين عليها السيرج الديخالفان ورمل إب باد پینک زند بقطع نظراز انکه ورمنداو باذام منعیعت درایة نیز مخالف را غیر نافع ست آرے روشنی لغو دفنول را چنا نکه نسفے مراد مان ژب فتم قرآن یا دربعض اعراس بزرگان کنند کدمید یا پراغ بترتنیب عجیب و وضع عزیب زیر د بالا برابرنهند درکتنب فقهبیه پیچونمزالعیون وغیره بنظراسران منع فرمون اندونتك نيست كه مانيكه إسراف مادق ست امتناب تطعالانم ولائق است روالله سبعائه وتعالى اعلم

(الالتراك الكريم ٢/ ٣٣) (٢ بـ تاريخ الخلفاونصل في اوليات عمر رضى الله تعالى عنه مطبع مجتبائي وملَّ ص ٩٤) (المسند امام احمر بن منبل عن ابن عماس دارالفكر بيروت ا/٢٢٩) (جامع الترندي باب كراهمية ان- يخدعلى القبر مسجدا ابين تميني ديلي ا/ ١٣٣)

الله تعانی كا ارشاد ا بخ ماد يج كه اس زينت وزيبائش كوكس في حرام تغيراديا نه جواس في ايخ بندون كے لئے ظاہر فرماني بهداي طرح ضرورت اورمصلحت کے مطابق روشی کا انتظام کرنا بھی جائز ہے (مخلف حالات کے لحاظ سے ضرورت بدلتی رہتی ہے ) مثلا مکان کی تنگی اور کشادگی ۔ لوگوں کی قلت وکثرت ، منازل کی وحدت و تعدد وغیرہ ان صورتوں میں ضرورت اور حاجت میں تبدیل آ جاتی ہے۔ بھی منزل اورتھوڑ ہے مجمع میں وو تین خراخ بلکہ ایک بھی کافی ہوتاہے۔کشادہ اور بڑے تھرزیا دہ لوگوں اور متعدد منزلوں کے لئے دی ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ کی ضرورت پڑتی ہے، امیر الموشین سیدنا حصرت علی کرم اللدہ جہدرمضان شریف میں رات کے وقت مسجد نبوی میں تشریف لائے توسید کو چراغوں سے منور اور بچمگاتے ہوئے ویکھا کہ ہرست روشی پھیل رہی تھی آپ نے امیر المونین سیدنا حضرت عمر فاروق رمنی اللدتعالى عنه كوبذر يعدوعا يا وفر مايا اور ارشاد قرمايا كها معفر زند خطاب اتم في مارى مساجد كومنور وروش كيا الله تعالى تمعارى قبر كومنور فرمائ تبرستان اور مزارات پرشمع جلانے کے مسئلہ کوفقیر نے اپنے مالک مستقل رسالہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے رسالے کا نام ہے طوالع النور فی تنکم السرج علی انقبور ( نور کے نورانی مطالع قبروں پر چراغال کرنے کے تکم کے بیان میں۔ت) میں نے اس میں پر تحقیق مجی پیش ک ہے کہ حدیث میں قبروں پر چراغال کرتے والول پرلعنت فرمائی جانے والی روایت سے مخالفین جو استدلال اور سہارا کیتے ہیں اس کا حقیق منہوم کیا ہے۔ قطع نظراس سے کہاس صدیث کی شدیمی باذام نای راوی ضعیف ہے۔ از روے عقل بھی مخالفین کے لئے مفید نہیں، البیته روشیٰ کا ہے فائدہ اورنسنول استعمال جیسا کہ بعض لوگ ختم قر آن والی رات یا بزرگوں کے عرسوں کے مواقع پر کرتے ہیں سیکڑوں جراغ عجیب وغریب وسلع وترتیب کے ساتھ اوپر نیچے اور باہم برابرطر نیقوں ہے رکھتے ہیں گل نظر ہے اور اسراف کے زمرے میں آتا ہے چنانچہ نقتهائے کرام نے کتب فقہ مثلاثمز العیون وغیرہ میں اسراف (فعنول خرچی) کی بٹا پر ایسا کرنے سے متع فرمایا ہے۔ اس میں کوئی شک نبیں كه جہال اسراف صادق آئے گاوہال پر اميز ضروري ہے۔ اللہ تعالی پاک۔ برتر اور خوب جائے والا ہے۔ (ت)

( قِنَاوِي رَضُوبِيهِ، جِلْدِ ٣٦٨، ص ٢٥٨\_ ٢٥٩ رَضَا قَاوَيْدُ لِيْنَ، لا مور )

بڑی ہونے سے منروریات ومصالح کا اختلاف ہوگا ، مسجد کی آمدنی کثیر ہے کہ ضروریات سے نج رہتی ہے توعمہ ونفیس جا نماز کا خرید تا بھی جائز ہے چٹائی کی جگہ دری یا قالین کا فرش بچھا سکتے ہیں۔(18)

## مىجدد مدرسەكے تعلقین کے وظا نف

مسئنہ کے اند مدرسہ پر جائداد وقف کی تو مدری کی تخواہ، طلبہ کی خوراک، دکھیفہ، کتاب، لہاس وغیرہا میں جا کداد کی آمد نی صرف کی جاستی ہے۔ وقف کے تخران، حساب کا دفتر اور محاسب (حساب دکتاب کرنے والا) کی تخواہ، میں جند کر محصارف میں واخل ہیں۔ بلکہ وقف کے متصلی جنے کام کرنے والوں کی ضرورت ، وسب کو وقف سے تخواہ دی جائے گئے۔

مسئلہ ۱۸: اوقاف سے جو ہا بوار وظائف مقرر ہوتے ہیں یہ من وجداُ جرت ہے اور من وجہ صلہ، اُجرت تو یول ہے ا اسکانی میں موزن کی اِگر اشخائے سال میں وفات ہوجائے تو جتنے دن کام کیا ہے اُسکی تخواہ لے گی اور محض صلہ ہوتا تو زہلی اور اگر دیکھی تخواہ ان کو دیجا پیچئی ہے بعد میں انتقال ہو گیا یا معزول کردیے گئے تو جو کچھ پہلے دے بھے ہیں وہ واہی نہیں ہوگا ور محض اُجرت ہوتی تو وائیس ہوتی ۔ (1)

مسئلہ 19: مدرسہ من تعظیل کے جوایام ہیں مثلاً جعد، منگل یا جعرات، جعد، ماہ رمضان اور عید بقرعید کی تعطیلیں، جوعام طور پرمسلمانوں میں دائج ومعمول ہیں ان تعظیلات کی تخواہ کا مدرس ستی ہے اور ان کے علاوہ اگر مدرسہ میں نہ آیا یا بلاوجہ تعظیم نہ دی تو اُس روز کی تخواہ کا مستی نہیں۔(2)

<sup>(1)</sup> الدرائخة روكة بالوقف وي ٢٥٠ م ١٩٥٠ م ١٥٠.

<sup>(2)</sup> الدرائن رورواكل راكر بالوقف مطلب في التحاق الناس ... إلى من ١٥٥ - ١٥٥.

## 

### مسكله ٢٠؛ طالبعلم وظيفه كا أس وقت مستحل يه كتعليم مين مشغول بواور اكر دوسرا كام كرف لكايا بيكار رجنا ب

مستحق تنواه ہے، سوااس کے اور کمی صورت جی تنواه کل یا بعض منبط نہیں ہوسکتی، تسلیم ننس کال کرے اور بات میں باد صف قبول واقرار فلاف ورزى غايت بيرك جرم بودجرم كي تعزير مالى جائز تبيس كه منسوخ يها ورمنسوخ يرهمل حرام، معبد احتوق العباد بس مطلقا اورحقوق الله میں جرم کر میکنے کے بعد تعزیر کا افتیار صور معدودہ کے سوا قاضی شرع کو ہے نہ عام لوگوں کو اور امر نا جائز رائج ہو جائے سے جائز جیس ہوسکتا، بوئى ملازمت بلااطلاح جهوزكر جلاجانااس وتت تخواه تطع كرسه كانت تخواه واجب شده كوساقط اوراس بركس تادان كاشرط كركيني مثلا نوكري مجورً ، چاہے تو استے دنوں پہلے سے اطلاع و سے، ورنہ اتن تنواہ صبط ہوگی ہے سب باطل وخلاف شرع مطبر ہے، پھر احراس مسم کی شرطیس مقد اجاره میں لگائی حتی جیسا کہ بیان سوال سے

ظاہر ہے كدولت طازمت ان تواعد پر دعتظ لے لئے جاتے ہیں، يا ايسے شرائط وہال مشہور ومعلوم ہوكرالمعروف كالمشروط ہوں، جب تو وہ نوكرى اى ناجائز وكناه سبعه كدشرط فاسد سے اجارہ فاسد بهواء اور عقد فاسد حرام بے۔ اور دونوں عاقد جنلائے كناه واور ان بس مرايك پراس كالنظ واجب ہے، اور اس صورت ميں ملاز بين تخواه تمرر كے منتق نه بول سے، بلكه اجرمثل كے جومشاہره معينه كسنة وائد نه ون، اجرمثل الرمسى ے كم موتواس قدر خوو ہى كم ياكس كے اگر چافاف درزى اصلات كري،

#### ورمخاریس ہے:

الاجيرا لخأص ويسمى اجير وحداوهو من يعمل لواحدا عملا موقتاً بالتخصيص ويستحق الاجر بتسليم نفسه في المدة وأن لم يعلم كبن استؤجر شهر للخدمة. وليس للخاص أن يعمل لغيرة (بل ولا أن يصلي التأفلة شامىولو عمل نقص من اجرته يقدر ماعمل فتأوى النوازل ال

اجر فاس كانام اجرومد ہے، اورجوكس كے لئے فاص موكرمقرر وعمل كرے اورمقرد هدت عن اپنے آپ اس كے سردكروے اگر چمل ند كرے مثلاكس نے أيك ماہ خدمت كے لئے ملازم ركھا ہو، اجر خاص كوبير جائز نبيس كدومكى دوسرے كا كام كرے بلكداس كواس ونت ميں للل نماز بھی نہ جاہئے ،شائی ، اور اگر اس نے کسی اور کا کام کیا تو اس کی اجرت میں اتن کی کی جاسکے گی۔ قاؤی نوازل۔ (ت)

(ا \_ در مخاركاب الاجارة باب منان الاجير طبح مجتبائي وبلي ٢/ ١٨١) (رواكهتار كماب الاجارة باب منان الاجرواراحياء التراث العربي یردت ۵ (۳۳)

#### ردامحتاریس سے:

حيث كانت البطالة معروفة في يوم الثلثاء والجمعة وفي رمضان والعيدين يحل الاخذ. الم (۲ \_ردانحتار كمّاب الوقف داراحياء التراث العربي بيروت ٣٨٠/٣)

جہاں منگل اور جمعہ اور رمضان وعبیدین کی تعطیل مروج ہے وہاں ان کا مشاہرہ لیما جائز ہے۔ (ت)

( فآوی رضویه جلد ■ جس ۲۰۵۰ ۸ رضا فاؤنڈیشن و فاہور )

شوج سهار شویعت ز صرب ا وظیفہ کا مستحق نیمی اثر چہ اُسکی سکونت مدرسہ ہی ہیں ہواور اگر اپنے پڑھنے کے لیے کتاب لکھنے ہیں مشغول ہو کیا جر مسلیفہ کا مستحق نیمی اثر چہ اُسکی سکونت مدرسہ ہی ہیں ہواور اگر اپنے پڑھنے کے لیے کتاب لکھنے ہیں مشغول ہو کیا جر بسیدہ من من اس بہ برجہ سے پڑھے نہیں آیا تو وظیفہ کامستی ہے اور اگر وہاں سے مسافت سفر پر چلا ممیا تو وائیس لکھنا منروری تھا اس وجہ سے پڑھے نہیں آیا تو وظیفہ کامستی ہے اور اگر وہاں سے مسافت سفر پر چلا ممیا تو وائیس پر وظیفہ کا مستحق نہیں اور مسافت سفر سے کم فاصلہ کی جگہ پر حمیا ہے اور پندرہ دِن دہاں رہ عمیا جب بھی مستحق نہیں اور ال سے کم تغیر اس جاتا سے و تفری کے لیے تھا جب بھی مستحق نہیں اور اگر ضرورت کی وجہ سے عمیا مثلاً کھانے کے لیے اُسکے یاں پھائیں تفااس غرض سے کیا کہ وہال سے پچھے چندہ وصول کرلائے تو وظیفہ کاستحق ہے۔(3) مسئنہ ۳۱: مدرس یا طالبعلم حج فرض کے لیے کمیا تو اس غیر حاضری کی وجہ سے معزول کیے جانے کامستحق نہیں ہلکہ ا پنا و خيفه مجى يائے كار (4+5)

(3) الغنة و كالية و كماب الوتف بصل في الوتف و ٢٠٠٠ من ٢٠٠١.

(4+5) اعلى معفرت الهام؛ بلسنت مجدودين وطت الشاه امام احمد رضا خان عليه دحمة الرحمن فأوى رضوية شريف بين تحرير فرمات تن : ہما کی شرقی میہ ہے کہ اجیر خاص پر حاضر رہنا اور اسپے گنس کو کا رم تھر رہے لئے پر دکر نالازم ہے جس دن غیر حاضر ہوگا اگر چے مرض سے اگر چ اورسی ضردرت سے اس دن کے اجر کامستی نبیں مرمعمولی قبیل قبطیل جس قدر اس میند میں معروف ومروج ہو عادی معاف رکمی گئی ہے اور ية امر بالخشاف حاجت مختلف بوتا ہے درس تدریس کی حاجت روز انڈبیس بلکہ طلبہ بلا تعطیل ہمیشہ پڑھے جا کمیں تو قلب اس محنت کامتحمل نہ هولهذا هفته مين ايك دن ليني جمعه اوركهين وو دن مثكل جمعه تغطيل تغييري «ادر ومضان المبارك بين مطالعه كرياسيق پژهنا يا د كريا دشواري»، وقد قال سيدناعيد لفله بن مسعود رضى للله تحالى عنه ان القلب اذا اكرة عمى. اور بمارك آقا عردالله بن مسعود رضى الندتغانى عند نفر ما يا ہے كەجېر كى صورت ميں ول بيتانيس ريتا۔ (ت)ليذا اى صيفة ميں رمضان ميادك كى چھٹى بجى معمول بوكى بخلاف خدمتگاری که اس کی حاجت روز انه ہے اگر خدمتگار رمعنیان میادک کاعذ د کر کے تھر بیٹھ د ہے جرگز ایک حبه تخواہ کاستحق نیس انتظام وحکاظت مسجد بھی اس قبیل سے ہے جس کی حاجت روزانہ ہے تو اس میں آئی رخصت بھی نہیں ہوسکتی عبتی صیفہ تعلیم و تعلم میں ہے ولہذا امارے ائر نے تقسرت قرمانی کے متولی کو اگر فائج دخیرہ عارض ہوتو جتنے دن اس کے باعث اہتمام مسجد سے معذور رہے گا اجرت ندیا سئے گا بلکہ صیفہ تعلیم یس بھی تصریح فرمائی کے مدری معمول کے ملاوہ فیر حاضری پر تنخواہ کامستی نہیں اگر چہوہ فیر حاضری نج فرض ادا کرنے کے ایم بولیا تصریح فرمائی که طالب منم جو دفلیفه پاتا ہواگر چه بضر ورت مج فرض یا صله رتم است سفر کی اجازت ہے یا شیر کے آس پاس دیہات میں کہ مدت سفر سے کم ہوں بھر درت طلب معاش دو ہفتہ یا زیادہ انتہا تین مہینے تک غیر حاضری کی رخصت ہے مگر اس رخصت کے بیمعنی کہ ان ضرورتول کے سبب اتن غیر حاضری کے باعث اس کا نام نہ کا نا جائیگامعزول نہ کیا جائیگانہ کہ ایام سفریا دو ہفتہ خواہ زیادہ کی فیر ھاضری بلاسنر پروظیفه بھی بائے وظیفدان سب صورتول میں اصلاً ندل سکے گا اور اگر تین میننے ستے زیادہ غیر حاضر رہا اگر چہ حوالی شہر میں اگر چہ بعفر ورت ونا چاری معز دل بھی کر دیا جائے گا جب صیغه تعلیم میں میاحکام ہیں تو صیغه خدمت و حفاظت واہتمام وانتظام معجد میں کی غیر حاضری کی تخواو کیونگر پاسکتا ہے، ہاں غایت درجہ جرج مرض کو سال میں ایک ہفتہ کی اجازت ہوسکتی ہے یازیادہ چاہے تو اینا عوض یعنی مائب ۔۔۔

### مسئله ٢٢: الأم البين اعرّ و (رشته دارول) كي ملاقات كو جلا كميا اور ايك ہفته يا بجيم و بيش المامت نه كرسكا ياكسي

و ے جائے یغیر اس کے شغیر حاصر کی اجازت نامبتمان وقف کوروا کہ اے ایس طویل رفصت دیں اگر دی تو تنجو او حلال نہیں نداے لیما م رئز، ندان کو اسینے کا افتیار اگر ویں گے تو یہ خود مال وقت میں خائن ہوں کے اور اس کے ساتھ رہیمی معزول کئے جائیں ہے ، اس بیان ے جماب سوال واسم ہوگیا، اب مطالب تركورہ پرعلاء سے، درمخار میں ہے: نظیر ابن الشعنة الغیبة المسقطة للمعلوم المقتضية للعزل وصنه الاائن شخذ في المنظم من مقرره وظيفه كوساقط اور استحقاق معزوليت والى غير حاضري كوبيان فرماياب، (٣ \_ در مختار كتاب الوقف فصل يراعي شرط الواقف في اجارية مطبع مجتبا تي د بلي ا / ٣٨٨)

> على ثلاث شهور فهو يعفي اليغفر المأقدمص والحكم فيالشرع يسفر

وما لیس بن منه آن لم یزد وقداطبقو الإيأخذ السهم مطلقا

تلت وهذاكله في سكان المدرسة وفي غير فرض الحج وصلة الرحم امافيهما فلايستحق العزل والمعلوم كما في يرح الوهدأنية للشرنبلالى ا\_\_ ضرورى عذرك وجد عنير حاضرى اكرتين ماه عدزاكدند بوتو معاف بوكى ، اور عاما ، كا القال ب كرازشة فير حاضرى كا وكلية مطلقات في اورشرع من تعلم دائع ب- ش كبتابول يتمام بيان مدرسه كدم انشيو ل ك لئ بهاورفرض عج اور مسلدری کے عذر کے ملاوہ کے لئے ہے اگر دو غرکور عذر بوال معزولی اور دظیف کاستی مد ہوگا جیسا کد شرنملالی کی شرح و بہائیدیں ب(ت)(ا\_در مخاركاب الوتف فعل يراع شرط الواقف في اجارة مطيع مجتبائي د على المهم)

رواکھارش ہے:

قوله نظم أبن الشحنة. حاصل مأتى شرحه تبعاً للنزازية أنه لايسقط معلومه ولايعزل أذاكان في البصر مشتغلا بعلم شرعى اوخرج لغير سغر واقام دون خمسة عشر يوماً بلا عند على احد قولين (اى والقول الاخر انه يسقط معلومه اذا خرج لرستاق بلاعد ولواقل من اسبوعين) او خمسة عشر فاكثر لعدر شرعي كطلب المعأش ولم يزدعل ثلثة اشهر وانه يسقط ولايعزل لوسافر لحج ونحوة اوعرج للرستأق لغيرعنر مالم يزد على ثلثة اشهر وانه يسقط ويعزل لوخرج واقامرا كثرمن ثلثة اشهر ولولعنع قال الخير الرمل وكل هذااذا لمر ينصب نأئبا عنه والإفليس لغيرة اخن وظيفته الاوقى القنية من بأب الامامة امام يترك الامامة لزيادة اقربأته في الرساتيتي اسبوعاً أو نحوه أو لمصيبة أو لاستراحة لابأس به ومثله عقو في العادة والشرع وقدذكر في الاشبأة عبارة القنية هذه وحملها على انه يسامح اسبوعا والاظهر مافي أخر شرح منية المصلى للحلبي ان الظاهر أن المراد في كل سنة ذكر الخصاف أنه لو أصاب القيم فألج أو نحوه فأن أمكنه الكلام والإخل والاعطاء فله اخذ الاجر. والافلاقال الطرطوسي ومقتضاة ان المدرس ونحوة اذا اصابه عدر من مرض او جج بحيث لايمكنه المبأشرة لايستعق المعلوم لانه ادارالحكم في المعلوم على نفس المباشرة فأن سم

مصیبت یا استراحت کی وجہ سے امامت نہ کرسکا تو حرج نہیں اِن دنوں کا دظیفہ لینے کامستحق ہے۔ (6) مسئلہ ۲۳ : امام نے اگر چندروز کے لیے کسی کواپنا قائم مقام مقرر کردیا ہے توبیا س کا قائم مقام ہے کر دلفہ کی آمدنی سے اسکو پہھنیں دیا جاسکتا کیونکہ امام کی جگہ اِس کا تغرر نہیں ہے اور جو پھھ امام نے اسکے لیے مقرر کیا ہے وہ امام سے کے گاورخود امام نے اگر سال کے اکثر حصہ میں کام کیا ہے توکل وظیفہ یانے کامسخق ہے۔ (7)

وجدت استحق المعلوم والافلاوهذا هو الققه الدولاينافي مامر من المساعمة بأسبوع ونعوة لان القليل مغتفر كبأسو مح بالبطالة البعتادة المصابوالله تعالى اعلم.

(ا \_رامحتار كناب الوقفعل يرامي شرط الواقف في اجارته داراحياه التراث العربي بيردت ٣ / ١٠٤٥) تولدا بن شحنه کفتم اس کی شرح کا ما حاصل مید ب جو بزازید کی اتهاع میں بیان کیا کدا گر فیر حاضر موسنے والاشہر میں ہی شرع علم یا حد سزے تم مسافت کے لئے شہر سے باہر حمیااور بلاعذر پندرہ دن سے زیادہ باہر قیام کیا تو ایک قول کے مطابق معزول ند کیا جاسے گا اور ندی مقرد، وظیفے سما قط موگا بیعنی دومرا تول میہ ہے کہ جب وہ بلاعذر شہر سے متعلقہ سراؤں میں پندرہ دن سے کم غائب رہا ہو، یا کسی شرقی غذر کی بناء پر طلأ طلب معاش کے گئے پندرہ دن سے زائد اور تین ماہ سے کم غائب رہا ہو، تو وظیفہ ساقط ہوگا اور معزول نہ ہوگا یونبی اگر فرض ج کیلئے سنر پر دہا ہویا بغیرعذر تین ماہ سے زائد شہری سراؤل میں غائب رہا ہو، اور آگرشیرے باہر تین ماہ سے ذائد آگر چاعذر کی بناء پر غائب ہو کر وہال مقیم رہا موتو وظیقه سما قط اورمعزول بھی ہوگا، اور خیرر ملی نے فرمایا بیتمام صور تیں تب ہول کی جب وہ اپنا نائب مقرر ندکر کمیا ہو ورنداس کا وظیفہ کوال ووسراومول نیس کرسکا احد اور قنید کے امامت کے باب میں ہے کہ اگرامام نے ہفتہ بھر امامت کا ترک سراؤں میں رہائش پذیر اپنے اتر باء کی زیارت یا کسی مصیبت کی بنام پر یا آرام کرنے کے لئے کیا تو کوئی حرج نہیں شرعاً اور عادة بید معاف ہے، اور اشاہ میں قنید کی ذکورہ عهارت ذکر کر سے فرمایا کہ مفتذی مقدار میں چیٹم پوٹی سے کام لیاجائے ،اورزیادہ ظاہر دہ قول ہے جومنیة المصلی کی شرح طبی کے آخریں ندکورے کہ ہفتہ بھر پورے ایک سال میں سراد ہے، خصاف نے ذکر فرما یا کہ اگر ختام کو فالج یا کوئی سرخی فاحق ہو کیا تو اس میں گفتگواور لین رین کرناممکن ہوتو وہ اپنے اجر کاستحق ہوگا در شہیں، اس پر ظرطوی نے قرمایا کہ اس عمارت کا نقاضا یہ ہے کہ مدرس وغیرہ کو جب کو کی عذر مثلا مرض یا قرض عج چین آئے جس کی وجہ ہے وہ فرض منعبی ادا نہ کر سکے تو مقررہ وظیفہ کا مستحق نہ ہوگا کیونکہ معاملہ فرض منعبی کی ادا میگی پر ملے ہوا ہے اگر سے پایا تھیا تو وظیفہ کا استحقاق ہوگا ورنہ میں، فقد میں ہے اھا، بید بیان ہفتہ تک کی چٹم پوٹی کے مذکور تکم کے منافی نہیں ہے کیونکہ للمل معانب ہوتا ہے جیسا کہ عادت میں مقرر ولنظیلات میں چتم بیشی ہوتی ہوتی ہے اھمیضا، واللہ تعالٰی اعلم (ت

( لَأُوكِي رَضُوبِهِ مَجْلِدِ ١٦ مِنْ ١١ عَلِيهِ ١٨ عَوْرِ مِنَا قَا وَيَرْ لِيثِنَ ، لا مِورٍ ﴾

الدرالخنّار، كناب الوقف قصل: يراعي شرط الواقف ... إلخ مج ٢٠٨٠ م ٢٠٠١.

- (6) ردالمحتار، كماب الوقف بصل: يراك شرط الواقف ... إلخ بمطلب: فيهاؤ أنبض أم علوم ... إلخ، ج٢ بم ١٣٠.
  - (7) الرفع الهابق من ۱۳۳.



# وقف تین فشم کا ہوتا ہے

مسئلہ ۲۵: وقف تین طرح ہوتا ہے صرف فقرا کے لیے وقف ہومثلاً اس جائداد کی آمدنی خیرات کی جاتی رہے یا اغنیاء کے لیے پھر فقرا کے لیے ۔مثلاً نسلاً بعدنسل اپنی اولا دیر وقف کیا اور بیدذ کر کردیا کہ اگر میری اولا دمیں کوئی نہ رہے تو اسکی آمدنی نقرا پرصرف کی جائے یا اغنیا وفقرا دونوں کے لیے جیسے کوآل ایمرائے ،مسافر خانہ، قبرستان، پانی پلانے کی سبیل، بل مسجد کدان چیزوں میں عرفا فقرا کی تخصیص نہیں ہوتی ، لہٰذا اگر آغنیا کی تصریح نہ کرے جب بھی ان چیزوں سے اغنیا فائدہ اُٹھا سکتے ہیں اور ہمپتال پر جائداد وقف کی کہ اسکی آمدنی سے مریضوں کو دوائیں دی جائیں تو اس دوائو اغنیا اس وقت استعال کرسکتے ہیں جب واقف نے تعلیم کردی ہوکہ جو بیار آئے اُسے دوا دی جائے یا اغنیا کی تقریح

کردی ہوکہ امیر وغریب دونوں کو دوائمیں دی جائیں۔(1) مسکلہ ۲۲: صرف اغنیا پر وقف جائز نہیں ہاں اگر اغلیا پر ہوائے بعد فقرا پر اور جن اغنیا پر وقف کیا جائے ان کی تعدادمعلوم ہوتو جائز ہے۔(2)

مسئله ۲۷: مسافروں پر وقف کیا یعنی وقف کی آمدنی مسافروں پرصرف ہو بیروقف جائز ہے اور اسکے ستحق وہی مسافر ہیں جونقیر ہوں جومسافر مالدار ہوں وہ حقدار نہیں۔(3)

مسکنہ ۲۸: نقیروں یامسکینوں پر وقف کیا تو بیروقف مطلقاً سمجے ہے جا ہے موقوف علیہ محصور ہوں یا غیر محصور اور اگر اليهامصرف ذكر كياجس مين فقيروغني دونول بإئے جاتے ہول مثلاً قرابت والے پر وقف كيا تو اگر معين ہول وقف سج ہے ورنہ بیں، ہاں اگر وہ لفظ استعال کے لحاظ سے حاجت پر دلالت کرتا ہوتو وقف سے مثلاً بیامی پریا طلبہ پر وقف کیا کہ نقیرونی دونوں پیتیم ہوتے ہیں اور دونوں طالبعلم ہوتے ہیں گرعرف میں سیدونوں لفظ حاجت مندوں پر بولے جاتے ہیں تو ان سے بھی وقف سے اور وقف کی آمدنی صرف حاجت مندیتیم اور طلبہ کو دی جائے گی مالدار کو ہیں۔ یو ہیں ایا آج اور اندھوں پر وقف بھی سے اور صرف مختاجوں کو دیا جائے گا۔ یو ہیں بوگان (بیوہ عورتوں) پر بھی وقف سے ہے اگرچہ بید لفظ نقیرونی دونوں کو شامل ہے گر استعمال میں اس سے عموماً احتیاج سمجھ آتی ہے۔ یو بیں فقہ و حدیث کے

<sup>(1)</sup> الدرالخنار، كماب الوتف، ج١٠م ١١٠-١١١.

<sup>(2)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الاول، ج ٢ بس ١٩٠٠.

<sup>(3)</sup> الفتادى الصندية ، كتاب الوقف، الباب الثالث في المعارف، الفصل الاول، ج م م ٣٦٩.

المرح بهار شویعت (صربه) منظ رکھنے والوں پر بھی وقف میچ ہے کہ بیالوگ علمی شغل کی وجذ ہے کسب میں مشغول نہیں ہوتے اور عموماً صاحب مابت بوتے ہیں۔(4)

مسكله ٢٩: او 5 ف من نيا وظيفه مقرر كرنے كا قاضى كو بھى اختيار نہيں ليعنى ايباً وظيفه جو واقف كے شرا كط ميں نہيں ہے تو شرا لط کے خلاف مقرر کرنا بدرجہ اوٹی ناجائز ہوگا اور جسکے لیے مقرر کیا گیا اُسکولینا بھی ناجا زہے۔ (5) مسئلہ وسا: قاضی اگر کسی تخص کے لیے تعلیقی (مشروط) وظیفہ جاری کرے تو ہوسکتا ہے مثلاً یہ کہا کہ اگر فلال

مرجائے یا کوئی جگہ خالی ہوتو میں نے اُس کی جگہ تجھ کومقرر کردیا تو مرنے پر اسکا تقرر اُسکی جگہ پر ہو کمیا۔ (6) مسئلہ اسا: اگر امور خیر (نیکی کے کاموں) کے لیے وقف کیا اور بیا کہ آمدنی سے پانی کی سبیل لگائی جائے (7) یا

لرکیوں اور بتامی (یتیمون) کی شادی کا سامان کردیا جائے یا کیڑے خرید کر نقیروں کو دیے جائیں یا ہرسال آمدنی مدتد کردی جائے یا زمین وقف کی کدائی آندنی جہاد میں صرف کی جائے یا مجاہدین کا سامان کرد یا جائے یا مردوں کے کفن دفن میں صرف کی جائے بیرسب صور تیں جائز ہیں۔(8)

مسكله ٢٣٢: ايك وقف كي آمدني كم ب كرجس مقصد سے جاكداد وقف كى ب وه مقصد بورانبيس موتا مثلاً جاكداد وقف کی کہاس کے کرامیہ سے امام وموذ ان کی تخواہ دی جائے تگر جنتا کراہیا تا ہے اُس سے امام ومؤذن کی تخواہ نہیں دی حاسکتی کہ اتن کم تنخواہ پر کوئی رہتا ہی نہیں تو دوسر ہے وقف کی آمدنی اس پرصرف کی جاسکتی ہے، جبکہ دوسرا وقف بھی اِس مخض کا ہواور اُسی چیز پر وثف ہومثلاً ایک مسجد کے متعلق اس مخص نے دو دتف کیے ایک کی آمدنی عمارت کے لیے اور دوسرے کی امام ومؤذن کی تخواہ کے لیے اور ایکی آمدنی کم ہے تو پہلے وقف کی فاصل آمدنی امام ومؤذن پر صرف کی جا میں ہے اور اگر واقف اور صرف محتاجوں کو دیا جائے گا۔ یو ہیں بیوگان (بیوہ عورتوں) پر بھی وقف سیح ہے اگر چہ بیا نقیرونی دونوں کوشامل ہے مگر استعال میں اس ہے عموماً احتیاج سمجھ آتی ہے۔ یوبیں فقیہ وحدیث کے عل رکھنے والوں بر بھی وقف سی ہے کہ بید لوگ علی شغل کی وجہ سے کسب میں مشغول نہیں ہوتے اور عموماً صاحب حاجبت ہوتے

<sup>(4)</sup> في القدير، كما ب الوقف، الفصل الآلى في الموقوف عليه، ج ٥، م ٢٥٠٠م.

<sup>(5)</sup> الدرالخار، كمّاب الوقف فصل: يراعي شرط الواقف ... إلح مج ٢ يص ٢٦٨.

 <sup>(6)</sup> الدرالتآار، كما بالوقف نصل: يرائ شرط الواقف... إلخ من ٢٧٥٠.

<sup>(7)</sup> لعِنى راد كيرول كومفت يانى بلائے كايندويست كيا جائے۔

<sup>(8)</sup> الفتاوي المسدية ، كمّاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الاول، ج٢م، ١٩٣٥، ٢٠٠٠ علا

## المراجب المراج

یں۔ (5) دونوں وقفوں کے دو ہوں مثلاً دو محفصوں نے ایک معجد پر وقف کیا یا واقف (وقف کرنے والا) ایک ہی ہوتم جہت وقف مختلف ہومثلاً ایک ہی تخص نے معجد و مدرسہ بنا یا اور دونوں پر الگ الگ وقف کیا تو ایک کی آمدنی دوسرے پر خرف (خربع ) نیس کر یکتے۔ (10)

مسئلہ ساسا: دومکان وقف کے ایک اپنی اولاد کے رہنے کے لیے اور دومرا اس لیے کہ اِس کا کرایہ میری اولاد پر صرف ہوگا تو ایک کو دومرسند پرصرف نہیں کریکتے۔ (11)

مسئلہ ۱۳۳۰ وقف سے امام کی جو پھر تخواہ مقرر ہے اگر وہ ناکائی ہے تو قاضی اُس میں اضافہ کرسکتا ہے اور اگر ایک امام کی شخواہ پر دوسرا امام اس ہے بہتر ہے جب بھی اضافہ جائز ہے اور اگر ایک امام کی شخواہ پر دوسرا امام اس ہے جب بھی اضافہ اُسکی ذاتی بزرگ کی دجہ سے تھا جو شخواہ میں اضافہ اُسکی ذاتی بزرگ کی دجہ سے تھا جو دوسر سے میں نہیں تو دوسر سے کے لیے اضافہ جائز نہیں اور اگر وہ اضافہ کسی بزرگی وفضیلت کی وجہ سے نہ تھا بلکہ ضرورت وصر سے میں تنفواہ میں وہی اضافہ ہوگا کہی تھم دوسر سے دظیفہ یانے والوں کا بھی ہے کہ مشرورت کی وجہ سے آئی تخواہوں میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ (12)

多多多多多

<sup>(9)</sup> في القدير، كما ب الوقف والفصل الثاني في الموقوف عليه، ج٥، ص ١٥٠.

<sup>(10)</sup> الدرالبقارة كماب الوقف، ج١٢ يس ١٥٥٠.

<sup>(11)</sup> روالمحتار ، كمّاب الوقف بمطلب : في تقل انقاض المسجد وفحوه ، ج ٢ بس ٥٥٠.

<sup>(12)</sup> الدرالخمة روردالمحتار، كماب الوقف بصل: يراعي شرط الواقف... إلخ بمطلب: في زيادة القاضي... إلخ من ٢٦٩.

### اولاد پریا این ذات پروقف کابیان

مسکلہ ا؛ یوں کہا کہ اس جا کداد کومیں نے اپنے اوپر وقف کیا میرے بعد فلاں پراُسکے بعد فقرا پر بیاد قف جائز ہے۔ یو ایں ایک اولاد یا تسل پر مجی وقف کرنا جائز ہے۔(1)

مسئلہ ۲: اپنی اولاد پر وقف کیا اسکے بعد مساکین وفقرا پرتو جواولاد آمدنی کے دفت موجود ہے اگر چہوتف کے وتت موجونہ تھی اُسے حصہ ملے گا اور جو وقف کے وقت موجودتھی اوراب مرچکی ہے اُسے حصہ بیں ملے گا۔ (2)

مسکلہ سا: اولا دہیں ہے اور اولا دپر بول وقف کیا کہ جومیری اولا دپیدا ہو وہ آمدنی کی مستحق ہے یہ وقف سیجے ہے اور اِل صورت میں جب تک اولا دیدانہ ہو وقف کی جو پھھآ مدنی ہوگی مساکین پرمسرف ہوگی اور جب اولا دیدا ہوگی تواب جو بجھ آمدنی موگی اس کو ملے گی۔(3)

مسئلہ ہم : اولاد پر وقف کمیا تولڑ کے اور لڑ کمیاں اور خنتی ( ہیجوہ ) سب اس میں داخل ہیں اور لڑ کوں پر وقف کمیا تو لڑکیاں اور خنٹی داخل جیس اور کڑکیوں پر وقف کیا تو کڑ کے اور خنٹیٰ داخل نہیں اور بوں کہا کہ کڑے اور کڑکیوں پر وقف کیا تو فنتی داخل ہے کہ وہ حقیقتہ کڑکا ہے یا لڑکی اگر چہ ظاہر میں کوئی جانب متعین نہ ہو۔ (4)

مسئله ۵: این أس اولاد پروتف كيا جوموجود ہے اور نسلاً بعد نسل اسكى اولاد پرتو واقف كى جواولاد وقف كرنے کے بعد پیدا ہوگی میداور اسکی اولا دحقد ارتیس۔ (5)

مسئله ٢: اولاد پروتف كمياتو أس اولا دكوحصه ملے كاجومعروف النسب (جس كانسب نوتوں كومعلوم ہو) ہواور اگر اُسكانسب صرف واقف كے اقرار سے ثابت ہوتا ہوتو آمدنی كى ستحق نہيں اِسكى صورت يد ہے كدا يك مخص نے جاكداد اولاد پر وتف کی اور وتف کی آمدنی آئے کے بعد چھ مہینے ہے کم میں اسکی کنیز سے بچہ بیدا ہوااس نے کہا یہ میرا بچہ ہے تو نسب ثابت ہوجائے گا۔ تمراس آمدنی سے اسکو کچھ ہیں ملے گا۔ اور اگر منکوحہ (بیوی) یا ام ولد سے تھ مہینہ سے کم میں

<sup>(1)</sup> الفتادى المندية ، كمّاب الوقف، الباب الأالث، الفصل الثاني، ج٢، صاكا.

 <sup>(3)</sup> الفتاوى الخابية ، كمّاب الوقف فصل في الوقف على الاولاد . . . إلى مج ٢ م ١٣١٧.

<sup>(4)</sup> الفتاوى المعندية ، كتاب الوتف، الباب الثالث في المصارف، النصل الثاني من ٢٥٠٠ من ١٤٠٠ و

<sup>(5)</sup> الرجع السابق بس 20 سا.

بچہ پیدا ہوا تو اپنے دھدکا ستی ہے۔ اور آمدنی سے چھ مہینے یا زیادہ میں پیدا ہوتو اس آمدنی سے اس کو دھ نہیں۔ (6)

مسئلہ کے: اپنی نا بالغ اولا د پر وقف کیا تو وہ مراد ہیں جو وقف کے وقت بچے ہوں اگر چہ آمدنی کے وقت جوان ہول یا اندھی یا کانی (ایک آئے ہو والی) اولا د پر وقف کیا تو وقف کے دن جو اندھے اور کانے ہیں وہ مراد ہیں اگر وقف کے دن اندھا نہ تھا آمدنی کے دن اندھا ہوگیا تو ستی نہیں اور اگر ہوں وقف کیا کہ اس کی گستی میری وہ اولا د پر وقت ہوگی وہ ستی ہوگی دن اگر چہ یہاں سکونت نہاں سکونت ہوگی وہ ستی ہوگی وہ ستی ہوگی دہ آگر ہے یہاں سکونت نہاں سکونت ہوگی وہ ستی ہوگی دہ ستی ہوگی دہ ستی ہوگی کہ تھی ہوگی ہوئی اگر جہ یہاں سکونت نہاں سکونت نہاں سکونت ہوگی دہ ستی ہوگی در 7)

مسئلہ ۱: اپنی اولا دیر وقف کمیا اور شرط کردی کہ جو یہاں سے چلاجائے اُسکا حصہ ساقط تو جانے کے بعد واپس آجائے تو بھی حصنہ بیں سلے گاہاں آگر واقف نے بیکی شرط کی ہوکہ واپس ہونے پر جصہ طے گا تو اب طے گا۔ یو ہیں اگر بیشرط کی ہے کہ میری اولا دمیں جولڑکی بیوہ ہوجائے اُس کو دیا جائے تو جب تک بیوہ ہونے پر نکاح نہ کر کی ملے گا اور نکاح کر کی ملے گا اور نکاح کر کی بول کی اور نکاح کر کی ہوگہ کر کے بعد اُسکے شو ہر نے طلاق دیدی ہوگر جب کہ واقف نے بیشرط کر دی ہو کہ پر میس ملے گا آگر چہ نکاح کے بعد اُسکے شو ہر نے طلاق دیدی ہوگر جب کہ واقف نے بیشرط کر دی ہوکہ پھر بیشو ہر والی ہوجائے تو دیا جائے گا۔ (8)

مسئلہ 9: اولا یہ ذکور (بینی بیٹے) اور ذکور کی اولا و (بینی بیٹوں کی اولاد) پر وقف کمیا تو اِس کے موافق تقسیم ہوگی اور اگر اولا یہ ذکور کی اولا یہ ذکور پر نسلاً بعد نسل وقف کمیا تو او کیوں کو اس میں ہے چھے نہ ملے گا بلکہ اِس نسل میں جتنے اور کے اور دکور کا سلسلہ ختم ہونے پر نقتر ایر صرف ہوگا۔ (9)

مسئله ۱۰ اولا دمیں جوحاجت مند ہوں اُن پر وقف کیا تو آ مدنی کے وقت جوالیے ہوں وہ ستحق ہو تکے ، اگر چہوو پہلے مالدار نتھے اور جو پہلے حاجت مند نتھے اور اب مالدار ہو گئے توسنحق نہیں۔(10)

مسئلہ اا: محتاج اولاد پر وقف کیا تھااور آ مدنی چند سال تک تقلیم نہیں ہوئی یہاں تک کہ مالدار محتاج ہو گئے اور محتاج مالدار توتقلیم کے وقت جومحتاج ہوں اُن کو دیا جائے۔(11)

<sup>(6)</sup> الفتادى الهندية ،كتاب الوتف، الباب الثالث في المعارف، الفصل الثاني، ج٢، ص ٣٤٢\_٣٤١.

<sup>(7)</sup> الفتادى الصندية ، كمّاب الوتف الباب الثالث في المصارف، النبسل الثاني، ج٢ يم ٢٢ سور 7) و نق النبر ير ، كمّاب الوتف، الفسل الثاني في الموقوف عليه، ج٥ يم ٢٥٠٠.

<sup>(8)</sup> في القدير، تناب الوقف، الفصل الثاني في الموقوف عليه ج٥٥ م ٥٥٠م.

<sup>(9)</sup> الفتادى المعندية ، كمّاب الوقف، الباب الثالث في المعارف، الفعل الثاني، ج ٢ م ١٠٠٠.

<sup>(10)</sup> المرجع السابق.

<sup>(11)</sup> فتح القدير ، كمّا ب الوقف، الفصل الثاني في الموقوف عليه ، ج ٥٥ م ٥٥٠.

مسئلہ ۱۱: اپنی اولاد میں جو عالم ہوائں پر وقف کیا تو غیر عالم کوئیں ملے گا اور فرض کر وجھوٹا بچہ جھوڑ کر مرعمیا جو بعد میں عالم ہو گیا تو جب تک عالم نہیں ہواہے اسے نہیں ملے گا۔ اور نہ اس زمانہ کی آمدنی کا حصہ اسکے لیے جمع رکھا جائے کا بلکہ اب سے حصہ یانے کا مستحق ہوگا۔ (12)

مسئلہ ان اگر اولا دیر وقف کیا مگر نسانا بعد نسل نہ کہا تو صرف صلی (سکی اولاد) کو سطے گا اور صلی اولاد ہم ہونے پر انکی اولاد سے نہا ہوں نہ ہواور انکی اولاد ہی نہ ہواور انکی اولاد ہی نہ ہواور انکی اولاد ہی نہ ہواور پرتا ہی صلی اولاد کی جگہ ہیں اور وقف کے دونت اُس خفل کی صلی اولاد ہی جگہ ہیں اور وقف پوتا موجود ہے تو پوتا ہی اولاد کی جگہ ہیں اور وقف کے بعد صلی اولاد پیدا ہوگئ تو اب سے پوتا نہیں پائے گا، بلکہ صلی اولاد سنتی ہو اور فرض کرد پوتا بھی نہ ہو مگر کے بعد صلی اولاد سنتی ہو اور فرض کرد پوتا بھی نہ ہو مگر کے بعد صلی اولاد پیدا ہوگئ تو اب سے پوتا نہیں یائے گا، بلکہ صلی اولاد سنتی ہو اور فرض کرد پوتا بھی نہ ہو مگر کے بعد صلی اولاد سنتی ہو کہ اور فرض کرد پوتا بھی نہ ہو مگر کے بعد صلی اولاد پر ہوئے کا لوگا ہوتو ہے دونوں حقد ارجی ۔ (13)

مسئلہ ۱۶ اولا و اولا و کی اولا دیر وقف کیا تو صرف دوہی پشت تک کی اولا د حقدار ہے پوتے کی اولا دستی نہیں اور اس میں بھی بیٹی کی اولا دیچر اولا و پھر انکی اولا و نہیں اور اس میں بھی بیٹی کی اولا و پھر انکی اولا و پھر اولا و پھر اولا و پھر انکی اولا و پھر تین بیٹنیں ذکر کر دیں تو بیابی ہے جیسے نسلاً بعد نسل اور بطنا بعد بطن کہنا کہ جب تک سلسلہ اونا و میں کوئی ہاتی رہے کا حقدار ہے اور نسل منقطع (ختم) ہوجائے تو نقرا کو مطے گا۔ (14)

مسئلہ 10: بیٹوں (صیفہ جن ) پر وقف کیا اور دویا زیادہ ہون تو سب برابر برابر تقلیم کرلیں اور ایک ہی بیٹا ہوتو آمد فی میں نصف اسے دیں گے اور نصف فقرا کو اور اگر بیٹے اور بیٹے کی اولا داور اگی اولا دکی اولاد پر نسانا بعد نسل وقف کیا تو بیٹے کی تمام اولا یہ فورواناٹ پر (یعنی بیٹوں) برابر اتقلیم ہوگا اور اگر وقف میں مردکوعورت سے دونا (زگنا) کہا ہو تو برابر نیس دیں گے بلکہ اُس کے موافق دیں جیسا وقف میں مذکور ہے۔ بوتے اور پر بوتے دونوں کو برابر دیا جائے گا اور اگر واقف نے بال اگر واقف نے بلکہ اُس کے موافق دیں جیسا وقف میں مذکور ہے۔ بوتے اور پر بوتے دونوں کو برابر دیا جائے گا ہاں اگر واقف نے بلکہ اُس کے موافق دیں جیسا وقف میں فرکور ہے۔ بوتے دوشہوں تو اعل (16) کو تو ہوتے کے ہاں اگر واقف نے بیٹو کر کر دیا ہو کہ بطن اعلی (15) کو دیا جائے دہ شہوں تو اعلی (16) کو تو ہوتے کی اور اگر ہے بلکہ اگر ایک بی بوتا ہوتو کل کا بھی حقدار ہے اسکے مرنے کے بعد تمام بوتے کی اولاد وں کو بھی اور اگر ہے کہ دیا ہوکہ اولاد کو بیٹو کی اور اگر ہے کہ دیا ہوکہ اور دی کو بیل مربیطے ہیں اُن کی اولاد وں کو بھی اور اگر ہے کہ دیا ہوکہ والاد کو بیل دور اگر میں کو دیا ہوکہ دیا ہوکہ اور اگر کے کہ دیا ہوکہ دیا ہو

<sup>(12)</sup> النتاوي الصندية ، كمّاب الوقف، الباب الثّالث في المعارف، الفصل الثَّاني، ج٣م ٣٧٠٠.

<sup>(13)</sup> الفتادى الخامية ، كمّاب الوقف فصل في الوقف على الاولاد... إلخ، ج ٢ بس ١٣ سوغيريا.

<sup>(14)</sup> الفتاوي الخامية ، كمّاب الوقف فصل في الوقف على الاولاد... إلخ، ج ٢ بص ١٣ - وغير با.

<sup>(15)</sup> بطن اعلی سے مراد تر بی نسل جیسے بیٹوں اور پوتوں کے ہوئے ہوئے جیٹے بطن اعلی ہوں گے۔

<sup>(16)</sup> امثل سے مرادیہ ہے کہ قریبی نسل کے اعتبارے دوری پر ہول جیسے پوتے ، بیٹول کے ہوتے ہوئے اسمل ہوں گے۔

بطن انٹی میں جومر جائے اُسکا حصداً سکی اولا دکو دیا جائے توجو پچتا موجود ہے اُسے ملے گا ادر جومر کمیا ہے اُور کا حصراً س کی اولا دکوسلے گا۔ (17)

مسئلہ ۱۱: آمدنی آئی ہے محرابھی تقسیم نہیں ہوئی ہے کہ ایک حقدار مرکلیا تواسکا حصد سما قط نہیں ہوگا، بلکہ اسکے دریثہ کو ملے گا۔ (18)

مسئلہ کا : ایک فخص نے کہا میرے مرنے کے بعد میری بیزین مساکین پر صدقہ ہے اور بیزین ایک تہائی کے اندر ہے تو مرنے کے بعد میری بیزین مساکین پر صدقہ ہے اور بیزین ایک تہائی کے اندر ہے تو مرنے کے بعد اسکی آ مرنی اس کی اولا دکونہیں وی جاسکتی آگر چے فقیر ومختاج ہوا ور آگر صحت میں و تف کرے اور ما بعد موت کی طرف مضاف نہ کرنے بھر مرجائے اور اسکی اولا دمیں ایک یا چند مسکین ہوں تو ان کو دینا برنسبت دوسرے مساکین کے زیادہ بہتر ہے مگر ہرایک کونصاب سے کم دیا جائے۔ (19)

مسئلہ ۱۸: تعجت میں فقرا پر وقف کیا اور واقف کے ورثہ فقیر ہوں تو ان کو دیٹا زیادہ بہتر ہے مگراس ہات کا لیاظ ضرور کی ہے کہ کل مال انھیں کو نہ دیا جائے بلکہ پچھ اِن کو دیا جائے اور پچھ غیروں کو اور اگر کل دیا جائے تو ہمیشہ نہ دیا جائے کہ ہیں لوگ بینہ بچھنے آئیں کہ انھیں پر وقف ہے۔(20)

مسئلہ 19: صحت میں جو وقف نقرا پر کیا گیا اُس کامصرف اولاد کے بعدسب سے بہتر واقف (وقف کرنے والل) کی قرابت واسلے ہیں جو واقف کر دولا) کی قرابت واسلے ہیں مجراسکے آزاد کردہ غلام مجراُسکے پروس دالے مجراُسکے شہر کے وہ نوگ جو واقف کے پاس اُٹھنے بیٹھنے دالے اُسکے دوست احباب نتھے۔(21)

مسئلہ \* ۲: اپنی اولاد پر دقف کیا اور ایکے بعد فقر اپر اور اُسکی چند اولاد یں ہیں ان میں ہے کوئی مرجائے تو وقف کی کال آمدنی باتی اولاد پر تقسیم ہوگی اور جب سب مرجائیں گے اُس وفت فقر اکو لیے گی۔ اور اگر وقف میں اولاد کانام ذکر کر دیا ہو کہ ہیں نے اپنی اولاد فلاں وفلاں پر وقف کیا اور ایکے بعد فقر اپر تو اِس صورت میں جومرے گا اُس کا حصہ فقر اکو دیا جائے گا۔ اب باتیوں پر کمل تقسیم ہوگا۔ (22)

<sup>(17)</sup> الفتادى العندية ، كمّاب الوقف، الباب الثالث في المعارف، الفصل الثاني، ج٢ بص ١٠٥٧-٢٥ س

<sup>(18)</sup> الفتاوي المسندية ، كماب الوقف الباب الثالث في المعارف الفصل الثاني أج ٢ م ٢٧ م.

<sup>(19)</sup> الفتادي الخامية ، تناب الوقف فصل في الوقف على الاولاد... إلخ من ٢٥، ١٥ ١٠.

<sup>(20)</sup> الرجع السابق بنسل في الوقف على القرابات، ج من ٢٠٠٠.

<sup>(21)</sup> الفتاوي الخامية مكتاب الوقف فصل في الوقف على القرابات، ج ٢ م. ١٠٠٠.

<sup>(22)</sup> الرجع السابق بنصل في الوقف على الاولاد... إلى مع م م ١٧١٧.

مسکلہ ۲۱: اینی اولاد پر مکان وقف کیا ہے کہ بیلوگ اُس میں سکونت رکھیں تو اس میں سکونت (رہائش) ہی كريكتے بي كرايد پرنييں وے سكتے۔ اگر چداولا ويس صرف ايك ہى مخص ہے اور مكان اسكی ضرورت سے زيادہ ہے۔ اور اگر اسکی اولا و میں بہت سے اشخاص ہوں کہ سب اس میں سکونت نہیں کر سکتے جب بھی کرایہ پرنہیں دے سکتے بلکہ ہ ہمی رضامندی سے تمبر وار ہرایک اس میں سکونت کرسکتا ہے۔ اور اگر مکان موقوف بہت بڑا ہے جس میں بہت سے کمرے اور ججرے ہیں تو مردوں کی عورتیں اور عورتوں کے شوہر بھی رہ سکتے ہیں کہ مرد اپنی عورت اور نوکر جا کر کے ساتھ علیدہ کمرہ میں رہے اور دوسرے لوگ دوسرے کمروں میں اور اگر استے کمرے اور حجرے نہ ہوں کہ ہر ایک علیحدہ سکونت کر ہے توصرف وہی لوگ رہ سکتے ہیں جن پر وقف ہے بینی اولا د ذکور کی بی بیاں اور اولا دانات کے خاوند مہیں رہ

مسکلہ ۲۲: اگر مکان موقوف تمام اولاد کے لیے ٹا کافی ہے بعض اس میں رہتے ہیں اور بعض تہیں تو نہ رہنے والے ساکنان ہے (مکان میں رہنے والوں ہے) کراییس لے سکتے نہ یہ کہد سکتے ہیں کہ اِنتے دِن تم رہ بچکے ہواور اب ہم ریں گے۔ بلکہ اگر چاہیں تو انھیں کے ساتھ رہ لیں۔(24)

مسكله ٢٣: اولا وكى سكونت كے ليے مكان وقف كيا ہے إن بي سے أيك في سادے مكان يرقبعنه كردكھا ہے دومرے کو گھنے نبیل دیتا تو اس صورت میں ساکن (مکان میں رہنے والے) پر کراہید ینا لازم ہے کہ بیر غاصب ہے اور غاصب کوضمان دینا پڑتا ہے۔(25)

مسکلہ سم سم: قرابت والوں پر وقف کمیا تو وقف سیح ہے اور مرد وعورت دونوں برابر کے حقدار ہیں۔ مرد کوعورت ے زیادہ حصہ مبیل دیا جائے گا اور قرابت والول میں واقف کی اولاد جیٹے پوتے وغیرہ یا اُسکے اصول باپ دادا وغیرہ کا شارند ہوگا لیعنی ان کوجصہ بیس ملے گا۔ (26)

مسکلہ ۲۵: قرابت والوں پر وقف کیا اور واقف کے چیا بھی ہیں اور ماموں بھی تو چیاؤں کو ملے گا ماموؤں کوئیں ادرایک چیا اور دو ماموں بموں تو آ دھا چیا کو اور آ دھے میں دونوں ماموؤں کو پیرجبکہ لفظ جمع ( قرابت والوں) ذکر کیا ہواور

<sup>(23)</sup> فتح القارير، كماب الوقف، ج٥، ص٢١٥.

دردالمحتار، كمّاب الوقف،مطلب: فيما اذا ضافت الدارعلى استخفين ،ج٦٠ بم ٢٣٠٠.

<sup>(24)</sup> الدرائخ أر دردالمحتار ، كمّاب الوقف ، مطليب: في الذاشافت الداريلي استخفين ، ج١٢ ، م ٥٣٣ – ٥٠٠٥ .

<sup>(25)</sup> الدرالخذار، كماب الوقف، ج١، ص ٥٣٣.

<sup>(26)</sup> الفتاوى الخامية ، كما ب الوقف فصل في الوقف على القرابات، ج م يس الار

وَكُمُ لَفِظُ وَاصِدَ قُو البِيتِ وَإِنْ كَبِأَ تُو فَقَطْ وِيجًا كُوسِطْ كَارِ (27)

، مسئد " ۳ : اپنی قرارت کے می جین وفقرا پر وقف کیا تو وقف سیح اور قرابت دالول میں اُنھیں کو لیے مح جومی ج نتيم بيون. (28)

مسئنہ نے عن مکان وقف کیا اورشرط بیاکردی کے میری فلال بیوہ جب تک نکاح ند کر ہے اس میں سکونت کر ہے۔ واقعت سندمر منے سے بعد اسکی بیوہ نے نکات کرلیا توسکونت کاحل جاتا رہا اور نکاح کے بعد پھر بیوہ ہوگئی یا شوہر نے هنا آل دیدی جسب بھی حق سکونت عود نه کریگا ( یعنی دوبار در باکش کاحق حاصل نه بهوگا)۔ (29)

مسئلہ ۲۸: متونی (وقف کا عمران) کو وقف نامہ میلا جس میں بیلکھا ہے کہ اِس محلہ کے محتاجوں اور ویمر فقرا مستمین پرمسرف کیاجا سئے تو اس محلہ سے ہرمسکین کو ایک ایک حصد دیا جائے اور دوسرے مسکینوں کا ایک حصدا ورمحلہ والا کوئی مشکین مرجائے تواسکا حصد ساقط۔ اور وہ حصہ باقیوں پرتقتیم ہوجائے گا۔ بیائی ونت تک ہے کہ وقف ٹامہ جب تنعاهمياأس وفتت محلدين جومساكين يتقدوه جب تك زنده رجين اوروه سب كرسب ندرية جيداس محله كمسكين تیں ویسے بن دوسرے مسائین یعنی اب جومحلہ میں دوسرے مساکین ہوتھے وہ ایک ایک حصہ کے حقد ارتبیں ہیں بلکہ جَنْنَا ويكرمساكين كوسط كا أتنابي أن كوجي سلے كا\_ (30)

مسئله ۲۹: اسینے پروس کے فقرا پر وقف کیا تو پروی سے مراد وہ لوگ ہیں جو اُس محلہ کی مسجد ہیں نماز پڑھتے ہیں النمرجة أن كامكان واقف كےمكان سے متعمل نه بيوا ور أيك مخض أس محله ميں رہنا ہے محرجس مكان ميں رہنا ہے أس كا و لک دومر افخف ہے جو پہال نہیں رہتا تو مالک مکان پروسیوں میں شار نہ ہوگا بلکہ وہ جس کی یہاں سکونت ہے۔ وقف کے دفت جولوگ محلہ میں ہنتے وہ مکان بچ کر ہلے گئے تو وہ پردی ندرہے بلکہ بیابیں جواب یہاں رہتے ہیں۔(31) مننك وسا: پردسیوں پر د تف كيا تھا اور خود وا تف دوسر \_ شهركو چلا كميا اگر د بال مكان بنا كرمتيم ہوكميا ( يعنى مستقل ر ہاکش اختیار کر لی ) تو دیاں کے پروس والے مستحق ہیں پہلی جگہ جہاں تھا دہاں کے نوگ اب مستحق ندر ہے۔ اور اگر وہاں

<sup>(27)</sup> النتاوي المعدية وكنب الولف والهاب الألث في المعارف والمصل الثاني وج عيم ٢٠٠٠.

<sup>(28)</sup> الفتادي اقامية وكما بالوقف المسل في الوقف على القراؤمة وج ويس عاس

<sup>(29)</sup> الدرائل ركاب الوقف إصل: يراى شرط الواقف ... و في العام ١٩٥٠.

<sup>(30)</sup> والغتاوى الحامية وكماب الولف فيمل في الولف في العرايات ع وص و من

<sup>(31)</sup> الرقع السابل.

مكان نبيس بنايا ہے تو بيلي جگہ دالے بدستور ستحق ہیں۔(32)

مسئلہ اسا: ایک مخص نے اپنے شہر کے سادات (سیرزادوں) کے لیے جائداد وقف کی ایک سیّد صاحب وہاں سے دوسرے شہر کو جلنے سی کے آگر بیبال کامکان بیچا نہیں اور دوسرے شہر میں مکان نہیں بنایا تو بیبیں کے ساکن (رہبنے والے) ہیں اور وظیفہ کے سنتی ہیں۔(33)

مسئلہ ۲سا: جن لوگوں پرجائدا دوتف کی اُن سب نے انکار کر دیا تو وقف جائز ادر آبدنی نقرا پرتھیم ہوگی ادر آگر بین نفل نے انکار کیا اور داقف نے موقوف علیہ (جس پر دقف کیا) کوجس لفظ سے ذکر کیا ہے وہ لفظ باقیوں پر بولا جاتا ہے توکل آبدنی ان باتی لوگوں کو دی جائے گی۔ اور اگر وہ لفظ نہیں بولا جاتا توجس نے انکار کر دیا ہے اُس کا حصہ فقیر کو دیا جا شائل یہ کہا کہ فلاں کی اولا دیر وقف کیا اور بعض نے انکار کر دیا توسب آبدنی باقیوں کو طے گی اور اگر کہا زید وعمر ویر وقف کیا اور اگر کہا زید وعمر ویر وقف کیا اور آبر کہا زید وقف کیا تھا اور وقف کیا تھا اور وقف کیا تھا اور ایک کو جو دیں اور آبدنی نقیروں کو دیدی عنی پھرٹی آبدنی ہوئی تو اس کو قبول نہیں کر سکتے یا اِن موجود مین (موجود ایک کے انکار کر دیا تھا گر کہ کو کی اور اگر کی پھرٹی آبدنی ہوئی تو اس کو قبول نہیں کر سکتے یا اِن موجود مین (موجود ایک کو کے انکار کر دیا تھا گر اُس شخص کے کوئی اور اگر کا پیدا ہوا اُسے قبول کرلیا تو سار کی آبدنی ایک کو سلے گی۔ (34)

مسئلہ ۱۳۳۳: ایک شخص پر اپنی جا ندادنسانا بعدنسل (نسل درنسل) دقف کی اُس شخص نے کہا نہ میں اپنے لیے قبول کرتا ہوں نہ اپنینسل کے لیے تو اپنے حق میں اٹکارشے ہے۔اور اولا دیے حق میں سیجے نہیں۔(35)

مسئلہ ۱۳۳۷ موقوف علیہ نے پہلے رد کر دیا تو اب قبول کر کے وقف کو واپس نیس لے سکتا اور جب ایک سال اس نے قبول کرلیا تو پھر ردنبیں کرسکتا اور اگر بید کہا کہ ایک سال کا قبول نہیں کرتا ہوں اور اُسکے بعد کا قبول کرتا ہوں تو اِس سال کی آمدنی دیگر مستحقین کو ملے گی پھر اِس کو ملے گی۔ (36)

مسئلہ ۱۳۵ واقف بی متولی بھی ہے وہ آمدنی کو اپنے ہاتھ سے اپنی قرابت والوں پرصرف کرتا ہے کسی کو کم کسی کو این مسئلہ ۱۳۵ واقف بی متولی ہے موافق دیتا ہے۔ اب وہ فوت ہوا اُس نے دوسرے کومتولی مقرر کیا اور یہ بیان نیس زیادہ جو اُسکے خیال میں آتا ہے اُسکے موافق دیتا ہے۔ اب وہ فوت ہوا اُس نے دوسرے کومتولی مقرر کیا اور یہ بیان نیس کہ کس کو زیادہ دیتا تھا تو بیمتولی دوم اُنھیں لوگوں کو دے اور زیادتی کی رقم کامعرف معلوم نیس ، اُندا اسے نقرا پرصرف

<sup>(32)</sup> النتاول الخامية بمتماب الوقف المن في الوقف على الترابات من ٢ مس ١٣١.

<sup>(33)</sup> الغنادي الخامية بمكتاب الوقف المفل في الوقف على القرابات، ج ٢ بس ٢١٠٠.

<sup>(34)</sup> فع الندير التاب الوقف والعسل الثاني في الموقوف عليه ين المواها.

<sup>(35)</sup> النتاوي البندية وكتاب الولف والباب الخامس في ولاية الولف ... والخ يصل في مماية ... والخ و ٢٠٠٠ من ١٠٠٠.

<sup>(36)</sup> فع الله يربكراب الوقف، اللصل الثال في الموقوف عليه عن من ٥٠٠.

(37) ----

金金金金金

### مسجد كابيان

مسكلہ ا: مسجد ہوئے كے ليے ميضرور ہے كہ بنانے والأكوئى ايبالغل كرے يا اليما بات كے جس سے مسجد ہونا ا ابت ہوتا ہو محض مسجد کی سی عمارت بنا دینامسجد ہونے کے لیے کافی نہیں۔

مسئلہ ۲: مسجد بنائی اور جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت دیدی مسجر ہوگئی اگرچہ جماعت میں دوہی شخص ہوں مكريه جماعت على الاعلان بعني اذان واقامت كے ساتھ ہو۔ اور اگر تنبا ايك مخض نے اذان وا قامت كے ساتھ نماز پڑھی اس طرح نماز پڑھنا جماعت کے قائم مقام ہے اور مسجد ہوجائے گی۔اور اگر خود اِس بانی نے تنہا اس طرح نماز يرهى توبير متحديت (مسجد بونے) كے ليے كافى نہيں كەمسجديت كے ليے نمازكى شرط إس ليے ہے تاكه عامه مسلمين كا تبضد ہوجائے اور اس کا قبضہ تو پہلے ہی سے ہے، عامد سلمین کے قائم مقام بیخود نہیں ہوسکتا۔(1) مسئلہ سا: نیکہا کہ میں نے اس کومسجد کردیا تو اس کہنے سے بھی مسجد ہوجائے گی۔(2)

> (1) الفتاوى الخامية ، كمّاب الوقف، باب الرجل يجعل دارو، مسجد اادخاناً.... إلى من ٢٩٦. و القدير الآباب الوقف فصل المتص المسجد با حكام الم المساس ١٠١٣ م.

والدرالخار وردانجتار ، كماب الوقف ، مطلب : في إحكام المسجد ، ج٦ بس ٢٥٨ ـ ٥٣٨.

(2) تويرالابسار، كتاب الوقف، ج٢ مس٢ من.

#### رضائے البی عزوجل کیلئے مسجد بنانے کا ثواب

اميرالوسين عفرت سيدنا عنال دنى الله تعالى عندست دوايت ب كه هل في خاتع الترسلين، رَحْمَة اللغلمين، شفي المدنبين، البيل الغريبين اسرائع السائكيين المحيوب رب التلمين وجناب صاوق والهين صلى الشدتعاتي عليدة لبوستم كوفرهات بوسة سنا كدجوالله عزوجل كي خوشنودی جاہے ہوے محد بناسے گا اللہ عزوجل اس کے لئے جنت میں ایک کھر بنائے گا۔

( منجم بخاري مكتاب النسلوق ما باب من بني منجدا ، رقم عنام ، جا م من ايدا )

حغرت سيدنا بشربن حَيَان رضى اللَّه تعالى عند فرمات إلى بهم ايك معجد بنارب ين كالمخترت سيدنا واثله بن النقع رضى الله تعالى عنه بهاري یا س تشریف لاے اور سلام کیا پھرفر مایا کہ پس نے سرور کوئیل صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کوفر مائے ہوئے سنا ہے کہ جولوگوں کے نماز پڑھنے کے لئے محبد بنائے گااللہ عزوجل اس کے لئے جنت میں اس سے بہتر گھر بنائے گا۔

(منداحمه بمندالكينُ عديث واثلة بن الاستع مرقم ٥٠٠٠٤، ج٥ م ١٩١٩) \_\_

مسکلہ سمانہ مکان میں مسجد بنائی اور لوگول کو اُس میں آنے اور نماز پڑھنے کی اجازت دیدی اگر مسجد کا راستہ علیمدو کر دیا ہے تومسجد ہوگئی۔(3)

ا ہے و جد ہوں۔ ردی مسئلہ ۵: مسجد کے لیے بیضرور ہے کدابتی اطلاک سے اُسکو بالکل جدا کردے اسکی طلک اُس میں باقی ندرہے،

معنرت سیدتا ابو ہریرہ رضی القد نتعالی عندے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نہیوں کے نمز قرر، دو جہال کے تا ہور، سلطان بحر و برمنی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فر مایا جوحلال مال سے معجد بنائے گا اللہ عزوجل اس کے لئے جنت میں موتی اور یا قوت کا محر بنائے گا۔

(طبرانی اوسط ، رقم ۵۰۵ ، ج ۴ من ۱۱)

ام الموسین حضرت سید تناعائشہ صدیقتہ وضی القد تعالی عنبا سے دوایت ہے کہ مرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شغیج روز تار، دویائم کے مالک و مختار، صبیب پروردگار سنّی القد تعالی علیہ قالہ وسلّم نے فرمایا ، جوریا کاری اورلوگوں کو سنانے کا اداد و کئے بغیر مسجد بنائے مجاللہ عزوجل اس کے لئے جنت میں ایک محمر بنائے گا۔ (طبرانی اوسط ، رقم ۵۰۰۵ ، ج ۵ میں ۱۸۸)

حصرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ آتا ہے مظلوم اسرور معصوم ،حسن اخلاق کے پیکر بنیوں کے تاجور ، نحیو ب زب اکبر حتی اللہ تعالی اور نیکیوں جس سے جو پچھاس تک پہنچا اکبر حتی اس کے اعمال اور نیکیوں جس سے جو پچھاس تک پہنچا رہتا ہے ، ان جس سے آیک تو وہ علم ہے جسے اس نے لوگوں کو سکھایا اور پچیلا یا ، وہ نیک اولاد ہے جسے اس نے چپوڑا یا وہ مسحف جسے ترکہ جس رہتا ہے ، ان جس سے آیک تو وہ علم ہے جسے اس نے لوگوں کو سکھایا اور پچیلا یا ، وہ نیک اولاد ہے جسے اس نے چپوڑا یا وہ مسحف جسے ترکہ جس مجبوڑا یا مسجد بنوائی یا نہر جاری کردی یا اپنی صحت اور حیات جس اپنے مال سے ایسا صدقہ دیا جس کا تو اب اسے مرتے کے بعد بھی مان ہے۔ اس میں بنوائی یا نہر جاری کردی یا اپنی صحت اور حیات جس اپنے مال سے ایسا صدقہ دیا جس کا تو اب اسے مرتے کے بعد بھی مان میں باخر ، ترا ہی کا تو اب معلم الناس الخیر ، رتم جس ۲ ، ج ا ، ج ا ، ص کھا)

حضرت سیدنا ابو ذر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نی مُنگڑ م انورِ جُنم ، رسول اکرم اشہنشا ویلی آ دم ملی الله تعالی علیہ والہ وسلم نے فرما یا، جس نے اللہ عزوجل کے لئے تھوڑے رہے بیجی مسجد بنائی تواللہ عزوجل اس کے لئے جنت میں ایک تھر بنائے گا۔

( منج ابن حبال ، كماب الصلوة ، باب المساجد ، رقم ١٦٠٨ ، ج ٣٠٠٠)

حضرت سيدنا جابر رضى الله تعالى عند بروايت ہے وشہنشا و مدين قرار قلب وسيد، صاحب معطر پسيد، باعب نُوولِ سكيد، نيش مخيد منّ الله تعالى عليہ فالم وسيد، ماحب معطر پسيد، باعب نُوولِ سكيد، نيش مخيد منّ الله تعالى عليہ فالم وسنّم في فرما يا، جس في يائى كاكوال محدوا يا اس كوير بيس بين وائس اور برندول بيس سے جوبجي پائى سينے كا الله عزوجل على الله عزوجل الله من والله في الله عزوجل الله من الله عند والله في الله عزوجل الله من الله عند من الله من والله في الله عزوجل الله من الله عند من الله من والله في الله عن عند الله في الله عند من الله عند الله عند

حضرت سیدنا أنس رضی الله تعالی عندے روایت ہے ونور کے پیکر، تمام نیول کے تر قرر، دو جہال کے تاجور، سلطان بحر و بُرسنی الله تعالی عندے روایت ہے ونور کے پیکر، تمام نیول کے تر قرر، دو جہال کے تاجور، سلطان بحر و بُرسنی اللہ تعالی علیہ کا لہ وسلم نے فر مایا، جومسجد بنوائے تواہ جھوٹی ہو یا بڑی اللہ عز دجل اس کے لئے جنت میں ایک تھرینائے گا۔

(سنن ترندی، ابواب الصلوة ، باب ماجاء فی فضل بنیان المسجد، رتم ۱۹ ۳، ج ۱٫۹ سر۳۰۰)

(3) الفتاوي العندية ، كمّاب الوقف، الباب الحادى عشر في السجد، الفصل الأول، ج٢ يص ٥٥٣.

مسئد ا با تسجد کے بیے می رت منرورٹیں بینی خانی زمین اگر کوئی شخص مبجد کردے تو مبجد ہے ،مثلاً مالک زمین نے فوگوں سے کہدیا کدائل میں بمیشد تماز پڑھا کروتو مبجد ہوگئ اور اگر بمیشد کا لفظ نہیں بولا گرائل کی نیت بہی ہے، جب بھی مبجد ہے اور اگر نیفظ ہے اور نہ نیت ،مثلاً نماز پڑھنے کی اجازت ویدی اور نیت پکھنیں یا مبیند یا سال بھر ایک ون کے بے نماز پڑھنے کو کہا تو وو زمین مبجد نیس یا کھرا کے ملک ( منکیت ) ہے، اسکے مرفے کے بعد اُسکے ورشد کی ملک کے بید اُسکے مرفے کے بعد اُسکے ورشد کی ملک ہے۔ در 7)

مسئدے: ایک مکان مسجد کے تام وقف تھا متولی نے اُسے مسجد بنادیا اورلوگوں نے چند سال تک اُس جی نماز بھی پڑھی پھر نماز پڑھنا چھوڑ ویا اب اُسے کرایہ کا مکان کرتا چاہتے ہیں تو کرسکتے ہیں۔ کیونکہ متولی کے مسجد کرنے سے وہ مسجد نیس بوا۔ (8)

مسئد ٨: مريش نے اپنے مكان كومسجد كرديا اگر وو مكان مريض كتبائى مال كا عدر بتومسجد بنانا سي ب مسئد ٨ مسئد ١٥ مريش اور اثر تبائل كومسجد بنانا سي معربوسي اور اثر تبائل سے داكد م اور ورث نے اور درث دے اور درث اور

<sup>(4)</sup> البداية وكتاب الوقف من المريح والمر

وتون الحقة كر وكرتب ولوقف وج موم اعلاء وغير عال

رة ) الفتاوي الصندية ، كنّب الوقف «الأيب الخاوي عشر في المسجد «الفصل الأول ، ع ٢ من ٢٥٥ سم.

<sup>(6)</sup> الدر الزار الزار الإرار الوقف من 1 مل # عدر 1900.

<sup>(7)</sup> النقة و قَ الحديدية و من ب الوقف والرب الحاوى عشر في السجد والفصل الما ول وي الوك و ٢٥٠٥م

<sup>(8) :</sup> الرجع الريق الروه ١٠٥٥.

کل کا گل میراث ہے۔ اور محید نہیں ہوسکتا کہ اُس میں ورشہ بھی حقدار ہیں اور مسجد کو حقوق العباد سے جدا ہونا صروری ہے۔ یو ہیں ایک شخص نے زمین خرید کرمنجد بنائی بائع کے علاوہ کوئی ووسر اشخص بھی اُس میں حقدار نکلا تو مسجد نہیں رہی اور اگریہ ومیت کی کہ میرے مرنے کے جو دمیرا تہائی مکان مسجد بنادیا جائے تو وصیت سے جسم مکان تقسیم کر کے ایک تمانی کو مسجد کردیں گے۔ (9)

مسکلہ 9: اہل محلہ یہ چاہتے ہیں کہ مجد کو تو ڈکر پہلے سے عمدہ وسیخکم بنا کی تو بنا سکتے ہیں بشرطید اپنے مال سے

بنا کی مسجد کے روپے سے تعمیر نہ کریں اور دوسر سے لوگ ایسا کرنا چاہتے ہوں تو نہیں کر سکتے اور اہل محلہ کو یہ بھی اختیار

ہے کہ مسجد کو وسیخ کریں اُس میں حوض اور کوآں اور ضرورت کی چیزیں بنا کی وضو اور چینے کے لیے منکوں میں پائی

رکھوا کیں، جھاڑ، (10) ہانڈ کی، (11) فانوس وغیرہ لگا گیں۔ بانی مسجد (مسجد تعمیر کرانے والے) کے در شہ کو منع کرنے کا

حق نہیں جب کہ وہ اپنے مال سے ایسا کرنا چاہتے ہوں اور اگر بانی مسجد اپنے پاس سے کرنا چاہتا ہے اور اہل محلہ ابنی

طرف سے تو بانی مسجد بہ نسبت اہل محلہ کے زیادہ حقد ار سے حوض اور کوآں بنوانے میں یہ شرط ہے کہ آئی وجہ سے مبحد

کوکی قسم کا نقصان نہ پنچے۔ (12) اور سے بھی ضرور سے کہ پہلے جتنی مسجد تھی اُسکے علاوہ دوسری زمین میں بنائے جا کی

مسجد میں نہیں بنائے ماسکتے۔

مسئلہ "أ: امام ومؤذن مقرر کرنے میں بائی مسجدیا اسکی اولاد کاحق برنسبت اہل محلہ کے زیادہ ہے تگر جب کہ اہل محلہ نے جس کو مقرر کیا وہ بانی مسجد کے مقرر د کر دہ سے اولی ہے تو اہل محلہ تی کا مقرر کر دہ امام ہوگا۔ (13)

مسئلہ اا: اہل محلہ کو بیجی اختیار ہے کہ محد کا درواز و دومری جانب نتقل کردیں اور اگر اِس باب میں رائی مختف مول توجس طرف کثرت ہوادرا چھے لوگ ہوں اُنھی بات پر کمل کیا جائے۔(14)

مسئلہ ۱۱: مسجد کی حجبت پر امام کے لیے بالا خانہ بنانا چاہتا ہے اگر قبل تمام مسجدیت ہوتو بناسکتا ہے اور مسجد

<sup>(9)</sup> الفتادى الصندية ، كماب الوقف، الباب الحادى عشرني السجد، الفصل الإول، ج ٢، ١٠ ١٥٥٠.

<sup>(10)</sup> ایک مسم کا فانوس جوم کا مات می روش اورزیبائش کے لئے لٹکا یا جاتا ہے۔

<sup>(11)</sup> ایک تنم کاشینے کا برتن جس میں تم جلا کررو تی کرتے ہیں۔

<sup>(12)</sup> روالحتار، كمّاب الوقف مطلب في احكام السجر، ج٢ من ٥٣٨.

<sup>(13)</sup> الدرالنَّار، كمَّاب الوقف فصل: يراكئ شرط الواقف ... إلحَّى، ١٢٠ م ١٥٩ -١٦٠.

<sup>(14)</sup> ردالحتار، كماب الوقف مطلب: في احكام المسجد، ج١٢ بس٨م٥.

والفتاوي العندية ، كمّاب الوقف الباب الحادي عشر في المسجد ، الفصل الاول ، ج٢ يم ٥٦ م.

ہوجانے کے بعد نہیں بناسکا، اگر چہ کہتا ہوکہ مجد ہونے کے پہلے ہے میری نیت بنانے کی تھی بلکہ اگر دیوار مجد پر ججرہ
بنا چاہتا ہوتو اسکی بھی اجازت نہیں ہے تھی خود داقف اور بانی معجد کا ہے، لہذا جب اے اجازت نہیں تو دوسرے بددجہ
اولی نہیں بناسکتے ، اگر اس تشم کی کوئی ناجائز مگارت جیست یا دیوار پر بنادی گئی ہوتو اُسے گراد بنا داجب ہے۔ (15)
مسئلہ ساا: مسجد کا کوئی حصد کرایہ پر دینا کہ آئی آمدنی مسجد پرضرف (خرچ) ہوگی حرام ہے اگر جہ مسجد کوضرورت
مسئلہ ساا: مسجد کا کوئی حصد کرایہ پر دینا کہ آئی آمدنی مسجد پرضرف (خرچ) ہوگی حرام ہے اگر جہ مسجد کوضرورت
مسئلہ ساا: مسجد کوئی دستہ کرایہ پر دینا کہ آئی آمدنی مسجد پرضرف (خرچ) ہوگی حرام ہے اگر جہ مسجد کوضرورت
میں ہو۔ یو ہیں مسجد کوئی (رہنے کی جگہ) بنانا بھی ناجائز ہے۔ یو ہیں مجد کے کسی جز کو ججرہ جس شامل کر لینا بھی ناجائز ہے۔ یو ہیں مجد کے کسی جز کو ججرہ جس شامل کر لینا بھی ناجائز ہے۔ یو ہیں مسجد کے کسی جز کو ججرہ جس شامل کر لینا بھی ناجائز ہے۔ یو ہیں مسجد کے کسی جز کو ججرہ جس شامل کر لینا بھی ناجائز ہے۔ یو ہیں مسجد کے کسی جز کو ججرہ جس شامل کر لینا بھی ناجائز ہے۔ یو ہیں مسجد کے کسی جز کو ججرہ جس شامل کر لینا بھی ناجائز ہے۔ یو ہیں مسجد کے کسی جز کو ججرہ جس شامل کر لینا بھی ناجائز ہے۔ یو ہیں مسجد کے کسی جز کو ججرہ جس شامل کر لینا بھی ناجائز ہے۔ یو ہیں مسجد کے کسی جز کو ججرہ جس شامل کر لینا بھی ناجائز ہے۔ یو ہیں مسجد کے کسی جز کی جو کہ کسی سے دیاں مستحد کے کسی جن کو جسالہ کسی جو کو جو بھی شامل کر لینا بھی ناجائز ہے۔ یو ہیں مسجد کے کسی جن کو جو بھی سے دی ہو ہوں شامل کر لینا ہو کسید

مسکلہ ۱۱۳ مصلیع ال (نمازیول) کی کفرت کی وجہ ہے مید تنگ ہوگئی اور میر کے پہلو بین کمی خص کی زمین ہے تو اُسے خرید کر مسجد میں اضافہ کریں اور اگر وہ نہ دیتا ہوتو واجی قیت دیکر جرا اُس سے لے سکتے ہیں۔ یوبیں اگر پہلو کے مسجد میں کوئی زمین یا مکان ہے جواس مسجد کے نام وقف ہے یا کسی ووسرے کام کے لیے وقف ہے تو اُسکوم بیس شامل کر کے اضافہ کرنا جائز ہے البتہ اسکی ضرورت ہے کہ قاضی ہے اجازت حاصل کر لیں۔ یوبیں اگر مسجد کے برابر وسیع راستہ ہوائی میں سے اگر کھے جزم جد میں شامل کرلیا جائے جائز ہے۔ جبکہ راستہ تنگ نہ ہوجائے اور اُس کی وجہ ہے لوگوں کا حرج نہ ہو۔ (17)

مسئلہ .10: مسجد بنگ ہوگئ ایک شخص کہتا ہے مسجد مجھے دیدد اسے میں اپنے مکان میں شامل کرلوں اور اسکے عوض (بدلے) میں وسیع اور بہتر زمین تہمیں دیتا ہوں تومسجد کو بدلنا جائز نہیں۔(18)

مسئلہ ۱۱: مسجد بنائی اور شرط کردی کہ جھے اختیار ہے کہ اے مسجد رکھوں یا نہ رکھوں تو شرط باطل ہے اور وہ مسجد ہوگی این مسئلہ ۱۱: مسجد بنائی اور شرط کردی کہ جھے اختیار ہے کہ اے حق نہیں۔ یوجی مسجد کو اپنے یا اہل محلہ کے لیے خاص مرد ہے تو خاص نہ ہوگی دوہرے محلہ والے بھی اس میں نماز پڑھ کتے ہیں اے روکنے کا کچھ اختیار نہیں۔ (19)

<sup>(15)</sup> روالحتار، كماب الوتف مطلب في احكام السجد، على م ٥٥٠-٥٥٠.

<sup>(16)</sup> الدرالج فأربكماب الوقف، ج ٢ بس ٥٥٠.

وفق القدير، كمّاب الوقف، ج٥، ص٣٢٢.

<sup>(17)</sup> الفتادي العمندية ، كمّاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفسل الأول، ج٢، ص٥٧-٥٥٠. درد المجتار، كمّاب الوقف، مطلب: في جعل شمى من المسجد طريقاً، ج٢، ص٨٥٥-٥٨١.

<sup>(18)</sup> النتادي البندية ، كمّاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الاول، ج ٢، ص ٥٥٠.

<sup>(19)</sup> الفتادي البندية ، كما ب الوقف الباب الحادى عشر في السجد، القصل الاول، ج٢، س٥٥ مر٥٥.

مسئلہ کا: مسجد کے آس پاس جگہ ویران ہوگئ وہاں لوگ رہے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑ ہیں (پڑھیں) یعنی مسئلہ بالكل بركار بوكن جب بھی وہ بدستورمسجد ہے كى كويەت حاصل نبيس كەأستے توڑ پھوڑ كراُسكے اینٹ پھر دفيرہ اسپنے كام میں لائے یا اُسے مکان بنالے۔ یعنی وہ قیامت تک مسجد ہے۔ (20)

مسکلہ ۱۸: مسجد کی چٹائی جانماز وغیرہ اگر برکار ہوں اور اِس مسجد کے لیے کار آمد نہ ہوں توجس نے دیاہے وہ جو چاہے کرے اُسے اختیار ہے اور مسجد ویران ہوگئ کہ وہاں لوگ رہے ہیں تو اُس کا سامان دوسری مسجد کونتقل کر دیا جائے بلکہ ایسی منہدم ہوجائے اور اندیشے ہو کہ اِس کاعملہ (سامان) لوگ اوٹھا لیے جائیں گے اور اپنے صرف میں لائمی مے تو اسے بھی دوسری مسجد کی طرف منتقل کردینا جائز ہے۔ (21)

مسئلہ 19: جاڑے کے موسم میں مسجد میں پیال (22) ڈلوایا تھا، جاڑے نکل جانے کے بعد بیکار ہو گئے توجس نے وُلوایا اُسے اختیار ہے،جو چاہے کرے اور اُس نے مجدسے نکلواکر باہر وُلوا دیے تو جو چاہے لے جاسکا

مسكه و ٢: بعض لوگ معجد ميں جو پيال بچھاہے اِسے سقاميكي آگ جلانے كيام ميں لاتے ہيں بينا جائز ہے۔ يوبين سقايد كى آك كمر كے جانا يا اوس سے چلم (حقد) بعرنا يا سقاميكا بإنى كھر يجانا بدسب ناجائز ہے، بان جس نے یانی بھروایا اور گرم کرایا ہے اگروہ اسکی اجازت دیدے تو لیجا سکتے ہیں، جبکہ اُس نے اپنے پاس سے صرف کیا ہے اور مسجد کا ببیبه صرف کیا ہوتو اسکی اجازت بھی نہیں وے سکتا۔

مسئلہ ۲۱: مسجد کی اشیا مثلاً لوٹا چٹائی وغیرہ کوکسی دوسری غرض میں استعمال نہیں کر سکتے مثلاً لوٹے میں یانی مجرکر ا ہے گھرنبیں لیجا سکتے آگر چہ بیدارادہ ہو کہ پھر واپس کر جاؤں گا اُسکی چٹائی اپنے گھریا کسی دوسری جگہ بچھانا نا جائز ہے۔ یو ہیں مسجد کے ڈول ری سے اسپے تھر کے لیے پانی بھر نا یا کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بے موقع اور بے کل استعال کرنا نا

مسئلہ ٢٦؛ تيل يا موم بني مسجد ميں جلانے كے ليے دى اور في ربى تو دوسرے دِن كام ميں لائي اور اگر خاص دِن کے لیے دی ہے مثلاً رمضان یاشپ قدر کے لیے تو بڑی ہوئی مالک کو واپس دی جائے امام مؤذن کو بغیر اجازت لیما (20) الدرانخيّار ، كمّاب الوقف، ج٢ ، ص= ٥٥ وغيره.

<sup>(21)</sup> الدرالخيّار دردانحتار ، كمّاب الوقف،مطب: فيمالوخرب المسجداً وغيرو، بحن ٥٥١.

<sup>(22)</sup> چاولوں یا گندم کی موکمی تصل جس سے غلہ تکال لیا ہو، پر الی، پرال\_

<sup>(23)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الاول، ج٣٨م ٥٨٨م-٥٩٩.

جائز نہیں، ہال ایکر وہال کاعرف (لوگول کی عادت) ہو کہ پنگی ہوئی امام ومؤ وَن کی ہے تو اجازت کی ضرورت

مسكله ٢٦٣: ايك تخفس نے الينے تبائي مال كى وصيت كى كه نيك كاموں ميں صرف كيا جائے تو اس مال سے مسجد میں چراغ جلایا جاسکتا ہے تکراُتے ہی چراغ اِس بال سے جلائے جاسکتے ہیں جینے کی ضرورت ہے ضرورت سے زیادو محض تزین (مسرف آ رائش وخوبصورتی) کے لیے اِس تم سے نبیں جلائے جا کتے۔(25)

مسئلہ ۱۲۴ ایک مختس نے اپنی جا نداد اس طرح وقف کی ہے کہ اس کی آمدنی مسجد کی عمارت ومرمت میں لگائی جائے اور جون کے رہے فقرا پر صرف کی جائے۔ اور وقف کی آمدنی کچی ہوئی موجود ہے اور مسجد کو اس وقت تقمیر کی حاجت بھی نہیں ہے آگر میمکان ہو کہ جب مسجد میں تغمیر ومرمت کی ضرورت ہوگی اُس وقت تک ضرورت کے لائق اسکی آمدنی جمع ہوجائے گی تو اس وقت جو کچھ جمع ہے فقر اپر صرف کردیا جائے۔ (26)

مسکلہ ۲۵: مسجد منبدم ہوئی (شہید ہوگئ) اور اسکے اوقاف کی آمدنی آئی موجود ہے کہ اِس سے پھرمسجد بنائی جاسكى بي تواس آمدني كوتعير مين صرف (خرچ) كرناجائز بـــــ (27)

مسكله ٢٦: مسجد كے اوقاف كى آمدنى سے متولى نے كوئى مكان خريدااور بيد مكان مؤذن يا امام كور بنے كے ليے دیدیا اگران کومعلوم ہے تو اس میں رہنا تکروہ وممنوع ہے۔ یو ہیں مسجد پر جو مکان اس لیے وفقت ہیں کہ اُن کا کرایہ مسجد میں صرف ہوگا بیر مکان بھی امام ومؤذن کور ہے کے لیے تہیں دے سکتا اور دے دیا تو ان کور ہتا متع ہے۔ (28)

مسكله ٢٤: منولى نے اگرمسجد كے ليے چنائى، جانماز ، تيل وغير دخريدا اگر واقف نے متولى كو بيرسب اختيار ات دیے ہول یا کہدد یا ہو کدمسجد کی مصلحت کے لیے جو چاہو خریدو یا معلوم نہ ہو گدمتو لی کوالی اجازت دی ہے مگر اس سے پہلامتونی میہ چیزیں خربدتا تھا تو اسکا خربدنا، جائز ہے اور اگرمعلوم ہے کہ صرف ممارت کے متعلق اختیار دیا ہے توخریدنا،

<sup>(24)</sup> ردامحتار، كمّاب الوقف بمطلب: في الوقف الذا فرب ولم يمكن تمارية، ج1 جس ٥٧٨.

<sup>(25)</sup> الفتاوي الخائية ، كمّاب الوقت، باب الرجل يجعل داره ، مسجد أادخاناً... إلح، يع ٢٠ من ٢٥٠.

<sup>(26)</sup> الرخى الرابق.

<sup>(27)</sup> الفتادي الخانية ، كمّاب الوقت، بإب الرجل يجعل دارد، مسجد أادخا في مدال لخ. من ٢ جس ٢٩٧.

<sup>(28)</sup> المرجع السابق من ۲۹۸ ـ

<sup>(29)</sup> الفتادي الخامية ، كرّاب الوقف، باب الرجل يجعل داره، مسجد أادخانا... إلخ، ج٢، ص٠٠٠.

مسئنه ۳۸: مسجد بنانی اور پیچه سامان لکڑیاں اینیش وغیرہ نیے گئیں تو میہ چیزیں عمارت ہی میں صرف کی جائمیں اکو قروحت كركتين جِهُانَى مِين سرف نبين كريكتيه (30)

مسئد، ٢٩: مسجد ك ني چنده كيا اور اس من سے پچھ رقم البيخ صرف ميں لايا اگر چه يهى خيال ہے كه اس کا معا و متساسیتے پاک سے دسے دسے گاجب بھی خرج کرتا نا جائز ہے۔ پھر اگر معلوم ہے کہ کس نے وہ رد پیدریا تھا تو ا من و ان و سے یا اُس سے اجازت کے کرمسجد میں تاوان صرف کرے اور معلوم نہ ہو کہ کس نے دیا تھا تو تاضی کے تقلم سے مسجد میں میں وان صرف کرے اور خود بغیر إذ ان قاضی مسجد میں اُس تا وان کوصرف کر دیا تو امید ہے کہ اِس کے مَوْلُ سَاتُ فَيْ جِلْمُ اللَّهُ مِنْ (31)

مستکه " "ا: مسجد یا مدرسه برکونی جا نداد وقف کی اور منوز (ابھی) وہ مسجد یا مدرسه موجود بھی نہیں گر اس کے لیے میں تیرین کرٹی ہے تو وقف سی ہے اور جب تک اُس کی تعمیر نہ ہو وقف کی آمدنی فقرا پرصرف کی جائے اور جب بن جائے تو پھر اس پرصرف ہو۔ (32)

مستكدا ٣٠: مسيد كي ياكونى چيز بهدى توبهري به اورمتولى كوقبضه دلادينے سے به تمام بوجائے كااور ا مركب بيسورو بي مسجدك ليے وقف كي توبيهى بهبر بي بغير قبضه بهبرتمام نبيل بهوگا۔ يوبيل درخت مسجد كو ديا تواس ميں بھي تبند ضروری ہے۔(33)

مسنته ۱۳۳ مؤذن و جاروب ش (حمار و دینے والا) وغیرہ کومتونی اُی تنخواہ پرنوکر رکھ سکتا ہے جو واجی طور پر جونی چین اور اگراتی زیاد و شخوادمقرر کی جود وسرے لوگ نه دیتے تو مال وقف سے اس شخواد کا ادا کرنا جا تز نہیں اور دیگا تو عوان دين برديكا بلكدة مورمؤون وغيره كومعلوم ب كدمال وقف سے مينخواه دينا ب توليما مجي جائز نيس (34) مننا السامة متونى متجدب بره ها محض بأس في حساب كتاب كياب كيا ايك محض كونوكر ركها تو مال وقف سے أس كوتنخواه دينا جائز نهين \_(35)

<sup>(30)</sup> الكتابال التابية الآلب اليقف أصل في الفاظ الوقف، ج ٢٠٥٠ م

ية (31) النتاوي الخامية منها بالوقف باب الرجل يجعل داره، مجدأ ادخاناً... إلى من مهرا ١٣٠١-١٠٠٣.

<sup>(32)</sup> كالتكريري ما ساوتك من ديس ١٩٠٥.

<sup>(33)</sup> النقة وق الحندية ، تناب الوقف، الهاب الحادي فشر في السجدوما يتعلق بر، الفصل الثاني، ج٢ بس ٢٠ س

<sup>(34)</sup> في القدير، تماب الوقف، الفسل الأول في التولى من ٥٠ م.

<sup>(35)</sup> الفتادي الصندية ، كما بالوقف إلياب الحادي مُشرِقي المسجد وما يتعلقب الفصل الثاني، ج م م الاسم.

مسکنہ مہ سو: مسجد کی آمدنی ہے وکان یا مکان خریدنا کہ اس کی آمدنی مسجد ہیں صرف ہوگی اور ضرورت ہوگی تو بھج كرديا جاسة كابيرجائز بجبكه متولى كيابياس كي اجازت بو\_(36)

مسئلہ ۵ مع: مسجد کے لیے اوقاف ہیں (وقف کی جائیداداور دیگر مال وقف وغیرہ) گرکوئی متولی نہیں اہل محلہ میں نے ایک مخص اس کی و مکھ بھال اور کام کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور اس وقف کی آمدنی کوضرور یات مسجد میں صرف کیا تودیائے اس پر تاوان نیس۔(37) اور الی صورت کا تھم یہ ہے کہ قاضی کے پاس درخواست دیں وومتولی مقرر کردیگا تکرا چونکد آجکل میہاں اسلامی سلطنت نبیں اور نہ قاضی ہے اس مجبوری کی وجہ ہے آگر خود اہل محلہ سی کومنتنب (مقرر) کرلیس كه وه ضرور يات مسجد كوانجام و سے تو جائز ہے كيونكه ايسانه كرنے ميں وقف كے ضائع ہونے كا انديشہ ہے۔

مسكله ٢ ٣٠: مسجد كا منولى موجود ، وتو ابل محله كو او قاف مسجد مين تصرف كرنا (عمل دخل كرنا) مثلاً د كا نات وغيره كو كرايه پردينا جائز نويس عمراً نحول نے ايسا كرنيا اور مسجد كے مصالح (مصلحوں) كے لحاظ ہے يہى بہتر تھا تو حاكم أن كے تصرف کونا فذ کردے گا۔ (38)

مسکلہ کے ۱۳ مسجد کے اوقاف نیج کرائسکی عمارت پر صرف کردیٹا ناجائز ہے اور وقف کی آ مدنی ہے کوئی مکان خریدا تماتواہے ﷺ کے ہیں۔(39)

مسكله ١٣٨ مسجد كے نام ايك زين وقف تھى اور وہ اب كاشت كے قائل ندرى يعنى أس سے آمدنى نہيں ہوتى تحس نے اُس میں تانا ہے کھودوالیا کہ عامہ سلمین (عام مسلمان) اِس سے فائدہ اُٹھائیں اُس کا بیعل ناجائز ہے اور أس تالاب ميس تبانا اور دھونا اور أس كے يانى سے فائدہ أشانا تاجائز ہے۔ (40)

مسئلہ ٩ سا: مسلمانوں پر کوئی حادثہ آپڑا جس میں روبیبرخ سے کرنے کی ضرورت ہے اور اس وقت روبیدی کوئی سبیل (کوئی ذریعہ) نہیں ہے تکراد قاف مسجد کی آمدنی جمع ہے اور مسجد کو اس وقت حاجت بھی نہیں تو بطور قرض مسجد ے رقم نی جاسکتی ہے۔ (41)

<sup>(35)</sup> المرجع السابق من ۲۴ س.

<sup>(37)</sup> النتان الصندية ، كماب الوقف، الباب الحادي عشر في السجدوما يتعلق به، الفصل الثاني، ج٢٢، ص ٦٢٣م.

<sup>(38)</sup> الفتاوي المهندية وكتاب الوقف والباب الحادي عشر في المسجدوما يتعلق بدوا فصل النَّاني من ٢٦، ص ١٣٣٠.

<sup>(39)</sup> المرزع السابق من 11 سم.

<sup>(40)</sup> الفتاوي العندية ، كمّاب الوقف الباب الحادي عشر في السجدوما يتعلق به الفصل المَّاني من ع ويص ١٣ س

<sup>(41)</sup> الفتاوي العندية وترزب الوقف والباب الحادي عشرني السجدوما يتعلق بدوالفصل الأني، ج عوص ١٢٠ م.

## قبرستان وغيره كابيان

مسئلہ ا: تبروں کے لیے زمین وقف کی تو وقف تیج ہے اور اصح بیہ ہے کہ وقف کرنے سے ہی واقف کی ملک ہے خارج موکی اگر چەندائجی مرده دنن کیا ہواور ندا ہے قبضہ سے نکال کر دومرے کو قبضہ دلالیا ہو۔ (1)

مسکلہ ۲: زمین قبرستان کے لیے وقف کی اور اس میں بڑے بڑے درخت ہیں تو درخت وقف میں داخل نہیں وا تنف یا اُسکے در شکی ملک ہے۔ یوہیں اُس زمین میں ممارت ہے تو ریجی وقف میں داخل نہیں۔(2)

مسئلہ سا: مح وں والوں نے قبرستان کے لیے زمین وقف کی اور مردے بھی اس میں فن کیے پھرای گاؤں کے ممى فض في الله زمين مين الله على بنايا كه تنخة وغيره تبرستان كم ضروريات أس مين ركم جا كينك اوروبال حفاظت کے لیے کسی کومقرر کردیا آگر میسب کام تنہا آس نے دوسروں کے بغیر مرضی کیے یا بعض دوسرے بھی راضی تنے تو اگر قبرستان میں وسعت ہے تو کوئی حرج نہیں یعنی جبکہ بیر مکان قبروں پر نہ بنا ہواور مکان بننے کے بعد اگر اِس زمین کی مرد دفن کرنے کے لیے ضرورت پڑھئی تو عمارت اُٹھوا دی جائے۔(3)

اللى حضرت والمام المسنسة ومجدودين وملت الشاوامام احدرضا خان عليدرهمة الرحمن فناوي رضوية شريف مين تحرير فرمات من : تبرستان ولف ہے اور وقف میں این سکونت کا مکان بنانا وقف جا ہے اور اس میں تصرف بیجا حرام ہے پھر اگر اس قطعہ میں تبور مجی ہوں ا كريانان مث كرة بدير بوكي مول جب تومتعدو حرامول كالمجموعد ب، قبرول يرياول ركمنا موكا، جلنا موكا، بيشاب إفانه كرنا ہوگا ،ادر بیسب حرام ہے۔اس بیس مسلمانوں کوطرح طرح ایڈا ہے اور مسلمان بھی کون ، اموات کہ شکایت تبیس کر سکتے ، دنیا بیس موض تبیس ئے سے وجد شرق مسلمانوں کی ایز اللہ ورسول کی ایڈ اے واللہ ورسول کو ایڈ اوسینے والاستحق جنم ۔ اس طرح اگر تبرستان کے قریب مكان بنايا، يا خائ يا وحويول ك النيا كانها كالهرير كما توسيجي عنت حرام ب اورجو بادست قددت أسعاع ندكر دوجي مرتكب حرام بن اور ملمع كرايدأ من مواركا سين وامول ووزخ مول ليما به بيكام أي فل كرو يك بين بس كول بين نداسلام كي قدر، ند اسلهالون كي مزيت؛ ندخدا كالوف ، ندمون كي ايبين ، والعيال إنشالواني - امام ابن امير الحاج عليه بين تواور وحفة الفعيا ، وبدالع وميط وفيرو سے عل فرمائے تھا:

<sup>(1)</sup> الفتادى الخامية ، كماب الوقف، باب الرجل يجعل داره بسجدان... إلخ، ج م بس ١٩٦٠.

<sup>(2)</sup> الفتادى الخامية ، تماب الوقف فصل في القابروالر بإطات، خ ٢ بمن ١٠ سو.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق.

مسکلہ ہم: وقعی قبرستان میں جس طرح غریب لوگ ایٹے مردے وفن کرسکتے ہیں، مالدار بھی وفن کرسکتے ہیں فقرا کی تخصیص تبہیں ۔(4)

مسئلہ ٢: مسلمانوں كا قبرستان ہے جس ميں قبر كے نشان بھى مث يكے ہيں ہڑيوں كا بھى بيت نہيں جب بھى اس كو كھيت بنانا يا اس ميں مكان بنانا ناجائز ہے اور اب بھى وہ قبرستان ہى ہے، قبرستان كے تمام آ داب بجا لائے جائيں أ۔(6)

مسئلہ ک: تبرستان میں کس نے اپنے لیے قبر کھودوار کی ہے آگر قبرستان میں جگہ موجود ہے تو دوسرے کو اُس قبرمیں دفن کرنانہ چاہیے اور جگہ موجود نہ ہوتو دوسرے لوگ اپنا مردہ اس میں دفن کرسکتے ہیں۔ بعض لوگ معجد میں جگہ گھیرنے کے لیے بہلے سے رو مال رکھ دیتے ہیں یامصنی بچھا دیتے ہیں آگر معجد میں جگہ ہوتو دوسرے کا رو مال یا جانماز ہٹا کر میٹھنانہ چاہیے اور جگہ نہ ہوتو بیٹھ سکتا ہے۔(7)

مسئلہ ۸: زمین مملوک میں (جوز بین کسی کی ملکیت میں ہواس میں) بغیر اجازت مالک کسی نے مردہ وفن کردیا تو مالک زمین کواختیار ہے کہ مردہ کونکلوا دیے یا زمین برابر کر کے کھیتی کریے۔(8)

#### **多多多多多**

اناحدیفة رضی الفه تعالی عدم کود وطء القدر والقعود اوالدوم اوقضاء المعاجة الیه اید (ایبرائع العدائع فعل فی مسئلة الدفن ایج ایم سعید مین کراچی اسمائع العدا و ایسالدن و میم الفید اودار الکتب العلمید بیروت ۲ / ۲۵۷)
ام ابومنیدرض الله تعالی عدر فر بر میلنا ، بیشنا مونا ، تعنا سے عاجت کرنا کروه قراردیا ہے۔ (ت)

( فأوى رضوبيه جلد ٩ ، ٩ ، ٩ ، ٨ رضا فا كالذيش، لا مور )

- (4) تبين الحقائل اكراب الوقف ع ام المراس ٢٧٠٠
- (5) النتاوى المعدية ، كتاب الوقف، الراب الثانى عشر في الرباطات والتنابر ... إلى مع من ١٩٠٠.
  - (6) الرفع السابق الساعد معم.
  - (7) النتاوى: قامية ، كمّاب الوقف بمل في التلايروالر إطاعه من ٢٠٠٠ ١٠٠٠
  - (8) الغنادي الخامة التأب الوقف فصل في الظاهرة الرباطات التاج السوال

### قبرستان وغيرهميل درخت كےاحكام

مسكله ٩: قيرستان ميس كسي في ورخت لكاسئة توسي شخص ان ورختول كاما لك بهاور درخت خود رو (اسيات اُسے ہوئے ) تل یا معلوم بہتر کس نے لگاہے تو قبرستان کے قرار پائیں کے یعنی قاضی کے علم سے بیج کر ای قبرستان کی ورتی میں صَر ف کیا جائے۔(1)

مسكله وا: مسجد ميں كى نے درخت لكائے تو درخت مسجد كا ہے لكانے والے كانبيں اور زمين موتوف ميں كى نے ورخت لگائے اگر بیخص اس زمین کی تکرانی کے نیے مقرر ہے یا واقف نے ورخت لگایا اور وقف کا مال اس پرصرف کیا یا بنائی مال سرف کیا مرکبد دیا کدوقف کے لیے بیدور خت لگایاتو ان صورتوں میں وقف کا نیے ورندلگانے والے کا درخت کاٹ ڈائے جڑس باقی رو تھیں ان جڑوں سے پھر درخت نکل آیا تو بیا کی ملک ہے جسکی ملک میں ہے،

مسئله ان وقلی زمین کرایه پرلی اور اس میں درخت مجی لگادیے تو درخت ای کے بیں اسکے بعد اسکے ورثہ کے اور اجارہ سن ہونے پر ( محیکہ تم ہونے کے بعد )اس کواپنا در حت نکال لیما ہوگا۔ (3)

مسئله ۱۲: مسجد میں اناریا امرود وغیرہ بھلدار درخت ہے مصلیوں (نمازیوں) کواسکے کھان کھانا جائز نہیں بلکہ جس نے بویا ہے دہ بھی نہیں کھا سکتا کہ درخت اُسکانہیں بلکہ سجد کا ہے، پھل چے کرمسجد پرصرف کیا جائے۔(4) مسئلہ سال: مسافر خاندمیں بھلدار درخت نہیں ، اگر ایسے درخت ہوں جن کے پھلوں کی قیمت نہیں ہوتی تو مسافر کھا سکتے ہیں اور تیت والے پھل ہون تو احتیاط بیہ کے نہ کھائے۔ (5) بیسب اُس صورت میں ہے کہ معلوم ندہوکہ

<sup>(1)</sup> الغنادى العندية ، كتاب الوتف، الباب الثاني عشر في الرباطات والتقابر... إلى مع من ١٢ من ١١ من ١١ من ١١ من

<sup>(2)</sup> النتاوي الخامية وكما بالوقف بفعل في الاشجار، ج موس ٨٠٠٠.

و في القدير الآلب الوقف فصل أحتص المسجد بأحكام، ج٥ يص ١٩٣٩.

د الفتادي المحندية ، كمّاب الوقف ، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقاير .... إلخ ،ج ٢ يص ١٠٧٧.

 <sup>(3)</sup> الفتاول الخامة ، كتاب الوقف ، فعل في الا شجار، ج ٢٠٨٠ ١٠٠٠.

<sup>(4)</sup> الفتاوي الخامية ، كتاب الوقف فعل في الاشجار، ج ٢، ص ٢٠٠٠.

<sup>(5)</sup> الفتادى المعندية وكمّاب الوتف والباب الألى عشر في الرباطات والقابر مدر الخرج من عدس.

در دست لگانے واسلے کی کیا نیت تھی یا معلوم ہو کہ مسجد یا مسافر خانہ کے لیے لگا یا ہے اور اگر معلوم ہو کہ عام مسلمانوں کے کمانے کے لیے لگا یا ہے اور اگر معلوم ہو کہ عام مسلمانوں کے کمانے کے لیے لگا یا ہے توجس کا جی چاہے کھالے۔ (6)

مسئلہ ۱۶۰۰ وقعی مکان میں دفعی درخت ہوتو درخت ﷺ کرمکان کی مرمت میں لگانا جائز نہیں بلکہ مکان کی مرمت خوداس مکان کے کرایہ ہے ہوگی۔(7)

مسئلہ 10: وقعی مکان میں مجلدار درخت ہوتو کرایہ دار کو اُسکے پھل کھانا جائز نہیں جبکہ دقف کے لیے درخت لگائے ہول یا درخت لگائے والے کی نیت معلوم نہ ہو۔(8)

مسئلہ ۱۱: وقعی درخت کا پچھ حصہ خشک ہو گیا پچھ باتی ہے تو خشک کو اُس مصرف میں خرج کریں جہاں اُسکی آمدنی خرج ہوتی ہے۔(9) ،

مسئلہ کا: سڑک اور گزرگاہ پر درخت اس لیے لگائے گئے کہ را بگیر اس سے فائدہ اُٹھائیں تو بدلوگ اسکے پھل کھاسکتے تیں۔ اور امیر وغریب دونوں کھاسکتے ہیں۔ بوٹیں جنگل اور راستہ میں جو پائی رکھا ہو یا سبیل کا پائی ہے ہرایک پی سکتا ہے جنازہ کی چار پائی امیر وغریب دونوں کام میں لا سکتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں ہر شخص تلاوت کرسکتا ہے۔ (10)

مسئلہ ۱۸: کوئیں کے پانی کی روک ٹوک نہیں خود بھی ہی سکتے میں جانور کو بھی بلاسکتے میں۔ پانی پینے کے لیے سیل لگائی ہے تو اس سے وضونہیں کر سکتے اگر چہ کتابی زیادہ ہوادروضو کے لیے وقف ہوتو اُسے بی نہیں سکتے۔(11) مسئلہ ۱۹: ایک مکان قبرستان پر وقف ہے بیرمکان منہدم ہوکر (گرکر) کھنڈر ہوگیا اور کسی کام کا ندرہا کھر کسی شخص نے اپنے مال سے اس جگہ میں مکان بنایا تو صرف ممارت اسکی ہے، زمین کا مالک نہیں۔(12) مسئلہ ۲۰: حاجیوں کے ظہر نے کے لیے مکان وقف کیا ہے تو دومرے لوگ اس میں نہیں تھہر سکتے اور جج کا موسم مسئلہ ۲۰: حاجیوں کے ظہر نے کے لیے مکان وقف کیا ہے تو دومرے لوگ اس میں نہیں تھہر سکتے اور جج کا موسم

<sup>(6)</sup> الدرالخار، كتاب الوتف بصل: يراى شرط الواتف في إجارته ج٢٩٠٠ ١٢٠٠.

<sup>(7)</sup> رداكمتار الرسمة الوقف فعل براى شرط الواقف في إجارت مطلب: اساً بردارافيهما أشجار الماس ٢٧٣٠.

<sup>(8)</sup> البحرالرائق من بالوقف ع من اسمام المسهد

<sup>(9)</sup> الرفع الرابق بي ١٣٠٠.

<sup>(10)</sup> الغتاوي الخامية مكتاب الوقف بصل في الاشجار، ج عيم م ٠٠ م.

<sup>(11)</sup> الفتادي المعدية ، كمّاب الوقف، الباب الثّاني عشر في الرباطات والتقاير .... إلح من ٢٥٠ م.

<sup>(12)</sup> رداکتار

ختم ہونے کے بغد کرایہ پر دیا جائے اور اُس کی آمدنی مرمت میں خرچ کی جائے ، اس سے پچ جائے تو مساکین پر صرف کر دی جائے۔(13)

مسئلہ ۲۱: زمین خرید کر داستہ کے لیے وقف کردی کہ لوگ چلیں سے یاسٹرک بنوادی یہ وقف سیح ہے۔ اُس کے ورینہ دعنوی نہیں کر سکتے۔ یومیں بل بنا کروقف کیا تو رہ بل کی ممارت وقف ہے۔ (14)

\*\*\*

<sup>(13)</sup> الفتاوي العندية ، كماب الوقف والباب الثاني عشر في الرباطات والقابر... إلى من ٢٥،٥٠٠ ١٦،٠٠٠ م.

<sup>(14)</sup> الفتاوي الخامية ، تماب الوقف، إب الرجل عجعل داره، محداً... إلى يح مرية ١٩٠٠.

#### وقف میں شرا بُط کابیان

واقت (وقف کرنے والا) کواختیار ہے جس قتم کی جاہے وقف میں شرط لگائے اور جوشرط لگائے گا اُس کا اعتبار ہوگا۔ ہاں البی شرط لگائی جوخلاف شرع (شریعت کےخلاف) ہےتوریشرط باطل ہے۔اور اِس کا اعتبارتہیں۔(1) مسئلہ ا: چند جگہوں میں واقف کی شرط کا اعتبار نہیں بلکہ اُس کے خلاف عمل کیا جائے گا مثلاً اُس نے بیشرط لکھ دی كه جائدا واگرچه بيكار موجائ أس كا تباوله ندكيا جائة واگر قابل انتفاع ( نفع حاصل كرنے كے قابل ) ندر ہے تباولد كيا جائے گا اور شرط کا لجا ظہیں کیا جائے گا۔ یا میشرط ہے کہ متولی کو قاضی معزول نہیں کرسکتا یا وقف میں قاضی وغیرہ کوئی مدا خلت نہ کرنے کوئی اس کی تکرانی نہ کرے بیشر طبحی باطل ہے کہ تا اہل کو قاضی ضرورمعز ول کروے گا۔ وقف کی قاضی کی طرف سے نگرانی ضرور ہوگی یا میشرط ہے کہ دقف کی زمین یا مکان ایک سال سے زیادہ کے لیے کسی کو کراہیہ پر نہ دیا جائے اور ایک سال کے لیے کرایہ پر کوئی لیتانہیں ، زیادہ دنوں کے لیے لوگ ما تکتے میں یا ایک سال کے لیے دیا جائے توكرايد كى شرح مسلم مكتى ہے اور زيادہ دنوں كے ليے ويا جائے تو زيادہ شرح سے ملے كاتو قاضى كوجائز ہے واقف كى شرط کی پابندی ندکر مے مکرمتولی شرط کے خلاف نہیں کرسکتا یا میشرط کی کداس کی آمدنی فلال مسجد کے سائل کو دی جائے تومنولی دومرے معجد کے سائل کو یا بیرون معجد (مسجدے باہر) جوسائل ہیں اُن کو یا غیرسائل کو بھی دے سکتا ہے یا بیہ شرط کی کہ ہرروز نقیروں کو اِس قدرروٹی گوشت دیا جائے تو روٹی گوشت کی جگہ قیمت بھی دے سکتا ہے۔(2) مسئله ۲: مكان وقف كيا يول كه فلال مخض كواس كى آمدنى دى جائے اور بيشرط كى كه مرمت خود موتوف عليه ے (جس پر مکان وقف کیااس کے ) ذمہ ہے۔ تو وقف تیج ہے اور شرط تیج نہیں کہمرمت اس کے ذمہ نہیں بلکہ آمدنی

مسئلہ سا: واقف نے بیشرط کی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گل آمدنی یا استے استے بڑ کا میں مستحق ہوں اور میرے بعد نقر اکو ملے یا بیشرط کہ آمدنی سے میراقرض ادا کیا جائے پھر نقر اکو۔ یا بیکہ میری زندگی تک میں لوں گا پھر

<sup>(1)</sup> ردالحتار ، كمّاب الوقف ، مطلب: في تقل كتب ... والخ ، ج١٠ من ١٢٥.

<sup>(2)</sup> روالحنار، كمّاب الوقف، مطلب: في اشتراط ال إدخال وال إخراج، ج٢، ص ٥٩١هـ ٥٩٣.

<sup>(3)</sup> روالمحتار، كمّاب الوتف، مطلب: من له إستعلال ١٠٠٠ الح من ١٥٥٠.

قرض ادا ہوگا پر فقر اكوبيرسب صورتيس جائز تاس \_(4)

مسئلہ ہم: نقط اتنائی کہا کہ اللہ (عزدجل) کے لیے بیر معدقہ موقو فہ ہے، اِس شرط پر کہ جب تک میں زندہ رہوں آ مدنی میں لوں گا تو وقف سیح ہے کہ اگر چہال میں تابید (بمیشہ کے لیے ہوتا) نہیں ہے، نہ فقرا کا ذکر ہے محرافظ معدقہ ہے تابید اور بعد میں فقرائی کے لیے ہونا سمجھا جاتا ہے۔ (5)

مسئلہ ۵: واقف نے اپنے لیے شرط کی کہ آئی آمدنی میں خود بھی کھاؤں گااور دوست احباب مہمانوں کو بھی کھلاؤں گا اِس سے جو بچے فقراکے لیے ہے اور اِی طرح اپنی اولا دیے لیے نسلاً بعد نسل بھی شرط لگائی تو وقف وشرط دونوں جائز۔(6)

مسئلہ ؟: بیشرط کی ہے کہاہیے او پراور اپنی اولا دوخدام پرخرج کروں گا اور وقف کا غذر آیا اے بھے ڈالا اور فمن پر تبضہ بھی کرلیا مگرخرج کرنے سے پہلے مرکبیا تو بیر قم تر کہ (میت کا چھوڑا ہوا مال) ہے وارثوں کا حق ہے نقرا اور وقف والوں کا حق نہیں ۔(7)

مسئلہ 2: وقف میں بیشرط کی کہ فلال وارث کو وقف کی آمدنی سے بفدر کفایت (لینی اتنی مقدار جس سے ضرور بیات پوری ہوسکیں) دیا جائے تو جب تک بیتنہا ہے تنہا کے لاکن مصارف (اخراجات) دیے جائیں اور جب بال بچون والا ہوجائے تو اتنا دیا جائے کہ مب کے لیے کافی ہو کہ اِن سب کے مصارف اُس کے ساتھ شار ہو تھے۔(8)

安安安安

<sup>(4)</sup> الغتاوي المعندية ، كمّاب الوقف الباب الرابع فيما يتعلق بالشرط في الوتف، ج٢ بم ١٩٨٠.

<sup>(5)</sup> الغتادي الصندية ، كمّاب الوقف، الباب الرابع نيما يععلق بالشرط في الوقف، ج٢، ص١٩٨.

<sup>(6)</sup> الرجع السابق.

<sup>(7)</sup> في القدير، كماب الوقف، ج٥، ص١٠٠٠.

<sup>(8)</sup> الفتادى المندية ،كماب الوتف، الباب الثالث في المعارف، الفعل الثامن، ج م بس ١٩٥٠.

### وقف میں تبادلہ کی شرط

مسئلہ ۸: واقف جا کداد موقوفہ کے تبادلہ کی شرط اللہ سکتا ہے کہ میں یا قلال فخض جب مناسب جائیں ہے اس کودومری جا نداد سے بدل دیں گے اس کودومری جا نداد اس موقوفہ کے قائم مقام جو گئ اور تمام وہ شرا نظ جو دقف نامہ میں ہے دومری جا نداد اس موقوفہ کے قائم جو دومری پہلی کے قائم جو دقف نامہ میں بیز ہوکہ بدلنے کے بعد دومری پہلی کے قائم مقام ہوگی اور اسکے تمام شرا نظ اس میں جاری ہوں گے۔ (1)

مسئلہ 9: تبادلہ کی شرط وقف تامہ میں تھی اِس بنا پر تبادلہ کرلیا تو اب دوبارہ اِس جا کداد کے بدلنے کا حق نہیں ہے۔ ہاں اگر شرط کے ایسے الفاظ ہوں جن سے عموم سمجھا جاتا ہے مثلاً میں جب بھی چاہوں گا تبادلہ کرلیا کروں گا تو ایک بار کے تبادلہ سے حق ساقط نہیں ہوگا۔ (2)

مسئلہ • ا: واقف نے بیشرط کی کہ میں جب جاہوں گا اسے بھے ڈالوں گا یا جتنے داموں (قیت) میں جاہوں گا اسے بھے ڈالوں گا یا جتنے داموں (قیت) میں جاہوں گا بھی ڈالوں گا یا بھی کر اُس شمن (حاصل ہونے والی رقم) سے غلام خریدوں گا تو ان سب صورتوں میں وقف ہی باطل ہے۔(3)

مسئلہ اا: میشرط ہے کہ متولی کو اختیار ہے جب جاہے اِس جائداد کو پیج ڈالے اور اسکے داموں ہے دوسری زمین خرید لے تو بیشرط جائز ہے اور ایک دفعہ تبادلہ کاحق حاصل ہے۔(4)

مسئلہ ۱۱: وقف میں صرف تبادلہ ذکور ہے بہت ہے کہ مکان یا زین سے تبادلہ کروں گا تو اختیار ہے مکان سے تبادلہ کر وں گا تو اختیار ہے مکان سے تبادلہ کر سے یا زین سے اور اگر مکان کا لفظ ہے تو زین سے تبادلہ ہیں کرسکا اور زین ہے تو مکان سے نہیں ہوسکا اور اگر یہ ذکر نہ ہو کہ ذلاں جگہ کی جا کہ اور سے تبادلہ کرسکا ہے اور معین کردیا ہے تو دہیں کی جا کہ اور سے با کہ اور سے تبادلہ کرسکا ہے اور معین کردیا ہے تو دہیں کی جا کہ اور سے نہیں ۔ (5)

<sup>(1)</sup> الفتادي الممندية بكتاب الوقف، الباب الرابع نيما يحعلق بالشرط في الوقف، ج٢ بم ١٣٩٩، وغيره.

<sup>(2)</sup> فق القدير، كناب الوتف، ج٥، ص١٠٠٠.

 <sup>(3)</sup> النتاوي الخامية مكتاب الوقف، فعل في مسائل الشرط في الوقف، ج٢ م ٧٠٠٠.

<sup>(4)</sup> الدرالخيّار : كمّاب الوقف ع ٢ يس ٥٩٠.

 <sup>(5)</sup> الفتاوى المعندية ، كمّاب الوقف، الباب الرائع فيما يعطل بالشرط في الوقف، ج٢ ، ص٠٠ ٥٠٠

شرح بهار شویعت (صرویم) مسئلہ ساا: وقلی مکان کو دومرے مکان سے بدلنا اُس وقت جائز ہے کہ دونوں مکان ایک ہی محازمیں ہول یا وہ محلہ اِس سے بہتر ہو۔ اور علی ہولیعنی بیائی سے بہتر ہے تو ناجائز ہے۔ (6)

مسئله ۱۱۲ بيشرط هي كمين تبادله كرول كا اورخود نه كيا بلكه وكيل سه كرايا توجعي جائز هرا ورمرت وتت دمنية كر كميا تو وصى تباوله نهيس كرسكنا اور اكريية شرطتني كهميل اور فلا ل مخص مل كرتباوله كريس ميح تو تنها وه مخض تبادله نهيس كرسكنا اور بیتنها کرسکتا ہے۔ (7)

مسئله ۱۵: اگر وقف نا مدمیں بیہ ہو کہ جو کوئی اِس وقف کا متولی ہو وہ تبادلہ کرسکتا ہے تو ہرایک متولی کو یہ اختیار عاصل رہے گا۔ اور اگر واقف نے بیشرط کر دی کہ فلال صحص کو اس کے تبادلہ کا اختیار ہے تو واقف کی زندگی تک اُس کو اختیار ہے۔ بعد میں نہیں ہاں آگر میر ندکور ہے کہ میری دفات کے بعد بھی اُسے اختیار ہے تو بعد میں بھی رہے گا۔(8) مسئلہ ۱۱: متولی (مال وقف کی تکرانی کرنے والا) کو تبادلہ کا اختیار اُسی وقت حاصل ہوگا کہ متولی کے لیے تبادلہ کی تصری (واضح طور پربیان ہو) ہواور اگر متولی کے لیے تبادلہ کی شرط مذکور ہے اور خود واقف نے اپنے لیے ذکر نہیں کی جسب مجى واقف تبادله كرسكتا ہے۔ (9)

مسئلہ کا جمن سے نیچ کی اجازت ہواور اتن کم قیمت پر نیچ کی کہاور لوگ ایسی چیز اتنی قیمت پرنہیں بیچے تو زیج باطل ہے۔ اور اگر واجی قیمت پر نظے ہوئی یا پچھ خفیف کی (تھوڑی کی کی) ہے تو نظے جائز ہے۔ (10)

مسئلہ ۱۸: وقعی زمین سے ڈالی اور شن پر قبضہ بھی کرلیا اس کے بعد مرحمیا اور شمن کی نسبت بیان نہیں کیا کہ کیا ہوا تو ب ممن اس پر دین ہے اس کے ترک سے وصول کریں ہے۔ یوبیں اگر معلوم ہے کہ اس نے ہلاک کردیا جب بھی دین ہے اور اگر اُس نے نوونہیں بلاک کیا ہے بلکہ اُس کے پاس سے ضائع ہو گیا تو تاوان نہیں اور اب وقف باطل بوڭيا۔(11)

والغتادي الخامية ، كمَّا مب الوقف بصل في مسأئل الشرط في الوقف، ج٢ بص٢٠٠٠.

و لغ القدير، كمّاب الوقف، ج٥٠٥ من ١٠٠٠.

<sup>(6)</sup> البحرالرائل أكماب الوقف وج٥ ص ٣٧٣.

<sup>(7)</sup> فتح القدير، كرّاب الوقف وج ٥٥ ص ١٠٠٠.

<sup>(8)</sup> الفتاوى الخابية كماب الوتف فصل في مسائل الشرط في الوقف، ج ١٩٠٥ م.

<sup>(9)</sup> فق القدير، كماب الوقف، ج ٥٩ مهم.

<sup>(10)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب الوقف الياب الرابع فيما يتحلق بالشرط يرج ٢ بص ٥٠٠م.

<sup>(11)</sup> ألمرجع السابق مِساء سم.

مسكد 19: وقف كوئيّ كيا تفامكركس وجدے تي جاتى رى تو دوبارہ پھريج كرسكتا ہے اور اگر پھر إى نے أے خريد ليا تو روبار و نیج نہیں کرسکتا گر جبکہ عموم کے ساتھ تیادلہ کا اختیار ہوتو و بارا بھی کرسکتا ہے۔ (12)

مسکلہ ۲۰: وقعی زمین سے کرڈالی اور تمن سے دوسری زمین خریدی تگر جوزمین سے کی تھی اُس میں کوئی عیب ظاہر ہوا جس كى وجه سے قاضى في والبس كرنے كا تكم ديا تويد برستور وقف ہے۔ اور جو دوسرى زمين خريدى تھى وہ وتف نہيں ا سے جو چاہے کرے اور اگر قاضی نے واپسی کا تھم نہیں دیا تھا بلکداس نے خود اپنی مرضی سے داپس کرلی تو بیدو قض نہیں ہے بلکہ اس کی ملک ہے اور وقعی زمین وہی ہے جواسے چے کرخر یدی تھی۔(13)

مسکلہ ۲۱: وقعی زمین کوکسی نے خصب کرلیا اور غاصب ہی کے ہاتھ میں زمین تھی کہ دریا برد ہوگئ ( لیعنی ڈوب عملیٰ) اور غاصب سے تاوان لیا کیا تو اس رویے ہے دوسری زمین خریدی جائے گی۔ اور بیز مین وقف قرار پائے گی اور اں وتف میں تمام وہ شرا اُطامحوظ ہوئے جو پہلی میں ہتھے۔ (14)

مسئلہ ٣٢: وقف كوكس نے غصب كرليا ہے اور اسكے پاس گواونہيں كہ وقف كو ثابت كرے اور غاصب أسكے معاوض میں را بنیا ہے کو تیار ہے تو رہ یہ لے کر دوسری زمین ترید کر وقف کے قائم مقام کروس ۔(15)

安安安安

<sup>(12)</sup> الرجع البابق.

<sup>(13)</sup> الغتاوي الخارية ، كمّاب الوقت بصل في مسائل الشرط في الوقت، ٢٠١٥م ٢٠٠١.

<sup>(14)</sup> الفناوي الخامية ، كمّاب الوقف بصل في مسائل الشرط في الوقف، ج ٢ يم ٥٠٠٠ و

<sup>(15)</sup> روالمينار، كمّاب الوقف معطاب: إلا يستبدل العام إلا في أربع من ٢٠٥٥.

# وقف میں تبادلہ کا ذکر ننہ ہوتو تبادلہ کی شرطیں

مسئلہ ۲۳ : واقف نے وقف میں استبدال (تبادلہ کرنے) کو ذکر نہیں کیا یا عدم استبدال (تبادلہ نہ کرنے) کو ذکر کہ اس کے دوقف کے کردیا ہے مگر وقف یا لکل قابل انتفاع (نفع حاصل کرنے کے قابل) نہ رہا لینی اتن بھی آمدنی نہیں ہوتی جو وقف کے مصارف کے لیے کا فی ہوتو ایسے وقف کا تبادلہ جائز ہے مگر اسکے لیے چند شرطیں ہیں۔

1- غبن فاحش کے ساتھ رہے (خرید و فروخت) نہ ہو۔

2- تبادله كرنے والا قاضى عالم بائمل ہوجس كے تصرفات (معاملات) كى نسبت لوگوں كو اطمينان ہوسكے۔

3- تبادله غيرمنقول (1) سينهوروني اشرفي سينهو

4- ایسے سے تبادلدند کرے جس کی شہادت اس کے جن میں تا مقبول ہو۔

5- السيخش سي تاوله نه كرے، جس كااس پرةين مو

6- دونول جائدادس ایک ہی محلمیں ہوں یا وہ ایسے محلمیں ہوکہ اِس محلہ ہے بہتر ہے۔(2)

مسئلہ ۲۲٪ وقف اگر قابل انتفاع ہے بیتی اُسکی آ مدنی ایسی ہے کہ مصارف (اخراجات) سے نیج رہتی ہے اور اُس کے بدلے میں ایسی زمین ملتی ہے جس کا نفع زیاوہ ہے تو جب تک واقف نے تبادلہ کی شرط نہ کی ہوتبادلہ نہ کریس۔ (3)

مسئلہ ۲۵: وقف نامد میں پہلے بیاتھا کہ میں نے اسے وقف کیا اِس کو نہ ناخ کیا جائے نہ ہدکیا جائے وغیرہ وغیرہ پھرآ خرمیں بیاتھا کہ متولی کو بیافتیار ہے کہ اسے ناچ کر دومری زمین خربید کر اِس کی جگہ پر دقف کر دیے تو اگر چہ پہلے لکھ

کرنے والا) ہے اور اگر تکس کیا بعنی پہلے تو بیلکھا کہ متولی کوئیج واستبدال (خربیدوفروخت اور تبادلہ کرنے) کا اختیار ہے مگر آخر میں لکھ دیا کہ بڑتا نہ کی جائے تو اب بدلٹا جائز نہیں۔(4)

مسکلہ ۲۷: واقف (وقف کرنے والا)نے بیشرط کردی ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں متولی کواسکے تباولہ کا اختیار

<sup>(1)</sup> مین ایس چیز جوایک جگہ ہے دوسری جگنظل ندی جا سکے۔

<sup>(2)</sup> ردالحتار، كمّاب الوتف مطلب: في اشتراط ال إدخال وال إخراج، ج٢ بم ٥٩١.

<sup>(3)</sup> ردالحتار، كمّاب الوقف، مطلب: في شروط ال إستبدال، ج١٩٠ م ٥٩٢.

<sup>(4)</sup> الفتاوى المعندية ، كماب الوقف، الباب الرالح فيما يتعلق بالشرط في الوتف، ج ٢،٥٠٠م.

ہے تو واقف کے انقال کے بعد تہادار بہیں ہوسکتا۔(5)

مسكه ٢٤: واقف نے بيشرط كى كدائكى آمدنى صرف كرنے كا جھے اختيار ہے ميں جہاں چاہوں گا صرف كروں گا توشرط جائز ہے اور اُسے اختیار ہے کہ مساکین کو دے یا اُس سے ج کرائے یا کسی مالدار محض کو دے ڈالے۔ (6) مسکلہ ۲۸: وقعف میں پیشرط ہے کہ اگر میں جاہوں گا اسے نیج کر دوسری زیمن خریدوں گابیالفظ نہیں ہے کہ خرید کرائسکی عبکہ پر کردوں گا اِس شرط کے ساتھ بھی وقف سے ہے اگر زمین بیچے گاتو زرتمن اُسکے قائم مقام ہوگا پھر جب واسری زمین خریدے گاتو وہ پہلی کے قائم مقام ہوجائے گی۔(7)

مسئله ۲۹: این جا نداد اولا و پر وقف کی اور بیشرط کردی که جوکوئی ند جب امام اعظم ابوحنیفه رضی الله تعالی عنه ست منتقل ہوجائے گاوہ وقف سے خارج ہوگا تو اس شرط کی پابندی ہوگی اور فرض کروایک نے دوسرے پر دعوے کیا کہ اس نے مذہب منفی سے خروج کیا اور مدعی علیہ (جس پر دعویٰ کیا) انکار کرتا ہے تو مدی (دعویٰ کرنے والا) کو گواہوں ہے ٹابت کرنا ہوگا اور گواہوں سے ثابت نہ کر سکے تو مدگی علیہ کا قول معتبر ہے اور اگر بیشرط ہے کہ جو مذہب المسنت سے خارج ہووہ وقب سے خارج اور اُن میں کوئی رافعنی، خارجی، وہابی وغیرہ ہوگیا تو وقف سے نکل گیا۔ یونیں اگر تھلم کھلا مرتد ہوگیا جب بھی خارج ہے۔ اگر تو بہ کر کے پھر مذہب ایلسنت کوتبول کیا تواب بھی ونف ہے محروم ہی رہے گاہاں اگر واقف نے بیشرط کردی ہوکہ اگر تائب ہوکر بذہب اہلسنت کو قبول کرے تو وقف کی آمدنی کامستحق ہوجائے گاتو اب اے ملےگا۔(8)

مسئلہ و سو: ابن اولاد پر جا مداد وقف کی اور شرط میرکی کہس کو جا ہوں گا وقف سے خارج کردوں گاتو بموجب شرط (شرط کی وجہ سے )خارج کرسکتا ہے اور خارج کرنے کے بغد پھر داخل کرنا جاہے تو داخل نہیں کرسکتا۔ بوہیں ب شرط کی کہ جس کو جا ہون گا حصہ زیادہ دول گا توشرط کے موافق بعض کوبعض سے زیادہ دے سکتا ہے۔ (9) مسئله اسا: وقف نامه میں دوشرطیں متعارض (مخالف بمتضاد) ہوں تو آخر والی شرط پر ممل ہوگا۔ (10)

**多多多多多** 

<sup>(5)</sup> البحرالرائق بكتاب الوقف، ج٥٥م ٢٥٠٠.

<sup>(6)</sup> الغنادي الصندية ، كمّاب الوقف، الباب الرابع فيما يتعلق بالشرط في الوقف، ج ٢،٣٠٢ م.

 <sup>(7)</sup> الفتا دي الخامية ، كماب الوقف فصل في سمائل الشرط في الوقف، ج٢ بص٠٥ ٣.

<sup>(8)</sup> الغتادي الهندية ، كنّاب الوقف، الباب الرابع فيما يعطن بالشرط في الوقف، ج٣ يص٢٠٠٠.

<sup>(9)</sup> الفتاري المعندية ، كمّاب الوقف ، الباب الرابع فيما يتعلق بالشرط في الوقف ، ج ٢٠,٥ ٥٠٠٠.

<sup>(10)</sup> ردائحتار، كمّاب الوقف فصل: يراعي شرط الواقف ... الح من ١٨١٠.

# توليت كابيان

مسكدانة جو تحص وقاف كي توليت كي (مال وقف كي تكراني كي)ورخواست كرے ايسے كومتولى نبس بناما جاہداور متون سے دمقرد کرتا ہے جو الدنت واز بواور وقف کے کام کرنے پر قادر ہو خواہ خود ہی کام کرے یا اپنے تائب سے كرائي ورمتون بوئے كے بيا عاقل بالغ بوتا شرط برا (1)

مسئنہ مونا واقف نے وصیت کی کہ میرے بُعدمیر الز کا متولی ہوگا اور واقف کے مرنے کے وقت لڑ کا تا بالغ ہے تو جب تند : بار علی بار سے محص کومتون کی جائے اور بالغ بونے پراڑ کے کو تولیت دی جائے گی اور اگر اپنی تمام ور دول کے سے تولیت کی وصیت کی ہے اور النامیل کوئی تا بالغ بھی ہے تو تا بالغ کے قائم مقام بالغین (بالغول)میں سے کی کویے کی دوسرے تخص کوق ضی مقرر کردے۔(2)

مسئله سازعورت کونجی متونی کریکتے میں اور نامیما کونجی اور محدود فی القذف ( بیخی جسے تبہت زنا کی شرعی سزال چکل مِو) \_ توبه كري موتون سے بھی۔(3)

مسئند سى: واقف نے يوشرط كى سے كروقف كا متولى ميرى اولادميں سے أسكوكيا جائے، جوسب ميں ہوشياد تَيْنُوكَ رِبُونُونَ مِنْ رَطْ يُونِي قَدْرِ يَحْتَةِ بِيوبَ مِنْ مُنْتُرِدِ كَمِياْ جِأْتُ السَّكِ فلاف متولى كرمَا في تجربين \_ (4)

مستنه ن: سورت مذكوره مين أنسى اولادمين جوسب مين يبتر تخاوه فاسل بوگيا تومتولي وه بوگا جواسكے بعد سب میں بہتر ہے۔ نوتی اگر اُس انتقل نے تولیت سے انکار کردیا تو جواُسکے بعد بہتر ہے وہ متولی ہوگا۔ اور اگر سب بی التنظيم بون توجو براب ووبوج اگرچه وه عورت بواور اگر اُسکي اولاد سيس سب نابل بون توکسي اجنبي کو قاضي متول مقرر المريكا أس وقت تك كيا كروان من كاكوني والم يوجاء (5)

<sup>(12)</sup> الشي عليه بيري من بالوقت والفصل الأول في المتوفي من مويس 4 مام.

ورد الحجار المراكب الوقت المعلب إلى شروط المتولى من الايس المدي

<sup>(2)</sup> روالمحتار أسماب الوقف المنتفية في شروط المتولى من ١٦٠ ص ١٥٨٠.

<sup>(3)</sup> دوالمحتارة كماب الوقف ومعالب في شروط المتولي ويه معام ٥٨٥.

<sup>﴿4﴾</sup> روالْحِيِّ رَبِينَا بِالْوَقْفِ وَمِعْلِبِ : فِيمَا شَاحٌ فِي وَمَا مَا مَنْ تَعْوِيشَ .... إِلَى مِنْ ١٥٨٥.

<sup>(5)</sup> الجرافرائل ، كاب الوقت، عدي مرك ١٨٩٣٨

مسئلہ ۲: صورت مذکورہ میں سب سے بہتر کو قاضی نے متولی کردیا اسکے بعد دوسرا اس سے بھی بہتر ہوا تو اب یہ متولی ہوگا اور اگر اسکی اولا وس نیکی میں یکسان ہیں تو وقف کا کام جوسب سے اچھا کر سکے اُس کو متولی کیا جائے اور اگر ایک زیادہ پر ہیز گار ہے دوسرا کم گریہ دوسرا وقف کے کام کو پہلے کی برنسبت زیادہ جانتا ہوتو اس کو متولی کیا جائے جب کہ باس کی طرف سے خیانت کا اندیشہ ندہو۔(6)

مسئلہ ک: واقف نے اپنے ہی کومتولی کررکھا ہے تو اس میں بھی اُن صفات کا ہوتا ضروری ہے، جو دوسر ہے متولی میں مشروری ہیں لینی جن وجوہ ہے متولی کومعزول کر دیا جاتا ہے اگر وہ وجوہ خود اس میں پائی جائیں تو اسے بھی معزول کر دیا جاتا ہے اگر وہ وجوہ خود اس میں پائی جائیں تو اسے بھی معزول کر دینا ضرور ہوگا اس بات کا خیال ہرگزنہیں کیا جائے گا کہ ریتو خود ہی واقف ہے۔ (7)

مسئلہ ۸: متولی اگر اجن نہ ہو خیانت کرتا ہو یا کام کرنے سے عاجز ہے یا علانیہ شراب بیتا جوا کھیلاً یا کوئی دوسرا فسن علانیہ کرتا ہو یا اسے کیمیا بنانے کی قصت (8) ہوتو اُسکومعزول کر دینا واجب ہے کہ اگر قاضی نے اُسکومعزول نہ کیا تو قاضی بھی گنہ گار ہے اور جس میں بیصفات یائے جاتے ہوں ، اُسکومتولی بنانا بھی گناہ ہے۔ (9)

مسئلہ 9: واقف نے اپنے ہی کومتولی کیا ہے اور وقف نامہ میں بیشرط لکھ دی ہے کہ جھے اس کی تولیت سے جدا نہیں کیا جاسکتی یا بادشاہ اسلام بھی معزول نہیں کرسکتے اس شرط کی پابندی نہیں کی جاسکتی اگر خیانت وغیرہ وہ امور (معاملات) ظاہر ہوئے جن سے متولی معزول کردیا جاتا ہے تو یہ بھی معزول کردیا جائے گا۔ یوبیں واقف نے دوسرے کومتولی کیا ہے اور بیشرط کردی ہے کہ اسے میں معزول نہیں کرسکتا تو بیشرط بھی باطل ہے۔ یوبیں ایک شخص نے دوسرے کو وسی کیا ہے اور شرط کردی ہے کہ وسی ہی رہے گا اگر چہ خیانت کرے تو اس وسی کو خیانت ظاہر ہونے پر معزول کردیا جا کہ وسی ہی رہے گا اگر چہ خیانت کرے تو اس وسی کو خیانت ظاہر ہونے پر معزول کردیا جائے۔ (10)

مسئلہ ۱۰: داقف نے جس کومتولی کیا ہے وہ جب تک خیابت بند کر بھٹے قاضی معزول نہیں کرسکتا اور بلا دجہ معزول کرکے قاضی نے دوسرے کو اُسکی جگہ متولی کردیا تو دوسرا متولیٰ نہیں ہوگا کہ وہ پبلا برستورمتولی ہے۔ اور قاضی نے متولی

<sup>(6)</sup> الفتادى المعندية ، كمّاب الوتعف، الباب الخامس في ولاية الوتعف... إلخ، ج٢، من ١١٠.

<sup>(7)</sup> الدرالجنّار ، كمّاب الوقف ، ج٢ من ٥٨٢.

<sup>(8)</sup> آسانی ہےروزی کمانے کی بڑی عادت، دولت زیادہ سے زیادہ کمانے کا جنون متائے کوسونا بنانے کا جنون ۔

<sup>(9)</sup> الدراليقار، كماب الوقف، ج٢، ص٥٨١ وغيره.

<sup>(10)</sup> الدراليقار، كراب الوقف، ج١٠ من ٥٨٢.

والفتادي العندية مكتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف ... إلخ، ج٢٥، ١٠٠٠م.

مقرر کیا ہوتو بغیر خیانت بھی اوسے معزول کیا جاسکتا ہے۔ قاضی نے متولی کومعزول کر دیا پھر قاضی کا انقال ہوئی یا معزول کردیا گیا ہے تو یا معزول کردیا گیا ہے تو یا معزول کردیا گیا ہے تو یا معزول کردیا گیا اسکی جگہ پر دوسرا قاضی ہوا اب متونی اسکے پاس درخواست کرتا ہے کہ جھے پلاتصور جدا کردیا گیا ہے تو قاضی ٹانی فقط اس کے کہنے پر ممل کر کے متونی نہ کردے بلکدا کی سے کہددے کہ تم ثابت کردو کہ اس کام کے اہل ہواور کام کو اچھی طرح انجام دے سکتے ہوا گردہ ایسا ثابت کردے تو دوسرا قاضی اُسے پھرمتولی بناسکتا ہے۔ واقف کو اختیار ہے متولی کو مطلقاً جدا کرسکتا ہے۔ واقف کو اختیار ہے متولی کو مطلقاً جدا کرسکتا ہے۔ واقف کو اختیار ہے متولی کو مطلقاً جدا کرسکتا ہے۔ واقف

مسئلہ اا: واقف کو اختیار ہے کہ متونی کو معزول کرکے دوسرا متولی مقرر کردے یا خود اپنے آپ متولی بن جائے۔(12)

مسئلہ ۱۲: واقف نے کسی کومتولی نہیں کیا ہے اور قاضی نے مقرر کردیا تو واقف اب اس کو جُدانہیں کرسکا اور متولی موجود ہے خواہ واقف نے اُسے مقرر کریا یا قاضی نے توبلا وجہ قاضی بھی دوسرا متولی نہیں مقرد کرسکا۔(13) متولی موجود ہے خواہ واقف نے اُسے مقرر کریا یا قاضی نے متعلق ہجھ مذکور نہیں تو تولیت کاحق واقف کو ہے خود بھی متولی ہوسکا ہے اور دوسرے کوجی کرسکتا ہے۔(14)

مسئلہ ۱۱۳ ایک وقف کے متعلق دو وقف تاہے ملے ایک میں ایک شخص کومتولی بڑنا لکھا ہے اور دوسرے میں دوسرے میں دوسرے میں دوسرے میں دوسرے میں کو اگر دونوں کی تاریخیں بھی آ گے ہیچھے تیں جب بھی بید دونوں اُس وقف کے متولی ہیں شرکت میں کام کریں۔ (15)

مسئلہ ۱۵: واقف نے کسی کومتولی نہیں کیا اور مرتے وقت کسی کو وصی کیا تو بہی شخص وسی بھی ہے اور اوقاف کا نگران بھی اور اگر خاص وقف کے متعلق اُسے وصی کیا ہے تو علاوہ وقف کے دوسری چیزوں میں بھی وہ وسی کیا ہے۔ (16)

مسئله ۱۶: دوزمینیں وقف کیں اور ہرایک کا متولی علیحدہ و مخصول کو کیا تو الگ الگ متولی ہیں آپس میں

<sup>(11)</sup> ردامحتار، كتاب الوتف مطلب: في عزل الناظر، ج٢، ٩٨٠.

<sup>(12)</sup> فع القدير، كماب الوقف، ح٥، ص ٢٠٠٠.

<sup>(13)</sup> روامحتار، كتاب الوتف مطلب: في عزل الناظر، ج١٠ بم١٨٥.

<sup>(14)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب الوقف، الباب الخاص في ولاية الوقف... والخرج ٢٠٨٠م.

<sup>(15)</sup> الدرالخار، كمّاب الوقف، نصل: يراكى شرط الواقف... إلح، ج١، ص٢٥٠.

<sup>(16)</sup> الفتادي الصندية ، كماب الوقف والباب الخاص في ولاية الوقف ... إلخ من ويس ووس.

شر یک نہیں اور اگر ایک مخص کومتولی کیا اسکے بعد دوسرے کووسی کیا توبید وسی بھی تولیت میں متولی کا شریک ہے ہاں اگر واقف نے بیکہا ہو کہ اُس کومیں نے اپنے اوقاف کا متولی کیا ہے اور اسکوا بے ترکات (17) اور دیگر امور (معاملات) كاومى كيا ہے تو ہرايك اينے اپنے كام ميں منفر د ہوگا۔ (18)

مسکلہ کا: واقف نے اپنی زندگی میں تھی کو اوقاف کے کام سپر دکر دیے میں تو اُسکی زندگی ہی تک متولی رہے گامرنے کے بعد متولی نہیں۔ ہاں اگر سے کہددیا ہے کہ میری زندگی میں اور مرنے کے بعد کے لیے بھی میں نے تجھ کو متولی کیا تو واقف کے مرنے پر اسکی ولایت ( ذمہ داری) ختم نہیں ہوگی۔ قاضی نے کسی کومتولی بنایا اسکے بعد قاضی مرکمیا یا معزول ہو کمیا تو اس کی وجہ ہے متولی پر پھھاڑنہیں پڑے گا وہ بدستورمتولی رہے گا۔ (19)

مسئله ۱۸: دو مخصوں کومنولی کیا تو ان میں تنہا ایک مخص وقف میں کوئی تصرف رعمل دخل کہیں کرسکتا جتنے کام ہو تکے وہ دونوں کی مجموعی رائے سے انجام پائیس کے اور اِن میں سے اگر ایک نے کوئی کام کرلیا اور دوسرے نے اُسے جائز کردیا ایک نے دوسرے کو دلیل کردیا اور اس نے اُس کام کو انجام دیا تو جائز ہے کہ دونوں کی شرکت ہوگئے۔(20) مسکلہ 19: ایک وقف کے دووصی منصے ال میں ایک نے مرتے وفت ایک جماعت کو وصی کیا تو یہ جماعت اُس وصی کے قائم مقام ہوگی اور اگر اُس نے مرتے وقت دومرے وصی کو وصی کیا تو اب تنہا یمی پورے وقف پر متصرف (ننتظم) بوگا۔ (21)

مسئله ۲۰: داقف نے ایک شخص کو وصی کر دیا ( یعنی مال وقف کے انتظام کی وصیت کر دی) ہے اور بیشرط کر دی ہے کہ وصی کو وصی کرنے کا اختیار نہیں تو میہ شرط سے ہے اس وصی کے بعد قاضی اپنی مرائے سے کسی کو متولی مقرر

مسئلہ ۲۱: واقف نے بیشرط کی کہاس کا متولی عبداللہ ہوگا اور عبداللہ کے بعد زید ہوگا مگر عبداللہ نے اینے بعد کے لیے علاوہ زید کے دوسرے کو منتخب کمیا تو زید ہی متولی ہوگا وہ نہ ہوگا جس کوعبداللہ نے منتخب کیا۔ یوہیں اگر واقف نے بیہ

<sup>(17)</sup> ود مال واسباب جومرنے والا این بیکھیے چھوڑ جاتا ہے۔

<sup>(18)</sup> البحرالرائق ، كتاب الوتف، ج٥، ص ١٨٨.

<sup>(19)</sup> الغتادي المعندية ، كمّاب الوقف ، الباب الخاص في ولاية الوقف ... إلخ ، ج٢ ، ص ٥٠ م ، ١٢ م.

<sup>(20)</sup> الفتاوي المعندية ، كمّاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ ، ج٢م٠١٨.

<sup>(21)</sup> الفتاوى الخانية ، كمّاب الوقف بصل في إجارة الاوقاف ومزارعتها، ج٢ بم ٣٣٣.

<sup>(22)</sup> الغتاوى العندية وكتاب الوقف والباب الخامس في ولاية الوقف ... إلخ وج عوص ١٠٠٠.

سس شرط کی ہے کہ میری اولاد معیں جوزیادہ ہوشیار ہووہ متولی ہوگا محرکسی متولی نے اپنے بعد اپنے دایاد کومتولی کیا جو واقف کی اولا دمیں نہیں تو بیمتولی نہیں ہوگا بلکہ واقف کی اولا دمیں جو متحق ہے وہ ہوگا۔ (23)

مسئلہ ۲۲: دو محصوں کو واقف نے متولی کیا ہے ان میں ایک نے قبول کیا اور دومرے نے تولیت سے (متولی بننے سے )انکار کردیا تو قاضی اپنی رائے سے اُس انکار کرنے والے کی جگہ کی کومقرر کریگا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جس نے قبول کیا قاضی اُسی کوتمام و کمال اختیارات (مکمل اختیارات) دیدے۔(24)

مسئلہ ۳۳: ایک فخص کو وصیت کی کہ آئی جا نداد خرید کر فلاں کام کے لیے وقف کردینا تو یہی فخص اِس وقف کا متولی ہو م متولی بھی ہوگااور آگر ایک فخص کو وقف کامتولی بنایا کھر ایک دوسرا وقف کیا جسکے لیے کسی کومتولی نہیں کیا ہے تو پہلامتولی

اس دومرے وقف کا متولی نہیں گر جب کہ اُس خض کو وصی بھی کر دیا ہوتو دومرے وقف کا بھی متولی ہے۔ (25) مسئلہ ۲۲: واقف نے اپنی اولا دمیں سے دو کے لیے تولیت (مال وقف کی گرانی) رکھی ہے اور اُس کی اولا دمیں ایک مرد ہے اور ایک عورت تو میں دونوں متولی ہوں گے اور اگر واقف نے بیٹر طکی ہے کہ میری اولا دمیں سے دومرد متولی ہوئے توعورت متولی نہیں ہو مکتی۔ (26)

مسئلہ ۲۵: متولی مرکبیا اور واقف زندہ ہے تو دوسرامتولی خود واقف ہی مقرر کریگا اور دانف بھی مرچکا ہے تو اُس کا وسی مقرر کریگا اور وسی بھی نہ ہوتو اب قاضی کا کام ہے، بیاریٹی رائے سے مقرر کرے۔(27)

مسئلہ ۲۲: واقف کے فائدان او الے موجود ہوں اور اہلیت بھی رکھتے ہوں تو انھیں کو متولی کیا جائے اور اگریہ لوگ ناال بتھے اور دومرے کو متولی کردیا گیا اسکے بعد اُن میں کوئی تولیت کے لائق ہوگیا تو اس کی طرف تولیت منقل ہو جائے گی اور اگر فائدان والے اس فدمت کو مفت نہیں کرنا چاہتے اور غیر شخص مفت کرنے کو طیار (تیار) ہے تو قاضی وہ کرے جو وقف کے لیے بہتر ہو۔ (28) بیاس صورت میں ہے کہ واقف نے اپنے فائدان کے لیے تولیت مخصوص نہ کی ہواور اگر خصوص کردی تو دومر نے کو متولی نہیں بنا سکتے گراس صورت میں کہ فائدان والوں میں کوئی ایمن نہ ماتا ہو۔

<sup>(23)</sup> ردانحتار ، كمّاب الوقف فصل: يراكى شرط الواقف ... إلى مطلب: شرط الواقف النظر لعبدالله ... إلى من ٢٥٣.

<sup>(24)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الوتف، الباب الخامن في ولاية الوقف . . . إلح ، ج ٢ من ١٠٠٠.

<sup>(25)</sup> البحراليائق ، كمّاب الوقف، ج٥، ص ١٨٨\_

<sup>(26)</sup> البحرالراكل ، كمّاب الوقف، ج٥م ١٨٨.

<sup>(27)</sup> الفتاوي المعندية ، كمّاب الوقف، الباب الحامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢ بس ١١ س.

<sup>(28)</sup> الفتاوي العندية ، كمّاب الوقف، الباب الحامس في دلاية الوقف... إلى يح ميم ١١٣

مسئلہ کے ۲: متولی کو بیکی افتیار ہے کہ مرتے وقت دوسرے کے لیے تولیت کی دصیت کر جائے اور بددوسرا اُسکے بعد متولی اوگا تکر متولی کو جو وظیفہ ملنا تھا وہ اسے نہیں سلے گا اسکے لیے بی مفرور ہے کہ قاضی کے پاس درخواست کرے تافی اسکے گا اسکے کام سے گا فا وہ اسے نہیں اگر دا قف تافی کام سے گا فا وہ اسکو تھی سلے ہاں اگر دا قف نے برمتولی سکے بال اگر دا قف نے برمتولی سکے ایک درخواست دسینے کی ضرورت نہیں بلکہ متولی سابق نے برمتولی سکے ایک درخواست دسینے کی ضرورت نہیں بلکہ متولی سابق کی دمیتولی سابق کی دمیت کی کی بنا پر بیرمتولی ہوگا اور دا قف کی شرطی بنا پرجن تولیت پائے گا۔ اور قاضی نے کسی کو متولی بنا یا تو اسکو حق تولیت اُسکو میں منا پر بیرمتولی بنا یا تو اسکو حق تولیت بائے گا۔ اور قاضی نے کسی کو متولی بنا یا تو اسکو حق تولیت اُسکو درست میں کی بنا پر بیرمتولی بنا یا تو اسکو حق تولیت اُسکو درست میں کے جو واقف سے مقرر کردہ متولی کو ماتا تھا۔ (29)

مسئلہ ۳۸: متولی این حیات وصحت میں دوسرے کو اپنا قائم مقام کرنا جاہتا ہے بیرجائز نہیں محرجب کے عموماً تمام افتیارات أے میرد ہوں تو بیر کرسکتا ہے۔ (30)

مسئلہ ۲۹: چند اشخاص معلوم پر آیک جائداد وقف ہے تو خود بیلوگ ایک رائے سے کسی کومتو کی مقرر کر سکتے ہیں قاضی سے اجازت لینے کی ضرورت مہیں ہے۔(31)

مسئلہ مسانہ متوفی مسجد کا انتقال ہوگیا اہلی محلہ نے اپٹی رائے سے بغیر اجازت قاضی کی کومتولی مقرر کیا تو اس (سی مسئلہ مسانہ متولی) ہے کہ بیشخص متولی ہیں کہ متولی مقرر کرنا قاضی کا کام ہے گر اس متولی نے وقف کی آبدنی اگر عمارت میں مرف کی ہے تو ضامی نہیں جب کہ وقفی جائداد کو کرایہ پر دیا ہواور کرایہ وصول کر کے خرج کیا ہو۔ اور فتح القد یرمیں فرمایا: ہبرحال تاوان دینا پڑے گا کہ مفتے ہر ایعنی کتوکی اس پر ہے) ہے کہ وقف کو غصب کر کے اُس سے جو کھا جرت حاصل کر بگا اُس کا تاوان دینا پڑتا ہے۔ (32) ظاہر ہے ہے کہ دیتھ سلطنت اسلام کے لیے ہے جہاں تاضی ہوتے تیں اور وہ ان امور کو انجام وسے ہیں اور چونکہ اس وقت ہندوستان میں خدتو قاضی ہے نہ اسلامی سلطنت انکی حالت میں اگر اہل محلہ کا متولی مقرر کرنا ہے نہ ہوتو اوقاف (وقف کی ہوئی چیزیں) بغیر متولی رہ کر ضائع ہوجائیں گے، اہذا یہاں کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے دوسرے قول پرجس کوغیرا سے کہاجا تا ہے فتوئی وینا چاہیے لیعنی اہل محلہ کا متولی مقرر کرنا ہے جو اللہ تولی مقرر کرنا ہے۔ وہ جائز متولی ہوگا اور اُس کے تصرفات مثلاً کرایہ وغیرہ پردینا کا متولی مقرر کرنا ہے۔ وہ جائز متولی ہوگا اور اُس کے تصرفات مثلاً کرایہ وغیرہ پردینا کا متولی مقرر کرنا ہائز ہے واللہ تولی مقرر کر ہے۔ وہ جائز متولی ہوگا اور اُس کے تصرفات مثلاً کرایہ وغیرہ پردینا گاران کوخر درت میں صرف کرنا سب جائز ہے۔ واللہ تولی ایک ہوگا اور اُس کے تصرفات کرنا سب جائز ہے۔ واللہ تولی ایک ہوگا اور اُس کے تصرفات کرنا سب جائز ہے۔ واللہ تولی اُل

<sup>(29) (</sup>ق القدير به كمّاب الوقف، الفصل الإول في التولى من ٥٥٠.

<sup>(30)</sup> النتادي المهندية بركمًا ب الوقف، الراب الخامس في ولاية الوقف ... إلح من ٢ مس ١٢ م.

<sup>(31)</sup> الرجع السابق.

<sup>(32)</sup> فتح القدير، كمّاب الوقف، الفصل الأول في التولى، يهم، ٥٠٠.

مسئلہ اسا: ایک وقف کے دومتولی ہو گئے اِس طرح کہ ایک شہر کے قاضی نے ایک کومتولی مقرر کیا اور دومرے شم کے قاضی نے دوسرے شخص کو متولی کیا تو ایسے دو متولیوں کو بیہ ضرور نہیں کہ اجتماع و اتفاق رائے سے تقرف کریس (معاملات مطی کریں) ہرایک متولی تنها بھی تصرف کرسکتا ہے اور ایک قاضی کے مقرر کر دومتولی کو دومرا قاضی معزول بھی کرسکتا ہے جب کدای میں مصلحت ہو۔ (33)

مسئلہ ۳۳: وقف کے کسی جز کوئیج یا رہن کردیٹا خیانت ہے۔ایسے متولی کومعز ول کردیا جائے گا مگر وہ خود اسیخ کو معزول مبیں کرسکتا بلکہ واقف یا قاضی أے معزول کریگا۔ (34)

مسكله سوس : قاضى كي تكم سيد متولى مال وقف كواين مال مين ملاسكما ها اور اس صورت مين أس ير تاوان

مسئلہ ہم سون متولی نے وقف کی کوئی چیز کراہ پر دی اسکے بعد وہ متولی معزول ہو کمیااور دوسرا اسکی جگہ مقرر ہوا تو كرابيد ومرافخص وصول كريگا پہلے كواب تق ندر ہا اور اگر متولى نے وقف كے مال سے كوئى مكان خريدا پھراً سے أيج كر ڈالا تو بیمتولیمشتری (خریدار) سے اس بھے کا اقالہ کرسکتا ہے جب کہ داجی قیمت سے زیادہ پرنہ بیچا ہواور اگر اس کومعزول كركے دوسرامتولی مقرر كميا تميا توبيد دوسرانجي أس كا اقاله كرسكتا ہے۔ (36)

مسئلہ ۵ سا: وقفی زبین میں درخت ہیں اور ان کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے کہ بیرانے ہوگئے تو متولی کو چاہیے کہ نئے پودے نصب کرتارہے تاکہ باغ باقی رہے۔ (37)

مسكله الأسا: واتف نے متولی کے لیے حق تولیت جو پچھ مقرر كيا ہے اگر بلحاظ خدمت وہ كم مقدار ہے تو قاضى أجرت مثل تك اضافه كرسكتا بيه بـ (38)

مسکلہ کے سون دیباتوں مبیں نذرانہ درسوم وغیرہ لگان کے علاوہ پھے اور مقرر ہوتے ہیں ان میں جو چیزیس عرف کے لحاظ ہے متولی کے لیے ہوں مثلاً جب کارندہ (کارکن) گاؤں میں جاتے ہیں تو اُن کو پچھ ملتا ہے اور مالک کے علم

<sup>(33)</sup> الغتاوى الخائية ، كمّاب الوتف بصل في مسأل الشرط في الوتف، ي ٢ م ٥٥٠ س.

<sup>(34)</sup> الفتادي المعندية ، كمّاب الوقف الباب الخامس في ولاية الوقف ... إلح من ٢٩ من ١١٧م.

<sup>(35)</sup> البحرافرائق ، كمّاب الوقف، ج ٥٥ م ٢٠٠٠.

<sup>(36)</sup> البحرالرائق، كمّانب الوقف، ج٥٥، ص٠٠ ٢٠٠٠م.

<sup>(37)</sup> الفتادن الخائية ، كمّاب الوقف، بأب الرجل يجعل داره ، مجدة ... والخ يرج م م ٢٠٠٠.

<sup>، (38)</sup> روالحتار، كمّاب الوقف، مطلب: المرادين العشر ... إلخ، ج٢ م ١٦٩٠.

میں یہ بات ہوتی ہے گراس پر باز پُرس (پوچھ کھے) نہیں کرتا تو ایسی رقیس دغیرہ متولی کوملیں کی اور آگر وہ چیزیں بطور رشوت وی گئی تیں تا کد دینے والوں کے ساتھ رعایت کرے مثلاً انڈے، مرٹی وغیرہ تو اس کالینا نا جائز اور لیا ہوتو واپس کرسے اور اگروہ آندنی اِس شنم کی ہے کہ اس کوملا کر گویا وقف کے حاصل پورے ہوتے ہیں مثلاً وقف کی زبین واپس کرسے اور اگروہ آندنی اِس شنم کی ہے کہ اس کوملا کر گویا وقف کے حاصل پورے ہوتے ہیں مثلاً وقف کی زبین زیادہ حیث میں اور خاص ہوئے وہ رتم پوری کردیتا نے وہ دیم پوری کردیتا ہے تو ایس آندنی کو وقف کی آندنی قراروینا چاہیے اور محاصل وقف (وقف سے حاصل ہونے والی آندنی) میں اسے شار کیا جائے۔ (وقف سے حاصل ہونے والی آندنی) میں اسے شار کیا جائے۔ (وق

مسئلہ ۸ سا: متولی نے اپنی اولا دیا اپنے باپ دادا کے ہاتھ وقف کی کوئی چیز بھے کی یا ان کوٹوکر رکھا یا اُجرت پر ان سے کام کرایا بیسب نا جائز ہے۔ (40)

مسئلہ 9 سا: واقف نے اگرمنولی کے لیے بیاجازت دیدی ہے کہ خود بھی وقف کی آ مدنی سے کھاسکتا ہے اور اسپنے دوست احباب کوجھی کھلاسکتا ہے تومتولی اس شرط کی بموجب احباب کو کھلاسکتا ہے درنہ بیں۔ (41)

مسکلہ • ۱۲ قاضی نے متولی کے لیے مثلاً فیصدی دیں روپے مقرر کیے ہیں تو آمدنی سے دی فیصدی کے ایہیں کہ جملہ مصارف (تمام اخراجات) کے بعد فیصدی دی روپے لیے۔(42)

مسئلہ اسم: متولی کو اختیار ہے کہ زمین وقف کو آباد کرنے کے لیے گاؤں آباد کرائے زعایا (لوگ) بہائے اس لیے کہ جب تک مزار مین (زراعت کرنے والے) نہیں ہوں سے زمین نہیں اُشے گی اور آمدنی نہیں ہوگی، للبذا اگر ضرورت ہوتو گاؤں آباد کرسکتا ہے۔ بوئیں اگر دفقی زمین شہر ہے متعمل ہواور دیکھتا ہے کہ مکانات بنوائے میں آمدنی زیادہ ہوگی اور کھتا ہے کہ مکانات بنوائے میں آمدنی ہو زیادہ ہوگی اور کی اور کھتے ہیں اور کھتے میں آمدنی کم ہے تو مکانات بنواکر کرایہ پردے سکتا ہے اور اگر مکانات میں بھی اوتنائی نفع ہو جتنا کھیت رکھتے میں تو مکان بنوائے کی اجازت نہیں۔ (43)

مسكلہ ٢٧٢: شورز بين (44) كو درست كرائے كے ليے وقف كا روپية خرچ كرسكتا ہے مسافر فاندكى كوئى آمدنى

<sup>(39)</sup> ردائحتار ، كماب الوقف بصل: يراحى شرط الواقف ... الخ بمطلب: في تحرير تكم ... الخ من ٢٩١٠ م

<sup>(40)</sup> الدرالخار، كناب الوقف بصل: يراعى شرط الواقف ... إلى مح ١٩٩٠.

<sup>(41)</sup> خلاصة الغتادي، كمّاب الوقف، الفصل الثاني في نصب التولي، جم، من الم

<sup>(42)</sup> خلاصة الفتاوي ، كمّاب الوقف، الفصل المّاني في نعب التولي ، ج ١٩٠٠ المهم.

<sup>(43)</sup> فتح القدير ، كماب الوقف والفصل الأول في التولى مع من الماء

<sup>(44)</sup> تا قائل زداعت زين

تبین ہے اور اس میں ملازم رکھنے کی ضرورت ہے تا کہ صفائی رکھے اور اُس نے کمروں کو کھوٹے بند کرے تو اُسکے کی حصد کوکرایہ پردے کرائسکی آمدنی سے ملازم کی تخواہ دے سکتا ہے۔ (45)

مسکلہ ساس : وقعی عمارت جھک گئی ہے جس سے پروس (پڑوس) والول کو اپنی عمارت کے خراب ہو ۔ فرکا ڈر ہے، وہ لوگ متولی (مال وقف کا نگران) سے درست کرائے کو کہتے ہیں مگر متولی درست نہیں کرتا انکار کرتا ہے ادر وقف کا روپید موجود ہے تو متولی کو درست کرائے پر مجبور کرسکتے ہیں اور اگر وقف کار دپیہیں ہے تو قاضی کے پاس درخواست كريس، قاضى علم ويكاكرة رض كراسي معيك كرائي (46)

مسئلہ سم سم: وقفی زمین میں متولی نے مکان بنایا چاہے وقف کے روپے سے بنایا یا اسپنے روپے سے بنایا مگر وقف کے لیے بنایا یا پچھ نیت بہیں کی اِن صورتوں میں وہ وقف کا مکان ہے اور اگر اپنے روپے سے بنایا اور اپنے ہی لیے بنایا اور اس پر گواہ بھی کرلیا تو خود اس کا ہے اور دوسر آخص بنا تا اور کچھ نیت نہ کرتا جب بھی اُس کا ہوتا۔ (47 )

مسکلہ ۵ سم: متولی نے وقف کی مرمت وغیرہ میں اپنا ذاتی روپید سرف کردیا اور بیشرط کر لی تھی کہ واپس لے لوں گاتو واپس کے سکتا ہے اور اگر وقف کا روپیدائے کام میں صرف کردیا پھراُ تنا ہی اپنے پاس سے وقف میں خرج کردیا تو تاوان سے بری ہے۔(48) مگر ایسا کرنا جائز نہیں اور اگر وقف کے روپے اپنے روپے میں ملا دیے توکل کا تاوان

مسلكه ٢٧٦: متولى يا مالك في كرابيد داركوعمارت كي اجازت ديدي أس في اجازت سي تغيير كرائي توجو بجهزج ہوگا کرایہ دارمتولی یا مالک سے لے گا جب کہ اُس عمارت کا بیشتر نفع مالک کو پہنچتا ہوا در اِس نئ تعمیر سے مکان کونقصان نہ *ينغ ـ*(49)

مسکلہ کے ہم: وقف خراب ہور ہاہے متولی میہ جاہتا ہے کہ اس کا ایک جزیعے کرکے اُس سے باقی کی مرمت کرائے تو اُس کو اختیار نہیں اور اگر وقعی مکان کا ایک ایساحصہ ﷺ دیا جو منہدم (گرا ہوا) نہ تھا اور مشتری (خریدار) اُسے منہدم

<sup>(45)</sup> الفتارى المعندية ،كمّاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلى من ماس.

<sup>(46)</sup> الفتاوي الخامية ، كمّاب الوقف، باب الرجل يجعل داره بمبحداً ... إلخ، ج٢ يص٢٠٣.

<sup>(47)</sup> الفتاوي المعندية اكتاب الوقف الباب الخامس في ولاية الوقف ... إلخ اج ٢٢،٥١٥ ١١٠ ٥٠.

<sup>(48)</sup> الفتاوي الهمندية ، كمّاب الوقف، الباب الخاس في ولاية الوقف... إلخ، ج٠١م ١٢٨.

و فتح القدير ، كمّاب الوقف، الفصل الاول في المتوليا، من ٥٠ يص ٥٠ م.

<sup>(49)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب الوقف الباب الخامس في وللاية الوقف ... إلخ مج ٢ م ١٢م.

کرائے گایا درخت تازہ بیج دیاتو بیری باطل ہے پھراگر مشتری نے مکان گروا دیا یا درخت کٹوا دیا تو قاضی ایسے متولی کو معزول کرے کہ خاکن ہے اور اُس مکان یا درخت کا تاوان لے اور افتیار ہے کہ بائع سے تاوان لے یا مشتری سے اگر بائع سے تاوان لے گا بیج نافذ ہوجائے گی اور مشتری سے لے گاتو باطل رہے گی۔(50)

مسئلہ ۸ سم: وقف کے بھلدار درختوں کو بیٹا جائز نہیں اور کاٹے کے بعد نیج سکتا ہے اور نہ بھلنے والے درخت ہوں تو انھیں کا نے سے پہلے بھی بیج سکتے میں اور بیر (51) جماؤ (52) زکل (سرکنڈا) دغیرہ جو کا نے سے پھرلکل آتے میں انھیں تو بیجنا بی چاہیے کہ یہ خود آ مدنی وقف میں داخل میں۔(53)

مسئلہ 9 سم : واقف نے متولی کے لیے حق تولیت رکھا ہے تو تولیت کی خدمت انجام دیے پر وہ ملتا رہے گا اور متولی کو وہ کا مرنے ہو تھے جو متولی کیا کرتے ہیں مثلاً جا کداد کو اجارہ پر دیتا دقف میں پھی کام کرانے کی ضرورت ہے تو اے کرانا محاصل وصول کر نامستحقین پر تقبیم کرتا وغیرہ متولی کو بیر ضرور ہوگا کہ امور تولیت (وقف کے انتظامی معاملات) میں بالکل کوتا ہی نہ کرے اور جو کام عادۃ متولی کے ذمہ میں ہوتے بلکہ مزدوروں سے متولی کام لیا کرتے ہیں ایسے کام کیا جا مطالبہ متولی ہے تو وہ بی کام کرتی ہو جو رہیں کیا کام طالبہ متولی سے نہیں کیا جا سکتا کہ اُس نے خود کیوں نہیں کیا بلکہ اگر عورت متولی ہے تو وہ بی کام کرتی جو عور تیں کیا کہ آئی مردوں کے کام کا بارائس پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ (54)

مسئلہ ۵۰: منولی نے اگر مزدوروں کے ساتھ وہ کام کیا جو مزدور کرتے ہیں اور اسکے فرائض سے بیام نہ تھا تو اسکی اُجرت متولی مبیس لے سکتا۔ (55)

مسئلہ ا ۵: متولی پر اہل وقف نے دعویٰ کیا کہ رہے کھے کام نہیں کرتا اور واقف نے حق تولیت اسکے لیے جو پھے رکھا ہے وہ کام نہیں کرتا اور واقف نے حق تولیت اسکے لیے جو پھے رکھا ہے وہ کام کے مقابلہ میں ہے، لہٰذا اسکونہیں ملتا چاہیے تو حاکم متولی پر ایسے کام کا بارنہیں ڈالے گا جومتولی نہ کرتے ہوں۔(56)

<sup>(50)</sup> النتادي المعدية ، كماب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف ... إلى من ماس.

<sup>(51)</sup> ایک تنم کا در نست جس کی شاخیس لچکدار عوتی بین اوراس کی تکڑی سے توکریان وغیرہ بنائی جاتی ہیں۔

<sup>(52)</sup> ایک شم کا پوداجو در یا کے کنارے اُ گماہے۔

<sup>(53)</sup> الفتادى المعندية ، كمّاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوثف... إلى من الماس.

<sup>(54)</sup> الغناوي العندية ، كمّاب الوقف والباب الخامس في ولاية الوقف... إلحّ ، ج٢ م ٢٥٠٠.

<sup>(55)</sup> البحرالرائق ، كماب الوقف، ج٥٥ م ٩٠٠٠.

<sup>(56)</sup> الرجع السابق.

مسئلہ ۵۲: متولی اگر اندھا بہرا گونگا ہو گنیا گر اِس قابل ہے کہ لوگوں سے کام لے سکتا ہے توحق تولیت ملے ورنہ نہیں ۔ متولی پر کسی نے طعن کیا کہ مثلاً خائن (خیانت کرنے والا) ہے تو فقط لوگوں کے کہد دینے سے اُس کا حق تولیت (وقف کا منتظم ہونے کا بی ) باطل نہیں ہوگا اور نداُ ہے تولیت سے جدا کیا جائے گا بلکہ داقع میں خیانت ثابت ہوجائے تو برطرف کیا جائے گا۔ اور حق بھی بند ہو جائے گا اور اگر پھر اُسکی حالت درست و قابل اطمینان ہوجائے تو پھر أوسے متولی كرديا جائے اور حق توليت بھى ديا جائے۔ (57)

مسئلہ ۱۵۳: اگر قاضی اس کومناسب جانتا ہے کہ متولی کے ساتھ ایک دوسر استخص شامل کردے کہ دونوں مل کر کام کریس تو شامل کرسکتا ہے اور حق تولیت میں سے مجھے اسے بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے اور اگر حق تولیت کم ہے کہ دومرے کو اُس میں سے دینے میں پہلے کے بلیے بہت کی ہوجائے گی تو دومرے کو وقف کی آمدنی ہے بھی دے سکتا ہے۔(58) اور دوسرے مخض کو اس وجہ سے شامل کیا کہ متولی کی نسبت مجھے خیانت کا شبہ تھا تو تنہا متولی کو نصرف کرنے کا (وقف كانظامى معاملات مطرف كا) حل ندر بااور اكربيدوجه بيل تومنولى تنبا تصرف كرسكتا بـ (59)

مسكله ١٩٥٠: واقف في متولى كے ليے اجرمثل من زياده مقرر كيا تو حرج نہيں قاضي وغيره كوئى دوسرا مخض اجرمثل سے زیادہ نہیں مقرر کرسکتا۔ (60)

مسكله ٥٥: واقت في الم كرت والے كے ليے بجد مال مقرد كيا ہے تواسے بيرجائز نهيں كه خود كام ندكر اور دوسرے کو اپنی جگہ مقرر کر کے وہ رقم مجی اسکے لیے کردے ہال اگر داقف نے اسے ایسا اختیار دیا ہے تو ہوسکتا (61)-4

مسئلہ ۵۲: متولی وقف کے کام کے لیے ملازم نوکر رکھ سکتا ہے اور ان کی تنخواہ دے سکتا ہے اور اُن کوموقوف کر کے اُن کی جگہدد دہرے رکھ سکتا ہے۔ (62)

مسئله ١٥٤ متوني كوجنون مطبق موكيا يعني ايك سال جنون كوكزر كميا توتوليت علياده وكرويا جائ اوراكريه

<sup>(57)</sup> الفتاوى المعندية ، كتاب الوتف الباب الخامس في ولاية الوقف ... والخ يج م م ٢٥٠٠م.

<sup>(58)</sup> الرجع الرابق.

<sup>(59)</sup> الدراليقار، كمّاب الوقف، فعل: يراعي شرط الواقف.... إلخ، ج١٠ ص٢٠٢.

<sup>(60)</sup> الفتاوي الصندية ، كماب الوقف، إلباب الخامس في ولاية الوقف ... إلخ ،ج٢٠ م ٢٥٥٠.

<sup>(61)</sup> المرجع السابق بص٣٦٥.

<sup>(62)</sup> فتح القدير، كتاب الوقف، الفصل الاول في المتولى، ج٥٠ م٠ ٥٠.

شخص المجعا ہو گیا اور کام کے لائق ہو گیا تو اسے تولیت پر ہامور (مقرر) کیا جاسکتا ہے۔(63) مسئلہ ۵۸: واقف نے ایک شخص کومتولی کیا اور بیشر طاکر دی کہ اگر چپہ قاضی اُسے معزول کردے مگر جو وظیفہ میں نے اُسکے لیے مقرر کیا ہے معزولی کے بعد بھی اُسے دیا جائے یا اُسکے بعد اُسکی اولاد کے لیے بعد نسلاً بعد نسل جاری رہے بیشر طبیح ہے اور اِسی کے موافق ممل ہوگا۔(64)

مسئلہ 20: وقف کرنے کے بعد مرکمیا قاضی نے بداوقاف ایک شخص کو بپر دکردیے اور آمدنی کا دسوال حصداس کا رندہ کے لیے مقرر کیا اور اوقاف میں ایک پن چکی ہے جو بالقطع ایک شخص کے کرایہ میں ہے اسکے لیے کارندہ کی ضرورت نہیں وہ وقف والے فوون اسکا کرایہ وصول کر لیتے میں تو چکی کی آمدنی کا دسوال حصد کا رندہ کو نہیں ملے گا۔ (65) مسئلہ 20: متولی نے مدتول کل کے میں نہیں کیا اور قاضی کو اطلاع بھی نہیں دی کہ اسے معزول کرے دوسرے کومتولی کرتا ہے بھی وہ متولی ہے بغیر معزول کے معزول نہ ہوگا۔ (66)

**多多多多多** 

<sup>(63)</sup> فق القدير ، كمّاب الوقف والفصل الأول في المتولى من ٥٠ من ١٥٥.

<sup>(64)</sup> الفتاوي العبدية ، كمّاب الوقف، الباب الخاس في ولاية الوقف... إلح ، ج م بس ٢٦٠٠.

<sup>(65)</sup> الفتادي الخامية ، كمّاب الوقف، باب الرجل يجعل داره، محداً... إلى من عوص عوم عوم.

<sup>(66)</sup> العناوي العندية ، كماب الوقف والباب الحاص في ولاية الوقف والمحاسم ٢٢٥،

## اوقاف کے اجارہ کابیان

مسئلہ ا: متولی نے وقفی مکان یا زمین کواجارہ پردیا پھر سرگیا تو اجارہ بدستور باقی رہے گا۔ یوہیں واقف نے کرانیہ پردیا ہو پھر سرگیا جب بھی بہت کم ہے۔ جومتولی ہے وقف کی آمدنی بھی خود اُسی پرصرف (خرچ) ہوگی اُس نے وتف کو آمدنی بھی خود اُسی پرصرف (خرچ) ہوگی اُس نے وتف کو اُمارہ بدی اور مدت اجارہ پوری ہوئے سے پہلے فوت ہوگیا جب بھی اجارہ نہیں ٹوٹے گا۔ یوٹیں اگر قاضی نے مکانات موقو فد (وقف کیے ہوئے مکانات) کوکرانیہ پردیدیا ہے اسکے بعد معزول ہوگیا تو اجارہ باتی ہے۔ (1) مسئلہ ۲: کرانید دارسے پینے کی کرانید کی سے تھے ان میں سے کوئی مرکباتو تقسیم تو ڈی بہیں جائے گی۔ (2)

مسئلہ ۳: وقف کا مال کاشتکار نے کھالیا متولی نے اُس سے پچھ کم پر سلح کی اگر کاشتکارغنی ہے توسلے نا جائز ہے اور فقیر ہے تو جائز ہے، جبکہ وہ وقف فقرا پر ہواور اگر وقف کے ستحق مخصوص لوگ ہوں تو اگر چہ کاشتکار فقیر ہو کم پر معمالحت جائز نہیں ۔ یوہیں اِس صورت میں وقعی زمین یا مکان کو کم کراہیہ پر فقیر کو بھی دیٹا نا جائز ہے اور فقرا پر وقف ہو تو جائز ہے۔ (3)

مسئلہ ۷: وقفی مکان کو تین سال کے لیے سورو پیرسال کرایہ پر دیا اور تین شخص اِس وقف کی آمدنی کے حقد ارہیں ایک سال گزرنے پر ان میں کا ایک فوت ہوگیا پھر ایک سال اور گزرنے پر دوسر ایخص مرکبیا اور تیسرا باتی ہے تو پہلے سال کی رقم پہلے کے ورشہ اور دوسرے اور تیسرے شخص کے درمیان برابر تین حصہ پر تقلیم ہوگی اور دوسرے سال کی رقم دوسرے کے درمیان برابر تین حصہ پر تقلیم ہوگی اور دوسرے سال کی رقم دوسرے کے درشہ اور تیسرے کے درشہ اس میں بیائیں گے اور تیسرے سال کی رقم جر نے اِس تیسرے کو مطے گی۔ (4)

<sup>(1)</sup> الفتادى المعندية ،كناب الوتف، الباب الخاس في ولاية الوتف ... الخ يج ٢ ، ص ١٨٠.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق.

<sup>(3)</sup> الفتاد كالخانية ، كمّاب الوقف، فعل في إجارة الاوقاف ومزار عمتها، ج٢ يص٣٥. والبحرالرائل، كمّاب الوقف، ج∎يس ٢٠٠٨.

<sup>(4)</sup> الفتاوي العندية ، كماب الوقف الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ من ١٨ مم ١٨م.

مسکلہ ۵: اوقاف کے اجارہ کی مدت طویل نہیں ہوئی چاہیے، تین سال سے زیادہ کے لیے کراہ پر دینا جائز نبیں۔ (5) اور اگر واقف نے کراہے کی کوئی مدت بیان کردی ہے تو اُسکی پابندی کی جائے اور ند بیان کی ہوتو مکانات کو ایک سال تک کے لیے اور زمین کو تین سال تک کے لیے کرایہ پر دیا جائے گر جب کہ صلحت اسکے خلاف کو مقتفی ہو( یعنی اس کے خلاف میں بہتری ہو) تو جو تقاضائے مصلحت ہو( یعنی جس میں بھلائی ہو) وہ کیا جائے اور بیز مانداور مواضع (وقت اورعلاقوں) کے اعتبار سے مختلف ہے۔ (6)

مسئلہ ٢: واقف نے بیشرط کردی ہے کدایک سال سے زیادہ کے لیے کرایہ پرنددیا جائے مگر دہاں ایک سال کے ليے كرايہ پركوئى ليتا بى نہيں زيادہ مدت كے ليے لوگ مائلتے ميں تو متولى شرط واقف كے خلاف كر كے ايك سال سے زیادہ کے لیے بہیں وے سکتا۔ بلکہ بیمعاملہ قاضی کے پاس پیش کرے اور قاضی سے اجازت حاصل کر کے ایک سال ے زیادہ کے لیے دے اور اگر وقف نامرمیں بول ہوکہ ایک سال سے زیادہ کے بلیے نددیا جائے مگر جب کہ اس میں نفع ہوتوخود واقف (7) بھی دیے سکتا ہے، قاضی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔(8)

مسئلہ کے: اوقاف کو اجرمش کے ساتھ کراہے پر دیا جائے لین اس حیثیت کے مکان کا جو کراہے وہاں ہو یا اس حیثیت کے کھیت کا جولگان ( مھیکہ ) اُس جگہ ہوا سے کم پر دیتا جائز نہیں بلکہ جس مخص کواوقائ کی آمدنی ملتی ہے وہ خود بھی اگر جاہے کہ کرایہ یا لگان کم لے کرد ہے دوں تو نہیں دے سکتا۔ (9)

مسئله ٨: وقلى دوكان واجبى كرابيه (رائج كرابيه جوعموماً لياجاتاب) بركرابيد داركو دے دى اسكے بعد دوسر المحض آتا ہے اور زیادہ کرایہ دیتا ہے تو پہلے اجارہ کوشخ نہیں کیا جاسکتا۔ (10)

مسئلہ 9: تنین سال کے لیے زمین اجارہ پر دی ایک سال پورا ہونے پر کراریکا نرخ کم ہوگیا تو اجارہ فتخ نہیں ہوگا۔ یونٹل اگر ایک سال کے بعد زیادہ لوگ اسکے خواہشند ہوئے اور کراید کا نرخ (بھاؤ) بڑھ کیا جب بھی اجارہ تسخ

<sup>(5)</sup> فتح القدير ، كتاب الوقف، أنعمل الاول في التولى، ح ٢٥ من ا ٢٥٠.

 <sup>(6)</sup> الدرالخار، كتاب الوتف قصل: يراعى شرط الواتف... إنخ من ٢١٥٥ ١١٣٠.

<sup>(7)</sup> بہارشریعت کے تمام تنول میں بہال جہارت ایسے تل ذکورے، غالباً یہال کمابت کی غلطی ہے کیونکہ روالحتار میں اس مقام پر واقف کا ذکر نہیں بلکہ متونی م*ذکورے۔۔۔۔ عِلْمِی*ہ

<sup>(8)</sup> الدرالخار، كتاب الوقف فصل: يراعي شرط الواقف... إلى أبرح ٢١٢.

<sup>(9)</sup> الدرالخاردردامحتار، كماب الوقف بصل: يراكى شرط الواقف... إلخ مطلب: استنجارالدار... إلخ من ٢١٧.

<sup>(10)</sup> الفتاوى المعندية ، كماب الوقف والباب الحامس في ولاية الوقف ... إلخ من م م ١٩٠٠.

نہیں ہوسکتا۔(11)

مسكه ۱۰: متولى نے چندسال كے ليے اجارہ يرزين دى تھى اور متولى نوست ہوكيا پھر مستاجر (كرائے نہ لين والا) بھی مرکبا اور اسکے وریئہ نے کاشت کی تو غلہ ان لوگوں ( لیعنی مستاجر کے دریثہ) کو سفے گا اور ان سے زمین کا لکان نہیں لیاجائے گا، کہ مستاجر کی موت سے اجارہ نٹے ہو گیا بلکہ زبین میں ان کی زراعت سے جو نقصان ہوا ہے وہ لیا جائے گا اور پیرمصالح وقف میں صرف ہوگا ( یعنی وقف کی تعمیر و در تنگی میں خرج ہوگا )، جن پر وقف ہے اُن کونہیں دیاجائے

مسئلہ اا: متولی نے اجرمثل ہے کم کراریہ پراجارہ دیا تو لینے والے کو اجرمثل دینا ہوگا اور اُجرت کا ذکر نہ کیا جب مجى يهى علم ہے۔ يونل ينتم كى جائدادكوكم كراب پرديديا تو داجي كراب دينا ہوگا۔ (13)

مسئله ۱۱: ایک مخص مثلاً آتمه رویه کرارید دین کوکہتا ہے اور دوسرا دی ، مگرید دی دینے والا نا دہند (ادا نیکی میں ٹال مٹول اور تاخیر کرنے والا) ہے تو اسکونہ دیا جائے، آٹھ والے کو دیا جائے۔ (14)

مسئلہ ساا: وقعی زمین کومتولی خود اینے اجارہ میں نہیں لے سکتا کہ خود مکان موقوف ( دقف شدہ مکان ) میں رہے اور كرابيدك يا كھيت بوسة اور لگان دے البتہ قاضى اسكواجارہ پردے تو ہوسكتا ہے۔ (15) اور اجر مثل سے زيادہ كراب پركتو موسكتا هيد يونيس اين باب يا بين كونيى كراب يرتبيس دسه سكتا مرجب كدبرنسبت دوسرول كان سے زیادہ کراہے لے۔ (16)

مسئلہ سما: وقعی زمین کرامیہ پرلیکر کسی نے اس میں مکان بنایا اور اب زمین کا کرامیہ پہلے سے زیادہ ہو کمیا تو اگر مالک مکان زیادہ کرایہ دینے کے لیے طیارہے تو زمین اس کے کرایہ میں رہنے دیس ورند اس سے کہیں ابنا عمله (عمارت كا تعمير كاتمام سازوسامان) أشها \_لاورزيين كوخالى كردى (17) اور اكر اجاره كى مدت بورى بوچلى ب

<sup>(11)</sup> الفتاوي الخامية ، كمّاب الوقف بصل في الاجارة الاوقاف ومزار محتما، ج٢ بم ٣٢٢.

<sup>(12)</sup> الفتادى الجائية ، كمّاب الوقف بصل في الاجارة الاوقاف ومزارعتها، ج ٢، ص ٢٢ سـ ٣٢٣.

<sup>(13)</sup> الرجع السابق بم ٣٢٣.

<sup>(14)</sup> البحرالرائق ، كمّاب الوقف، ج٥، ص٠٠٠٠م.

<sup>(15)</sup> الفتادى الخانية ، كمّاب الوقف فصل في ال ذِجارة الاوقاف ومزارعتها، ج٢ج،٣٢٧.

<sup>(16)</sup> البحرالرائق اكتاب الوقف،ج٥٥ م ١٩٣٠.

<sup>(17)</sup> الفتاوى العندية ، كماب الوقف، الباب الحامس في ولاية الوقف... و لخ رج ٢ بص ٢٢٠.

توافتیار ہے چاہے اُس کوزیادہ کرایہ لے کردیس یادوس کو۔(18)

مسئلہ ۱۵: مکان موقوف کو عاریت دینا بغیر کرایہ کی کورہنے کے لیے دیدیٹا نا جائز ہے اور رہنے والے کو کرایہ دینا پڑلگا۔ یوہیں جو محض متولی کی بغیرا جازت رہنے لگا اُسے بھی جو کرایہ ہونا چاہیے دینا ہوگا۔ (19)

مسئلہ ۱۱: مکان موقوف کومتولی نے تئے کردیا (می دیا) پھر بیمتولی معزول ہوگیا اور ددسرا اسکی جگہ متولی ہوا، اس نے مشتری پر دعویٰ کیا اور قاضی نے تئے باطل ہونے کا تھم دیا تو مشتری (خریدار) کو اتنے دنوں کا کراہ بھی دینا ہوگا۔(20)

مسئلہ کا: روپے انٹرنی لینی ٹمن کے علاوہ مثلاً اسباب(سامان) کے بدلے مہیں اجارہ کیا تو جائز ہے اور اس وقت اس سامان کو بچ کر دقف کی آمدنی مہیں داخل کرے۔(21)

مسئلہ ۱۸: وقتی زمین کوخودمتولی بھی وقف کی طرف سے کاشت کرسکتا ہے اور اس صورت مہیں مزدوروں کی أجرت وغیرہ وقف سے اواکر بگا۔(22)

مسئلہ 19: وقفی مکان کراہے پردیا اور فنکست ریخت (ٹوٹ پھوٹ کی تغییر ومرمت) وغیرہ کراہے دار کے ذمہ رکھی تو اجارہ باطل ہے، ہاں اگر مرمت کے لیے کوئی رقم معین کردی کہ اسٹے روپے مرمت میں صرف کرنا تو جائز ہے۔ (23) مسئلہ ۲۰: فقیرول پرایک مکان وقف ہے کہ اس کی آئدنی فقراکو دی جائے گی اس مکان کوایک فقیر نے کراہے پر لیا تو کراہے چوٹردینا جائز ہے۔ (24)

مسئلہ ۲۱: جس محض پرمکان وقف ہے وہ خود ایل مکان کوکرایہ پرنہیں دے سکتا جبکہ بیمتونی ندہو۔(25) مسئلہ ۲۲: مکان یا کھیت کو کم پر دیدیا تو بیکی متاجر (کرابیدار) سے بوری کرائی جائے گی متونی سے وصول نہ

<sup>(18)</sup> روالحتار، كتاب الوتف بصل: يراعي شرط الورحف ... إلخ مطلب ميم: في معن توليم ... إلخ من الم ١١٩٠.

<sup>(19)</sup> الفتاوى المعندية ، كمّاب الوقف والباب الخاس في ولاية الوقف ... والخ مج م مسهم

<sup>(20)</sup> الفتادى الخانية مكتاب الوتف بصل في الإجارة الاوقاف ومزار عماري الماس.

<sup>(21)</sup> الغتادي الهندية ، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ ،ج٢ بم ١٣٣١.

<sup>(22)</sup> الفتادي الصندية ، كماب الوتف، الباب الخامس في ولاية الوتف ... إلح ، ج٢، ص ٢٣.

<sup>(23)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف . . . إلح مج ٢٠٠٠.

<sup>(24)</sup> البرجع السابق بس ٢١هـ

<sup>(25)</sup> الدرالخار ، كماب الوقف فصل: يرا كاشرط الواقف.... إلى م علام

شرح بهار شریعت (صرب) که کانگی کانگری استان شرح بهار شریعت (صرب) کریں کے مکرمتولی سے مہواور غفلت کی بنا پر ایبا ہوا تو درگزر کریں گے اور قصداً ایبا کیا تو خیانت ہے،معزول كردياجائے گا بلكه خود واقف نے قصداً كم پر ديا ہے تو اسكے ہاتھ سے بھى وقف كو نكال ليس محمہ (26) مسکلہ ۲۳: وقعی زمین اگر عشری ہے تو عشر کا شتکار پر ہے اور خراجی ہے تو خراج وقف کی آمدنی سے دیا جائے

مسئلہ ۲۲: وقف پر پچھٹرج کرنے کی ضرورت پیش آئی اور آمدنی کا روپییموجود نہیں ہے تو قاضی سے اجازت لیکر قرض لیا جاسکتا ہے۔ بطور خودمتونی کو قرض لینے کا اختیار نہیں۔ بوٹیل خراج کا ردیبید ینا ہے تو اسکے لیے بھی باجازت قاضی قرض لیا جائے گا بینی جبکہ اس سال آمدنی ہی نہ ہوئی اور اگر آمدنی ہوئی تگرمتولی نے مستحقین پر تقشیم کردی خراج کے لیے بہیں رکھی تو خراج کی قدر متولی کو تاوان دینا ہوگا۔(28)

مسئلہ ۲۵: وقف کی طرف سے زراعت کرنے کے آنے تخم (جع) وغیرہ کی ضرورت ہے اور روپیوٹرج کے لیے موجود بہیں ہے تو قاضی ہے اجازت لے کراسکے لیے بھی قرض لے سکتا ہے۔ (29)

مسئلہ ٢٦: وقعی مکان کے متصل دوسرا مکان ہے تے میں ایک دیوار ہے جو دوسرے مکان والے کی ہے وہ دیوار تحریمی کچر مالک مکان نے ویوار اُنھوائی (بنوائی) تکر وقف کی حدمیں اُنھائی تومتولی اُس دیوار کوتوڑوا ویکا اورمتونی پیر چاہے کہ اُسے قیمت دیکر دیوار وقف کی کرلے بیا ترنہیں۔(30)

مسكله ٢٤: وتف كي زمين مين ورخت منتم جون ألا ألے مسكة اور منوز (الجي تك) كافي نهيں سكة كه خريداركو وہی زمین اجارہ میں دی گئی اگر درخت جڑسمیت بیچے گئے تھے تو زمین کا اجارہ جائز ہے اور اگر زمین کے اوپراوپر سے بیچے شکے تو اجارہ جائز نہیں۔(31)

مسئلہ ۲۸: گاؤل وقف ہے اور وہال کے کاشنگار بٹائی پر کھیت بُویا کرتے ہیں اُس گاؤں میں قاضی کی طرف ے کوئی حاکم آیا جس نے کسی کو لگان ( تھیکے پر ) پر کھیت دیدیا قصل طیار ہونے پر متولی آیا اور حسب دستور بٹائی کرانا

<sup>(26)</sup> الدرالخنّار در دالحتار ، كمّاب الوقف بصل: يرا كي شرط الواقف... إلى إمطلب: إذا آجر... إلى من ٦٢٣.

<sup>(27)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلى مج بهم ٢٨٠٠.

<sup>(28)</sup> الرجع السابق.

<sup>(29)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلى مع مهم مهم.

<sup>(30)</sup> الفتاوي الخامية ، كمّاب الوقف فصل في الاجارة الاوقاف ومزار عتما ، ج ٢ من ٣٣٠.

<sup>(31)</sup> الفتادي الخانية ، كمّاب الوقف بصل في الماجارة الاوقاف ومزارعتما، ج٢٩،٥٣٣، ٣٢٣.

شرح بها و شویعت (صروم)

جا ہتا ہے لگان کے رویے نہیں لیما تو جومتولی چاہتا ہے وہی ہوگا۔ (32)

مسكله ٢٩: وقلى زيين كى في غصب كرلى اور غاصب في الني طرف سے پھواضافد كيا ب اگر بيزيادت (اضافه) مال معقوم نہ ہومثلاً زمین کو جوت کر (بل چلا کر) ٹھیک کیا ہے یا اُس میں نہر کھدوائی ہے یا کھیت میں کھاد ڈلوائی ہے جومنى ميں ال مئى تو غاصب سے زمين واپس لى جائے گى اور ان چيزوں كا مجھ معادضة ميں ديا جائے گااور اگر دو زيادت ہال معقوم ہے مثلاً مکان بنایا ہے یا پیڑ ( درخت) لگائے ہیں تو اگر مکان یا درخت کے نکالنے سے زمین خراب نہ ہوتو غاصب سے (غصب کرنے والے سے) کہا جائے گااپنا عملہ ( یعنی عمارت کی تغییر کا تمام ساز دسامان ) اُٹھالے یا پیڑ اً کھاڑے اور زمین خالی کرکے واپس کردستااور اگر مکان یا درخت جدا کرنے میں زمین فراب ہوجائے کی تو اً کھڑے ہوئے درخت یا تکالے ہوئے عملہ کی قیمت غاصب کو دی جائے گی اور غاصب کو بیجی اختیار ہے کہ زمین کے اویرے درخت کو اسطرح کاٹ کے کہ زمین کو نقصان نہ پنچے۔ (33)

\*\*\*\*

<sup>(32)</sup> العتاوي الخاسة ،كمّاب الوقف أصل في الاجارة الاوقاف ومزار عنوا، ج٢٠ م٠٢٠.

<sup>(33)</sup> العتاوى الخامية ، كما ب الوقف فعل في أجارة الادقاف ومزارعتها ،ج ٢٠٥ م١٢٠.

# وعوى اورشهادت كابيان

مسئلہ ا: مکان یا زمین تنج کردی اب کہتا ہے اُسکو میں نے وقف کردیا تھا اِس بیان پر اگر موا ہمیں پیش کرتا ہے اور مدی علیہ ( جس پر دعویٰ کیا جائے ) سے حلف ( قشم ) لیبتا چاہتا ہے تو اُسکی بات نہیں ما نیس سے اور صلف نہ دیں ہے اور مدی علیہ اور مشتری سے اُستے دنوں کا کرا یہ لیا جائے اور مشتری سے اُستے دنوں کا کرا یہ لیا جائے اور مشتری سے اُستے دنوں کا کرا یہ لیا جائے اور مشتری ہوتا تابت کرد ہے تو گواہ مقبول ہیں اور نیج باطل ۔ (1) اور مشتری سے اُستے دنوں کا کرا یہ لیا جائے اور مشتری رخریدار) مثمن کے وصول کرنے کے لیے اِس جا کداد کو اپنے قبضہ میں نہیں رکھ سکتا۔ (2)

مسئلہ ۲: وقف کے متعلق بدون وعویٰ ( دعویٰ کے بغیر ) کے بھی شہادت قبول کر لی جاتی ہے اِسی وجہ سے باوجور مدعی کے کلام متناقض (متضاد ) ہونے کے وقف ہیں شہادت قبول ہوجاتی ہے کہ تناقض سے دعویٰ جاتار ہااور شہادت بغیر دعویٰ ہوئی۔ (3)

مسئلہ ۳: اصل وقف میں اگر چہ بغیر دعویٰ بھی شہادت قبول ہوتی ہے گرکسی مخص کا کسی وقف کے متعلق حق ثابت بوٹ نے سئلہ ۳: اصل وقف مے متعلق حق ثابت بوٹے نے دعویٰ شرط ہے بغیر دعویٰ گواہی کوئی چیز نہیں مثلاً ایک شخص کسی وقف کی آمدنی کا حقد ارہے اور گواہوں ہے حقد ارہونا تابت بھی ہوتو جب تک وہ خود دعویٰ نہ کرے اُس کا حق فقرا کو دیں شے خود اُسکونہیں دیں سے۔ (4)

مسئلہ ہم بیکسی زمین کی نسبت پہلے بیر کہا تھا کہ بیفلال پر وقف ہے اب دعوی کرتا ہے کہ مجھے پر وقف ہے تو چونکہ اُستکے تول میں تناتض (تفغاد) ہے، لہذا دعویٰ باطل و نامسموع (سنانہیں جائے گا) ہے۔(5)

مسئلہ ۵: کسی جائداد کی نسبت میددعویٰ کہ وقف ہے منانہیں جائے گا بلکہ اگر دعویٰ میں رہبی ہو کہ میں اُسکی آمدالٰ کامستخت ہوں جب بھی مسموع نہیں تا وقتنیکہ دعویٰ میں میدنہ ہو کہ میں اُس کا متولی ہوں۔ دعویٰ مسموع نہ ہونے کے بیٹن

<sup>(1)</sup> الفتادي العندية ، كمّاب الوقف، الباب السادي في الدعوي والشهادة ، الفصل الأول، ج م. م ٢٠٠٠ م.

<sup>(2)</sup> البررالخار، كتاب الوقف بصل: يراكى شرط الواقف ... إلخ، ج٢، ١٥٥٧-٢٥١.

<sup>(3)</sup> الدرالخنار أكناب الوقف أصل: يراعي شرط الواقف... إلخ من ٢٢٠٠.

يد (4) المرجع الريق السيال الم

<sup>(5)</sup> الفتاوي المصندية ، كتاب الوقف، الباب السادى في الدعوي والشمادة ، الفصل الاول، ج٣، ص ا٣٣.

ہیں کہ فقط اسکے وعویٰ کے بنا پر قابض پر حلف نہیں دیں گے ہاں اگر گواہ گوائی دیں تو گوائی مقبول ہوگی۔ (6)

مسئلہ ۲: مشتری نے بالکع پر (پیچنے والے پر) دعویٰ کیا کہ جوزین تو نے میرے ہاتھ بچھ کی ہے یہ دقف ہے تجھ کو اسکے بیچنے کا حق نہ تھا یہ وعویٰ مسموع نہیں بلکہ بیہ دعویٰ متولی کی جانب سے ہونا چاہیے اور متولی نہ ہوتو قاضی ابن طرف ہے کئی کومتولی مقرد کریگا جومقد مہ کی چیروی کریگا اور دقف ثابت ہونے پر بڑھ باطل ہوجائے گی اور مشتری کوئمن والبس ملے گا۔ (7)

مسئلہ ع: قاضی نے کسی جائداد کے متعلق وقف کا فیملدد یا توصرف مدی کے مقابل میدفیملہ بلکسب کے مقابل ہے بینی فیصلے روشم کے ہوتے ہیں ، بعض فیصلے صرف مرق اور مدی علیہ کے درمیان ہیں ہیں دوسروں سے اسکو تعلق بیں مثلاً ایک مخص نے دوسرے کی کسی چیز پر دعوی کیا کہ بیمبری ہے اور قاضی نے فیصلہ دیدیا تو بیافیصلہ سے مقابل میں نہیں ہے بلکہ تیسر اجنس پھر دعوی کرسکتا ہے اور چوتھا پھر کرسکتا ہے، وعلیٰ ہذا القیاس۔ اور بعض نیصلے سب کے مقابل میں ہوتے ہیں کہ اب دوسرا دعوی بی نہیں ہوسکتا مثلاً ایک مخص پر کسی نے دعویٰ کیا کہ بیمیرا غلام ہے اُس نے جواب دیا که بین آ زاد ہوں اور قاضی نے حریت (آزادی) کا تھم دیا تو اب کوئی بھی اُسکی عبدیت (غلامی) کا دعویٰ نہیں كرسكا ياكسى عورت كو قاضى في ايك مخص كى منكوحه بوف كاعكم دياتو دوسراا پنى منكوحه بوف كا دعوى نبيس كرسكا-یویں کسی بچہ کا ایک مخص سے نسب ثابت ہوگیا تو دوسرا اسکے نسب کا دعویٰ نہیں کرسکتا۔ اِس طرح سے کسی جا كداد پرايك مخص نے اپنى بلك كا دعوى كياجس كے قبضه ميں ہے أس نے جواب ديا بيدوقف ہے اور وقف ہونا ثابت كرديا قاضى نے وقف ہونے كا تھم دياتواب ملك كا ووسرادعوى اس بر برگزنہيں ہوسكتا بلكه بدفيصله تمام جہان سے مقابل میں ہے مگر واقف اگر حیلہ باز آ دی ہو کہ اِس وقف کے حیلہ سے دوسرے کی املاک پر قبضہ کرتا ہومثلاً دوسرے کی جائداد پر تبعند کرلیا اور تیسرے سے اپنے او پر دعویٰ کرادیا اور جواب بیدویا کدوقف ہے اور وقف کے گواہ بھی پیش کردیے اور قاضی نے دتف کا تھم دیدیا اگر ایسے حیلہ باز کے دقف کی قضاء ولی ہی ہوتو بچارے اصل مالک اپنی جا کداد سے ہاتھ وہوبیٹا کریں ( یعنی مالک ہی ندر ہیں) اور کھے نہ کر عمیں ، البذا اس صورت میں بیفیملہ سب کے مقابل میں نہیں۔ (8) مسكله ٨: وتف كي شوت كي لي كوائى وى تو كواه كوبيه بيان كرنا ضرورتبيس ب كدس في وقف كيا بلكدا كراس سے ناعلمی بھی ظاہر کرے جب بھی شہادت معتبر ہوسکتی ہے۔(9)

<sup>(6)</sup> الدرالخار در دالحتار ، كماب الوتف أصل: يراع شرط الواقف ... والح بمطلب: المواضع التي ... والح بن ٢٢٨ .

<sup>(7)</sup> الفتادي المعندية ، كمّاب الوقف، الباب السادي في الدعوي والشمادة ، الفعل الاول ، ج٢٠ من المام.

<sup>(8)</sup> الدرالناروردالمتاريكاب البيع عنباب الاستحقال، حديم ١٣٩٥-٥٥٠.

<sup>(9)</sup> الفتاوي المعندية ، كماب الوقف، الباب السادى في الديوي والشمادة ، الفصل الأول بن ٢٢ من ا ٣٣٠ .

مسئلہ 9: وقف میں شہادہ معتبر ہے اور دقف ہونامشہور ہوتو اگر چدا سے مامنے واقف نے وتفائر کیا ہے تھی شہرت کی بنا پر اسکوشہادت و بنا جائز ہے بلکہ اگر قاضی کے سامنے تصریح کردے کہ میری شہادت میں ہے(سی ہوئی بات کی مواہی ہے) جب بھی مواہی نامعتبر نہیں۔(10)

مسئلہ اا: پُرانا وقف ہے جس کے مصارف وشرا کط کا پینة بین چلتان میں بھی سمعی شہادت معتبر ہے اور زمانہ گزشتہ کا آگر عملدر آید معلوم ہو سکتے یا قاضی کے دفتر میں شرا اُط ومصارف کا ذکر ہے تو اِسی کے موافق عمل کمیا جائے۔ (12)

مسئلہ ۱۱: ایک شخص کے تبضہ میں جائداد ہے اُس پر کسی نے وقف ہونے کا دعویٰ کیا اور ثبوت میں ایک دستاد پر چش کرتا ہے تو فقط دستاد پر کل بنا پر وقف ہونا نہیں قرار پائے گااگر چہ اُس دستا ویز پر گزشتہ قاضیوں کی تحریریں جمی ہوں۔ بوبیں کسی مکان کے دروازہ پر وقف کا کتبہ کندہ ہونے (ایعنی دروازے پر وقف کی تنحق گئی ہونے) سے بھی قاضی وقت کا کتبہ کندہ ہونے (ایعنی دروازے پر وقف کی تنحق گئی ہونے) سے بھی قاضی وقت کا کتبہ کندہ ہونے (ایعنی دروازے پر وقف کی تختی گئی ہونے) سے بھی قاضی وقت کا کتبہ کندہ ہونے (ایعنی دروازے پر وقف کی تنحق میں ہوتو ضرور وقف کا کتبہ کندہ ہوں۔ (13)

مسئلہ ساا: کسی جانداد کا وقف ہوتا معروف ومشہور ہے گریہ بیں معلوم کداسکا مصرف کیا ہے تو شہرت کی بنا پر وقف قرار پائے گااور فقرا پرخرج کیا جائے گا۔ (14)

مسئلہ سمان مودہ نے بیر کواہی دی کہ بید جا کداد مجھ پر یا میری اولا دیا میرے باب دادا پر دقف ہے تو گوائ مغول نہیں ۔ بوایں اگر بیر کواہی دی کہ مجھ پر اور فلال اجنبی پر دقف ہے جب بھی مغبول نہیں شاسکے حق میں وقف ٹابت ہوگانہ

د الدرالخار ، كمّاب الوقف نصل: يراك شرط الواقف ... إلح من ٢٣٩.

<sup>(10)</sup> الدرالخيّار، كمّانب الوقف بصل: يراعي شرط الواقف... والح من ٢٣٩-١٣٣.

<sup>(11)</sup> ردامحتار، كمّاب الوتف، نصل: يراعي شرط الواتف ... الخ بمطلب: في رعوى الوتف الما بيان ... إلخ من ٢٠٩٠.

<sup>(12)</sup> الدرالخار وردامحتار، كماب الوقف فصل: يراعي شرط الواقف... إلخ بمطلب: في الشبادة ... إلخ، ج٢ من ١٣٠٠.

<sup>(13)</sup> ردالحتار، كماب الوقف، فعل: يراعي شرط الواقف... إلى مطلب: احضر مطأ... إلى من ١٣-١٣-١٣.

<sup>(14)</sup> المرجع السابق اس اسلا – 140.

اُس دوسرے کے حق میں اور اگر دو گواہ ہول ایک کی گوائی ہے ہے کہ زید پر وقف ہے اور دوسرا گوائی دیتا ہے کہ عمر و پر وقف ہے تونفس وقف کے متعلق چونکہ دونول متفق ہیں وقف ٹابت ہوجائے گا، تکر موقوف علیہ میں چونکہ اختلاف ہے، لہٰذا یہ جا ندا دفقرا پرصرف ہوگی، نہ زید پر ہوگی، نہ عمر و پر۔(15)

مسئلہ ۱۵: ایک گواہ نے بیان کیا کہ بیساری زمین وقف ہے دوسرا کہتا ہے آدھی تو آدھی بی کا دقف ہونا تابت ہوا۔ (16)

مسئلہ ۱۱؛ دو شخصوں نے شہادت دی کہ پروس کے فقیروں پر وقف کی اور خود بید دونوں اُسکے پروس کے فقیر ہوں جب بھی گوائی مقبول ہے اگر چہ بید دونوں اُس جب بھی گوائی مقبول ہے اگر چہ بید دونوں اُس جب بھی گوائی مقبول ہے اگر چہ بید دونوں اُس مسجد کے مختاجوں پر وقف مدرسہ کے لیے شہادت دیں تو گوائی قبول مسجد کے مختاجین (حاجت مندول) سے ہوں۔ یوبیں اہل مدرسہ وقف مدرسہ کے لیے شہادت دیں تو گوائی مقبول ہے۔ (17) یوبیں متولی اور ایک دوسرا شخص دونوں گوائی دیں کہ بید مکان قلال مسجد پر وزف ہے تو گوائی مقبول ہے۔ (18)

مسئلہ کا: ایک مکان ایک مخص کے تبعنہ میں ہے دوسرے شخص نے گواہوں سے ثابت کیا کہ اُس پر وقف ہے اور متولی مسئلہ کا: ایک مکان ایک شخص کے تبعنہ میں ہے دوسرے شخص نے گواہوں سے ثابت کیا کہ اُس پر وقف ہے اگر دونوں نے وقف کی تاریخ اور متولی مجد نے گواہوں سے بیر ثابت کیا کہ سمجد پر وقف ہے اگر دونوں نے وقف کی تاریخیس ذکر کیس توجس کی تاریخ مقدم ہے اُسکے موانق فیصلہ ہوگا ور نہ دونوں میں نصف نصف کردیا جائے گا۔ (19)

مسئلہ 14 گراہوں نے بیر گوائی دی کدفلاں نے اپنی زمین وقف کی اور واقف نے اُس کے صدود تیس بیان کے گرکتے ہیں کہ ہم اُس زمین کو پہچانے ہیں تو گوائی مقبول نہیں کہ ہوسکتا ہے اُس شخص کی اس زمین کے علاوہ کوئی دوسری زمین ہی ہوا وراگر گواہ کہ ہمارے علم میں اُس کی دوسری زمین نہیں جب بھی قبول نہیں کہ ہوسکتا ہے زمین موادران کے علم میں نہ ہو۔ (20) بیاس صورت میں ہے جبکہ واقف نے مطلق زمین کا وقف کرنا ذکر کیا اور اگر ایسے افظ سے ذکر کیا کہ گواہوں کومعلوم ہوگیا کہ فلال زمین ہے جس کے بیرصدود ہیں اور قاضی کے سامنے عدود بیان بھی کریں افظ سے ذکر کیا کہ گواہوں کومعلوم ہوگیا کہ فلال زمین ہے جس کے بیرصدود ہیں اور قاضی کے سامنے عدود بیان بھی کریں

<sup>(15)</sup> النتادى الخامية ، كمّاب الوتف أنسل في دعوى الوتف والشحارة ،ج ٢ م ٢٠١٠.

<sup>(16)</sup> الغتاوى العندية ، كمّاب الوقف الباب الساوى في الدعوي وإلشمادة ، الفصل المَّاني، جيم مسهم.

<sup>. (17)</sup> الفتادي الخامية وكماب الوقف فصل في دعوى الوقف والشمادة وجوم ٢٠١٥.

<sup>(18)</sup> الدرالخذار، كمّاب الوقف بصل: يراكي شرط الواقف... إلى من ٢٨٧.

<sup>(19)</sup> البحرالرائق، كمّاب الوقف، ج٥،ص٣٣.

<sup>(20)</sup> الفتاوي الخامية ، كمرّاب الوقف يوسل في دعوى الوقف والشحادة ،ج٢، ٣٢٣.

تو گوا بی مقبول ہوگی۔(21)

مسئلہ 19: گواہ کہتے ہیں واقف نے حدود بیان کردیے ہے گر ہم بھول گئے تو گواہی مقبول نہیں اور اگر محواہوں نے دوحدیں بیان کیں جب بھی قبول نہیں اور تین حدیں بیان کر دیں تو گواہی مقبول ہے۔(22)

مسئلہ ۲۰: گواہوں نے کہا کہ فلال نے اپنی زمین وقف کی جس کے حدود کھی واقف نے بیان کردیے مگر ہم نہیں جانتے بیاز مین کہال ہے تو گواہی مقبول ہے وقف ٹابت ہو جائے گا مگر مدمی کو گواہوں سے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ زمین ب ہے۔(23)

مسئلہ الا: گواہوں میں اختلاف ہوا ایک کہتا ہے مرنے کے بعد کے لیے وقف کیا دوسرا کہتا ہے وقف میے تمام (24) ہے تو گواہی مقبول نہیں اور اگر ایک نے کہاصحت میں وقف کیا دوسرا کہتا ہے مرض الموت میں وقف کیا ہے تو یہ اختلاف ثبوت وقف کے منافی نہیں۔(25)

مسئلہ ۲۲: ایک محض فوت ہوا آس نے دولڑ کے چھوڑے اور ایک کے باتھ میں باپ کی جا نداد ہے وہ کہتا ہے میرے باپ نے بیرجائداد مجھ پر وقف کردی ہے اِس کا دومرا بھائی کہتا ہے والد نے ہم دونوں پر وقف کی ہے اور گواہ میں کے پاس نہ ہوں تو دومرے کا قول معتبر ہے جو دونوں پر وقف ہوتا بتاتا ہے۔ (26)

مسئلہ ۲۳: ایک زمین چند بھائیوں کے تبضد میں ہوہ مب بالاتفاق یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے باپ نے یہ زمین وقف کی ہے توقف کا مصرف (خرج کرنے کا مقام) علیحد ہ بناتا ہے تو قاضی اسکے متعلق یہ فیصلہ کریگا کہ زمین تو وقف قرار دی جائے اور جس نے جومصرف بیان کیا اس کا حصد اُس مصرف میں صرف کیا جائے اور قاضی اُن میں سے جس کو چاہے متولی مقرد کردے اور اگر ان ورشیس کوئی تا بالغ یا غائب ہے تو جب تک بالغ نہ ہو یا حاضر نہ ہوا سکے حصہ کے متعلق کوئی فیصلہ نہ ہوگا۔ (27)

مسئلہ ۱۲۳: ایک شخص کے قبضہ میں مکان ہے اُس پر کسی نے دعویٰ کیا کہ بیدمکان مع زمین کے میراہے قابض نے

<sup>(21)</sup> الفتادي المعندية ، كمّاب الوقف، الباب السادك في الدعوى والشمادة ، القصل الثاني، ج ٢ بس ٢٣٨م.

<sup>(22)</sup> المرجع السابق

<sup>(23)</sup> الفتادي الخامية ، كمّاب الوقف، قصل في دعوي الوقف والشمادة ، ج٢، ٣٠٠ سو

<sup>(24)</sup> جس میں کسی فشم کی کوئی تعلیق یعنی مرنے وغیرہ کی کوئی تید نہ ہواہے و تف سیح تمام کہتے ہیں۔

<sup>(25)</sup> الفتادي الخانية ، كمّاب الوقف بصل في دموي الوقف والشمارة ، ج ٢ برص ١٣٠٠.

<sup>(26)</sup> المرجع السابق.

<sup>(27)</sup> الفتاوي الخانية ، كمّاب الوتف فصل في دعوى الوقف والشحارة مج ٢٠١٥.

جواب میں کہا یہ مکان فلال مسجد پر وقف ہے محر مدمی نے گواہوں سے اپنی ملک ثابت کردی قاضی نے اُسکے موافق فیملہ دیدیا اور دفتر میں لکھ دیا اس کے بعد مدمی میا قرار کرتا ہے کہ زمین وقف ہے اور صرف ممارت میری ہے تو دعویٰ جمی باطل مو كميا اور فيمله بعى اور قاضى كى تحرير بعى لينى بورا مكان مع زيين وقف بى قرار پائے كا۔ (28)

مسكلہ ٢٥: ووجاكداوي إلى ايك جاكداوجى كے قيضہ بيل ہے موجود ہے اور دوسرى جس كے تبعنہ بيل ہے بي غائب ہے جو محض موجود ہے اُس پر کسی نے میدد موئی کیا کہ بیددونوں جائدادین میرے دادا کی بیں کداس نے اپنی اولاد پرنسلاً بعدنسل وقف کی ہے اگر گواہوں سے بیٹابت ہوا کہ دونوں جائدادیں واقف کی تھیں اور دونوں کو ایک ساتھ وقف كيا اور دونوں ايك ہى وقف ہے تو قاضى دونوں جائدادون كے وقف كا فيصله دے گاادر اگر گواہوں نے ان كا دو ٢ وقف مونا بیان کیاتو جوموجود ہے اسکے مقابل فیملہ ہوگااور اُس کے پاس جوجا تداد ہے وقف قرار پائے گی اور غائب کے متعلق المجى كوئى فيصله بيس موكا آنے پر موكار (29)

مسئلہ ٢٦: دومنزلد مكان مسجد سے متصل ہے مسجد ميں جوصف بندستى ہے وہ بنچے والى منزل ميں متصلا جلى آتى ہے اور ینچ والی منزل میں گرمی جاڑوں میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے اب اہل معجداور مکان والوں میں اختلاف ہوا مکان والے کہتے ہیں کہ بیر مکان جمیں میراث میں ملاہے تو آھیں کا تول معتبر ہے۔ (30)

مسكله ٢٤: كوابول في كوابى دى كداس مكان بين جو يجهاس كاحسة فا ياجو يجهدانت أين باب كركدس ملا تھا ونف کرد یا مکر گواہوں کو مینبیں معلوم کہ حصہ کتنا ہے یا ترکہ بیں کتنا ملا ہے جب بھی شہادت مقبول ہے اور اگرواتف کے مقابل میں گواہوں نے بیان کیا کہ اس نے وقف کرنے کا اقرار کیا اور ہم کوئیس معلوم کہ وہ کونسا مکان یا زمین ہے تو قاضی واقف کو مجبور کر بگا کہ جائدادِ موقوفہ (وقف کی ہوئی جائداد) کو بیان کرے جو وہ بیان کردے وہی

مسئلہ ۲۸: ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے بیز شن مساکین پر وقف کروی ہے وہ انکار کرتا ہے مرئ نے اتر ارکے گواہ بیش کے تو گوائی مقبول ہے اور وقف سے اور اُسکے ہاتھ سے زمین نکال لی جاسے گی۔(32)

<sup>(28)</sup> المرجع السابق.

<sup>(29)</sup> الفتاوي المحندية ، كمّاب الوقف، الباب الساوى في الدعوى والشمارة ، ج٢، ص٢ ٣٣.

<sup>(30)</sup> الرقع السألق.

<sup>(31)</sup> العتادي المعندية وكتاب الوقف الباب السادى في الدعوى والشعادة وج مرم ٣٣٥.

<sup>(32)</sup> الرجع المالق مي ٢٣٠.

مسئلہ ۲۹: کسی تحص نے مسجد بنائی یا اپنی زمین کوقبرستان یا مسافر خانہ بنایا ایک شخص دمویٰ کرتا ہے کہ زمین میری ب اور بانی (بنانے والا) کہیں چلا کیا ہے موجود نیس ہے تو اگر بھن اہل معرکے مقابل میں نیملہ ہو کیا تو سب کے مقابل میں ہو کیااور مسافر خانہ کے لیے بیر مرور ہے کہ یاتی یا تائب کے مقائل میں فیصلہ ہوا کی عدم موجود کی میں پر دہیں كياجا سككار (33)

مسکلہ • ۳: وتف کے بعض مستحقین دعوی میں سب کے قائم مقام ہوسکتے ہیں لینی ایک کے مقابل میں جو فیصلہ ہوگا وی سب کے مقابل میں نافذ ہوگا ہے جب کہ ا**مل** وقف ثابت ہو۔ یو ہیں بعض وارث جمیع ورشہ کے قائم مقام ہیں یعن اگرمیت پر یامیت کی طرف سے دعوی ہوتو ایک وارث پر یا ایک وارث کا دعویٰ کرنا کافی ہے۔ یوہیں اگر مدیون کا و بوالیا ہوتا ایک قرض خواہ کے مقابل میں ثابت ہوا تو سیجی کے مقابل ثبوت ہوگیا کہ دوسرے قرض خواہ بھی اسے تیر نبيس كراسكتے \_

مسئلہ اسا: مسجد پر قرآن مجید و تف کمیا کہ مسجد والے یا محلہ والے تلاوت کریں سے اور خود ای مسجد والے و تف کی گواعی دیتے ہیں تو یہ گوائی مقبول ہے۔ (34)

مسکلہ اسا: ایک مض کے ہاتھ میں زمین ہے وہ کہتا ہے بیالال کی ہے کہ اُس نے فلائ کام کے لیے وقف کی ہے اور اُس کے ورشہ کہتے ہیں اسکوہم پر اور ہماری نسل پر وقف کی ہے اور جب ہماری نسل نہیں رہے گی اُس ونت نقرا اور مساکین پر صَرف ہوگی اور قاضی سابق کے دفتر میں کوئی ایس تحریر بھی نہیں ہے جس سے اوقاف کے مصارف معلوم ہوسکیس تواس ونت ورشہ کا قول معتبر ہوگا۔ (35)

<sup>(33)</sup> الغتاوي المعتدية ، كمّاب الوقف، الباب السادى في الدعوى والشعادة ، الفصل الأول، ج ٢ م ٨ ٢٠٠٠ .

<sup>(34)</sup> الغتادي العمدية ، كماب الوقف، الباب السادى في الدعوى والشعادة ، الغمل الاول، ج م م ساس.

<sup>(35)</sup> الرجع السابق من ٩ سوس.

#### وقف نامہ وغیرہ دستاویز کے مسائل

مسئلہ ساسی: زمین وقف کی اور وقف نامہ بھی تحریر کیا جس پرلوگوں کی گواہیاں بھی کرا بیں مگر حدود کے لکھنے میں فلطی ہوئی ہے وہ حدیں اُودھرا گرموجود ہیں مگر اِس زمین اور اُسلطی ہوئی ہے وہ حدیں اُودھرا گرموجود ہیں مگر اِس زمین اور اُسلطی ہوئی ہو حدیں اُودھرا گرموجود ہیں مگر اِس زمین اور اُسلطی ہوئی وہ سے درمیان و دسرے کی زمین ، مکان ، کھیت وغیرہ ہے تو وقف جائز ہے اور اُسکی جتنی زمین ہے وہ ای وقف ہوگی اور اُسلم مرف وہ چیز ہی نہیں جس کو حدود میں ذکر کیا ہے نہ متصل اور نہ فاصلہ پر تو وقف سیح نہیں ہاں اگر بیہ جا کداد انتی مشہور ہے کہ حدود و دُکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تو اب وتف سیح ہے۔ (1)

مسئلہ سم سانہ جا تداد دقف کی اور وقف نامہ کھودیا اور جو پکھ وقف نامہ ش لکھا ہے اس پر گواہیاں بھی کرائیس لکھا اور
واقف اب کہتا ہے کہ بیں نے تو یوں وقف کیا تھا کہ جھے تھے کرنے کا اختیار ہوگا گرکا تب نے اِس شرط کوئیس لکھا اور
جھے بیٹیس معلوم کہ دقف نامہ بیں کیا لکھا ہے اگر دقف نامہ ایس زبان بیں لکھا ہے جس کو داقف جا بتا ہے اور پڑھ کر
اُسے عنا یا گیا ہے اور اُس نے تمام مضمون کا اقر ارکیا ہے تو دقف سے ہوا در اُس کا قول باطل اور اگر وقف نامہ کی زبان
منہیں جا نتا اور گواہوں سے بیٹا بت نیس کہ ترجمہ کرکے اُسے عنا یا گیا تو داقف کا قول معتبر ہے اور دقف سے نہیں، گواہ بیا
کہتے ہیں کہ اسے ترجمہ کرکے پورادقف نامہ عنا یا گیا اور اس نے تمام صفمون کا اقر اراکیا اور ہم کو گواہ بنایا جب بھی وقف
صحیح ہے۔ (2)

مسئلہ ۱۳۵۵ ایک فض نے بیر چاہا کہ ابنی کل جائداد جو اس موضع ہیں ہے سب کو وقف کروے اور کا تب سے مرض ہیں وتف نامہ پڑھ کرعنا یا کہ فلاں مرض ہیں وتف نامہ پڑھ کرعنا یا کہ فلاں مرض ہیں وتف نامہ پڑھ کرعنا یا کہ فلاں من فلال نے اپنے فلال موضع کے تمام فکڑے وقف کرویے جن کی تفصیل بیر ہے اور جو فکڑا لکھنا ہمول عمیا تھا اُسے منا یا بھی ہیں اور دا قف نے تمام مضمون کا اقراد کیا تو اگر واقف نے صحت ہیں بی جردی تھی کہ جو پچھ اس موضع ہیں اُس کا عنا یا بھی ہیں اور دا قف کر دقف کر دیا تھی اور دا تف سے تمام مضمون کا اور دو تف ہوگئے اور اگر واقف کا انتقال ہوگیا مگر انتقال سے پہلے اس نے جسے سب کو دتف کرنے کا ادادہ ہے تو سب وقف ہوگئے اور اگر واقف کا انتقال ہوگیا مگر انتقال سے پہلے اس نے بنایا کہ جرابیارادہ ہے تو جو بچھائی سے اُس کے بنایا کہ جرابیارادہ ہے تو جو بچھائی سے کہا ہے اُس کا اعتبار ہے۔ (3)

<sup>(1)</sup> الفتادى الخامية ، كمّاب الوقف أصل نيما التعلق بصك الوقف، ج ٢ من ٢٥٠٠.

<sup>(2)</sup> النتادى الخامية ، كمّاب الوتن ، تعل فيما التعلق بصك الوتف ، ج ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠.

<sup>(3)</sup> الرجع السابق.

مسکلہ ۳۳: ایک عورت سے محلہ والوں نے بید کہا کہ تو اپنا مکان مسجد پر وقف کر دے اور بیشر ط کر دے کہا گر تھے صرورت ہوگی تو اُسے ﷺ ڈالے گی عورت نے منظور کمیا اور وقف نامہ لکھا گیا گراُس میں بیشرط نہیں لکھی اور عورت سے کہا کہ وقف نامہ تکھوادیا آگر وقف نامہ اُسے پڑھ کرمنایا گیا اور وقف نامہ کی تحریر عورت مجھتی ہے اُس نے مُن کر اقرار کیا تو وقف سے ہے اور اگر اُسے منایا ہی نہیں یا وقف نامہ کی زبان ہی نہیں بھی تو وقف ورست نہیں۔ (4)

مسئلہ کے سانہ تولیت نامہ (وقف کے متولی کے متعلق دستاویز) یاوصایت نامہ (وصیت نامہ) کسی کے نام لکھا عمیا و اور اُس میں بیزیں لکھا تھیا کہ کس کی جانب سے اسکومتولی یا وسی کیا تھیا تو بید دستا ویز بریکار ہے کیونکہ قاضی کی جانب ہے متولی مقرر ہوتو اُسکے احکام جدا ہیں اور واقف نے جس کومتولی مقرر کیا ہوا سکے احکام علیحدہ ہیں۔ یو ہیں باپ کی طرف سے وصی ہے یا قاضی کی طرف سے یا مال دادا وغیرہ نے مقرر کیا ہے کہ ان کے احکام مختلف ہیں للبذا بیمعلوم ہونا ضروری ہے کہ کس نے متولی یا وصی کیا ہے کہ بیمعلوم نہ ہوگا تو کس طرح عمل کریں گے۔اور اگر بیلفسری کردی ہے کہ قاضی نے متولی یا وسی مقرر کیا ہے مگرائس قاضی کا نام نہیں تو دستا ویز سے کہ اولاً تو اسکی ضرورت ہی نہیں کہ قاضی کا نام معلوم کیا جائے اور اگر جاننا چا ہوتو تاری کے سے معلوم کر سکتے ہو کہ اُس وقت قاضی کون تھا۔ (5)

مسئلہ ۸ سا: ایک جا مداد اشخاص معلومین (معلوم کی جمع) پر وقف ہے اسکے متولی ہے ایک شخص نے زمین اجارہ پر لی اور کراریہ نامہ لکھا عمیا اس میں مستاجر (اجرت پر لینے والا) اور متولی (مال وقف کا انتظام سنجالنے والا) کا نام لکھا عمیا کہ فلال بن فلال جو فلال وقف کا متولی ہے گراس میں واقف کا نام بیں لکھا، جب بھی کراہی نامہ سے ہے۔ (6)

<sup>(4)</sup> المرجع الهابق.

<sup>(5)</sup> الفتاول الخانية ، كمّاب الوقف ، فعل نيما يتعلق بصك الواقف، ج٢، ص٢٥، والفتاوي الممندية ، كمّاب الوقف، الباب السالح في المسائل التي تتعلق بالعيدق، ج ٢، ص ١٣٨٠.

<sup>(6)</sup> الفتاوي الخامية ، كمّاب الوقف بصل فيما يتعلق بصك الوقف، ج ٢ م ٢٥٥٠.

# وقف اقرار کے مسائل

مسئلہ ۹ سانہ جوز مین اس کے قبنہ میں ہے اُوکی نسبت یہ کہا کہ وقف ہے تو یہ کلام وقف کا اِقرار ہے اوروہ زمین وقف قرار پائے گی محراسے کہنے سے وقف کی ابتدانہ ہوگی تا کہ وقف کے قمام شرا کط اس وقت درکار ہوں۔(1)

مسئلہ ۴ سانہ ۴ سانہ جوز مین اسکے قبنہ میں ہے اُسکے وقف ہونے کا قرار کیا محر نہ تو واقف کا ذکر کیا کہ کس نے وقف کیا نہ استحقین کو بتایا کہ کس پر خرج ہوگی جب بھی اقرار دی ہے اور یہ زمین فقر ایر وقف قرار دی جائے گی اور اسکا واقف نہ مترکو (اقرار کرنے والے کو) قرار دی ہے اور یہ بین خود مترکو (اقرار کرنے والے کو) قرار دیں می اور نہ دوسرے کو ہاں اگر گواہوں سے تابت ہو کہ اقرار سے پہلے بیز مین خود ایک مقرکی تقواب یہی واقف قرار پائے گا اور یہی متولی ہوگا کہ فقر (پر آمدنی نقیم کریگا گراسے یہا فتیار نہیں کہ دوسرے کو ایس بعد متولی قرار پائے بعد متولی قرار پائے گا اور یہی متولی ہوگا کہ فقر (پر آمدنی نقیم کریگا گراسے یہا فتیار نہیں کہ دوسرے کو ایس بعد متولی قرار دے۔(2)

مسئلہ اسبہ: وقف کا اقرار کیا اور واقف کا بھی تام بتایا گرستحقین کو ذکر نہ کیا مثلاً کبتا ہے بیزین میرے باپ کی صدقہ موتو فہ ہے اور اس کا باپ فوت ہو چکا ہے، اگر اس کے باپ پر دین ہے تو بیا قرار سمجے نہیں، زمین وَین میں تھے کردی جائے گی اور اگر اسکے باپ نے وہ وقف کردی جائے گی اور اگر اسکے باپ نے کوئی وجیت کی ہے تو تہائی میں وحیت نافذ ہوگی اسکے بعد جو کھے نے وہ وقف ہے کہ اسکے سواکوئی دومرا وارث نہ ہواور اگر دومرا وارث ہے جو دقف ہے کہ اسکے سواکوئی دومرا وارث نہ ہواور اگر دومرا وارث ہے جو دقف ہے انکار کرتا ہے تو وہ اپنا حصہ ایگا اور جو چاہے کریگا۔ (3)

مسئلہ ۲ ۲ : جوز مین قبضہ میں ہے اُسکی نسبت اقر ارکیا کہ بیفلاں فلاں لوگوں پر وقف ہے بعنی چند محضوں کے تام لیے اسکے بعد دوسرے لوگوں پر دقف بتا تاہے یا اُنھیں لوگوں میں کی بیشی کرتا ہے تو اس پچھلی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بہلی ہی پر ممل ہوگا اور اگر رہے کہ کر کہ بیز مین وقف ہے سکوت کیا پھرسکوت (خاموشی) کے بعد کہا کہ فلاں فلاں پر دقف ہے بین چند محضوں کے نام ذکر کے تو رہے تھیلی بات بھی معتبر ہوگی لیعنی جن لوگوں کے نام نے اُن کو آ مدنی ملے

<sup>(1) .</sup> النتروي المحديد ، كتاب الوقف والبأب الثامن في الاقرار وج م يسه ٢٠٠٠.

<sup>(2)</sup> الغتادي البندية ، كمّاب الوقف الباب الثّامن في الاقرار، ج٢ يص ٢٣٢.

<sup>(3)</sup> الفتاري الخامية

والفتادي البندية ، كمّاب الوقف، الباب المّامن في الاقرار، ج٢ بص٢ ٣٣.

مسكله ۱۷۳ وقف كى اضافت كى دوسرك فض كى طرف كرتاب كهتاب كدفلال نے ميزيين وقف كى ہے اگرود کوئی معروف مخص ہے اور زندہ ہے تو اُس سے دریافت کریں مے، اگر وہ اسکی تفدیق کرتا ہے تو دونوں کے تصاوق (سچائی) سے سب کچھ ٹابت ہو کمیااور اگر وہ یہ کہتاہے کہ ملک تو میری ہے مگر دقف میں نے نہیں کیا ہے تو ملک دونوں کے تعباد ق سے ٹابت ہوئی اور وقف ٹابت نہ ہوااور آگر وہ فض مرکباہے تو اُسکے در ندسے دریافت کریں مے آگر سب اسكى تقديق كرتے بيں ياسب تكذيب كرتے بيل توجيها كہتے بيل اُسكے موافق كيا جائے اور اگر بعض ورثه وقف مانتے ہیں اور بعض انکار کرتے ہیں تو جو دِقف کہتا ہے اُس کا حصہ دِقف ہے اور جو انکار کرتا ہے اُس کا حصہ دِقف

مسئلہ ہم ہم: واقف کو اقرار میں ذکر نہیں کیا مگر ستحقین کا ذکر کیا مثلاً کہنا ہے بیز مین مجھ پر اور میری اولا دوسل پر وقف ہے تو اقرار مقبول ہے اور یمی اس کا متولی ہوگا پھراگر کسی نے اِس پردھویٰ کیا کہ بیہ مجھ پر وقف ہے اور اُس مقراول نے تقیدیق کی توخود اسکے اینے حصہ میں تقیدیق کا اثر ہوسکتا ہے اور اولا دونسل کے حصوں میں تقیدیق نہیں کرسکتا۔ (6) مسکلہ ۵ سم : اقر ارکیا کہ بیرز مین فلال کام پر وقف ہے اس کے بعد پھر کوئی دوسرا کام بتایا کہ اس پر وقف ہے تو بہلے جو کہا اُس کا اعتبار ہے۔ (7)

مسئلہ ٢٧٦: ايك محص نے وقف كا اقرار كيا كہ جو زمين ميرے قبضہ ميں ہے وقف ہے اقرار كے بعد مركبا اور وارث کے علم میں میہ ہے کہ میہ اقرار غلط ہے اس بنا پر عدم وقف کا (وقف نہ ہونے کا) دعوی کرتا ہے یہ دعوی مسموع ( قابل ساعت ) نبیں۔(8)

مسئلہ کے ہم: ایک محض کے قبضہ میں زمین ہے، اُسکے متعلق دوگواہ گواہی دیتے ہیں کدأس نے اقرار کیا ہے کہ فلال مخص اور اُسکی اولا دوسل پر وقف ہے اور دوخص دوسرے کوائی دسیتے ہیں کہ اُس نے اقر ارکیا ہے کہ فلاں شخص (ایک دوسرسے کا نام لیا) ادر اُسکی اولا دونسل پر وقف ہے اس صورت میں اگر معلوم ہو کہ پہلا اقر ارکونسا ہے اور دوسرا کونسا تو

<sup>(4)</sup> الفتادى الخامية ، كمّاب الوقف بصل في رجل يقر بارض في بده، ج ٢٠٠٠ -١٣١٣.

<sup>(5)</sup> الغتادى المعندية ،كتاب الوقف، الباب الثائن في الاقرار، ج٢ بم ٢٣٠٠م.

<sup>(7)</sup> ألرجع السابق من ١٠٨٨.

<sup>(8)</sup> الدرالخار، كماب الوقف، ج٢، من ١١١.

ببلا سي اور ووسرا باطل اور اگر معلوم نه ہو كه كون بہلے ہے كون يجھے تو دونوں فريق بر آدهى آدهى آمدنى تقسيم

مسئلہ ٨٧ : كسى دوسرے كى زمين كے ليے كہا كه بيصدقه موقوفه ہے اسكے بعد أس زمين كا يبي شخص مالك ہو كيا تو وقف ہوگئ۔(10)

مسكله ٩٧٧: ايك مخص في اين جا كداوزيد اورزيدى اولاد اورزيدى أل پروقف كى اور جب اس سل سے كوتى نہیں رہے گاتو نقرا ومساکین پر وقف ہے اور زید ریے کہتا ہے کہ یہ وقف مجھ پر اور میری اولا دوسل پر اور عمر و پر ہے یعنی زید نے عمرو کا اضافہ کیا تو اولاز بدو اولادِ زید پر آمدنی تقتیم ہوگی پھر زید کو جو پچھ ملا اِس میں عمر دکوشر بیک کریں گے، اولا د زید کے حصول سے عمر وکوکوئی تعلق نہیں ہوگا اور بیجی اُس وقت تک ہے جب تک زید زندہ ہے اُسکے انتقال کے بعد عمر و کو چھنیں ملے گا کہ عمر وکو جو پچھ ملتا تھا وہ زید کے اقرار کی وجہ سے اُسکے حصہ سے ملتا تھا اور جب زید مرحمیا اُسکا اقرار و حصدسب محتم موهمیار (11)

مسكله ٥: ايك فض ك تبعند من زمين يا مكان ب أس ير دوسرك في دعوى كيا كه يه ميراب تابض نے ( تیمند کرنے وائے نے) جواب میں کہا کہ بہتو فلال مخص نے مساکین پر وقف کیا ہے اور میرے تبعند میں ویا ہے۔ اس اقرار کی بنا پر وقف کا حکم تو ہوجائے گا مگر مدگی کا دعویٰ اوس پر بدستور باقی ہے یہاں تک کہ مدی کی خواہش پر مدی علیہ سے قاضی طف لے گا اگر صف سے تکول (قتم سے انکار) کر بگا تو زمین کی قیمت اس سے مرگی کو دلائی جائے گی اور جا نداد وقف رہے گی۔ (12)

مسكله ا ٥: جس كے تبضه ميں مكان ہے أس نے كہا كدايك مسلمان في اس كوامور خير يروقف كيا ہے اور مجھ كو اس کا متولی کیا ہے تھوڑے دنوں کے بعد ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ بیر مکان میر اتھا میں نے ان امور پر اسکو وقف کیا تھا اور تیری گرانی میں دیا تھا اور چاہتا ہے ہے کہ مکان اپنے قبضہ میں کرے تو اگر پہلافض اسکی تصدیق کرتا ہے کہ واقف يهي إتوقيضه كرسكام إر 13)

<sup>(9)</sup> الغنادى الخامية ، كمن ب الوقف فصل في رجل يقر بارض في يده انهادتف من ٢ من ١٣٠٠ و

<sup>(10)</sup> الغتادي المعندية ، كتاب الوقف، الباب الأمن في ال إقرار، ج٢م ٢٠٠٠م.

<sup>(11)</sup> الرجع السابق بمن ١٠٥٥.

<sup>(12)</sup> الفتادى المعدرية ، كناب الوقف والباب النامن في الاقرار وج ٢٠٠٠ من ٥٠٠٠.

<sup>(13)</sup> الفتاوي الصندية ، كماب الوقف، الباب الثامن في الاقرار، ج م، م ٢٠٠١.

مسئلہ ۵۲: ایک فخص نے مکان یا زمین وقف کر کے کسی کی تمرانی میں دے دیااور بینگران انکار کرتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہاں نے بین دیا ہے تو غاصب (غصب کرنے والا) ہے اسکے ہاتھ سے وقف کو ضرور نکال لیا جائے اور اگر اُس میں پہنچایا ہے تو اسکا تا وال دینا پڑے گا۔ (14)

مسئلہ ۱۵۳ وقلی زمین کو غصب کیا اور اس میں درخت وغیرہ بھی ہے اور غاصب اس کو واپس کرہ چاہتا ہے تو درختوں کی آ مدنی بھی مارختوں کی آ مدنی بھی دائی بھی دائیں کرنی پڑتی آگر وہ بعینہ (بعنی وہی آ مدنی جو حاصل ہوئی) موجود ہے اور خرچ ہوئی ہے تو اسکا تا وال دے۔ اور غاصب سے واپس کرنے میں جو پچھ متافع یا ان کا تا وال لیا جائے وہ اُن لوگوں پر تقسیم کردیا جائے جن پر دقف کی آ مدنی صرف ہوتی ہے اور خود وقف میں پچھ نقصان پنچایا اور اسکا تا وال لیا جیا تو یہ تقسیم نہیں کرمیں مے بلکہ خود وقف کی درتی میں صرف کریں۔ (15)

多多多多多

<sup>(14)</sup> الفتاوي العندية ، كماب الوقف الباب الماسع في غصب الوقف، ج ٢ م ٢ سم.

<sup>(15)</sup> الفتاوي العندية ، كمّاب الوقف الباب الماسع في غصب الوقف، ج٢، ص ٩ ٣٣، وغيره،

# وقف مريض كابيان

مسکلہ ۱: مرض الموت میں اپنے اموال کی ایک تہائی وقف کرسکتا ہے اسکوکوئی روک نہیں سکتا۔ تہائی ہے زیادہ کا وقف کیا اور اسکا کوئی وارث نہیں تو جتنا وقف کیا سب جائز ہے اور وارث ہوتو ورث کی اجازت پرموتوف ہے اگر ور شجائز کردی تو ایک تہائی کی قدر کا وقف درست ہے اس سے زیادہ کا باطل اور اگر ورث میں اختکاف ہوا بعض نے وقف کو جائز رکھا اور بعض نے رد کردیا تو ایک تہائی وقف ہے اور اس سے زیادہ کو نیازہ میں جس نے جائز رکھا اُس کا حصہ وقف نہیں، مثل ایک فخض کی لو نیادہ میں جس نے جائز رکھا اُس کا حصہ وقف نہیں، مثل ایک فخض کی لو بیکہ را) زمین تھی اور کل وقف کر دی، اُسکے تین لڑ کے ہیں ایک لڑکا باپ کے وقف کو جائز رکھتا ہے اور دو نے رد کردیا تو بیا بیکہ وقف ہوئے اور دو تیکہ بیکہ وقف ہوئے اور دو تیکہ اُس کا حجہ وقف ہوئے وقف ہوئے اور دو تیکہ اُس کا حجہ وقف ہوئے وقف ہوئے داور دو تیکہ اور کا باپ کے وقف کو جائز رکھتا ہے اور دو تیکہ اور کردیا تو اس کے کہ تین تیکہ تو تہائی کی وجہ وقف ہوئے وارد دیکہ اُس کو جائز کیا اور مسلم کے کہ تین تیکہ تو تھائی کی وجہ وقف ہوئے وقف ہوئے ۔ (2) بیا تھی ہوئے ہوئے دوقت کو جائز کیا اور مسلم کہ مسلم کا دیا ہمائی میں قاضی نے وقف کو جائز کیا اور مسلم کہ دیا اس جو دی ہوئی ہمائی میں تاخی ہوئی تھا کہ بیکل کے اندر مسلم کردیا اس جو در آگر وہ دو تہائی میں باطل کردیا اسے بعد واقف کے کئی اور مال کا بیتہ چلا کہ بیکل جا کدادجس کو وقف کیا ہے آئی تھائی ہیں تاخی تی تھائی ہی تاخل کو دیا تھائی ہیں باطل کردیا اسے بعد واقف کے باس موجود ہوں تو کل وقف ہے اور اگر وارثوں نے تھے کر ڈالی ہے تو اگر وہ دو تہائی ہیں تاخی تھی تیت کی درس کی جائی ہی تیت کی درس کی جائی تھی کہ دیا کہ دور شکل کو تھی کہ دیا کہ دور تھی کی در می کی در می کی در می کی در می کی ایک در کی جائے۔ (3)

مسئلہ سا: مریض نے اپنی کل جا نداد وقف کردی اور اُسکی وارث صرف زوجہ ہے اگر اس نے وقف کو جائز کردیا جب توکل جائداد وقف ہے ورنہ کل مال کا حجم شاحصہ زوجہ یا نیکی باتی یا نجے جھے وقف ہیں۔(4)

مسئلہ سن مریض پراتنا ذین ہے کہ اُسکی تمام جائداد کو گھیرے ہوئے ہے اس نے ابنی جائداد وقف کردی تو وقف صحیح نہیں بلکہ تمام جائداد وقع کر دین ادا کیا جائے گا اور تندرست پر ایبا دین ہوتا تو وقف سیح ہوتا تکر جبکہ حاکم کی طرف

<sup>(1)</sup> بیکبرزین کاایک تاب بجر جار کنال یا ای مرلے کا موتاب۔

<sup>(2)</sup> الدرالخ أرور دالمحتار ، كمّاب الوقف ، مطلب: الوقف في مرض الموت ، ج٢٠٨ – ١٠٨ هـ. ٢٠

<sup>(3)</sup> الغنادى المعندية ، كماب الوقف الباب العاشر في وقف المريض ، ج٢٥ م٥ ٥٠٠. والغنادى الخامية ، كماب الوقف الصل في وقف المريض ، ج٢ م ١٢٠٠٠.

<sup>(4)</sup> البحرائرائق، كماب الوقف، ج٥، ١٣٢٧-٢٣٠.

سے اُسکے تصرفات (لین مورین وغیرہ کے اختیارات) روک دسینے ہول آوان کا وقف مجی تعین نہیں۔(5) مسئله ٧: را بن في جائداد مرجون وقف كردى الخراسك باس دوسرا مال بتو أس سه دين ادا كرف كالكم ديا حائے گا اور وقف سیح ہوگا اور دوسر امال نہ جوتو مرجون کونتے کرکے دین اوا کیا جائے گا اور وقف باطل ہے۔ (6) مسئلہ ٧: مریش نے ایک جائداد وقت کی جو تبائی کے اندر تھی محراً سے مرسنے سے پہلے مال بلاک ہو کیا کہ اب تہائی سے زائد ہے یامرنے کے بعد مال کی تقلیم ہو کرور شد کوئیس ملائقا کہ جلاک جو کمیا تو اس کی ایک تہائی وقف ہوگی۔ اور دومتبائیوں میں میراث جاری ہوگی۔(7)

مسئلہ کے: مریش نے زمین وقف کی اور اس علی ورخت بیں جن عیں واقف کے مرنے سے پہلے پھل آسے تو کھل دنف کے بیں اور اگر جس دن وقف کیا تھا اُسی دن کچنل موجود متھے تو یہ پچنل وقف کے بیس بلکہ میراث بیل کہ ور شہ يرتقسيم بوتي \_(8)

مسئله ٨: مريس في بيان كيا كه بين وقف كامتولى تخااور أسكى اتى آيدنى البيام رف جمل لايا، لبذابير تم ميرك مال سے اداکردی جائے یا بیا کہا کہ میں فے استخ سال کی زکات تبین دی ہے میر کاطرف سے زکا قادا کی جائے اگرور شہ اُسكى بات كى تقىدىنى كرتے بول تو وقف كارو بيديج (تمام) مال سے اداكيا جائے يعنى وقف كارو بيداداكرنے كے بعد پچھ منیکے تو وارثوں کو ملے گاور نہیں اور زکاۃ تہائی مال سے ادا کی جائے لینی اسے زیادہ کے لیے وارث مجبور نیس کیے جاسکتے ابنی خوش سے کل مال اوائے زکاۃ میں صرف کردیں تو کرسکتے ہیں اور اگر وارث اسکے کلام کی محذیب كرت (جمثلات ) بين كبتر بين اسف غلط بيان كياتو وقف اورزكاة دونول من تبائى مال ديا جائے كامر كذيب كى صورت میں وقف کا متولی و منتظم وارثوں پر حلف دے کا کہ تشم کھائی جمیں نہیں معلوم ہے کہ جو پچھ مریض نے بیان کیا وہ سی ہے اگر قسم کھالیں گے تہائی مال تک وقف کے لیے لیا جائے گا اور قسم سے انکار کریں تو وقف کا روبید جمع مال سے لیاجائے گااورز کا قبرصورت ایک تہائی سے اداکر ٹی ضروری ہے۔ (9)

مسئله ٩: محت من وتنف كيا تحا إورمتولي سك مبرد كرديا تحا تكر أس كي آمدني كوضرف كرنا اسيخ اختيار مين ركها قعا

<sup>(5)</sup> الدرالخار ، تماب الوقف من ٢٠٨ يس ٢٠٨.

<sup>(6)</sup> الدرالخذار وردامحتار، كماب الوقف مطلب: الوقف في مرش الموت، ج٢٠٨ م ٢٠٨.

<sup>(7)</sup> الفتاوي المعندية ، كمّاب الوقف، الباب العاشر في وتف المريض، ج م يس مان م.

<sup>(8)</sup> الفتاوق الصندية ، كمّاب الوقف، الباب العاشر في وقف المريش، ج م بهن مهديم.

<sup>(9)</sup> الفتاوي البندية ، كمّاب الوقف، الباب الرابع عشر في المتفرقات، ج ٢٠٨٧ – ٢٨٨.

# شرخ بها و شویعت (صرریم)

کہ جسے چاہے گاوے گاواتف نے مرتے وقت وصی سے میر کہا کہ اسکی آمدنی کا بچیاں روپیہ فلاں کودینا اور سور و پیہ فلاں کو ویٹا اور وصی سے میر بھی کہد دیا کہتم جو مناسب دیجھنا کرنا اور واقف مر گیا اور اُسکا ایک لڑکا تنگدست ہے تو بہنسبت اور ول کے اس لڑکے کو دینا بہتر ہے۔ (10)

مِسِلُه اَ اَلْرَمِرِ فَيْ يَرِ وَقَفْ كُومِ عَلَى كَيابِ توبِهِ وَقَفْ نَبِينَ بِلَدُ وصِيت بِ، لَبُدَا مر في سے قبل اس مِن رجوعُ كرسكتا ہے اور ایک بی نکٹ ( تبالُ) مِن جاری ہوگ ۔ (11) (والله تعالی آغلَم) و عِلْمُه ، جَلَّ مَجُونُ فَا تَدَمَ وَ آخِکُم وَعِلْمُه ، جَلَّ مَجُونُ فَا تَدَمَ وَ آخِکُم فقيران والعلائم امجد على اعظى عَنى عنه، ٥ ارمضان البارک و سياره







للإنباء أفي عام محت من حسّان المعربة المنافيت المنافية المنوفعه مع المنوفعه مع معد



THE EN

الوممزه مُفتِي خَلْفِ حَجَبّا لِحِيثّةِ

Rs.7500/=



المُسَتَّى المُسَتَّى المُسَتَّى المُسَتَّى النِّرِي المُسَتَّى النِّرِي المُسَتَّى النِّرِي النِّرِي النِّرِي المُسَتَّى النِّرِي النَّرِي النِّرِي النَّرِي النِّرِي النِّرِي النَّرِي النِّرِي النَّرِي النِّرِي النَّرِي النِّرِي النِّرِي النِّرِي النِّرِي النِّرِي النِي النِّرِي النِّرِي النِّرِي النِّرِي النِّرِي النِّرِي النِّرِي النَّرِي النَّرِي النِّرِي النَّرِي النِّرِي النِّرِي النِّرِي النِّرِي النَّرِي النِّرِي النَّرِي النِّرِي النَّرِي النِّرِي النِّرِي النِّرِي النِيلِي النِّرِي النَّرِي النِّرِي النَّرِي النِّرِي النِّرِي النِّرِي النِّرِي النَّرِي النِّرِي النِّرِي النِّرِي النَّرِي النِّرِي النَّرِي النِّرِي النَّرِي النَّرِي النِّرِي النِّرِي النَّرِي النِّرِي النِّرِي النِّرِي النَّرِي النِّرِي النِّرِي النِّرِي الْمِنْ النِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ النِي الْمِيلِي الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنِيِي الْمِنْ الْمِنْ ا

منت أليث إمّام لأنِمَة أَيْ بكرم تَمَين بسُمَاق برخ زَيّة بسُسُامِيّ النَّلِيسَا بُورِيّ ولادسَت نَهُ ٢١٢ م ويتوني شت ٢١١ ه رمه الذهان

الوحمزه مُفَتِي خَطْفِ حَجَبًا لِحَيْثِيثِي

Rs.2800/=



# فع حنف في عالم بنا نوالكات

الله عارة والما محرا المحرث عادة والمنظية معترت مولاً المحرك المحرث معارض مكال مكالم المحرث ولاً المحرك من مكال مكال

مع الرب ما صلات المعالمة المرب المعالمة المرب ال

يوست مَاركيث عن عَرْنَى سُريتُ اُردوبازار ٥لاجور مروبازار ٥لاجور فون 042-37124354 فيس 042-37124354 فيس 042-37352795

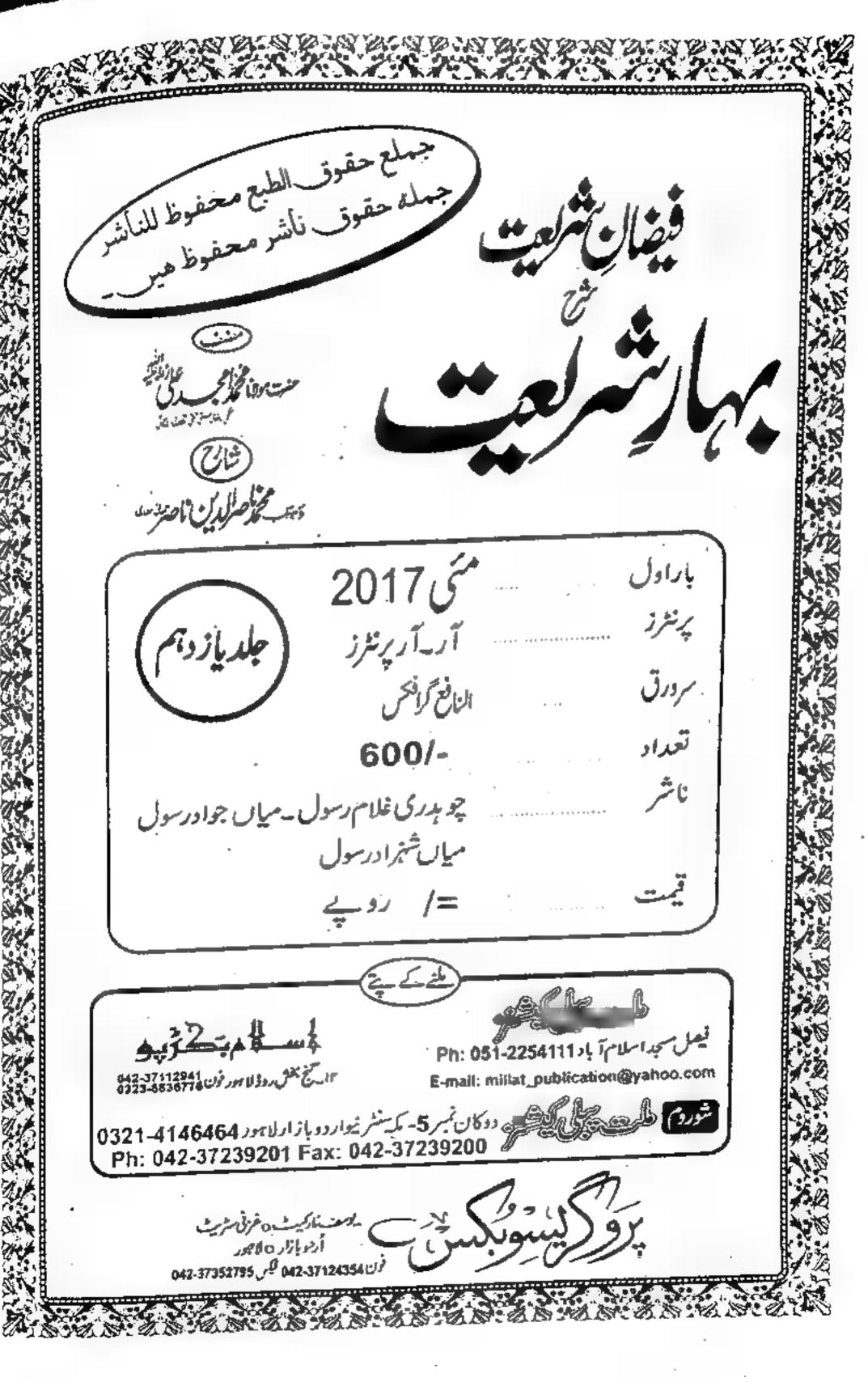

المرا المراد المرادي ا

# فہر ست

| عنوانات                               |                    | . صفحہ |
|---------------------------------------|--------------------|--------|
| - dia                                 | خريدو فروخت كابيان |        |
| سمسب ملال کے تعنہ کل                  |                    | 14     |
| كمب حلال كالثواب                      |                    | 14     |
| احاديث                                |                    | 17     |
| تعلیم الامن <sup>ن</sup> کے مدنی پیول |                    | 17     |
| حکیم الامت کے مدنی پیول               |                    | 18     |
| منيم الامت كمدني بمول                 |                    | 19     |
| معيم الامت ك مدنى محول                |                    | 19     |
| معیم الامت کے مدنی مجول               |                    | 20     |
| تحقیم الامت کے مرنی محمول             | *                  | . 21   |
| منيم الامت كي مرني بجول               |                    | 21     |
| تمارت کی خوبیاں اور برائیاں           |                    | 23 ′   |
| عليم الامت ك مرنى مجول                | *                  | 23     |
| تحکیم الامت کے مرتی محول              |                    | 24     |
| عليم الامت كي مدلي بحول               |                    | 24     |
| یچ اور امانت دارتاج کا تواب           |                    | 24     |
| عليم الامت كي مدنى بحول               | •                  | 25     |
| محيم الامت كي مرنى يحول               |                    | 26     |
| عليم الامت ك مدنى يمول                |                    | 26     |
| فائدوضرورب                            | •                  | 27     |
| حيموني فشم كما كرسامان بيتا           |                    | 27     |
| عكيم الاست كي مرتى محول               |                    | 30     |
| خرید وفروخت می فری چاہیے              |                    | 32     |
| خريدوفروخت من رئ كالواب               |                    | 32     |
| علم الامت كيدني محول                  |                    | 34     |
| مسائل فغهيه                           |                    | 35     |
| ئَعُ كَيْ شُرائلا مسألُ فَعَيِيّهِ    | -                  | 36     |

| 3// 4      | شرج بهار شویعت (صریازدیم)                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | ربيع كالمحكم                                                                                  |
| 38         | ا سحاب وقبول                                                                                  |
| 39         | مخبار قبول<br>مخبار قبول                                                                      |
| 43         | ئيع تعاطي<br>ربيع تعاطي                                                                       |
| 45         | من من المن المن المن المن المن المن المن                                                      |
| 47         | من کا حال ومؤجل ہوتا<br>من کا حال ومؤجل ہوتا                                                  |
| 52         | مختلفہ کشمر سر سنگہ حلتہ میں اس کا مصدر تنیں۔<br>مختلف کشمر سر سنگہ حلتہ میں اس کا مصدر تنیں۔ |
| 54         | ماب اور تول اور تخمینہ ہے ہوں ہیں کا متوبین<br>ماب اور تول اور تخمینہ ہے ربیع                 |
| 57         | Y                                                                                             |
| 61         | کیا چیز آنتے میں تبعاد اضل ہوتی ہے اور کیا چیز نہیں<br>محکم ماور مراد کی خرید ہوری            |
| 66         | میں اور بہاری تربیراری<br>انتخ میں استثنا ہوسکتا ہے مانہیں .                                  |
| 68         | والبوتد لفي الدين بريكون ما كرابيم الكراب الكراب                                              |
| 70         | ٹا پنے آئو ساننے واسانے اور پر مکھنے والے کی اُجرت کس کے ذمہے<br>مہیج وٹمن پر قبضہ کرنا       |
| 71         | ان وان پرچسراره<br>شده شده مده د                                                              |
|            | <b>خیار شرط کابیان</b><br>امادیث                                                              |
| 78         | من ریب<br>تکیم الامت کے مدنی پھول                                                             |
| 78         | میں مالامت کے مدنی پھول<br>تھیم الامت کے مدنی پھول                                            |
| 79         | ے ہالا سب سے مربی پیوں<br>تھیم الامت کے مدنی بھول                                             |
| 79         | منا من من من من بهول<br>عليم الامت ك مدنى يهول                                                |
| 80         | مسائل فعهية<br>مسائل فعهية                                                                    |
| 81         | علیم الامت کے مدنی پھول<br>محکیم الامت کے مدنی پھول                                           |
| 81         | مربع میں جس وصف کی شرط تھی وہ نہیں ہے<br>مربع میں جس وصف کی شرط تھی وہ نہیں ہے                |
| 91         | علي من                                                    |
| 92         | خریدار نے دام مطے کر کے بغیر تھے کیے چیز پر قبضہ کیا                                          |
| 94         | ميد د مدين کارون ميدوري پرچمري<br>خداد د مدين کارد داد                                        |
|            | مسائل فقهته                                                                                   |
| 97         | مسائل فقهینه<br>مینا میں کیا چیز دیکھی جاسئے گی                                               |
| 103        | خيارعيبكاسن                                                                                   |
| 100        | اماديث                                                                                        |
| 108        | تحکیم الامت کے مدتی بھول                                                                      |
| 108<br>108 | بیعی وغیر همین دهوکا دینا                                                                     |
| 108        | تحکیم الامت کے بدنی میحول                                                                     |
| 113        | تحکیم الامت کے عرتی بچول                                                                      |
| 115        | مسائل فقنهيتيه                                                                                |
|            |                                                                                               |

| 117 | خیارعیب کے شرا نظ                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118 | عيب كي صور خيل                                                                                                                    |
| 123 | جانورون کے بعض عیوب<br>حانورون کے بعض عیوب                                                                                        |
| 125 | ووسری چیزوں کے عیوب                                                                                                               |
| 127 | موانع روکیا ہیں اور کس صورت میں نقصان لے سکتا ہے<br>موانع روکیا ہیں اور کس صورت میں نقصان لے سکتا ہے                              |
| 136 | مورس درسیوی بین دورس میں مصاب سے سامیہ<br>شہن فاحش میں رو کے احکام                                                                |
|     | ۱۳۶۰ تا ۱۳۰۰ ت<br>میم فاسد کابیان |
| 137 |                                                                                                                                   |
| 137 | احادیث<br>تحکیم الامت کے مدنی پیمول                                                                                               |
| 137 | سیم الاست سے مربی پیوں<br>تھیم الاست کے مدنی بچول                                                                                 |
| 138 |                                                                                                                                   |
| 139 | حکیم الامت کے مدتی بھول<br>محکیم الامہ ۔ سے بنی بھول                                                                              |
| 140 | ملیم الامت کے مدنی پھول<br>محکیم ملامت کے مدنی پھول                                                                               |
| 140 | حلیم الامت کے مدنی کھول<br>حکیم الامت کے مدنی کھول                                                                                |
| 141 | تحکیم الامت کے مدنی بھول<br>محکیم الامت کے مدنی بھول                                                                              |
| 142 | خلیم الامت کے مدنی پیمول<br>حکیم الامت کے مدنی پیمول                                                                              |
| 142 | خلیم الامت کے مدتی مچول ا<br>محکیم ہیں ہے مدتی میں ان بھیدا                                                                       |
| 143 | محلیم الامت کے مدنی مچھول<br>محکیم الامت کے مدنی مجھول                                                                            |
| 144 | محیم الامت کے مدلی مچھول<br>محکمہ درور سے نے مدلی مجھول                                                                           |
| 144 | تحلیم الامت کے مدنی مچھون<br>محکیم ملامہ میں مان محصل                                                                             |
| 144 | حلیم الامت کے مدلی مچھول<br>مکیم الامت کے مدلی مجھول                                                                              |
| 145 | ملیم الامت کے مدتی کچول<br>محکیم والد ۔ سر کی کھول                                                                                |
| 146 | خلیم الامت کے مدنی کچول<br>حکیم ہلامت کے مدنی کچھول                                                                               |
| 146 | خلیم الامت کے برنی پھول<br>محکیم الامت کے برنی بھول                                                                               |
| 148 | تحکیم الامت کے مدنی بھول<br>نکا ہذہ ۔                                                                                             |
| 150 | مسال عبهید<br>محصر کرد می برج                                                                                                     |
| 152 | سنجي هوني چيز کي آخ<br>ماها در ماه در آن ماه ده آسکس ڪالها آنام ه                                                                 |
| 153 | اشاره ادرنام دونوں ہوں توکس کا اعتبار ہے<br>حب کے بعد میں جمعری میں میں اس جانی بعد میں                                           |
| 155 | دوچیزوں کو پچھ میں جمع کیا اُن میں ایک قابل نکھ شدہو<br>معدمہ شدید                                                                |
| 157 | سی میں شرط<br>میں بھرین مصریف نہیں تا ہو ہو اس کے بیٹھ                                                                            |
| 160 | جو شکارا کی فیطنہ کی بیال آیا ہے آئی کی تھا<br>سیع دن کے گئی تند                                                                  |
| 164 | جوشکارا بھی قبضہ میں نہیں آیا ہے اس کی نتیج<br>نتیج فاسد کی دیگر صور تیں<br>جینے میں چیز بیچی اُسکواس ہے کم وام میں خریدنا        |
| 169 | جینے میں چیز بیان استوائی ہے اوام میں کرید تا<br>مدین میں استوائی ہے اوام میں کرید تا                                             |
| 172 | ربیع فاسد کے احکام<br>مواثع فسخ پیرای                                                                                             |
|     | موات آید قیل                                                                                                                      |

.

|             | 25 36 F                   |                                                                                                               |
|-------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 976 6 25    | a Discussion (1)          | ر در المراج بها و سویده در ا                                                                                  |
| 176         | يا ہے                     | مع قاسد من منع یاشن سے تفع حاصل کیادہ کر<br>مند ماریس                                                         |
| 177         |                           | حرام مال کوکیا کرے                                                                                            |
| X**         | بيعمكروه كابيان           | ·                                                                                                             |
| 178         |                           | احادیث<br>منگیم الامیس کی آریمه ا                                                                             |
| 178         |                           | منگیم الاست سے ملاق پیلون<br>محکیم الامر میں کی بھر ا                                                         |
| 179         |                           | میم الاست سیدندی پیون<br>حکیم الام - سی بی بمر ا                                                              |
| 179         | ,                         | میں مالام ہے مدنی چنوں<br>مکیم الام ہے کی گریمول                                                              |
| 179         |                           | من من من الماري من الماري |
| 180         |                           | کے مالاحث کے مرق چنوں<br>تحکیم الام ۔ کی ٹی بھر ا                                                             |
| 180         |                           | مسیم الامت کے مدتی چھول<br>حکیم الام میں کی آر بھر ا                                                          |
| 181         | 6                         | مین مالا مت سے مدن چیون<br>محکیم الام میں کی میں ا                                                            |
| 181         | *                         | سیم الاحت کے مدی چیوں<br>حکیم الامر میں کی بی ا                                                               |
| 182         |                           | میں ہمالامہ ہے مدن پہلوں<br>محکیم الامہ ہے کہ نی تھوا                                                         |
| 182         |                           | تعلیم الامت سے بدی چیوں تعدا                                                                                  |
| 182         |                           | منظیم الامت سے مدل چوں<br>مکیم الامت کریا گی تعدل                                                             |
| 183         |                           | محکیم الامت کے مدنی پھول<br>محکیم الامت کے مدنی پھول                                                          |
| 183         |                           | مسائل نفتهته                                                                                                  |
| 185         |                           |                                                                                                               |
| •           | ببع مصبولى كابيان         | تحکیم الامت کے مدنی یحون                                                                                      |
| 18 <b>9</b> |                           | مسائل فقهيته                                                                                                  |
| 191         |                           | مرہون یا مستاجر کی ہیچ                                                                                        |
| 197         | ا <b>قاله کا</b> م ان     |                                                                                                               |
|             |                           | مسأئل فغنهتيه                                                                                                 |
| 201         | مرابحه اورتوليه كابيان    |                                                                                                               |
|             | ·                         | مسائل فغهبته                                                                                                  |
| 207         | ซึ่งเ.                    | كوك ستصمقما دف كاداس المرال براضا في                                                                          |
| 225         | مبيعوثهن مين تصرّف كابيان |                                                                                                               |
| 232         |                           | مسائل نقہتہ<br>خمن اور پہنچ میں کی بیشی ہوسکتی ہے<br>سے میں                                                   |
| 236         | •                         | ن اور کا میں ماند میں ہو تھی ہے۔<br>دین کی تاجیل                                                              |
| 238         |                           |                                                                                                               |
|             | قرض كابيان                | تحکیم الامت کے مدنی پیول                                                                                      |
| 240         | _                         | تھیم الامت کے مدنی پیول<br>تھیم الامت کے مدنی پیول                                                            |
| 240         |                           |                                                                                                               |

| شوج بها و شویعت (مدیازدیم) |
|----------------------------|
|----------------------------|

| 241   | عکیم الامت کے مدنی پیمول                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 241   | تحکیم الامت کے مدنی پیمول                                                                                       |
| 242   | تحکیم الامت کے مدنی پیول                                                                                        |
| 242   | تنگد ست کو قرض کی اوا میکی میں مہلت دینے کی نضیات                                                               |
| 244   | تحکیم الامت کے مدنی بھول                                                                                        |
| 246   | مسائل فغتهيته                                                                                                   |
| 253   | بنگارست کومبلت دینے یا معاف کرنے کی فضیلت اور ذین شادا کرنے کی غرمت                                             |
| 254   | احاديث.                                                                                                         |
| 254   | تحکیم الامت کے مدفی بچول                                                                                        |
| 254   | تحکیم الامت کے مدنی پھول                                                                                        |
| 255   | تحکیم الامت کے مدنی بھول                                                                                        |
| 255   | تحکیم الامت کے مدنی مچمول                                                                                       |
| 256   | تحکیم الامت کے مدنی بھول                                                                                        |
| 257   | تحكيم الاست كمدني بهول                                                                                          |
| . 258 | تھیم الامت کے مدنی بھول<br>سیم                                                                                  |
| 258   | علیم الامت کے مدنی بھول<br>مسیم الامت کے مدنی بھول                                                              |
| 259   | علیم الامت کے مدنی بھول<br>سیم الامت کے مدنی بھول                                                               |
| 260   | تعلیم الامت کے مدنی مجمول                                                                                       |
| 260   | علیم الامت کے مدنی پیمول<br>سیم الامت کے مدنی پیمول                                                             |
| 261   | عليم الامت محمد في بهول المستريخ مد في بهول المستريخ من المستريخ من المستريخ المستريخ المستريخ المستريخ المستري |
| 262   | ادا ند کرنے کی میت ہے قرض لینا                                                                                  |
|       | سودكابيان                                                                                                       |
| 268   | احادیث                                                                                                          |
| 268   | سودگی ندمت                                                                                                      |
| 269   | سود کا انجام کی پر ہوتا ہے:                                                                                     |
| 274   |                                                                                                                 |
| 275   | طلیم الامت سکے مدنی میمول                                                                                       |
| 276   | طیم الامت کے مدنی پھول                                                                                          |
| 276   | عليم الامت كي مرني بحول -                                                                                       |
| 277   | حلیم الامت کے مدنی مجدول                                                                                        |
| 278   | عليم الامت كم مدنى محول                                                                                         |
| 2,78  | عليم الامت كے مدنی پھول                                                                                         |
| 279   | عيم الامت كم مرنى تيمول                                                                                         |
| 279   | علیم الامت کے مدنی بھول                                                                                         |
|       | ·                                                                                                               |

| بارشریعت (صریان ۱۸) ها های های دونم) | شد | W |
|--------------------------------------|----|---|
|                                      |    |   |

| 280 | حکیم الامت سکے مدنی بھول                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 281 | مسائل فقهييه                                                                            |
| 289 | سود سے بتھنے کی صورتیں                                                                  |
| 290 | تحکیم الامت کے مدنی پھول                                                                |
| 291 | جکیم الامت کے مدنی کھول<br>- جگیم الامت کے مدنی کھول                                    |
| 293 | مسائل فغهيته                                                                            |
| 294 | الله عبينه<br>عليم الله الله الله الله الله الله الله الل                               |
|     | <b>حقوق کابیان</b>                                                                      |
| 295 | مسائل فقتهتيه                                                                           |
|     | <b>استحقاق کابیان</b><br>سائل فقهیّه                                                    |
| 297 |                                                                                         |
|     | <b>بیع سَـلم کابیان</b><br>اِحادیث                                                      |
| 308 | من الامت كي مدني يهول<br>تحكيم الامت كي مدني يهول                                       |
| 308 | من مالا من کے مدنی چوں<br>تحکیم الامت کے مدنی چول                                       |
| 308 | مسائل فقنت<br>مسائل فقنت                                                                |
| 310 | ربع سلم کے شرائط<br>ان سلم کے شرائط                                                     |
| 311 | ان کا سا کے میں درست ہے اور کس میں نہیں<br>ان کا سام کس چیز میں درست ہے اور کس میں نہیں |
| 315 | ران المال اورمسكم فيه پر قبضه اوران مين تصرف                                            |
| 319 | سيح سلم كاا قاله<br>اليج سلم كاا قاله                                                   |
| 322 | استصناع كابيان                                                                          |
| 326 | مسائل نقنهيته                                                                           |
|     | بيع كے متفرق مسائل                                                                      |
| 333 | کیا چیزشرط فاسدے فاسد ہوتی اور کس کوشرط پر معلق کر کتے ہیں                              |
|     | بيعصىرفكابيان                                                                           |
| 338 | احادیث<br>تحکیم الامت کے مدنی بچول                                                      |
| 338 | ميسم الاست مسيد مدن جمول<br>حكيم الامرية مسكر من في محدا                                |
| 339 | تحکیم الامت کے مدنی مجھول<br>مسائل فقیت                                                 |
| 340 | مع تأجير<br>ت تأجير                                                                     |
| 352 | بيعالونا                                                                                |
|     |                                                                                         |



# خریدو فرو ختکے مسائل کابیان

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْسِ الرَّحِيْمِ نَعْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ نَعْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ خريد وفروخت كابيان

وہ خلاق عالم ( کا ننات کو پیدا کرنے والا) جس کی قدرت کاملہ کا اوراک انسانی طاقت سے باہر ہے عرش سے فرش تک جد تمر نظر سیجیے اُس کی قدرت جلوہ گرہے حیوانات ونیاتات و جمادات اور تمام مخلوقات اُس کے مظہر ہیں اُس نے ا پئ تنلوقات میں انسان کے سریر تاج کرامت وعزت رکھا اور اُس کو مدنی الطبع (معاشرتی زندگی کو پسند کرنے والا) بنایا کہ زندگی بسر کرنے میں بیاہیے بنی نوع (اپنے جیسے لوگوں کا) کا مختاج ہے کیونکہ انسانی ضروریات اتنی زائداور اُن کی تحسیل میں اتنی دُشواریاں ہیں کہ ہر شخص اگر اپنی تمام ضروریات کا تنہا متکفل (کفالت کرنے والا) ہونا جاہے غالباً عاجز ہوکر بیٹے رہے گا اور اپنی زندگی کے ایام خولی کے ساتھ گزار نہ سکے گا، لہذا اُس تکیم مطلق نے انسانی جماعت کو مختلف شعبوں اور متعدد قسموں پرمنقسم (تقتیم) فرمایا کہ ہرایک جماعت ایک ایک کام انجام دے اورسب کے مجموعہ سے ضرور یات پوری ہوں۔مثلاً کوئی کھیتی کرتا ہے کوئی کیڑ انجتا ہے، کوئی دوسری دستکاری کرتا ہے،جس طرح کھیتی کرنے دالوں کو کیڑے کی ضرورت ہے، کپڑا بننے دائوں کو غلّہ کی حاجت ہے، نہ بیاً سے مستغنی (بے پرداہ) نہ وہ اس سے بے نیاز، بلکہ ہرایک کود دسرے کی طرف احتیاج (حاجت) لہٰذا بیضرورت پیدا ہوئی کہ اِس کی چیزاُس کے پاس جائے اوراً س كى إس كے ياس آئے تا كەسب كى حاجتيں يورى مون اور كامون بين وشوار يان ند مون يہان سے معاملات کا سلسلہ شروع ہوا تھے وغیرہ ہرفتنم کے معاملات وجود ہیں آئے۔اسلام چونکہ کمل وین ہے اور انسانی زندگی کے ہر نتعبہ پراس کا تھم نافذ ہے جہال عبادات کے طریقے بتاتا ہے معاملات کے متعلق بھی بوری روشنی ڈالیا ہے تا کہ زندگی کا کوئی شعبہ تشنہ ہاتی ندر ہے اور مسلمان کسی عمل میں اسلام کے سوا دوسرے کا مختاج ندر ہے۔جس طرح عیادات میں بعض صورتیں جائز ہیں اوربعض ناجائز ای طرح تحصیل مال کی بھی بعض صورتیں جائز ہیں اوربعض ناجائز اور حلال روزی کی تحصیل ای پرموتوف کہ جائز و ناجائز کو پہچانے اور جائز طریقے پرعمل کرے ناجائز سے دور بھاگے، قرآن مجید میں ناجائز طور پر مال حاصل کرنے کی سخت ممانعت آئی۔

الله تعالیٰ فرما تا ہے:

( وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُلْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيُقًا مِنَ آمُوالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَانْتُمْ تَعُلَّمُونَ ﴿١٨٨﴾ (1)

ال الماريد والمرك كم ال ناحق من كها داور حكام كم ياس ال كمعالمدكواس ليه نه الم الموال الماريد الموال الموا کے مال کا پچھ حصہ گناہ کے ساتھ جانتے ہوئے کھا جاؤ۔

اور رہا ہے۔ (یا یُنِهَا الَّذِینَ امنوا لَا تَأْکُلُوا اَمُوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَکُوْنَ یَجَارَةً عَنْ تُرَاضٍ

اسے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق ندکھاؤہ ہاں اگر باہمی رضامندی سے تجارت ہوتو حرج

(يَالِيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّلْتِ مَا آحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَلُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِنُ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿ ١٨﴾ وَكُلُوا مِثَارَزَقَكُمُ اللهُ حَلْلًا طَيِّبًا وَّا تَّقُوا اللهَ الَّذِيْنَ أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ ٨٨﴾ (3)

اس آیت کے تخت مفرر شہیر مولانا سیدمحد تعیم الدین مراد آبادی علید الرحمة ارشاد فرمائے ہیں کداس آیت میں باطل طور پرکس کا مال کھانا حرام فرمایا عمیا خواہ اوٹ کر یا چین کر چوری سے یا جوسے سے یا حرام تماشوں یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے یا رشوت یا جونی الوابى يا چفل خورى سے ياسب منوع وحرام بے۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ ناجائز فائدہ کے لئے کسی پر مقدمہ بنانا اور اس کو حکام تک لے جانا ناجائز وحرام ہے ای طرح اپنے فائدہ کی غرض سے دوسرے کوضرر بہنچانے کے لئے حکام پر اثر ڈالٹارشوقی دینا حرام ہے جو حکام رس لوگ ہیں وہ اس آیت کے حکم کوپیش نظرر کھیں حدیث شریف میں مسلمانوں کے ضرر پہنچائے والے پر احت آئی ہے۔

ال آیت کے تحت مفسر شہیر مولاناسید محملتیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ ارشاد فرمائے ہیں کہ چوری خیانت غصب۔ جوار مو عنے حرام طریقے ہیں سب ناحق ہیں سب کی مُمانعت ہے۔

(3) پاماكرة:١٨٨٨.

اک آیت کے تخت مضر شہیر مولانا سید محد تعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ ارشاد فرمائے ہیں کہ شانِ نُوول: محابہ کرام کی ایک جماعت رسول كريم صلى الله عليه وسلم كا وعظامن كرايك روز حصرت عثان بن مظعون كے يهاں جمع مولى اور انبول في باہم ترك ونيا كاعبد كيا اور اس بر ا تفاق کیا کہ وہ ٹاث پہنیں گے ، ہیشہ دن میں روز ہے رکھیں گے ، شب عبادت الی میں بیدار رو کر گزارا کریں گے ، بستر پر نہ 🛶 اے ایمان والو! اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اُن یا کیزہ چیز وں کوحرام نہ کہوا در حد سے تجاوز نہ کرو۔حد سے عر مزر نے والوں کو اللہ دوست نہیں رکھتیا اور اللہ نے جوشھیں روزی دی اُن بیں سے حلال طبیب کو کھا ڈاور اللہ سے ڈرو جس پرتم ایمان لاسے ہو۔

شرح بهار شویعت (صریادهم)

# سس حلال کے فضائل

تخصیل مال (مال کمانے) کے ذرائع میں سے جس کی سب سے زیادہ ضرورت پرتی ہے (1)اور غالباروزانہ جم

# (1) كسب حلال كانثواب

الشعروجل فرما تاب

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنُ تَبْتَغُوْا فَضَلَّا مِنْ رَّبِّكُمْ

ترجمه كنزالا يمان بتم پر بچه كناه بين كهاين كهاين رب كافعنل طاش كرو\_(پ ١٠٤ بالبقرة: 198)

اورقر ما تاسيم،

فَإِذَا قُضِيَتِ الْصَّلُوةُ فَانْتَهُرُوا فِي الْاَرْضِ وَالْتَغُوّا مِنْ فَضْلِ اللّهِ وَاذْكُرُوا اللّه كَثِيزًا لَّعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ﴿10﴾ تَرْجَمَهُ كُنُوا اللّهَ كَثِيزًا لَّعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ﴿10﴾ ترجمه كنزالا يمان: پهر جب نماز مو يَجِي توزين مِن بي بيل جا وَاورالله كاشل طاش كرواورالله كوبهت يا دكرواس امير پر كولال يا زر

(پ28،الجمعه:10)

(منتدوک، کیاب البیوع، باب لیس منامن عضنا، رقم ۲۲۰۳، ۲۲، ص ۳۰۱)

حضرت سیرتا این عمرض الله عنها ہے روایت ہے کہ سید المیلندین ، رشمتہ للعلمین صلّی الله تعالیٰ علیہ فالہ وسلّم کی بارگاہ میں سوال کیا کہ ان کا کہ کون ک کمائی انتقال ہے؟ فرما یا کہ بندے کے اپنے ہاتھ کی کمائی اور ہرطلال کمائی۔

( مجمع الزوائد، كماب البيوع ، باب الكسب اطبيب ، رقم ١٢١٢ ، ج ٢ ص ١٠١)

المعجم الاوسط ماب ميم مرقم ١٩٣٧، ج٢، ص٣٢٧) -

# ے سابقہ پڑتا ہے وہ خربیروفروخت ہے۔ کتاب کے اس مصے میں ای کے مسائل بیان ہو تھے۔ مگر اس سے بل کہ فقہی

حضرت سیدتناعا نشدرضی انشدعنها سے دوایت ہے کہ جوابیے ہاتھ کے کام سے تعک کرشام کرتا ہے وہ مغفرت یافتہ ہوکرشام کرتا ہے۔ (جمع الزوائد، کتاب البیوع، باب نوم الصباح، رقم ۲۶۳۸، ج ۲۳ ص ۱۰۸)

همرت سیدنا کعب بن مجرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ ایک فض اللہ عن روایا کے تحقیق ب انتو ہ عن الحقیق ب ملی اللہ تعالی علیہ والمہ وسلم کے تعقیق ب اللہ علیہ واللہ وسلم کے اللہ وسلم کے قریب سے گزراتو صحابہ کرام علیم الرضوان نے اس کو دیکھ کرعرض کیا ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ دکلم! کاش اس کا ہم صال الله علیہ واللہ وسلم نے قرما یا کہ اگر بیخض اپنے بچوں کے لئے رذق کی علائی میں نکلا ہے تو بداللہ عزوجل کی راہ میں ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرما یا کہ اگر بیٹون کی حال میں ہے اور اگر بدد کھا و سے اور اگر میر محکم اپنے بوڑ معے والدین کے لئے رذق کی حال میں ہے اور اگر میر کھا و سے اور اگر میر کھا ہے تو یہ اللہ عن کے اور اگر میر کھا و سے اور اگر میر کھا و سے اور اگر میر کھا و سے اور اگر میر کھا ہے تو یہ اللہ عن کے اظہار کے لئے لکا ہے تو یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ (انجم الکہیم ، قم ۲۸۲ ، ج ۱۹ می ۱۹۹)

حضرت سیدتا ابوسنید مخذری رضی الله عند سے روایت ہے کہ جس نے حلال مال کمایا پھراسے خود کھایا یا اس کمائی سے لباس پہنا اورالله عزوجل کی دیگر مخلوق کو کھلا یا اور پہنا یا تو اس کا بیٹل اس کی ذکو ہے۔

(الاحسان بترحيب محج ابن حبان ، كما ب الرضاع ، باب العقعة ، رقم ٣٢٢٣، ج١٠ ، ص ٢١٨)

حضرت سيدنا الوسَعِيْد خُذ يرى رضى الله عند عدوايت ہے كه نور كے بيكر، قمام نبيول كر مرّ قور، وو جهال كے تابعور، سلطان المحر و برستى الله التحال عليه والم الله عليه والله والله على المحت عن الله عليه والله والله

ر جهكزالا يمان: المعاوكو! كما وجوي عن من طال ياكيزه بدا (ب2، البقره: 168)

تو حضرت سيدة سعد بن ابو وقارص وضى الله تعالى عند ف كمور به بوكر عرض كياء يارسول الله صلى الله عليه وسلم إمير ب لئ الله عزا وجل ب دعا يجيئ كه وه بيج مستجاب الدحوات بناد ب يتوني كريم صلى الله تعالى عليه فاله وسلم في فرما يا كدا ب سعد إلين غذا كو با كيزه كراوستجاب الدحوات بوجاة م بان فراس غذا كو با كيزه كراوستجاب الدحوات بوجاة م بان فراس في الله عليه والما كا ايك لغر الدحوات بوجاة م بان من ويتك بنده جب حرام كا ايك لغر المحروب عن من والمناح المن الله عليه والمناح والمناح المناح المناح المناح المناح المناح المناح والمناح وال

امیرالمونین معرستوسیدنا عمرین تطاب وضی الشعندے روایت ہے کہ دنیا جنمی اور سربیز ہے، جس نے اس میں سے طلال طریقہ سے کمایا اور اسے کارٹو اب میں خرج کرے اللہ عزوجل اسے تو اب عطا قرمائے گا اور اپنی جنت میں داخل فرمائے گا اور جس نے اس میں سے المراق الموج بها و مشر بعدة (مدين من المراق الم مراكل كالمساعد شروع الموجود بالمراق المراق ا

**多多多多多** 

حرام طریقہ سے کمایا اور اسے ناحق ِ ترج کیا اللہ عزوجل اس کے لئے ذات وحقارت کے گھر کو طائل کردے گا اور اللہ عزوجل اور اس کے لئے ذات وحقارت کے گھر کو طائل کردے گا اور اللہ عزوجل اور اس کے لئے قیامت کے دان جہنم ہوگی۔ اللہ عزوجل فرما تا ہے گُلِّمَا خَبَتْ نِدْ دُنْهُ مُدَ سَعِیْدًا

ترجمه ٔ کنزالایمان: جب بھی بجھے پرا کے گی ہم اسے اور بھڑ کا دیں گے۔ (پ15 ، بی اسرائیل: 97) (شعب الایمان ، باب فی تبض الایمان ، باب فی تبض الایمان الموال المحرمة رتم ۵۵۲۵، ج۴،۴۵۲۰

### احاذيث

حدیث (۱): سیح بخاری شریف میں مقدام بن معدیکرب رضی اللہ تعالی عند سے مردی، حضورا قدس ملی اللہ تعالیٰ علیہ وہم نے فرمایا: اُس کھانے سے بہتر کوئی کھانا تہیں جس کوکسی نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے حاصل کیا ہے اور بے شک اللہ کے نبی واود علیہ الصلاق والسلام اپنی دستکاری سے کھاتے تھے۔ (1)

صدیث (۲): صیح مسلم شریف ش ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی صفور (ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)
ارشاد فرماتے ہیں: اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو دوست رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو بھی اُس کا حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا اُس نے رسولوں سے فرمایا: (یا کیٹھا اللہ بیٹ الظینیات وا عملاً واصله علی (2)
اے رسولوا پاک چیزوں سے کھا کا اور اچھے کا م کرو۔ اور مؤمنین سے فرمایا: (یا کیٹھا اللہ بیٹ المندوا کھوا میں طیب ماری کیٹو ایس کے ایمان والوا جو پھے ہم نے تم کو دیا اُن میں پاک چیزوں سے کھا کہ پھر بیان طیب سے ماریک کیٹر وال سے کھا کہ بیل والوا جو پھے ہم نے تم کو دیا اُن میں پاک چیزوں سے کھا کہ پھر بیان فرمایا: کہ ایک محفی طویل سفر کرتا ہے جس کے بال پریشان ( بکھرے ہوئے) ہیں اور بدن گرو آلود ہے (لیمنی فرمایا: کہ ایک محفی طویل سفر کرتا ہے جس کے بال پریشان ( بکھرے ہوئے) ہیں اور بدن گرو آلود ہے (لیمنی اُس کی حالت ایس ہے کہ جو دُعا کرے وہ قبول ہو) وہ آسان کی طرف ہاتھ اُٹھا کہ یارب بارہ بہتا ہے (دُعا کرتا ہے) گر حالت ہیں ہے کہ جو دُعا کرے وہ قبول ہو) وہ آسان کی طرف ہاتھ اُٹھا کہ یارب بارہ کی دُعا کیوکر مقبول کرتا ہے) گر حالت ہیں ہے کہ اُس کا کھانا حرام، بیٹا حرام، لباس حرام اور غذا حرام پھر اُس کی دُعا کیوکر مقبول کرتا ہے) گر حالت ہیں ہوئے کارس کی دُعا کیوکر مقبول کرتا ہے) گر حالت ہیں ہوئے کہ اُس کا کھانا حرام، بیٹا حرام، لباس حرام اور غذا حرام پھر اُس کی دُعا کیوکر مقبول کرتا ہے) گر حالت ہیں ہے کہ اُس کا کھانا حرام، بیٹا حرام، لباس حرام اور غذا حرام پھر اُس کی دُعا کیوکر مقبول

#### عيم الامت كي مدنى يحول

ا یعنی دان یعی ادر خرید تے قرض لیتے دیے وقت ناپ تول کر لیا کروتا کہ کی بیشی شرہ واور تہارے ذے وو مرول کا اور دو مرے کے ذے تم استجابی ہے۔
دے تمہارائی خدر ہے یا جب بال بچوں کے لیے کھانا پکانے لگوتو وزن کر کے بکاؤ تا کہ کم شریز ہے اور ند کھانا فائتو بچے ، یہ تکم استجابی ہے۔
اسیٹمل بہت مجرب ہے کہ جب با زار سے پیکھا و سے تو ناپ تول کر کے دکھی جائے ان شاہ اللہ بہت ہی برکت ہوگی ، ہاں فیرات کرتے وقت یا توکل کے موقعہ پر تاپ تول شرکت لہذا جن احادیث میں ہے کہ بعض سحابہ کرام کو حضور انور نے بچے جو عطافر مائے جس سے وہ برسوں کھاتے رہے جب انتقاقا تول نے توقع ہو گئے ، دہ حدیث اس کے خلاف نیمی وہاں توکل کی تعلیم تھی ، یوں ہی فطرہ تول کر فیرات کرے کہ دہ اللہ اور ہواں اور ہوا جب وزن سے متعلق ہے۔ (مراة المنائج شرح مشکلو قالمنائع ، جام میں)

<sup>(1)</sup> مج الفاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل... إلى الحديث: ٢٠٢٢، ٢٠٥٥.

<sup>(2)</sup> پ٨١٠١١مومنون:١٥٠

<sup>(3)</sup> پ١٠٢ لِقرة: ١٤٢.

# ہو(4) ( یعنی اگر قبول کی خواہش ہوتوکسب حلال اختیار کرو کہ بغیر اس کے قبول دُعا کے اسباب بریار ہیں )۔

(4) منج مسلم، كتاب الزكاة ، باب قبول العبدقة ... إلخ ، الحديث: ٢٥ ـ (١٠١٥)، ٩٥٠٥.

# تحکیم الامت کے مدتی پھول

ا \_ يعنى رب تعالى بعيب بادر بعيب صدقات اور نقصانات سے خالى عبادات كوقبول قرما تا ہے۔

سيعن سبطال وطلب معاش ايها مبارك مشغله بهن من من رب تعالى في انبيائ كرام يهم الصلوة والسلام اورعوام كوجع فرمادياب نہدا بیتم خداوندی بھی ہے سنت مصطفوی بھی اور سنت انبیاء بھی اس لیے کسپ حلال سنت سجھ کر کرنا چاہیے، اس میں دنیا ک عزت بھی ہے

سے بیاتو بیٹاق کے دن رب تعالی بنیوں سے مینطاب بیک دفت فر مایا تھا یا ہر بی سے ان کے زماندیش بینطاب ہوا جوقر آن کریم می نقل فرہا یا تمیا اور حضور انور کوسنایا تمیا تا کہ معلوم ہو کہ رہانیت اور ترک دنیا نہ اسلام میں ہے نہ پہلے کی نبی کے دین میں تعی بیانی انبیات کرام نے مختف چیے افتیار کے کس نے چندوں یا سوال پر زندگی تاگر اری سوائے مرز ا قادیانی کے۔ آدم علیہ الصلوع والسلام اولا کپڑا سازی پھرکھیتی باڑی کرتے ہتھے، توح علیہ السلام لکڑی کا پیشہ، اوریس علیہ السلام درزی کری، مودومہ، لح علیما السلام تجارت، ابراہیم علیہ السلام كيتى بازى كرت منعيب عليه السلام جانور يالت منع الوط عليه السلام كيتى بازى موى عليه السلام في بكريال جرانا واؤدها السلام زرہ بناتے اسلمان علیہ السلام است بڑے ملک کے مالک ہوکر تھے اور زمیلیں بنا کرکزورہ کرتے تھے بھیلی علیہ السلام ہیشہ ساتی كرية يته، جاري حضوراتورسلي الله عليه وسلم في اولا تجادت چرجهاد كئے \_ (اسلاى زندگى)

الساطیب خبیث کی مند ہے، حلال، پاک الطیف، پندیدہ ارشری چیز طیب ہے، اللہ تعالی طیب ہے کہ خبیث چیزیں ٹاپند کرتا ہے تمام صفات نویر کمالیہ سے بری و پاک ہے، مسلمانوں کو تھم دیا کہ ظاہری و باطنی نجاست سے دور رہیں نیک اعمال کریں، چیزیں انسان کے لیے الله أورانسال رحمان كے ليے۔

۵ \_ يعنى بين سے بى حرام ميں پلا اور جوان ہوكر حرام كمائى بى كى جس سے غذالباس حرام كاربار

٣ ــــــــال روئے تن ياحرام خور حاتى يا غازى كى طرف ہے يعنى حرام كمائى سے جى ياغزوہ كرئے كيا، پرا گندا حال پريشان حال رہا،كعبہ معظمه یا میدان جهاد میں دعائیں مانگیں گر تبول ندہوئی کدروزی حرام تھی جب ایسے حاتی وغازی کی دعا بھی تبول نہیں تو دوسروں کا کیا کہنا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ دعاء کے دو بازو یعنی پر ہیں:اکل حلال مصدق مقال اگر ان سے دعا خالی ہوتو تبول نہیں ہوتی۔ تقویٰ کی پہل سیڑھی حلال روزی ہے، حرام سے بچنا عوام کا تفویٰ ہے، شبہات سے بچنا خواص کا تفویٰ، ذریعید معصیت سے بچنا صدیقین کا تفویٰ الله نصیب کرے۔ جونحر مات میں مجھنس جائے اور لا چار ہوجائے تو احون پر کفایت کرے۔ چنانچہ بحالت اضطرار اگر مردار بکری بھی ہوگدھا بھی تو بکری کھا کر جان بچائے اور اگر کتا وسور ہی میسر ہو اور بھوک سے جان نکل رہی ہوتو کتے سے جان بچانے اور سور کو ہاتھ نہ لكائے - (مرقات) (مراة المناجيح شرح مشكلوة المصابح، جهم ص١٩٩)

حدیث (۳) بی صحیح بخاری شریف میں ابو ہریں وضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی بحضورا قدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آ دمی پرواہ بھی تہ کریگا کہ اس چیز کوکہاں سے حاصل کیا ہے، حلال سے یا حرام ہے۔ (5)

صدیت (سم): ترفری ونسائی و این طحیه ام المؤمنین صدیقه رضی الله تعالی عنها سے راوی، حضور اقدی الله تعالی علیه و الله تعالی علیه و این طحیه این طحیه است موان میں سب سے زیادہ پاکیزہ سے جوتمعارے کسب (محنت) سے حاصل ہے اور تمعاری اولا دمجی مخبلہ کسب کے ہے۔ (6) ( یعنی بوقت جاجت اولاد کی کمائی سے کھاسکتا ہے) ابو داود و دارمی کی روایت مجی ای کے مثل ہے۔

(5) می ابغاری، کتاب البیوع، باب من لم بیال من حیث کب المال، الحدید: ۲۰۵۹، ۲۰۵۹، کیم ک. حکیم الامت کے مدنی مچول

ا یعنی آخر زمانہ میں اوگ وین سے بے پرواہ ہوجائیں ہے، پیٹ کی فکر میں برطرح مجنس جائیں ہے، آمدنی بڑھانے مال جمع کرنے کی فکر کریں سے، ہرحزام وحلال لینے پر وابر ہوجائیں سے جیسا کہ آج کل عام حال ہے موفیا وفر ماتے ہیں کہ ایسا بے پرواہ آدی کتے سے برتر ہے کہ کہا سوکھ کر چیز مند ہیں ڈالا ہے محر یہ بغیر تھیں بلاسو ہے شمھے ہی چیز کھالیتا ہے۔

(مراة المناجيج شرح مشكوة المعاجع مج ١٩٠٠)

(6) جائع الترندي، كماب الأحكام، باب ماجاء ان الوالدراً خذمن مال ولده، الحديث: ١٣٦٣، ج٣٩٠ عدد عليهم ٢٥٠ عند محكيم الامت كي مدني يجول

ا ینی این کی بند کو با کار ندر کمو بلکدروزی کماؤاور کما کر کماؤاور اولاد کی کمائی بھی تنهاری این کمائی بی ہے کہ بالواسط وہ گویاتم بی نے کمایا ہے۔ علاء فرمائے ہیں کہ اولاد پر والدین کا خرجہ بوقت ضرورت واجب ہے اور اگر آئیس حاجت ند ہوتو مستحب ہے اور وجوب کی حالت میں مال باب اولاد کی اجازت کے بغیراس کا کمانا کمائی سکتے ہیں گر خائب اولاد کی چیز اسپے تفقہ میں فروخت نیس کر سکتے ۔ الا باؤن حاکم ،اس کی تفصیل کتب فقہ میں ملاحظہ فرمائے۔

ا اگرچدولدمظن اولا و کو کہتے ہیں لڑی ہو یا لڑکا گر ایسے مقامات پر عمومًا لڑکا مراد ہوتا ہے کوئلہ لڑکیاں کمائی کم کرتی ہیں خود ان کا ابنا خرج فادند پر ہوتا ہے لیکن آگر لڑکی امیر ہواور باپ فقیر تولڑ کی پر بھی اپنے مال سے باپ کا خرج لازم ہے۔ خیال رہے کہ بید حدیث مختلف انفاظ ہے آئی ہے، ایک دوایت میں ہے "اخھب انت و مالك لاہیك" لینی تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، دومری روایات میں ہے "انت و مالك لاہیك" ہے تو اولاد کا مال خرج کرنے کا شرعًا مجی تی ہے اور قانونا بھی۔ اس سے اشارة معلوم ہور ہا ہے کہ اُر اولاد کی کمائی خالص حرام ہے تو باپ نہ کھائے کہ ایک حرام کمائی کھاٹا بھی حرام ہے تو اولاد کی حرام کمائی کی سے حلال ہوگی ای لیے اسے کہ اُر اولاد کی حرام کمائی کے سے حلال ہوگی ای لیے اسے کسے فرمالی دوگر اولاد کی حرام کمائی کے حمال ہوگی ای لیے اسے کہ فرمالی دوران المائی کے حرام کا کہ میں میں ہے تو اولاد کی حرام کمائی کے حمال ہوگی ای لیے اسے کسے فرمالی۔ (مراۃ المنائج شرح مشکور قالمجائے، ج میں ہے سے)

صدیث (۵): امام احمد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:
جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے، اگر اُس کو صدقہ کر سے تو مقبول نہیں اور خرج کر سے تو اُس کے لیے اُس میں برکت نہیں
اور اپنے بعد چھوڑ مرے توجہتم کو جانے کا سامان ہے ( یعنی مال کی تین حالتیں بیں اور حرام مال کی تینوں حالتیں خراب )
اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کوئیس مثاتا، بال نیکی سے برائی کو محو (مثاتا ) فرماتا ہے بے شک ضبیث کو ضبیث نہیں
مظاتا ہے ۔

صدیث (۲): امام احمد و داری و بیجتی جابر رضی الله تعالی عنه سے راوی ، حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے فرمایا: جو گوشت حرام سے اُوگا ہے جنت میں داخل نہ ہوگا ( یعنی ابتداء ) اور جو گوشت حرام سے اُوگا ہے، اُس کے لیے آگ

(7) المستدللامام احمد بن طبل مستدعيد الله بن مسعود والحديث: ١٤٢ سارج ٢ من ١٣٣٠.

## تحكيم الامث ك مدنى محول

ا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حرام مال کا صدقہ تبول نہیں مرب کی ہارگاہ میں حلال مال ڈیش کردے نیال رہے کہ حرام مال وہ ہے جوحرام ذریعہ سے حاصل کیا جائے ، سود، چوری، زنا، شراب، گانا، ناچنا دخیرہ۔

۲ \_ یعن حرام کمائی میں خود بھی برکت نہیں ،طال میں برکت ہے کتیا سال میں دی بارہ ہے دین ہے اور ایک بھی ذریح نہیں ہوتا اور بحری سال میں اس ایک در بھی دری ہے دین ہے اور روزانہ بڑاروں وزیج ہوتے ہیں گر کے بحر بوں کے نکتے ہیں نہ کہ کتوں کے کیونکہ کتا حرام ہے بحری طال اور حلال میں برکت ہے حرام میں بے برکتی۔

سے پینی جب تک اس کے دارثین اس کا جرام مال کھا تھی گے یا برجی گےا ہے دوڑ نٹی عذاب ہوتا رہے گا کیونکہ بیجرام کا سب بنا۔
معلوم ہوا کہ جیسے بعض صدیتے جاربیہ ہوتے ہیں ایسے بی بعض جرام بھی گناہ جاری ہوجاتے ہیں۔ یہ خیال رہے کہ سود چوری کا چیہ تو ملک بنا
ان جراب کی میراث جاری ہو بلکہ حق والے پر واپس کر دینالازم ہاوراگر اس کا پینہ نہ لگے تو اس کے نام پر خیرات کر دیا جائے ، یہاں
ان جرام مالول کا ذکر ہے جو جرام ذریعوں ہے اسپنے ملک میں آئی جیسے گا کر بچا کر چیہ کمانالہذا صدیت پر بیاعتر اِس نیس کہ جرام مال ک
میراٹ کیسی۔

٣ \_ سِمَان الله! كيسانفيس قاعده بيان قرمايا كه جوقر آن شريف بين إنَّ الْحَسَفَتِ يَدُيْنَ السَّيَاتِ كَهِ مِعلا ئيان ايُول كو وفع كردين بين او صدقد كرنا بعلائي نيس بلكه برائي ہے اور صدقد كرنا بعلائي نيس بلكه برائي ہے اور برائي ہے اور برائي ہے دائي ہيں اُن كا گناه كول شدمناه ارشاه فرمايا كه جرام مال سے صدقد كرنا بعلائي نيس بلكه برائي ہے اور برائي ہے برائي نبيس فتى ، پاک يائي گندے كرنا كا ندكة جرام كا در كرما كا خدكة ما ياك برائي ہے برائي بيس فتى ، پاک يائي گناه منائے كا ندكة جرام كا صدقد كناه منائے كا ندكة جرام كا صدقد كرام كا مدقد كو ياك كرسكا ہے ندكة ناپاك پائي اليے بى طيب و حلال صدقد كرنا و منائے كا ندكة جرام كا صدقد۔

۵ فبیث کے معانی پہلے بیان کئے گئے، یہاں پاگندگی کے معنے میں ہے یا حرام کے۔

(مراة المناجي شرح مشكوة المصابح، جسم بس٠٨٠)

زياده بہتر ہے۔(8)

صدیث ( سے): پیمیق شعب الایمان ش عبدالله رضی الله تغالی عنه سے راوی، که حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے ارشاد فرمایا: حلال کمائی کی تلاش بھی فرائض کے بعد ایک فریعنہ ہے۔ (9)

حدیث (۸): امام احمد وطبرانی و حاکم رافع بن خدیج رضی الله تعالی عنداور طبرانی ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سنت راوی، کسی نے عرض کی، یارسول اللہ! (عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کونسا کسب زیادہ پا کیزہ ہے؟ فرمایا: آدمی کا ا بنے ہاتھ سے کام کرنا اور اچھی تھے (10) ( لین جس میں خیانت اور دھوکا نہ ہویا یہ کدوہ کھے فاسد نہ ہو)۔ حدیث (۹): طبرانی ابن عمرض الله تعالی عنها ہے رادی که ارشاد فر مایا: الله تعالی بنده مومن پیشه کرنے والوں کو

(8) مشكاة المعاج بركاب البيع ع، باب الكسب وطلب الحلال، الحديث: ٢٤٤٢، ج٢ بس ١٣١١.

### تحكيم الامت كيدني يحول

ا \_ يعنى اولا منهائ كالمكرز اليان كر بعد ياجنت كروجه عاليه ش نهائ كالمكروف ورجه من ركوشت سه مراوخود كوشت والاب اوراً مجنے سے مراد پرورش بانا ہے لینی جو تھی حرام کھا کر بلاوہ جنت میں کیسے جائے طبیب جگہ طبیب لوگوں کے لیے ہے۔ ٣ \_ يعنى حرام خور دوز رخ كى آك كاستحق ب كرمر ب اور آك ين بينج كيونك الخينيف يعنين كدب لوكول ك لي كندى جيزي وں اگر میض توب کرے یا صاحب حق سے معاف کرالے یا شفاعت سے معافی ہوجائے تو ہوسکتی ہے۔ بیصور تبل اس قاعدہ سے علیحذہ الل- (مرقات) (مراة الناجي شرح مشكوة المعاج من ١٩٨١)

(9) شعب اللايمان، باب في حقول لا ولاد و و والحريث: الايمان، باب في حقول لا ولاد و و و إلى و ٢٠٠٠

### تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا \_ كسب بمعنى مكتنب بين پيشراور طال كا مقابل مجى ب اورمشتهات كالبحى كيونكد حرام كمائى كى تاش حرام ب اورمشترك مروه \_ (مرقات) کاش ہے مراد جنے کرنا اور مامل کرتا ہے۔

٣ \_ يعنى عبادات فرضير كے بعد بيفرض ب كدائ بربہت سے فرائض موقوف بيں ينيال رب كديد كم سب كے ليے بيں صرف ان كے کیے ہے جن کا خرج دوسروں کے ذمہ شدہ و بلکہ اپنے ذمہ ہو اور اس کے پاس مال بھی نہ ہو ورنہ خود مالدار پر اور تھوٹے بچوں پر فرض مہیں۔ یہ خیال رہے کہ بقدر مغرورت معاش کی طلب ضروری ہے بصرف اسکیے کوایئے لائق بال بچوں والے کو ان کے لائق کمانا مغروری ے- تبغد الْفر ينظية فرائ محمعلوم مواكد كمائى كى فرمنيت نماز روزے كى فرمنيت كے شل نہيں كداس كامكر كافر مواور تارك فاس (مراة المناجع شرح مشكوة المصابح، جه بم ص ٣٩٠)

(10) المسند للإمام أحمد بن تعليل يمسند الشاميين حديث رائع بن خديج ، الجديث ٢٢١٦ ١١٠ من ٢٠١١.



محبوب رکھتا ہے۔ (11) محبوب رکھتا ہے۔ (11) یہ چند حدیثیں کسب حلال کے متعلق ذکر کی گئیں، ان کے علاوہ بعض احادیث خاص تجارت کے متعلق بیان کی جاتی ہیں۔

سوج بهاوشويعت (صريازهم)

# تحارت کی خوبیاں اور بڑائیاں

صدیث (۱۰): امام احمہ نے ابو بکر بن ائی مریم سے روایت کی ، وہ کہتے ہیں مقدام بن معدیکرب رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیز (لونڈی) وووھ بیچا کرتی تھی اور اُس کا ثمن مقدام رضی اللہ تعالی عنہ لیا کرتے ہیں۔ اُن سے کسی نے کہا، سیحان اللہ آپ دووھ بیچتے ہیں اور اُس کا ثمن (لیحنی اس کی قیمت) لیتے ہیں (گویا اس نے اس تجارت کونظر حقارت سے دیکھا) اُٹھوں نے جواب ویا ہاں ٹی سیرہ م کرتا ہوں اور اس بی جرج ہی کیا ہے، بیس نے رسول اللہ تعالی علیہ وسلم سے عنا ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ سوارو پے اور اِشر فی کے کوئی چیز نفع نہیں دے گی۔ (1) صدیت و ایسا کی خدمت اور این ماجہ این عمر رضی اللہ تعالی عنہا سے صدیت (۱۱): تر نہ کی دوراقطنی افی سعیدرضی اللہ تعالی عنہا سے داوی کہ درسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہا سے داوی کہ درسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرہ یہ: تا جر راست گوامانت دار انبیا وصدیقین وشہدا کے ساتھ ہوگا۔ (2)

(1) السندللامام أحد بن منبل مندالشاميين معديث المقدام بن معديكرب والحديث: ١٠١١ - ٢٥٢ م ٩٧.

تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا سید ابو بحر تا ابنی ہیں ، ان کا ذکر مصنف نے اکمال میں نہیں کیا اور حصر ست مقداد مشہور سحالی ہیں ۔ لونڈی سے مرادمملو کہ لونڈی ہے جسے آپ نے خرید وفروخت کی اجازت وی تھی ، اس نتم کے غلام کوفقہا معبد ماؤون کہتے ہیں۔

ا بر شایدان زماندین الل عرب دوده کی تجارت کو ناپند کرتے ہے جیسے آج کل بنجاب بی بھی ذی هیشیت لوگ دوده بیجے کو ناپند کرتے این بھی فروشت کرتے ہیں یا اس کا مطلب بیرہوگا کہ آپ جیسے عظمت والے لوگوں کو چاہیے کہ دوده مفت دیا کریں کیونکہ اس میں - خیر کثیرے اس پر قیمت کیمی ؟ - خیر کثیرے اس پر قیمت کیمی ؟

سے فلا صد جواب ہے ہے کہ جس کاروبارے اللہ رسول سے مالدار عالم کی تلیخ ووصلہ ہوئڑ ہے تو ہمیں جاہے کہ بال کا کر کمال پھیاا کی، اللہ المساب آھیا کہ کمال نہیں ویکھا جاتا مال کی قدر ہوتی ہے مالدار عالم کی تلیخ ووصلہ ہوئڑ ہے تو ہمیں جاہیے کہ مال کی کر کمال پھیاا کی، اللہ اکبر جب زمانہ سمال ہو چکا تھا تو اس زمانہ کا کیا ہو چھا اس تو مبلغین علاء کے لیے فقیری زبر تا تل ہے بالدار عالم کا وعظ بھی مؤثر ہوتا ہے ۔علاء کو چاہیے کہ فقیر و ناواری ہے بچیں، حلال فرایوں ہے مال ضرور حاصل کریں۔ مرقات نے فرمایا کہ علاء سلف فرماتے سے خوب تجاری ویک کیا جاتا ہے ایک بار حصرت منیان ثوری بھی خوب تجاری اور کمائیال کرو کیونک تم ایسے زمانہ ش ہوجب کہ حاجت مند پہلے اپنے وین کو بی کھا جاتا ہے، ایک بار حصرت منیان ثوری بھی اشرفیاں اپنے ہاتھوں میں الب بلٹ میلٹ رہے ہے اور فرماتے جاتے ہے کہ اگر میرے بیاس یہ مال نہ ہوتا تو بی مباس بھی رومال بنالیت کہ مجے ہے نے میل یہ چھا کرتے۔ (مراة المناتیج شرح مشکل ق المحائے ،ج ۲۲ میں ہوں)

(2) جامع الترزي كتاب البيوع، باب ماجاء في التجار ... الخي ما المديث: ١٣ امن ٣٠٠٠ م.

عدیث (۱۲): تریذی و ابن ما جه و داری رفاعه رضی الله تعالی عنه سے اور بیمتی شعب الایمان میں براور منی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدی ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: تنجار ( تنجارت کرنے والے ) قیامت کے دن فجار (بدکار) اُٹھائے جائیں گے، گرجو تا جرمنقی (اللہ سے ڈرنے والا) ہواورلوگوں کے ساتھ احسان کر سے اور

#### تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیگر چیٹوں سے تعارت اعلی چیٹہ ہے، گار تنجارت میں غلہ کی، پھر کپڑے کی، پھر قطر کی تجارت انطن ہے۔ (مرقاب ) صرور بات زندگی اور صرور بات و بنی کی تعارت دوسری تعارتوں سے بہتر پھرسچا تاجر مسلمان بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ اسے نبیوں، ولیوں کے ساتھ حشر تھیب ہوتا ہے۔

ا محربیہ مرابی ایس ہوگی جیسے خدام کو آتا کے ساتھ ہمرانی ہوتی ہے بیہ مطلب تیں کہ بیتا جرنی بن جائے گا، اچھا تا جرتا جورہے براتا جر فاجرب- (مراة المناجي شرح مشكوة المصانيح ، جسم ١٠٠٣)

(3) جامع الترندي بكتاب البيع عرباب ماجاه في التجار ... إلخ مالحديث: ١٢١٨ : ج ٣٠٥٠.

# تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا بر بیزگاری سے مراد ہے گناہ کبیرہ سے تصوصًا اوز گناہ کبیرہ کی عادت سے عمومًا بیجے رہنا۔ نیکی سے مراد ہے ؛ بیخ کارد بارکود موکا خیانت سے محفوظ رکھنا، یچ سے مراوسود سے متعلق معاف یات کرنا اگر عیب دار ہوتو اس کو بے عیب ٹابت کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ (مرقات) مطلب بدے کہ قیامت میں سارے تاجر فائن وفاجر ہول مے سواءان کے جن میں بدیمن صفات ہوں، پر ہیز گاری ، بھلائی ، سوائی۔ (مراة السناجيج شرح مشكوة المصابيح ، ج ١٢, ص ١١ - ١١)

### سيج اورامانت دارتاجر كالثواب

حضرت سيرنا الوسَعِيْد خذرى وضى الله عندفرهات ول كدخاتع الْمُرْسَلين، رَحْمَة اللطمين، شغي المدنبين، اليس الغريبين، سراج السالكين، تحديب ربُّ التلميين وجناب صادق وامين صلَّى الله تعالى عليه ذاله وسلَّم في فرما يا كه سجا اورامانت داريّا جزء انبياء بمديقين اورشهدا و كيساته موكا\_ (ترندى، كمّاب البيوع، باب ماجاء في التيار، رقم ١٢١١، ج٣٠م٥)

حضرت سيدنا عكيم بن حزام رضى الله عنه فرمات بيل كه تاجدا دِرسالت، شهنشا و نيوت ، مُحرِّن جودو خاوت ، پيکرِعظمت و شرافت ، محبوب رَبُ العزمت بحسن انسانيت صلّى الله تعالى عليه الهوسكم نے فرمايا كه خريد وفروخت كرنے والے جب تك سودا كمل نه كرئيس انديار حامل ہے اگر وہ سودا کرتے ہوئے کچ بولیں اور کچ بیان کریں تو ان کے سودے میں برکت ڈال دی جاتی ہے اور اگروہ چیپا کیں اور جھوٹ بولیں توشایدوہ کی نفع کمائی لین گراہے سودے کی برکت ختم کر بیٹیس سے کیونکہ جموٹی تشم سودانو پکوادین ہے گر برکت محتم کردین ہے۔ (الترغيب دالترهيب، كتاب البيع ع، بإب ترغيب التجار في الصرف، رقم م، ج٢، ٥٢٥ ) \_

حدیث (۱۳): امام احمد و ابن خزیمه و حاکم وطرانی و بینتی عبدالرحن بن شبل اور طبرانی معادیه رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں کہ حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے ارشاد فر مایا: تجار بدکار ہیں۔ لوگوں نے عرض کی ، یارسول الله! (عز وجل وصلی الله تعالی علیه وسلم) کیا الله تعالی نے بچے (تجارت) حلال ہے الله! (عز وجل وصلی الله تعالی علیه وسلم) کیا الله تعالی نے بچے (تجارت) حلال ہیں جبوٹے ہوتے ہیں۔ (4)

ور بین بیرون بات رسید الایمان میں معاذین جبل رضی اللہ تعالیٰ عند سے رادی کہ ارشاد فر مایا: تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ اُن تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں جموٹ نہ بولیں اور جب اُن کے پاس امانت رکھی جائے میں زیادہ پاکیزہ اُن تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں جموٹ نہ بولیں اور جب اُن کے پاس امانت رکھی جائے تھیانت نہ کریں اور جب وعدہ کریں اُس کا خلاف نہ کریں اور جب کسی چیز کو خریدیں تو اُس کی فرمت (برائی) نہ کریں اور جب این چیزیں تبوا اُن کی فرمت (برائی) نہ کریں اور جب این چیزیں تبوا ہوتو سختی نہ کریں اور ان پر کسی کا آتا ہوتو دینے میں ڈھیل نہ ڈوالیس (ٹال مغوا۔ نہ کریں) اور جب این کا کسی پر آتا ہوتو سختی نہ کریں۔ (5)

صدیث ( ۱۵): میچ مسلم میں ابو قادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیج میں طف کی کثرت سے پر بیز کرو، کہ بیدا گرچہ چیز کو بکوا دیتا ہے مگر برکت کومٹا دیتا ہے۔ (6) اس کےمثل

حضرت سیدنا معاذبین جبل رضی الله عدفر ماتے ہیں کرنور کے پیکر اتمام نہیں کے سرّ دَر، دو جہال کے تاجور، سلطان بحر و برصلی الله تعالی علیہ فالم دسلم نے فرمایا کہ بیٹک سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جوبات کریں تو جموث نہ بولیں اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں نبیانت نہ کریں اور جب وعدہ کریں تو اس کی خلاف ورزی نہ کریں اور جب کوئی چیز فریدیں تو اس میں عیب شراکالیں اور جب بکو بھیں تو اس کی جو بات کریں اور جب ان کا کسی برآتا جب بھی تھیں تو اس کی ہوتو اس کی اور جب ان کا کسی برآتا جب بھی تھیں تو اس کی ہوتو اس کی وصولی کے ایس میں اور جب ان کا کسی برآتا جب برتو اس کی وصولی کے لئے ختی نہ کریں اور جب ان برکسی کا میکھ آتا ہوتو اس کی اوا کیلی میں سستی نہ کریں اور جب ان کا کسی برآتا جو اس کی وصولی کے لئے ختی نہ کریں۔ (الترقیب والترقیب میں البیوع ، یاب التجار فی الصدق ، رقم ۲۳ می ۲۳ می

- (4) المستدللامام أحربن منبل معديث عبد الرحن بن شيل والحديث: ١٥٥٢ ١٢٢٥١ من ٥٠٠٠ ٢٣٢٠ ٣٠٠.
  - (5) شعب الإيمان، باب فيحفظ اللمان والحديث: ٨٥٥٣، ٢٢٥م، ما ١٢٠٠
  - (6) ميم مسلم، كما بالساقاة ، باب النمى عن الحلف في الميع ، الحديث: ١٣٠١ ـ (١٢٠٨) م ١٨٨٨.

#### حکیم الامت کے مدنی پھول

ا بعض شارعین نے قربایا کہ بہال زیادہ صم سے ممانعت ہے تھوڑی قسموں کی اجازت ہے کہ تجارت بل بھی قسم کھانی ہی پڑجاتی ہے ، بعض نے فربایا کہ جموٹی قسموں سے ممانعت ہے ، کثر ہ کا لفظ ہے ، بعض نے فربایا کہ جموٹی قسموں سے ممانعت ہے ، کثر ہ کا لفظ انتخاب سے کہ مطلقات ہے ، کشرہ کا لفظ انتخاب سے کہ تو اور دست میں جی تسمیں بھی نہ کھاؤ کہ انتخاب میں جوٹی قسمیں بھی نہ کھاؤ کہ کہ جموٹی تھم بھی منہ ہے گئر اور ہے گئو الوال المراب کوتا کہ بخارے کھوٹا رہوں

٢ \_ ينكفِّقُ ف ك محتداور كسره س ب عنفين كامعارع، انفاق ب نيس ب يتفين بمعنى تروزع ب يعنى هم سالوگ وحوكا كها كر

صحیحین (یعن صحیح بخاری وصحیح مسلم) میں ابو ہر یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔
حدیث (۱۲): صحیح مسلم میں ابو ذررضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم) نے فر مایا: تین شخصوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں فر مائے گا اور نہ ان کی طرف نظر کریگا اور نہ ان کو پاک کریگا اور ان کے شخصوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں فر مائے گا اور نہ ان کی طرف نظر کریگا اور نہ ان کو پاک کریگا اور ان کے کہ سے تعلیف وہ عذاب ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، وہ خائب و خاس ( نقصان اور خسارہ اُٹھانے والے والے ہیں، یا رسول اللہ! (عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ کپڑا لٹکانے والا (یعنی تکبر سے کپڑا گئانے والا (یعنی تکبر سے کپڑا گئانے والا (یعنی تکبر سے کپڑا گئانے والا دیے والا۔ (7) شخنوں سے یہے رکھے والا ) اور دے کراحیان جانے والا اور جھوئی قشم کے ساتھ اپنا سودا چلا دیے والا۔ (7) حضور صلی اللہ حدیث (کا): ابوداود و تر ذری و نسائی و ابن ماجہ قیس ابن الی غرزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رادی کہ حضور صلی اللہ حدیث (کا): ابوداود و تر ذری و نسائی و ابن ماجہ قیس ابن الی غرزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رادی کہ حضور صلی اللہ عنہ سے رادی کہ حضور صلی اللہ عنہ سے رادی کہ حضور صلی اللہ عنہ سے دادی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے رادی کہ حضور صلی اللہ اللہ عنہ سے دادی کہ حضور صلی اللہ عنہ سے دادی کہ حضور صلی اللہ عنہ سے دادی کہ حضور صلی اللہ عنہ سے دیثر کی انسانی و ایک ما جو قیس این الی غرزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رادی کہ حضور صلی اللہ عنہ سے دیثر کی دونی کی درخوں اللہ عنہ سے دادی کہ حضور صلی اللہ عنہ سے دیثر کی درخوں کی درکی درخوں کی درخوں کی

حدیث (۱۷): ابوداود ونز مذی ونسائی وابن ماجه قیس ابن الی غرز ه رضی الله تعالی عنه سے راوی که حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: اے گروہ تنجار (بینی اے تنجارت کرنے والو)! ربیج میں لغو (فضول بات) اور قسم ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ صدقہ کو ملا لیا کرو۔ (8)

#### 多多多多多

خرید لیتے ہیں اور مال چل پڑتا ہے گرآئندہ کوجھوٹے تا جرکا اعتبار ٹیس رہتا ہتجارت اعتبار پرچلتی ہے۔انسوس کہ بیستی مسلمان تا جربھول گئے، کفار خصوصًا انگریزوں نے یادکرلیا، آج ان کی راستبازی ضرب المثل بن چکی ہے ای لیے وہ تجارت میں سب ہے آ کے ہیں۔ (مراة المناجی شرح مشکوۃ المصانی ،ج مم ہم ۱۹۹۳)

(7) صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان غلظ تحریم اسبال الازار ... الح مالحدیث: ایمار (۱۰۲)، صیحه مسلم، کتاب الایمان، باب بیان غلظ تحریم اسبال الازار ... الح مالی محول تحکیم الامت کے مدنی بھول

ا کلام سے مراد محبت کا کلام ہے، ویکھنے سے مراد کرم کا ویکھنا ہے اور پاکٹر مانے سے مراد گناہ بخشا ہے بینی دومرے مسلمانوں پر بیرتینوں کرم موں سے تکران تین تنم کے لوگ ان تینوں عنا بیوں سے محروم رہی سے لہذا ان سے بیچتے رہو۔

۴ \_ یعنی جوفیشن کے لیے نخوں سے نیجا یا جامہ تہیں استعال کریں جیسے آجکل جالی چودھر یوں کا طریقتہ ہے اور جو کسی کو پیجے صدقہ و خیرات و ہے کر ان کو طبینے دیں، احسان جنا کمی ،لوگوں میں انہیں بدنام کردیں کہ فلال آدی ہمارا وسیف تگر روچکا ہے اور جوجھوٹی مشم کھا کر دھوکا و ہے کر مال فروخت کریں۔(مراۃ المناجج شرح مشکوۃ المصائح ،ج ۴ میں ۱۴۹)

(8) سنن أني داود، كمّاب البيوع، باب في التجارة ... إلخ ، الحديث:٣٢٧، جسم ٣٢٨.

تحکیم الامت کے مدنی پھو<u>ل</u>

سے مقصد ہے کہ تجارت بین کتی ہی احتیاط کی جائے گر پھر بھی پچھانٹو پچھ جھوٹ جھوٹی قشم منہ سے نکل ہی جاتی ہے اس لیے صدقہ و خیرات ضرور کرتے رہو کہ صدیقے سے خضب البی کی آگ بجھ جاتی ہے۔ عمومًا تا جرلوگ فقراء کو بیسہ بیسرویتے رہے ہیں،خصوصا جعرات کواس عمل کا ما خذ ہے ہی حدیث ہے ویسے بھی صدقہ اعلی عمادت ہے۔ (مراۃ المناجی شرح مشکلوّۃ المصافع، ج مہم بس ۲۰۰س)

# فائده ضروريير

تعارت بہت عمدہ اور نفیس کا م ہے، گرا کڑتجار کذب بیانی (جموٹ) سے کام لینے بلکہ جمو ٹی تشمیں کھالیا کرتے ہیں اس کے اکثر احادیث بیس جہال تعارت کا ذکر آتا ہے، جموٹ بولنے اور جموٹی قشم کھانے کی ساتھ ہی ساتھ ممانعت مجس آتی ہے اکثر احادیث بیس جہال تعارت کا ذکر آتا جرائے مال جس برکت دیکھنا چاہتا ہے تو ان برک باتوں سے گریز کرے۔

### (1) جموتی قسم کھا کرسامان بینا

حضرت سيدنا الو قررضى الله تعالى عند سے مروى ہے كہ تجوب رب التفيين ، جناب صادق واجن عزوجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلّم في ارشاد فرما يا: تين في الله تعالى عند مروى ہے كہ تو برت فرمائے گا اور نه بى أيسيں پاك كرے گا بلكه ان كے لئے درد ناك عذاب ہے ۔ آپ رضى الله تعالى عند فرمائے ہيں كرجمت كوين ، ہم غربوں كے داول كے چين صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم في تين بار به بات كى توميں في عرض كى نيا رسول الله عزوجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلّم ! خائب و خاسر ہونے والے وہ لوگ كون تين؟ آپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلّى الله تعالى عليه وآله وسلّى الله تعالى عليه وآله وسلّى الله عليه وآله وسلّى عليه والله و الله عند قرار الله عند والله عند والله و الله و الله و الله و الله عند والله عند والله عند والله عليه والله و الله و ال

(صحح مسلم، كتاب الايمان، باب بيان غلظ تخريم اسبال \_\_\_\_د الخ والحديث: ٢٩٣ م ٢٩٣)

( تاجدار رسالت، شہنشاوئیوت منی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرنانِ عالیثان ہے: تین محض ایسے تل کہ اللہ عزوجل قیامت کے ون ان کی طرف نظر رحمت بہیں فرمائے گا: (۱) اوڑ ھازائی (۲) تکبر کرنے والائقیر اور (۳) ایسا آدمی جسے اللہ عزوجل نے مال دیا اور وہ جموتی تسمیں کھا کرخرید تا اور جیزا ہے۔ (الجم الکیر، الحدیث: ۱۱۱۱ ، ۲۴ م ۲۰۰۷)

مخون جودو الدست معیکر عظمت و شرافت صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا قربانِ عالینتان بن الله عزوجل نه تو ان سے کلام فرمائے گا اور نه ہی انہیں پاک کریگا بلکه ان کے لئے دود ناک عذاب ہوگا۔ (اعجم الاوسط ، الحدیث : ۵۵۷۵، ج ۴ مِس ۱۶۳)

تحدیب زب العزت، محسن انسانیت عزوجل وسلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا فرمانِ عالیثان ہے: تین فحض ایسے ہیں کہ الله عزوجل کل (بروز قیامت) ان کی طرف نظرِ رحمت نہیں فرمائے گا: (۱) بوڈ ھازائی (۲) واضح جوابینا سامان ہرجائز اور ناجائز (مجنوثی) تسمیں کھا کر بچتا ہے اور (۳) بحبر کرنے والافقیر۔ (انجم الکیم، الحدیث: ۴۹۲، ج ۱۲جس ۱۸۴)

سرکار مدید، راحب قلب وسید سلّی الله تعالی علیه وآلدوسلّم کافر مان عالیتان ب: نین شخص ایسے بین که الله عزوجل ان کی طرف تیا ست کے دن نه تونظر رحمت فرمائے گا اور نہ بی آبیس پاک کرے گا بلک ان کے لئے ورونا ک عذاب ہوگا: (۱) جوبیا بان میں اپنے فالتو پانی سے مسافر دن کوروکٹا ہے۔ ایک اور دوایت بیل ب: الله عربی الله عربی الله عربی الله عربی الله عربی الله عربی کے تعالی میں تم سے ای طرح تم نے ای جو عصر کے بعد ابنا مال نے سے طرح تم نے اس چیز کافشل روکا تھا جس میں تم ہارے باتھوں نے بچھ جسین کیا تھا، (۲) وہ آدی جو عصر کے بعد ابنا مال نے سے

تاجروں کی انھیں بدعنوانیوں کی وجہ ہے بازار کو بدترین بقعہ زمین ( زمین کا بدترین حصہ ) فرما یا حمیااور رید کہ شیطان ہم ہے

اور قسم انھائے کہ میں نے اپنے اپنے میں لیا ہے اور خریدار اُسے سچے حالانکہ اس نے اپنے کا نہ خریدا ہوادر (۳) ایسافنس جو کی امام ( حکمران ) کی دمیا کی خاطر مصعد کرے اگر دو اسے اس کی خواہش کے مطابق کچھ دے تو اس سے وفا کرے اور اگر پچھ ند دسے تو دفانہ

( ميح ابغارى، كتاب المساقاة ، باب اثم من منع اين السبيل من الماء، الحديث: ٥٨ ١٨٣ ، مس ١٨٨ ) ( معج مسلم، كتاب الايمان، بأب بيان غلظ تحريم ----- الخ ، الحديث: ٢٩٧ م ٢٩٧)

اور ایک روایت میں وہ تین فض سے ہیں: (۱) ایسامخص جو مال کے بارے میں قشم اٹھا تا ہے کہ جھے اس کی قیمت اس سے زیا دول رہی تھی حالانكه وه جموتاً ب (٢) إيسافنس جوعمرك يعدجموني فتم كما تاب تاكدان سيمسلمان ينديكا مال فتم كرب اور (٣) إيسافنس جوفالتو یانی رو کے اللہ عزوجل اس سے فرمائے گا: آج میں تم ہے اس طرح اپنافضل روک لول گاجس طرح تم نے وہ زائد چیز روک کا تعی جے تم ن پیدانهیں کیا تھا۔ ( سی ابخاری، کتاب المساقاة، پاب من رای ان صاحب الحض ۔۔۔۔۔الخ والدیث: ۲۳۹۹م ۱۸۵) شهنشاه مدينة قرار قلب وسينصلى الله تعالى عليه وآلدوسكم كافرمان عاليثان ب: چارآدى ايس سي جن برالله عزوجل غضب فرمائ كا: (١) جمولي قسميل كما كرنتي والا (٧) متكبر فقير (٣) بوژها زاني اور (٣) ظالم مكران-

(سنن النسائي، كمّاب الزكاة ، باب المغتير المحتال ، الحديث: ٢٥٥٧م ٢٢٥٨)

نبى مُنكر م الورجسم ورسول اكرم الشبنشاو بن آ دم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا: الله عز وجل حين افراد سع عبت فرما تاب ادرسين کونا پیندکرتا ہے۔(صدیث بیان کرتے ہوئے راوی کہتے تنک کہ)میں نے عرض کی :وہ حین کون میں جن پر اللہ عروجل غضب فرہاتا ے؟ آپ سلى الله تعالى عليه وآله وسلم في ارشادفر مايا: (١) تكبر اور فخركر في والاء اور قرآن عليم ميں تم ياتے ہو: إِنَّ اللَّهَ لَا يُعِبُّ كُلُّ مُخْتَالِ فَغُورِ ﴿18﴾ .

ترجمة كنزالا يمان: بي شك الله كنهيس بما تاكوني إنزا تا فخر كرتا . (ب21 القمان: 18)

(٢) احسان جسكاف والأخيل (٣) قسمين كمان والاتاجريا حموثي قسمين كماكر على والا

(المتدرك مكاب الجهاد، وكردجال يتصمم الله تنفالي، الحديث: ٩١ ٣١، ج ٢ م الا

حضرت سیدنا ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے :ا یک اعرانی بکری لے کر گزرامیں نے اس سے یو چھا اسے تین درہم میں نجيت ہو؟ اس نے كہا: الله عزوجل كى تشم البيس بيتا - پھر تين درہم كى تا دى ميس نے توركے بيكر، تمام بيوں كے تمر ورصلى الله تعالى عليه داله وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ سلی اللدتعالی علیه دآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس نے دنیا کے بدلے اپنی آخرت ایک دی۔

( صحیح این حبان ، کمّاب البیوع ، الحدیث : ۸۸۹ ۲۰۸ م، ج ۷ بس ۲۰۵)

حضرت سيدنا والله رضى الله تعالى عندسے مروى ہے كه دوجهال كے تافيؤر، سلطانِ بُحر و يُرصنَّى الله تعالى عليه واله وسلّم بهاري طرف آتے -

## كوا يناح صندًا كربازارين يني حاتا باورب ضرورت بازاري جانے كو برابتا يا كيا-

جبکہ ہم تجارت کررہے ہوتے تو آپ ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ و سلم ارشاد فریائے:اے تا جرول کے گردہ! جبوٹ سے پچے۔ (ایجم الکبیر، الحدیث: ۱۳۲، ۱۳۲، ۲۲، ۵۲)

سر کاروالا عَبَار، بِدِسُول کے مددگارسٹی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کافر مان ڈیٹان ہے: (جبوٹی) تسم، سامان کوفرو دخت کردانے والی لیکن کمائی کومٹائے والی ہے۔ (سٹن النسائی، کتاب الدیوع، باب المنفق سلعۃ ۔۔۔۔۔۔التے، الحدیث: ۲۲ ۳۲۹، ص ۲۸ ۲۳۲) اور الإدا دُوٹر بیف جس ہے: کیکن برکت کومٹائے والی ہے۔

(سنن انی واؤدہ کتاب البیوع، باب نی کرایت البیعی فی البیدی ، الحدیث ، الحدیث ، الحدیث ، الحدیث ، الحدیث ، الحدیث المستام می المحت میں فی البیعی ، الحدیث ، الحدیث میں فی البیعی ، الحدیث میں فیا واقعمی میں اللہ تعالی علیدوآلدوسلم نے ارشاد فر مایا بخر بدو فروست میں فیا واقعمیں کھانے سے بچوا کم وکشتم مال تو بکو اتی ہے کین اس کی برکت منادیتی ہے۔

(میح مسلم، کتاب الساقاة میاب المعاقاة میاب المعاقاة میاب المعی من الحلف فی الهجی و الحدیث ۱۲۹: ۱۲۹، من ۱۹۵۰) حسن اخلاق کے پیکر بنیوں کے تاجور فرموب زب اکبر عزوال وملی اللہ تعالی علیه وآلہ دسلم نے ارشاد فرمایا: مجااما است دارتا جراحیا و کرام میں میں المسلوة والسلام برصد یکٹین اور شہدا و کے ساتھ المعلیا جائے گا۔

(مامع التريزي، ايواب البيوع، باب ماجاء في التجار ...... الخي، الحديث: ١٠٩١ م ٢٥٥١)

سركار ابدقزار، شافع روز شارستى الله تغالى عليه وآله وسلّم كافرمان عاليثان ب: سياء لمانت وارمسلمان تاجر قيامت ك ون شبداء كساته

شاہ ابرار، ہم غربیوں کے مخوارصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وتلم کا فرمانِ عالیثان ہے: سچا تاجر قیاست کے دن حرش کے سائے کے تلے ہوگا۔ ( کنزافعمال، کیاب البیوع، شم الاتوال، باب الاول فی الکسپ والحدیث: ۹۲۱۳، ج ۲۳،ص۵)

رسول انور، صاحب کور مستی الله تعالی علیه وآلدوسلم کافر مان بدامعه نشان ہے: بے شک سب سے اچھی کائی ان تا جروں کی ہے جو بات کرس تو جموث نه بولیس، جب امین بنائے جائیس تو خیانت نه کرس جب وعده کرس تو وعده خلافی نه کرس کوئی چیز خرید میں تو اس کی مدمت نه کرس، جب بھی تو اس کی بیما تعریف نه کرس اور ان کاکسی پرقرض بوتو (اوا میگی جس) ٹائل منول ته کرس اور ان کاکسی پرقرض بوتو (اوا میگی جس) ٹائل منول ته کرس اور ان کاکسی پرقرض بوتو اس پرقرض بوتو (اوا میگی جس کائل منول ته کرس اور ان کاکسی پرقرض بوتو اس پر (وصولی میں ) تیگی نہ کرس (شعب الا بمان مباب فی حفظ اللمان ، الحدیث: ۸۵۳ میں جسیم ۲۲۱)

نی مُنْزُم، نُورِ جُسَمُ صَلَّی الله تعالی علیه وآلدوسکم کا فرمان مُعظَّم ہے: خرید نے اور چھنے والے کوجدا ہو نے سے پہلے پہلے اختیار ہے، اگر دونوں نے کی بولا اور گواہ بنائے تو ان کے سودے مہیں برکت وی جائے گی اور اگر دونوں نے چھپلیا اور جموث بولا تو ہوسکی ہے ان کونفع تو ہولیک .
ان کے سودے سے برکت اٹھا کی جائے ، کیونکہ جمو ٹی تسم مال کو پکو انے والی کین کمائی کی برکت مثانے والی ہے۔

(سنن ابي داؤده كتاب البيع ع، ياب في خيار المتبايعين ،الحديث:٣٨٩م،١٣٨ ، بدونعس ان يربها) \_\_\_

قرآن کریم کابیارشاد:

(دِ جَالُ لَا تُلْهِيْهِ مْ يَجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ الله)(2) بمي ال كى طرف اشاره كرتا ب كرتجارت ويع يادِ خداسے غافل كرنے والى چيز ہے اور اس سے دلچيسى غفلت لانے والى ہے۔ اى وجہسے فرما ياسميا:

( وَإِذَا رَأَهُ يَجَارَةً أَوُ لَهُوَا بِالْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ) ( 3) لَبْدَا فرض ہے كہ تجارت ميں انا انهاک (مشغول)نه هوکه یا دخداسے غفلت کا موجب (سبب) هو۔

صحیح بخاری شریف میں ہے، قادہ کہتے ہیں محابہ کرام خرید و فروخت و تنجارت کرتے ہتھے مگر جب حقوق اللہ میں سے کوئی حق چیش آجا تا تو تنجارت و نظ اُن کو ذکر اللہ سے بیس روکتی، وہ اُس حق کوادا کرتے۔ (4)

حدیث (۱۸): بازار میں داخل ہوئے کے دفت میردُ عا پڑھ لیا کرو:

لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُلَتْ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُحِيْثُ وَهُوَ حَتَّى لَا يَمُوْتُ بِيَرِهِ الْخَيْرُو هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَالِيْرٌ.

امام احمد وتزمذى وحامم وابن ماجدن ابن عمروضى الله تعالى عنهما ست روايت كى كه حضور إقدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا: جو بازار میں داخل ہوتے وقت بیروعا پڑھے گا، اللہ تعالی اُس کے لیے ایک لاکھ نیکی لکھے گا اور ایک لاکھ گناہ مٹا دے گا اور ایک لا کھ درجہ بلند فرمائے گااور اُس کے لیے ایک کھر جنت میں بتائے گا۔ (5)

رسولِ اکرم؛ شہنشا و بن آ دم صلّی اللہ لغالی علیہ وآلہ وسلّم نماز کے لئے تشریعت لائے ادر لوگوں کو دیکھا کہ وہ خرید وفر دخت کررہے ہیں، تو آپ سلی اطارتعالی علیه وآلدوسلم تے ارشادفر مایا: اے تاجرول کے گروہ! انہول نے نی کریم ،رو وف رحیم سلی اللہ تعالی علیه وآلہ وسلم كو جواب دیا اور اپنی گردیس اور آنکمیں آپ سلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی طرف الفالیس ( لیعن پوری طرح متوجه موسکے ) تو آپ سلی الله تعالی علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تاجر تیامت کے دن فاجر ( یعنی بدکار ) اٹھائے جائیں مے محرجو (اللدعز وجل سے ) ڈرے، لوگول سے بهلائي كريادرنج بولے (جامع التريزي ابواب البيوع، باب ماجاء في التجار \_ \_ \_ \_ الخي الحديث: ١٢١٠م ١٢١٠)

- (2) پ ۱۸۱۸التور: ۲ س
- (3) پ ۱،۲۸ جمیوزال
- (4) منج البخاري، كمّاب البيع ع، باب التجارة في البررج ٢٠ م ٨٠٠
- (5) جامع الترمذي، كتاب الدعوات، باب مايقول اذا دخل السوق، الحديث: ٢٠١٠ ٣٠٠ ج٥، ص ا ٢٠٠.

حكيم الامت كيدني يحول

ا یو لی میں بازار کوسوق کہتے ہیں کیونکہ بیستوق سے بنا بمعنی جانا اور لے جانا، چونکہ لوگ بازار میں خود جمی جاتے ہیں اور اپنے سامان ممی لے جاتے ہیں اس نے اسے سوق کہا جاتا ہے بعض نے کہا کہ بیرساق کی جمع ہے بمعنی پنڈلی،چونکدلوگ بازار میں اکثر اپنی ہے

#### 多多多多多

پنڈلیوں پر کھڑے ہی ہوتے ہیں بیٹے کم ہیں اس لیے اسے موق کہتے ہیں۔ ہازار خفلت، شیطان کے تسلط اور اکثر مجموت دھوکے کی جگہ ہے۔ اس لیے دہاں جاتے وقت اس دعا کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ بہتر ہے کہ بید دعا آہتہ پڑھے تا کہ ریا ہے دورر ہے اور اگر اس لیے بچھے ہے۔ آوال سے بھی پڑھ سے دورر ہے اور اگر اس لیے بچھے ہے۔ آوال سے بھی پڑھ سے کہ دومرے بھی ہے بڑھ لیس تو مضا کھڑئیں۔

ا سائر چشر می الشاقعائی بی کے تعدیق ہے مرچونکہ شرکورب تعافی کی طرف نسبت ویے اس ہے اولیاس سے مرف خیر کا یہاں ذکر کیا ، کہنا یہ جائے کہ خیر دی تعافی کی طرف سے ہے شرمیر کی طرف ہے۔

سل اس دعا کی برکت سے ان شاہ اللہ یو گئی اس مبارک جماعت میں داخل ہوجائے گا جس کا ذکر اس آیت میں ہے "رہے اللہ ک تُلُهِ وَجُورَ مُنْ اِللّٰهِ عَنْ فِرْ مُنْ اللّٰهِ " وہ لوگ جنہیں تجارتی کاروبار اللہ کے ذکر سے بین روکیا صوفیائے کرام فرہائے ہیں کہ شیطان بازار ہی میں اسپنے انڈے بچے دیتا ہے وہاں ہی اس کے جنڈے گڑھے ہیں، وہاں ہی نوے فی صد گناہ ہوتے ہیں اس لیے وہاں بی دعا پڑھنا بہت بہتر ہے، دکا تدار معزات ضرور پڑھ لیا کریں کہ انہیں اکثر وقت وہاں ہی رہنا ہوتا ہے۔ آئ کل پجریاں بازاروں سے بدتر ہیں، وہاں بھی بے دعا ضرور پڑھ۔ (ازمرقات می زیادة)

٣ \_ اگر دونوں الف كوز براور درجه كو جى ذير يزها جائے تو مفنى ہول كے بڑار بزار يعنى بزار ہا نيكياں ، يه بى ترجمه افعة اللمعات نے كيا اور
اگر چہلے الف كوز براور دومرے الف كو كسره يعنى زيراور حسنة كوزير بى يزها جائے تو معنى ہوں كے كہ بزار جگہ بزار يعنى دس لا كھ مو بزار ايك
اگر چہلے الف كوز براور دومرے من تقريف اس ليے افتياد كے كردب تعالى كى رحمت بہت وسمج ہے اور اس كے فزانوں ميں كى نيس۔
اكھ ، دس مو بزار دس لا كھ دومرے من تقريف اس ليے افتياد كے كردب تعالى كى رحمت بہت وسمج ہے اور اس كے فزانوں ميں كى نيس۔
۵ \_ نثر ح سنہ صاحب معمان كى كاب ہے جيماكر ديباج دمس عرض كيا كيا۔

۲ ہے ازار کی جنتی رونتی زیادہ اور وہاں جنتا کاروبار زیادہ اسٹنے ہی وہاں گناہ زیادہ ای لیے اس قدر دعا کا ٹواب زیادہ مرقات نے فرمایا کہ وقتیبہ ابن مسلم بادشاہ خراسان میرصدیث من کرید دعا، پڑھنے کے لیے روز آنہ بازار جاتے تھے اور یہ دعا پڑھ کرلوٹ جاتے۔

(مراة الناجي شرح مشكولة المصانيح من ١٩٨٥)

# خرید وفروخت میں نرمی چاہیے

خرید وفروخت میں نرمی وساحت (حسن سلوک) چاہیے کہ حدیث میں اس کی مدح وتعریف آئی ہے۔ حدیث (۱۹): سیح بخاری وسنن ابن ماجہ میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، حضور اقدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ اس محض پر رحم کر ہے جو بیچے اور خرید نے اور تقاضے میں آسانی کرے۔(1) اس کے مثل

(1) مي ابغاري، كتاب البيوع، باب المعولة والساحة ... إلى والحديث:٢٠٤١، ٢٠٥١، ١١، ١١٠٥٠

وسنن ابن ماجه، كمّاب التجارات، بإب الساحة في البيج ، الحديث: ٣٢٠٣، ج ٣٩م ١٨٥.

## خريدوفروخت ميں نرمی کا تواب

حضرت سیدنا جاہر بن عبداللدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکا یو والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار فقیجی روز شخار، روعالم کے مالک وہنار، صحبیب پرورد کارسٹی اللہ تعالی علیہ فالہ وسلم نے قرمایا کہ اللہ عزوج ل فرید وفرو فقت اور قرض کا مطالبہ کرنے میں زی کرنے والے فض پردم فرمائے۔ ( میچے بخاری کاب العبوع، باب المحولة ، مالخ ، رقم ۲۲،۲۰۱، ۲۲،۳۱)

ایک روایت میں ہے کہ اللہ عزوجل نے تم سے پھیلی امت کے ایک شخص کی اس وجہ سے مغفرت فرمادی کہ وہ ترید وفرونت اور قرض مطالبے میں زمی کیا کرتا تھا۔ (سنن التر قدی ، کتاب البیوع، باب ۲۱ رقم ۱۳۲۳، ۳۴م ۵۹)

امیرالمونین حضرت سیدنا عثان بن عفان رضی الله عند سے دوایت ہے کہ آقائے مظلوم اسرور معصوم حسن اخلاق کے پیکر بنیوں کے ناجور، تحدیب زّتِ اکبرسٹی الله تعالیٰ علیه فالبر وسلّم نے فرمایاء الله عزوجل نے فرید دفروضت ،قرض اداکر نے اور قرض کا مطالبہ کرنے میں زئ کرنے والے ایک خص کو جنت میں داخل فرمادیا۔ (نسائی ،کٹاب البیوع ، باب حسن المعاملة والرفق ، جے ،ص ۱۹س)

حفرت سیدنا عبداللہ بن عمرور می اللہ عنما سے روایت ہے کہ نی مگر م بنور بھٹم ، رسول اکرم، شہنشاو بی آ دم سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ ایک علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عصر قرض کی دصوفی اور اوالیک شی فرمایا کہ ایک علیہ واضل ہو گیا۔

(مند واحد بن طنبل مستداین عمر ورقم ۲۹۸۱ ، ج۲ م ۲۲۲)

حضرت سیرہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شینشاہ مدینہ قرار قلب وسینہ صاحب معطر پہینے، باعب نوول سکینہ، نین گنینہ ملی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا، بینک اللہ عز وجل خرید وفر وخت اور قرض کی اوائیگی میں نری کرنے کو پہند فرماتا ہے۔

(ترخدی، كتاب البيع ع، رقم ١٣٢٣، ج٣٠٠)

حضرت سیدنا ابوسَعِیّد خُدْ ری رضی الله عند سے روایت ہے کہ ٹور کے پیکر، تمام نبیول کے سَرٌ وَر، دو جِہاں کے تاجُور، سلطانِ بَحر و بَرضَّی الله تعالی علیہ والہ وسلّم نے قرمایا کہ موسین میں سب سے افعنل وہ مخص ہے جو خرید وفر و خت اور قرض کی وصولی یا اوائیکی میں زی -> تر مذی و حاکم و بیبتی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور احمد و نسائی و بیبتی عثبان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے رادی۔ حدیث (۲۰): صحیحین میں حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں: زمانہ گزشتہ میں ایک فحض کی روح قبض کرنے جب فرشتہ آیا، اس سے کہا گیا تجھے معلوم ہے کہ تونے بچھوا جھا کام کیا

اختياركرك\_(العجم الاوساءرةم ١٩٥٧، ٥٥٥م ٣٣٣)

حصرت سیدیا ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ جو تعل فرم دل بزم خواور آسانی پیدا کرنے والا ہدگا اللہ عز وجل اسے جہنم پرحرام فرماد سے کا۔ایک روایت میں ہے کبھر فرم دل بزم خواور آسانی پیدا کرنے والے پر جہنم حرام ہے۔

(الترخيب والترصيب مكتاب العيوع، باب في الساحة في البيع والشراء، رقم ٢، ج٢، ص ٣٥٣)

حضرت سيدنا عبدالله بن مسعو ورضى الله عند ب روايت ب كه حضور پاك، صاحب لولاك، سيّاح اللاك صلى الله تعالى عليه لا له وسلم في معارف الله عليه لا له وسلم في من برحرام ب ووفرم ول وفرم ول وفرم حل بيدا كرف واللفض ب وفرم من برحرام ب ووفرم ول وفرم ول وفرم حل بيدا كرف واللفض ب - (جامع المرتبي بيدا كرف واللفض ب من ٢٢٠)

ایک روایت میں ہے کہ بے تک جہم برزم ول برم خواور آسانی پیدا کرنے والے فض پرحرام ہے۔

(الاحسان بترتيب منجع ابن حبان ، كمّاب البروالاحسان ، باب الرحمة ، رقم ٢٩ ٧٠ ، ج ١ ، ١٠ ٢٣ ٣)

حضرت سیدنا ابو ہریر وضی اللہ عندے دوایت ہے کہ سید البلغیان ، ترخمت التعلیمین ملی اللہ تعالیٰ علیہ قالب وسلم نے فرمایا ، ایک محض نوگوں کو قرص دیا کرتا تھا اور اسے غلام سے کہا کرتا تھا کہ جب تم کسی تقلدست کے پاس جاؤ تو اس سے فری کیا کروشاید اللہ عزوجل ہم پر فری فرمائے۔ جب وہ (مرتے کے بعد) اللہ عزوجل کی بارگاہ بیں حاضر ہوا تو اللہ عزوجل نے اسے بخش دیا۔

( صحيح مسلم بمثاب المساقأة مباب فغل الظار المعسر مرتم ١٥٦٢ م ٥٨٨)

حضرت سيدنا حذيفدرض الشرعن فرمات جي كد (بروز قيامت) الشرع وجل كه بندول جي سندايك ايس بندك كوفيش كياجات كالتناس في دنيا من مال عطافر ما يا تفاتو الشرفز وجل اس من فرمائكا توف ونيا يس كيا كيا؟ كارراوى في يرآيت مباركه تلاوت فرمائى: وَلَا يَكْتُهُونَ اللّهَ تَعِيدُونًا ﴿42﴾

ترجمة كنزالا يمان: اوركوكي بات الله به بيمياسكين عد (ب 5 مالنمآ و: 42)

تودہ مخص عرض کر بگا کہیارب عزویل! تونے بھے مال عظافر مایا توش لوگوں کے ساتھ خرید وفرونت کیا کرتا تھا اور خوشحال پرزی کرتا اور تنگدست کومہلت ویا کرتا تھا۔اللہ عزوجل فرمائے گا کہمیں تچھ سے زیادہ اس کا حقدار ہوں۔ پھر اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے بندے کوچھوڑ دو۔

حضرت سیدنا عُقَبُہ بن عامر ادر ابومسعود رضی اللہ تعالیٰ عنهما فرماتے ہیں کہ ہم نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہن مبارک سے اس طرح سناہے۔ (منج مسلم ، کماب المساقاة ، باب فضل انظار المعمر ، رقم ۱۵۲۰ ، ص ۸۳۳)

ہے۔اس نے کہا، میرے علم میں کوئی اچھا کام نہیں ہے۔اس سے کہا گیا،غور کرکے بتا۔اس نے کہا، اس کے سوالچھ نہیں ہے کہ میں دنیا میں لوگوں سے بھے کرتا تھا اور ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا تھا اگر مالدار بھی مہلت مانگا تو ا اسے مہلت دے دیتا تھا اور تنگدست سے درگزر کرتا تھا لینی معاف کر دیتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل كرديا۔(2) اور سي مسلم كي ايك روايت عقبه بن عامرو ابومسعود انصاري رضي الله تعالى عنهما ہے ہے كہ الله تعالى نے فر ما یا: میں تجھ سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار ہوں، اے فرشتو! میرے اس بندہ سے درگز رکر د\_ ( 3 )

#### 

(2) مي البخاري، كتاب البيوع، باب السمولة والساحة . . . إلى الجديث: ٢١ - ٢٠ ج٢ من ١٢ . حکیم الامت کے برتی کھول

ا ۔ ظاہر سے کہ میں سوال اس سے جانتی کے وقت ہوا یا تبریش ادر سوال کرنے والے یا تو وہ فرشتے تھے جو جان نکالنے آئے تھے یا محر تكيرجوحساب تبركيت بي اكرچ قبريس مرف اينان كاحساب باعمال كاحساب توقيامت من موكا مكريدان هخص كخصوصيات سے ب كماس سے تبری میں احمال كا حساب بحى ہو كيا بعض شار صين نے فرمايا قبل بمعنى بينال ہے اور بدوا قعد سوال وجواب كا تيامت ميں ہوگا مر مل توجیرتوی ہے۔ (لمعات، اشعہ مرقابت)

٢ \_ معلوم مواكم مرت وقت اور قبر مين حشر مين انسان كواسية برس يحطي اعمال ما ومول كر، رب تعالى فرما تا ب: اللي الرئسان على نَفْسِه بَصِيْرَةٌ وَّلَوْ ٱلْفَى مَعَاذِيْرَةً" ـ

سے کینی میرے معاملات بہت درست نے ان میں اخلاق کو دخل ت**خااگر امیر کوادائے قرض میں دیرگئی تنو میں م**بر کرتا تھا اس پرجلدی ما تک کرخی ندکرتا تھااور اگر میرامقروض قرض اوا کرنے کے قابل ندہوتا تو اسے بالکل مفاف کردیتا تھا تا کہ وہ دنیا و آخرت میں بھنماند

س اس سے ددمسلے معلوم ہوئے: ایک میر کدجو بندول پر مهر یانی کرتا ہے دب تعانی اس پر کرم فرما تا ہے کسی کو پھانسنے کی کوشش نہ کرو بلکہ کینے کو نکالنے کی کوشش کرد۔ دومرے مید کہ معمولی نیکی کوچی معمولی بچھ کرچیوڑ نددو بھی ایک قطرہ جان بچالیتا ہے۔ ممکن ہے کہ چیوناعمل بخشش كا ذريعه بن جائے ادركوكى معمولى كناه چونا مجھ كركرندلوم چيونى چيكارى سارا كھرجلا ڈالتى ہے۔

۵ یعنی پھنسوں کو نگاننا بلوگوں پر رحم کرنا میری صفت ہے جب تو اخلاق الہیہ ہے موصوف ہوا تو میں بھی تجھے بخش دیتا ہوں، یہ ہی اس صدیث کا مطلب ہے کہ تخلقوا باخلاق الله الله الله الله تعالی کی عادات اختیار کرو۔اس ےمعلوم ہوتا ہے کہ انسان عهادات کے ساتھ معاملات بهي شيك كريد (مراة المناجي شرح مشكوة المصانع،ج ٢٠ بص ١٩٨)

(3) ميح مسلم، كتاب المهاقات، باب نفل انظار المعمر ، الحديث: ٢٩\_ (١٥٦٠) بم ٨٣٨.

## مسائل فقهيبه

اصطلاح شرع (شرعی اصطلاح) میں کے کے معنے یہ ہیں کہ دو شخصوں کا باہم مال کو مال ہے ایک مخصوص صورت کے ساتھ تباولہ کرنا ہے ہی قول سے ہوتی ہے اور بھی فعل سے ۔ اگر قول سے ہوتو اس کے ارکان ایجاب و قبول ہیں لینی مثلاً ایک نے کہا میں نے بیچا دوسرے نے کہا میں نے خریدا۔ اور فعل سے ہوتو چیز کالے لینا اور دے دینا اس کے ارکان ہیں اور یفعل ایجاب و قبول کے قائم مقام ہوجا تا ہے۔ خلا ترکاری (سبزی) و غیرہ کی گڈیاں بنا کر اکثر بیچنے والے رکھ دیتے ہیں اور فیا ہر کر دیتے ہیں کہ بیسے پیسے پیسے پیسے گڈی اٹھا لیتا ہے طرفین (بیخ والا اور خرید نے والا) باہم کوئی بات نہیں کرتے گردونوں کفعل ایجاب و قبول کے قائم مقام شمار ہوتے ہیں اور دوسرے کو این اور دوسرے کو ہیں اور اس قسم کی کے تھے تیا۔ بیچے کے طرفین میں سے ایک کو بائع ( نیچنے والا ) اور دوسرے کو مشتری (خریدار) (خرید نے والا ) کہتے ہیں۔



# بيع كى شرائط \_ \_ \_ مسائل فقهيته

مسئلہ ا: بیج (خرید وفروضت) کے لیے چندشرا تط ہیں:

(۱) بالع ومشترى (خريدار) كاعاقل مونا يعني مجنون يا بالكل ناسجه بحيه كي تصحيح نهيل-

(۲) غاقد کا متعدد ہونا لیمنی ایک ہی شخص بائع ومشتری (خریدار) دونوں ہو سینیں ہوسکتا گرباپ یا وصی کہ نابالغ بی ہے ہی کے مال کو دوسرے بیتیم کے مال کو دوسرے بیتیم کے مال کو دوسرے بیتیم کے ال کو دوسرے بیتیم کے بیتیم کے مال کو دوسرے بیتیم کی کا کی ایک ہوتا ہوں ہو گا کا جو اس مورث میں ایک ہی شخص دونوں طرف سے قاصد ہوتو اس صورت میں بھی ہی جائز ہے۔ (1) ہیج میں بیتیم کا گھلا ہوا نفع ہو۔ یو ہیں ایک ہی شخص دونوں طرف سے قاصد ہوتو اس صورت میں بھی ہی جائز ہے۔ (1) ایجاب و قبول ہو یا جس چیز کے ساتھ ایجاب کیا

(۳) ایجاب وجول بیل موافقت ہوتا ہیں۔ کی چیز کا ایجاب تھا اُس کے ایک جز کو قبول کیا یا قبول میں نمن ہے اُسی کے ساتھ قبول ہواگر قبول کسی دوسری چیز کو کیا یا جس کا ایجاب تھا اُس کے ایک جز کو قبول کیا یا قبول میں نمن دوسرا ذکر کیا یا ایجاب کے بعض خمن کے ساتھ قبول کیا ان سب صورتوں میں بھے بھی نہیں۔ ہاں اگر مشتری (خریدار) نے ایجاب کیا اور بالع نے اُس سے کم خمن کے ساتھ قبول کیا تو بھے تھے ہے۔

ب میں اور ہاں ہے ، اس سے است میں ہونا۔ (س) ایجاب و قبول کا ایک مجلس میں ہونا۔

(۵) ہرایک کا دوسرے کے کلام کو شنتا۔ مشتری (خریدار) نے کہا میں نے خریدا گر بالغ نے نہیں سنا تو کتے نہ ہوئی، ہاں اگر مجلس والوں نے مشتری (خریدار) کا کلام من لیا ہے اور بالغ کہتا ہے میں نے نہیں سنا ہے تو قضاءً بالغ کا قول نامعترے۔

(۱) بہنج کا موجود ہوتا ہال معقوم ہوتا مملوک ہوتا۔ مقد ورالتسلیم ہوتا (لینی حوالہ کرنے پر قادر ہوتا) ضرور ہے اور اگر بائع اُس چیز کو اپنے لیے بیچیا ہوتو اُس چیز کا ملک بائع بیں ہونا ضروری ہے۔ جو چیز موجود ہی نہ ہو بلکہ اس کے موجود نہ ہونے کا اندیشہ ہوائس کی بیچ نہیں مثلاً حمل یا تھن میں جو دودھ ہے اُس کی بیچ ناجائز ہے کہ ہوسکتا ہے جانور کا

والبحرالرائق، كماب البيع، ج٥، ص٢٣٠٠.

وردامحتار، كمّاب البيوع بمطلب:شرا كط البيع مدولخ من ٢٥٠٠

<sup>(1)</sup> الفتادي الصندية ، كتاب البيع ع، الباب الأول في تعريف المبيع ، ج ١٠٠٠ م

پیٹ چھولا ہے اور اُس میں بچرند ہواور تھن میں دودھ نہ ہو۔ پھل نمودار (ظاہر) ہونے سے پہلے بچے تہیں سکتے۔ یوہیں خون اور مُروار کی تیج نہیں ہوسکتی کہ یہ مال نہیں اور مسلمان کے حق میں شراب وخزیر کی تیج نہیں ہوسکتی کہ مال معقوم نہیں۔ زمین میں جو کھاس کئی ہوئی ہے اُس کی بیج نہیں ہوسکتی اگر چہز مین اپنی ملک ہو کہ وہ گھاس مملوک نہیں ( لیعنی کوئی اس کا ما لک تہیں)۔ یو ہیں نہریا کو تیں کا یاتی ، جنگل کی لکڑی اور شکار کہ جب تک ان کو قبضہ میں نہ کیا جائے مملوک نہیں۔

(4) نیج موفت نه ہوا گرموفت ہے مثلاً استے دنوں کے لیے بیجا تو پیریج سیج نہیں۔

(٨) مبيع وتمن دونوں اس طرح معلوم ہوں كەنزاع (جھگڑا) پيدا نە ہوسكے۔اگر مجبول ہوں كەنزاع ہوسكتى ہوتو ہيج مسیح تہیں مثلاً اس ربوڑ میں سے ایک بحری سی یا اس چیز کو واجی دام (رائج قیت) پر بیچا یا اُس قیت پر بیچا جو قلال مخض ہتائے۔(2) ،

\*\*

اعلى حصرت ١١١م المسنت مجدد وين وملت الثاوامام احمد رضا خان عليد رحمة الرحمن فآوى رضوبيشريف بيس تحرير فريات ين

اما اشرائط الصحة فمنها ان يكون البيع معلوما والثبن معلوما علما يمنع من المنازعة فبيع المجهول جهالة تقصى المهاغير صحيح كبيع شأقامن هذا القطيع وبيع الشيئ بيقهته وبحكم فلان ال

(ا \_ فَلَوْ كَ مِنديهِ كِمّابِ اللهِ عَ البابِ الأول نور اني كتب خانه پشاور ٣/٣)

انچ کے سی ہونے کی شرط میں سے یہ ہے کہ معلوم ہواور شمن معلوم ہوائی طور پر کہ جھڑا نہ بیدا ہو چنانچہ ایسی مجدول چیز کی بچ سیحے نہیں جس ے جھڑا پیدا نہ ہو، جیسے کہا جائے کہ اس گلہ بی سے ایک بری کی تی یا اس نے کی تے اس کی تمیت کے ساتھ یافلاں کے نیملے کے مطابق ع \_ (ت) ( فاوی رضویه، جلد سایس سه سافا و نژیش و لا مور )

<sup>(2)</sup> روالحتار، كتاب البيع ع مطلب: شرا تط المبيع انواع اربعة من 2. ص ١١٠.

# بيع كأحكم

مسئلہ ۲: بنتے کا تھم میہ ہے کہ مشتری (خریدار) ہیچ کا مالک ہوجائے اور بالع تمن کا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بالع پر واجب ہے کہ بیچ کومشتری (خریدار) کے حوالہ کرے اور مشتری (خریدار) پر واجب کہ بالغ کوئمن دیدے۔ بیاس وتت ہے کہ نتے بات (تطعی) ہواور اگر نتے موقوف ہے کہ دوسرے کی اجازت پر موقوف ہے تو ثبوتِ ملک ( ملکیت کا ثبوت) اُس ونت ہوگا جب اجازت ہوجائے۔(1)

مسئلہ ۳: ہزل (مذاق) کے طور پر آئے کی کہ الفاظ آئے اپنی خوشی سے قصداً بول رہا ہے مگر بیزیں جاہتا کہ چیز بک جائے الی بیج صحیح نہیں۔اور ہزل کا حکم اُس وقت دیا جائے گا کہ صراحة عقد میں ہزل کا لفظ موجود ہویا پہلے سے ان وونوں نے باہم تھہرالیا ہے کہ لوگوں کے سامنے مذاق کے طور پر بھے کریں گے اور اس گفتگو پر دونوں اب بھی قائم ہیں اس سے رجوع نہیں کیا ہے تواسے ہزل قرار دے کر، نا درست کہیں گے اور اگر نہ عقد میں ہزل کا لفظ ہے اور نہ پیشتر ایما تضمرالیا ہے تو قرائن کی بنا پر اسے ہزل نہیں کہ سکتے بلکہ بیڑے تھے مانی جائے گی۔ نتا ہزل اگر چہ نتا فاسد ہے مگر قبضہ كرنے سے بھى اس ميں ملك حاصل نہيں ہوتى۔(2)

مسئلہ ہما: کسی شخص کو بیچ کرنے پر مجبور کیا گیا بینی بیچ نہ کرنے میں قبل یا قطع عضو (جسم کے سی عضو کو کاٹ ڈالنے ) کی دھمکی دی گئی اُس نے ڈر کر بھے کر دی تو ہیائے فاسد اور موقوف ہے کہ اگراہ جاتے رہنے کے بعد (لیعنی جبر کا ڈروخون ختم ہونے کے بعد) اُس نے اجازت دیدی تو جائز ہوجائے گی۔(3)

#### \*\*\*

<sup>(1)</sup> الفتادي المعندية ، كمّاب البيع ع ، الباب الأول في تعريف البيح ، ج سابس سو

<sup>(2)</sup> روالحتارة كتاب البيع ع مطلب: في علم ألبيع مع الحرل من 2 م علاما.

<sup>(3)</sup> روالحتار، كماب البيوع بمطلب: في حكم البيع مع الحرل على مرادار ١١ ـ ١٢ ـ ١١ ـ ١٠

## ايجاب وقبول

مسئلہ ۵: ایسے دو ۲ لفظ جو تملیک و تُمُلُک کا اِفادہ کرتے ہوں لینی جن کا یہ مطلب ہو کہ چیز کا مالک دوسرے کو کردیا یا دوسرے کی چیز کا مالک ہوگیاان کو ایجاب وقبول کہتے ہیں ان میں سے پہلے کلام کو ایجاب کہتے ہیں اوراس کے مقابل میں (جواب میں) بعد والے کلام کو قبول کہتے ہیں۔ مثلاً بائع نے کہا میں نے یہ چیز استے دام میں نیجی مشتری (خریدار) نے کہا میں نے کہا میں اور اگر مشتری مشتری (خریدار) کا قبول اور اگر مشتری (خریدار) پہلے کہتا کہ میں نے چیز استے میں خریدی تو بائع کا کلام ایجاب ہوتا اور بائع کا لفظ قبول کہلاتا۔ (1)

مسئلہ ۲: ایجاب وقبول کے الفاظ فاری اُردو دغیرہ ہرزبان کے ہوسکتے ہیں۔ دونوں کے الفاظ ماضی ہوں جیسے خریدا بیچا یا دونوں حال ہوں جیسے خریدا ہوں جیتے ہوں دوسرے خریدا بیچا ہوں دوسرے نے کہا جی اہوں دوسرے نے کہا خریدا سنتقبل کے صیغہ (بینی ایسا جملہ جس سے سنتقبل میں کی کام کا کرتا سمجھا جائے ) سے بیچے نہیں ہوسکتی دونوں کے لفظ مستقبل کے ہوں یا ایک کا مثلاً خریدونگا بیچوں گا کہ سنتقبل کالفظ آئندہ عقد صادر کرنے کے ارادہ پر دلالت کے لفظ مستقبل کے بون یا ایک کا مثلاً خریدونگا بیچوں گا کہ سنتقبل کالفظ آئندہ عقد صادر کرنے کے ارادہ پر دلالت کرتا ہے فی الحال عقد کا اثبات نہیں کرتا ہے فی الحال عقد کا اثبات نہیں کرتا۔ (2)

(1) الدرالخار، كاب البيوع، جديم ٢٢.

اعلی حضرت امام اہلسنت مجدد دین وطبت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فاوی رضوبیٹر بیف میں تحریر فرماتے ہیں:
اعلی حضرت امام اہلسنت مجدد دین وطبت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فاوی رضوبیٹر بیف میں تحریر فرمامندی دوسرے کے ہیں
انتہ ایجاب و تبول سے تمام ہوجاتی ہے، اور جب بیچے میں شرع واقع ہو بے تو اس کے بعد بائع یامشتری کی کو بے رضامندی دوسرے کے ہیں
سے بون بھر جانا ردانہیں، نداس کے بھر نے سے وہ معاہدہ جو کمل ہوچکا ٹوٹ سکتا ہے، زید پر لازم ہے کہ مال فروخت شدہ تمام و کمال
شریدار کودے،

ہداریش ہے:

اذا حصل الإيجاب والقبول لزمر البيع والاخيار لواحده منهما الامن عيب وعدم روية ٢ \_ . (٢ \_ الهدايه كتاب البيوع مطبع يوخي كعنو ٢٥/٣)

جب ایجاب وقبول حاصل ہوجائے تو بھے لازم ہوجاتی ہے اور بائع وشتری بیں ہے کی کوشنے کا خیار حاصل نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ میں میں کوئی عیب ظاہر ہوجائے یامشتری نے بوتت تھے اس کودیکھاند ہو۔ (ت) ( فناوی رضوبہ ،جلد کا ،س کے ۸رضا فاؤنڈ کیشن، لاہور )

(2) الدرالخار، كماب البيرع ين يدي مست

مسكرك: ايك نے امر كاصيغه (ايساجمله جس پيل علم دينے كامعنی پايا جاتا ہے) استعمال كيا جو حال پر دلالت كرتا ے دوسرے نے ماضی کا مثلاً اُس نے کہا اس چیز کواتے پر لے دوسرے نے کہا بیں نے لیا اقتضاء بیع صحیح ہوگی کہ اب نه بالع ویے سے انکار کرسکتا ہے ندمشتری (خریدار) لینے ہے۔ (3)

مسكم ٨: يهضرورنېس كه خريدنا اور بيچنا بى كېس تو بيع جو ورندند به و بلكه بيمطلب اگر دومر الفظ سام ادا جوتا جوتو بھی عقد ہوسکتا ہے مثلاً مشتری (خریدار) (خریدار) نے کہا یہ چیز میں نےتم سے اتنے میں خریدی بائع (تاجر) نے کہا ہاں۔ میں نے کیا۔ وام لاؤ۔ لے او جمھارے بی لیے ہے۔ منظور ہے۔ میں راضی ہوں۔ میں نے جائز کیا۔ (4)

مسكله 9: بالع نے كہا ميں نے يہ چيز بيلى مشترى (خريدار) نے كہا بال تو رفع نه مولى اور اگر مشترى (خريدار) ا یجاب کرتا اور بالع جواب میں بال کہتا تو سیح ہوجاتی۔استفہام ( لینی سوال ) کے جواب میں بال کہا تو ہی نہ ہوگی مرجبکہ مشتری (خریدار) اُسی وفت ثمن ادا کر دیے کہ بیٹمن ادا کرنا قبول ہے۔مثلاً کہا کیاتم نے بیر چیزمیرے ہاتھاتنے میں يَحْ كَ أَس فِي كِهَا إِل مُشترى (خريدار) في من ديديا رَحْ موكّى \_(5)

مسکلہ • ا: میں نے اپنا تھوڑ اتمحارے تھوڑ ہے سے بدلاء دوسرے نے کہا اور میں نے بھی کیا تو رہے ہوگئی۔ بالع نے کہا یہ چیزتم پرایک ہزار کو ہے، مشتری (خریدار) نے کہا میں نے بول کی، بھے ہوگئی۔(6)

مسئلہ اا: ایک مخص نے کہا یہ چیز تمحارے لیے ایک ہزار کو ہے اگرتم کو پند ہو، دوسرے نے کہا جھے پندے، بع ہوگئ۔ یوبیں اگر بیا کہ اگرتم کوموافق آئے یاتم ارادہ کرو یا شمعیں اس کی خواہش ہواُس نے جواب میں کہا کہ مجھے موافق ہے یا میں نے ارادہ کیا یا جھے اس کی خواہش ہے۔ (7)

مسئلہ ۱۲: ایک فخص نے کہا بیسامان لے جاؤاور اس کے متعلق آج غور کرلوا گرتم کو پسند نہوتو ایک ہزار کو ہے دوسرا أسے لے کیا تھے جائز ہوگی۔(8)

مسئلہ سا : ایک شخص نے دوسرے کے ماتھ ایک غلام ہزار دویے میں بھے کیا اور کہددیا کہ اگر آج وام ندلاؤ کے تو

والفتادي المعندية ، كمّاب البيوع، الباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد ... الخ والفصل لا أول، ج سوم سم.

<sup>(3)</sup> الفتاوى المعندية ، كمّاب البيوع، الباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد .... الخي المعندية ، كمّاب البيوع، الباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد .... الخي المعندية ، كمّاب البيوع، الباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد .... الخي المعندية ، كمّاب البيوع، الباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد .... الخي المعندية ، كمّاب البيوع، الباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد .... الخي المعندية ، كمّاب البيوع، الباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد .... الخي المعندية ، كمّا بالباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد .... الخي المعندية ، كمّا بالبيوع، الباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد .... الخي المعندية ، كمّا بالبيوع، الباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد .... الخي المعندية ، كمّا بالبيوع، الباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد .... الخي المعندية ، كمّا بالبيوع، الباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد .... الخي المعندية ، كمّا بالبيوع، الباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد .... الخي المعند الم

<sup>(4)</sup> الدرالخار كاب البع ع مع ١٥٠ م

<sup>(5)</sup> الدرالخار، كاب البيوع، ج، م

<sup>(6)</sup> الفتادى الصندية ، كتاب البيوع ، الباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد... والخ ، الفعل لاأول، ج ٣٠ يص ٥.

<sup>(7)</sup> المرجع السابق.

<sup>(8)</sup> الفتاوي الخامية ، كماب البيخ من إيس mm.

میرے تمھارے درمیان تھ نہ رہے گی مشتری (خربدار) نے اسے منظور کیا گر اُس روزدام نہیں لایا دوسرے روز مشتری (خربدار) بائع سے طا اور یہ کہا گہ تم نے بیغلام میرے ہاتھ ایک بزار شی بیچا اُس نے کہا ہاں مشتری (خربدار) سے کہا میں نے اسے لیا تو بیجا اس وقت سے بوگئ کہ کل جو بیج ہو گئ تھی وہ خمن نہ دینے کی وجہ سے جاتی رہی۔ (9) مسئلہ ۱۱۰ ایک نے دوسرے کو دور سے پکار کر کہا میں نے یہ چیز جمعارے ہاتھ استے میں بیج (فرونت) کی اُس نے کہا میں نے خربدی اگر اتنی دوری ہے کہ ان کی بات میں اشتباہ (خک دشہ) نہیں ہوتا تو بیج درست ہے ورنہ ناورست ہوتا تو بیج درست ہوتا تو بیج درست ہونا تو بیج درست ہونا دوری

مسئلہ 10: بائع نے کہا اس کو جس نے تیرے ہاتھ بیچا مشتری (خریدار) نے اُس کو کھانا شروع کردیا یا جانور تھا اُس پرسوار ہوگیا یا کپڑا تھا اُسے پہن لیا تو تھے ہوگئ لینی پرتصرفات (لینی چیز کواس طرح استعال کرنا) قبول کے قائم مقام ہیں۔ یو ہیں ایک شخص نے دوسرے سے کہااس چیز کو کھالو اور اس کے بدلے جس میزا ایک روپیتم پر لازم ہوگا، اس نے کھالیا تو تھے درست ہوگئی اور کھانا حلال ہوگیا۔ (11)

مسئلہ ۱۱: دو محضوں میں ایک تھان کے متعلق نرخ ہونے لگا (قیمت مقرر ہونے لگا) بائع نے کہا پندرہ میں بیچنا ہوں مشتری (فریدار) اُس تھان کو لے کر چلا گیا ہوں مشتری (فریدار) اُس تھان کو لے کر چلا گیا اگر فرخ کرتے وقت تھان مشتری (فریدار) کے ہاتھ میں تھا جب تو پندرہ میں تھے ہوئی اور اگر بائع کے ہاتھ میں تھا جب تو پندرہ میں تھے ہوئی اور اگر بائع کے ہاتھ میں تھا مشتری (فریدار) نے اُس سے لیا اُس نے منع نہ کیا تو دیں روید میں تھے ہوئی۔ اور اگر تھان مشتری (فریدار) کے باتھ میں تھا جب تو یہ میں تھے ہوئی۔ اور اگر تھان مشتری (فریدار) کے میں نہیں تی تو کی اور مشتری (فریدار) نے کہا دی سے زیادہ نہیں دونگا اور بائع نے کہا پندرہ سے کم میں نہیں تی توں گا مشتری (فریدار) نے تھان واپس کردیا اس کے بعد پھر بائع سے کہا لاؤ دو بائع نے دیدیا اور شن کے متعلق پکھ نہ کہا اور مشتری (فریدار) لے کر چلا گیا تو دی میں تھے ہوئی۔ (12)

مسئلہ کا اایک چیز کے متعلق بائع نے ٹمن بدل کر دو ۱۲ پیجاب کیے مثلاً پہلے پیمدہ روپیہ کہا دوسرے ایجاب میں ایک گئی شمن بتایان دونوں ایجابوں کے بعد مشتری (خریدار) نے قبول کیا تو دوسرے شمن کے ساتھ تھ قرار پائے گی ادراگر مشتری (خریدار) نے بعد بھی قبول کیا تھا پھر دوسرے ایجاب کے بعد بھی قبول کیا تو پہلی بیج نسخ ادراگر مشتری (خریدار) نے پہلے ایجاب کے بعد بھی قبول کیا تھا پھر دوسرے ایجاب کے بعد بھی قبول کیا تو پہلی بیج نسخ

<sup>(9)</sup> الفتاري الخامية ، كرّاب البيع ، ج ايس pma.

<sup>(10)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب البيوع ، الباب الثّاني فيما يرجع الى انعقاد... إلحّ ، الفصل لا أول، ج سويس ٢.

<sup>(11)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب البيوع، الباب النَّاني فيما يرجع الى انعقاد... إلح ، الفصل إلا ول، ج-١٠ من ١٠

<sup>(12)</sup> الفتادي الخامية ، كمّاب البيح ، ج إ من ١٣٠٩.

شرح بها د شویعت (صه یازدیم) ہوگئی ( لینی ختم ہوگئی) دوسری سی ہوگئی اور اگر دونوں ایجابوں میں ایک ہی قشم کانٹمن ہے گر مقدار میں کم وہیں ہے مثلاً موں رو ہے کہا تھا پھروں یا اس کاعکس جب بھی دوسری بھے معتبر ہے پہلی جاتی رہی اور اگر مقدار میں کی بیشی نہ ہوتو پہلی ہی تیج درست ہے دوسری لغو۔ (13)

مسکلہ ۱۸: جس مجلس میں ایجاب ہوااگر قبول کرنے والا اس مجلس سے غائب ہوتو ایجاب بالکل باطل ہوجا تا ہے یہ بیس ہوسکتا کہ اُس کے قبول کرنے پرموتوف ہو کہ اُسے خبر پہنچے اور قبول کرے تو بھے درست ہوجائے ہاں اگر قبول میں موسکتا کہ اُس کے قبول کرنے پرموتوف ہو کہ اُسے خبر پہنچے اور قبول کرے تو بھے درست ہوجائے ہاں اگر قبول ۔ کرنے والے کے پاس ایجاب کے الفاظ لکھ کر بھیج ہیں توجس مجلس میں تحریر پہنچی اُسی مجلس میں قبول کیا تو رہے میچے ہے اُس مجنس میں قبول نہ کیا تو پھر قبول نہیں کرسکتا۔ یو ہیں اگر ایجاب کے الفاظ کسی قاصد کے ہاتھ کہلا کر بھیج توجس مجلس میں بہ قاصد اُسے خبر پہنچائے گا اُس میں قبول کرسکتا ہے، اس کی صورت بیہ ہے کہ بالع نے ایک شخص سے کہا کہ میں نے بہ چیز فلال صخص کے ہاتھ استے میں بیچی اے خص تو اُس کے پاس جا کر بینجر پہنچادے اگر غائب کی طرف سے کسی اور خص نے جو مجلس میں موجود ہے قبول کرلیا تو ایجاب باطل نہ ہوا بلکہ رہے تھے اُس غائب کی اجازت پر موقوف ہے۔اگر ایک فض کواس نے خبر پہنچانے پر مامور (مقرر) کیا تھا مگر دوسرے نے خبر پہنچادی اور اُس نے قبول کرلیا تو بیع سمجے ہوئی۔جس طرح ایجاب تحریری ہوتا ہے قبول بھی تحریری ہوسکتا ہے مثلاً ایک نے دوسرے کے پاس ایجاب لکھ کر بھیجا دوسرے نے قبول کولکھ کر بینج و یا نتیج ہوجائے گی مگر میضرور ہے کہ جس مجلس میں ایجاب کی تحریر موصول ہوئی ہے قبول کی تحریرای مجلس میں الصی جائے ورندایجاب باطل ہوجائے گا۔(14)

<sup>(13)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب البيوع ، الباب الثاني فيما يرجع إلى انعقاد ... إلخ ، الفصل لا أول يج ٣٠ ص٠ .

<sup>(14)</sup> الدرالخاروردالحتار، كماب البيوع ، مطلب: في علم البيع مع العزل، ج.م. ١٩٠٠.

والفتاوي المصندية ، كمّائب البيوع ، الباب المّاني نيما يرجع الى انعقاد ... والخ ، الفصل لا أول، ج ١٠٠٠ م.

## خيار قبول

مسئلہ 19: عاقدین (خرید وفروخت کرنے والوں) میں سے جب ایک نے ایجاب کیا تو دومرے کو اختیار ہے کہ مسئلہ 19: عاقدین (خرید وفروخت کرنے والوں) میں سے جب ایک نے ایجاب کیا تو دومرے کو اختیار ہے کہ مجلس میں قبول کرے یاروکر دے اس کا نام خیار قبول ہے۔خیار قبول میں وراثت نیس جاری ہوتی مثلاً بہمرجائے تو اس کے وارث کو قبول کرنے کاحق حاصل نہ وگا۔ (1)

مسئلہ • ۳: خیار قبول آخر مجلس تک رہتا ہے جلس برل جانے کے بعد جاتا رہتا ہے۔ بیکی ضروری ہے کہ ایجاب کرنے والا زندہ ہولیعنی اگر ایجاب کے بعد قبول سے پہلے مرگیا تو اب قبول کرنے کاحق نہ رہا کیونکہ ایجاب ہی باطل ہوگیا قبول کس چیز کوکر یگا۔(2)

مسئلہ ۲۱: وونوں میں سے کوئی بھی اُس مجلس سے اُٹھ جائے یا تیج کے علادہ کسی اور بات میں مشغول ہوجائے تو ایجاب باطل ہوجا تا ہے۔ قبول کرنے سے پہلے موجب (ایجاب کرنے والے) کو اختیار ہے کہ ایجاب کو واپس کرلے قبول کے بعد واپس نہیں لے سکتا کہ دوسرے کاحق متعلق ہو چکا واپس لینے میں اُس کا ابطال (بیتی اس کاحق باطل) ہوتا ہے۔(3)

مسئلہ ۲۲: ایجاب کو واپس لینے میں بیضر در ہے کہ دوس نے اس کوسنا ہو، مثلاً باکع نے کہا میں نے اس کو بیچا پھر اپنا ایجاب واپس لیا مگر اس کومشتری (خریدار) نے نہیں مثا اور قبول کرلیا تو بیچے ہوگئی اور اگر موجب کا ایجاب واپس لینا اور دوسرے کا قبول کرٹا یہ دونوں ایک ساتھ پائے جا کی تو واپسی درست ہے اور بیچے نہیں ہوئی۔ (4)

مسئلہ ۲۶۳: ایجاب کولکھ بھیجا ہے بیا کسی قاصد کے ہاتھ کہلا بھیجا ہے توجب تک دوسرے کوتحریر یا پیغام نہ پہنچا ہو یا قبول نہ کیا ہواس بھیجنے والے کو واپس لینے کا اختیار ہے، یہاں اس کی ضرورت نہیں کہ قاصد کو واپس لینے کاعلم ہوگیا ہو یا خود مکتوب الیہ (جس کو خط لکھا گیا ہے) یا مرسل الیہ (جس کی طرف بھیجا گیا ہے) کوعلم ہو بلکہ اگر ان میں کسی کو بھی علم نہ

<sup>(1)</sup> الفتادي المعندية ، كتاب البيوع ، الباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد ... والخي ، النصل الأول من ١٠٠٠ من ٥٠٠

<sup>(2)</sup> المرفع السابق.

<sup>(3)</sup> العداية ، كماب البيوع ، ج ٢٢ م ٢٣٠ ، وغيره .

<sup>. (4)</sup> الفناوي المحندية ، كمّاب البيوع ، الباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد ... والح ، الفصل الدا ول ، ج سهص ٨.

شرح بها و شویعت (صریازه م) ہوجب بھی رجوع سیجے ہے اور رجوع کے بعد اگر قبول پایا جائے تو بھے نہیں ہوسکتی۔ (5) ب سکلہ ۱۲۴ جب ایجاب وقبول دونوں ہو سے تو بھے تمام ولازم ہوگئی اب کسی کو دوسرے کی رضا مندی کے بغیر رَ دکر دینے کا اختیار نہ رہا البتہ اگر مبی میں عیب ہو یا مبیع کومشتری (خریدار) نے نہیں دیکھا ہے تو خیار عیب وخیار ردیت ماصل ہوتا ہے ان کا ذکر بعد میں آئے گا۔ (6)

<sup>(5)</sup> فتح القدير، كتاب البيوع، ج٥، ١٢٧٥.

<sup>(6)</sup> العداية ، كتاب البيع ع من ٢٣ مس ٢٣٠.

## بيع تعاطى

مسئلہ ۲۵: بخ تعاطی جو بغیر لفظی ایجاب و قبول کے محض چیز لے لینے اور دید ہے ہے ہوجاتی ہے یہ مرف معمولی اشیا ساگ ترکاری وغیرہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ بچ ہو تسم کی چیز تئیس و تسیس (عمدہ اور کھٹیا) سب ہیں ہوسکتی ہے اور جس طرح ایجاب و قبول سے بچ لازم ہوجاتی ہے یہاں بھی شمن دید ہے اور چیز لے لینے کے بعد بھے لازم ہوجائے گ کے بغد بھے اور چیز لے لینے کے بعد بھے لازم ہوجائے گ کے بغیر دوسرے کی رضا مندی کے دوکر نے کاکسی کوچی نہیں۔(1)

مسئلہ ۲۱: اگر ایک جانب سے تعاظی ہو حثلاً چیز کا دام طے ہوگیا اور مشتری (خریدار) چیز کو بائع کی رضا مندی سے انتحالے گیا اور دام نہ دیا یا مشتری (خریدار) نے بائع کوشن ادا کردیا اور چیز بخیر لیے چلا گیا تو اس صورت میں بھی کتے لازم ہوتی ہے کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی رد کرتا چاہے تو رد نیس کرسکتا قاضی کے کو لازم کردے گا۔دام طے کرنے کی وہاں ضرورت ہے کہ دام معلوم نہ ہواور اگر معلوم ہو چینے بازار میں روثی بھی ہے، عام طور پر ہر مخص کوزر خصص معلوم ہو تاہے بازار میں روثی بھی ہے، عام طور پر ہر مخص کوزر خصص معلوم ہو تاہے بازار میں روثی بھی ہے، عام طور پر ہر مخص کوزر خصص معلوم ہو تاہے ، ایکی چیز ول کے شن طے کرنے کی مضرورت نہیں۔(2)

مسئلہ ٢٤: دوكانداركو كيبوں (كندم)كے ليے روب ديد بيا اور أس ب يوجها روپ كے كتف سر أس نے كہادس سير مشترى (خريد ار) (خريد في والا) خاموش ہوكيا يعنى وه فرخ منظور كرليا پھر أس سے كيبوں طلب كيے بائع في الله كيادس سير مشترى (خريدار) چلاكيا دوس سے دن كيبوں لينے آياتو فرخ تيز ہوگيابائع (بينے والے) كوأس بہلے منظور كہاكل دوں گامشترى (خريدار) چلاكيا دوس سے دن كيبوں لينے آياتو فرخ تيز ہوگيابائع (بينے والے) كوأس بہلے

<sup>(1)</sup> العداية ، كمَّاب البيع ع، ج م م ١٢٠ و خيره.

اعلی حضرت امام المیسنت محدودین وطرت الشاه امام احدر مناخان علید دمنة الرحمن قاوی رضویه شریف می تحریر فرمات تن ا بدارید شن ہے:

البعنى هو المعتدر في هان العقود ولهذا يتعقد بالتعاطى في النقيس والخسيس هوالصحيح لتعقق المراضاة ٢ \_\_(٢\_مدانيكاب البوع مطع يوعي العراضة ٢٣/٣)

ان عقود میں معلی کا عقبار ہوتا ہے اور اس کیے ہر چیوٹی موٹی چیز کے لین وین کرنے سے بچے متعقد ہوجاتی ہے کیونکہ اس صورت میں رمنیا ظاھر ہوجاتی ہے (ت) (قادی رضویہ مجلد ۱۱ میں ۲۲۷ رضا قاؤنڈ کیٹن ، لا ہور)

<sup>(2)</sup> روالحتار، كمّاب البيع ع، مطلب: ألبيح بالتعالمي، ج ٢٠٠٥.

نرخ ہے دینا ہوگا۔ (3)

مسکلہ ۲۸: بنتے تعاطی میں بیضرور ہے کہ لین وَین کے وقت این ناراضی ظاہر نہ کرتا ہواور اگر ناراضی کا اظہار کرتا ہوتو بیج منعقد نہیں ہوگی مثلاً خربزہ ، تربز لے رہاہے بالغ کو پیسے دیدیے گر بالغ کہتا جاتا ہے کہ اتنے میں نہیں دونگاتو بیع نه ہوئی اگر چہ بازار والوں کی عادت معلوم ہے کہ اُن کوریٹا نہیں ہوتا تو پیسے بیپینک دیتے ہیں یا چیز چھین لیتے ہیں۔اور ایسانه کریں تو دل سے راضی ہیں خالی موقعہ سے مشتری (خریدار) کوخوش کرنے کے لیے کہتے جاتے ہیں کہ نیل دوں گا نہیں دوں گااس عادت معلوم ہونے کی صورت میں بھی اگر صراحة ناراضی موجود ہوتو بھے درست نہیں۔ (4)

مسکلہ ۲۹: ایک بوجھ ایک روپیہ کوخریدا پھر بالع سے بیرکہا کہ اس دام کا ایک بوجھ بہاں اور لاکر ڈالدواس نے لاكر والدياتواس دوسرے كى بھى تھے ہوئى مشترى (خريدار) لينے سے انكار بيل كرسكا۔ (5)

مسكه و ١٣ : قصاب سے كهارو پير كے تين سير كے حساب سے استے كا گوشت تول دو يا اس جكه كا بهلو ياران ياسينر كا كوشت دوأس نے تول ديا تو اب لينے سے انكار بيس كرسكتا۔ (6)

مسئلہ اسو: خربزوں کا ٹوکرا لایاجس میں بڑے چھوٹے ہرتم کے پیل ہیں مالک سے مشتری (خربدار) نے پوچھا کہ بیخر بزے کس حساب سے بیں اُس نے روپیہ کے دی بتائے مشتری (خربدار) نے دی کھل جھانٹ کر بالع ك سامنے نكال ليے يا بائع نے مشترى (خريدار) كے ليے نكال ديے اور مشترى (خريدار) نے لے الے، زيع

مسکلہ ۱۳۲ دوکا ندار وں کے بہال سے خرج کے لیے چیزیں منگالی جاتی ہیں اور خرج کر ڈالنے کے بعد شن کا حساب ہوتا ہے ایسا کرنا استحساناً جائز ہے۔(8)

- (3) ردالحتار، كتاب البيوع مطلب: البيع بالتعاطي، ج يم ٢١
- (4) ردالحتار، كماب البيوع، مطلب: البيع بالتعاطي، ج ٢٠، ٢٠٠.
- (5). الفتادى المعندية ، كمّاب البيوع بالباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد ... إلخ ، انعمل إلا ول، ج ١٩٠٠ و
  - (6) فتح القدير، كماب البيوع، ج٥، ص١٠٠.
    - (7) إلمر في السابق.
    - (8) الدرالخار، كماب البيوع، جديم ٢٦٠.

شوج بهاوشويعت (صريادهم)

## مبيع وثمن

مسکلہ ساسا: عقد میں جو چیز معین ہوتی ہے کہ جس کو دینا کہا اُس کا دینا داجب ہے اس کو پیچ کہتے ہیں اور جو چیز معین نہ ہو وہ ممن ہے۔(1)

اشیا تین تشم پر ہیں: ایک وہ کہ بمیشہ شن ہو، دوسری وہ کہ بمیشہ شیج ہو، تیسری وہ کہ بی ٹمن ہو بھی ہیں۔ جو بمیشہ شن ہے، وہ رو پیداور اشر فی ہے ان کے مقابل (برلے) ہیں کوئی چیز ہوان کو بیخیا کہا جائے باان سے بیخا کہا جائے ہر حال میں یکی شن ہیں۔ پی شن ہیں۔ پی شن ہیں کہ معین کرنے سے معین نہیں ہوتے مگران کی شمنیت باطل ہوسکت ہے ( ایستی بطور شن ان کا چلن ختم ہوسکتا ہے)۔ جو بمیشہ بیچ ہوائی چیز ہے کہ ذوات الامثال (وہ چیزیں جن کے ضافع کر دینے سے تاوان میں و کسی ہی چیزیں واپس کرنا لازم ہوتا ہے) سے نہ ہوائی ڈوات الامثال (وہ چیزیں جن کے ضافع کر دینے سے تاوان میں و کسی ہی چیزیں واپس کرنا لازم ہوتا ہے) سے نہ ہوائی ڈوات القیم (وہ چیزیں جن کے ضافع کر دینے سے تاوان میں ان کی قیمت و بینا لازم ہوتی ہے) سے ہواور عددی متفاوت (2) کہ یہ بمیشہ جی ہوگی مگر کیڑے کے تھان کا وصف میں ان کی قیمت و بینا لازم ہوتی ہے) سے ہواور عددی متفاوت (3) کہ یہ بمیشہ جی ہوگی مگر کیڑے کے تھان کا وصف بیان کردیا جائے اور اس کے لیے کوئی میعاو ( تاریخ ، ون، وقت، مدت ) مقرر کردی جائے توشن بن سکتا ہے اس کے بیل غلام وغیرہ کوئی معین چیز خرید سکتے ہیں۔ تیسری قشم کہ بھی شن اور بھی جیچ ہو، وہ کیل ( ناپ کی چیز ) وموزون بدلے میں غلام وغیرہ کوئی معین چیز خرید سکتے ہیں۔ تیسری قشم کہ بھی شن اور بھی جیچ ہو، وہ کیل ( ناپ کی چیز ) وموزون (جو چیز تول کر بھی ہے ہو، وہ کیل ( ناپ کی چیز ) وموزون

(جو چیز گنتی سے بکتی ہے اور اس کے افراد کی قیمتوں بھی تفاوت نہیں ہوتا) ان چیز ول کو اگر ٹشن کے مقابل میں ذکر کیا تو ہی ہیں اور اگر ان کے مقابل میں انھیں جیسی چیز ہیں ہین کھیل وموز ون وعد دی متقارب تو اگر دونوں جانب کی چیز ہیں معین ہول ہو جائز ہے اور دونوں چیز ہیں ہی قراد پا کی گی اور اگر ایک جانب معین ہواور دو ہری جانب غیر معین گر اس غیر معین کو ہمتین کا وصف بیان کر دیا ہے کہ اس قسم کی ہوگی اس صوارت میں اگر معین کو ہمتے اور غیر معین کو بشن قرار دیا ہے تو بیج جائز ہے اور غیر معین کو تشن کر دیا ہے تو بیج جائز ہے اور غیر معین کو تبیع اور غیر معین کو تبیع کا جائز ہوگی اس صورت میں ہی جو اور خیر معین کو تبیع اور خیر معین کو تبیع اور خیر معین کو تبیع کا جائز ہوگی اس صورت میں ہی جو اور خیر معین کو تبیع اور خیر معین کو تبیع کا جائز ہوگی اس صورت میں ہی جو کا جائز ہوگی۔ (3) بیتھا کہا وہ بیج ہے اور جس سے بیچنا کہا وہ بیج ہے اور جس کے باجائز ہوگی۔ (3)

<sup>(1)</sup> الغنادى الهندية ، كماب البيوع ، الباب الهاني نيما يرجع ... والخي ، أفضل الثالث ، ج ١٠ من ١١.

<sup>(2)</sup> جوچیزیں گنتی ہے بکتی ہیں ادران کے چھوٹے بڑے ہوئے کے لحاظ ہے تیمتوں میں تفادت ہوتا ہے

<sup>(3)</sup> الفتاوى المعندية ، كماب البيوع ، الباب الثاني فيما يرجع ... الخ ، أفصل الثالث ، جسابس ١١.

اعلى حعزت ، امام المسنت ، مجدودين وملت الشاه امام احمد رضا خان عليه رحمة الرحمن فراوى رضوية شريف مي تحرير فر مات من :

ثم اقول: بل حقيقة الامر ان الاموال كما في البحر وغيرة اربعة اقسام، الاول ثمن بكل حال وهو النقران فانهيا اثمان ابدا صبتهما البآء اولا وقويلا يجنسهما اولا وعدهما العرف من الإثمان اولا كالبصوغ ميهما فانه بسبب ما اتصل به من الصنعة لمريبي ثمنا صريحاً ولهذا يتعين في العقد، ومع ذلك بيعه صرف يشترط فيه ما يشترط في الصرف لانهما خلقاً للثمنية ولا تبديل لخلق الله، والثاني مبيع بكل حال كالثياب والدواب فانها وان صبتها الباء وقو بلت عاتشاء لا تثبت دينا في اللمة وهذا هو المعنى بالثبنية فلا يرد ان في المقايضة كلامن العرضين ثمن من وجه هكذا وجه ابن عابدين جواباعن ايراد العلامة الطعطاوي

ثم اقول: ﴿ پھر میں کہتا ہوں ) امل بات بیہ ہے کہ مال چارتنم ہے جیسا کہ بحرالرائق وغیرہ میں ہے، اول وہ کہ ہر حال میں ثمن ہی ہے إدرو، سونا چاندی ہے کہ بمیشہ ٹمن ہی رہیں مےخواہ النے موض کوئی چیز ہی یا انکوکسی چیز کے موض بیچنا کہیں خواہ ایک جنس سے بدلے جا کی یا غیر جنس سے خواہ اہل عرف انہیں جمیں یانہیں جیسے جائدی سوئے کے برتن کہوہ اس گھبڑت کے سبب جوان میں ہوئی خالص تمن ندرے وللبذا عقد تنتی میں متعین ہوجا کیں گے اور با پنہمہ ان کی تنتی شرعاً صرف تشہرے کی ( مینی شن سے شن کا بیچنا ) اور جوشرا کطاصرف کے وہ رب اس كمشروط بول محاس لتے كه چاندى سوناشن مونے كے لئے بى بنائے كئے اور الله كى پيداكى موئى چيز بدل نبس جاتى يسم دوم دوجو مرحال مجت ہے جیسے کیڑے، چو پائے کہ اگر ان کے موش کوئی چیز بیچنا کہیں اور ان کا میادلہ کی شک کے ساتھ مووہ مھی ذمہ پر دین ہوكرلازم شہوں کے ، اور شن ہونے کے بی معنی بیں تو بیداعتراض وارد نہ ہوگا کہ تاج مقالیند (جس میں متاع کے برلے متاع بیلی جاتی ہے) اس ميں دونوں متاع ايك وجه سے شمن بل، اعتراض علامه طحطاوى كے جواب ميں علامه شامى نے اى طرح توجيد فرمائى،

اقول: وفيه ان المصوغ من المجرين ايضاً لايثبت دينا في النمة بليتعين في العقود كما تقدم عن البعرفان سلم هذا وردالنقض على ذلك فليتأمل والاظهر عندى الجواب بأن كل سلعة في المقايضة مبيع ايضاولا يمكن ان تصير ثمنا محضا وان كان لها وجهة الى الثمنية من حيث ان البيع لايقوم الإبالب لين بخلاف القسم الأتى فأنه تأرة يصير ثمنا بحتا وواخرى مهيعا خالصا فمعنى القسمين أنهلا ينفك عنه كونه ثمنا اوكونه مبيعا بشيئ من الاحوال وأن اعترانه وجهة اخرى ايضا في بعض الحال ثمر قوله كالثياب ارسلها ارسا لاوا قرة الشرح والحواشي والمراد المختلفة افرادها مالية والإكانت من الثالث حيث امكن ضبطها بذكر جنس كقطن وكتان وصنعة كعبل الشام ومصر ورقة اوغلظة وذرع طولا وعرضا ووزن ان بيعت به وبذا يجوز السلم فيها كما عرف في محله والثألث مالوصف في ذاته ثمن تارة ومبيع اخرى ولا اقول: كقول التدوير ثمن من وجه مبيع من وجه الميعود حديث المقايضة.

اقول: (میں کہتا ہوں) اس میں میاعتراض ہے کہ چاندی سونے کی گھڑی ہوئی چیز مثلاً برتن یا گہنا میری ذمہ پر دین نہیں ہوتے بلکہ عقد میں متعین ہوجاتے ہیں جیسا کہ بحرالرائق ہے گزرا، تو اگر بیقتر پر سالم رہے تو ای پر نقض ذار د ہوگا، فال ، اور میرے مز دیک صاف جواب میر ے كہ بيج مقابيندين برشے وي بياور شن خالص بين موسكتي اگر جداس كاليك رخ شمنيت كى طرف بين سى اس لئے كہ بيج بغير شن دونوں کے نیں اوسکتی بخلاف مسم آئے رو مجھی خالص تمن ہوتی ہے اور بھی خالص چیج ، تو ان دونوں قسموں کے معنی ہے ہیں کہ اس کاحمن یا مجتم ہوتا کی حال اس سے جدانہ ہوا کر چہ بعض او قات اسے دومرارخ بھی عارض ہو پھر وہ جو کپڑوں کی مثال گزری مصنف نے اسے یونکی مطلق مچود ااورشرے وحواثی میں اے برقر ارر کھااور مرادوہ کیڑے ہیں جو بالیت میں ایک سے ندہوں ، ورند تیسری تشم میں ہول سے جبکہ ان كا ضبط موسكة و كرجنس سے ويسے روكى اور كمان، يا كارخاند كے ذكر سے ويسے شام ومعركا كام، يا يكنل اور دييز مون سے يا طول وعرض ک میاکش نے یا وزن سے اگر تول کر بیچ جاتے ہول اور ای بنا پر ان میں تا سلم یعی بدل جائز ہے جیبا کدا بین معلوم موچکا ہے۔،تسم سوم وہ جن کی ذات میں کوئی کاایا دمف ہے جس سے سب مجی شن ہوتے ہیں اور میں ویسانہیں کہنا جیسا تنویر میں فرمایا · كمايك جهت سے تن ہواور ايك جهت سے چيچ كرمقاليند كى بات پلٹ پڑے، (اردرمخار باب السرف مطبع مجتبائی دہل ٢ / ٥٥) اقول: وانمأز دسالوصف في ذاته احترازا عن قسم الرابع فانه ايضاً يصير مرة ثمناً واخرى لا، لا لوصف في ذاته بلللاصطلاح وعدمه وهذناهي البغليات قانها اما ان تقابل بأحد النقدين اولا على الاول مهيعات مطلقاً سواء دخلتها الباء اولا وتعينت اولا كقولك يعتك هذا الذهب بكريزا وبهذا الكر فألكر مبيع مطلقا والبيع في صورة التعيين مطلق وفي غيرة سلم يشترط فيه شرائطه وعلى الثانى اما أن تدخلها البأء أولا على الأول ر اثمان مطلقا تعينت اولا كبعتك هذا الثوب بكربر او بهذا الكر والبيع مطلق في الوجهان والكر يثبت في الذمة وعلى الثائى أن تعينت فأثمان كبعتك هذا الكربهذا الثوب أولا فمبيعات كبعتك كرابهذا العبد والبيع سلعر بشروطه والحاصل ان المثلي ان قويل بحجر فمبيع مطلقاً والإفان دخلته الياء قثمن مطلقاً والإ فأن تعين فثمن أولاقمبيع وهذا أيضاح مأحرر الشامي مع أحسن ضبط لا يوجد قيه والرابع ما هو سلعة بالاصل وثمن بالاصطلاح كالفلوس فمأ دامر يروج فكثمن والاعاد لاصله ولاشك ان المصطلحين اذا اراهوا ان يجعلواسلعة ثمناً لا يدلهم ان يرجعوا في تقديرها الى الثمن الخلقي فأن ما بالعرض لا يتقوم الاعما بالذات فيجعلون اربعة وسننين من الفلوس الهندية اواحدي وعشرين من الهللات العربية بربية وهكذا في غيرها وهمر في ذُلك بألخيار يصطلحون كيف يشاؤن اذلامشاحة في الاصطلاح وقد كأن قبل نحو عشرين سنة في الديار الهندية قسمأن من الفلوس يروجان احدهما مصروب والأخر قطعة نحاس مستطيلة الشكل نحو ضعف الفلس المضروب في الوزن وكأن من المضروب اربعة وستون يربية لاتزيد ولا تنقص ومن الأخر ---

# مسئلہ ۷ سا: بمنع اگر منقولات (وہ چیزیں جوایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جاسکتی ہوں) کی تتم سے ہے تو بائع

يختلف السعر، ورعماً صار ثمانون منه بربية إلى ان كسدونفده فكل ذلك راجع إلى الاصطلاح ولانجر فيه من جهة الشرع الشريف اذا علمت هذا فألنوط هو من القسم الرابع سلعة بأصله لانه قرطاس وتمن بالاصطلاح ريعامل به معاملة الإثمان وهذه الرقوم المكتوبة عليه تقديرات ثمنية بالثمن الاصلى كما علبت، فهو اصطلاح لامضايقة فيه ولا يسأل له عن وجه وتوجيه وقد تهزن بهذا التقريز والحمد الله الفتاح القدير حقيقة النوط وانما سائر الاحكام بها منوط فاذن لا يعترى ان شاء الله تعالى ل ابانة شيئ من الاحكام اشكال والحبنالة المهيبن المتعال

اقول: (میں کہتا ہوں) میں نے میرقید کداس کی ذات میں کوئی وصف ایہا ہواس لئے بڑھادی کہتم چہارم نکل جائے کہ وہ بھی تو بھی ٹر ہوتی ہے بھی نبیں لیکن کمی اپنے وصف کے سبب تبیس بلک اصطلاح وعدم اصطلاح کی بنا پر۔ اور بیدوہ اشیاء ہیں جن کوشلی کہتے ہیں اب ان کا مقابلہ یا تو چاندی سونے سے ہوگا یا اور چیز سے: پہلی صورت میں مطلقاً مین ایل چاہے خرید وفروخت میں ان کوعوش تغیرایا ہو یا سونے چاندی کواور بیشک مثلی معین ہو یا غیرمعین جیسے کوئی ہون کیے جس نے بیسونا استے من گیہوں کو بیچا یا ان گیہوول کے عوض بیچا تو گیہوں بہر حال مجت ہے چروہ کیبوں اگر معین ہے تو تھ مطلق ہے اور اگر غیر معین ہے توسلم کہ اس کے شرا نظ لازم ہون سے اور دوسری صورت میں ان کے عوض کوئی چیز بیچنا کھی یا ان کوکسی تے کے عوض بیچنا کہا میلی نقذیر پر ہر حالت میں شمن ہوں مے خواہ معین ہوں یا نہیں جیسے یوں کہا کہ میں نے یہ کیڑا استے گیردوں یا ان گیردوں کے وش بھا اور کتے بیر حال مطلق ہے چاہے میدین ہوں یا نہیں اور وہ گیروں ذمہ پر لازم ہو کے بر تقذير دوم اكرية چيزين معين مول توشن بل جيد يول كها كديس في يديدون ال كيزے كوش ينج اور معين ندمول توجيع بين جيد یوں کے کہ میں نے استے من گیبوں اس غلام کے بدلے بیچے اور تھ سلم ہے اس کے شرا کلا کے ساتھ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ مثلی چیز اگر سونے فیاندی کے مقابل ہوتو مطلقا میں ہے ورندا کراس کے وض بینا کہیں تو مطلقا ٹمن ہے ورندا کر معین ہوتو ہمن ہے اور غیر معین ہوتو ہمنے یہ اس كااليناح ب جوعلامه شامي نے يهان مع فرمايا محرابي نفيس منبط كے ساتھ جوشاى بين نبيس وسم چيارم وه بد كه حقيقة كوئى متاح مواور اصطلاحاً ثمن جیسے پیے تو وہ جب تک چلتے ہیں ممن ورندا بنی اصل کی طرف نوٹ جائیں مے ادر اصلاً شہد نہیں کہ اہل اصطلاح جب کی چیز کوشن کرنا چاہیں تو انہیں ان کے اندازہ میں شمن پیدائش کی طرف رجوع کرنے ناگزیر ہے کہ عرضی چیز کا قیام تو ذاتی ہی سے ہوتا ہے تو ۱۲ مندی پیسے یا ۲۱ عربی بللے ایک روپے کے قرار دیتے ہیں ایون عی اس کے ماسوا میں ، اور اختیار ہے جیسے چاہیں اصطلاح مقرر کریں کیونکہ اصطلاح میں کوئی روک ٹوک ٹیس، ۲۰ برس پہلے ہندوستان میں دوطرح کے چیے رائج تھے ایک سکرزدہ (ڈیل) دوسرے تاہے کے لیے مکڑے دزن میں ڈیل چیے سے قریب ، دونے کے (منصوری) ڈیل چیے روپیے کے ۱۲ سے نہزائک ہوتے ہیں نہ کم ، اورمنصوری کا بھاؤ محنتا بزستار ہتا ہے اور بھی ایک روپے کے ای ہوجاتے تھے یہال تک کہ چنن ندر ہا اور جاتے دہے تو یہ سب اصطلاح کی جانب راجع ہے اور اس میں شرح مطہر کی طرف سے کوئی روک نہیں۔ جب معلوم ہولیا تو توٹ چوشی تنم سے ہے ، اسل میں برایک متاع ہے --

كاأس پر قبضہ ہوتا منرور ہے لل قبضہ كے چيز اللہ دى ركا تا جائز ہے۔ (4)

مسئلہ اسان بیتے اور شمن کی مقدار معلوم ہونا ضرور ہے اور شمن کا وصف بھی معلوم ہونا ضرور ہے ہاں اگر شمن کی طرف
اشارہ کردیا جائے مثلاً اس روبیہ کے بدلے میں خریداتو نہ مقدار کے ذکر کی ضرورت ہے نہ وصف کے البتہ اگر وہ مال
ریوی ہے (وہ مال جس میں سود ہوسکتا ہے) اور مقابلہ جن کے ساتھ ہو مثلاً گیہوں کی اس ڈھیری کو بدلے میں اُس
ڈھیری ہے بیجا تو اگر چہ یہاں جی وشن دونوں کی طرف اشارہ کیا جارہا ہے گر پھر بھی مقدار کا معلوم ہونا ضرور ہے کیونکہ
اگر دونوں مقداریں برابر نہ ہوں توسود ہوگا۔ (5)



اس کے کدایک پرچہ کافذے اور اصطلاح میں خمن ہے اس نے کداس کے ساتھ خمن کا سامعالمہ کیا جاتا ہے اور یہ رقیس کداس پر مرقوم ہیں بیاس کی خمنیت کاخمن اصلی ہے اندازہ ہے جیرا کہ معلوم ہوچکا تو بیا یک اصطلاح ہے اس بیں پکھ مضا فقہ نیس نداس کی وجہ تو جید دریافت کی جائے گئی، بکھ الشد القد پر اس تقریب نداس کی وجہ تو جید وریافت کی جائے گئی، بکھ الشد القد پر اس تقریب کے مشتقت واضح ہوگئی اور تمام احکام ای پر ٹنی متھ تو ان شاء اللہ تعالی اب کوئی وشواری کس تھم کے اظہار میں آئے ہے نہ اور سب خوبیال اللہ کو جو ہر چیز کا تکہ بان ہے بلندی والا۔

· ( قَاوِي رضوريه ، جلد ١٤ م ٢٠ - ٣٠ ٩ ٠ ٣ رضا فاؤ ند يشن ، لا مور )

<sup>(4)</sup> الهداية ، كتاب البيوع، بإب المرابحة والتولية ، فعل: ومن اشترى هيئا... إلخ ،ج٢ بس٥٩ ٥٠ وغيره.

<sup>(5)</sup> الدرالخار كاب البيوع وي ١٨٥٠ ١٨٨.

# تثمن كاحال ومؤجل بهونا

مسئلہ ۲ ساز کتے میں کبھی شن حال ہوتا ہے لینی فورا دینا اور کبھی مؤجل لینی اُس کی اوز کے لیے کوئی میعاد معین ذکر کردی جائے کیونکہ میعاد معین نہ ہوگی تو جھگڑا ہوگا۔ اصل ہیہ ہے کہ شن حال ہولہٰ ذاعقد میں اس کہنے کی ضرورت نہیں کہ شمن حال ہے بلکہ عقد میں شمن کے متعلق اگر پچھ نہ کہا جب بھی فوراً دینا واجب ہوگا اور شمن مؤجل کے لیے بیضروں ہے کہ عقد ہی میں مؤجل ہونا ذکر کیا جائے۔ (1)

مسکلہ کے سا: میعاد کے متعلق اختلاف ہوا بائع کہنا ہے میعاد تھی ہی نہیں اور مشتری (خریدار) میعاد ہونا بنا تا ہے تو گواہ مشتری (خریدار) کے معتبر ہیں اور قول بائع کا معتبر ہے اور اگر مقدار میعاد میں اختلاف ہواایک کم بنا تا ہے اور ایک زیادہ تو اُس کی بات مانی جائے گی جو کم بنا تا ہے اور گواہ یہاں بھی مشتری (خریدار) کے معتبر ہیں۔ اور اگر ایک کہنا ہے میعا دگز رچکی ہے اور ایک بناتا ہے باتی ہے تو قول بھی مشتری (خریدار) بی کا معتبر ہیں۔ اور دونوں گواہ بیش کریں تو گواہ بھی اُس کے معتبر ہیں۔ (2)

مسئلہ ۸سا؛ مدیون (مقروض) کے مرنے سے میعاد باطل ہوجاتی ہے اوردائن کے مرنے سے باطل نہیں ہوتی کی مقدار فراہم کریگااور اوا کر دے گااور جب دو کیونکہ میعاد کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تجارت وغیرہ کرکے اس زمانہ شن دین کی مقدار فراہم کریگااور اوا کر دے گااور جب دو خوری ندر ہا میعاد ہونا فضول ہے، بلکہ جو پھھڑ کہ ہے وہ وَین اوا کرنے کے لیے متعین ہے، لہذا نیچ مؤجل میں ہائع کے مرنے سے اجل (میعاد) باطل نہ ہوگی۔ (3)

مسئلہ 9 سا: عقد بچے میں شمن اوا کرنے کی کوئی میعاد مذکور نہ تھی یعنی بچے عال تھی بعد عقد بائع نے مشتری (خریدار)
کو ادائے شمن کے لیے ایک میعاد معلوم مقرر کردی مثلاً پندرہ دن یا ایک مہینہ یا ایک میعاد مقرر کی جس میں تھوڑی می جہالت ہے مثلاً جب کھیت کئے گا اُس وقت شمن اوا کرنا تو اب شمن مؤجل ہوگیا کہ جب تک میعاد پوری نہ ہو بائع کوشن کے مطالبہ کا حق نہیں اور اگر ایک میعاد مقرر کی ہوجس میں بہت زیادہ جہالت ہو (یعنی مقرر کردہ مدت کا وقت غاص معلوم

<sup>(1)</sup> المرجع السابق من ٥٩.

<sup>. (2)</sup> المرجع السابق من ٥٠.

<sup>(3)</sup> الدرالخاروردالحتار، كماب البيوع، مطلب: في تأجيل الي الحل مجمول، ج ٢٠٥٠.

نہ ہو) مثلاً جب آندهی چلے گا اُس وقت شمن اوا کرنا تو پدیمعاد باطل ہے شمن اب بھی غیر میعادی ہے۔ (4)
مسئلہ • ہم: مینے کا دام ایک ہزار مشتری (خریدار) پر ہے بائع نے کہدیا کہ ہر مہینے ہیں سور و پید دیدیا کرنا تو اس کی وجہ ہے وین مؤجل نہ ہوگا ( لینی دین میعادی نہ ہوگا)۔ کی پر ہزار روپیہ ذین ہے اور دائن نے ادا کے لیے تسطیس مقرر کردی ہیں اور یہ بھی شرط کردی ہے کہ ایک قسط بھی وقت پر وصول نہ ہوئی تو باتی کل دین حال ہوجائے گا لینی فوراً وصول کیا جائے گا اس فتم کی شرط محج ہے۔ (5)

مسئلہ اسم: میعاد اُس وقت سے شروع کی جائے گی جب کہ بالع نے پہنے مشتری (خریدار) کو دیدی اور اگر مثلاً ایک سال کی میعاد تھی گر سال گزر گیا اور انجی تک مہنے ہی تویں دی ہے تو دینے کے بعد ایک سال کی میعاد لیے گی۔ (6)

多多多多

<sup>(4)</sup> الدرالخار، كاب البيرع، حديم 10.

والعداية ، كماب البيع ع ، كيفية العقاد البيع من ٢٥٠ م٧٠.

<sup>(5)</sup> الدرالخار ، كتاب البيوع ، ج ٤٠٠ ٥٢.

<sup>(6)</sup> المرجع الهابق من ٢٥.

# مختلف قسم کے سکے جلتے ہوں اس کی صورتیں

مسکلہ ۲۷ ایک عبکہ مختلف میں کے روپ چلتے ہوں اور عاقد (خرید وفر دخت کرنے والے) نے مطلق روپیر کہا تووہ روپیپیمرادلیا جائے گا جو بیشتر اس شمر میں جاتا ہے لیعن جس کا رواح زیادہ ہے جاہے اُن سکوں کی مالیت مختلف ہویا ایک ہواور اگر ایک ہی قشم کا روپیہ چلتا ہے جب تو ظاہر ہے کہ وہی متعین ہے اور اگر چلن میساں ہے کسی کا کم اور کسی کا زیادہ میں اور مالیت برابر ہوتو تھے سے اور مشتری (خریدار) کو اختیار ہے کہ جو چاہے دیدے مثلاً ایک روپیدی کوئی چیز خرید کی تو ایک روپیه یا دو اٹھنیال یا چار چونیال یا آٹھ دوانیال جو چاہے دیدے اور مالیت میں اختلاف ہے جیے حيدرآ بادي روپ اور چېره دار كه دونول كى ماليت ش اختلاف ريتا ہے اگر كى جگه دونوں كا بكسال چلن بوتو بيع فاسد

(1) المعداية ، كتاب البيوع ، كيفية انعقاد البيع ، ج ٢ بص ١٠٠٠ .

وفي القدير، كماب البيوع، ج٥، ١٩٧٥.

اعلى حصرت الهام المسنب مجدودين وملت الشاه الم احمد رضا خان عليد رحمة الرحمن فاوى رضوية شريف مين تحرير فرمات بين:

قال ابن عابدان تحت قول المتن ينصر ف مطلقه (اي مطلق الثمن) الى غالب نقد البلدوان اختلف النقود مالية قسد العقد مع الاستواء في رواجها أر مائضه اما اذااعتلف رواجا مع اعتلاف ماليتها أو بدونه فيصح وينصرف الى الاروج كذايصح لواستوت مالية ورواجا لكن يخير الهشترى بين ان يؤدى الههاشاء ومثل في الهداية مسئلة الإستواء في المالية والرواج بالثنائي والثلاثي واعترضه الشراح بأن مالية الغلثة اكثر من الاثنين واجأب في اليحريان المراد بالثنائي ماقطعتان منه بدوهم وبالثلاثي ماثلثة منه بدرهم، قلت وحاصله انه اذااشترى بدرهم فله دفع درهم كامل او درهم مكسر قطعتان او ثلثة حيث تساوى الكل في المالية والرواج، ومثله في زماننا النهب يكون كاملا ونصفين واربعة ارباع وكلها سواء في المالية والرواج ومنه يعلم حكم ماتعورف في زماندا من الشراء بالقروش فأن القرش في الإصل قطعة مصروبة من الفضة تقوم بأربعين قطعة من القطع البصرية البسباة في مصر نصفاً ثمر أن أنواع العلبة البضروبة في أمر تقوم بالقروش فهنها مايساوى عشرة قروش ومنها اقل ومنها اكثر فاذا اشترى عائة قرش فالعادة انهيدفع مأار ادامامن القروش اوهما يساويها من بقية انواع العلمة من ريال اوذهب ولا يفهم احدان الشراء وقع بنفس القطعة البسماة قرشاً بل هي او مايساويها من انواع العملة متساوية في الرواج المختلفة في --

## مسئلہ سوسم: اگر سکتے مختلف مالیت کے ہوں اور چلن (رواج) کیساں ہے اور مطلق روپ یے عقد میں بولا مگر ابھی مجلس

المالية ولا يرهان صورة الاختلاف في المالية مع التساوى في الرواج هي صورة الفساد لانه هدالم يحصل الختلاف مالية الثمن حيث قدر بالقروش و انما يحصل الاختلاف اذالم يقدرها كمالواشترى بمائة ذهب وكان الذهب انواعاً كلها رائحة مع اختلاف ماليتها فقدصار التقدير بالقروش في حكم مااذااستوت في المالية والرواج وقدم ران المشترى يخير في دفع ايهما شام قال في البحر قلوطلب البائع احدهما للمشترى دفع غيرة لان امتناع المائع من قبول مادفعه المشترى ولا فضل تعنت الدام (مانما)

(اردمان الرح تنويرالابسارك بالعيع عصعع مجتبائي دمل ٢/٤) (اردالحتارك بالبيوع داراحياء التراث العربي بيروت ٢٢/٣) تو پرالا بصاریس جوفر ما یا که مطلق تمن شهر کے اس نقله کی طرف چرتا ہے جس کا چلن زیادہ ہواور آگر دو سکے مالیت بیس مختلف ہول اور چلن ایک سا ہوتو عقد فاسد ہوجائے اس کے تحت میں علامہ شامی نے فرمایا لیکن آگر چلن ایک ساند ہو مالیت خواہ مختلف ہو یا نہیں توعقد سے گا اورجس كا جلن زياده ہے وہ مراد تغمير يكا يونني اكر ماليت اور جلن دونوں يكسال ہول جب مجي عقد سيح مرہ كا تحراس صورت بيس فريدار كو اختيار ہوگا كردونوں بين سے جو جاہے اوا كرے ، اور بدايد بين بان اور ماليت يكسان موتے كى مثال ثنائى اور شاأ بى دى اور شارحوں نے اس ر اعتراض کیا کہ بھن کی مالیت دو سے زیادہ ہے ، اور بحرالرائق میں جواب دیا کہ ثنائی ہے دہ مراد ہے جس کے دوایک روپے کے برابر ہول ، اور طائی وہ جس میں تین ایک روپے کے برابر ہوں، علی کہنا ہؤل اس کا حاصل سے ہے کہ جب اس نے کوئی چیز ایک روپے کو تریدی تو چاہے ایک روپیے بورا دے چاہے دو اٹھتیال چاہے تین تہائیال جبکہ سب مالیت اور دواج میں برابر برول اس فرح اشرفی الارے زماتے میں بوری اور دو نصف اور جار یا ول موتی ہے اور سب کی مالیت اور جلن کیسال ایل ، اور ای سےمعلوم موسی قرشول کے وض فریدنے کا تھم جو ہارے زمانے میں شاکع کی ہے کہ قرش امل میں ایک جائدی گاسکدہے جس کی قیمت جائیس قطعہ مصری ہوتی ہے جس کو معریس نعف کہتے ہیں پر معمضم کے لئے سب کی قیت قرشوں سے نگائی جاتی ہے توان میں کوئی در قرش کا کوئی کم کا کوئی زیادہ کا ، تو . جب كوئى چيز سوقرش كوفريدى تو عادت سيے كدوه جو جائے وسے خواه قرش عى دے ديا اور سكے جو ماليت ين اس كے برابر بول ريال يا منى ، ادر يكوئى نبيس مجتا ہے كد فريدارى خاص ال كلاس يرواقع بوئى ہے جس كانام قرش ہے بلك قرش يا اورسكول سے جو ماليت سے مخلف ہیں اور چلن میں بکسال ہیں اتنا کہ اس کی مالیت کے برابر ہوجائیں اور میداعتراض وارد ند ہوگا کہ مالیت مختلف ہونا اور چلن میں بكسال مونا يكي تو فساد عقد كى صورت ب اسلتے كه بهال شن كى ماليت من اختلاف مند برا جب كدا سكا اعداز وقرشول ست كيا حميا ، بال اختلاف جب ہوتا کہ ان سے اندازہ شکرتے جیسے کہ موائر فیول کوٹر یدے اور وہال اشرفیال کئ قتیم کی ہوں ، چکن میں سب ایک می اور مالیت میں مختلف ، اور جب قرشوں ہے انداز و کرلیا میا ایسا ہوگیا کو یا نالیت اور چلی سب برابر ہیں ، اور او پر گزر چکا کے مشتری کو افتیار ہوگا کہ ان میں سے جو جاہے دے۔ بحرالرائق میں فرمایا اگر بائع ان میں ہے ایک سکد طلب کرے تومشتری کو اختیارے کدو سرا دے اس لئے کہ جومشتری دے رہا ہے اس کے لینے ہے باکع کا افکار بے جا ہت ہے جبکہ مالیت میں تفاوت جبیں انتی ۔

# شوج بها و شویعت (صریازدیم) باقی ہے کہ ایک نے متعین کردیا کہ فلال روبیہ اور دوسرے نے منظور کرلیا تو عقدی ہے۔(2)

(2) من القدير، كتاب البيوع، ج٥، ١٩٥٥.

وعلى حضرت ، إمام اللسنت، مجدد وين وملت الشاه امام احمد رضا خال عليه رحمة الرحمن فآوي رضوبيشريف جم تحرير فمر مات مين:

اقول: وبألله التوفيق هذا ارده واختع ولاغرو اذالقوس في يدغير بأريها قدعلم كل من ترعرع عن الصباولو قليلا ان الاثمان الاصطلاحية انما تقدر بالحقيقة بل النقود كلها لها تقدير بالدراهم دنانير كالت اوغيرها ولابدلها من نسبة الى الربابي فهنيه بخبسة عشر وقطعة صغيرة يشبن ربية واخرى بالربع واخرى بالنصف ست عشر أنة بربية و النوط الفلان بعشرة والفلان بمائة هكذا واذااستوت رواجا ومالية فأهل العرق لايفرقون بينها في الإخال والاعطاء في معاملا تهم فن شرى ثوباً بجنية افرنجي وادى تمس عشرربية او بالعكس لا يعده فذا تهديلا ولا تحويلا ولاينكرة البائع ولاغيرة وكذا القطعة الصغيرة وثمانية فلوسا افرنجية لايفرقون بينها في اخارولا اعطاء وكذا ربع الربية وستة عشر فلسا ومن اشترى شيئا بنصف ربية فأماان يودى النصف بعينه اوربيع ربية او رابعة اثمانه او ربع وثمنين او ربعا وثمنا وثمانية فلوس او ثلثة اثمان وثمانية فلوس أو ربعا وستة عشر فلسا أو ثمنا وأربع وعشرين فلسا أوالكل بالفلوس أثنين وثلثين فلسا الصور (عه) التسع جميعاً سواء عندهم ولا يفرقون بينها اصلا لا ستواعها جميعا في البالية والرواج وليس هذا في العرف فقط بل الشرع ايضا خير المشترى ان يؤدي أيها شاء ولو امتنع البائع من قبول بعضها واراد الزام البشترى باحد الوجوة كأن تعنتا منه ولم يقبل.

. اقول: وبالله التوقيق ( مي كهتا مول اور الله على طرف سے توقيق ہے۔ت) يد شبه تو اور بھي ردى اور بھونڈ ا ہے مگر كوكى تجب نيس كه كمان انجان کے ہاتھ میں ہے ہروہ محض جو بچن سے بچھ کی آھے بڑھا ہے جانا ہے کداصطلاح محبوں کے اغداز مے حقیقی ہی ممن سے کئے جاتے یں بلکہ تمام نفتروں کے لئے روپوں سے اندازہ مے خواہ اشرفیال ہول یا اور پھے، اور انہیں پچھ نہ پھے روپوں سے نسبت ضرور ہوگی تو ایک ساورن پندره روپ کی اور دوانی روپ کا آ تھوال حصداور چوانی چوتھائی اور اٹھنی آ دھا اور ایک روپ کے سولد آئے اور فلال نوٹ دی ر دید کا فلال سوکا ، وغلی ملا الفتیاس ، اور جب ال کا چلن اور مالیت یکسال جوتو ایل عرف معاملات بیس ال سکے لین وین میس کوئی فرق نیس کرتے تو جوکوئی کپڑا ایک پونڈ انگریزی کوشریدسے اور دے پندرہ روسّے یا اس کاعکس تونداسے کوئی تبدیل کیے گا ندقر ارداد کا پھیرنا اور ند اس سے بالغ انکار کرسے گانہ کوئی اور ، یونمی دوانی اور آٹھ میسے انگریزی ان کے لین دین میں بھی کوئی فرق نہیں کرتا، ، یونمی چونی اور سولہ سے ادر جس نے کوئی چیز اٹھنی کو خریدی وہ یا تو خود اٹھنی دے یا دو چونیاں یا جار دوانیاں یا ایک چوائی اور دو دوانیاں یا ایک چوائی اور ایک دوانی ادر آٹھ پہنے یا ایک چوانی اور سولہ پہنے یا ایک دوائی اور چوہیں پہنے یا سب کے بتیں پہنے ، یہ نو کی نوصورتیں سب ان کے نزو یک برابری اور ان میں اصلاً فرق بین کرتے اس لئے کرسب میں مالیت اور چلن مکسال ہیں اور بید چھ فرف بی میں نہیں بلکہ شریعت نے بھی خریدار کوافتیار دیا که ان پی سے جی صورت پر چاہے اوا کرے اور اگر بیچے والا ان بی سے کی صورت کو نہ مانے اور کوئی ووسری صورت مشتری پر لازم کرنا چاہے تو بیان کی طرف سے پیجا ہث ہوگی اور مانی نہ جائے گی۔

## ماپ اور تول اور تخمینه سے بیچ

مسئلہ سم سن گیہوں اور جو اور ہر شم کے غلہ کی بڑج تول سے بھی ہو گئی ہے اور ماپ کے ساتھ بھی مثلاً ایک روپیہ کا اتنے صاع اور انکل اور تخمینہ (انداز ہے) سے بھی خریدے جاسکتے ہیں مثلاً بیڈ جیری ایک ردپیہ کواگر چہ بیہ معلوم نہیں کہ اس ڈھیری میں کتنے سیر ہیں گر تخمینہ سے اس ڈھیری میں کتنے سیر ہیں گر تخمینہ سے اس دھیری میں کتنے سیر ہیں گر تخمینہ سے اس دھیری میں اور دوسر سے غلہ سے اور اگر اُس جنس سے بھے کریں مثلاً گیہوں کو گیہوں سے خریدیں تو تخمینہ سے اُسے نہیں ہوسکتی کے وزکہ اگر کم دہیش ہوسے تو سود ہوگا۔ (1)

مسئلہ ۵ سم جنس کوجنس کے ساتھ تخبینا کے کیا اگر اُسی مجنس میں معلوم ہو گیا کہ دونوں برابر ہیں تو بہتے جائز ہوگئ۔ یو ہیں اگر دونوں میں کی بیش کا احتمال نہیں تکریہ معلوم نہیں کہ ان کی مقدار کیا ہے جب بھی بھے جائز ہے اس صورت میں تخمینہ کا صرف اثنا مطلب ہے کہ دونوں کا وزن معلوم نہیں۔(2)

مسئلہ ٢٧٦: جنس كے ساتھ تختيناً تھے كى كى گرنصف مساع سے كم كى كى بيش ہے تو تھے جائز ہے كہ نصف صاع سے كم مسئلہ ٢٧٨، جنس موتا (3)۔(4)

مسئلہ کے ہما : ایک برتن ہے جس کی مقدار معلوم خیل کہ اس میں کتا غلہ آتا ہے یا پھر ہے معلوم خیس کہ اس کا وزن کیا ہے ان کے ساتھ کیج کرنا جائز ہے مثلاً اس برتن سے چار برتن گیہوں (گندم) ایک روپیہ میں یا اس پھر سے فلاں چیز ایک روپیہ کی اتنی مرتبہ تولی جائے گی گر شرط یہ ہے کہ ناپ تول میں زیادہ زمانہ گزرنے نہ دیں کیونکہ زیادہ زمانہ گزرنے میں میں ہونکری یا لوہ ہوتو اور پھیلنے والانہ ہونکری یا لوہ ہوا جا جا جھر کا ہوا در اگر سمٹنے پھیلنے والا ہوتو تیج جا ترخیس جیے زنیل ۔ (کھورکے پتول سے بنائوکرا) البتہ

<sup>(1)</sup> المعداية ، كماب البيوع ، كيفية انعقاد النيخ ، ج٢ يص ١٠٠.

<sup>(2)</sup> ردالحتار، كمّاب البيوع بمطلب جمم في تقم الشرع بالقروش في زمانتا، ج ٢٠٥٥ م ١٠٠٠.

<sup>(3)</sup> صاحب رفتی القدیرفرماتے ہیں واقعی ثبوت الریان والی ترجمہ: سیجے یہ ہے کہ سود ہے کوئکہ جب حرمت کی وجہ لوگوں کا مال محفوظ رکھنا ہے تواس کحاظ سے واجب ہے کہ دوسیب کے بدلے ایک سیب اور ایک لپ کے بدلے دولپ کا بیچنا حرام ہو۔

<sup>(</sup> فَحَ القديرِ ، جَ ٢١ بم ١٥٢ ما أَنظَر الفتادي الرضوية ، ج ١١ م ٢٣٣ م)

<sup>(4)</sup> الدرالخار، كتاب البيع ع، ج٤،٥٠٠.

شرح بها و شویعت (صریازدیم) یانی کی مُشک اگر چیسٹنے پھیلنے والی چیز ہے گرعرف وتعامل اس کی نتج پر جاری ہے، یہ نتج جائز ہے۔(5) مسكه ۸ ۴: غله كى ايك د هيرى اس طرح نيج كى كه اس مين كابرايك صاع ايك روبيد كوتومرف ايك صاع كى تع مرست ہوگی اور اس میں بھی مشتری (خریدار) کو اختیار ہوگا کہ لے بان اگر اُسی مجلس میں وہ ساری ڈھیری تاب دی یا بائع نے ظاہر کردیا اور بتادیا کہ اس ڈھیری میں استے صاح بیل تو پوری ڈھیری کی بیج درست ہوجائے گ

اوراگر عقد سے پہلے یا عقد میں صاع کی تعداد بتادی ہے تومشتری (خریدار) کو اختیار نہیں اور بعد میں ظاہر کی ہے تو

ہے۔ بیتول امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور صاحبین (6) کا قول یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اگر صاع کی تعداد معلم ہوگئ بیج سے اور ای قول صاحبین پر آسانی کے لیے فتوی دیاجا تا ہے۔ (7)

مسئلہ اس : بکر بوں کا گلہ (ریوڑ) خریدا کہ اس میں کی ہر بکری ایک روپیہ کو یا کپڑے کا تھان خریدا کہ ہرایک از ایک روپه یو یا اس طرح کوئی اور عددی متفاوت خریدااورمعلوم نہیں که گله میں کتنی بحریاں ہیں اور تھان میں کتنے کر کپڑا ہے گر بعد میں معلوم ہو گیا تو صاحبین کے نز دیک تھے جائز ہے اور ای پرفتوی ہے۔(8)

مسئله ۵: غله کی و هیری خریدی که مثلاً میسوه ۱۰ من به اور اس کی قیمت سوروپید بعد میں اُسے تولا اگر پورا سود ۱۰ من ہے جب تو بالکل ٹھیک ہے اور اگر سومن سے زیادہ ہے تو جنتا زیادہ ہے بالع کا ہے اور اگر سومن سے کم ہے تومشتری (خریدار) (خریدار) کواختیار ہے کہ جننا کم ہے اُس کی قیمت کم کرکے باقی نے لیے ایکے نہ لے۔ یہی حکم ہر اُس چیز کا ہے جوماپ اور تول سے بکتی ہے۔ البتہ اگروہ اُس قسم کی چیز ہو کہ اُس کے گلڑے کرنے میں نقصان ہوتا ہواورجو وزن بتایا ہے اس سے زیادہ نکلی تو کل مشتری (خریدار) ہی کو ملے گی اور اس زیادتی کے مقابل میں مشتری (خریدار) کو پچھ دینانہیں پڑے گا کہ وزن ایسی چیزوں میں وصف ہوتا ہے اور وصف کے مقابل میں ٹمن کا حصہ نہیں ہوتا مثلاً ایک موتی یا یاقوت خریدا کہ بیرایک ماشہ (آٹھ رتی کا وزن) ہے اور نکلا ایک ماشہ سے پھوزیارہ تو جوتمن

والدرالخار، كاب البيوع من يم من ٢٠٠٠

وفتح الفدير ، كماب البيع ع ، ج ٥٥ ص ا ٢٥.

- (6) يعنى أمام ابو يوسف اورامام محرر جميا الله تعالى\_
- (7) العداية، كمّاب البيوع، كيغية انعقاد البيع ، ج٢، ص ٢٢. و فتح القدير، كمّاب البيوع ، خ٥ مِن ٢٢٨.

والدرالخار، كماب البيوع، حديم ١١٠.

(8) الدرالخار، كماب البيوع، ج٢٠ م ٢٠٠٠

<sup>(5)</sup> الحداية ، كماب البيوع ، كينية انعقاد البيع ، ج٢ ، ص ٢٠٠ .

مقرر ہواہے وہ دے كرمشترى فريدار) لے لے۔(9)

مسئلہ ا ۵: تھان خریدا کہ مثلاً بدی گزیے اوراس کی قیمت دی روبیہ ہے اگر بدتھان اُس سے کم اُلکا جتنا با گئے نے بتایا ہے تو مشتری (خریدار) کو اختیار ہے کہ پورے دام میں لے یا بالکل نہ لے بینیں ہوسکتا کہ جتنا کم ہے اُس کی قیمت کم کردی جائے اور اگر تھان اُس سے زیادہ اُلکا جتنا بتایا ہے تو بدزیادتی بلا قیمت مشتری (خریدار) کی ہے بالغ کو کھی اختیار نہیں نہوہ زیادتی لے سکتا ہے نہ اُس کی قیمت لے سکتا ہے نہ اُس کی قیمت اسلام ہے نہ اُس کی قیمت اور اس کی قیمت اور سوم ما ای رو پے دستے ہو سکتے گر کہ سوم ما اگز ہوں اگر زیبان کو اختیار حاصل ہے کہ لے یا چھوڑ دے۔ (10)

مسئلہ ۱۵۲ میکہ کرتھان خریدا کہ دی گڑکا ہے دی دو ہے بیں اور یہ کہدیا کہ فی گز ایک روپیداب نکلا کم تو جتنا کم سئلہ ۱۵۲ میں ہوتا ہے اس کی قیمت کم کردے اور مشتری (خریدار) کو بیافتیار ہے کہ نہ لے اور اگر زیادہ نکلا، مثلاً گیارہ یا بارہ گز ہے تو اس فیان کا ہے جو پوراایک طرح کا نہیں ہوتا جیسے اس زیادہ کا روپیدید دے ، یا بچ کو فن ( حتم ) کردے۔ (11) یہ تھم اُس تھان کا ہے جو پوراایک طرح کا نہیں ہوتا جیسے چکن (12) ، گلبدان (13) اور اگر ایک طرح کا ہوتو یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بائع اُس زیادتی کو پھاڑ کردی ، ا گز مشتری (خریدار) کو دیدے۔

مسئلہ ۵۳ کسی مکان یا جمام کے سوگر میں سے دس گر خریدے تو نیج فاسد ہے اور اگر بول کہنا کہ سوسہام (سوصول) میں سے دس سہام خریدے تو نیج سے موتی اور پہلی صورت میں اگر اس مجلس میں وہ دس گر زمین معین کردی جائے کہ مثلاً بیدس گر تو بیج موجائے گی۔(14)

مسئلہ ۵۳ : کیڑے کی ایک مخصری خریدی اس شرط پر کداس میں دس تھان ہیں گر نظے نو تھان یا سیارہ، تو ہے فاسد ہوئی کہ کی کی صورت میں جمول ہے اور زیادتی کی صورت میں جمع مجبول ہے اور اگر ہرایک تھان کاشن بیان

<sup>(9)</sup> الدرالحاروردالحتار، كاب البيع عمطلب: الضايط في كل ... الخ من ١٦٠ م ١٢٠ ١٠٠.

<sup>(10)</sup> المعداية ، كتاب البيع ع ، كيفية المعقاد البيع من ٢ من ٢٥ م وغيره.

<sup>(11)</sup> العداية ، كمّاب البيوع، كيفية العقاد البيح ، ج٢ يص٢٧، وغيره.

<sup>(12)</sup> ایما کیراجس پرکشده کاری یائل بوٹے کا کام کیا ہواہو۔

<sup>(13)</sup> ایک تم کا در حاری دارادر پیول دارریشی ادرسوتی کیڑا۔

<sup>(14)</sup> الحداية ، كماب البيع ع، كيفية العقاد البيع ، ج٢، ٢٥٠. والدر المخار ، كماب البيع ع، ج٤، ص ٤٠.

شرح بها د شویعت (صریازدیم)

سلا کردیا تھا تو کی کی صورت میں بچ جائز ہوگی کہ نوتھان کی قیمت دے کرلے لے گرمشزی (خریدار) کو اختیار ہوگا کہ بچ ر اور اگر گیارہ تھان نکلے تو بڑتا ناجا کڑے کہ بڑتا مجبول ہے اُن میں سے ایک تھان کونیا کم کیاجا نگا۔ (15) مسئله ۵۵: تفانوں کی ایک تھری خریدی اور ایک غیر معین تفان کا استثنا کردیا یا بکریوں کا ایک رپوژ خریدا اور

ایک بکری غیر عین کااستنا کیا تو بیج فاسد ہوگئ کہ معلوم نہیں وہ مستنے کون ہے ادراس سے فازم آیا کہ بیج مجبول ہوجائے اوراگر معین تھان یا بکری کا استثنا ہوتا تو ہی جائز ہوتی کہ بیع میں کسی جہم کی جہالت پیدا نہ ہوتی۔ (16)

مسکلہ ۵۱: تھان خریدا کہ دیں گزیے فی گزایک روپیہاور وہ ساڑھے دی گز نکلا تو دی روپے میں لینا پڑیگا اور ساڑھے نوگز نکلاتومشتری (خریدار) کواختیار ہے کہ نوروپے میں لے یانہ لے۔(17)

مسکنه ۵۵: ایک زمین خریدی که اس میں استنے پھل دار درخت ہیں گر ایک درخت ایسا لکلاجس میں پھل نہیں آتے تو تھے فاسد ہوئی افر اگر زمین خریدی کہ اس میں استے ورخنت ہیں اور کم فطے تو تھے جائز ہے مگر مشتری (خریدار) کو اختیار ہے کہ چاہے پورے ٹن پر لے لے اور چاہے تہ لے پویں اگر مکان خریدا کہ اس میں اتنے کمرے یا کوٹھریاں ہیں اور کم لکلیں تو نیج جائز ہے گرمشتری (خریدار) کو اختیار ہے۔(18)

多多多多

<sup>(15)</sup> العداية ، كمّاب البيع ع، كينية انعقاد البيح ، ج٢ بص٢٩.

<sup>(16)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، يْ ٢٥) الدرالخار، كماب البيوع، يْ ٢٥، الدرالخار،

<sup>(17)</sup> الحداية ، كمّاب البيوع ، كيفية العقاد البيع ، ج ٢ بص٢٠.

<sup>(18)</sup> الدرالخيّار در دالحيّار، كمّاب البيوع، مطلب: المعتبر مماوقع عليه العقد وان ظن البالع والمشتري، ج، صاب.

# کیاچیز سے میں تبعاداخل ہوتی ہے اور کیاچیز ہیں

مسئلہ ۵۸: کوئی مکان خریدا تو جتنے کمرے کوٹھریاں ہیں سب بیج میں داخل ہیں یو ہیں جو چیز ہیج کے ساتھ متصل ہوادراس کا اقصال اقصال قرار ہولیتنی اس کی وضع اس لیے نہیں ہے کہ جدا کر لی جائے گی تو یہ بھی بیج میں داخل ہوگی مثلاً مکان کا زیند (سیزھی) یا لکڑی کا زینہ جو مکان کے ساتھ متصل ہو کیواڑ (دروازہ، کھڑی دفیرہ کو بند کرنے یا کھولئے کا پیٹ) اور چوکھٹ اور کنڈی اور وہ تھی (تالا) جو کیواڑ میں متصل ہوتا ہے اوراس کی گئی۔دوکان کے سامنے جو شختے کی ہوتے ہیں یہ بیٹ میں داخل ہیں اور وہ تھی جو شختے سے مام طور پر تالے ہوئے ہیں بیٹ میں داخل ہیں اور وہ تھی جو کیواڑ سے متصل نہیں بلکہ الگ رہتا ہے جیسے عام طور پر تالے ہوئے ہیں بیٹ میں بلکہ یہ بائع لے لےگا۔ (1)

مسئلہ ۵: زین بھے ڈالی تواس میں چھوٹے بڑے بھلداراور بے پھل جتنے درخت ہیں سب رہے میں داخل ہیں گر سوکھادرخت جو ابھی تک زمین سے اُکھوائیں ہے وہ داخل ہیں کہ بیا کہ یہ کو یالکڑی ہے جو زمین پررکھی ہے۔ البذا آم وغیرہ کے پودے جو زمین میں ہوتے ہیں کہ برسات میں یہاں سے کھود کر دوسری جگہ لگائے جاتے ہیں بیاس میان سے کھود کر دوسری جگہ لگائے جاتے ہیں بیاس واخل ہیں۔ ایک

مسئلہ ۲۰: مکان بیچا تو پیکی ہے میں داخل شہوگی اگر چہ نیچے کا پاٹ زمین میں بڑا ہواور ڈول رتی بھی داخل نہیں اور کوئی پر پانی بھرنے کی چرخی اگر متصل ہوتو داخل ہے اور اگر رتی سے بندھی ہو یا دونوں بازؤں میں حلقہ بنا ہے کہ پانی بھرنے کے وقت چرخی لگادیتے ہیں پھر الگ کر دیتے ہیں تو ان دونوں صورتوں میں داخل نہیں۔(3) مسئلہ ۲۱: جمام بیچا تو پانی گرم کرنے کی دیگ جوز مین سے متصل ہے یا آئی بڑی اور بھاری ہے جوادھراُدھر منتقل نہیں ہوسکتی ہے میں داخل ہیں۔ دھونی کو گیا تا ہے۔

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كماب البيوع بصل فيها يدخل في العبي تبعاً... و لخ من مريم مريم. و القدير، كماب البيوع من م م م م م م م

<sup>(2)</sup> في القدير، كتاب البيوع، ج ه مي ١٥٠٠.

<sup>(3)</sup> الدرالخاردردالمحتار، كماب البيوع بقبل نيما يدخل في البيخ تبعاً... التي ميك ميلاك.... ولتح القدير، كماب البيوع بصل لماذكر ما يعتقد ... ولتي من ٨٣س.

اور رنگریز کے منکے وغیرہ جس میں رنگ طبیار کرتاہے بیسب اگر متصل ہوں تو داخل ہیں ور نہ نبیس یو ہیں دھونی کا باٹا۔ (4) مسئلہ ۲۲: گدھے والے سے گدھا خریدا تو اس کا پالان (وہ کپڑا جوگدھے کی پشت پر ڈالا جاتا ہے) بچے میں داخل ہے اور اگر تاجر سے خریدا تونہیں اور اس کے گلے میں ہاروغیرہ پڑا ہے تو وہ بھے میں مطلقاً داخل ہے۔ (5) مسئلہ ۱۳: گائے یا بھینس فریدی تو اس کا حجوثا بچہ جو دورھ پیتا ہے تھے میں داخل ہے اگر چہ ذکر نہ کیا ہواور کوھی خريدي تو أس كا دوده پيتا بحيري مين داخل تيس (6)

مسئلہ ۱۲۷: لونڈی غلام بیچے تو جو کپڑے عرف کے موافق پہنے ہوئے ہیں بھے میں داخل ہیں اور اگر ان کپڑوں کونہ وینا چاہے تو ان کے مثل دوسرے کیڑے دے میکی ہوسکتا ہے اور اگر کیڑے نہ پہنے ہوں تو بالع پر بفذرستر مورت کیڑا دینالازم ہوگا اور لونڈی زیور پہنے ہوئے ہوتو بدئے میں داخل تیں، ہاں اگر بائع نے زیورسمیت مشتری (خریدار) کو دیدی یامشتری (خریدار) نے زیور کے ساتھ قبطنہ کیااور بائع چپ رہا کچھے نہ بولاتو زیور بھی بھے میں داخل ہو گئے۔(7) مسكله ٧٥: كمورًا يا اونث بيجا تولكام اورتكيل تع من واخل بي يعن اكر چدي من مذكور مند مول بالع ان كوديزي ا تكارنېيس كرسكتا اور زين يا كائفى ئىچ بىش داخل نېيس\_(8)

مسئلہ ٢١؛ محوری یا گدھی یا گائے بری کے ساتھ بچہی ہے اگر بچہ کو بازار میں نے گیاہے جبکہ اس کی مال کو بیجے کے لیے لے کیا ہے تو بچہمی عرفائع میں داخل ہے۔ (9)

مسئلہ ۷۷: مسئلہ ۷۷: مسئلہ وراس کے شکم میں موتی نکلا اگر بیموتی سیپ (10) میں ہے تومشتری (خریدار) کا ہے اور اگر بغیرسیپ کے خالی موتی ہے تو بالع نے اگر اس مچھلی کا شکار کیا ہے تو اسے واپس کرے اور بالع کے پاس بیموتی بطور لقط ( گری پڑی چیز کی طرح) امانت رہے گا کہ شہیر کرے (اعلان کرے) اگر مالک کا پندنہ حلے خیرات کردے اورمری کے پید میں موتی طاقو باتع کووایس کرے۔(11)

- (4) روالمحتارة كتاب البنوع بصل فيها يدخل في البيع تبعاً ... والح من عرب عرب در
- (5) الدرالخاردردالمتار، كماب البيوع أصل فيما يدخل في البيع تبعاً ... إلى من عيم عدم
  - (6) الدرالخار، كناب البيع ع بصل فيما يوخل في البيع تبعاً... إلخ من ١٨٠٠.
    - (7) الرجع السابق.
- (8) الفتادى المعندية ،كتاب البيع ع، الباب الخاص فيما يدخل تحت البيع ... والخ، الفصل الثالث، جسيم مس
  - (9) الرجع السابق.
  - (10) ور يا يس ياكى جائے والى سيى جس ش موتى موتا ہے۔
  - (11) الفتادى الخابية ، كتاب البيوع بصل فيما يدخل في تتع المعقول من غير ذكر ، ج اجن ١٣٩٠.

مسکلہ ۲۸: جو چیز کتے میں تبعاً (ضمناً) واخل ہو جاتی ہے اس کے مقابل میں شمن کا کوئی حصہ نہیں ہوتا یعنی وہ چیز ضائع ہوجائے توشمن میں کمی نہ ہوگی مشتر کی (خربیرار) کو پورے شمن کے ساتھ لینا ہوگا۔ (12)

مسكلہ ٢٩: زمین تنظ كی اوراً سی میں بھیتی ہے تو زراعت بائع كی ہے البتہ اگر مشترى (فریدار) شرط كرلے يعنی مع زراعت کے سال میں بھل موجود ہیں تو یہ بھل بائع كے ہیں گر زراعت کے سال میں بھل موجود ہیں تو یہ بھل بائع كے ہیں گر جبکہ مشترى (فریدار) اینے لیے شرط كرلے ہو ہیں جہلی (ایک مشہور خوشبودار پھول ،چنبلی)، گلاب، جوہى (چنبلی جیسے خوشبودار پھول جو اس سے ذراح بھوٹے ہوتے ہیں) وغیرہ كے درخت فریدے تو پھول بائع كے ہیں گر جبكہ مشترى (فریدار) شرط كرلے (13)

مسئلہ من ذراعت والی زمین یا بھل والا درخت خریدا تو بائع کو بیت حاصل نہیں کہ جب تک چاہے ذراعت رہنے دے یا بھل نہ توڑے بلکہ اُس سے کہا جائے گا کہ ذراعت کاٹ لے اور کھل توڑ نے اور زمین یا ورخت مشتری (خریدار) کوسپرد کردے کیونکہ اب وہ مشتری (خریدار) کی بلک ہے اور دوسرے کی بلک کومشغول رکھنے کا اسے جن نہیں ، النبتہ اگر مشتری (خریدار) نے شن ادانہ کیا ہوتو بائع پر تسلیم میچ واجب نیس۔ (14)

مسئلہ اے: کھیت کی زمین تھے کی جس میں زراعت ہے اور بائع سے چاہتا ہے کہ جب تک زراعت طیار نہ ہو کھیت ای مسئلہ اے: کھیت کی زمین تھے کی جس میں زراعت ہوجائے اور استے زمانہ تک کی اجرت دینے کو کہنا ہے اگر مشتری (خریدار) راضی ہوجائے تو ایسا بھی کرسکتا ہے بغیر رضا مندی نہیں کرسکتا۔ (15)

مسکلہ ۲۷: کائے کے لیے درخت تربیدا ہے تو عادة درخت تربید نے دالے جہاں تک بڑ کھود کر نکال کرتے ہیں مسکلہ ۲۷: کائے کے لیے درخت تربیدا ہے تو عادة درخت تربید نے دالے جہاں تک بڑ کھود نے کی اجازت نہیں تو اس میں جڑ کھود کو کھود نے کی اجازت نہیں تو اس صورت میں زبین کے او پر بی سے درخت کا شامان ہے مثلاً وہ

والفتاوي العندية ، كمّاب البيوع ، الباب الخامس نيما يدخل تحت أميح ... إلخ ، أغمل الماك يرج ١٠٩٠ م. م

<sup>(12)</sup> الدرالخارور والمحتار بركاب الميوع بصل بنماية فل ألهج ... إلح مطلب بكل ادخل \_ إلح من ١٨٠ م.

<sup>(13)</sup> المداية ، كمّاب البيوع بعل من باع دار إدخل بناء حاد.. إلخ من ما من الم

وفق القدير، كماب البيع ع بصل لماذكر المعهدية البيع ... وفح المادكر المعهدية البيع ... وفح الم ١٠٨٧.

<sup>(14)</sup> المعداية ، كتاب البيع ع بصل من باع دارُ ادخل بناء معا... إلح ، ج ع يس ٢٥.

والدرالخار، كماب البيوع فصل فيما يدخل في البيع تبعاد و الخرج يم ممه

<sup>(15)</sup> الدرالخار، كماب البيوع بصل نيما يدخل في البيع تبعا... إلخ من ١٨٠٠.

ورخت دیوار یاکوئیں کے قرب میں ہے جڑ کھودنے میں دیوار گرجانے یا کوآل منہدم ہوجانے (گرجانے) کا اندیش ہے تو اس حالت میں بھی زمین کے اوپر سے ہی کاٹ سکتا ہے پھر اگر اُس جڑ میں دومرا درخت پیدا ہوتو رہ درخت بائع کا ہوگا ہاں اگر درخت کا پچھ حصہ زمین کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔اور اس میں شاخیں تکلیں تو بیشاخیں مشتری (خربدار) ی

مسكله ١٤٠٠ كائے كے ليے ورخت خريداہ ال كے ينچ كى زين رجع بي داخل جيس اور باقى ركھے كے ليے خریدا ہے توزمین نیج میں داخل ہے اور اگر نیج کے وقت نہ بیر ظاہر کیا کہ کاٹنے کے لیے خرید تاہے نہ بیر کہ ہاتی رکھنے کے لي فريدتا بي توجي في المي (17) كى زين المع من واحل ب (18)

مسكله ١٨٠: ورخت أكركاف كي غرض سے خريدا ہے تومشترى (خريدار) كوهم دياجائے گاكه كاك الى جائے چھوڑر کھنے کی اجازت نہیں اور اگر باقی رکھنے کے لیے خریدا ہے تو کا نئے کا تھم نہیں دیا جا سکتا اور کاٹ بھی لے تواس کی جگہ پردوسرادرخت نگاسکتاہے بائع کوروکنے کاحق حاصل نہیں کیونکہ زمین کااتناحصہ اس صورت میں مشتری (خریدار) كاموچكا\_(19)

مسئلہ ۵۵: جڑسمیت درخت خریدا اور اُس کی جڑیں سے اور درخت او کے اگر ایسا ہے کہ پہلا درخت کا ال جائے تو یہ درخت سوکھ جائیں کے تو بیمی مشتری (خربدار) کے بیل کدأی کے درخت سے او کے بیل ورنہ بائع کے ہیں مشتری (خریدار) کوان سے تعلق نیس۔(20)

مسكله ٢٤: زراعت طيار موتے سے بل في دى ال شرط پر كدجب تك طيار ند موكى كھيت ميں رہے كى يا كھيت كى زمین سی دالی اور اس میں زراعت موجود ہے اور شرط میری کہ جنب تک طیار ندہوگی کھیت میں رہے گی ہے دونوں صورتی ناج*ازین\_*(21)

<sup>(16)</sup> روالحتار، كماب البيوع بصل نيما يرخل في البيع ... والح مطلب: في يع المر والزرع ... و لخ من ١٨٥٠.

<sup>(17)</sup> اس سے بیمراد نبیں کہ جہال تک درخت کی شاخیں پھیلی ہوں اور ندید کہ جہاں تک جڑیں پیٹی ہوں بلکہ بھے کے وقت درخت کی جتی موٹائی ہے آئی زمین تع میں دافل ہے بہال تک کدئ کے بعد درخت جتا تھا اُس سے زیادہ موٹا ہوگیا تو بالع کو اختیار ہے کہ درخت معیل کراُ تنا بی کردے جتنا ہے کے دفت تھا (علمکیری) ۱۲مند (الفتاوی العندیة بن سیم ۲۰۱۵ س.)

<sup>(18)</sup> ردالمحتار، كتاب البيوع بصل فيها يدخل في البيع .... إلخ مطلب: في ■الثمر والزرع... إلح ،ج ٢٥، م ٨٥٠.

<sup>(19)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب البهع ع، الباب الخامس بنيا يدخل تحت أنبيع ... إلخ ،الفصل الثّاني، ج سوم ٥ سور٣٠.

<sup>(20)</sup> المرجع السابق.

<sup>(21)</sup> روالحنار، كتاب البيوع بصل فيما يدخل في البيح ... إلخ بمطلب: في يع الحر والزرع ... إلخ ،ج يد من ٨٥.

مسئلہ کے: زین بھے کی تو وہ چیزیں جوزین میں باتی رکھنے کی غرض ہے ہیں جیسے درخت ادر مکانات یہ بھے میں داخل ہیں اگر چہ ان کو بھے میں ذکر نہ کیا ہواور یہ بھی نہ کہا ہوکہ جمیع حقوق ومرافق (22) کے ساتھ خریدتا ہوں البتہ اُس زمین میں سوکھا ہوا ورخت ہے تو اس طرح کی بھے میں داخل نہیں اور جو چیزیں باتی رکھنے کے لیے نہ ہوں جیسے بانس، زکل (سرکنڈا)،گھاس یہ بھے میں داخل نہیں گر جبکہ بھے میں ان کا ذکر کردیا جائے۔(23)

مسئلہ ۸۷: مجھوٹا سا درخت خریدا تھا اور بائع کی اجازت سے زمین میں لگا رہا کا ٹاند گیا اب وہ بڑا ہوگیا تووہ پورادرخت مشتری (خریدار) کا ہے اور بائع آگر چہ اجازت دے چکا ہے گراُس کو بیا اختیار ہے کہ مشتری (خریدار) سے جب چاہے اور بائع آگر چہ اجازت دے چکا ہے گراُس کو بیا اختیار ہے کہ مشتری (خریدار) کورکھنا جائز نہ ہوگا اور آگر بغیرا جازت بائع، جب چاہے اور اب مشتری (خریدار) کورکھنا جائز نہ ہوگا اور آگر بغیرا جازت بائع، مشتری (خریدار) نے چھوڑ رکھا ہے اور اب اس میں پھل آگئے تو بھلوں کو صدقہ کر دینا واجب ہے (24)

مسئلہ 42: زمین ایک فخص کی ہے جس میں دوسرے فخص کے درخت ہیں مالک زمین نے باجازت مالک درخت نہیں مالک زمین نے باجازت مالک درخت زمین و درخت نظی و درخت ضائع ہو گئے درخت زمین و درخت نظی الله اگر کسی آفت ساوی (قدرتی آفت جیسے جانا، ڈوبنا وغیرہ) سے درخت ضائع ہو گئے تو مشتری (خریدار) کو اختیار ہے کہ زمین نہ لے اور نظی فنٹ کردی جائے (آئے ختم کردی جائے) اور لے گا تو پوری قیمت جوزمین و درخت کو بھے نہ جوزمین و درخت کو بھے نہ اللہ زمین تی کو ملے گامالک درخت کو بھے نہ لے گا۔ (25)

多多多多多

<sup>(22)</sup> لینی زمین ہے متعلق تمام مغید چیزوں مثلاً رستہ، مالی، پالی وغیرہ۔

<sup>(23)</sup> الغتاوي العندية ، كمّاب النيوع ، الباب الحامس فيما يدخل تحت أليح ... إلخ ، الفسل الثاني ،ج ٣١،٣٥ م. ٣٠٠ م.

<sup>(24)</sup> الغتادي الخانية ، كتاب العيمي بصل فيما يدخل في العيم . . . إلخ ، ج ا بس ١٨٨.

<sup>(25)</sup> الفتاوي العندية ، كتاب البيوع ، الباب الخامس فيما يدخل تحت البيع ... والخ ، الفصل الثاني ،ج سوم ٣٦٠٣٥.

## مچل أور بهار كی خریداری

مسئلہ ۸۱: پھل خریدے نہ بیشرط کی کہ ابھی توڑ لے گا اور نہ یہ کہ بکنے تک درخت پر رہیں گے اور بعد عقد بالغ نے درخت پر چھوڑنے کی اجازت دیدی تو بہ جائز ہے۔ اور اب پھلوں ٹیں جو پچھوڑیا دتی ہوگی وہ مشتری (خریدار) کے لیے حلال ہے بشرطیکہ درخت پر پھل چھوڑے رہنے کا عرف نہ ہو کیونکہ اگر عرف ہو چکا ہو جیسا کہ اس زمانہ میں محموماً ہندوستان میں بہی ہوتا ہے کہ بہال شرط نہ ہو جب بھی شرط ہی کا تھم ہوگا اور جے فاسد ہوگی البتہ اگر تھر ت

<sup>(1)</sup> اعلى حفرت المام المسنت ، مجدودين ولمت الثاه الم احمد رضا خان عليه وحمة الرحمن فياوى رضوية شريف من تحرير أمات والله المحمد وحمة المحمد المعالى المعلى ال

<sup>(</sup>ا\_در عناركماب البيوع فعل في ما يرخل في العبيع تبعاالح مطبع مجتها في در في 2/9)

در مخار می ہے کہ ک نے محل کونمودار ہونے سے پہلے بتا تو بالا تفاق سے جیس ۔ (ت) واللہ تعالی الم

<sup>(</sup> فآو**ی رضویه، جلد ۱**۱،ص ۱۵۵ رضا فاؤنز بیش، لا دور )

<sup>(2)</sup> فتح القدير، كماب البيع ع بصل لماذكر المعتقد به البيع ... والخ من ٢٨٨٥. ورد المحتار، كماب البيع ع بصل فيما يدخل في البيع ... والخ بمطلب: في تا الثمر والزرع ... والخ من ٢٨٨.

(وضاحت) کروی جائے کہ فی الحال تو ڑلینا ہوگا اور بعد جی مشتری (خریدار) کے لیے بائع نے اجازت دیدی تو بیری تو بیری فلاسر نہ ہوگی ۔ اور اگر بیج جی شرط ذکر نہ کی اور بائع نے ورخت پررہنے کی اجازت بھی نہ دی گرمشتری (خریدار) نے بھل نہیں تو ڈرے تو اگر بہنسیت سابق بھیل بڑے ہوگئے تو جو کچھ زیادتی ہوئی اسے صدقہ کرے بعنی تاج کے دن بھلوں کی جو قیست تھی اُس قیست پر آئ کی قیست میں جو کچھ اضافہ ہواوہ ٹیرات کرے مثلاً اُس روز دی روپے قیمت تھی اور آئے ان کی جو قیمت بارہ روپے ہے تو دوروپے نیرات کردے اورا گر تیج بی کے دن بھل اپنی پوری مقد ارکو پہنچ کچھ تھے، آئ ان کی مقد ارکو پہنچ کچھ تھے، اُن کی مقد ارکو پہنچ کے اُن اُس وقت کے ہوئے نہ تھے، اب بیک گئے تو اس صورت اُن کی مقد ارکو پہنچ کے اس صورت کے ہوئے نہ تھے، اب بیک گئے تو اس صورت میں صدد تھے میں البتدائے دنوں بغیرا جازت اُس کے درخت پر چھوڑے دہنے گا گناہ ہوا۔ (3)

مسئلہ ۱۸۲: پھل خریدے اور برخیال ہے کہ تھے کے بعد اور پھل پیدا ہوجا کی گے یا درخت پر پھل رہے میں کھاوں میں زیادتی ہوگی جو بغیر انجازت ہوگی اور چاہتا ہے کہ کی صورت سے جائز ہو جائے تو اس کا بدحیلہ ہوسکتا ہے کہ مشتری (خریدار) خمن ادا کرنے کے بعد بائع سے باغ یا ورخت بٹائی پر لے لے آگر چہ بائع کا حصہ بہت تعلیل قرار دے مثلاً جو پھھان میں ہوگا اُس میں توسونا تو سے مشتری (خریدار) کے اور ایک حصہ بائع کا تو اب جو سے پھل پیدا ہوں گے یا جو پھھانیا تی ہوگی بائع کا وہ بڑاروال حصہ دے کرمشتری (خریدار) کے لیے جائز ہوجائے گی مشرکی میں ہوگا اُس میں ہوگا ہوجائے گی مشرکی (خریدار) کے لیے جائز ہوجائے گی مگر بہ حلیدائی وقت ہوسکتا ہے کہ درخت یا باغ کی بیٹم کا نہ ہو نہ وقف ہواور اگر بٹیان، مرچیں، کھیرے، گزی وغیرہ خریدے ہول اور ان کے درختوں یا بیلوں (4) میں آئے ون نے پھل پیدا ہوں گے تو یہ کرے کہ وہ ورخت یا بیلیں خریدے ہول اور ان کے درختوں یا بیلوں (4) میں آئے ون نے پھل پیدا ہوں گے تو یہ کرے کہ وہ ورخت یا بیلیں مشتری (خریدار) کے ہو گئے ۔ اور ذراعت پہنے سے تو یہ کرے کہ جائے داور ذراعت پہنے سے تھی تا ہو کہ یہ کر بیدار کو یہ کہ کہ دو تا دول میں وہ طیار ہوگی اُس کی مت مقرد کر کے ذمین اجارہ پر لے لے۔ (5)

\*\*\*

<sup>(3)</sup> الدرالخاروردالحتارة كماب البيوع بصل نيما يدخل في البيع ... إلح مطلب: في تع المر والزرع ... إلح ،ج ع م ١٨٠.

<sup>(4)</sup> وو پودے جن کی شاخیں زمین پر میلی جا یا کسی سارے ہے او پر چوعتی ہیں۔

<sup>(5)</sup> الدرالخار كاب البيوع بصل فيها يدخل في البيع ... و في محد م

## ہے میں استنا ہوسکتا ہے یا نہیں

مسکلہ ۱۸۰ جس چیز پرمشقاً عقد وارد ہوسکتا ہے( یعنی تنہاخریدی یا بیجی جاسکتی ہے) اُس کا عقد سے استفامیح ے اور اگروہ چیز ایسی ہے کہ تنہا اُس پر عقدوارد نہ ہوتو استثنا ( لینی الگ کرتا ) صحیح نہیں بیدایک قاعدہ ہے اس کی مثال ۔ شنیے۔غلہ کی ایک ڈھیری ہے اُس میں سے دن سیریا کم وہیش خرید سکتے ہیں اس طرح علاوہ دن سیر کے پوری ڈھیری ہی خریدسکتے ہیں۔ بکریوں کے ربوڑیں سے ایک بکری خرید سکتے ہیں ای طرح ایک معین بکری کومستنے کر کے (یعیٰ ر بوڑیں سے ایک مخصوں بکری کے علاوہ) سارا ر بوڑ بھی خرید سکتے ہیں اور غیر معین بکری کو نہ خرید سکتے ہیں نہ اُس کا استثناكر سكتے ہیں۔ درخت پر پھل کے ہوں اُن میں كا ایک محدود حصہ خرید سکتے ہیں ای طرح اُس حصہ كا استفامجی ہوسكتا ہے گر بیضرور ہے کہ جس کا استثنا کیاجائے وہ اتنا نہ ہوکہ آس کے نکالنے کے بعد بیج ہی ختم ہوجائے یعنی یہ یقینا معلوم ہوکہ استنا کے بعد بیتے باقی رہے گی اور اگر شہر ہوتو درست نہیں۔باغ خریدا اس میں سے ایک معین درخت کا استنا کیا سیح ہے۔ بکری کو بیچا اور اُس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اُس کا استفنا کیا میچے نہیں کہ اُس کونٹیا خریدنہیں سکتے۔ جانور کے سرى، پائے، دُنبه كى چى (دينے كى چوڑى دُم) كا استثنائيس كيا جاسكتا نه ان كوننها خريدا جاسكتا يعني جانور كے جزومعين كا استثنائبيں موسكتا اور استثناكيا تو تيج فاسد ہے اور جزوشائع مثلاً نصف يا چوتھائی كوخريد بھی سكتے ہیں اور اس كا استثنامجی كريكتے بيں اور اس تقذير پروہ جانور دونوں ميں مشترك موكا۔ (1)

مسكله ١٨٠ مكان توڑنے كے ليے خريدا تو أس كى لكڑيوں يا اينوں كا استقاميح ہے۔(2)

مسئلہ ۸۵: کنیز (لونڈی) کی کمی مخص کے لیے وصیت کی اور اُس کے پیٹ میں جو بچیرہے اُس کا استثنا کیا یا پیٹ میں جو بچہہے اُس کی وصیت کی اور لونڈی کا استثنا کیا، بیراستثنا سے ہے۔ لونڈی کو بیٹے کیا یا اُس کو مکا تبہ کیا یا اُجرت پر دیا یا مالک پر ڈین ( قرض) تھا، ڈین کے بدلے میں لونڈی دیدی اور اِن سب صورتوں میں اُس کے پیپ میں جو بچہ ہے اُس كا استناكيا توبيه سب عُقُود (ليني بيتمام معاملات) فاسد جو گئے اورا گرلونڈی کو ہمبەکیا یا صدقہ کیااور قبصه دلادیا اُس کو مہر میں دیا یا تنل عمر کیا تھا لونڈی دے کرملے کرلی یا اُس کے بدلے میں خلعے کیا یا آزاد کیا اور ان سب صورتوں میں

<sup>(1)</sup> الفتاوي المعندية ، كمّاب البيع ع، الباب الماسع نيما يجوز بيد ... والخ، الفصل الماسع وجهام وسلا

والدرانخاروردالحتار، كماب البيوع بصل فيما يبخل في البيع ... إلخ بمطلب: فساد المتقمن ... إلخ، ج ٧٠٠٠.

<sup>(2)</sup> الفتاوى الصندية، كمّاب البيع ع، الياب الماسع فيما يجوز بيعه ... والخ، الفصل الماسع، جسوي • سلا.

پیٹ کے بچہ کا استثنا کیا تو یہ سب عقد جائز ہیں اور استثنا باطل۔ جانور کے پیٹ میں بچہہے اُسکا استثنا کیا جب بھی ہی احکام ہیں۔(3)

多多多多多

# نا پنے تو لنے والے اور پر کھنے والے کی اُجرت کس کے ذمہ ہے

مسئلہ ۱۸ نہتے کے ماپ یا تول یا گئتی کی اُجرت دینی پڑے تو وہ بالغ کے ذمہ ہوگی کہ مانینا، تولنا، گذنا اُریا کام
ہے کہ بنتے کی تسلیم ای طرح ہوتی ہے کہ مانپ تول کر مشتر کی (خریدار) کو دیتے ہیں اور جمن کے تولئے یا گئے یا پر کھنے کی اُجرت دینی پڑے توبیہ شتری (خریدار) کے ذمہ ہے کہ پورائمن اور کھرے دام (خالص نقذی) وینا ای کا کام ہے ہال
اگر بالغ نے بغیر پر کھے ہوئے (بغیر شاخت کئے) خمن پر قبضہ کرلیا اور کہتا ہے کہ روپ اجھے نہیں ہیں واپس کرنا چاہتا ہے تو بغیر پر کھے کہ جاجا سکتا ہے کہ کھوٹے ہیں واپس کرنا چاہتا ہے کہ روپ کی اُجرت بالغ کووینی ہوگ۔
دوپ پر کھنے کی اُجرت مدیون (قرض دار) کے ذمہ ہے۔ (1)

مسئلہ کہ: درخت کے کل پھل ایک ٹمن معین کے ساتھ تخبیٹا (اندازے سے) خرید لیے۔ یوبی کھیت میں کے اس بیاز تخبینہ سے خرید اتو پھل تو ڑنے انہاں، پیاز نکلوانے یا کشتی سے بیج بیار ان سے بیج بیار لانے کی اُجرت مشتری (خریدار) کے ذمہ ہے لین جب کہ مشتری (خریدار) کو بائع نے کہ دیا کہ تم پھل توڑ لے جا داور یہ چیزیں نکلوالو۔ (2)

مسئلہ ۸۸: دلال (مال كميشن پر يہنے والا، آڑھتى) كى اُجرت يعنى دلالى بائع كے ذمہ ہے جب كه اُس نے سامان مالك كى اجازت سے نئے كميا بواور اگر دلال نے طرفين ميں نئے كى كوشش كى ہواور نئے اس نے نه كى ہوبلكه مالك نے كى موتو جيسا وہال كا عرف ہو يعنى اس صورت ميں بھى اگر عرفا بائع كے ذمہ دلالى ہوتو بائع دے اور مشترى (خريدار) كے ذمہ ہوتو دونوں ديں۔ (3)

### 多多多多多

<sup>(1)</sup> ألدرالخار كماب البيع ع بصل فيها يوش في البيع ... والخ من عيم ١٩٠٠.

<sup>(2)</sup> الدرالخاروردالمحتار ، كمّاب البيوع ، صل فيها يوخل في البيح ... والح مطلب: فساد المحتمن ... والح من ١٩٠٠ و

<sup>(3)</sup> الدرالخاروردالمحتار، كماب البيوع، فعل نيما يدخل في البيع ... والخ بمطلب: فسادالمعلمن ... والخ من عام ١٩٠٠.

# مبيع تثمن يرقبضه كرنا

مسئلہ ۸۹: روپیداشرفی بیسہ سے بچے ہوئی اور جی وہاں حاضر ہے اور شن فوراْ دیتا ہواور مشتری (خریدار) کو خیار شرط نہ ہوتو مشتری (خریدار) کو پہلے شن اوا کرتا ہوگا اُس کے بعد جیجے پر قبضہ کرسکتا ہے بینی بائع کو بدحق ہوگا کہ شن وصول کرنے کے لیے جیجے کوروک لے اور اُس پر قبضہ نہ دلائے بلکہ جب تک پوراشمن وصول نہ کیا ہو چیجے کوروک سکتا ہے اور اُگر میٹی فائب ہوتو بائع جب تک جیجے کو حاضر نہ کر دے شن کا مطالبہ بیس کرسکتا۔ اور اگر بچے جس دونوں جانب سامان ہوں مثلاً سے کو کی پر ایس میں ایک ساتھ اوا کرتا ہوگا۔ (1)

مسئلہ • 9: مشتری (خریدار) نے ابھی چیج پر قبضہ ٹین کیا ہے کہ وہ چیج بائع کے ضل سے ہلاک ہوگئی یا اُس مجیج نے خودا پنے کو ہلاک کر دیا یا آفت ساوی سے ہلاک ہوگئ تو بچے باطل ہوگئی بائع نے شن پر قبضہ کرلیا ہے تو واپس کر سے اور اگر مشتری (خریدار) کے لیے شرط خیار ہو تو مشتری (خریدار) مشتری (خریدار) کے لیے شرط خیار ہو تو مشتری (خریدار) کے فرمیشن پر شن دینا واجب ہے۔ اور اگر اس صورت بیس بائع کے لیے شرط خیار ہو یا بیخ فاسد ہو تو مشتری (خریدار) کے ذرید شن نہیں بلکہ تا وان ہے لیعنی اگر وہ چیز میں جن کے افراد کی قیمتوں بیس معتلہ بد تفاوت نہ ہو) ہے تو اس کی مشل دے اور آگر کی اجنبی نے ہلاک کر دی اور تھی (وہ چیز میں جن نے افراد کی قیمتوں بیس معتلہ بد تفاوت ہو) ہے تو قیمت دے اور اگر کی اجنبی نے ہلاک کر دی بوتو مشتری (خریدار) کو اختیار ہے چاہے بیج کوشن کر دے اور اس صورت بیس ہلاک کرنے والل بائع کو تا وان لے اور دے اور اس صورت بیس ہلاک کرنے والل بائع کو تا وان لے اور دے اور اس سے تو اور بلاک کرنے والے سے تا وان لے اور وہ تا وان آگر جنس شرخ مشل مشل شری دی ہوتو تا ہوں کی مشتر مشل شری دی ہوتو زیادتی حل اس خور ہوتا ہے اندی وغیرہ) سے نہ ہوتو آگر چیشن سے زیادہ بھی ہوطال ہے اور مین میں ہونو زیادتی حل ال نہیس مشل شری دی ہو ہونو زیادتی حل ال نہیس مشل شری دی ہو ہونو نیا تو بین باتو ہو بی ہونو زیادتی حل اس نے اور اس میں ہونو نیادتی ہونو نیادتی وہ بائر جیس اور اشر تی تا وان شری تی تو جائز ہے آگر جدید ہونو دی ہو۔ (2)

مسكله ا9: دوچيزي ايك عقد ميں نتے كى بيں اگر ہرايك كاخمن عليجدہ عليجدہ بيان كرديا مثلاً دوگھوڑ ہے ايك ساتھ ملا

<sup>(1)</sup> العداية ، كماب البيوع بصل من باع دارُ ادخل بناءها ... إلى من ما م

والدرالخار ، كماب البيوع يصل فيها يوش في البيع ... إلخ بي ع م ١٠٠٠.

<sup>(2).</sup> فتح القدير، كتاب البيوع فصل لماذكر ما ينعقد بدالبيع ... ولخ من ٢٩٧٥.

کریچ ایک کائمن پانسو ہے اور دوسرے کا چارسوجب بھی بائع کوئل ہے کہ جب تک پورائمن وصول نہ کر لے بہتے پر قبضہ دائر قبضہ نہ دلائے مشتری (فریدار) بینیس کرسکا کہ دونوں بٹی سے ایک کائمن ادا کر کے اُس کے قبضہ کا مطالبہ کرے اور ا اگر مشتری (فریدار) نے بائع کے پاس کوئی چیز رہن رکھ دی یا ضامن پیش کردیا جب بھی جیج کے روکنے کافق بائع کے لیے باقی ہے اور اگر بائع نے نئمن کا پچھے معاف کردیا ہے تو جو پچھے باتی ہے اُسے جب تک وصول نہ کر ہے بیج کو روک سکتا ہے۔ (3)

مسئلہ ۹۲: روکنے کا حق نہ رہا یا بغیر اور کے خمن کے لیے کوئی مدت مقرر کردی اب بھیج کے روکنے کا حق نہ رہا یا بغیر وصولی خمن میں بیات مشتری (خریدار) نے قبضہ کرایا تو وصولی خمن میں پر قبضہ دلا ویا تو اب بھیج کو واپس نہیں لے سکتا اور اگر بلاا جازت ہائع مشتری (خریدار) نے قبضہ کرایا تو واپس لے سکتا ہے اور مشتری (خریدار) نے بلاا جازت قبضہ کیا گر بائع نے قبضہ کرتے و یکھا اور منع نہ کیا تو اجازت ہوئی اور اب واپس نیس لے سکتا۔ (4)

مسئلہ ۱۹۳۰ مشتری (خریدار) نے کوئی ایسا تصرف کیا (یعنی کوئی ایسامعالمہ کیا) جس کے لیے قبضہ ضروری نہیں ہے وہ ناجائز ہے اور ایسا تصرف کیا جس کے لیے قبضہ ضرور ہے وہ جائز ہے۔ مثلاً مشتری (خریدار) نے مبیع کو ہر، (محفہ میں ویا) اور موہوب لہ (جس کو ہر کیا) نے قبضہ کرلیا تو اس کا قبضہ ششتری (خریدار) کے قائم مقام ہے اور مبیع کو بیج کردیا بیناجائز ہے۔ (5)

مسئلہ ۱۹۶۰ مشتری (خریدار) نے میچ کس کے پاس امانت رکھدی یا عاریت (عارض طور پرجیسے لکھنے کے لیے قلم دینا) دیدی یا بائع سے کہد یا کہ فلال کوئیر دکردے اُس نے سیر دکردی ان سب صورتوں میں مشتری (خریدار) کا قبضہ ہوگیا اور اگرخود بائع کے پاس امانت رکھی یا عاریت دیدی یا کرایہ پردیدی یا بائع کو پچھٹمن دیدیا اور کہدیا کہ باتی خمن کے مقابلہ شن ہیج کو تیرے یا س رئین رکھا تو ان سب صورتوں ش قبضہ شرہوا۔ (6)

مسئلہ 90: غلّه خریدا اور مشتری (خریدار) نے اپنی بوری بائع کودیدی اور کہددیا کہ اس میں ناپ یا تول کر بھر دے تو ایسا کردیئے سے مشتری (خریدار) کا قبضہ ہوگیا بائع نے مشتری (خریدار) کے سامنے اُس میں بھرا ہو یا غیبت میں (غیر موجودگی میں) دونوں صورتوں میں قبضہ ہوگیا اور اگر مشتری (خریدار) نے اپنی بوری نہیں دی بلکہ بائع ہے کہا

<sup>(3)</sup> ردالحتار، كتاب البيوع بصل نيما يدخل في البيع ... والحيم مطلب: في ص البيع بقيض الثمن ... والحيم ١٩٠٠.

<sup>(4)</sup> المرجع الهابق.

<sup>(5)</sup> ردالحتار، كماب المبيوع بصل نيما يدخل في البيع ... والخ بمطلب: نيما يكون قيضاً لمبيع ،ن ٢، ص ٩٣.

<sup>(6)</sup> ردالحتار، كتاب البيوع فصل فيما يدخل في البيع ... والح بمطلب: نيما يكون قبضاً للمبيع ،ج ٢، ص ٩٥٠.

کہ آم اپنی بوری عادیت مجھے دو اور اُس میں ناپ یا تول کر بھر دوتو اگر مشتری (خریدار) کے سامنے بھر دیا تبضہ ہو کیا ور نہیں ۔ بوال تیل خریدار) کے سامنے بھر دیا تبضہ ہو کیا ور نہیں ۔ بوال تیل خریدا اور اپنی بوتل یا برتن دیکر کہا کہ اس میں تول دے اُس نے تول کر ڈال دیا قبضہ ہو گیا۔ بہا تکم بارتول کی ہر چیز کا ہے کہ مشتری (خریدار) کے برتن میں جب اس کے تکم سے رکھدی جائے گی قبضہ ہو جائے گا۔ (7)

مسئلہ ۹۱: بائع نے مبعی اور مشتری (خریدار) کے درمیان تخلیہ کردیا کہ اگر وہ قبضہ کرنا چاہے کرسکے اور قبضہ سے کوئی چیز مانع نہ ہواور مبعی و مشتری (خریدار) کے درمیان کوئی شے حائل بھی نہ ہو تو مبعی پر قبضہ ہوگیا اس طرح مشتری (خریدار) نے اگر شمن و بائع میں تخلیہ کردیا تو بائع کوشن کی تسلیم کردی۔(8)

مسئلہ ۹۰: اگر تخلیہ کردیا گر قبضہ ہے کوئی شے مانع ہے مثلاً جی دوسرے کے تن جی مشغول ہے جیسے مکان بچا اور اس جی بائع کی زراعت ہے تو ان صورتوں میں اس جی بائع کی زراعت ہے تو ان صورتوں میں مشتری (خریدار) کا قبضہ نہیں ہواہاں بائع نے مکان دسامان دونوں پر قبضہ کرنے کو کہدیا اور اس نے کرایا تو قبضہ ہوگیا اور اس صورت میں سامان مشتری (خریدار) کے پاس امانت ہوگا اور اگر خود جیج شنے دوسری چیز کو مشغول کررکھا ہو مثلاً غلّہ خرید اجو بائع کی بوریوں میں ہے یا کھل خریدے جو درخت میں گئے ہیں تو تخلیہ کردیئے سے قبضہ ہوجائے گا۔ (9)

مسئلہ ۱۹۸ مکان خریدا جو کسی کے کرامیہ میں ہے اور مشتری (خریدار) راضی ہوگیا کہ جب تک اجارہ کی مدت
پوری ند ہوعقد ن نہ کیا جائے جب اجارہ کی مدت پوری ہوگی اُس وقت قبنہ کریگا تو اب مشتری (خریدار) قبضہ کا مطالبہ نہیں کرسکتا جب تک اجارہ کی میعاد باتی ہے اور بائع بھی مشتری (خریدار) سے تمن کا مطالبہ بیس کرسکتا جب تک مکان کو تابل قبنہ نہ کردے۔ (10)

مسئلہ 99: سرکہ یا عرق وغیرہ خریدا اور بائع نے تخلید کردیا مشتری (خریدار) نے بوتلوں پر تبرانگا کر بائع ہی کے یہال جھوڑ دیا تو قبضہ ہوگیا کہ وہ اگر بلاک ہوگا مشتری (خریدار) کا نقصان ہوگا بائع کو اس سے تعلق نہ ہوگا اور اگر مبیع

<sup>(7)</sup> العداية ، كمّاب البيوع بعل ومن ماع دارُ ادخل بناؤها في البيع ... والخ رج ٢٩،٢٨ ١٩،٢٨، وغيره.

<sup>(8)</sup> الدرالخار، كتاب البيوع فصل فيها ينظل في البيع ... والخ مج ١٩٥٠.

<sup>(9)</sup> الغتادى المعندية ، كتاب البيوع ، الباب الرابع في عبس البيع بالثمن . . . إلخ ، ج نه م ام ا. وردالمحتار كتاب البيوع فصل فيما يوخل في البيع . . . والخ مطلب : في شروط الخلية ، ج ايس ٩١.

<sup>(10)</sup> ردالحتار، كناب البيوع فصل فيما يدخل في البيع ... إلى مطلب: اشترى داوا ما جورة ... إلى من عام 20.

بالغ کے مکان میں ہے بالغ نے اُسے بنی دیدی اور کہد دیا کہ میں نے تخلید کردیا تو قبضہ ہو گیا اور کنی دیکر پھے نہ کہا تو قبضہ

مسئلہ ۱۰۰: مکان خریدا اور اُس کی کنجی (چاپی) بائع نے دے کر کہد دیا کہ تخلیہ کردیا اگر وہ مکان وہیں ہے کہ آسانی کے ساتھ اُس مکان میں تالا لگا سکتا ہے تو قبضہ ہو گیا۔ اور مکان پیچ (پیچا ہوا مکان) دور ہے تو قبضہ نہ ہوا، اگر جہ بالغ نے كهديا موكديس نے معيں سردكرديا اور مشترى فريدار) نے كہا ميں نے قبضه كرليا۔(12)

مسئلہ ا = ا: بیل خربدا جو چررہا ہے باکٹے نے کہدیا جاؤ قبضہ کرلو، اگر بیل سامنے ہے کہ اُس کی طرف اشارہ کیا جاسکتا ہے تو قبضہ ہوا، ورنہ بین۔ (13) کپڑاخر بیرا اور بالغ نے کہد دیا کہ قبضہ کرلو، اگر اتنا نز دیک ہے کہ ہاتھ بڑھا کر لے سکتا ہے تبعنہ ہو گیا اور اگر قبعنہ کے لیے اُٹھنا پڑے گاتو فقط تخلیہ سے قبعنہ نہ ہوگا۔ (14)

مسكر ١٠١: كلور اخريداجس پر بالع سوار ہے مشترى (خريدار) نے كہا مجھے سوار كرلے أس نے سوار كرليا أكر أس یر زین (پالان) نبیس ہے تومشتری (خریدار) کا قبضہ ہو گیا اور زین ہے اورمشتری (خریدار) زین پرسوار ہواجب بھی قبضہ ہو گیا اور زین پرسوار نہ ہوا تو قبضہ نہ ہوا۔ اور اگر دونوں کے سے پہلے اُس گھوڑے پرسوار ہتھے اور اس حالت میں عقد رئيج بواتومشتري (خريدار) كابيسوار بونا قبضه بين جس طرح مكان بين بائع ومشترى (خريدار) دونول بين اور ما لك نے وہ مکان نیج کیا تومشتری (خربدار) کا اُس مکان میں ہونا قبضہ بیں۔(15).

مسللہ ۱۰۱: گلینہ جو انگوشی میں ہے اسے خریدا ، بالع نے انگشتری (انگوشی) مشتری (خزیدار) کو دیدی کہ اس میں سے تکیندنکال کے انکشتری مشتری (خریدار) کے پاس سے ضائع ہوئی اگر مشتری (خریدار) آسانی سے تکیندنکال سکتا ہے تو قبضہ بھی ہو گیا صرف تکینہ کانمن ویٹا ہوگا اور اگر بلامنرر اُس میں ہے تھینہ نہ نکال سکتا ہو تونسلیم (سپر دکرنا) سیجے نہیں

<sup>(11)</sup> الفتاوي المعندية ، كما ب البيوع ، الباب الرافع في حبب أمهي بالثمن ... والخ من ١٩٠٠.

<sup>(12)</sup> الفتاوي الصندية ، كنّ ب البيوع ، الباب الرابع في حبس المهي بالثمن ... والخ، ج-ارس ساه

وردالمحتار، كتاب البيوع بصل نيما يرخل في البيع ... إلخ بمطلب: اشترى داراً ما جورة ... إلخ من ١٥٠ م

<sup>(13)</sup> غالباً پہال عبارت متروک ہے جبیہا کہ مسئلہ کے بقیہ حصہ سے وضاحت ہور بی ہے نیز قاوی عالمگیری میں اس مسئلہ کے بعد یہ عبارت مذکور -: والصحيح ان البقرة ان كانت بقر بها بحيث يتمكن المشترى من قبضها لو ار ادفهو قابض لها يعن مج يب كربيل بالع اورمشترى كے اتبے قريب ہوا كرمشترى قبضه كرنا چاہے تو قبضه كرسكے تو قبضه ہو كيا۔.. عِلْمِيه

<sup>(14)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب البيع ع، الباب الرالح في حبس المبيح بالثمن... إلخ، ج سام ١٨٠١٧م١

<sup>(15)</sup> في القدير، كتاب البيوع بصل لما ذكر ما يتعقد به البيح ... إلخ ، ج ٥٥ م ١٩٧٨.

اور مشتری (خریدار) کو پیچیونیس دینا پڑے گااور اگر انگوشی ضائع نه ہوئی اور بلاضرر مشتری (خریدار) نکال نہیں سکتا اور ضرر بردا است کرنانہیں چاہتا تو اُسے اختیار ہے کہ بائع کا انتظار کرے کہ وہ جدا کرکے دے یا تھے نئے کردے۔ (16) مسئلہ ۱۰۴: بڑے مظے یا کوئی (مٹی کا بنا ہوا برتن جس میں غلید کھتے ہیں) تنج کی جو بغیر درواز ہ کھودے گھر میں ہے بیں نکل سکتی اس کے قبعنہ کے لیے بالع پر لازم ہوگا کہ تھرست باہر نکال کر قبضہ دلاسئے اور بائع اس میں اپنا نقصان سمجمنا ہے تو نیچ کونٹے کرسکتا ہے۔ (17)

مسئله ۱۰۵: تیل خریدااور برتن با کع کودیدیا که اس میں تول کر ڈال دے ایک سیراُس میں ڈالا تھا کہ برتن ٹوٹ عمیا اور تیل مید عمیا جس کی خبر با نکع مشتری (خریدار) کسی کونه بوئی بائع نے اُس میں پھراور تیل ڈالا اب تھم بیا ہے کہ ٹوٹے سے پہلے جتنا ڈالا اور بیر میا وہ مشتری (خریدار) کا تقصان ہوااورٹوٹے کے بعد جوتیل ڈالا اور بہاب بالع کا ہے اور اگرٹو نے کے پہلے جتنا تیل ڈالا تھا وہ سب نہیں بہا اُس میں کا کچھڑ کا رہاتھا کہ بائع نے دوسرااس پر ڈال دیا تو وہ پہلے کا بقیہ بالغ کی ملک قرار دیا جائے اور اُس کی قیت کا تاوان مشتری (خریدار) کودے۔ اور اگر مشتری (خریدار) نے توٹا ہوابرتن بالع کو دیا تھا جس کی دونوں کوخیر نہ تھی توجو پھے تیل بہہ جائے گا سارا نقصان مشتری (خریدار) کے ذمہ ہے۔اوراگرمشتری (خربیدار) نے برتن بائع کوئیس دیا ملکہ خود لیے رہااور بائع اُس میں تول کر ڈالٹا رہا تو ہرصورت میں كل نقصان مشترى (خريدار) بى كى د مدىد (18)

مسئلہ ١٠٦: روغن ( كھائے كا تيل بھى وغيره) خريدا اور بائع كو برتن وے ديا اور كهدد يا كه اس ميں تول كر والدے اور برتن ٹوٹا ہواتھا جس کی بائع کوخبرتھی اورمشتری (خربیدار) کوعلم ندتھا تو نقصان بالع کے ذمہ ہے اور اگر مشتری (خریدار) کومعلوم تنا با کع کومعلوم ندتها یا دونوں کومعلوم تھا تو سارا نقصان دونوں صورتوں میںمشتری (خریدار) كابوكا\_(19)

مسکلہ کے + 1: تیل خریدا اور باتع کو بول دے کرکہا کہ بیرے آ دمی کے باتھ میرے یہاں بھیج دینا اگر راستہ میں بول ٹوٹ کی اور تیل مناکع ہوگیا تومشتری (خریدار) کا نقصان ہوااور اگرید کہا تھا کداسینے آ دی سے ہاتھ میرے مکان ير ين توبا كع كا نقصان موكا\_(20)

<sup>(16)</sup> العتادي الخامية ، كمّاب البيع من مسائل التخلية ، ج ا بس ١٩٧٠.

<sup>. (17)</sup> النتادي العندية ، كتاب البيع ع ، الباب الرائع في حس المبيع بالثمن ... إلخ ،ج سيس ١٤.

<sup>(18)</sup> المرجع السابق بص 19.

<sup>(19)</sup> الفتاوي الصندية ، كتاب البيوع ، الباب الرابع في حس المبيع الثمن ... إلخ ، ج ١٩،٥٠٠.

<sup>(20)</sup> المرجع السابق.

مسئلہ ۱۰۸: کوئی چیز خرید کر بالع کے یہاں چھوڑ دی اور کہد یا کہ کل لے جاؤں گاؤگر نقصان ہوتو میرا ہوگا اور فرض کردوہ جانور تھا جو زات میں مرکمیا تو ہائع کا نقصان ہوامشتری (خریدار) کاوہ کہنا بیکار ہے اس لیے کہ جب تک مشتری (خریدار) کا قبضہ نہ ہومشتری (خریدار) کونقصان سے تعلق نہیں۔(21)

مسکلہ ۱۰۹: کوئی چیز پیچی جس کانٹن ابھی وصول نہیں ہوا ہے وہ چیز کسی ثالث (لیعنی کمٹنی تبیسر ہے آ دمی) کے پاس رکھدی کہ مشتری (خریدار) تمن دیکر پہنچ وصول کرلے گااور وہاں وہ چیز ضائع ہوگئ تو نقصان بائع کا ہوااور اگر ثالث نے تھوڑائٹن وصول کرکے وہ چیزمشتری (خریدار) کو دیدی جس کی بائع کوخبر نہ ہوئی تو بائع وہ چیزمشتری (خریدار) ہے

مسئلہ ۱۱۰: کپڑاخریدا ہے جس کاخمن ادانہیں کیا کہ قبضہ کرتا اس نے بائع سے کہا کہ ٹالث کے پاس اسے رکھ دو میں دام دے کر لے لونگا بائع نے رکھدیا اور دہاں وہ کیڑا ضائع ہوگیا تو نقصان بائع کا ہوا کہ ٹالٹ کا قبضہ بائع کے لیے ہے لبدانقصان مجمی باتع بی کا ہوگا۔ (23)

مسئلہ ااا: مبیع ( یعن جس چیز کاسوداہوا) بالع کے ہاتھ میں تھی اور مشتری (خریدار) نے اُسے ہلاک کردیایا اُس میں عیب پیداکردیا یا بائع نے مشتری (خریدار) کے تھم سے عیب پیدا کردیا تو مشتری (خریدار) کا تعنه ہوگیا۔ کیبول (گندم) خریدے اور بائع سے کہا کہ انھیں ہیں دے اس نے پیں دیے تومشتری (خریدار) کا قبضہ ہوگیا اور آٹامشری (خریدار) کا ہے۔(24)

مسئلہ ۱۱۲: مشتری (خریدار) نے تیفنہ سے پہلے بائع سے کہددیا کہ بیج فلاں مخص کو بہہ کردے اس نے بہدکردیا اورموبوب لد (جس كوبهدكيا) كوقبضه بهي دلاديا توجيد جائز اورمشتري (خريدار) كا قبضه بوگيايوبي اگر باكع سے كهديا ك اسے کرایہ پردیدے اُس نے دیدیا توجائز ہے اور متاجر (اجرت پر لینے والا) کا قبضہ پہلے مشتری (خریدار) کے لیے ہوگا چراہے کیے۔(25)

مسئلہ ساا : مشتری (خربدار) نے بائع سے پیچ میں ایسا کام کرنے کوکھا جس سے پیچ میں کوئی کی پیدا نہ ہوجیسے

<sup>(21)</sup> الفتاوي الخانية ، كمّاب البيع من مسائل الخلية ، ج ا من ١٩٧.

<sup>(22)</sup> الغنادي المعندية ، كماب البيوع ، الباب الرالح في صب المهج بالثمن ... إلخ ،ج ٣٠ م. ٢٠

<sup>(23)</sup> الرجع المابق.

<sup>(24)</sup> الفتاوي المعندية ، كماب البيوع ، الباب الرابع في حبس المبيع بالثمن ... إلخ ،ج ١٠٠ ص. ١٠٠.

<sup>(25)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب البيوع ، الباب الراكع في حبن المبيع بالثمن ... إلخ من ٣٠٠ م. ٢٠

کوراکپڑا (نیا، وہ کپڑا جوابھی استعال میں نہ لایا گیا ہو) تھا اُسے دُھلوا یا تومشتری (خریدار) کا قبضہ نہ ہوا پھراگرا جرت پر دُھلوا یا ہے تو اُجرت مشتری (خریدار) کے ذمہ ہے در نہ ہیں اور اگر وہ کام ایسا ہے جس سے کی پیدا ہوجاتی ہے تو مشتری (خریدار) کا قبضہ ہوگیا۔(26)

مسئلہ ۱۱۲ مشتری (خریدار) نے تمن اداکر نے سے پہلے بغیر اجازت بائع جیج پر قبضہ کرلیا تو بائع کو اختیار ہے اس کا قبضہ باطل کر کے جیج واپس لے لے اور اس صورت میں مشتری (خریدار) کا تخلیہ کردینا (یعنی صرف اپنا قبضہ بنادینا) قبضہ بائع کے لیے کافی نہ ہوگا بلکہ حقیقۂ قبضہ کرنا ہوگا اوراگر مشتری (خریدار) نے قبضہ کرکے کوئی ایسا تصرف (عمل وظل وشل محاملہ) کردیا جس کو تو ڈسکتے ہوں تو بائع اس تصرف کو بھی باطل کرسکتا ہے مثلاً جس کو وزید یا یا تیج کردیا یا اوراگر وہ تعرف ایسا ہے جوٹوٹ نہیں سکتا تو مجوری ہے مثلاً غلام تھا جس کومشتری (خریدار) آزاد کرچکا ہے۔ (27)

مسئلہ 110: بیج پرمشتری (فریدار) کا قبنہ عقد ہے سے پہلے ہی ہوچکا ہے۔ اگر وہ قبنہ ایسا ہے کہ خلف (ضائع) ہونے کی صورت میں تاوان دینا پڑتا ہے تو بیج کے بعد جدید قبضہ کی ضرورت فیس مثلاً وہ چیز مشتری (فریدار) نے فصب کرر کھی ہے یا بیج فاسد کے ذریعہ فرید بین پڑتا ہے تو بیج کے بعد جدید قبضہ کی کے ساتھ فرید تو وہی پہلا تبضہ کا ٹی ہے کہ عقد کے بعد ابھی تھرین چی فاسد کے ذریعہ فرید بیات ہوئی اور اگر وہ قبضہ ایسا نہ ہوجس عقد کے بعد ابھی تھرین چین اور اگر وہ قبضہ ایسا نہ ہوجس عقد کے بعد ابھی تھرین چین اور اگر وہ قبضہ ایسا نہ ہوجس سے ضان (تاوان) کا زم آئے مثلاً مشتری (فریدار) کے پاس وہ چیز امانت کے طور پر تھی تو جدید قبضہ کی ضرورت ہے ہوں ان تعقد کے بعد بیات ہوئی اور آگر وہ قبضہ میں چیز کے ضائع ہوئے پر ضان کے تام مقام ہوگا واجب ہوتا ہے ) یا دونوں قبضہ امانت (یعنی امانت کی وجہ سے قبضے میں ہوں) ہوں تو ایک دوسرے کے قائم مقام ہوگا اور اگر فتاف ہوں تو تبضہ مقام نہیں ہوگا۔ (28)

### 多多多多

<sup>(26)</sup> الفتادى المعندية ، كمّاب البيوع ، الباب الرابع في هبس المبيح بالثمن ... إلخ ،ج٣٩ م٠٠.

<sup>(27)</sup> الفتادي المعندية ، كمّاب البيع ع ، الباب الرائع في حس المعين بالثمن ... إلخ ،ج سوم ١١٠.

<sup>(28)</sup> الفتاوى المعندية ، كماب البيوع ، الباب الرابع في حبس المهنى بالثمن ... الخ من ٣٣ ، ٣٢ .

## خيارشرط كابيان

#### احاديث

حدیث انتیج بخاری وسلم بین ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے مروی، که حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا: بالع ومشتری (خریدار) میں سے ہرایک کو اختیار حاصل ہے جب تک جدانہ ہوں (یعنی جب تک عقد میں مشغول مون عقدتمام ندموامو) مرتع خیار (کهاس میں بعدعقد بھی اختیار رہتاہے)۔ (1)

حدیث ۲: امام بخاری وسلم علیم بن حزام رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، رسول الله ملی الله تعالی علیه

(1) منح البخاري، كتاب البيوع، باب المنتعان بالخيار مالم ينفر قاء الحديث: ٢١١١، ج٢م ٢٢٠. حکیم الامت نے مدتی محول

ا ۔ یعنی خرید و فروخت کرنے والوں میں سے ایک نے ایجاب کرویا تو دوسرے کو قبول کرنے نہ کرنے کا اختیار ہے اور دوسرے کے قبول سے پہلے ایجاب کرنے والا اینا ایجاب فتم کرسکا ہے۔

ا بارے امام اعظم کے بال بہال علیمالی سے مراوج سمانی علیمالی بلکہ کلام کی علیمالی مراوے کہ ایک کے میں نے ای دی دوسرا کے میں نے قبول کر لی جسمنا خواہ وہاں ہی جیشے رہیں یا علیمہ ہوجا تیں جب یا توں کا ہیر پھیر ہو گیا تھے پوری ہوگئی،رب تعالی فرما تا ے: "وَإِنْ يُتَفَرَّقَا يُغُنِ اللهُ كُلا مِنْ سَعَيتِهِ" اگرخاوند بول الله بوجا كي تو الله الله الله عرايك كو دوسرك سے باز کردےگا، یہال زوجین کی جسمانی علیحد کی مراد جیس بلکہ نکاح سے علیحد کی بینی طلاق مراد ہے، نیز جب نکاح، کرار مرف ایجاب وقول سے الله منعقد موجات بين وبال خيار مجلس نبيس موتاتو يج مجى ايك عقدى بوه مجى صرف ايجاب وقول سد موجالى جابيرام شافعى اس تفرقه سے مراوتفرقد ابدان لیتے بی اور ای لفظ سے خیار مجل ثابت کرتے بیل مین تاجر دخریدار جب تک اپنی میکد سے بہٹ نہ جا کی انیس تَ ركب ندر كين كا اختيار هيم كر فديمب حنى توك هيم كيونكه متبايعان دونوں عاقدوں كا نام هي، عقد قول سنت موتا ہے تو جدا لَى بعى قولى جا ہے

سے اس جگہ خیار سے مراد شرط ہے لین ایجاب قبول کے بعد دونوں پر کا لازم ہوجاتی ہے لیکن اگر کسی نے اپنے لیے واپسی کے اختیار کی نشرط لگالی تو اسے تبین دن تک والیسی کاحل رہے گا معثل خریدار کہددے کہ بیس قبول کرتا ہوں مگر تین روز تک مجھے چیز واپس کردینے کاحل ہے کہ اگر میرا دل نہ چاہا تو واپس کردوں گا اب اگر چہا کاب وقبول ہو چکا گرخر بدار کو اس مدت میں واپسی کاحق ہے اس کا نام خیار شرط ہے۔ (مراة المناجع شرح مشكوة المصائع، في ١٩٠٥)

وسلم نے فرمایا: بائع ومشتری (فریدار) کوافتیار حاصل ہے جب تک جدانہ ہوں اگر وہ دونوں سے بولیں اور عیب کو ظاہر کردیں، اُن کے لیے بیج میں برکت ہوگی اور اگر عیب کو جھیا تھیں اور جھوٹ بولیں، بیج کی برکت مٹادی جائے گی۔(2) حدیث ۳: ترفذی وابو واو و و اُن کی بروایت عمر و بن شعیب عن ابید من جدہ راوی، کہ رسول الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: بائع ومشتری (فریدار) کو خیار ہے جب تک جدانہ ہوں گر جبکہ عقد میں خیار ہواور اُن میں کسی کو بیہ درست نہیں کہ دوسرے کے پاس سے ال خوف سے چلا جائے کہ اقالہ کی درخواست کریگا۔(3)

(2) منج ابغاري، كتاب الهيوع، بإب اذابيتن المبتهان ... الخ الحديث: ٢٠٤٩، ٣٢٩، ٣١٠. عكيم الامت كي مدنى مجول

ا ۔ آپ معفرت فدیج کبرئ کے بیٹیج ہیں، واقعہ نیل سے تیرہ سال پہلے خانہ کعبہ بین پیدا ہوئے ، ایک سوجیں سال کی عمر ہو گی، ساٹھ سال کفر بیں گزارے ، ساٹھ سال اسلام بیں، زیانہ جا بلیت بیں بڑے ٹی شے کہ آپ نے سوغلام آزاد کئے اور سوآ دمیوں کوسواری وے کر ج کرائے اور جب خود جج کیا تو سواونٹ قربانی کئے اور عرفہ بیل سوسے زیادہ غلام آزاد کیے، بدر بیل کفار کے ساتھ منتے ، مسلمانوں کے ہاتھ قید ہوئے بھرآزاد کئے گئے ، فتح کہ جس ایمان لائے ۵۵ جیس مقام زینت میں انتقال کیا۔ (اشعہ)

۷ \_ لین نہ تو فروشندہ چیز کے عیب چیپا کر شریدار کو دھوکا دے،اور نہ شریدار قیمت کے عیوب چیپا کرتا جر کو دھوکا دے دونوں کے معاملات صاف ہول تو برکت ہوگی ورنہ تنجارت میں بے برکتی ہی دہے گی جیسا کہ آ جکل دیکھا جار ہا ہے۔

(مراة المتأتي شرح مشكوة المصابع ،ج ٢٠,٥ ٥٠٠٧)

(3) جامع الترندي بركتاب البيع ع، باب ماجاء في الهيمان بالخيار مالم يعفر قاء الحديث: ١٢٥١، ج سام ٢٥٠. حكيم الامت كي مدنى مجبول

ا پہلے کہا جاچکا ہے کہ عمرو کے دادا کا نام عبداللہ این عمرو ابن عاص ہے، آپ عمرو ابن شعیب ابن محمد ابن عبداللہ ابن عمرو ابن عاص بیں، ان کی روایات دخول ہوتی ہیں کہ اگر جدم ہیں خمیر عمرو کی طرف ہوتو ان کے دادا محمد ابن عمرو ہیں تابعی ہیں اور صدیث مرسل ہے اور اگر جدم کی خمیر ابید کی طرف لوٹے تو ریدا ہیے سے خلاف ہے، اجتشار صائر ہے اور عمرو نے اسپنے پر دادا کو یا یا بھی نہیں ہے لہذا صدیث منقطع ہے اس لیے مسلم، بخاری عمر اک اسٹاوے ان کی روایات نہیں آتیں۔ (اشعنی)

ا اس جملہ کے مصلے بھی عرض کردیے گئے کہ ہماری علیحدگی سے مراوقوال کی علیحدگی ہے بینی ایک کا کہنا کہ میں نے فروخت کردی دوسرے
کا کہنا میں نے قبول کرلی اور شوافع کے ہال تفرق اہدان مراد ہے بیتی تاجر وخریدار کا تجارت کی جگہ سے الگ ہٹ جا اماس حدیث سے وہ
حیار مجلس ثابت کرتے ہیں دلائل میلے عرض ہو بھئے۔

سل کہ خیار والے عقد میں اس علیحدگی کے بعد مجنی صاحب اختیار کے اختیار ہوگا، یہاں خیار سے مراد خیار شرط ہے جس کی مدت تین ون ہے کہاس سے زیاوہ ہیں ہوسکتا۔ صدیث ۱۲۷ ابوداود نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت کی ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: كەبغىررضا مندى دونوں جدانه ہوں۔(4)

صدیث ۵: بیری این عمر رضی الله تعالی عنها سے راوی ، ارشاد فر مایا: که خیار تین دن تک ہے۔ (5)

多多多多多

س یعن منتی پر بیز گارمسلمان کو بیرمناسب نبیس که خرید تے بی یا بیچے بی وہاں سے چلا جائے اس خوف سے کہ سامنے والاعیب پرمطلع ہوکر ان نے نہ کردے۔ خلاصہ بیرے کے قرید وفرو دست کرنے کے بعد دونوں مجھ دہاں تغیریں تا کیقریدارا چھی طرح دیکھ بھال نے اور تاجر پیبہ سن نے پر کا لے جیسے دیاوے کے کلٹ محرول پر اکھا ہوتا ہے کہ پیسر من کر حماب لگا کر کھڑی چھوڑو، بیصدیث امام اعظم کی تھے ی دلیل ہے كد خيار مجلس معترنيس اكر جكه چور ئے سے پہلے تھ كمل نہ ہوتی تو حضور اے اقالہ كريا ندفر ماتے۔ اقالہ كے معنے بيں اپنج كمل ہو كينے كے بعد ن کونا اگر ایمی ممل بی نہ ہوئی تو نے کیساءاں سے شواقع نیار مجلس ٹایت کرتے ہیں تر ٹابت موتا نیس میرتو ان کے خلاف ہے سیدنا عبدالله ابن عمرے جومنفول ہے کہ آپ چیز خریدتے ہی وہال ہے ہے جاتے ہے تاکہ بائع بیج ختم نہ کردے میدا لکا اپنا اجتہاد ہے اور محانی کا اجتهادنص کے مقابل لائق پردی نہیں۔ (مرقاق) (مراق النائج شرح مشکوق المصافح، جسم میں عدم) (4) سنن أني داود، كمّاب الاجارة، باب في الخيار المتباهيمين، الحديث: ٥٨ مسورج سوم ١٥٨٠م.

حکیم الامت کے مدنی پھول

ا ۔ اثنان سے مراد تا جر خریدار جیل بیچی ایجاب وقول کے بعد بھی تاجر وخریداز ایک دوسرے کو چیز و قیمت سے مطمئن کرکے وہاں سے منیں، دحوکا دے کر بھامنے کی کوشش نہ کریں اس سے بھی خیار مجلس ٹابت نہیں ہوتا۔ اس مدیث کی تائید اس آیت ہے ہے "إلا آن تَكُوْنَ يَهُورَةً عَنْ تَوَاضٍ مِنْ كُمْر " ايكاب وقبول كے بعد بھى ايك دوسرے كومطمئن كردينا ضرورى ہے كداكركى كواطمينان ند ہوتو چيز واليس كردى جائے۔(مراة المتاجيج شرح مشكوة الممائح،ج ٧٠٨م)

(5) - السنن الكبرى للبيه في مكاب الديع ع، باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار . . . والخ ما لحديث: ١٠٣١١ من ٥٩ م.

## مسائل فقهييه

مسئلہ ا: بائع ومشتری (خریدار) کو بیری حاصل ہے کہ وہ قطعی طور پر بھے نہ کریں (بعنی بھے کو نافذ نہ کریں) بلکہ عقد میں میشرط کردیں کہ اگر منظور نہ ہواتو تھے باتی ندرہے گی اسے خیارشرط کہتے ہیں اور اس کی ضرورت طرفین ( یعنی خریدنے والا اور بیچنے والا) کو ہواکرتی ہے کیونکہ بھی بائع اپنی نا واقعی سے کم داموں میں چیز چھ دیتا ہے یا مشتری (خریدار) اپنی تا دانی سے زیاوہ دامول سے خریدلیا ہے یا چیز کی اسے شاخت نہیں ہے ضرورت ہے کہ . دوسرے سے مشورہ کرکے بیچے رائے قائم کرے اور اگر اس وقت نہ خریدے تو چیز خاتی رہے گی یا باکع کو اندیشہ ہے کہ گا بک ہاتھ سے نکل جائے گا ایسی صورت میں شرع مطہرنے دونوں کو بیموقع دیا ہے کہ غور کرنیں اگر نامنظور ہوتو خیار ک بنا يربيع كونامنظور كردين

مسكله ٢: محيار شرط بالع ومشترى (خريدار) دونول اسے اسے ليكريں ياصرف أيك كرے ياكسى اور كے ليے اس کی شرط کریں سب صورتیں ورست ہیں اور بیجی ہوسکتا ہے کہ مقد میں خیار شرط کا ذکر نہ ہو گرعقد کے بعد ایک نے دوسرے کو یا ہرایک نے دوسرے کو یا کسی غیر کو خیار دید یا۔عقدے پہلے خیار شرط نہیں ہوسکتا بین اگر پہلے خیار کا ذکر آیا مگر عقد میں ذکر نہ آیا نہ بعد عقد اس کی شرط کی مثلاً تھے سے پہلے یہ کہدیا کہ جو کھے تم سے کروں گا اُس میں میں نے تم کو خیارد یا مرعقد کے وقت تھ مطلق واقع ہوئی تو خیار حاصل نہ ہوا۔ (1)

(1) الدرالخارور دالحتار، كماب البيوع، إب حيار الشرط، مطلب: في حلاك بعض أسبح قبل قبنه، ي ع من ١٠١٠.

### تحکیم الامت کے مدنی پھول

اختیار خیرے بنا بمعنی خیرد بعلائی کی طلب و تلاش، چننے اور پسند کرنے کوئجی خیار کہا جاتا ہے، برگزیدن کے معنے ہیں۔ بڑے میں ہارے ہاں چار خیار ہیں: خیارعقد، خیار رؤیت، خیارش ط،خیارعیب، مرامام شافعی سے بال یا نجوال خیار اور بھی ہے خیار مجلس کدایجاب قبول سے بعد بھی جب تک فریقین جگہ سے بٹ تہ جائیں انہیں خیار رہتا ہے کہ تا کور کھین یا ختم کردی، جب ان میں سے کوئی جگہ سے بٹ کیا یہ خیار تتم ہوگیا گر ہارے ہاں ایجاب قبول سے تع ممل ہوجاتی ہے کہ اب ان میں سے کسی کوشنج کاحتی نبیں رہتا ہاں کی تغصیل کتب فقد میں ے۔ خیار شرط کی مدت تین دن ہے، خیار عقد میں مجلس کا اعتبار ہے کہ ایجاب کے بعد جب تک دونوں اینی جگہ بیٹے رہیں دوسرے کو تبول سرنے نہ کرنے کا حق ہے، جب ان میں سے کوئی ہٹ گیا تیول کا خیار جا تا رہا۔ خیار عیب میں شرط میہ ہے کی عیب بائع کے ہال کا ہوخر بدار کے ہاں پیدا نہ ہوا ہواور اگر ایک عیب تو بائع کے بان تھا دوسراخر بدار کے بال پیدا ہو گیا تو اب واپسی کاحق خریدار کو نہ ملے گا بلکہ چیز کی قیت کم جوجائے کی تفصیل نقد میں ہے۔ (مراة المنائج شرح مشکلوة المصائع،جس،ص٠٠٥)

مسئلہ سا: خیارشرط ان چیزوں میں ہوسکتا ہے، 1 بیچے، 2اجارہ ، 3 قسمت ، 4 مال سے صلح ، 5 کتابت ، 6 خلع میں جبکہ تورت کے لیے ہو، 7 مال پرغلام آزاد کرنے میں جبکہ غلام کے لیے ہوآ قا کے لیے ہیں ہوسکتا، 8 راہن (رہن رکھنے والا) کے لیے ہوسکتا ہے مرتبن (جس کے پاس رہن رکھا جائے) کے لیے بیس کیونکہ بیر جب چاہے رہن کوچھوڑ سکتا ہے خیار کی کیا ضرورت ، 9 کفالت میں مکفول لہ (جس کی کفالت کی جائے) اور کفیل (ضامن) کے لیے ہوسکتا ہے، 10 إبرا (لینی کسی کو اپناحق معاف کردینا) میں ہوسکتا ہے مثلاً بیا کہ میں نے تجھے بری کیا اور مجھے تین دن تک اختیار ہے، 11 شفعہ کی تسلیم میں بعد طلب مواجبت خیار ہوسکتا ہے، 12حوالہ میں ہوسکتا ہے، 13 مزارعة ، 14 معاملہ میں ہوسکتا ہے۔اور ان چیزوں میں خیار نہیں ہوسکتا: 1 نکاح ، 2 طلاق ، 3 یمین (قسم) ، 4 نذر ، 5 اقر ارعقد ، 6 نیج صرف ، 7 سلم ، 8 و كالت \_ (2)

مسئله مه: پورې پیچ میں خیارشرط ہو یا چیج کے کسی جزمیں ہومثلاً نصف یا رابع (چوتھائی) میں اور ہاتی میں خیار نہ ہو دونوں صورتیں جائز ہیں اور اگر مجیج متعدد چیزیں ہوں اُن میں بعض کے متعلق خیار ہوا دربعض کے متعلق نہ ہو ریجی درست ہے تکراس صورت میں بیضرور ہے کہ جس کے متعلق خیار ہوا س کو تتعین کردیا گیا ہوا در تمن (قیمت) کی تفصیل بھی کردی گئی ہولیعنی میہ ظاہر کردیا گلیا ہوکہ اس کے مقابل میں بیٹن ہے مثلاً دو ۲ بکریاں آٹھ روپے میں خریدیں اور پہ بتاویا گیا کہ اس بکری میں جیار ہے اور اس کائمن مثلاً تین روپے ہے۔(3)

مسئلہ ۵: اگر بالع ومشتری (خریدار) میں اختلاف ہوایک کہنا ہے خیار شرط نفا دوسرا کہنا ہے نہیں نفاتو مدمی خیار (اختیار کے دعویٰ کرنے والے) کو گواہ چیش کرنا ہوگا اگر بید گواہ نہ چیش کرنے تو منکر (اٹکار کرنے والا) کا قول معتبر ہوگا۔ (4)

مسکلہ ۲: خیار کی مدت زیادہ سے زیادہ تین دن ہے اس سے کم ہوسکتی ہے زیادہ نہیں۔ اگر کوئی ایسی چیز خریدی ہے جوجلد خراب ہوجائے والی ہے اور مشتری (خربیدار) کو تین دن کا خیار تھا تو اُس سے کہا جائے گا کہ بیچ کوسٹے کردے یا نظی کو جائز کرد ہے۔ اور اگر خراب ہونے والی چیز کی نے بلاخیار خریدی اور بغیر قبضہ کیے اور بغیر تمن اوا کیے چل دیااور غائب ہو گیاتو بالع اس چیز کو دومرے کے ہاتھ تھے کرسکتا ہے اس دومرے خریدار کو بیمعلوم ہوتے ہوئے بھی خرید نا جائز

<sup>(2)</sup> البحرالرائق، كتاب البيع، باب حيار الشرط، ج١٠ ، ص٥.

<sup>(3)</sup> الدرالخاردردالمحتار، كأب البيوع، باب حيار الشرط، مطلب: في حلاك بعض أميح قبل تبضه، ن ٢٠٥٠.

<sup>(4)</sup> الدرالخار، كاب البيع ع، باب خيار البرط، حي ١٠١٠

مسکلہ ک: اگر خیار کی کوئی مدت ذکر نہیں کی صرف اتنا کہا مجھے خیار ہے یا مدت مجہول ہے( یعنی مدت معلوم مہیں ہے) مثلاً مجھے چندون کا خیار ہے یا ہمیشہ کے لیے خیار رکھا ان سب صورتوں ٹیل خیار فاسد ہے بدأس صورت میں ہے كنفس عقد بين خيار مذكور بهواورتين دن كے اندرصاحب خيار نے جائز ندكيا بهواور اگرتين دن كے اندر جائز كرديا تو بيع مسیح ہوئی اور اگر عقد میں خیار نہ تھا بعد عقد ایک نے دوسرے سے کہا شمسیں اختیار ہے تو اُس مجلس تک خیار ہے جلس حتم ہوئی اوراس نے چھے نہ کہا تو خیار جاتا رہا اب پھینیں کرسکتا۔ (6)

مسکلہ ٨: تین دن سے زیادہ كى مرت مقرر كى مراہمى تین دن بورے ندہوئے منے كه صاحب خيار نے ہيے كو جائز کردیا تواب میری درست ہے اور اگر تین دن پورے ہو گئے اور جائز نہ کمیا تو بھے فاسد ہوگئی۔(7)

مسئلہ 9 :مشنزی (خربیدار) نے بائع سے کہا اگر تین دن تک تمن اوا نہ کروں تو میرے اور تیرے درمیان تیج نہیں میر محلی محیار شرط کے علم میں ہے لیعنی اگر اس مدت تک تمن ادا کردیا تھے درست ہوگئ ورنہ جاتی رہی اور اگر تنین دن سے زیادہ مدت ذکر کر کے بیمی لفظ کیے اور تین دان کے اندر ادا کردیا تو بیج سیح ہوگئی اور تین دن پورے ہو چکے تو میچ جاتی

مسكله 1: ي بوكى اور تمن بهى مشترى (خريدار) في ديديا اور بيهمرا كداكر تين ون كاندر بالع (بيج والا)

والدرالخاروردالحتار، كتاب البيوع، باب خيارالشرط مطلب: في حلاك بعض أسبح تبل قبند، ج يص ١٠١٠.

اعلى حعرت وامام المسنسة ومجدودين وملت انشاه امام احمد رضاخان عليه رحمة الرحمن فناوى رضوية شريف يس تحرير فرماسة بين: التي خيارش على تواسے كيتے بيل كه باقع ايك چيزال شرط پر بيتے يامشترى اس شرط پر خريد سے كه جھے تين دن تك اختيار سے كه تاخ قائم ر کھول بانہیں خواہ دونوں اینے لئے تین دن افغیار ہونے کی قیرلگائیں میرافتیار تین دن سے زیادہ کانہیں نگا سکتے اور کم میں ایک دین یا ایک

' محمن جو جاجی مقرد کریں، اس مدت کے اندر ایک 🛚 دونوں جس کا خیار شرط کیا گیا ہے اسے اختیار ہوگا کہ تیج نامنظور کردے وہ منخ ہوجائے کی اور اگر مدت مقرر کردہ گزرگئی تو کے لازم ہوجائے کی ۔ ( فآوی رضوبہ، جلدے ایم ۹۰ رضا فاؤنڈیشن ، لاہور )

- (6) الفتاوى الصندية ، كتاب البيوع ، الباب السادى في خيار الشرط ، النصل الأول ، ج سوص ١٣٨٠ ١٠٠٠ وروالحنار، كماب البيوع، باب خيار الشرط بنطلب: في هلاك بعض ألمين قبل قبضه بي ٢٠١٠
  - (7) العداية ، كتاب البيوع ، باب خيار الشرط ، ج ٢ من ٢٩ ، وغيرها .
  - (8) دررالحكام وغررالا حكام ، كمّاب المبيوع ، باب خيارالشرط والتعيين ، الجزء الثّاني ، ص ١٥٢.

<sup>(5)</sup> الفتاوى الخامية ، كتاب المبيع ، باب الخيار، ج ا ، س ٢٥٨.

نے تمن پھیرویا تو بھے نہیں رہے گی ریجی خیارشرط کے علم میں ہے۔(9) مسئلہ اا: تین دن کی مٰدت تھی گراس میں سے ایک دن یا دودن بعد میں کم کردیا تو خیار کی مدت دہ ہے جو کی کے بعد باقی رہی مثلاً تین دن میں سے ایک دن کم کردیا تو اب دوہی دن کی مدت ہے بید مدت پوری ہونے پر خیارخم

مسئلہ ۱۲: بائع نے خیارشرط اپنے لیے رکھا ہے توجیج اُس کی ملک سے خارج نہیں ہوئی پھر اگر مشتری (خریدار) نے اُس پر تبضه کرلیا چاہے بیا تبضہ بالع کی اجازت سے جو یا بلا اجازت اور مشتری (خریدار) کے پاس ہلاک ہوگئی تو مشتری (خریدار) پرمبیع کی واجی قیمت (وہ قیمت جواس چیز کی بازار میں بنتی ہو) تاوان میں واجب ہے اور اگر مبیع مثلی (وہ چیزجس کے افراد کی قیمتوں میں معتبہ بے فرق نہ ہو) ہے تومشتری (خریدار) پراُس کی مثل واجب ہے اور اگر بالع نے بیج سنح کردی ہے جب بھی میں تھم ہے بیتی قیمت یا اُس کی شل واجب ہے اور اگر بالع نے اپنا خیار ختم کردیا اور نیے کو جائز کردیا یا بعد مدت وہ چیز ہلاک ہوگئ تومشتری (خریدار) کے ذمہ من واجب ہے یعنی جودام طے ہواہے وہ وینا ہوگا۔اگر مبیع بالع کے پاس بلاک ہوگئ تو بھے جاتی رہی کسی پر پچھ لیما ویتا نہیں۔اور مبیع میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو بالع کا خیار بدستور باتی ہے گرمشتری (خریدار) کو اختیار ہوگا کہ چاہے پوری قیت پر پیج کو لے لیے یا نہ لے۔اور اگر بالع نے خود اُس میں کوئی عیب پیدا کردیا ہے تو تمن میں اس عیب کی قدر کی ہوجائے گی۔مشتری (خریدار) پرجس صورت میں قیمت واجب ہے اُس سے مراد اُس دن کی قیمت ہے جس دن اُس نے قبضہ کیا ہے۔ (11) مسئلہ ساا: بالع کو خیار ہوتو تمن ملک مشتری (خریدار) سے خارج ہوجاتا ہے مگر بالع کی ملک میں داخل نہیں (12)\_171

مسئلہ سما: مشتری (خریدار) نے اپنے لیے خیار رکھا ہے توجیع بالع کی ملک سے خارج ہوئی یعنی اس صورت میں اگر بالع نے مبیع میں کوئی تصرف کیا ( یعنی مبیع کو اپنے استعمال میں لایا ) ہے تو بیرتصرف سیح نہیں مثلاً غلام ہے جس کو آزاد كردياتو آزادن موااوراس صورت من اگر چيع مشترى (خريدار) كياس بلاك موگئ توخمن كي برسالي ميلاك موئي . لیعن تمن دینا پڑے گا۔(13)

<sup>(9)</sup> الغنادى الهندية ، كمّاب البيع ع الباب السادى في خيار الشرط ، الفصل الاول ، ج ٣ م ١٠٠٠.

<sup>(10)</sup> المرجع النابق من من.

<sup>(11)</sup> الدرالخاردردالمتار، كاب البيوع، باب خيارالشرط، مطلب: خيارالنظد، ج ٢٠٠٥ الله وغيرها.

<sup>(12)</sup> الفتاوي الصندية ؛ كتاب البيع ع، الباب السادن في خيارالشرط والفصل الاول من سويس • س.

<sup>(13)</sup> الدرالخار، كماب البيرع، باب حيار الشرط، ع من ١١١٠.

مسئلہ 10: بیخ مشری (خریدار) کے قبضہ میں ہاور اُس میں عیب بیدا ہوگیا چاہے وہ عیب مشتری (خریدار)
نے کیا ہویا کی اجنبی نے یا آفت عاویہ (قدرتی آفت جیے جانا، ڈوبنا وغیرہ) سے یا خود بیج کے فعل سے عیب پیدا ہوا ہم حال اگر خیار مشتری (خریدار) کو ہے تو مشتری (خریدار) کو تیمت حال اگر خیار مشتری (خریدار) کو تیمت کو نے کو میٹ کو ہے تو مشتری (خریدار) پر قیمت واجب ہے اور بائع ہی کوسکا ہے کہ تھے کوشنح کر دے اور جو کچھ عیب کی وجہ سے نقصان ہوا اُس کی قیمت لے لے جبکہ وہ چیز تھی (وہ چیز جس کے افراد کی قیمت کے لیے جبکہ وہ چیز تھی (وہ چیز جس کے افراد کی قیمت معتمد بفرق ہو) ہواور اگر وہ چیز شلی ہے تو بھے کوشنح کر کے نقصان نہیں کے سکتا۔ (14)

مسئلہ 11: عیب کا بیتم اُس وقت ہے جب وہ عیب زائل نہ ہوسکتا ہو مثلاً ہاتھ کا فی ڈالا اور اگر ایسا عیب ہو جو دور ہوسکتا ہو مثلاً مبیع بیس بیاری پیدا ہوگئ تو اس کا تھم بیہ ہے کہ اگر وہ عیب اندرون مدت زائل ہو گیا تو مشتری (خریدار) کا خیار بدستور ہاتی ہے مدت کے اندر عیب دور نہ ہوا تو مدت پوری ہوتے ہی مشتری (خریدار) پر بیجے مدت کے اندر عیب مشتری (خریدار) پھیر نہیں سکتا اور بعد مدت اگر چہ عیب مشتری (خریدار) پھیر نہیں سکتا اور بعد مدت اگر چہ عیب جاتارہے پھر بھی مشتری (خریدار) کا حق جاتارہے۔ (15)

مسکلہ کا: خیار مشتری (خریدار) کی صورت میں شمن ملک مشتری (خریدار) سے خارج نہیں ہوتا ( لیعن چیزی جو قیمت مشکلہ مشتری (خریدار) سے خارج نہیں ہوتا ( لیعن چیزی جو قیمت مقرر ہوئی خریدار ابھی اس کا مالک ہے) اور میچ اگر چہ ملک بائع سے خارج ہوجاتی ہے مگر مشتری (خریدار) کی ملک میں نہیں آتی پھر بھی اگر مشتری (خریدار) نے میچ میں کوئی تصرف کیا مثلاً غلام ہے جس کوآزاد کردیا تو بہتھرف نافذ ہوگا اور اس تصرف کواجازت نیج سمجھا جائے گا۔ (16)

مسئلہ ۱۸ مشتری (خریدار) اور بائع دونوں کو خیار ہے تو نہ چیج ملک بائع سے خارج ہوگی نہ شن ملک مشتری (خریدار) نے شن میں تصرف مشتری (خریدار) نے شن میں تصرف مشتری (خریدار) نے شن میں تصرف کیا تو تھے فتح ہوجائے گی اور مشتری (خریدار) نے شن میں تصرف کیا اور وہ شن عین ہو ( یعنی از قبیل نقو و نہ ہو ( مثلاً روپے ہوتا ، چاندی وغیرہ نہ ہو )) تو مشتری (خریدار) کی جانب سے بیج نسخ ہے۔ (17)

مسكله 19: اس صورت ميں كه دونول كو خيار ب اندرون مدت ان ميں سے كوئى بھى رج كونتے كرے فتح موجائے

<sup>(14)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب خيارالشرط، ج٤، ص ١١١.

<sup>(15)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب خيار الشرط، حيم اا، وغيره.

<sup>(16)</sup> العداية ، كمّاب البيوع ، باب خيار الشرط ، جا م ٢٠ سا، وغيرها.

<sup>(17)</sup> الدرالخيار وردالحتار ، كماب البيوع ماب خيار الشرط بمطلب: في الفرق بين القيمة والثمن من ٢٥٩م.

شرچبهارشوبیعت (مدیازدیم) که کانگین کانگری گی اور جو نیچ کوجائز کردیے گا اُس کا خیار باطل ہوجائے گالیتی اُس کی جانب سے نیچ قطعی (نافذ) ہوگئی اور دوسرے کا خیار باتی رہے گااور اگر مدت پوری ہوگئ اور کسی نے نہ گئے کیا نہ جائز کیا تو اب طرفین سے بھے لازم ہوگئی۔(18) مسکلہ ۲۰: جس کے لیے خیار ہے چاہے وہ بالع ہو یامشتری (خربیدار) یا اجنبی جب اُس نے بیچے کو جائز کر دیا تو نے ممل ہوئی دوسرے کو اس کا علم ہویانہ ہوالبتہ اگر دونوں کوخیار تھا تو ننہا اس کے جائز کردینے سے زیعے کی تمامیت ( تکیل) ندہوگی کیونکہ دوسرے کوئن نے حاصل ہے اگر بین کردے گا تو اُس کا جائز کرنا مفیدنہ ہوگا۔ (19) مسئلہ ۲۱: بائع کوخیارتھا اور اندرون مدت تھے تھے کردی پھرجائز کردی اورمشتری (خریدار) نے اسکوقبول کرلیا تو نظ صحیح ہوگئ تگریدایک جدید نظے ہوئی کیونکہ سے کرنے سے پہلی نے جاتی رہی اور اگر مشتری (خریدار) کو خیار تھا اور جائز كردى پيمرنځ كى اور بائع نے منظور كرنيا تو نسخ جو تى اور بير حقيقة اقاله ہے۔ (20)

مسكله ٢٢: صاحب خيار نے اپنے كوئى كيا اس كى دو ٢ صورتيل ہيں: قول سے سے كرے تو اندرون مدت دوسرے کواس کاعلم ہوجانا ضروری ہے اگر دوسرے کوعلم ہی شہویا قدت گزرنے کے بعد اُسے معلوم ہوا تو سے صحیح نہیں اور تے لازم ہوگی اور اگر صاحب خیار نے اپنے کسی نعل سے بھے کونٹے کیا تو اگر چہدوسرے کونلم نہ ہونٹے ہوجائے گی مثلا مبیع میں اس منتم کا تصرف کیا جو مالک کیا کرتے ہیں مثلاً مبیع غلام ہے اُسے آزادکردیا یا ﷺ ڈالا یا کنیز ہے اُس سے وطی کی یا اُس کا بوسہ لیا یا مبیع کو بہرکرکے یا رہن رکھ کر قبضہ دیدیا یا اجارہ پر دیا یا مشتری (خریدار) سے ثمن معاف کر دیا یا مكان كى كورسىنے كے ليے دے ديا اگر چه بلاكرابير يا أس ميں تى تغيير كى يا كہنگل (بھوسائيں ملى ہوئي منى جس سے ديوار پر پلستر کرتے ہیں) کی یا مرمت کرائی یا ڈھاد پا( گرادیا) یا ثمن میں (جبکہ عین ہو) تضرف کرڈ الا ان صورتوں میں ہے

فسنخ بوكئ اگرچداندرون مدت دوسرے كوعلم شهروا۔ (21) مسئلہ ۲۳: جس کے لیے خیار ہے اُس نے کہا میں نے تیج کوجائز کردیا یا تیج پردائسی ہوں یا اپنا خیار میں نے ساقط کردیا یا ای تشم کے دوہرے الفاظ کے تو خیار جاتا را اور پیچ لازم ہوگئ اور اگر بیرالفاظ کے کہ میرا قصد (ارادہ) لينے كا ہے يا جھے يہ چيز پسند ہے يا جھے اس كى خواہش ہے تو خيار باطل نہ ہوگا۔ (22)

<sup>(18)</sup> الدرالخيار وردامحتار، كتاب البيع ع، باب خيار الشرط، مطلب: في القرق بين القيمة والثمن ، ع ٢٠٩٠.

<sup>(19)</sup> الدرالخار، كمّاب البيوع، باب خيار الشرط، ج٤، ٢٥ ١٢١٠.

<sup>(20)</sup> ردالحتار، كماب البيوح، باب حيار الشرط مطلب: في الفرق بين القيمة والثمن عن يرك م ١٢٥٠.

<sup>(21)</sup> الفتاوي العندية ، كمّاب البيع ع، الباب الهادي في خيار الشرط، الفصل الثّالث، ج ٢٠٠٠.

والدرالخيّار وردامجتار، كمّاب البيوع، ماب خيار الشرط بمطلب: في الفرق بين القيمة والحمن من ٢٥،٩ ١٣٥.

<sup>(22)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب البيع ع، الباب السادي في خيار الشرط، الفصل الثّالث، جسم سهر.

مسکلہ ۲۳: جس کے لیے خیارتھا وہ اندرون مدت مرگمیا خیار باطل ہوگیا بیٹیں ہوسکتا کداس کے مرنے کے بعد وارث کی طرف خیار نتقل ہو کہ خیار میں میراث نہیں جاری ہوتی۔ یو ہیں اگر بیہوش ہو گیا یا مجنون ہو گیا یا سوتارہ گیا اور مدت گزر کئی خیار باطل ہو گیا۔مشتری (خریدار) کو بطور تملیک (خریدار کو مالک بنائے کے طور پر) قبضہ دیا بالع کا خیار باطل ہوگیااوراگر بطورتملیک قبصندند دیا بلکہ اپنااختیار رکھتے ہوئے قبصند یا خیار باطل نہ ہوا۔(23)

مسئلہ ۲۵: منتے متعدد چیزیں ہیں اور صاحب خیار یہ چاہتا ہے کہعض میں عقد کوجائز کرے اور بعض میں نہیں یہ نہیں کرسکتا بلکہ کل کی آتے جائز کرے یا تنے۔(24)

مسئلہ ۲۷: مشتری (خربدار) کوخیار ہے تو جب تک مدت پوری نہ ہولے بائع ٹمن کا مطالبہ ہیں کرسکتا اور بائع کو مجى تسكيم بنى پرمجبور نبيس كيا جاسك البته اگرمشترى (خريدار) في من ويدويا بهتو بائع كومبيع دينا پڙے كاربويس اگر بالع نے تسلیم بیج کردی ہے تومشتری (خربدار) کوشن دینا پڑیگا، گربیج نسخ کرنے کاحق رہے گا۔ اور اگر بالع کوخیار ہے اور مشتری (خریدار) نے حمن اوا کردیا ہے اور چیج پر قبضہ چاہتا ہے توبائع قبضہ سے روک سکتا ہے، مگر ایسا کر نگا توحمن کھیرنا پڑے گا۔ (25)

مسکلہ کے ایک مکان بشرط تحیار خریدا تھا، اس کے پروس میں ایک دوسرامکان فروخت ہوا، مشتری (خریدار) نے شفعہ کیا خیار باطل ہو گیا اور بھے الازم ہوتئ\_ (26)

مسكله ٢٨: باتع يامشترى (خربدار) نے كسى اجنى كو خيار ديديا توان دونوں ميں سے جس ايك نے جائز كرديا تحیارجا تا رہا اور تھے کوئے کردیا گئے ہوئی اور ایک نے جابز کی دوسرے نے سنح کی توجو پہلے ہے اُس کا بی اعتبار ہے اور دونوں ایک ساتھ موں توسع کورجے ہے یعنی بھے جاتی رہی۔(27)

مسئله ٢٠٩: دوچيزول كو أيك ساتھ بيجا، مثلاً دوغلام يا دوكيڑے يا دو جانور، ان ميں أيك ميں باتع يا

وردالحتار وكتاب البيوع مباب تحيار الشرط ومطلب : في الفرق بين القيمة والثمن وج يرص ١٢١٠.

<sup>(23)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب البيوع ، الباب السادى في خيار الشرط ، الفعل الثالث ، جسام ٢٠٠٠ . والدرالخار، كناب البيوع، باب حيار الشرط، ي2 م ١٢١٠.

<sup>(24)</sup> الفتادي المعندية ، كمّاب البيوع ، الباب السادل في خيارالشرط ، الفصل الثّاني ، ج٣٠ م ٣٠٠.

<sup>(25)</sup> المرجع السابق.

<sup>(26)</sup> ردامحتار، كمّاب البيوع، باب حيار الشرط، مطلب: في الفرق بين القيمة والثمن من 25 من ١٣٠٠.

<sup>(27)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب خيار الشرط، ج٤، ص٠ ١١٠

شرح بهار شویتات (صمیازدیم) سے مشتری (خریدار) نے خیارشرط کیا اس کی چارصورتیں ہیں، جس ایک میں خیار ہے، وہ متعین ہے یانہیں اور ہرایک کا سر حار ریبرری سے بیت ہوئیں اگر کل خیار متعین ہے اور ہر ایک کا تمن ظاہر کر دیا گیا تو بیع صبح ہے۔ تمن علیحد وعلیحد و بیان کر دیا گیا تو بیع صبح ہے۔ باق تین صورتوں میں سے فاسد اور اگر کیلی (ماپ سے فروخت ہونے والی چیز) یا وزنی (وزن سے فروخت ہونے والی چیز) چیز خزیدی اوراس کے نصف میں خیار شرط رکھایا ایک غلام خریدا اور نصف میں خیار رکھا تو پیچے سے شن کی تفصیل کرسے یا

مسئلہ • سا: کسی کو وکیل بنایا کہ ریہ چیز بشرط الخیار (خیار کی شرط کے ساتھ) بیچ کرے اُس نے بلاشرط ﷺ ڈالی پہ ن جائز ونافذ نه ہوئی اور اگر بشرط الخیار خرید نے کے لیے وکیل کیا تھا دکیل نے بلا شرط خریدی تو تھے ہوئی مگر وکیل پر نافذہوگی مؤکل پرنافذنہ ہوئی۔ (29)

مسئلہ اسما: دو مخصول نے ایک چیز خریدی اوران دونوں نے اپنے لیے خیار شرط کیا پھرایک نے صراحة یا دلالة رکع پر رضامندی ظاہر کی تو دومرے کا خیار جاتا رہا۔ یو ہیں اگر دو شخصوں نے کسی چیز کو ایک عقد میں بیچ کیا اور دونوں نے ا ہے خیار رکھا پھر ایک بائع نے تھے کو جائز کردیا تو دوسرے کا خیار باطل ہوگیا اُسے رد کرنے کاحق ندر ہا۔ (30) مسئلہ ۱۳۲ ایک عقد میں دوچیزیں بیجی تھیں اور اپنے لیے خیار رکھا تھا پھر ایک میں تیج کونسخ کردیا تو نے نہ ہوئی بلکہ بدستور خیار باقی ہے۔ یوبیں ایک چیز بیجی تھی اور اس کے نصف میں دینے کیا تو تیج سنخ نہ ہو کی اور خیار باق

مسئلہ ساسا: صاحب خیار نے بیرکہااگر فلاں کام آج نہ کروں تو خیار باطل ہے تو خیار باطل نہ ہوگا اور اگر بیرکہا کل آئندہ میں میں نے خیار باطل کیا یا ہیر کہ جب کل آئے گاتو میرا خیار باطل ہوجائے گاتو دومرا دن آنے پر خیار باطل يوجائے گا۔ (32)

مسئلہ سم سا: بائع کو تین دن کا خیار تھا اور جیج پرمشتری (خریدار) کو قبصہ دیذیا پھر جیج کو غصب کرلیا تو اس نعل سے

<sup>(28)</sup> الدرالخار، كماب البيع ع، باب خيار الشرط، ج٤، من ١٣٠٠.

والفتادى المعندية ، كتاب البيع ع ، الباب الهادى في حيار الشرط ، الفصل الخامس، ج ١٩٠٠.

<sup>(29)</sup> فتح القدير، كمّاب البيوع، باب خيار الشرط، ج٥،٥ م ٥١٣، وغيره.

<sup>(30)</sup> الدرالخار، كماب البيع ع، باب خيار الشرط، ج٢،٥٥٠.

<sup>(31)</sup> الفتادي المعندية ، كمّاب البيوع ، الباب السادَّس في خيار الشرط ، الفصل الحامس، ج٣٠، ٣٠٠.

<sup>(32)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب البيع ع ، الباب السادس في خيار الشرط ، الفصل الثّالث ، ج ٣٠ م ٢٠٠٠ .

نه بيع نسخ مولَى نه خيار باطل موا ـ (33)

مسئلہ ۳۵ نشرط نمیار کے ساتھ کوئی چیز بھے کی اور نقابض بدلین (لیتن مبیع وٹمن پر قبضہ) ہو گیا بھر باکع نے اندرون مدت بھے نسخ کروی تومشتری (خریدار) مبیع کوتاوا پسی ٹمن روک سکتا ہے۔(34)

مسئلہ ۱۳۱ ایک شخص نے شرط خیار کے ساتھ مکان تھے کیا مشتری (خریدار) نے بائع کو بچھ روپیہ یا کوئی چیز دی
کہ بائع اپنا خیار ساقط کردے اور بھے کو ٹافذ کردے اُس نے ایسا کردیا یہ جائز ہے اور یہ جو بچھ دیا ہے شمن میں شار
ہوگا۔ یوبیں اگر مشتری (خریدار) کے لیے خیارتھا اور بائع نے کہا کہ اگر خیار ساقط کردے تو میں شمن میں اتنی کی کرتا
ہوں یا بہتے میں یہ چیز اور اضافہ کرتا ہوں یہ بھی جائز ہے۔ (35)

مسئلہ کے سا: ایک چیز ہزار روپے کو بیچی تھی مشتری (خریدار) نے بائع کو اشرفیاں دیں پھر بائع نے اندرون مدت سے کوشنح کردیا تومشتری (خریدار) کو اشرفیاں واپس کرنی ہوں گی اشرفیوں کی جگہ روپہیں دے سکتا۔ (36)

مسکلہ ۸ سانہ مشتری (خریدار) کے نے خیار ہے اوراُس نے میچ میں بغرض امتحان کوئی تصرف کیا اور جونعل کیا ہو وہ غیرمملوک میں (جو چیز ملک میں نہ اس میں) بھی کرسکتا ہوتو ایسے فتل سے خیار باطل نہیں ہوگا اورا گروہ فعل ایسا ہو کہ امتحان کے لیے اُس کی حاجت نہ ہویا وہ فعل غیرمملوک میں کسی صورت میں جائز ہی نہ ہوتو اس سے خیار باطل ہوجائے گا۔ مثلاً گھوڑ ہے پرایک دفعہ سوار ہوایا کیڑ ہے کو اس لیے پہنا کہ بدن پر ٹھیک آتا ہے یا نہیں یا لونڈی سے کام کرایا تا کہ معلوم ہوکہ کام کرنا جائتی ہے یا نہیں تو ان سے خیار باطل نہ ہوا اور دوبارہ سؤاری کی یا دوبارہ کیڑ ا پہنا یا دوبارہ کام لیا تو خیار ساقط ہوگیا اور آگر گھوڑ ہے پرایک مرتبہ سوار ہوکر ایک قشم کی رفتار کا امتحان لیا دوبارہ دوسری رفتار کے لیے سوار ہوایا لونڈی سے دوبارہ دوسری رفتار کے لیے سوار ہوایا لونڈی سے دوبارہ دوسری رفتار کے لیے سوار ہوایا لونڈی سے دوبارہ دوسری رفتار کا متحان لیا دوبارہ دوسری رفتار کے لیے سوار ہوایا

مسئلہ 9 سان گھوڑے پرسوار ہوکر پانی پلانے لے کمیا یا جارہ کے لیے کیا یا بائع کے پاس واپس کرنے کیا اگر بدکام بغیر سوار ہوئے ممکن ند متصرتو اجازت کتے نہیں خیار باقی ہے ورند ریسوار ہونا اجازت سمجھا جائے گا۔(38)

<sup>(33)</sup> المرجع السالق.

<sup>(34)</sup> الفتاوى المعندية ، كماب البيع ع مالباب الساوى في خيار الشرط والفصل الماكث رج سايص ١٨٨.

<sup>(35)</sup> الغتادي الخامية ، كمّاب البيح ، باب الخيار ، ح ا م الاساه

<sup>(36)</sup> الفتاوي المعندية ، كمّاب البيوع ، الباب الساوس في خيار الشرط ، الفصل الثالث ، ج ٢٠٩٠ م ٣٥٠ .

<sup>(37)</sup> الفتادي الصندية ، كماب البيوع ، الباب السادس في خيارالشرط ، الفصل الثالث ، جسايس ٢٩،٣٨.

<sup>(38)</sup> المرجع السابق بص٩٥٠.

سسسس مسکلہ • ۲۰: زمین خریدی اُس بیل مشتری (خریدار) نے کاشت کی تو اس کا خیار باطل ہو گیا اور بالع نے کاشت کی تو نیج مشخ ہو گئی۔(39)

مسكله اسم: بشرط خيار مكان خرجدا اور أس مين پہلے سے رہنا تھا تو بعد كى سكونت (رہائش) سے خيار باطل نہ

مسئلہ ۲ سم: مبیع میں مشتری (خریدار) کے پاس زیادتی ہوئی ( یعنی اضافہ ہوا ) اس کی دو۲ صورتیں ہیں زیادت متعلم ہے یا منفصلہ اور ہر ایک متولدہ ہے یا غیر متولدہ ۔ اگر زیادت متعلم متولدہ ( یعنی ایسا اضافہ جو مجیع میں خود بخود پیدا ہوجائے اوراس کے ساتھ متصل بھی ہو) ہے مثلاً جانور فربہ ( یعنی موٹا) ہوگیا یا مریض تھا مرض جاتا رہا۔ یاز یادت متصله غیرمتولده ( لیعنی ایسااضافه جوجیج میں کسی اور چیز کے ملنے سے ہواور اس کے ساتھ متصل بھی ہو ) ہے مثلاً کپڑے کورنگ دیا یاسی ویاستو میں تھی ملا دیا۔ یا زیادت منفصلہ متولدہ (لینی ایسااضافہ جو پیج سے خود بخو دپیرا ہوجائے اوراس کے ساتھ متصل منہ ہو بلکہ جدا ہو) ہومثلاً جانور کے بچہ پیدا ہوا، دودھ دوہا، اُدن کائی ان سب صورتوں میں مبیع کو و دونیں کیا جاسکتا۔ اور زیادت منفصلہ غیر متولدہ ( یعنی ایبا اضافہ جو پیج سے ہواور اس کے ساتھ متصل نہ ہو بلکہ جدا ہو) ہے مثلاً غلام تھا اُس نے پچھ کسب کمیا اس سے خیار باطل نہیں ہوتا پھراگر بھے کو اختیار کیا تو زیادت بھی اس کو ملے گ اور نیج کوشخ کریگا تو اصل وزیادت دونوں کو واپس کرنا ہوگا۔(41)

مسئلہ سام : مشتری (خریدار) کو خیارتھا اور مجھے پر قبضہ کر چکا تھا پھر اُس کو واپس کر دیا بائع کہتا ہے بیروہ نہیں ہے مشتری (خریدار) کہتا ہے کہ وہی ہے توقتم کے ساتھ مشتری (خریدار) کا قول معتبر ہے اور اگر بالغ کو یقین ہے کہ بیدوہ چیز بیس جب بھی بالع ہی اس کا مالک ہو گیا اور سے بالع کے طور پر بیع نعاطی ہوئی۔ (42)

### 多多多多多

والدرالخار، كمّاب البيوع، باب خيار الشرط من ٢٥،٥٠٠.

<sup>(39)</sup> الفتاوي الصندية ، كتاب البيوع ، الباب السادى في خيار الشرط ، الفصل الثالث، ج ١٠٩٠٠.

<sup>(40)</sup> الفتادي الصندية ، كتاب البيع ع ، الباب السادَن في خيار الشرط ، الفصل الثالث، ج ١٠٠٠م ٢٠٠٠ .

<sup>(41)</sup> الفتاوي المعندية ، كتاب البيوع ،الباب السادي في خيار الشرط ،الفصل الثالث، ج ١٩٠٣م.

<sup>(42)</sup> الفتاوي العندية ، كتاب البيوع ، الباب السادى في خيار الشرط، الفصل السابع ، ج ٣٩، ص ٥٤.

# شوج بها و شویعت (مدیازدیم)

# مبیع میں جس وصف کی شرط تھی وہ ہیں ہے

مسئلہ سم سم: غلام کواس شرط کے ساتھ خریدا کہ باور چی یائنٹی ہے گرمعلوم ہوا کہ وہ ایسانہیں تومشتری (خریدار) کواختیار ہے کہ اُسے بورے داموں میں لے لے یا چھوڑ دے۔(1)

مسکلہ ۵ ہم: بکری خریدی اس شرط کے ساتھ کہ گابھن ہے (حاملہ ہے) یا اتنا دودھ دیتی ہے تو اپنے فاسد ہے اور اگر میشرط ہے کہ زیادہ دودھ دیتی ہے تو اپنے فاسد نہیں۔(2)

مسئلہ ٢ ٣٠ : ايک مكان خريدااس شرط پر كہ پختة اينوں سے بنا ہوا ہے وہ لكا خام ، يا باغ خريدااس شرط پر كه أس كے كل درخت بھل دار بيں أن بيں ايک درخت بھل دار نيں ہے يا كپڑا خريدااس شرط پر كه مم (ايک قسم كا بھول جس سے شہاب يعنی گہرامرخ رنگ لكل ہے اور اس سے كپڑے دیگے جاتے ہیں) كارتگا ہوا ہے وہ زعفران كارتگا ہوا لكا ان سب صورتوں ميں تي فاسد ہے۔ يا خچر خريدااس شرط پر كہ مادہ ہے وہ زخوا تو تاج جائز ہے گرمشترى (خريدار) كو اختيار ہے كہ لے يانہ لے اور اگر نز كہ كہ كر خريدا اور مادہ لكا يا گدھا يا اونے كہ كر خريدا اور اگر نز كہ كر خريدا اور مادہ لكا يا گدھا يا اونے كہ كر خريدا اور اگر نز كہ كر خريدا اور مادہ لكا يا گدھا يا اونے كہ كر خريدا اور اگر نز كہ كر خريدا اور مادہ لكا يا گدھا يا اونے ہوئے ہوئے ہوئے اس سے بہتر ہے۔ (3)

多多多多多

وفتح القدير، كمّاب البيع ع، باب خيار الشرط، ج٥٩ ص٠ ٥٣٠

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كتاب البيوع، باب حيار الشرط، حدي ١٠١١.

<sup>(2)</sup> الدر المخار ، كماب البيوع ، باب حيار الشرط ، ج ع ، ص ١٣٠٠ .

<sup>(3)</sup> الدرالخار، كتاب البيوع، باب حيار الشرط مح مياه الدرالخار ، كتاب البيوع ، باب حيار الشرط مح مياه

## خيار تعيين

مسکلہ کے ہم: چند چیزوں میں سے ایک غیر معین کو خریدایوں کہا کہ ان میں ست ایک کو خریدتا ہوں تو مشتری (خریدار) اُن میں سے جس ایک کو چاہے متعین کرلے اس کو خیار تعیین کہتے ہیں اس کے لیے چند شرطیں ہیں۔ مشتری (خریدار) اُن میں سے جس ایک کو چاہے متعین کرلے اس کو خیار تعیین کہتے ہیں اس کے لیے چند شرطیں ہیں۔ اول میر کہ اُن چیزوں میں ایک کوخر میرے میٹیس کہ میں نے ان سب کوخر میرا۔ دوم مید کہ دو چیزوں میں سے ایک یا تین چیزوں میں سے ایک کوخریدے، چار میں سے ایک خریدی توضیح نہیں۔ سوم بیر کہ بیرتصری ہوکدان میں سے جوتو چاہ کے لیے۔ چہارم مید کداس کی عدت بھی تین دن تک ہونی چاہیے۔ پنجم مید کرتھی چیزوں میں ہوملی چیزوں میں نہ ہو۔ ہا یہ امر کہ خیار تعیین کے ساتھ خیار شرط کی بھی ضرورت ہے یا نہیں اس میں علما کا اختلاف ہے بہر حال اگر خیار تعیین کے ساتھ خیارشرط بھی مذکور ہواورمشتری (خریدار) نے بمقتضائے تعیین (خیار تعیین کے سبب) کیک کومعین کرایا تو خیارشرط کا علم باتی ہے کہ اندرون مدت اُس ایک میں بھی تج نسخ کرسکتا ہے ( یعنی سودے کوئم کرسکتا ہے ) اور اگر مدت فتم ہوگی اور خیار شرط کی روسے بھے کوئے نہ کیا تو بھے لازم ہوگئی اور مشتری (خریدار) (خریدار) پر لازم ہوگا کہ اب تک متعین نہیں كيا ہے تواب معين كرلے\_(1)

مسكله ٨٧: خيارتعين بائع كے ليے بحى موسكا ہے، اس كى صورت يد ہے كد مشترى (خريدار) نے دويا تين چیزوں میں سے ایک کوخر بدا اور بائع سے کہ دیا کہ ان میں سے توجو جائے دیدے، بائع نے جس ایک کو دیدیا مشتری (خریدار) کو اُس کالیماً لازم ہوجائے گا، ہاں بائع وہ دے رہا ہے جوعیب دار ہے اورمشتری (خریدار) لینے پر راضی ہے تو خیر، درنہ بائع مجبور نیں کرسکتا اور اگر مشتری (خریدار) عیب دار کے لینے پر طیار نہ ہواتو اُن میں سے دوسری چیز سینے پر بھی بالغ اب اُس کو مجبور نہیں کرسکتا اور اگر دونوں چیزوں میں سے ایک بالغ کے پاس ہلاک ہوئی تو جو باق ے وہ مشتری (خریدار) پرلازم کرسکتا ہے۔(2)

مسکلہ 9 ہم: خیار تعیین کے ساتھ بھے ہوئی اور مشتری (خریدار) نے دونوں چیزوں پر قبضہ کیا تو ان میں ایک مشتری (خریدار) کی ہے اور ایک بالع کی جوال کے پاس بطور امانت ہے یعنی اگر مشتری (خریدار) کے پاس دولول

<sup>(1)</sup> الدرالخاردردالخار، كماب البيوع، باب خيارالشرط، مطلب: في خيارالتعيين، ج2، ص ١٣٣٠.

و فتح القدير، كمّاب البيع ع، باب خيار الشرط، ٢٥٥، ٥٢٢.

<sup>(2)</sup> روالخار، كتاب المبيوع، باب خيارالشرط، مطلب: في خيارالتعيين، ج2، ص ١٣٦٠.

شوج بهاوشویست (صریازدیم)

ہلاک ہوگئیں تو ایک کا جوٹمن طے پایا ہے وہی دیتا پڑے گا۔(3)

مسکلہ ۵۰: خیار تعیین کے ساتھ ایک چیز خریدی تھی اور شتری (خربدار) مرگیا تو بیز خیار دارث کی طرف منتقل ہوگا لیعنی وارث دونوں کور دکر کے بیج نسخ کرنا چاہے ایسانہیں ہوسکتا بلکہ جس ایک کو چاہے پہند کر لے اور قبضہ دونوں پر ہو چکا ہے تو دوسری اس کے پاس امانت ہے۔ (4)

مسئلہ ا ۵: بائع کے پاس دونوں چیزیں ہلاک ہوگئیں تو تھ باطل ہوگئی ادر ایک باتی ہے ایک ہلاک ہوگئی تو جو باتی ہے وہ تھے کے لیے متعین ہوگئی۔(5)

مسکلہ ۵۲: مشتری (خریدار) نے دونوں پر قبضہ کرلیا ہے ایک ہلاک ہوگئی ایک ہاتی ہے تو جو ہلاک ہوگی وہ بیج کے لیے متعین ہوگئی اور جو ہاتی ہے وہ امانت ہے۔ (6)

مسئلہ ۱۵۳ نے اِتعیین کے ساتھ تھے ہوئی اور ابھی تک دونوں چیزیں یا تع بی کے قبضہ میں تھیں کہ اُن میں سے ایک میں عیب پیدا ہوگیا اب مشتری (خریدار) کو اختیار ہے کہ عیب دالی پورے داموں سے لے یا دوسری لے لے یا کسی کو نہ لے۔ دونوں میں عیب پیدا ہوگیا جب بھی بہی تھی ہے۔ اور اگر مشتری (خریدار) قبضہ کرچکا ہے اور ایک عیب دار ہوگئی تو یہ بھے عیب پیدا ہوا تو جس میں پہلے ہوگئی تو یہ بھے عیب پیدا ہوا تو جس میں پہلے عیب پیدا ہوا وہ تھے کے لیے انجوں ہے اور ایک ساتھ دونوں عیں عیب پیدا ہوا تو بھے کے لیے ابھی کوئی متعین نہیں جس ایک کو جائے معین کر لے اور دونوں کورد کرنا جائے تو ٹیس کرسکتا۔ (7)

مسئلہ ۵۳: دو کیڑے ہے اور قبل تعیین مشتری (خریدار) نے ایک کو رنگ دیا تو یہی ربعے کے لیے متعین ہوگیا۔(8)

### 多多多多多

<sup>(3)</sup> الفتادي المعندية ، كماب البيوع ، الباب السادل في حيار الشرط ، الفصل السادل في حيار التعيين ، ج سابس ١٥٠.

<sup>(4)</sup> الرفع البابق، ص٥٥

<sup>(5)</sup> الرجع المابق

 <sup>(6)</sup> الفتاوى المعندية ، كمّاب البيوع ، الباب السادى فى خيار الشرط ، الفصل السادى فى خيار التعيين ، ج-ابس ۵۵.

<sup>(7)</sup> الرجع السابق.

<sup>(8)</sup> المرجع السابق.

# خریدار نے دام طے کر کے بغیر بہتے کیے چیز پر قبضہ کیا

مسئله ۵۵: خریدار نے کسی چیز کا نرخ اور تمن طے کرایا، گر ابھی خرید وفروخت نہیں ہوئی اور چیز پر تبضه کرلیا، چیزاں کی صان میں ہے بلاک وضائع ہوجائے تو اس کا تاوان دیتا ہوگا اور بیتادان اُس سنے کی واجبی تیمت ہوگا۔ خوار ریہ قیمت اُتی ہی ہوجتنا تمن قرار پایا ہے یا اُس سے زیادہ یا کم ہو۔ (1)

عار مسئلہ ۵۱: کا بک نے بائع سے بیٹھ ہرالیا ہے کہ چیز ہلاک ہوجائے گی تو میں ضامن نہیں یعنی تاوان نہیں دونگائی صورت میں بھی تا وان دینا پڑے گا اور وہ شرط کرنا بیکار ہے۔(2)

مسئلہ ۵۵: مشتری (خریدار) نے کسی کو چیز خریدنے کے لیے وکیل کیا، وکیل وام طے کرکے بغیراتا کے مؤکل (وکیل کرنے والا) کو دکھانے کے لیے لایا، مؤکل کو دکھائی اُس نے تاپندگی اور داپس کردی، وہ چیز وکیل کے پاس ہلاک ہوگئی وکیل پر تاوان ہوگا اور مؤکل سے رجوع نہیں کرسکتا، ہاں اگر مؤکل نے کہدیا تھا کہ دام مطے کر کے پند كرانے كے ليے ميرسے پاس لاناتوجو چودكيل نے تاوان ديا ہے مؤكل سے وصول كريگا۔ (3)

مسئله ۵۸: خریدار نے دُکان دار سے تفان طلب کیا اُس نے تین تفان دیدے اور ہر ایک کا دام بتادیا بیرتھان دى ١٠ كا ب بين ٢٠ كا اور يهتيس ٣٠ كا أنحس لے جاؤ، جو إن ميں پندكرو محصارے باتھ ہے، وہ تيوں مشتری (خریدار) کے پاس ہلاک ہونگئے اگر وہ سب ایک دم ہلاک ہوئے یا آگے پیچھے ضائع ہوئے مگر بیمعلوم نیں کہ مہلے کونسا ہلاک ہواتو ہرایک تھان کی تہائی قیمت تاوان دیگا اور اگر معلوم ہے کہ پہلے فلا ان تھان ضائع ہواتو اُس کا تاوان ویگا باتی دو تھان امانت ستھے، اُن کا تاوان نہیں اور اگر دو ہلاک ہوئے اور معلوم نہیں کہ پہلے کون ہلاک ہوا تو ہونوں میں ہرایک کی نصف قیمت تاوان دے اور تیسرا تھان امانت ہے، اُسے والیس کردے اور اگر ایک ہوا تو اُس کا تاوان

مسكله ۵۹: دام (قيمت) طے كركے چيز كو لے جانے سے تاوان أس وقت لازم آتا ہے جب أس كوفريدنے كے (1) الدرالخار، كتاب البيوع، باب خيارالشرط، ي ٢٥٠ الله

(2) الرح البابق من ١١١.

(3) الفتادى الخانية ، كتاب البيع ، تصل في المقيوض على سوم الشراء، يآا ، ص ٩٩ سو.

(4) الفتاوي الخامية،

ارادہ سے لے گیا اور ہلاک ہوگئ ورنہ نہیں مثلاً وُ کا ندار نے گا بک سے کہا یہ لے جاؤتھا رہے لیے دی کو ہے خریدار نے کہالا دُاس کو دیکھوں گا یا فلال شخص کو دکھاؤں گا ہیہ کہر کر لے گیا اور ہلاک ہوگئ تو تا وال نہیں یہ ایانت ہے اور اگر ہیہ کہہ کر لے گیا کہ لا وَیسند ہوگا تو لے لونگا اور ضائح ہوگئ تو تا وال دینا ہوگا۔ (5)

مسئلہ ۲۰: وُکاندار سے تھان ما نگ کر لے گیا کہ اگر پہند ہواتو خریدلوں گا دراً س کے پاس ہلاک ہو گیا تو تا دان نہیں اور اگر یہ کہہ کر لے گیا کہ پہند ہوگا تو دس روپے میں خریدلوں گا وہ ہلاک ہوگیا تو تا دان دینا ہوگا دونوں میں فرق سے ہے کہ بہل صورت میں چونکہ تمن کا ذکر نہیں یہ قبعنہ بروجہ خریداری نہیں ہوا اور دوسری میں ٹمن خدورہے لہذا خریداری کے طور پرقبعنہ ہے۔ (6)

مسئلہ الا: دام کھمراکر بغیر تھے کے جس چیز کو لے گیا وہ ہلاک نیس ہوئی بلکہ اُس نے خود بلاک کی مثلاً کھانے کی چیز تھی اُس نے کھائی کیڑا تھا اُس نے قطع کرا کے سلوالیا توشن ویتا ہوگا یعنی جو تھہراہے وہ دیتا ہوگاہاں اگر بائع نے مشتری (خریدار) کی رضا مندی ظاہر کرنے سے پہلے سے کہ دیا کہ شیس نے اپنی بات واپس ٹی اب میں نہیں بیچوں گااس کے بعد مشتری (خریدار) سنے صرف کر ڈاللا تو قیمت واجب ہے یا رضا مندی ظاہر کرنے سے پہلے مشتری (خریدار) مرسیا اُس کے وارث نے صرف کر ڈاللا تو قیمت واجب ہے یا رضا مندی ظاہر کرنے سے پہلے مشتری (خریدار) مرسیا اُس کے وارث نے صرف کیا جب بھی قیمت واجب ہے۔ (7)

مسئلہ ۲۲: دیکھنے یا دکھانے کے لیے لایا ہے اور پیش کہا ہے کہ پند ہوگا تو لے لوٹگا اور خرج کر ڈ الا تو قیت دین ہوگی۔(8)

مسئلہ ۱۹۳۰ ایک فض نے دوسرے سے مثلاً ہزار روپے قرض مانے اور کوئی چیز رہان کے لئے اُس کو دیدی اور ایسی قرض اُس نے بیس دیا ہے کہ چیز ہلاک ہوگئی یہاں ویکھا جائے گا کہ قرض اور اُس چیز کی قیمت میں کون کم ہے جو کم ہے اُس کے بدلے میں وہ چیز ہلاک ہوئی لینی وہ چیز اگر گیارہ سو کی تھی تو ایک ہزار مرتبن کو اُس کے معاوضہ میں جو کم ہے اُس کے اور نوسو کی تھی تو نوسو۔اور اگر را ہن (راس رکھوانے والے) نے بید کہا کہ یہ چیز رکھ نواور جھے قرض دیدو مرقر قرض کی کوئی رقم بیان نہیں کی تھی اور چیز ہلاک ہوگئی تو بھے تاوان نہیں۔ (9)

<sup>(5)</sup> ردالحتار، كماب البيع ع، باب خيار الشرط، مطلب: في المقوض على سوم الشراء، ج ٢٠٠٥، ١١١٠.

<sup>- (6)</sup> فخ القدير، كتاب البيع ع، باب خيار الشرط من ٥٠٠٥.

<sup>(7)</sup> ردالحتار، كماب البيع عماب نيارالشرط، مطلب: في المقوض على موم الشراء، ج عيم ١١١٠.

<sup>(8)</sup> ردالحتار، كماب البيع ع، باب حيار الشرط مطلب: أمقوض على موم الظررج عيم 110.

<sup>(9)</sup> ردالحتار، كماب البيوع، باب تيارالشرط بمطلب: المقوض على سوم القرر ج ع بس ١١٥\_١١١١.

## خيار رويت كابيان

مجھی آیہا ہوتا ہے کہ چیز کو بغیر دیکھے بھالے خرید لیتے ہیں اور دیکھنے کے بعد دہ چیز نا پہند ہوتی ہے، ایک حالت میں شرع مطہر (بینی شریعتِ اسلامیہ) نے مشتری (خریدار) کو بیا اختیار دیا ہے کہ اگر دیکھنے کے بعد چیز کونہ لیما چا بچے کوئے کردے، اس کو خیار رویت کہتے ہیں۔

### 多多多多多

وتبيين الحقائق، كمّاب البيع ع، باب خيار الرؤية، جسم اس

ودررالحكام وغررالأ حكام، كتاب البيع ع، باب خيارالرؤية ، الجزءالثاني بص١٥١.

<sup>(1)</sup> سنن الدارقطني، كمّاب البيوع، الحديث: ٢٧٧٧، جسيم ٥٠٠٠

<sup>(2)</sup> العداية ، كتاب البيوع ، باب خيار الرؤية ، ج٢٠، ص ١٠٠٠ .

# مسائل فقهتيه

مسئلہ ا: بائع نے ایسی چیز نیتی جس کواس نے دیکھانہیں مثلاً اُس کومیراث میں کوئی شے ملی ہے اور بے دیکھے نیج ڈانی نیچ سی ہے اوراس کو بیاختیار نہیں کہ دیکھنے کے بعد بیچ کوشنج کردے۔(1)

مسئلہ ۲: جسمجلس میں بھے ہوئی اُس میں پھی موجود ہے گرمشتری (خریدار) نے دیکھی نہیں مثلاً ہیں (کنستر) میں گھی یا تیل تفایا بوریوں میں غلرتفایا گئیری میں کپڑا تھا اور کھول کر دیکھنے کی نوبت نہیں آئی یا وہاں میچے موجود نہ ہواس وجہ سے نہیں دیکھی بہر حال دیکھنے کے بعد خریدار کو تحیار حاصل ہے چاہے بھے کو جائز کرے یا فٹے کردے۔ مبیح کو بالکع نے جیسا بتایا تھا و لیک ہی ہے یا اُس کے خلاف دونوں صورتوں میں دیکھنے کے بعد بھے کو شنح کرسکتا ہے۔ (2)

مسئلہ ۳: اگر مشتری (خریدار) نے دیکھتے سے پہلے اپنی رضا مندی کا اظہار کیا یا کہدیا کہ میں نے اپنا نحیار باطل کردیا جب بھی دیکھتے کے بعد سے کرنے کاحق حاصل ہے کہ بیر نحیار بی دیکھتے کے وقت ملتا ہے دیکھتے سے پہلے نحیار تھا بی نہیں لہدا اُس کو باطل کرنے کے کوئی معنے نہیں ۔(3)

مسئلہ ۷: نیار رویت کے لیے کسی وقت کی تحدید نہیں ( بینی مدت مقرر نہیں) ہے کہ اُس کے گزرنے کے بعد خیار باتی ندرہے، بلکہ بیر خیار دیکھنے پر ہے جب دیکھے۔(4) اور دیکھنے کے بعد ن کاحق اُس وقت تک باتی رہتا ہے، جب تک صراحة یا دلالة (اشارة ) رضا مندی نہیائی جائے۔(5)

مسئلہ ﷺ: خیار رویت چارمواقع میں ثابت ہوتا ہے: 1 کسی شیمتین کی خریداری۔ 2 اجارہ۔ 3 تقسیم۔ 4 مال کا دوں میں تابت ہوگئے۔ (6)

1 اگر قصاص کا دعویٰ ہوا در کسی شے پرمصالحت ہوئی ( یعنی سلح ہوئی) تو خیار رویت نہیں۔ 2 دین میں خیار رویت

<sup>(1)</sup> دررالحكام وغررالا حكام، كماب النيوع، باب خيارالرؤية ، الجزء الأني من ١٥١.

<sup>(2)</sup> دررالحكام شرح غردالاحكام، كتاب المبيوع، باب خيار الرؤية ، الجزء الثاني من ١٥٤، وغيره.

<sup>(3)</sup> العداية ، كمّاب البيوع ، باب خيار الرؤية ، ج٢ بس ١٣٠٠، وغير با.

<sup>(4)</sup> دردالعكام شرح غردالاحكام، كماب البيوع، باب حياد الرؤية ، الجزء الماني م ١٥٤.

<sup>(5)</sup> الدرالخار، كتاب البيع ع، باب خيار الرؤية، ج ٢٠٥٥ ١١٠.

<sup>(6)</sup> المرجع السابق بس٥ ١١٠.

ت المسلم فيه چونکه عين نبيل بلکه دين يعني واجب في الذمه ہے (جس کا بيان انشاء الله تعالیٰ آئے گا) اس مسلم نبيل، للبذامسلم فيه چونکه عين نبيل بلکه دين يعنی واجب في الذمه ہے (جس کا بيان انشاء الله تعالیٰ آئے گا) اس مسلم ہیں، ہمر آت ہیں۔ رویت نہیں۔ 3 روپے اور اشرفیوں میں بھی کہ بیا اقبیل دین ہیں خیار رویت نہیں ہاں اگر سونے جاندی کے برتن ہول آ خیار رویت ہے۔ نظم کاراس المال اگر عین ہوتومسلم الیہ کے لیے خیار رویت ثابت ہوگا۔ (7)

مسئله ۲: اجناس مخلفه کی تقشیم اگر شرکامیں ہوئی تو اس میں خیار رویت ،خیار شرط، خیار عیب بینوں ہوسکتے ہیں۔ اور ووات الامکال(ایسی چیزیں جن کے افراد کی قیمتوں میں معتد بہ تفاوت نہ ہو) کی تقسیم میں صرف خیار عیب ہوگا ہاتی دونوں نہیں ہوں گے۔ اور غیر ذوات الامثال جب ایک جنس کے ہوں مثلاً ایک قسم کے کپڑے یا گائیں یا بکر <sub>پال ان</sub> میں بھی تینوں خیار ثابت ہوں ہے۔(8)

ہ میں میں رہ بعث ہوں مسام ہوتے ہے۔ اور قصاص کا بدل سلح اور بدل خلع میہ چیزیں اگر چہ عین ہوں ان میں خیاررویت ثابت بیس (9)

اررویت تابت دین رود) مسئلہ ۸: بے دلیمی ہوئی چیز خریدی ہے دلیکھنے سے پہلے بھی اس کی نیج فسنح کرسکتا ہے کیونکہ رہے بیچ مشری (خريدار) كي ومنالازم بيس (10)

مسئلہ 9: اگرمشتری (خریدار) نے بیتے پر قبضہ کرلیا اور دیکھنے کے بعد صراحة یا دلالة اپنی رضا مندی ظاہر کی یا اُس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا یا ایسا تصرف کردیا جو قابل سنخ نہیں ہے مثلاً آزاد کردیا یا اُس میں دوسرے کا حق پیدا ہو گیا مثلاً ووسرے کے ہاتھ بلاشرط خیار تھے کردیا یا رہن رکھدیا یا اجارہ پر دیدیا ان سب صورتوں میں خیار رویت جاتا رہا اب تھ كوسخ تهيں كرسكتا اور آگر أس كوئيج كيا تكراہينے ليے خيار شرط كرليا يا بيچنے كے ليے اُس كا نرخ كيا ( قيمت لگائی ) يا ہبدكيا مرقبضہ بیں دیا اور بیر باتیں دیکھنے کے بعد ہوئیں تو دلالة رضا مندی یائی گئ اب رہے کوسٹے نہیں کرسکتا اور دیکھنے سے بہلے ہوئیں تو خیار یاتی ہے دیکھنے کے بعد جینے پر قبضہ کر لیما بھی دلیل رضا مندی ہے۔ (11)

مسکلہ ۱۰: مبت پر تبعنہ کر کے دیکھنے ہے پہلے تیج کردی چرعیب کی وجہ سے مشتری (خریدار) ثانی نے واپس کردی

<sup>(7)</sup> الدرالخار، كاب البيوع، باب تيارالرؤية ، ج ٢، م ١٣٥٠.

<sup>(8)</sup> ردالحتار، كتاب البيوع، باب خيارالرؤية أس ٢٥،٥٠١.

<sup>(9)</sup> فتح القدير، كمّاب البيع ع، باب خيار الرؤية ، ج٥، ص ٥٣٣.

<sup>(10)</sup> الدرالخيّار ، كمّاب البيع ع، باب خيارالرؤية ، ج٤، ٥ ١٣٩.

<sup>: (11)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب البيوع ، الباب السالع في خيارالرؤية ، الفصل الاول ، ج سابس ١٠٠٠

وردالجتار، كماب البيوع ماب خيارالرؤية وح ٤٠٠٠ ١٣٩٠.

اگر چہر بیروالیسی قضائے قاضی سے ہو یا رہن رکھنے کے بعد اُسے چھوڑ الیا یا اجارہ کیا تھا اُسے توڑ دیا تو خیار رویت جوان تصرفات کی وجہ سے جاچکا تھا واپس نہ ہوگا۔ (12)

مسئلہ اا: بینے کا کوئی جزاس کے ہاتھ سے نکل گیا یا اُس میں کی یازیادتی ہوئی جاہے زیادت مصلہ (13) ہو یا منفصلہ (14) خیار باطل ہوگیا۔(15)

مسئلہ ۱۱: بے دیکھے ہوئے کھیت خریدا اور اُس کو عاریت دے دیا، مستعیر (کسی سے کوئی چیز عاریماً لینے والا) نے اُسے بویا خیار دویت باطل ہوگیا اور اگر مستعیر نے اب تک بویا نہیں تو خیار ساقط نہیں اور اگر اُس کھیت کا کوئی کا شتکار اجیر ہے جس نے مشتری (خریدار) کی رضا مندی سے کاشت کی یعنی مشتری (خریدار) نے اُسے پہلی حالت پر چھوڑ دیا منع نہ کیا جب بھی خیار ساقط ہوگیا۔ (افتیار ختم ہوگیا) کپڑوں کی ایک مخصری خریدی اُن میں سے ایک کو پہن لیا خیار رویت باطل ہوگیا۔ (افتیار ختم ہوگیا) کپڑوں کی ایک مخصری خریدی اُن میں سے ایک کو پہن لیا خیار رویت باطل ہوگیا۔ (16)

مسئلہ سان ایک مکان خریداجس کودیکھا تہیں اُس کے پروس میں ایک مکان فروخت ہوااس نے شفعہ میں اُسے لے الیاس کے بعد جائے مکان کے متعلق خیار رویت باقی ہے دیکھنے کے بعد چاہے تو بھے کوشنے کرسکتا ہے۔ (17)
مسئلہ سمان مشتری (خریدار) نے جب تک خیار رویت ساقط نہ کیا ہو بائع خمن کا اُس سے مطالبہ نہیں کرسکتا۔ (18)

مسئلہ 10: مشتری (خریدار) خرید نے کے بعد مرکمیا تو در شدکو میرات میں خیار رویت حاصل نہیں ہوگا یعن ورشہ کو بیرت نہ ہوگا کہ بھے کوئے کردیں۔(19)

والغتاوى العندية ، كماب البيوع ، الباب السالع في خيار الرؤية ، الغصل الاول ، ج سوم ١٧٠.

<sup>(12)</sup> الفتاوى المعندية ، كمّاب البيع ع والباب السابع في خيار الرؤية ، أفعل الاول رج ٣٠،٥٠٠.

<sup>(13)</sup> اليي زيادتي (اضافه) جوجي كرساته على موكى مومثلاً كيرُ اخريد كررتك ديا-

<sup>(14)</sup> اليي زيادتي (اضافه) جو مع يد متصل ندمويعي مبدا موطلة كائة تريدي ال في يجيجن ديا-

<sup>(15)</sup> انقتادي العندية ، كمّاب البيوع ، الباب السابع في خيار الرؤية ، الفصل الأول، يسابع ١٠٠٠.

<sup>(16)</sup> ردالحنار، كماب البيوع، باب خيار الرؤية ، ج ٢٠، ص ١٥٠.

<sup>(17)</sup> الدرالخار، كماب النيوع، باب خيار الرؤية من ٢٥، ص١٠٠.

<sup>(18)</sup> فع القدير، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية ، ج٥، ٥٣٥.

<sup>(19)</sup> الفتادى الممتدية ، كتاب البيوع ، الباب السابع في خيار الرؤية ، الفصل الاول ، جسوم ٨٥٠.

سلسلہ ۱۱ جس چیز کو پہلے دیکھ چکا ہے اگر اُس میں کچھ تغیر پیدا ہو گیا ہے ( یعنی تبدیلی آئی ہے ) تو خیار رویت حاصل ہے اور اگر ولی ہی ہے تو خیار حاصل نہیں ہاں اگر وقت عقد اُسے بیہ معلوم نہ ہو کہ وہی چیز ہے جسے میں خریدتا ہوں تو خیار حاصل ہوگا۔ (20)

مسکلہ کا: بائع کہتا ہے کہ یہ چیز ولی بی ہے جیسی تونے دیکھی تھی اس بیل تغیر نہیں آیا ہے اور مشتری (فریدار)
کہتا ہے تغیر آگیا تو مشتری (فریدار) کو گواہ سے ثابت کرنا پڑے گا کہ تغیر آگیا ہے گواہ نہ پیش کر ہے تو تشم کے ساتھ
بائع کا قول معتبر ہوگا۔ بیا س صورت بیل ہے کہ مشتری (فریدار) کے دیکھنے کوزیادہ زمانہ نہ گزرا ہوا ور معلوم ہوکہ است
زمانہ بیس عموماً ایسی چیز بیس تغیر نہیں ہوتا اور اگر اتنا زیادہ زمانہ گزرگیا ہے کہ عادۃ تغیر ایسی چیز بیس ہوتی جاتا ہے۔ مثال
نونڈی ہے جس کو دیکھے ہوئے ہیں برس کا زمانہ گزر چکا ہے اور وہ اُس وقت چوان تھی تو مشتری (فریدار) کی بات مانی
جائے گی۔ بائع کہتا ہے فریدنے کے وقت تونے دیکھ لیا تھا مشتری (فریدار) کہتا ہے نہیں دیکھا تھا تو قشم کے ساتھ
مشتری (فریدار) کی بات مانی جائے گی۔ (12)

مسئلہ ۱۸: ذرج کی ہوئی بمری کی کیجی خریدی گر ابھی اُس کی کھال نہیں نکائی گئی ہے تو بھے صبیح ہے اور بالغ پرلازم ہے کہ بلجی نکال کر دے اورمشتری (خریدار) کو خیار رویت حاصل ہوگا اورا گر بکری ابھی ذرح نہیں ہوئی ہے تو کیجی کی بھ درست نہیں اگر چہ بالغ کہتا ہوکہ میں ذرح کر کے نکال دیتا ہوں۔(22)

مسئلہ 19: بائع دو تھان علید ہ علید ہ دو کپڑوں میں لیبیٹ کر لایا اور مشتری (خریدار) سے کہتا ہے بیروہی دونوں تھان ہیں جن کوئی ہے۔ کہتا ہے بیروہی دونوں ہیں جن کوئی ہے۔ کہتا ہے بیروہی روپے میں تھان ہیں جن کوئی ہے۔ کہا اس تھان کودس و پے میں خرید اور اس کو دس روپے میں خرید اور خرید ہے تو خیار حاصل خرید اور خرید ہے تو خیار حاصل ہیں اور آگر دونوں مختلف داموں سے خرید ہے تو خیار حاصل ہیں۔ (23)

مسئلہ • ۲: دوکیڑے خریدے اور دونوں کو دیکھ کرایک کی نسبت کہتا ہے بیہ جھے پہندہے ہیں ہے خیار باطل نہیں ہوا اور انھی خیار بدستور باتی ہے۔ (24)

<sup>(20)</sup> الفتاوي المعندية ، كتاب البيوع ، الباب السالع في خيار الرؤية ، الفصل الأول ، ج ١٠٥٠ م. ٥٨ .

<sup>(21)</sup> المرجع الهابق.

<sup>(22)</sup> الفتاوي المعندية ، كماب البيوع ، الباب السابح في خيار الرؤية ، الفصل الاول، جسابس ٥٩.

<sup>(23)</sup> المرجع السابق.

<sup>(24)</sup> المرجع السابق.

مسئلہ ۲۱: ووصحفوں نے ایک چیز خریدی دونوں نے اُسے دیکھاٹیس تھااب دیکھ کرایک نے رضا مندی ظاہر کی دوسرا واپس کرنا چاہتا ہے وہ ننہا واپس نہیں کرسکتا دونوں منفق ہوکر واپس کرنا چاہیں واپس کر سکتے ہیں اور اگرایک نے دیکھا تھا دیکھ کر واپس کرنا چاہتا ہے جب بھی دونوں منفق ہوکر واپس کرسکتے ہیں اور اگرایک اور اگرایک نے اور اگرایک نے ایس کرسکتے ہیں اور اگرای سے نہیل جی دینوں منفق ہوکر واپس کرسکتے ہیں اور اگرای کے دیکھنے والے نے کہ دیا کہ میں راضی ہوں میں نے بھے کونافذ کر دیا تو دوسرے کا خیار باطل نہیں ہوگا مگر پوری ہونے واپس کرنی ہوگی۔ (25)

مسئلہ ۲۲: ایک تھان و یکھا تھا باتی نہیں دیکھے نتھے اور سب خرید لیے تو خیار ہے، تمر واپس کرنا چاہے تو سب واپس کرے۔(26)

مسئلہ ۱۹۳۳: خیار رویت کی وجہ سے تھ نسخ کرنے (سوداختم کرنے) میں نہ قاضی کی قضا درکارہے (بینی قاضی کے فیصلہ کی ضرورت نہیں) نہ باکع کی رضا مندی کی حاجت۔(27)

مسلہ ۱۹۳۲ مشتری (خریدار) نے بین میں (یعنی نقود کے علاوہ خریدی ہوئی چیز میں) کوئی ایبا تصرف کیا جس سے اُس میں نقصان پیدا ہوجائے اور اُس کوعلم نے تھا کہ بھی وہ چیز ہے جو میں نے خریدی ہے مثلاً بھیڑی اُون تراش لی (کاٹ لی) یا کپڑے کو پہنا جس سے اُس میں نقصان آگیا تو خیار جا تارہا۔ مشتری (خریدار) نے بے ویجے چیز خریدی بائع نے وہی چیز مشتری (خریدار) کو یہ معلوم نہ ہوا کہ بیروہی چیز خریدی بائع نے وہی چیز مشتری (خریدار) کو یہ معلوم نہ ہوا کہ بیروہی چیز ہے کھر وہ چیز مشتری (خریدار) کو یہ معلوم نہ ہوا کہ بیروہی چیز ہے وہی چیز مشتری (خریدار) کے پاس ہلاک ہوگئ تو مشتری (خریدار) کا قبضہ ہوگیا باور شن دینا پڑیگا۔ اور اگر مشتری (خریدار) نے اپنا تبضہ کرکے بائع کے پاس امانت رکھ دی اور ابھی تک اپنی رضا مندی ظاہر نہیں کی ہوا وہ مشتری (خریدار) کوشن دینا پڑے گا۔ (28)

مسلم ٣٥؛ موزے یا جوتے خریدے شے مشتری (خریدار) سورہاتھا، بائع نے اُسے سوتے میں پہنا دیا، وہ اُٹھا اور پہنے ہوئے چلاء اگر اس جلنے سے بچھ نقصان آحمیا خیار باطل ہوگیا۔(29)

مسئلہ ۲۷: مرفی نے موتی نگل لیا اُسے موتی کے ساتھ بیچنا چاہے تو بیج درست نہیں اگر چیمشتری (خریدار) نے موتی دیکھا ہوا در مرغی مرگئی اور موتی کو بیچا تو بیچ صحیح ہے اور مشتری (خریدار) نے موتی نہ دیکھا ہوتو خیار رویت حاصل

<sup>(25)</sup> المرجع السابق.

<sup>(26)</sup> الرجع انسالق.

<sup>(27)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب البيوع ، الباب السالع في خيارالرؤية ، الفصل الإول ، ج ١٣٠٠ م٠ ٢٠ .

<sup>(28)</sup> الفتاوي المعتدية ، كماب البيوع الباب السالع في خيار الرؤية والفصل الاول ، ج سام ٢٠٠٠

<sup>(29)</sup> الرجع السابق.

(30) - -

مسئلہ نے ۲: خیار کی وجہ سے تھے نئے کرنے میں بیشرط ہے کہ بائع کونٹے کاعلم ہوجائے کیونکہ اگرایہا نہ ہوا تووہ یمی سمجھتار ہا کہ نئے ہوگئی اور دوسرا گا ہک نہیں تلاش کر بگا اور اس میں اُس کے نقصان کا اختمال ہے۔ (31)

多多多多多

<sup>(30)</sup> الفتاوى الخانية ، كتاب البيخ ، باب الخيار بصل في خيار الرؤية ، ج ابس مهر ١٣٠٠.

<sup>(31)</sup> الدرالخار، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، ج2، ص ١٥١.

## مبيع ميں كيا چيز ديھي جائے گي

مسئله • سا: لونڈی غلام میں چیرہ کا دیکھنا کافی ہے اور اگر باقی اعضا دیکھے چیرہ نہیں دیکھا تو کافی نہیں۔ ان میں ہاتھ زبان دانت بالوں کا دیکھنا شرط نہیں۔(3)

مسئلہ اسا: سواری کے جانور میں چہرہ اور پٹھے دیکھنا کائی ہے مرف چہرہ دیکھنا کافی نہیں یاؤں اور سُم ( کھر لیعنی گھوڑے یا گلہ سھے کا پاؤں جو تخت ہوتا ہے)اور ڈم اور ایال (ہر چو پائے تصوصاً گھوڑے کی پشت گردن کے لئکے ہوئے بال) دیکھنا ضرورنہیں۔(4)

<sup>(1)</sup> الدرالخاروردالحنار، كاب البيوع، باب خيار الرؤية ، ج ٢٠٥٥ اها.

<sup>(2)</sup> ردالمحتار ، كماب البيوع ، باب خيار الرؤية ، ج٤،٥٠ ١٥١.

<sup>(3)</sup> الدوالخار، كماب البيوع، باب حيار الشرط، حيم ١٥٢، وفيره.

<sup>(4)</sup> الفتاوى العندية وكتاب البيوع والباب السالع في خيار الرؤية والفعل الثاني وسام ١٢٠.

مسکلہ ۲۳: پالنے کے لیے بکری خرید تا ہے اُس کا تمام بدن اور تھن کا دیکھنا ضروری ہے۔ یوہیں گائے بھینر دود دہ کے لیے خرید تا ہے تو تھن کا دیکھنا ضروری ہے اور گوشت کے لیے بکری خرید تا ہے تو اُسے ٹولنا ضروری ہے دورے و کھ لی ہے جب بھی خیار رویت حاصل ہوگا۔(5)

مسئله ۱۳۳ كيرااگران فقم كا موكه اندر بابرسب يكسال موه جيه مل (ايك فقم كا باريك سوتي كيرا)، لٹھا، مارکین (امریکہ کا بناہوا ایسا موٹا کپڑا جس کا عرض بڑا ہو ) ہمرج (باریک ردنی کےسوت کا بناہوا ایک کپڑا جس عمومًا شیروانی وغیرہ بناتے ہیں)، کشمیرہ (وادی کشمیر کا تیار کر دہ گرم کپڑا) وغیرہ جن کانمونہ پیش کیا جا تا ہے تو تھال کواویر ہے دیکھے لینا کافی ہے کھول کر اندر سے دیکھنے کی ضرورت تہیں بلکہ ایسے کپڑوں میں ایک تفان کا دیکھے لینا کافی ہے۔ تفانوں کے دیکھنے کی ضرورت نہیں البتہ اگر اندرخراب لکلے یا عیب ہوتو خیار رویت یا خیار عیب حاصل ہوگا۔اگرمیج مختلف فتهم کے تقان ہوں تو ہرایک بشم کا ایک ایک تقان و یکھ لینا ضرور ہے اور اگر اُس فشم کا ہوکہ سب حصہ ایک طرح کا نہ ہو جیسے چکن (کشیدہ کاری بیعنی بیل بوٹے کا کام کیا ہوا کیڑا)اور گلبدن (مختلف ڈیزائن کا دھاری دار اور پھول دار ریشی اورسوتی کپڑا) کے تھان کہ او پر کے پرت (او پر کا حصہ) میں بوٹیاں زیادہ ہوتی ہیں اور اندر کم تو کھول کر سب تیں ديمي جائي گي، صرف او پر کاپرت ديمينا کافي تبيس \_ (6)

مسئلہ سم سو: قالین کے اوپر کا زُرخ دیکھ لیناضرور ہے نیچے کا زُرخ دیکھنے سے خیار رویت باطل نہ ہوگااور دری اور ویگر فروش میں کل دیکھنا ضروری ہے۔ رضائی لحاف اور جُتِہ یا کوٹ جس میں اُستر ( دو ہرے کپڑے کے پیچے کی تذ) ہے ابرا (دوہرے کیڑے کے اوپر کی ننہ) دیکھنا ضروری ہے اُسٹر دیکھنا کافی نہیں۔(7)

مسئلہ ۵سا: مكان ميں اندر باہر يہ او پر باخاند (بيت الخلاء) باور بى خاندسب كا ديكھنا ضرورى ہے كيونكدان کے مختلف ہونے میں قیمت مختلف ہوجایا کرتی ہے باغ میں بھی باہر سے دیکھ لینا کافی نہیں اندرونی حصہ بھی دیکھنا ضروری ہے اور مختلف نتم کے درخت ہول تو ہر ایک فتم کے درخت ویکھنا اور پھلوں کا شیریں وترش (میٹھا اور کھٹا ذا لفتہ) معلوم کرلیما بھی ضروری ہے۔(8)

والدرالخاروردالمحتار، كماب البيوع، باب خيارالشرط، ج2، ص ١٥١٠.

<sup>(5)</sup> الفتاوى المعندية ، كتاب البيع ع، الباب السالح في خيار الرؤية ، الفصل الاول، ج ٣٠،٥٠٠.

<sup>(6)</sup> روالمحتار، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية من 20 من 101.

<sup>(7)</sup> الفتاوى الفندية ، كتاب البيوع ، الباب السائع في حياد الرؤية ، الفصل الثاني رج ١٠٠٠ مسرم ١٠٠٠ .

<sup>(8)</sup> الدرالخاروروالحتار، كماب النيوع، باب خيارالرؤية، ح، م ١٥١٠ ف

مسئلہ ٢ سا: كھانے كى چيز ہوتو چھناكانى ہاور سوتھنے كى ہوتو سوگھنا جاہے جيسے عطر، خوشبودار تيل۔(9)
مسئلہ ٢ سا: عدديات مقارب (الى چيز ہي جو گن كريتي جاتى جي اوران كافراد كى قيتوں جى فرق نہيں ہوتا)
مسئلہ ٢ سا: عدديات مقارب (الى چيز ہي جو گن كريتي جاتى جي اوران كافراد كى قيتوں جى فرق نہيں ہوتا)
مثلاً اند كاخروث ان جي بعض كا ديكہ لينا كافى ہے جبكہ باتى اس سے خراب اور كم درجہ كے نہ ہوں۔ جو چيز ہي ز بين
كے اندر ہوں جيلے ہيں، بياز، گاجر، آلو، جو چيز ہي تول كريتي جاتى جي ان جي كھود كرتھوڑ ہے ہے ديكھناكانى ہے جبكہ
باتى اس سے كم درجہ كے نہ ہوں ہيہ جب كہ بائع نے كھود كردكھائے يا مشترى (خريدار) نے بائع كى اجازت سے
كود سے اورا گرمشترى (خريدار) نے بلا اجازت بائع خود كھود كے اورا سے كھود ہے جن كا پھيشن ہوتو خيار رويت سا قط
ہوگيا اورا گر وہ چيز گئتى ہے بكتى ہو چيسے مولى تو بعض كا ديكھناكانى نہيں جبكہ بائع نے آكھاڑ ہي اور دہ اتنى جين كا پھيشن كى اجازت سے اورا گرمشترى (خريدار) نے بلا اجازت بائع آكھاڑ ہي اور دہ اتنى جين كا پھيشن كي گھيشن ہے تو خيار بائع كى اجازت سے اورا گرمشترى (خريدار) نے بلا اجازت بائع آكھاڑ ہي اور دہ اتنى جين كا پھيشن ہے تو خيار بائع كى اجازت سے اورا گرمشترى (خريدار) نے بلا اجازت بائع آكھاڑ ہي اور دہ اتنى جين كا پھيشن ہے تو خيار بائع كى اجازت سے اورا گرمشترى (خريدار) نے بلا اجازت بائع آكھاڑ ہي اور دہ اتنى جين كا پھيشن ہے تو خيار بائع كى اجازت سے اورا گرمشترى (خريدار) نے بلا اجازت بائع آكھاڑ ہي اور دہ اتنى جين كا پھيشن ہے تو خيار بائع كى اجازت ہے ۔ اورا گرمشترى (خريدار)

مسئلہ ۸ ساز الی چیز جوزمین میں ہے تھ کی بائع کہنا ہے آگر میں کھود کر نکالنا ہوں اور تم ناپند کر دوتو میر انقصان ہوگا اور مشتری (خریدار) کہنا ہے آگر بغیرتمھاری اجازت میں خود کھودتا ہوں اور میرے کام کی نہ ہوئی تو پھیر نہ سکوں گااور تھے لازم ہوجائے گی الی صورت میں اگر دونوں میں کوئی اپنا نقصان گوارا کرنے کے لیے طیار ہوجائے فیہا ورنہ قاضی تھے کوئے کردے گا۔ (11)

مسئلہ 9 سابشیشی میں تیل تھا اور شیشی کو دیکھا تو پر تقیقۂ تیل کا دیکھنا نہیں کہ شیشہ حائل ہے۔ یوہیں آئینہ دیکھ رہا ہے اور ہنچ کی صورت اُس میں دکھائی دی تو ہمجے کا دیکھنا نہیں ہے اور اگر چھلی پانی میں ہے جو بلا تکلف (مشقت کے بغیر) بکڑی جاسکتی ہے اُس کوخر بدااور پانی ہی میں اُسے دیکھ بھی لا بعضوں کے نز دیک خیاررویت باتی نہ رہیگا کہ ہمجے دیکھ لی اور بعض فقہا ء کہتے ہیں کہ خیار باتی ہے کیونکہ پانی میں اصلی حالت معلوم نیں ہوگی ہے اُس سے بڑی معلوم وہ کی ۔ (12)

مسئلہ • ۱۲: مشتری (خربدار) نے کسی کوقبند کے لیے وکیل کیا تو وکیل کا دیکھنا کافی ہے وکیل نے و کھے کر پہند کرایا تو نہ وکیل کوشنح کا اختیار رہاند مؤکل (وکیل کرنے والا) کو، بیاس وقت ہے کہ قبضہ کرتے وقت وکیل نے مبیع کو ویکھا اور

<sup>(9)</sup> الدرالخار، كاب البيع ع، باب خيارالرؤية ، ج2، ١٥٥.

<sup>(10)</sup> الفتاوي الخانية ، كمّاب البيق ، باب النجار ، فصل في خيار الرؤية ، ج ا ، م سالا سا.

<sup>(11)</sup> الفتادي الصندية ، كتاب البيوع ، الباب المالع في خيار الرؤية ، الفصل الثاني ، جسوس ١٢٠.

<sup>. (12)</sup> ردالحتار، كماب البيوع، باب خيار الرؤية ، ج٤٥، ١٥٥٠.

شرح بهاد شویتن (صریازدیم) سلامی اگر قبطنه کرتے وقت وہ چیز پچپی ہوئی تھی بعد میں اُسے کھول کر دیکھا تا کہ مشتری (خریدار) کا خیار باطل ہوجائے تو ہے ریت بربا۔ اور اگرخرید نے کے لیے دکیل کیا ہے تو وکیل کا دیکھنا کافی ہے کہ دکیل نے دیکھ کر پہند کرایا یا خرید نے بہلے وکیل نے دیکھ لیا تو اب نہ وکیل شخ کرسکتا ہے نہ مؤکل میداُس صورت میں ہے کہ غیر معین چیز کے خرید نے کا وکیل پہلے وکیل نے دیکھ لیا تو اب نہ وکیل شخ کرسکتا ہے نہ مؤکل میداُس صورت میں ہے کہ غیر معین چیز کے خرید نے کا وکیل ہو۔اور اگر مؤکل نے خریدنے کے لیے چیز کو عین کردیا ہو کہ فلال چیز مثلاً فلال غلام یا فلال گائے یا بکری تو ویل کو خیار رویت حاصل نہیں۔ (13)

مسئلہ اس ایک شخص نے ایک چیز خریدی مگر دیکھی نہیں دوسرے شخص کوائن کے دیکھنے کا ویل کیا کہ دیکھرکر پیند كنے يا ناپندكرے وكيل نے ديكھ كر پندكرلى تي لازم ہوگئ اور ناپندكى توسخ كرسكتا ہے۔ (14) مسئلہ ۳۳ بیسی محض کومشتری (خریدار) نے قبضہ کے لیے قاصد بنا کر بھیجا بیٹی اُس سے کہا کہ بالع کے پاس جا کر کہہ کہ مشتری (خریدار) نے جھے بھیجائے کہ بچے جھے دیدے اس کا دیکھنا کافی نہیں یعنی مشتری (خریدار) اگر دیکھ کرنا پند کرے تو بع کونٹے کرسکتا ہے۔ (15) وکیل نے مبع کو وکالت سے پہلے دیکھا اُس کے بعد وکیل ہوکر خرید اتو اُسے خياررويت حاصل بوگا\_(16)

مسئلہ ۱۳۳۳: اندھے کی تع وشرا (خرید وفروخت) دونوں جائز ہیں اگر کسی چیز کو بینچے گا تو خیار حاصل نہ ہوگا اور خریدے گاتو خیار حاصل ہوگا اور پہنچ کو اُلٹ پلٹ کرٹولنا دیکھنے کے تھم میں ہے کہٹول لیا اور پیند کرلیا تو خیار ساقط ہو گیا اور کھانے کی چیز کا چکھنااور سو تکھنے کی چیز کا سوگھنا کافی ہے اور جو چیز نہٹو لئے سے معلوم ہونہ پچکھنے سو تکھنے سے جیسے زمین ، مكان، در حبت، لونڈى غلام وہاں أس چيز كے افصاف بيان كرنے ہوں سے جو اوصاف بيان كرديے كے مبيع أن كے مطابق ہے تو نئے نہیں کرسکتا در مذمنے بمرسکتا ہے۔ اندھامشنزی (خریدار) ریجی کرسکتا ہے کہ کسی کو قبضہ یا خریدنے کے کے وکیل کردے وکیل کا دیکھ لینا اُس کے قائم مقام ہوجائے گا۔اندھاکس چیز کواپنے لیے خریدے یا دوسرے کے لیے

<sup>(13)</sup> العتادي المعندية ، كتاب البيع ع ، الباب السالح في خيار الرؤية ، الفصل الثالث، ج ٢٠ م ٢٧٠.

والحداية، كأب البيع ع، باب خيار الرؤية ، ج٢، ص٥٠٠.

وردالحتار، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية ، ج ٢٥٠ ١٥١.

<sup>(14)</sup> ردالحتار، كماب البيوع، باب خيار الرؤية من ١٥١٠.

<sup>(15)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب خيار الرؤية من ٢٥٠٥.

<sup>(16)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب بلبيوع ، الباب السالح في خيار الرؤية ، الفصل الثالث، ج٣١،٩٠٠.

مثلاً کسی نے اندھے کو وکیل کردیا دونوں مورتوں میں خیار حاصل ہوگا۔ (17)

مسئلہ ۱۶۲۰ اندھے کے لیے بی کے اوصاف بیان کردیے گئے یا اُس نے ٹول کرمعلوم کرایا اور چیز بہند کرلی کھر وہ بینا ہوگیا تو اب اُسے خیار رویت حاصل نہیں ہوگا جو خیار اُسے حاصل نقاضم کر چکا۔ اکھیار ہے (آنکھوں والے) نے خریدی تھی اور میچ کو دیکھنے سے پہلے نا بینا ہوگیا تو اب اُس کے لیے وہی تھم ہے جو اُس مشتری (خریدار) کا ہے کہ خریدتے وقت نا بینا تھا۔ (18)

مسئلہ ۵ ہم: شے معین کی شے معین سے بھتے ہوئی مثلاً کتاب کو کپڑے کے بدلے میں بھے کیا تو ایسی صورت میں بائع ومشتری (خریدار) دونوں کو خیار رویت حاصل ہے کیونکہ یہاں دونوں مشتری (خریدار) بھی ہیں۔(19)

多多多多

<sup>(17)</sup> الفتادي الصندية ، كتاب البيوع ، الباب السالع في خيار الرؤية ، الفصل الثالث ، ج ١٦، ١٥٠.

والدرالخار، كماب البيوع، باب خيار الرؤية ، ج2، ص ١٥٧.

<sup>(18)</sup> النتادي الصندية، كماب البيوع، الباب السالح في خيار الرؤية، الفصل الثالث، ي- ايس ١٥٠.

<sup>(19)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب حيار الرؤية ، ج2، ص ١٦٢.

## خيار عيب كابيان

#### احاويث

صدیث (۱): ابن ماجہ نے واثلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ، کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے فرمایا: جس نے عیب والی چیز ایج کی اور اُس کو ظاہر نہ کیا، وہ جمیشہ اللہ تعالی کی ناراضی میں ہے یا فرمایا کہ جمیشہ فرشتے اُس پرلعنت کرتے ہیں۔(1)

. (1) سنن ابن ماجه، كماب التجارات، باب من باع عيرًا فليويد، الحديث: ٢٢٣٧، ج ١٩٠٠.

### عليم الامت كي مدنى يحول

ا \_ آپ كے اسلام كے وقت بين الختلاف ہے بعض فرماتے ہيں كہ تيارى غزوہ تبوك كے وقت ايمان لائے ، بعض فرماتے ہيں كہ اس سے پہلے لا تھے ہے بلكہ امتحاب صفہ ہے ہتين سال حضور اثور كى خدمت بين رہے، ٩٨ يا ١٠٠٠ سال كى عمر بين وشق بين وفات پائى،آپ ومشق كے آخرى مجانى ہيں۔ (اشعہ)

اب عَیّب یا توی کے شداور کسرہ سے ہمفت مشیہ یای کے سکون سے مصدر، اگر مصدر ہے تو مبالغہ کے لیے ارشاد ہوا لیتی جوعیب دار چیز کوفر وخت کرے وہ کو یا سرایا جیب فرونحت کرد ہاہے، جیب کا تاج ہے، اس جرم پر اتن سخت سز ااس لیے ہے کہ دھوکا وینا مؤسن کی شان کے خلاف ہے، نہ سؤمن کو دھوکا و سے نہ کا فرکو، بیشر کی قومی ملکی جرم ہے۔ (مراة المناجی شرح مشالو ۃ المصابع، جسم میں ۱۷ سے)

#### بیج وغیر ومنیں دھوکا دینا

سركار والا عباره بهم به بسول كه دوگار مثل الله تعالى عليه وآلدو تلم كافر مان عاليثان بي جب في راسلوا نهايا وه بهم ميں سية بين اور جس في من عشا فليس منا ، الحديث : ١٨٣ ، ص ١٩٥ بس ١٩٥ بس منا ، الحديث : ١٨٣ ، ص ١٩٥ بس ١٩٥ بس منا ، الحديث : ١٨٣ ، ص ١٩٥ بس منا ، الحديث : ١٨٥ ، ص ١٩٥ بس منا ، الحديث : ١٩٥ بس منا ، الحديث الله تعالى عليه وآلد و الله و الله تعالى عليه وآلد و الله و ال

حسنِ اخلاق کے پیکر بنیوں کے تاجور ، تحدوب آب اکبر عزوجل وسلّی الله اتفالی علیه وآله وسلّم نے ارشاد فرمایا: جس نے ملاوٹ کی ->

وہ ہم میں سے بہت ۔ (جامع التر فری ابواب المدوع ، باب ماجاء فی کراہیۃ ۔۔۔۔۔اٹے ، الحدیث: ۱۵ ۱۳ ، م ۱۵ میں کے با سرکارا برقرار، شافع روز شارسکی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسکم انا جینے والے ایک فض کے باس سے گزرے تو اس سے دریافت فرمایا: کیسے نق رہے ہو؟ اس نے آپ مٹی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بتایا ہی اللہ عزوج لیے آپ مٹی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف وتی فرمائی کہ ابنا دسجہ
مبارک اس میں وافل سیجے ، جب آپ مٹی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا تواسے ترپایا چنا نچا پہنا ہوا کی ماہد وآلہ وسلم نے ارشاد
فرمایا: جس نے طاوت کی وہ ہم میں سے میں۔ (سنون انی واؤوء کتاب الموع ع، باب نی الدی عن افض ، الحدیث : ۱۳۵۳ ماہ میں ۱۸۱۱)
شاہ وابرار ، ہم خریدوں کے مخوارم بی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک لناخ کے پاس سے گزرے جس کے مالک نے اسے اچھا ظاہر کیا ہوا
تھا، پس آپ مئی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابنا ہاتھ اس میں وافل کیا تو وہ محملیا ثابت ہوا ، آپ مٹی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد
فرمایا: یہ علی وہ آلہ وسلم نے ابنی وہ کا دیاوہ ہم میں ہے تہیں۔

( النه تدللا ما محد بن منبل ، مستدعيدالله بن عمر بن الخطاب ، الحديث: ١١٥٠ ، ٢٠ ، ص ٩٠١١)

رسول انور، صاحب کور صنای الله تعالی علیه وآله وسلم بازارتشریف لے سے دہاں غلے کا ایک وصیر دیکھا تو اس میں اپنادسیہ اقدی داخل کی اور بارش سے بھیکے ہوئے اناج کو باہر نکال کر ارشاد فرمایا جمیس کس نے اس (طاوٹ) پر اکسایا؟ اس نے عرض کی :اس وات کی تشم جس نے آپ صنّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کوئی کے ساتھ میتوٹ فرمایا ہے! یہ ایک بی کھانا ہے۔ آپ صنّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے ارشاد فرمایا: آلو نے تر اور وشک اناج کو علیمہ علیمہ کوئی شرکھا تا کر خرید نے والے جس کوجائے خرید لیج ، جس نے ہمیں دھوکا دیا وہ ہم میں سے فرمایا: آلو نے تر اور وشک اناج کو علیمہ علیمہ کوئی شرکھا تا کر خرید نے والے جس کوجائے خرید لیج ، جس نے ہمیں دھوکا دیا وہ ہم میں سے فرمایا: آلو سے الله مال الله دیا۔ اس می سے اس الله میں الله میان الله دیا۔ اس می ساتھ میں سے الله میں الله دیا۔ اس می ساتھ میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے الله میں الله دیا۔ اس می ساتھ میں سے میں س

نی الریم اور وق رجیم ملی الله تعالی علیه وآله وسلم ایک فضن کے پائ سے گزرے جوانات کے رہاتھا ،آپ ملی الله تعالی علیه وآله وسلم نے اس سے استفساد فرایا: اسے فلے کے مالک الله عزوجل وسلی الله علیه وآله وسلی الله عزوجل وسلی الله عزوجل وسلی الله عزوجل وسلی الله عزوجل وسلی الله علیه وآله وسلم این کوروکا دیا وہ جم میں سے نیس۔
تعالی علیه وآله وسلم ! بال ایسانی ہے۔ تو آپ ملی الله تعالی علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے مسلمانوں کوروکا دیا وہ جم میں سے نیس۔
تعالی علیه وآله وسلم ! بال ایسانی ہے۔ تو آپ ملی الله تعالی علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے مسلمانوں کوروکا دیا وہ جم میں سے نیس۔
الموری الله عزم الله علیه والله علیه والله علیه والله وسلم الله علیه والله وسلم الله علیه والله وسلم الله وسلم الله والله وال

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک ہوئی کھائی کے کنارے سے گزرے تو دیکھا کہ ایک انسان دودھ ﷺ رہاہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا تو کیا دیکھنے ہیں کہ اس میں پانی ملا ہوا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا :اس وقت تیر اکیا حال ہوگا جب قیامت کے دن تھے کیا جائے گا کہ دودھ سے پانی علیمہ ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا :اس وقت تیر اکیا حال ہوگا جب قیامت کے دن تھے کیا جائے گا کہ دودھ سے پانی علیمہ ہوگا۔

بي كرّ م، أور مجسم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كا فرمان معظم بنتي كي التي جودوده مواسمين بإنى شاما ؤ

(الرجع السابق ، الحديث: ٨٠ ٥٣، جريس ٣٣٣) \_

شوج بهار شویعت (صریازدیم)

صدیث (۲): امام احمد و این ماجه و حاکم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ نتعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور (ملی اللہ

رسول آکرم معنی معظم ستاوی آدم ملی الله تعالی علیه وآله وسلم نے ارشادفر مایا جتم سے پہلے ( یعنی سابقہ امتوں میں جبکہ شراب حرام نوی) اسما، ایک فخص تفاووایک گاؤں میں شراب بیچنے کی خاطر نے گیا، اس نے اس میں پانی ملاکراسے ڈاکٹا کردیا پھراس نے ایک بندرخریزل<sub>یااار</sub> سمندرین ایک مشی پرسوار ہوگیا، جب سمندر میں پہنچا تو اللہ عزوجل نے بندر کودیناروں کی تعملی کے بارے میں الہام فرمایا، لہنداال نے ا جنیلی اور بادبان کے ڈنڈے پرچور حمیاء اس نے ملی کھولی جبکدائ کا مالک بھی اسے دیکھ رہا تھا، وہ ایک دینارسمندر میں اور ایک کھی میں مصنیک لگایہاں تک کرتمام ویناروں کو دوحصوں میں تقسیم کردیا۔ (الرجع السابق)

حضرت سيدنا ايو بريره رضى الله تعالى عند عدوى ب،سول اكرم شفيح مظم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في ارشا وفر ما يا بتم سه بهلها يك معنص تفااس نے شراب کے کراس میں آ دھا پانی طایا اور پھراسے تھ دیا ، جب رقم اسمی ہوگئی تو ایک نومزی آئی اور اس نے نفذی کی دو تعلی کے اور بادبان کے ڈنڈے پرچور کی اوروہ ایک دینار کتی میں پھینکی اور ایک سمندر میں یہاں تک کہ بڑوہ خالی ہو کہا۔

(الرجع السابق والحديث: ٩٠ ٣٥، جه بن ٣٣٣)

كئى واقعات كا اخمال كى وجدسهاس بس اوراس سے بہلے والى روايت بس كوئى منافات بيس \_ رسول اللدعز وجل وصلى اللد تعالى عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا: جس في وهوكا دياوه بهم جي سينيس

( منح مسلم ، كمّاب الايمان ، باب تول الني من خصنا فليس مناء الحديث: ٢٨٣ ،ص ١٩٥)

حضرت سيدنا ابوساع وضى اللدتعالى عندفر مائة تلك كدمين في حضرت سيدنا واثله بن أستع وضى اللدتعالى عند كمرسه ايك اوتى فريدى، جب میں اے کے کرنگانو معزمت سیرناوا تلہ مجھے ملے جبکہ وہ اپناتہہ بند تھسیٹ دے شے اور دریافت فرمایا: آپ اے خرید ناچاہتے ہیں؟ میں نے كها: جى بال-توانبول نے كها كما آپ كوال كے (حيب كے) بارے ميں وضاحت كردى كئى ہے؟ ميں نے كها: اس ميں كيا عيب بوسكا ب ب فنك يد ظاهراً مونى تازى محت مند ب-آب في دريافت قرمايا: آب كاس سے سفر كا اداده ب يا كوشت كھانے كا؟ ميں نے كها بير اتوج كالراده بـــ آپ نے كہا: آؤوا پس لونانے چليس تو أوثى ( بينية )والے نے كہا: الله عزوجل آپ كى اصلاح فرمائے ،آپ كيا جا جي ؟ كيا آپ ك تورنا جائب الدين الوحظرت سيدناوا وللدرض الله تعالى مندف ارشادفر ما يا المدين من في منود ياك، صاحب أو لاك، سيّاح افلاك من الله تعالی علیدوآلدوسلم کوارشادفرمات موسئے سنا بھی کے سائے جائز جس کے کی چیز کوعیب بیان سکتے بغیر بنجے اور جس کوعیب معلوم ہواس کے لئے عيب بيان ندكرنا بمي جائز بهيل \_ (شعب الايمان، باب في الامانات ووجوب ادائها الى اعلما مالىديث: ٥٢٩٥، ج مارس و ٣٣) ابن ماج شریف میں یمی واقعہ قدرے اختصار کے ساتھ اس فرق کے ساتھ ہے کہ معزمت سیدیا واثلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے تحریب، دانائے عُمع ب، مُنتَرَّ ہُ عُنِ النَّهِ بعر وجل وصلَّی الله تعالیٰ علیہ واّلہ وسلّم کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس نے عیب والی چیز عیب بیان کئے بغیر بچی وہ ہمیشہ اللہ عزوجل کی نارائٹگی میں رہتا ہے یا ہمیشہ قرشتے اس پرلعنت مجھتے ہیں۔

(منن ابن ماجة ، الواب التجارات، باب من ياع بيبافليدينه ، الحديث: ٢ ٣٢١، ص ٢٦١١) -

## تعالی علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا: ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور جب مسلمان اپنے بھائی کے ہاتھ کوئی چیز

شہنشا و خوش خصال ، پیکر شن و جمال صلّی الله تعالی علیه واّله وسلّم کافر مان عالیثان ہے: مسلمان کا بھائی ہے اور کسی مسلمان کے لئے این بھائی کو حمیب والی چیز عیب بیان کے بغیر بیجنا جائز نہیں۔ (المرجع المابِق ،الحدیث: ۲۲۳، مسلمان کا بھائی کو حمیب والی چیز عیب بیان کے بغیر بیجنا جائز نہیں۔ (المرجع المابِق ،الحدیث الله بھائی کو میرے کے لئے قیر خواہ ٹیں اور ایک وائع رفع و ملالی ، صاحب بجود و تو ال صلّی اللہ تعالی علیہ واّلہ وسلّم کافر مان عالیثان ہے : مؤمن ایک دومرے کے لئے قیر خواہ ٹیں اور ایک و امرے سے محبت کرتے ہیں اگر چان کے محمر اور بدن دور ہوں اور فاس لوگ ایک دومرے کو دھوکا دینے والے اور خیان سے محمر اور بدن دور ہوں اور فاس لوگ ایک دومرے کو دھوکا دینے والے اور خیانت کرنے والے تیں اگر چان کے محمر اور بدن دور ہوں اور فاس لوگ ایک دومرے کو دھوکا دینے والے اور خیانت کرنے والے تیں اگر چان کے محمر اور بدن قریب بی ہوں۔

(الترخيب والترحيب به آلب العبوع ، الترحيب من الخش من من الخش من الخش من المحتر ، ٢٤٥٠ ، ٢٠٥٥ ، ٢٠٥٥ ، ٣١٥ ، ٣١٥ والترحيب الترخيب والترحيب به آلب العبوع ، الترحيب من الترخيب والترخيب والترخيب وترخيط التحكيمين ما التدخيل والتدخيل والتدخيل

(المجم الاوسلاء الحديث: ١١٨٣، ج إس ٣٢٧)

حضرت سید تا جریرض اللہ تعالی عند سے مردی ہے کہ میں شفی المذنیون، ائیس الغریون، سرائی السالکین ملی اللہ تعالی علیه وآلہ وسلم کے یاس حاضر ہوا اور عرض کی جمیں اسلام پرآپ سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرتا ہوں۔ توآپ سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی پر جسنمان کے افتی خور خواہی کرنے کی شرط عاکم کی میں میں نے اس بات پرآپ سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی اور اس مور کے برس کی تنم! بے فکے میں تمہادا خیر خواہ ہوں۔

( می ابواری می ابواری می ابواری می ابواری می ابتران می ابتر توالی علیدوا ار وسلم الدین انعین الدین انعین الدین انعین می دورد ایک اور دوایت بین اس طرح به بعین نے کام سنے اورا طاحت کرنے پرافتد کے دسول عزوجل وسلی اللہ تعالی علیدوا الدوسلم کی میعین کی اور بی اور بی اور جب آپ کوئی چر بی این کرنے سے توفر ماتے : جرچیز بی نے تجھ سے کی وہ مجھ اس چیز سے زیادہ اور جب آپ کوئی چر بی ایک چر بی اور بی ایک اور بی ایک بی اور بی ایک اور جب آپ کوئی چر بی اور در کیا سب الاوب ، باب فی انعین الدین دو ۱۵۸۵ می ۱۵۸۵ می ایک دو اور کرنے اللہ تعلید الدوس میاب فی انعین اللہ می دوسل سے ارشاد فرمایا : مجھے اسپنے در میں میں سے دیا دہ پہند میر سے ایک واقع کر توائی کرتا ہے۔ ایک میادت میں سب سے ذیا دہ پہند میر سے الے شیر توائی کرتا ہے۔

(المستدللامام احمد بن عليل معديث الي المهة الباعلي والحديث: ٣٢٢٥٣ ، ج٨م. ٩٨٠)

تا جدار رمالت، شہنشاؤ نیوت سکی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیثان ہے: جوسلمانوں کے معاطے کو اہمیت نہیں دیتا وہ ان میں سے نہیں ، اور جوشی شام اللہ عزوہ ان میں اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ، اس کی کتاب، اس کے امام اور عام مسلمانوں کے لئے قیر خواجی نہیں اللہ علیہ والہ وسلم ، اس کی کتاب، اس کے امام اور عام مسلمانوں کے لئے قیر خواجی نہیں کرتا وہ بھی ان میں سے نہیں۔ (اسم مسلم المعیم المعیم للطبر انی ، الحدیث: ۹۰۸ ، ۲۶م م ۰۵۰)

شوج بهار شویعت (صریازه) که کارونم)

بیچ جس میں عیب ہوتو جب تک بیان نہ کرے، اسے بیچنا طلال نہیں۔(2)

صدیث (۳): میچ مسلم میں ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیر اللم غلری و حیری کے نیاس گزر ہے اُس میں ہاتھ ڈال دیا ،حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو اُلگیوں میں تری محسوں ہوئی،ارٹار فرمایا: اے غلہ والے! بدکیا ہے؟ اُس نے عرض کی یارسول اللہ! (عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم) اس پر بارش کا یال پڑ کیا تھا۔ ارشادفر مایا کہ تونے بھیکے ہوئے کواوپر کیول نہیں کردیا کہلوگ دیکھتے جود موکا دے وہ ہم میں سے نہیں۔(3)

منحون جود وسخاوت، منتظرِ عظمت وشرافت ملّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا فرمانِ عالیشان ہے:تم میں سے کوئی اس وفت تک مؤمن بھی ہوسکا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے بھی وہی چیز پندند کرے جوابے لئے پند کرتا ہے۔

( مي ابغاري كماب الايمان، باب من الايمان الاسعب لاحيه ..... الخ ، الحديث: ١١١ م ١١) محرب زب العزت محسن انسانيت عزوجل وسلى الله تعالى عليه وآله وسلم كافر مان عاليثان ب: بنده بيمان كي حقيقت كواس وتت تك تهين إ سكتاجب تك كداوكون كے لئے بھى وى چرز پىندىدكرے جوائے لئے بيندكر تاہے۔

( میچ این حبان و کتاب الاتحان و باب ما جاء فی صفات المؤمن و الحدیث: ۲۳۵، ج ایس ۲۲۹)

(2) سنن ابن ماجه كماب التجارات، باب من باع عيا فليوند والحديث: ٢٢٣٧، ج ١٣٩٠م.

(3) منيح مسلم كتاب الايمان باب تول النبي ملى الله عليه وسلم من هنا فليس منّا ،الحديث: ١٦٢ ـ (١٠١)، (١٠١) بس ٦٥.

حكيم الامت كيدني يعول

ا ۔ پین حضور انورسٹی الندعلیہ وسلم فلہ کے باز ارجس تشریف لے سکے توکسی دکان پر گندم یا جو یا کسی اور غلہ کا ڈجیرتھا جضور انور نے اس ڈجیر میں اپنا ہاتھ شریف داخل کیا تو بہتا لگا کہ ڈھیر کے او پر تو غلہ سو کھا ہوا ہے تھر اندر سے کیلا ہے لیتی تأثیر نے لوگوں کو دھوکا دے رکھا ہے غالبا د کا ندار کو بی خبر ندی کدریمی جرم ہے وہ سمجے تھے کہ خود کیلا کرتا گناہ ہے جو باہر سے قدرتی طور پر کیلا ہوجائے اس میں ہارا کیا گناہ الدا اس ال سے ال محالی کافس ثابت نیس بوتا، نیز گناه کرلیا اور چیز بفس مجداور بد مناه تعاجی سے توبد بوگی اگر اس مناه پرجم جاتے توبد كرتة تونس موتاءرب تعالى فرما تاب: " وَلَمْ يُجِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا "-

٣ \_ يعنى كندم بارش من بعيك كميا تفايس في است بعيك و عير يرسوكها كندم و ال ديا فالصديدي كه خود دعوب سداو يركا حصد ندسوكه كيا قا ورضان برعماب شهوتاء بلكه سوكها كندم والأحميا تغال

٣ \_ يعنى سوكها مندم او پر ندو الناجاب تفاتا كرخريدار دهوكاند كهاتا اس سه دومسئل معلوم بوئ: ايك بدكر تبارتي چيز كاعيب جيانا مناه ہے بلک خریدار کوعیب پر مطلع کردے کدوہ چاہے توعیب دار جم کرخریدے چاہے ندخریدے۔دوسرے بدکہ جاکم یا بادشاہ کا بازار میں کشت كرنا، دكا ندارول كى ان كى چيزول كى، باث ترازوكى تحقيقات كرنا بصور ثابت بونے پر انجيل سزا دينا سنت ہے، آج جو پيتحقيقات دكام کرتے ہیں اس کا ماغذ سے صدیث ہے۔ حدیث (۲): شرح سنہ میں مخلد تن فقاف سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے ایک غلام فریدا تھا اور اُس کو کام میں لگا ویا تھا پھر جھے اُس کے عیب پر اطلاع ہوئی، اس کا مقدمہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنے پاس پیش کیا، اُنھوں نے یہ فیصلہ کیا کہ غلام کو میں واپس کر دول اور جو کچھ آمدنی ہوئی ہے، وہ بھی واپس کر دول پھر میں عبدالعزیز کے پاس جاؤں گا اُن سے جاکر بیا کہ میں عروہ سے ملا اور اُنکو واقعہ سنایا اُنھوں نے کہا، شام کو میں عمر بن عبدالعزیز کے پاس جاؤں گا اُن سے جاکر بیا کہ مجھ کوعائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے بی فیملہ فرمایا ہے معاملہ میں رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فیملہ فرمایا ہے کہ آمدنی ضمان کے ساتھ ہے یعنی جس کے ضمان میں چیز ہووہ ہی آمدنی کا مستحق ہے۔ یہ ن کر عمر بن عبدالعزیز نے یہ فیملہ کیا کہ آمدنی ضمان کے صافحہ کے دائیں ملے۔ (4)

س اس سے معلوم ہوا کہ تمہارتی چیز میں عیب پیدا کرنا بھی جرم ہے اور قدرتی پیدا شدہ عیب کو چیپانا بھی جرم دیکھو بارش سے بھیکے غلہ کو ۔ جیمیانا ملاوٹ ہی جس وافل فر مایا۔ (مراة المناجع شرح مشکوۃ المسائع ،ج ۵ بس ۱۱۸)

(4) شرح السنة بمثاب البيوع، باب ينهن المترى عبد المنالية بمثاب البيوع، باب ينهن المترى عبد المنالية بمثاب البيوع، باب ينهن المترى عبد المنالية بمثاب البيوع، باس المعرف

#### علیم الامت کے مدفی پھول

ا ۔ تی ہے کہ مخلدتو تاہی ہیں جن سے صرف ہی ایک روایت مردی ہے لیکن ان کے والد خفاف اور واوا ایما وونوں محالی ہیں، تبیلہ بی عفار سے ہیں۔ مخلدمیم کے زبر اورخ کے سکون سے ہے وفاف خ کے چین اورف کے زبر سے ہے۔ (اشعہ)

۳ ۔ آمدنی سے مراد غلام کی کمائی ہے اور عیب سے مراد وہ پرانا عیب ہے جو بائع کے بال سے آیا۔ افت میں غلداس آمدنی کو کہا جاتا ہے جو کھیت باغ جانور سے حاصل ہو، دائے بھل ، دودھ نیچے ، کرابید وقیرہ یہاں کی کمائی مراد ہے بینی مجھے غلام کے عیب کا پنداس وقت چلا جب میں اس کی بچھ کائی حاصل کرچکا۔
میں اس کی بچھ کمائی حاصل کرچکا۔

س یعن پہلے تو میں نے فروشندہ سے کہا کہ خلام واپس نے لے گرجب وہ راضی نہ ہوا تو خلیفۃ السلمین حضرت عمرائن عبدالعزیزی بارگاہ
میں مقد مددائز کردیا کہ بے خلام واپس کرایا جائے تب آپ نے بیرفیصلہ کیا کہ خلام واپس دوماس کی آئدتی بائع کے حوالہ کرداور اپنی قیمت اس
سے وصول کرد۔

سے آپ معزمت عروہ این ذیر ہیں، شہور تا بھی ہیں، دید منورہ کے سامت قاربول سے ہیں، قرشی ہیں، اسدی ہیں، سام ہی بیدا ہوئے، بڑے نقیہ ہے، آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر این عبدالعزیز نے فیصلہ غلط کیا کہ غلام کی استے دن کی آمدنی تہمیں واپس کرنا نہ ہوگ میں آئیس عرض کردون گا کہ چوتکہ اس زمانہ ہی تربیدار غلام پر کھاتا ہیتا دغیرہ فرج کی کرچکا ہے اس لیے آمدنی اس کے فرج وضان کے وض

۵ \_ پین میں بائع کوغلام اور اس کی آمدنی دے چکا تھا، پھر جھے آمدنی واپس ولوائی گئی۔معلوم ہوا کہ حاکم کے فیصلہ کی ایکل کرنا جائز ہے خواہ اس کے پاس کرے یا اس سے بڑے حاکم کے پاس۔امام شافعی قرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں قریدے ہوئے جانور کے بیج ، سے

# شوج بها و شویعت (صمیازدیم)

حدیث (۵): دارتطی و حاکم و بیبقی ابوسعیدرضی الله تعالی عنه سے راوی که حضور اقدی صلی الله تعالی علیه زیر فرمایا: نه خود کوضرر و بینچنے دیے، نه دوسرے کوضرر پہنچائے، جو دوسرے کوضرر پہنچائے گا الله تعالی اُس کوضرر دست گااور ج دوسرے پر مشقت ڈالے گا الله تعالی اُس پر مشقت ڈالے گا۔ (5)

حدیث (۲): یکی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ ارشاوفر مایا: یکینے کے لیے جو دودھ ہوائس میں پالی نہ ملاؤ۔ ایک بستی میں شراب لے کیا، پانی ملاکر نہ ملاؤ۔ ایک بستی میں شراب لے کیا، پانی ملاکر ایک و چند کر دیا بھرائس نے ایک بندرخریدا اور دریا کا سفر کیا، جب پانی کی گہرائی میں پہنچا بندراشر فیوں کی تھی اٹھا کر استوں کر جہازیا گھول کر ایک اشرفی پانی میں بھینکر اور ایک کشتی میں، اس طرح اُس نے اشرفیوں کی نصف نصف تقسیم کر دی۔ (6)

\*\*\*

(5) المتدرك للحائم ، كمّاب البيوع ، باب المص عن المحاقلة ... إلى ، الحديث ٢٣٩٢، ٢٢، ٩٣٠. (6) شعب الايمان للبيم في ، الباب الحامس والثلاثون ... إلى ، الحديث ٨٠ - ٥٣، جهم ٣٣٠س.

## مسائل فقهيته

عرف شرع میں عیب جس کی وجہ سے پہنچ کو واپس کر سکتے ہیں وہ ہے جس سے تاجر وں کی نظر میں چیز کی قیمت کم ہوجائے۔(1)

مسئلہ انہ میں میں جو اس کا ظاہر کردینا ہائع پر واجب ہے چھپانا حرام و گناہ کمیرہ ہے۔ یوہی شن کا عیب مشتر کی (خریدار) پر ظاہر کر دینا واجب ہے آر بغیر عیب ظاہر کیے چیز بھے کردی تو معلوم ہونے کے بعدوالیس کر شکتے ہیں اس کو خیار عیب کہتے ہیں خیار عیب کے لیے بیضروری نیس کدوت عقد یہ کہدوے کہ عیب ہوگا تو پھیرد یکھ (والیس کردیگے) کہا ہو یا نہ کہا ہو بہر حال عیب معلوم ہونے پر مشتری (خریدار) کووالیس کرنے کا حق حاصل ہوگاللذا اگر مشتری (خریدار) کووالیس کرنے کا حق حاصل ہوگاللذا اگر مشتری (خریدار) کو نہ خرید نے سے پہلے عیب پر اطلاع تھی نہوفت خریداری اُس کے علم میں یہ بات آئی بعد میں معلوم ہوا کہ اس میں عیب ہوگا اور ایس کرنا جو ایس کرنا جات ہوگا کہ واپس کرنا ہوا کہاس میں میں میں میں ہوگا کہ واپس کرنا ہوا کہاس میں میں ہوگا کہ واپس کرنا ہوا کہاس میں کردے دام پر لے لے واپس کرنا جات واپس کردے دام پر لے لے واپس کرنا جات واپس کردے در در دری

مسئلہ ۱۲ عیب پرمشتری (خریدار) کواطلاع قبضہ ہے پہلے ی ہوگئ تومشتری (خریدار) بطورخودعقد کوسنے کرسکتا ہے اس کی ضرورت نہیں کہ قاضی فننے کا تھم دے توفنے ہوسکے بائع کے سامنے اتنا کہدینا کافی ہے کہ میں نے عقد کوشنے کردیا یا رد کر دیا یا باطل کر دیا بائع رامنی ہو یا نہ ہوعقد شنج ہوجائے گااور اگر مجتج پر قبضہ کر چکا ہے تو بائع کی رضا مندی یا قضائے قاضی کے بغیر (قاضی کے فیصلے کے بغیر) عقد شنج نہیں ہوسکتا۔ (3)

مسئلہ سان مشتری (خریدار) نے بیچے پر قیضہ کرلیا تھا پھرعیب معلوم ہوااور بالنے کی رضا مندی سے عقد تسخ ہوا توان دولوں کے جق میں نے ہے گر تیسرے کے جق میں بیٹے خریب بلکہ بیچے جدید ہے کہ اس فنٹے کے بعد اگر جیجے مکان یاز مین بہتے ہے تو شفعہ کرسکتا ہے اور اگر قضائے قاضی سے تسخ ہوا توسب کے جق میں فنٹے بی ہے شفعہ کا جن نہیں بہتے ہے تو شفعہ کرسکتا ہے اور اگر قضائے قاضی سے تسخ ہوا توسب کے جق میں فنٹے بی ہے شفعہ کا جن نہیں بہتے

<sup>(1)</sup> تويرالابسار، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج عين ١٢١٠.

<sup>(2)</sup> العتادي العندية ، كتاب البيوع ، الباب الثامن في حيار العيب... إلخ ، الغمل الاول ، ج ٣٠ يص ٢٢ ، ٢٢.

<sup>(3)</sup> المعداية ، كماب النبع ع، باب خيار العيب، ج٢ يم ٢ سر ٢٥.

والفتادي المعندية ، كتاب البيوع ، الباب الثامن في خيار العيب .... إلخ ، الفصل الاول ، ج ٣٠، ص ٢٧.

(4)\_8

مسئلہ ۷۰: خیار عیب کی صورت میں مشتری (خریدار) پہنچ کا مالک ہوجاتا ہے گر ملک لازم نہیں ہوتی اوراس میں وراخت بھی جاری ہوتی ہے کی اوراس میں وراخت بھی جاری ہوتی ہے بینی اگر مشتری (خریدار) کوعیب کاعلم نہ ہوااور مرگیااور وارث کوعیب پراطلاع ہوئی تو اسے عیب کی وجہ سے نئے کا حق حاصل ہوگا۔خیار عیب کے لیے کسی وفت کی تحدید نہیں (مدت مقرر نہیں) جب تک موانع رد (یعنی واپسی سے روکنے والے اسباب) نہ پائے جا کیں (جن کا بیان آئے گا) بیرتن باتی رہتا ہے۔(5)

**多多多多多** 

<sup>(4)</sup> العداية، كتاب البيوع، باب تيار العيب، ج٢،٥ ٥٩.

<sup>(5)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب البيوع مالياب المأمن في خيار العيب... إلح ، الفصل الاول من ٣٠٠ من ٢٧٠.

### خیارعیب کےشرا کط

مسئلہ ۵: نیار عیب کے لیے بیٹرط ہے کہ(۱) جیج جیل وہ عیب عقد بڑے کے وقت موجود ہویا بعد عقد،
مشتری (خریدار) کے قبضہ سے پہلے پیدا ہو، لہٰذامشتری (خریدار) کے قبضہ کرنے کے بعد جوعیب پیدا ہوا اُس کی وجہ سے خیار حاصل نہ ہوگا۔ (۲) مشتری (خریدار) نے قبضہ کرایا ہوتو اس کے پاس بھی وہ عیب باتی رہے اگر یہاں وہ عیب ضربا تو خیار بھی نہیں۔ (۳) مشتری (خریدار) کوعقد یا قبضہ کے وقت عیب پراطلاع نہ ہوعیب دارجا کرلیا یا قبضہ کیا خیار شدر ہاتو خیار بھی نہیں۔ (۳) بائع نے عیب سے براہ ت نہ کی ہواگر اُس نے کہد یا کہ جی اس کے کسی عیب کا ذمہ دار نہیں خیار ثابت نہرہا۔ (۲)

## عيب كي صورتين

مسئلہ ٢: لونڈى غلام كا مالك كے پاس سے بھا گنا عيب ہے اور اگر بھا گنا اس وجہ ہے كہ مالك أس پرظم كرتا ہے تو عيب نہيں۔ مالك نے أسے امانت ركھ ويا ہے يا عاريت ديديا ہے يا أجرت پر ديا ہے ايان يا مستعير (عارية لينے والا ) يا مستاجر (اجرت پر لينے والا ) كے پاس سے بھا گنا بھى عيب ہے گر جبكہ بيظم كرتے ہول۔ بھا گئے كے ليے بيضرور نہيں كہ شہر سے نكل جائے بلكداً كى شہر ميں رہے جب بھى عيب ہے اور بھا گنا اس وقت عيب ہے اور بھا گنا اس وقت عيب ہے بين خريدار) كے يہاں سے بھى بھا گا ہو۔ (1)

مسئلہ کے: مشتری (خریدار) کے بہاں سے بھاگ کربائع کے بہاں آیا اور چھپانہیں جب کہ بائع اُسی شہر میں ہوتو عیب نہیں اور بہاں آکر پوشیرہ ہوگیا تو عیب ہے۔ غاصب (ناجائز قبضہ کرنے والا) کے بہاں سے بھاگ کرمالک کے پاس آیا بیعیب نہیں۔(2)

مسئلہ ۸: بیل وغیرہ جانور دو تین دفعہ بھاگیں توعیب نہیں اسے زیادہ بھا گناعیب ہے۔ (3)

مسئلہ ان تجھونے پر پیشاب کرنا عیب ہے چوری کرنا عیب ہے چاہا تنا چُرایا جس سے ہاتھ کا ٹا جائے یا اس کے ۔ یو ہیں کفن چُرانا جیب کا ٹنا بھی عیب ہے بلکہ نقب نگانا (ویوار ٹن چوری کرنے کے لیے سوراخ کرنا) بھی عیب ہے۔ کھانے کی چیز کھانے کے لیے مالک کی چُرائی توعیب نہیں اور پیچنے کے لیے جُرائی یا دوسرے کی چیز چُرائی توعیب نہیں۔ دو پیسے جُرائا عیب نہیں۔ (4)

مسئلہ ﴿ اَ بِهَا گُنا، چوری کرنا، پھوتے پر بیٹاب کرنا ان تینوں کے اسباب بھین میں اور بڑے ہونے پر مختلف بلا۔ بھین سے مراد بانچ سال کی عمر ہے اس سے کم عمر میں میہ چیزیں پائی جا بھی توعیب نہیں۔ بھین میں ان کا سبب کم عمر میں میہ چیزیں پائی جا بھی توعیب نہیں۔ بھین میں ان کا سبب کم عنقلی اور ضعف مثانہ (جسم کے اندر بیٹاب کی تھیلی کا کمزور ہونا) ہے اور بڑے ہوئے کے بعد ان کا سبب سوء اختیار اور

والفتادي الصندية ، كتاب البيوع ، الباب الثامن في خيار العيب... والخير الفصل الاول، جسوم ١٩٠٠.

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كماب البيع ع، باب خيار العيب، ي ٢٠٠٥ وغيره.

<sup>(2)</sup> الدرالخاروردالحتار، كماب البيوع، باب حيار العيب، ج ع بص ١٥٠.

<sup>(3)</sup> ردامحتار، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٤، ص٠٤١.

<sup>(4)</sup> الدرالخيّار دردالحتار، كمّاب البيع ع، باب خيار العيب، ج a، م- 14.

باطنی بیاری ہے انبذا اگر میر عیوب مشتری (خریدار) وبائع دونوں کے یہاں بیپن میں یائے گئے یا دونوں کے یہاں جوائی کے بعد پائے کے یہاں تھاادر آگر بائع کے یہاں جوائی کے بعد پائے گئے ومشتری (خریدار) رد کرسکتا ہے کہ بیدوی عیب ہے جوبائع کے یہاں تھاادر شری (خریدار) کے یہاں بلوغ کے بیاں اس بھی بید بیس بلکہ دوسرا عیب ہو مشتری (خریدار) کے یہاں بلوغ کے یہاں اُسے بخار آتا تھا آگر مشتری (خریدار) کے یہاں بھی جومشتری (خریدار) کے یہاں بھی دوسری مشم کا بخار آیا تو دائی نہیں کرسکتا۔ (5) وہی بخاراً کی وقت آیا تو وائی کرسکتا ہے اور مشتری (خریدار) کے یہاں دوسری مشم کا بخار آیا تو دائی نہیں کرسکتا۔ (5) مسئلہ اا: نا بالغ غلام کو خریدا جو بچھونے پر پیشاب کرتا تھا مشتری (خریدار) (خریدار) کے یہاں بھی بیویب موجود تھا مگر کوئی دوسرا عیب اس کے علاوہ بھی پیدا ہوگیا جس کی دجہ سے وائیں نہ کرسکا اور بائع سے اس عیب کا نقصان موجود تھا مگر کوئی دوسرا عیب اس کے علاوہ بھی پیدا ہوگیا جس کی دجہ سے وائی نہ کرسکا اور بائع سے اس عیب کا نقصان سکتا ہوئی بر پیشاب کرنا جا تا رہا تو جو معاوضہ عیب بائع نے ادا کیا ہے چونکہ وہ عیب جا تا رہا وہ رقم وائیں لے سامیہ کرتا ہوئی سکتا ہے۔ (6)

مسئلہ ۱۱: جنون بھی عیب ہے اور بچین اور جوانی ووٹوں میں اس کا سبب ایک بی ہے بینی آگر ہائع کے یہاں بچین میں پاگل ہوا تھا اور مشتری (خریدار) کے یہاں جوانی میں تو واپس کرنے کا حق ہے کیونکہ یہ وہی عیب ہے دوسرا نہیں۔جنون کی مقدار سے ہے کہ ایک ون رات سے زیادہ پاگل دے اس سے کم میں عیب نہیں۔(7)

مسئلہ ساا: کنیز کا ولد الزنا (زناسے پیدا ہونے والی) ہونا عیب ہے۔ یوبیں اُس کا زنا کرنا بھی عیب ہے، اونڈی سے بچ پیدا ہوجانا بھی عیب ہے، جبکہ وہ بچہ مولے (مالک) کے علاوہ دومرے سے ہواو دراگراً س کا بچہ مولی سے ہوتو وہ ام ولد ہے اُس کا بچپنا بی جائز نہیں۔ زنا اور ولادت بیس مشتری (خریدار) کے بہاں اس عیب کا پایاجانا ضرور منیں۔ ولد الزنا ہونا، زنا کرنا، غلام بیل عیب ہیں اگرچہ زنا کرنا گناہ بیرہ ہے اُس پرتوبہ واستغفار واجب ہے اور شرعا سخت عیب ہے اور اگر زنا کرنا اُس کی عادت ہو لینی دومرتبہ نے زیادہ ایسا کیا تو یہ بیج بیس عیب شار کیا جائے گا۔ لونڈی سخت عیب ہے اور اگر زنا کرنا اُس کی عادت ہو لینی دومرتبہ سے زیادہ ایسا کیا تو یہ بیج بیس عیب شار کیا جائے گا۔ لونڈی کا اور غلام بیس فرق اس وجہ سے کہ لونڈی سے اکثر یہ مقصود ہوتا ہے کہ اُس سے وطی کرے اگر وہ ایس ہے تو طبیعت کو کرا ہت آگر اولا دیبیدا ہوئی تو زائیہ کی اور یہ خت عار ہے اور غلام سے مقصود خدمت لیمنا ہوتا کہ اور اُس کی عادت نہ ہو۔ (8)

<sup>(5)</sup> الدرالخاروردالين ركايد البيوع، باب تيارالعيب، ج يرس ١٧١٠.

<sup>(6)</sup> في القدير، كماب البيوع، باب حيار العيب، ج٢، ص٥٠١.

<sup>(7)</sup> الفتادى المعندية كماب البيوع، الباب الأمن في خيار العيب... والخ، الفصل الاول، ج٣٩.٠٠.

<sup>(8)</sup> الفتادى المعندية ، كتاب البيوع ، الباب الثامن في خيار العيب ... والح ، الفصل الاول ، ج ١٣ م ١٧٠.

مسئلہ ہما: غلام اگر ایسا ہو کہ مفت اغلام کراتا ہو، بیاس میں عیب ہے۔غلام مخنث (بیجرو) ہے بایں معظے کراواز میں نری ہے اور رفتار میں کیک، اگر ریہ بات کی کے ساتھ ہے توعیب نہیں اور زیادتی کے ساتھ ہے توعیب ہے، دالن كرديا جائے گااور اگر مخنث بايں معنیٰ ہوكہ برے افعال كرتا ہے توعیب ہے۔ (9)

ب مسئلہ 10: نونڈی کا حاملہ ہوتا یا شوہر والی ہوتا عیب ہے کیونکہ اُس کو فرابش نہیں بنایا جاسکتا۔ ( یعنی اس ہمبستری نہیں کی جاسکتی ) بوہیں غلام کا شادی شدہ ہونا بھی عیب ہے، مگر غلام نے داپسی سے پہلے اپنی زوجہ کوطلاق دیدل تو واپس نہیں کیا جاسکتا اور لونڈی کو اُس کے شوہر نے طلاق دیدی اگر رجعی طلاق ہے داپس کی جاسکتی ہے اور بائن ہے تو نہیں اور شو ہروالی لونڈی اگرمشتری (خریدار) کے محرمات میں سے ہومثلاً اس کی رضاعی بہن یا مال ہے یا اس کی عورت کی مال مے توشو ہروائی ہونا عیب تبیں۔ (10)

مسئلہ ۱۱: جذام (کوڑھ، ایک موذی بیاری)، برص (سفیدکوڑھ، ایک بیاری جس کی وجہ سے جسم پرسفید دھے ير جائتے ہيں)، اندھا ہونا، كانا ہونا، بجينًا ہونا ( آنكھ كاشير ھا بين )، گونگا ہونا، بہرا ہونا، أنكل زيادہ يا كم ہونا، كبرا (وو مخص جس کی چینے حصک تمی ہو ) ہونا، پھوڑ ہے، بیاری، خصیہ کا بڑا ہونا، نامر دی،حصی ہونا، بیسب چیزیں عیب ہیں اگر تحصی کہکرخریدااور خصی ندخفا تو دالیں کرنے کاحق نہیں ہے۔(11) جو غلام دارالاسلام میں پیدا ہوا ہے اور بالغ ہوگیا گر اُس کا ختنہ میں ہواہے بیرعیب ہے اور انھی نا بالغ ہے یا دار الحرب سے اُسے لائے اس میں بیرعیب ہیں۔(12) مسئلہ 11: غلام امرو ( لیتنی خوبصورت لڑکا ) خریدا پھر معلوم ہوا کہ اس نے داڑھی مُنڈ الی تھی یا داڑھی کے بال نوچ ڈالے ہے ہیجیب ہے واپس کردیا جائے گا۔ (13)

مسکلہ ۱۸: گندہ دہنی ( یعنی منہ ہے بدیوآنے کی بیاری ) یا بغل میں بوہونا لونڈی میں عیب ہے غلام میں نہیں، گر

<sup>(9)</sup> الفتادى الصندية ، كمّاب البيوع ، الباب الثامن في خيار العيب ... إلخ ، الفصل الاول ، ج ٢٠ م ١٨٠ . والدرالخار، كماب البيوع، باب خيار العيب، عيم ١٥٥.

<sup>(10)</sup> الفتاوي المعندية ، كمّاب البيوع ، الباب الثامن في خيار العيب ... إلخ ، الفصل الأول، جسم ١٨٠ ٢٠. والدرالخاردردالمحتار، كماب البيوع، باب خياد العيب، ح، ص ٥٥١.

<sup>(11)</sup> الفتادي الهندية ، كمّاب البيوع ، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ ، الفصل الاول ، جسام ١٨٠. والدرالخار، كماب البيوغ، باب خيارالعيب، ج2، ص ١٤١٠.

<sup>(12)</sup> فتح القدير، كمّاب البيوع، باب خيار العيب، ج٢، ص٨.

<sup>(13)</sup> الفتاوي الخامية ، كماب البيح بصل في العيوب، ج إيس ١٢٧ س.

جبکہ بہت زیاوہ ہوتو غلام میں بھی عیب ہے اوراگر دانت مانچھے نہیں (دانت صاف نہیں کئے) اس وجہ سے موفظ سے بو آتی ہے، نجن (دانت صاف کرنے کا یاؤڈر) مسواک سے بوزائل ہوجائے گی، بیعیب نہیں۔(14) مسئلہ 19: ناف کے نیچے بیڑو(ناف کے نیچے کا حصہ) کا پھولا ہونا ،لونڈی غلام دونوں میں عیب ہے(15) مسئل ہ بوری دروں میں عیب سے انتہاں

مسکلہ و ہو: نونڈی کی شرمگاہ میں گوشت یا ہڑی کا پیدا ہوجاناجس کی وجہ سے وطی ندہو سکے،عیب ہے۔ بوہیں آسکے کا مقام بند ہونا بھی عیب ہے۔ اوہیں

مسئلہ اس کافر ہونالونڈی غلام دونوں میں عیب ہے۔ یوہیں بدغرہب ہونا بھی عیب ہے۔ (17)

مسئلہ ۲۲: لونڈی کی عمر پندرہ سال کی ہواور حیض نہ آئے بیعیب ہاور اگر صفر تی یا کبر تی کی وجہ سے حیض نہ آتا ہوتو عیب نہیں۔ بید بات کہ چیف نہ آتا ہوتو عیب نہیں۔ بید بات کہ چیف آتا ہے خود اس کونڈی کے کہنے سے معلوم ہوگی اور اگر بالغ کہنا ہے کہ اسے حیض آتا ہے تو اسے قتم ویں سے ، اگر قتم کھالے بالغ کا قول معتبر ہے اور قتم سے انکار کرے تو عیب ثابت ہے۔ استحاضہ بھی عیب ہے۔ (18)

مسئلہ ۳۳: پرانی کھانی عیب ہے،معمولی کھانی عیب ہیں۔(19)

مسئلہ مہم ہو: مدیون ہونا بھی عیب ہے جبکہ اُس دین کا مطالبہ فی الحال ہوسکتا ہوا دراگراییا ذین ہے جوآزاد ہونے کے بعد واجب الا دا ہوگا توعیب نہیں۔(20)

مسئلہ ۲۵: شراب خواری کی عادت، جوا کھیاتا، جھوٹ بولنا، چغلی کھانا، نماز جھوڑ دینا، بائیں باتھ سے کام کرنا (یعنی دایاں ہاتھ درست ہونے کے باوجود ہر کام کے لیے صرف بایاں ہاتھ استعال کرتا ہو)، آنکہ میں پربال ہونا (آنکھ کی ایک بیماری جس میں پلکول کے اندر سے مڑے ہوئے بال نکل آتے ہیں اور آنکھ کے ڈھیلے میں جینے رہے ہیں)، پانی بہنا، رتوند ہونا، (شب کوری ، آنکھ کی ایک بیماری جس کے سب رات کو دکھائی نہیں دیتا) یہ سب عیوب

(14) الفتاوى المعندية بمتاب البيع خ ، الباب الثامن في خيار العيب... إلى ، الفصل الاول ، ج سهم ٢٤٠. ورد المحتار ، كتاب البيع ع ، باب محيار العيب ، ج ع م سماء .

(15) الفتادي الصندية، كتاب البيع ع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفصل الاول، ج-١٩س ٢٩.

(15) المرفح السابق.

(17) الدرالخار كماب البيوع، باب خيار العيب بي ٢٥٥٠.

(18) الرح السابق م ٢١٥.

(19) الفتاوي المعندية ، كمّاب البيوع ، الباب الثامن في خيار العيب... والخي، الفصل الأول، ج ١٨٠.

(20) الدرالخار، كماب البيوع، باب خيار العيب، ح كم ص ١٥٥٠

شرح بهار شریعت (صریازدیم)

بير\_(21)

多多多多多

المسوح بها و تسويعت (مديازدم)

# جانوروں کے بعض عیوب

مسئلہ ۲۷: گائے، بھینس، بکری دودھ تیں دیتی یا اپنا دودھ خود پی جاتی ہے بیٹیب ہے۔ ادر جانور کا کم کھانا بھی عیب ہے نیل کام کے وقت سوجا تا ہے بیعیب ہے۔ گدھاخریدا، وہ ست چاتا ہے واپس نہیں کرسکتا محر جبکہ تیز رفاری کی سرط کرلی ہو۔ گدیھے کانہ بولنا عیب ہے۔ مُرغ خریدا جونا وقت بولیا ہے، واپس کرسکیا ہے۔ (1)

مسئلہ کا: بحری خریدی ، دیکھا تو اُس کے کان کے ہوئے ہیں، بیعیب ہے۔ بوجی قربانی کے لیے کوئی جانور خریداجس کے کان کے ہوئے ہیں یا اُس میں کوئی عیب ایساہے جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوسکتی اُسے واپس کرسکتا ہے اورا گرقربانی کے لیے نہ ہوتو واپس نہیں کرسکتا گر جبکہ عرف میں وہ عیب قرار دیا جائے۔اگر بائع ومشتری (خریدار) میں اختلاف ہوامشتری (خربیدار) کہتا ہے میں نے قربانی کے لیے خربیدا ہے بائع اٹکارکرتا ہے اگروہ زمانہ قربانی کا ہواور مشتری (خریدار) الل قربانی ہے ہوتومشتری (خریدار) کا قول معتبر ہے۔(2)

مسکلہ ۲۸: گائے یا بکری نجاست خور ہے آگر بیا ک عادت ہے عیب ہے ادر اگر ہفتہ میں ایک دو بار ایسا ہوا توعیب نہیں۔کوئی جانور تکھی کھاتا ہے اگر احیانا (مجمی بھی) ایسا ہوتو عیب نہیں اور اکثر کھاتا ہوتو عیب ہے۔(3) مسكله ٣٩: چانور كے دونوں پاؤل قريب قريب بيل مررانوں ميں زيادہ فاصله بي ييسب ب-ري توڑانا يا كى تركيب سے كلے سے بكھا (4) نكال ليماعيب ہے۔ كھوڑ اسركش ہے كھٹرا ہوجاتا ہے أرْجاتا ہے لگام لگاتے

ونت شوخی (الچل کود) کرتا ہے لگائے نہیں دیتا چلنے میں دونوں پنڈلیاں یا پاؤں رگڑ کھاتے ہوں یہ سب عیب

مستلم وسان محور اخربدا، و یکها کدأس کی عمرز یاده ب خیار عیب کی وجهد اسے واپس نبیس کرسکتا بان اگر معمر کی شرط كرنى ہے تو واپس كرسكتا ہے۔ گائے خريدى وہ مشترى (خريدار) كے يہاں سے بھاگ كر بائع كے يہاں چلى جاتى

<sup>(1)</sup> الفتادى العندية ، كماب البيع ع ، الباب الثامن في تيار العيب ... إلخ ، الفصل الثاني ، ج ١٠٠٠ من ١٠٠١.

<sup>(2)</sup> الفتاوى الخانية ، كتاب البيع فصل في العيوب، ج ايس ٢٩٩.

<sup>(3)</sup> الغناوي المعندية ، كمّاب البيوع ، الباب الثامن في خيار العيب ... إلح ، الفصل الثاني مج سوي ٢٠٠٠.

<sup>(4)</sup> وولمي ري جوجانور كے ملے ميں ماعم *هر يجي*لے يا دَاں ميں باعد هدية بيں۔

<sup>(5)</sup> الفتاوى العندية ، كمّاب البيع ع ، الباب النّامن في خيار العيب... إلى ، الفعل النّاني ، ج ١٠ م ٢٠٠٠.

شوح بهاو شویعت (صریازدام)

ہے نیویب تہیں۔ (6) لین جب کدریادہ نہ بھاگتی ہو۔

## دوسری چیزوں کے عیوب

مسئلہ اسن موزے یا جوتے خریدے وہ اس کے پاؤں ہی نہیں آتے واپس کرسکتا ہے اگر چ خرید نے وقت بینہ کہا ہو کہ پہننے کے لیے خرید تاہوں کیونکہ عادۃ (عام طور پر) ایک جوڑا جوٹا یا موزہ پہننے تی کے لیے خرید اجا تا ہے۔ جو تاخریدا جوٹنگ تھا بائع نے کہد یا پہنوشیک ہوجائے گا ایک دن پہنا گر ٹھیک نہ ہوا اب واپس نہیں کرسکتا۔ (1)
مسئلہ ۲۳: نجس کپڑا اخریدا گرمشتری (خریدار) کو نا پاک ہونا معلوم نہ تھا اب معلوم ہوا اگرا کہ تسم کا کپڑا ہے کہ دولوں نے خراب نہیں ہوگا تو واپس نہیں کرسکتا اور خراب ہوجائے گاتو واپس کرسکتا ہے۔ اس بیس تیل کی چکنائی گئی ہے تو بہر حال واپس کرسکتا ہے۔ اس بیس تیل کی چکنائی گئی ہے تو بہر حال واپس کرسکتا ہے۔ اس بیس تیل کی چکنائی گئی ہے

مسئلہ ۱۳۳۳: مکان خریدا اُس کے دروازہ پر اُکھا ہوا پایا بیافلاں مسجد پر وقف ہے محض اتن بات سے واپس نہیں کرسکتا جب تک وقف کا ثبوت نہ ہو۔ (3)

مسئلہ سم سا: مکان یا زمین خریدی لوگ اُسے منوں کہتے ہیں واپس کرسکتا ہے کیونکہ اگر چہاں قسم کے خیالات کا اعتبار نہیں تمریجنا چاہے گا تو اس کے لینے والے نہیں ملیں کے اور بدایک عیب ہے۔ (4)

مسئلہ ۳۵؛ گیہوں (گندم) خریدے بائع نے اشارہ کرکے بتادیا تھا کہ یہ بیں اُس کے دانے پہلے یا چھوٹے بیں تو حیارعیب سے واپس نہیں کرسکتا اور اگر کھنے ہوئے (گھن (ایک کیڑا جو ظلے کو کھا تا ہے) گئے ہوئے) ہیں یابو دار (بد بودار) ہیں تو واپس کرسکتا ہے۔(5)

مسئلہ ٢ سا: پيل يا تركاري كي توكري خريدى أس من فيح كهاس جمرى موئى نكلي وايس كرسكتا ہے۔(6)

<sup>(1)</sup> الغنادي العندية ، كناب البيرع ، الباب الثامن في تياد العيب . . . إلخ ، الفصل الثاني من ساع .

<sup>(2)</sup> الرفع السابق.

 <sup>(3)</sup> الغنادى العندية ، كتاب البيوع ، الباب الثامن في خيار العيب ... الخي الغصل الثاني ، ج ١٠٩٠ م ٢٠٠٠.

<sup>(4)</sup> الفتاوى الصندية ، كمناب الهيوع ، الباب الثامن في خيار العيب ... ولخ ، الفصل الثاني ، ح سيرص ٢٥٠ و والدر المخار ، كمناب البيوع ، باب خيار العيب ، ح عيص ١٨١ ه

<sup>(5)</sup> الفتادى المعندية ، كتاب الهيوع ، الباب الثامن في خيار العبيب ... الخي ، الفصل الثاني ، جسير ص سك.

<sup>(6)</sup> المرجع السابق.

مسئلہ کے ۳: مکان خریدا جس کا پر تالہ دوسرے کے مکان بیس گرتا ہے یا اس کی نالی دوسرے کے مکان میں جاتی ہے اور معلوم ہوا کہ اس کا حق نہیں ہے گرخر بداری کے وقت اس کاعلم نہیں تھا تو واپس کرسکتا ہے یا اس کی وجہ ہے جو پکو قیمت میں کی پیدا ہووہ بائع ہے واپس لے سکتا ہے۔ (7)
قیمت میں کی پیدا ہووہ بائع ہے واپس لے سکتا ہے۔ (7)
مسئلہ ۸ سا: قرآن مجید یا کتاب خریدی اور اُس کے اندر بعض بعض جگہ الفاظ کیفنے سے رہ گئے ہیں واپس کرسکتا ہے۔ (8)

**多多多多多** 

<sup>(7)</sup> الرجع السابق بس 24.

<sup>(8)</sup> الرجع السابق

# موانع ردکیا ہیں اور کس صورت میں نقصان لے سکتا ہے

مسئلہ 9 سال عیب پراطلاع پانے کے بعد مشتری (خریدار) نے اگر پیچ بیں مالکانہ تصرف کیا تو واپس کرنے کا حق جا تارہا۔ جانورخریدا تھا وہ بیارتھا اُس کا علاج کیا یا اپنے کا م کے لیے اُس پرسوار ہوا واپس ٹرسکتا اور اگر ایک بیاری سخی جس کی باکنو نے وحد داری نہیں کی تھی اُس کا علاج کیا اور دوسری بیاری جس کا ذکر نہیں آیا تھا وہ ظاہر ہوئی تو اس کی وجہ سے واپس کرسکتا ہے۔ (1)

مسئلہ ۱۳۰ جانور پراس کو واپس کرنے کی غرض سے سوار ہوا یا سوار ہوکر اُسے پانی پلانے لے گیا یا چارہ خرید نے کیا اگر مجبورتھا تو عیب پررضا مندی نہیں ورنہ ہے۔ عیب پرمطلع ہونے کے بعد مکان خرید کردہ میں (خرید کے ہوئے مکان میں ) سکونت کی (رہائش اختیار کی) یا اُس کی مرمت کی یا اُس کو ڈھادیا اب واپس نہیں کرسکا۔(2) مسئلہ ۱۳۰ جیج کومشتری (خریدار) نے بیچ کردیایا آزاد کردیا یا جہ کرکے قبضہ دیدیا اس کے بعد عیب پرمطلع ہوا تو نہ واپس کرسکا ہے نہ تفصان لے سکا ہے۔(3)

مسئلہ ۱۷۲ بری یا گائے خریدی اُ سکا دودھ دوہ کر استعال کیا پھرعیب پر اطلاع ہوئی واپس نہیں کرسکتا نقصان لےسکتا ہے۔ اور گائے بکری کومع بچہ کے خریدا ہے اور عیب پر مطلع ہوااس کے بعد بچے نے دودھ ٹی لیا واپس کرسکتا ہے چاہے بچہ نے خود ہی ٹی لیا ہو یا اس نے اُسے چھوڑاتھا کہ پی لے۔ اور اگر مشتری (خریدار) نے دودھ دوہا تو داپس نہیں کرسکتا چاہے خود ٹی نے یا اُس کے بچے کو بلادے کے عیب پر مطلع ہوکر دو ہنادلیل رضا مندی ہے۔ (4)

مسئلہ ۱۳۳۰ کنیز (لونڈی) خرید کر اُس سے وطی کی اس کے بعد عیب پرمطلع ہواوا پس نہیں کرسکتا عیب کا نقصان کے بعد عیب پرمطلع ہواوا پس نہیں کرسکتا عیب کا نقصان کے اسکتا ہے۔ اور اگر بالغ نقصان دیٹا نہیں چاہتا کنیز واپس لینے کے لیے راضی ہے تو واپسی ہوستی ہے۔ یو ہیں شہوت کے ساتھ چھوٹا یا بوسہ دینا بھی مانع رد ہے۔ اور عیب پرمطلع ہونے کے بعد یہ افعال کیے تو نقصان بھی مہرس کے ساتھ کی دنیا کیا جب بھی واپس نہیں کرسکتا نقصان کے سکتا ہے گر جبکہ بائع واپس نہیں کرسکتا نقصان کے سکتا ہے گر جبکہ بائع واپس

<sup>(1)</sup> المرجع الهابق ص ۵۵.

<sup>(2)</sup> الفناوى المعندية ، كمّاب البيوع ، الباب الثامن في خيار العيب ... إلخ ، الفصل الثّالث ،ج ١١،٥٥٠.

<sup>(3)</sup> ردالحتار، كماب البيع ع، باب خيارالعيب، مطلب: في أنواع زيادة البيع، ج، م ١٨٥.

<sup>(4)</sup> الفتاوى الصندية ، كتاب البيوع ، الباب الأمن في خيار العيب ... إلخ ، الفصل الثالث ، ج ١٠ م ٢٥٠٠

کینے پرطیار ہے۔(5)

سے پر سینہ ہم ہم: غلہ خریدا اُس میں سے پہھ کھالیا یا بی دیا پھرعیب پر مطلع ہوا جو کھا چکا ہے اُس کا نقصان لے سااور باتی کو واپس کرسکتا ہے جو بی چکا ہے اُس کا نقصا ان نہیں لے سکتا۔ آٹا خریدا اُس میں سے پچھ گوندھ کر روٹی پکائی معلوم ہوا کہ کڑوا ہے جو پکا چکا ہے اُس کا نقصان لے سکتا ہے اور باقی کو واپس کرسکتا ہے۔ (6)

مسئلہ ۵ ہم: کپڑا خریدا اُسے قطع کرایا اور ابھی سلانہیں اُس میں عیب معلوم ہوا اُسے واپس نہیں کرسکا بلکہ نقصان کے اسکتا اور خرید کر بیج کر داختی ہے تو اب نقصان نہیں لے سکتا اور خرید کر بیج کر دیا ہے تو اب نقصان نہیں لے سکتا اور خرید کر بیج کر دیا ہے تو بھونہیں کرسکتا ۔ اور اگر قطع کے بعد سل بھی گیا اور عیب معلوم ہوا تو نقصان لے سکتا ہے بائع بجائے نقصان دسیے کے واپس نہیں کے سکتا ۔ اور اگر قطعات دسیے کے واپس نہیں کے سکتا ۔ (7)

مسئلہ ٢٧٦: كيڑا خريدكرا ہے البالغ بچہ كے ليے قطع كرايا (كثوايا) اور عيب معلوم ہواتونہ واپس كرسكا ہے نہ نقصان كے سكتا ہے۔ اور اگر بالغ لڑ كے كے ليے قطع كرايا تونقصان لے سكتا ہے۔ (8)

مسئلہ کے ہم: بیج میں مشتری (خریدار) کے بہال کوئی جدیدعیب (نیا عیب) پیدا ہوگیا مشتری (خریدار) (خریدار) کے فعل سے وہ عیب پیدا ہوا یا آفت ساوی (قدرتی آفت جیسے جانا، ڈوبنا وغیرہ) سے ہواوا پس نہیں کرسکا نقصان کا معاوضہ لے سکتا ہے۔ اور اگر بائع کے فعل سے وہ عیب پیدا ہوا ہے جب بھی واپس نہیں کرسکا بلکہ دونوں عیبوں سے جونقصان ہے آن کا معاوضہ لے سکتا ہے۔ اور اگر اجنی کے فعل سے دوسرا عیب پیدا ہوا تو عیب اول کا نقصان بائع سے لئے اور دوسر سے عیب کا اُس اجنی سے۔ اور اگر اجنی کے بعد (سودا طے ہوئے کے بعد) گر قبضہ سے پہلے بائع کفن سے یا خود ہوتے کے بعد ) گر قبضہ سے پہلے بائع کفن سے یا خود ہوتے کے فعل سے مثلاً گائے خریدی اس نے او ٹی جگہ سے چھلا نگ لگائی تو سے یا خود ہوتے کے فعل سے دو ہوتے کے بعد اور گر بدی اس نے او ٹی جگہ سے چھلا نگ لگائی تو کا نگ ٹوٹ گئی ) یا آفت ساوی سے عیب جدید پیدا ہوا تو مشتری (خریدار) کو اختیار ہے کہ بچ کو رو کر دے یعنی نہ نے یا کا نگ ٹوٹ گئی ) یا آفت ساوی سے عیب جدید پیدا ہوا تو مشتری (خریدار) کو اختیار ہے کہ بچ کو رو کر دے یعنی نہ نے یا کہ کو دو کر دے نقصان ہوا ہے اس کے موض میں شن سے کم کر دے۔ اور اگر اجنی سے لے سات سے دسکتا ہوا ہے جب بیدا ہوا ہے جب بیدا ہوا ہو بیتی دوسر آگر اجنی کھل سے وہ عیب پیدا ہوا ہو جب بیدا ہوا ہو بیتی معاوضہ اُس اجنی سے لے سات سے سات سے سات سے اسکتا ہو اے بیا نہ ہوئے کو لیتا ہے تو نقصان کا معاوضہ اُس اجنی سے لے سات ہوئے کے اور اگر خود

<sup>(5)</sup> الفتاوي العندية ، كماب البيوع ، الباب الماس في خيار العيب ... ولخ ، الفصل الثالث، جسام ١٥٥ ـ ٢١.

 <sup>(6)</sup> الفتاوى الخامية ، كمّا ب البيع أصل فيما يرجع جقصان العبيب، ن إم المساء وغيره.

<sup>(7)</sup> العداية ، كتاب البيوع ، باب خيار العيب ، ج٢ بس ٨ ٣ ، وغيره .

<sup>(8)</sup> المحداية ، كماب البيع ع، باب خيار العيب، ج٢، ٩٠٠. وردالمحتار، كماب البيع ع، باب خيار العيب، ج٢، ٩٠٠.

مشتری (خریدار) کے فعل سے عیب پیدا ہوا ہے تو پورے ثمن کے ساتھ لینا پڑے گااور نفصان کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔(9)

مسکلہ ۸ مہم: جو چیز ایسی ہو کہ اُس کی واپسی میں مزدوری صرف کرنی پڑے تو جہاں عقد بھے ہوا ہے وہاں پہنچا نا مشتر ک (خریدار) کے ذمہ ہے لیتنی مزدوری وغیرہ مشتر ک (خریدار) کو دینی پڑے گی۔(10)

مسئلہ 9 ، جانور خریدا اُسے ذرخ کردیا اب معلوم ہوا کہ آئی آئٹیں خراب ہوگئی تھیں تو نقصان نہیں کے سکتا اور آگر ذرخ سے پہلے عیب پر مطلع ہو چکا تھا پھر ذرخ کردیا جب بھی نقصان نہیں لے سکتا گر جبکہ بیر معلوم ہو کہ ذرخ نہ کیا جائے گا تو مرجائے گا اس صورت میں نقصان لے سکتا ہے۔ (11)

مسئلہ ۵۰ بیجے میں پچھزیادتی کردی مثلاً کپڑے کوی دیا یا رنگ دیا یا ستو میں گھی شکر دغیرہ ملا دیا یا زمین میں پیڑ نصب کردیے (درخت لگادیے) یا تغییر کرائی یا اُس کو بچ کردیا اگرچہ بیچنا عیب پرمطلع ہوئے کے بعد ہو یا مبیح ہلاک ہوگئی ان سب صورتوں میں نقصان کے سکتا ہے واپس نہیں کرسکتا ہے اگر وہ دونوں واپسی پر رضا مند بھی ہوجا نمیں جب مجمی قاضی تھم واپسی کا نہیں دے سکتا۔ (12)

مسئلہ ا ۵: انڈ اخریدا، تو ڈاتو گندہ لکا ایکل دام واپس ہو گئے کہ دہ برکار چیز ہے تھ (پینی فروضت) کے قابل ٹیس ہال شتر مرغ کا انڈ اجس میں چھلکا مقمود ہوتا ہے اکثر لوگ أے زینت کی غرض سے رکھتے ہیں اُس کی بھے باطل ٹیس ، عیب کا نقصان لے سکتا ہے۔ خریزہ حربز رکھیراخریدااور کا ٹاتو خراب نگلایا بادام، اخروث ترید تو ڈرنے پر معلوم ہوا کہ خراب ہے گر باوجود خرابی کا م کے لائق ہے کہ ہے کم بیر کہ جانور ہی کے کھلانے میں کام آسکتا ہے تو واپس ٹیس کرسکتا نقصان لیس کردے تقصان ٹیس کرسکتا ۔ اور اگر جانور میں کردے تقصان ٹیس لے سکتا۔ اور اگر عیب معلوم ہو جانے کے بعد پھر بھی کھالیا تو نقصان میں گری ٹیس لے سکتا۔ اور اگر عیب معلوم ہو جانے کے بعد پھر بھی کھالیا تو نقصان کے نقد واپس کردے کانے تو ڈرنے سے پہلے می مشتری (خریدار) کوعیب معلوم ہو گیا تو نہ واپس کر مکتا ہے نہ نقصان لے سکتا ہے۔ اور اگر کا شے تو ڈرنے سے پہلے می مشتری (خریدار) کوعیب معلوم ہو گیا تو نہ واپس کر مکتا ہے نہ نقصان لے سکتا ہے۔ اور اگر کا شے تو ڈرنے سے پہلے می مشتری (خریدار) کوعیب معلوم ہو گیا تو نہ واپس کر مکتا ہے نہ نقصان لے سکتا ہے۔ اور اگر کا شے تو ڈرنے سے پہلے می مشتری (خریدار) کوعیب معلوم ہو گیر نہ تو آسی طالت میں واپس کردے کا نے تو ڈردے گا تو نہ واپس کر مکتا ہے نہ نقصان لے سکتا ہے۔ اور اگر کا شے تو ڈرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ چیز ہیں بالکل بیکار ہیں مثلاً کھروا کر دانے یا بادام۔ افروث میں گری ٹیس ہے۔ تر بر یا تو شرید کے بعد معلوم ہوا کہ یہ چیز ہیں بالکل بیکار ہیں مثلاً کھروا کر دانے یا بادام۔ افروث میں گری ٹیس ہے۔ تر بر یا

<sup>(9)</sup> الدرالخاروردالحتار، كماب البيوع، باب خيار العيب، ج ٢٠٥٥ الما.

<sup>(10)</sup> الدرالخار كاب البع عاب خيار العيب عدم الماد ١٣٨ه

<sup>. (11)</sup> الدر الخار، كماب البيوع مباب خيار العيب، ج ٢،٥ ١٨١، وغيره.

<sup>(12)</sup> الدرالخار، كاب البيوع، باب خيار العيب، ج ٢٠٠٥.

خربزه سرا ہوا ہے تو پورے دام (پوری قبت) والیل لے انتے باطل ہے۔(13)

ے واپس نہیں کرسکتا اور عادت سے زیادہ ہے توکل واپس کردے اور اگر گیبوں رکھنا جا ہتا ہے خاک کوالگ کرسکوائی كرنا جابتائے بينيس كرسكتا۔ (14)

والين نبيس كرسكتا\_(15)

مسئلہ ۱۵۰ مشتری فریدار) (خریدار) نے مجھے کو بھے کردیااور اُسے عیب کی خبر نہ تھی مشتری فریدار) ثانی ( دومراخریدار ) نے عیب کی وجہ سے تھم قاضی سے واپس کیا تومشتری (خریدار ) اول بالع اول کو وہ چیز واپس کر کڑ ہے۔ بیاس وقت ہے جب مشتری (خربدار) ٹانی نے گواہوں سے بیٹابت کیاہو کہ اس چیز میں اُس وقت سے عیب ہے جب بالع اول کے پاس تھی اور اگر گواہوں سے مشتری (خریدار) کے پاس عیب ثابت کیا ہوتو بالع اول پرردہیں كرسكتا اور اگر داپس كرنے كے بعد مشترى (خريدار) اول نے بيركبديا كداس ميں كوئى عيب نبيس بيتو واپس نبيل كرسكا - بيتمام باتين أس وقت بين جب بيج پرقيضه جوچكا جواور قبضد نه جوا جوتو مطلقاً واپس كرسكا ب جاب تضائ قاضی سے واپسی ہو یا اس کے بغیر کیونکہ تھے ٹانی اس صورت میں سے عن نہیں مگر جا نداد غیر منقولہ (وہ جا نداد جوایک جگر سے دوسری جگہ معنی ندی جاسکتی ہو) میں بغیر قبضہ بھی تھے ہوسکتی ہے، اس میں قبضہ اور غیر قبضہ کا فرق نہیں۔(16)

مسکلہ ۵۵: مشتری (خربدار) ثانی نے مشتری (خربدار) اول کواس کی رضا مندی سے چیز واپس کردی توبہ بائع اول کو واپس نیں کرسکتا اگر چہروہ عیب ایسا نہ ہو جومشتری (خربدار) اول کے یہاں پیدا ہوسکتا ہومثلاً غلام کے پانچ کی جكہ چھ أنكلياں بين كه بيدواليسي حق ثالث ميں ربيع جديد قرار يائے كى۔ يوبيں بائع كے وكيل نے اگر مجيع كى واپس اپن رضا مندی سے کرلی تو مؤکل کو داہی جیس کرسکتا کہ مؤکل کے لحاظ سے بیٹ نہیں بلکہ زیع جدید ہے اور اگر قفائے قاضى ( قاضى كے نيملہ ) سے واپسى ہو كى تومۇكل پر بھى واپسى ہوگئى كەجب ئىچ نسخ ہوگئى وہ چیزمؤكل كى ہوگئى۔ (17 )

<sup>(13)</sup> الدرالخاروردالحتار، كماب البيوع، بأب خيارالعيب، مطلب: يرح القياس، ج2، ص١٩٥.

<sup>(14)</sup> الفتادي المعندية ، كمّاب البيع ع مالباب المامن في خيار العيب.... والح مالفعل الماني، ج ١٣،٥ ١٨٠.

وردالمحتار، كمّاب البيع ع، باب حيار العيب، مطلب: وجد في الحيطة ترايا، ج ٢٠٥٠ م ١٩٥٠.

<sup>(15)</sup> الغنادي الخامية كمّاب البيح بصل فيما يرجع بنقصان العيب، ج ابس ٢٥٣.

<sup>(16)</sup> الدرالخيّار در دانحتار، كمّاب البيع ع، باب خيار العيب، مطلب: وجد في الصطة ترابّا، ن ٢٠٥٥.

<sup>(17)</sup> الدرالخيارور دانحتار، كتاب البيوع، باب خيار العيب،مطلب وجد في الصلة ترايا، ج2، م ١٩٧.

مسئلہ ٥٦١ ، مشتری (فریدار) نے جی پر قبضہ کرنے کے بعد عیب کا دعویٰ کیا توشن دینے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا بلکہ مشتری (فریدار) سے اثبات عیب کے گواہ طلب کیے جائیں گے اور گواہ نہ ہوں تو با تع پر حلف دیا جائے گا اور با لَع قسم مشتری (فریدار) نے پہلے بیہ کہا کہ میرے گواہ نہیں ہیں پھر کہتا کھا جائے کہ عیب نہیں تھا توشن دینے کا تھم ہوگا اور اگر مشتری (فریدار) نے پہلے بیہ کہا کہ میرے گواہ نہیں ہیں اور بالغ قسم سے گواہ پیش کروں گاتو گواہ قبول کر لیے جائیں گے۔ اور اگر مشتری (فریدار) کے پاس گواہ نہیں ہیں اور بالغ قسم سے الکار کرتا ہے توعیب کا تھم ہوگا۔ (18)

مسئلہ 20: گواہ مشتری (خریدار) یا جلف بائع کی اُس وقت ضرورت ہے جب وہ عیب مخفی (پوشیدہ) ہو مثلاً بھا گنا چوری کرنا اور اگر عیب ظاہر ہو مثلاً کانا، بہرا، گونگاہے یا اُس کی اُنگلیاں زائد یا کم بیں تو نہ گواہ کی حاجت نہ تسم کی مشرورت بال اگر بائع ہیں ہو نہ گواہ کی حاجت نہ تسم کی مشرورت بال اگر بائع ہیں کے مشتری (خریدار) کوخرید نے کے وقت عیب کاعلم تھا یا بعد خرید نے کے عیب پر راضی ہوگیا یا بس عیب سے بری اللہ مد ہو چکا تھا تو بائع کو ان امور پر (بینی ان باتوں پر) گواہ بیش کرنے پر یں سے گواہ نہ اسکے تو مشتری (خریدار) پر صاف دیا جائے گافتم کھالے گاہ ایس کردیا جائے گاہ درنہ واپس نہیں کرسکار (19)

مسئلہ ۵۸: وہ عیوب جن میں طبیب کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً ورم جگر کی سوجن بجگر کی بیاری وغیرہ) ورم طحال ( تلی کی سوجن بنی کی بیاری وغیرہ) یا کوئی دوسری پوشیدہ بیاری ان میں ایک طبیب عادل نے اس بیاری کا ہونا بیان کردیا تو دعو سے قابل ساعت ہے رہا بیام کہ بیہ بیاری بائع کے بیہان موجود تھی اس کے لیے دو ۲ عادل طبیب کی شہادت در کا رہوگی۔ اور جوعیوب ایسے ہیں جن پرعود توں بی کواطلاع ہوتی ہے ان میں ایک عورت کے قول سے عیب کا جوت ہوگا مگر ہیج نئے کرنے کے بیمان موجود تھی کھالے کہ میرے بیال بیعیب نہ تھا تو جوت ہوگا مگر ہیج نئے کرنے کے لیے بیضرور ہے کہ بائع کو صلف دیں اگر وہ تنم کھالے کہ میرے بیمال بیعیب نہ تھا تو واپس نہیں کرسکنا قتم سے انکار کرے تو واپس کردے گا۔ (20).

مسئلہ ۵۹: جوعیب ظاہر ہے اور اتن مدت میں پیدائیس ہوسکتا جب سے بیج ہوئی ہے تو یہاں بھی گواہ یا طف کی حاجت نہیں ہاں اگر اس مدت میں پیدا ہوسکتا ہے اور بائع بد کہتا ہے کہ میرے یہاں بدعیب ندتھا تو گواہ یا طف کی حاجت ہوگی۔(21)

مسكله ٢٠: من كي يركم تعلق كى في وعوب كرك الماحق ثابت كرديا الرمشترى (خريدار) في قيض نبيل

<sup>(18)</sup> الدرالخاردردالحتار، كماب البيع ع، باب خيارالعيب، مطلب قبض من غريمه دراهم ... إلخ، ج ٢٠٠٠.

<sup>(19)</sup> الدرالخاردردالحتار، كماب العيوع، باب خيارالعيب بمطلب بنبض من غريمه دراهم \_ إلخ، ج 2 بس ٢٠٠٠.

<sup>(20)</sup> الدرالخار، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج ٢٠٨٠ م٠٠٠.

<sup>(21)</sup> الفتاوى المعندية، كتاب البيوع والباب الثامن في خيار العيب... ولح والمعندية وكتاب الماح، يسوص ٨١.

کیا ہے تو اختیار ہے کہ باتی کو لے یا نہ کے اور قبضہ کرچکا ہے اور وہ چیز قبی ہے جب بھی اختیار ہے کہ سلے یا واپی کردے اور وہ چیز منٹی ہے تو باتی کو واپس نہیں کرسکتا بلکہ جو پچھاسکا حصہ ہے یہ لئے اور جو دوسرے حقد ارکا ہے وہ کے لے گا۔ اور دو چیزی خریدی ہیں اور ایک پر قبضہ کرلیا یا اب تک کسی پر قبضہ نہیں کیا ہے اور ایک میں کسی سے اپناحق ثابت کردیا تو مشتری (خریدار) کو اختیار ہے کہ دوسری کو لے لے یا چھوڑ دے اور دونوں پر قبضہ کرچکا ہے تو اختیار نہیں یعنی دوسری کولیما ضروری ہے واپس نہیں کرسکتا۔ (22)

مسئلہ الا: قبضہ کے بعد مجھے میں اختلاف ہوا کہ ایک ہے یا زیادہ تا کہ عیب کی صورت میں واپسی ہوتو یہ معارم ہو سکے شمن کتنا واپس کی بازی ہوتوں میں اختلاف ہے ان دونوں صورتوں میں مشتری (خریدار) کا قول معتبر ہے اور اگر خیار عیب میں مجھے کی واپسی کے وقت بائع کہتا ہے یہ وہ چیز نہیں ہے مشتری (خریدار) کا قول معتبر ہے اور اگر خیار عیب میں مجھے کی واپسی کے وقت بائع کہتا ہے یہ وہ چیز نہیں ہے مشتری (خریدار) کا قول معتبر ہے اور خیار شرط یا خیار دویت میں مشتری (خریدار) کا قول معتبر ہے اور خیار شرط یا خیار دویت میں مشتری (خریدار) کا قول معتبر ہے اور خیار شرط یا خیار دویت میں مشتری (خریدار) کا قول معتبر ہے۔ (23)

مسئلہ ۱۲: مشتری (خریدار) جانور کو پھیرنے (واپس کرنے) لایا کہ اس کے زخم ہے میں نیس اول گا بائع کہا ہے کہ بیدوہ زخم نہیں ہے جومیرے یہاں تھاوہ اچھا ہو گیا بیدوسرا ہے تومشتری (خریدار) کا قول معتبر ہے۔(24)

مسئلہ ۱۹۳۰ : دوچیزیں ایک عقد ہیں خریدیں اگر جرایک تنہا کام ہیں آئی ہوچیے دوغلام دو کپڑے اور ابھی دونوں پر تبضہ نہیں کیا ہے کہ ایک کے عیب پر مطلع ہوا تو اختیار ہے لینا ہوتو دونوں لے، پھیرنا ہوتو دونوں پھیرے گر جبکہ بائع ایک کے پھیر نے پر داخس ہوتو فقط ایک کو بھی دائی کرسکتا ہے اور اگر دونوں پر قبضہ کرلیا ہے توجس میں عیب ہے اے دائیس کردے دونوں کو واپس کرنا چاہتو بائع کی رضا مندی درکار ہے اور اگر قبضہ سے پہلے ایک کا عیب دار ہونا معلوم ہوگیا اور ای پر قبضہ کیا تو اختیار ہے دونوں کو لیے یا دونوں کو پھیر دے اور اگر دونوں کریا تو دونوں کو پھیر دے اور اگر دونوں ایک ساتھ کام میں لائی جاتی ہوں تنہا ایک کام کی نہ ہوچیے موزے اور جوتے کے جوڑے ہوگئی باز دو چوکھٹ کی لیمی کہی کرنے ہو جوٹی کے بغیر دوسرا کام بی نہ باز دو چوکھٹ کی لیمی کہی کہی کرنے ہو دونوں کی جوڑی جارے دونوں کا میں ایک ہی تھم ہے کہ لیما چاہتو دونوں لے اور کرے تو دونوں پر قبضہ کیا ہو یا ایک پر قبضہ کیا ہو دونوں حال میں ایک ہی تھم ہے کہ لیما چاہتو دونوں کے اور دونوں کے اور دونوں کے تو دونوں کی تو دونوں کی تو دونوں کی تو دونوں کو دونوں کی تو دونوں کی تو دونوں کرے کا تو دونوں کی تو دونوں کے تو دونوں کی کہیں کرے کو دونوں کی تو دونوں کی تو دونوں کی تو دونوں کی کرے کو دونوں کی کے دونوں کی کرے کر دونوں کی کہیں کرے کو دونوں کی کر دونوں کی کہیں کر دونوں کی کر دونوں کر دونوں کر دونوں کی کر دونوں کر دونوں

<sup>(22)</sup> الدرالخار، كماب إلى ع، باب خيارالعيب، ج ٢٠٢٠ م٢٠٢٠.

<sup>(23)</sup> الدرالخار، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج2، م ٢١١٠.

<sup>(24)</sup> ردالحتار، كتاب البيوع، باب خيار العيب، مطلب جمع في اختلاف البائع والمشرى ... والخ من ١١٣.

<sup>(25)</sup> الدرالخار كاب البيع ع، باب خيار العيب م ٢٠٧٠.

مسكر ١٩٢٠ : من تياعيب بيدا موكما تعاجس كي وجديد بالع كووايس بيس كرسكا تفااب بيعيب جاتا رباتواس پُرانے عیب کی وجہ سے واپس کرسکتا ہے اور جونقصان لیا ہے اُسے بھی واپس کرنا ہوگا۔ (26)

مسكله ٧٥: غلام خريد اتفااوراً سيرقبعته يمي كرلياوه كسي ايسے بُرم كى وجدسے للكيا ميا جو بالع كے يہال أس نے كيا تقاتو پورائمن بائع سے واپس كے اور اگر أس كا باتھ كانا كيا اور جرم بائع كے يہال كيا تھا تومشترى (خريدار) كو اختیار ہے کہ اُس کوواپس کردے یا رکھ لے اور آ دھاتمن واپس لے۔(27)

مسئلہ ٢٧: كوئى چيز اللے كا اور باكع نے كہد يا كه يس برعيب سے برى الذمه بول (28) يربي سي م اوراس مبع کے واپس کرنے کاحق باتی نہیں رہتا۔ یو ہیں اگر بالغ نے کہدیا کہ لینا ہوتو نواس میں سوطرح کے عیب ہیں یا بیمٹی ہے یا اسے خوب و کھے لوکیسی بھی ہو میں واپس تبیں کروں گا رویب سے براءت ہے۔ (29)جب ہرعیب سے براءت كركے توجوعيب وفت عقدموجود ہے يا عقد كے بعد قبضہ سے پہلے پيدا ہواسب سے براءت ہوكئ\_(30)

مسئلہ کا: کوئی چیز خریدی اس کا کوئی خریدار آیا اس سے کہا اسے لے اواس میں کوئی عیب نہیں ہے اور اتفاق سے اُس نے مبین خریدی پھرمشتری (خریدار) نے اُس میں کوئی عیب دیکھاتو واپس کرسکتا ہے اور اُس کا پہلے یہ کہنا کہ اس میں کوئی عیب جیس ہے مضر ( نقصان وہ ) نہیں کہ اس سے مقصود ترغیب ہے اور اگر اُس نے سی عیب کا نام لے کر کہا كه بيرعيب ال مين بين بين مياور بعد مين واي عيب أس مين موجود ملاتو والين بين كرسكتا مان اگرايي عيب كانام لياجواس دوران میں پیدائیں ہوسکتا جیسے أنظی كا زائد مونا تو والیس كرسكتا ہے۔(31)

مسئلہ ١٨: بكرى يا گائے يا بھينس كا دووھ باتع نے دوايك وقت نہيں دوبا اورأے بيكر بيا كماس كے دودھ زیادہ ہے اور دوده دوہ کر دکھا بھی دیامشری (خریدار) نے دھوکا کھا کرخریدلیا اب دوہتا ہے تومعلوم ہوتا ہے کہ اُتنا

وفتح القدير، كماب البيوع، باب حيار العيب، ج٢، ص١٠٠.

والفتادي الخامية ، كمّاب البح فصل فيما يرجع بنقصان العيب، ج ابس ٢٢ ٢٠.

<sup>(26)</sup> الدرالخار، كأب البيوع، باب خيار العيب، ج٢، ١٩٠٠.

<sup>(27)</sup> الرفح الرابق من ۲۲۰

<sup>(28)</sup> لین میں برعیب کی ذمدواری سے بری ہوں۔

<sup>(29)</sup> بعنی اگراب عیب تکلاتو بیجتے والے پرلازم نیس کہوہ چیز والیس نے۔

<sup>(30)</sup> الدرالخاروردالمحتار كاب البيوع مباب خيار العيب مطلب: في البيع بشرط البراءة... إلخ ، ج 2 من ٢٢١، وغيرها.

<sup>(31)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب خيارالعيب، ج2، ص٢٢٢.

دودھ بیں ہے اس کو واپس نہیں کرسکتا ہاں جو نقصان ہے بائع سے لےسکتا ہے۔(32)

مسكله ١٩: مشترى (خريدار) في واليل كرنا جام بالغ في كما واليل نه كرومجه سع اتناروبيد سالوادرال بر مصالحت ہوگئ میہ جائز ہے اور اس کا مطلب بیہ ہوا کہ بالغ نے ثمن میں سے اتنا کم کر دیا۔ اور بالع اگر واپس کر سنے ا نکارکرتا ہے مشتری (خریدار) نے بیدکہا کہ استنے روپے مجھے سے لے لوادر پہنچ کو واپس کرلو، لیوں مصالحت ( آپس میں ملح سرتا) نا جائز ہے اور بیرو پے جو باکع نے گاسود اور رشوت ہے گر جب کہ مشتری ( بخریدار ) کے یہاں کوئی جدید عیب پیدا ہوگیا ہویا بالغ اس سے منکر ہے کہ وہ عیب اُس کے یہاں جیع میں تھا توبیہ مصالحت بھی جائز ہے۔ (33) مسئلہ " ، ایک شخص نے دوسرے کوکس چیز کے خریدنے کا وکیل کیا تھا دکیل نے مبیع میں عیب دیکھ کر رضامندی ظاہر کردی اگر شن اتناہے کہ اُس عیب والی چیز کا اُتناہی ہونا چاہیے تو مؤکل کولینا پڑیگااور اگر شن زیادہ ہے تو موکل پر پی

مسئلہ اے: کوئی چیز خریدی پھراس کی تھے کے لیے دوسرے کو دیس کردیااس کے بعد اُس کے عیب پراطلاع ہوئی اگرمؤكل كے سامنے وكيل نے بيچنا جاما يا أس كوخبر دى كئى كدوكيل أسكا دام كرر باب ادرمؤكل في منع ندكيا توعيب پررضا مندى ہوئى فرض كيا جائے كدند كى تو دايس بيں كرسكا۔(35)

مسكد اك: بيا باكباكيا بكا حيب سے جو تقصان بود في الى كى صورت بيا كا اس كى صورت بيا كا اس چيز كوجانيخ والول کے پاس پیش کیا جائے اُس کی قیمت کا وہ اندازہ کریں کداگر عیب ندہوتا توبیہ قیمت تھی اور عیب کے ہوتے موسے یہ قیت ہے دونوں میں جوفرق ہے وہ مشتری (خریدار) (خریدار) بالع (فروخت کرنے والا) سے لے گامثلا عیب ہے تو آمھروب تے تیت ہے نہ ہوتا تو دل روپے کی دورو بے بائع سے لے۔ (36)

مسئلہ ساكا جانورخر بداتھا تبضہ كے بعد عيب يرمطلع موا أسے واپس كرنے باكع كے پاس كے جار ہاتھارات ميں مرحمیا تومشتری (خزیدار) کا جانورمراالبته اگر گواهول سے عیب ثابت کردیے گا توعیب کا نقصان لے سکتا ہے۔ (37)

ن لازم نيس \_ (34)

<sup>(32)</sup> المرجع الهابق بس ٢٢٣.

<sup>(33)</sup> الدرالخاروردالمحتار، كماب البيع ع، باب حيار العيب، مطلب: في السلح عن العيب، ج ٢٠٨.

<sup>(34)</sup> الدرالخار، كماب البيع ع، باب خيار العيب، ج2، م179.

<sup>(35)</sup> الفتادي المعندية ، كمّاب البيوع، الباب الثّامن في خيار العيب... ولخ ، الفصل الثّالث، جسيم ١٨٠.

<sup>(36)</sup> الفتاوي المعندية ، كماب البيوع ، الباب الثامن في خيار العيب... ولخ والفصل الثالث، ع ١٠٠٠م ٨٠٠م

<sup>(37)</sup> المرجع السابق.

مسئلہ سا کے: ایک شخص نے گابھن گائے (حاملہ گائے) کے بدلے میں بیل خریدا اور ہر ایک نے قبضہ بھی کرلیا گائے کے بچہ پیدا ہوا اور دوسرے نے دیکھا کہ تیل میں عیب ہے تیل کو اُس نے واپس کردیا تو گائے میں چونکہ بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے زیادتی ہوچکی ہے وہ واپس تہیں کی جاسکتی گائے کی قیمت جو ہووہ واپس دلائی جائے گی۔(38) مسئلہ ۵۵: زمین خرید کر اُس کومسجد کردیا پھرعیب پرمطلع ہواتو داپس ٹیس کرسکتا تفصان جو پچھ ہے لے لے۔ ز بین کو وقف کیا ہے جب بھی یہی تھم ہے کہوا ہی نہیں کرسکتا ہے نقصان لے لیے۔ (39)

مسئلہ ۷۱: کیڑا خرید کر مردہ کا گفن کیا اس کے بعد عیب پرمطلع ہوا اگر وارث نے ترکہ سے گفن خریدا ہے تو نقصان کے سکتا ہے اور اگر کسی اجنبی نے اپنی طرف سے خریذ کردیا تونیس لے سکتا۔ (40)

مسکلہ ہے: درخست خریدا تھا کہ اُس کی لکڑی کی چیزیں بنائے گامثلاً چوکھٹ(41) ، کیواڑ (42) ، تخت وغیرہ مگر كافيے كے بعد معلوم ہواكہ بيا يندهن بى كے كام آسكتا ہے تو نقصان لے سكتا ہے اور اگر ايندهن بى كے ليے خريدا تھا تو نقصاًن نہیں لے سکتا۔ (43)

مسئلہ ۸۷: روٹی خریدی اور جونرخ اس کا معروف وشہور ہے اس سے کم دی ہے توجو کی (44) ہے بالع سے وصول کرے اس طرح ہروہ چیزجس کا نرخ مشہورہے اسے کم جوتو بائع سے کی پوری کرائے۔(45)

#### 多多多多多

<sup>(38)</sup> الفتادي العندية، كتاب البيع ع، الباب الثامن في خيار العيب.... إلخ، الفسل الثالث، ج-مايس ٨٥.

<sup>(39)</sup> الفتاوي الخامية ، كمّاب المبعى بصل نيما يرجع التعمال العيب، جيام الماس.

<sup>(40)</sup> الفتادى المندية ،كتاب البيوع ،الباب الثامن في حيار العيب ... ولح ، الفعل الثالث ، ج سوم ٨٥٠.

<sup>(41)</sup> دروازے کا چکور کھیراجس میں یث لگائے جاتے ہیں۔

<sup>(42)</sup> دروازه ، کھڑکی یا روشندان وغیرہ کو بند کرنے یا کھولنے کا پہنے۔

<sup>(43)</sup> الفتاوى المهندية ، كماب البيع ع، الباب الثامن في خيار العيب.... إلخ، إلفصل الثالث، ج سوم ٨٥٠.

<sup>(44)</sup> میکم اُس وبت ہے کہ بالع نے مشری پر بیر ظاہر ند کیا ہو کہ مثلاً ایک آنے کی اتنی روٹیاں دوں گا بلکداس نے کہا، اسنے کی روثی دواس نے دیدی اور اگر بائع نے ظاہر کردیا کہ اتن دول گا اور مشتری راضی ہو کیا تو اب کی پوری کرنے کاحق نہیں ہے۔ ١٦ منہ

<sup>(45)</sup> الفتاوي العندية ، كمّاب البيع ع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفعبل الثالث، ج ٣٠٩م ٨٠٠.

شرح بهاد شویعت (صه یاده م)

## غبن فاحش میں رد کے احکام

مسکلہ 24: کوئی چیز غبن فاحش کے ساتھ خریدی ہے اس کی دوصور تیں ہیں دھوکا دیکر نقصان پنچایا ہے یا ہیں اگر غبن فاحش کے ساتھ دھوکا بھی ہے تو واپس کرسکتا ہے ورنہ نہیں۔ غبن فاحش کا بیہ مطلب ہے کہ اتنا اولا (کھایا فقصان) ہے جومقو مین (قیمت لگانے والے) کے اندازہ سے باہر ہومٹلا ایک چیز دس روپے میں خریدی کوئی اس کی قیمت کوئی آٹھ بتاتا کوئی نو کوئی وس تو ایس کر تاتا کوئی نو کوئی اس کی قیمت کوئی آٹھ بتاتا کوئی نو کوئی دس تو بیغین فاحش ہے اور اگر اس کی قیمت کوئی آٹھ بتاتا کوئی نو کوئی دس تو نیم بیس ہوتا۔ دھو کے کی تین صور تیں ہیں کبھی بالنع مشتری (خریدار) (خریدار) کو دھوکا دیتا ہے ان کوئی دین میں بی دین میں تھو دیا کہ دس کی چیز پانچ میں خرید ایتا ہے بھی دلال (سودا کرانے والا) دھوکا دیتا ہے ان تینوں صورتوں میں جس کوغین فاحش کے ساتھ نقصان پہنچا ہے واپس کرسکتا ہے اور اگر بھنی مختصان نے دھوکا دیا ہوتو واپس کرسکتا ہے اور اگر بھنی مختصان نے دھوکا دیا ہوتو واپس کرسکتا ہے اور اگر بھنی مختصان نے دھوکا دیا ہوتو واپس کرسکتا ہے اور اگر بھنی مختصان نے دھوکا دیا ہوتو واپس کرسکتا ہے اور اگر بھنی مختصان نے دھوکا دیا ہوتو واپس کرسکتا ہے اور اگر بھنی مختصان نے دھوکا دیا ہوتو واپس کرسکتا ہے اور اگر بھنی مختصان نے دھوکا دیا ہوتو واپس کرسکتا ہے اور اگر بھنی مختصان نے دھوکا دیا ہوتو واپس کرسکتا ہے اور اگر بھنی کرسکتا ہے دو کہ دیا ہوتو واپس کرسکتا ہے اور اگر بھنی کرسکتا ہے دہ دیا ہوتو دیا ہوتو دائی کرسکتا ہے دو کر دیا ہوتو دائی کرسکتا ہے دور اگر بھنی کرسکتا ہے دور ایک کرسکتا ہے دیا کہ دیا کہ دیا کہ دور کر دیا ہوتو کر

مسئلہ • ۸: ایک مخص نے زمین یا مکان خریدا اور بائع کو دھوکا دیکر نقصان پہنچادیا مثلاً ہزار روپے کی چیز کو پانسو میں خریدا گرشفیج (شفعہ کاحن رکھنے والا) نے شفعہ کر کے وہ چیز مشتری (خریدار) سے لے لی تو بالع شفیع سے واپس ہیں لے سکتا کیونکہ شفیع نے اس کو دھوکا نہیں و یا ہے دھوکا دینے والامشتری (خریدار) ہے۔(2)

مسئلہ ۱۸: جس چیز کوغین فاحش کے ساتھ خریدا ہے اور اُسے دھوکا دیا گیا ہے اُس چیز کو پچھ صرف (خرج) کر ڈالنے کے بعد اس کاعلم ہوا تو اب بھی واپس کرسکتا ہے بعنی جو پچھ وہ چیز پنی وہ اور جوخرج کر کی ہے اُس کی مثل واپس کرے اور پورانمن واپس لے۔(3)

مسئلہ ۱۸۲ ایک شخص نے لوگوں سے کہددیا کہ بیر میرا غلام یالڑکا ہے اس سے خرید فروخت کرو میں نے ال کواجازت دیدی ہے اُس کی نسبت بعد میں معلوم ہوا کہ غلام نہیں بلکہ ٹر (آڈاد) ہے یا اُس کالڑکا نہیں ہے دوسرے شخص کا ہے تو جو پچھالوگوں کے مطالبے ہیں اُس کہنے والے تے وصول کر سکتے ہیں کہ اُس نے دھوکا دیا ہے۔(4)

<sup>(1)</sup> الدرالخاروردالحنار، كماب البيوع، باب المرابحة والتولية بمطلب: في الكلام ... والح من ٢٥ مر١٥ ٢٥ مر

<sup>(2)</sup> ردامحتار، كماب البيع ع، باب الرابحة والتولية بمطلب: في الكلام ... إلخ من عرب عرب ...

<sup>(3)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب المرابحة والتولية ، ج2، م ٢٥ سر ٣٥٨.

<sup>(4)</sup> الدر المخار، كماب الميغ ع، باب المراكة والتولية ، جري ١٩٠٣ - ١٨٠.

### بيع فاسد كابيان

#### احاويث

صدیت ان سیح مسلم شریف میں رافع بن خدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی مند ہے مروی، حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی فرمایا: کتے کا ممن خبیث ہے اور زائیہ کی اُجرت خبیث ہے اور پچھٹا لگانے والے کی کمائی خبیث ہے (1) ۔ (پیعنی مکروہ ہے کیونکہ اُس کونجاست میں آلودہ ہوتا پڑتا ہے۔ اس کوترام نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ خود حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچھنے لکوائے اور اُجرت عطافر مائی ہے)۔

حدیث ۲: معیمین میں ابومسعود انساری رضی اللہ تعالی عندسے مروی، رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتے کے محت کے من اور زانیہ کی اُجرت اور کا بن کی اُجرت سے منع قربایا۔(2)

(1) منج مسلم به كتاب المساقاة والمز ادعة ، باب تحريم ثن الكلب.... الخ الحديث: ٣١ ـ (١٥٦٨) من ١٨٨٠.

#### <u> حکیم الامت کے مدنی پھول</u>

ا \_ آپ مضہور انسادی بھائی ہیں، فروہ بدر میں صفری کے باعث شریک شدہ وسکے، باتی احدوفیرہ تمام فروات ہیں شریک رہے، فروہ احد میں تیرے زخی ہوئے تو حضور الور نے فرمایا کہ میں قیامت میں تمہارے زخم والیان کا گواہ ہوں، یہ بی زخم عبدالملک ابن مروان کے زبانہ میں تیم ہرا ہوگیا اور اس زخم ہے ہیں جیسا کی سال کی عمر میں وقات مدید منورہ میں پائی ، آپ ہے بہت احادیث مروی ہیں۔
میں تحر ہرا ہوگیا اور اس زخم ہے ہیں جیسا کی سال کی عمر میں وقات مدید منورہ میں پائی ، آپ ہے بہت احادیث مروی ہیں۔
میں خبیت طب کا مقابل ہے، طب کے دومعنے ہیں طال اور نفس لہذا اس کے مقابل ضبیت کے بھی دومعنے ہیں حرام اور تسیس رنڈی کے بال زنا کی اجرت بالا تفاق حرام ہے اور فصد لینے والی کی اجرت بالا تفاق ناپند یا محروہ ہے، کئے کی قیت میں اختلاف ہے امام شائی کے بال حرام ہے، اس طال محر ناپند یوہ وہ نا کی اجرت میں انتقال ہوا، حضور سلی اللہ علیہ رسلم نے خود فصد ہے کراس کی اجرت عطافر بائی اور بیبال است ضبیت فرما یا بہتی ناپند یوہ دو تکل بیان جواز کے لیے تعابیر فربان کراہت کے لیے خود فصد ہے کراس کی اجرت عطافر بائی اور بیبال است ضبیت فرما یا بہتی ناپند یوہ دو تکل بیان جواز کے لیے تعابیر فربان کراہت کے لیے لیدا احادیث میں تعارفر نہیں۔ (مراة المناتی شرح مشکو ق المائی میں میں اس میاں)

(2) معج البخاري، كمّاب البيوع، باب شن الكلب، الحديث: ٢٢٣٧، ج٢٠٥٥.

#### محيم الامت كيدني يحول

ا امام ابوصیفہ کے ہاں میرممانعت یا تو تنزیمی ہے یا اس وفت کی ہے جب کما پالنا اسلام میں مطلقا ممنوع تھا، جب شکاروحداظت کے لیے اس کی اجازت ہوگئی تو میرممانعت بھی منسوخ ہوگئی،امام شافعی و دیگر آئمہ کے ہاں اب بھی کراہت تحریکی ہاتی ہے، دیوانہ کتے کی ہے صدیث ساز سیح بخاری بیں ابو جحیفه رضی اللہ تغالی عنه سے مروی نبی کریم صلی اللہ تغالی علیہ وہلم سنے خون سے ش صدیت اور زانید کی اُجرت ہے منع فرمایا اور سود کھانے والے اور کھلانے والے ( لیعنی سود دسینے والے ) اور کھا نے والی (3) اور گودوائے والی اور تصویر بنانے والے پر لعنت فرمائی۔ (4)

حدیث مه بسیحین میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سال فتح مکہ میں جبکه مکه معظمه میں تشریف فر ماہتے میڈر ماتے ہوئے منا: کہاللہ(عزوجل) ورسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے شراب و

قیت جارے بال مجی ممنوع ہے کہ وہ قابل نفع مال نیس جیسے گندا انڈ انال نیس ۔

٣ ـ مهر بنی سے مراد زانيد کی اجرت زنا ہے اور کا بن کی مشائی سے مراداس کے قال کھولنے نيبی باتند يا باتھ ديكه كر تقدير بنانے ك اجرت ہے، چونکہ بیاجرت بغیر محنت حاصل ہوجاتی ہے اس لیے اسے مٹھائی فرمایا، بیددونوں اجرتی بالانقاق حرام بیل کہ بیددونوں کامحرام البذاال كى اجرت بمى حرام \_ (مراة المباحج شرح مشكوة المعالى برج م بس ٢٠١٧)

- (3) بدن من سول ست سرمد يا نيل بمركر تقش بنائة والى
- (4) منتج البخاري، كمّاب اللياس، باب من لعن المقور، الحديث: ٥٩٢٢م جه يم ٩٠٠ .

### عليم الامت كمدنى بحول

ا ۔ آپ کم عمر محابہ سے بیں جمنور انور کی وفات کے وفت نابالغ مینے لیکن حضور انور سے کلام میارک سنا ہے ، کوفہ میں مقیم رہے۔ ٢ \_ حون كى قيمت سے مراد يا تو خون نكالنے كى اجرت ہے يعنی قصد كھوننا يا خود خون كى قيمت ہے،خون نجس ہے كى كا ہوانسان كا يا جانور كا اس کی قیمت حرام ہے خون کی بھتا بی حرام ہے کہ خون نجس ہے۔ آج کل جو آدمیوں کا خون خریدا جاتا ہے یا دوسرے آدمی میں داخل کیا جاتا ہے سب حرام ہے کدانسان کے اجزا کی فروخت اور دوسرے کا استعمال کرناممنوع ہے، ہاں اگر طبیب حادق ہے کداس بھار کی شفاخون واخل کرنے کے سواء ادر کسی چیز سے نیس تو ایبائی جائز ہوگا کہ جیہا کان کے دروقی کھی عورت کا دودھ کان میں ٹیکاٹا درست ہوتا ہے حبيها كه علامه شامي وغيره في أياب

سل سود لینا دینا دونون ترام بیں اور باعث لعنت اگرچہ سود لینا زیادہ جرم ہے کہ اس میں گناہ بھی ہے اور مقروض پر بلکہ اس کے بچل پرظم مجىء كوياحق الشركل العباد دونول اس شن جمع بين \_

٣ \_ كود نے كددانے سے مرادسوئى كے ذريعة تل يا مرمة جم ميں لگا كرفتش و نگار كرانا يا اپنانا م كھوانا بيد دنوں كام ممنوع بيں ، ملر يغد مشركين

۵ \_ جاندار کا فوٹو لینا حرام ہے خواہ قلم ہے ہویا کیمرہ ہے۔ فوٹو لینے والے پرلعنت فرمانے سے معلوم ہونا ہے کہ پچھوانے والے پرلعنت نبیں فر مائی ،اگر کسی کا بے تبری میں فوٹو لے لیا گیا تو ظاہر ہے کہ وہ بے قصور ہے اور اگر عمد انھچوایا تو مجوانا ممنوع ہے کہ یہ جرم پر بعداد ہے۔ (مراة المتاتيج شرح مشكوة المعانيج، جرم به ٢٧)

مُردار وخزیر اور بتوں کی بینج کوحرام قرار دیا۔ کسی نے عرض کی ، یارسول اللہ! (عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) مُرده کی جہاں کی نسبت کیا ارشاہ ہے، کیونکہ کشتیوں میں لگائی جاتی ہے اور کھال میں لگائے بیں اورلوگ جراغ میں جلاتے ہیں (یعنی کھانے کے علاوہ دوسر مصطریق پر اس کا استعال جائز ہے یا نہیں)؟ فرمایا: نہیں۔ وہ حرام ہے۔ پھر فرمایا: اللہ تعالیٰ یہود یوں کو تل کر سے ، اللہ تعالیٰ نے جب چربیوں کو آن پر حرام فرمادیا تو آنھوں نے پھلا کر پچ ڈالی اور خمن کھا جہے مرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مردی ہے۔

صدیث ۵: ترندی و این ماجدانس رضی الله تعالی عندست راوی، که رسول الله صلی الله تعالی غلیه وسلم نے شراب

(5) میچ مسلم، کتاب المساقاة والمو ارعة ، پاپتریم کتاب الخر... الخ ، الحدیث: اید (۱۵۸۱) بس ۸۵۲. عکیم الامت کے مدنی مچھول

ا بہان نشر آور چیز خواہ شراب انگوری ہو یا مجور وغیرہ کی یا تا ڈی یا کوئی اور چیز مطلقا حوام ہے، نشردے یا نددے اس پر فتو کی ہے، ان سب کی تجارت بھی حرام ہے۔ خشک نشر آور چیزی بیسے ہوتگ، افیون وغیرہ کا استعمال نشر کے لیے حرام ہے اور دواؤں بیس جب کہ یہ نشر نددی تو مطال لہذا ان کی بچھ طال ہے کہ ان سے انتقاع طال بھی ہے۔ مرداد سے مراد وہ مرا بوا جافور ہے جو بغیر ذرح کھا یائیس جا تا لہذا مری بھی کی تجارت درست ہے، بنول کی تجارت تواہ فوٹو کی شکل بیس بول یا جسم حرام ہے جیسے بنوبان، بجوائی درا مجندر وغیرہ کے جسم یا فوٹو ان کی تجارت حرام ہے، بچول کے محلوت کر یال وغیرہ کی تجارت حرام ہے جیسے بنوبان، بجوائی درا مجندر وغیرہ کی تجارت حرام ہی بیت جنوبان، بھوائی درا مجندر وغیرہ کے جسم یا فوٹو ان

ا \_ سائل کا مقعد بین اکر اگر مرداری چرنی کی توارت بااس کا استعال بند کردیا کمیا تو بہت سے مفروری کام بند بوجا کمی مےلہذا اس کی اجازت دی جائے۔

س یعنی مردار کی چرنی کا استعال حرام ہے (حتی) یا اس کی تجارت حرام ہے (شافعی) احتاف کے بال مرداد کی چرنی ممائن، چراغ یا چڑوں میں استعال کرنا حرام ہے بخس تیل فروخت بھی کر سکتے ہیں اور ان مقامات میں استعال کرنا حرام ہے بخس تیل فروخت بھی کر سکتے ہیں اور ان مقامات میں استعال بھی کر سکتے ہیں، کافر کی افض بھیا حرام ہے۔ چنا جج نوٹ کی خودی جوفر دو خشوق میں مارا مجیا تھا کھار نے دی جزار درہم میں اس کی نفش کی قیت ویش کی حضور نے انکار فرماد یا ۔ بول ان نجس شہر بخس وددھ بخس کھانا جانور کو کھلا ویٹا جائز ہے محرم رواد کی چرنی ان عب سے می جگرتی نیس کر سکتے۔ (مرقات واشعہ ) نجس تیل کا جرائ محد میں جلانا منع ہے۔ (امعات واشعہ)

س مظلوۃ کے عام تنوں بیل محومها واحد مؤنث کی خمیرے ہاں کامریح میت ہے، بھن تنوں بیل فومهما ہے تنزیکی خمیرے اس کا مرقع گائے بکری بین کہ ان کی چ بیال یہود پر حرام خمیں، رب تعلی فرما تا ہے بیٹو مِن اُبَعِرَ وَ اَلْتُنَمِ مُؤْمِ مُنَا اللهِ مُنْ مِن بُرور پر مروار کی یا گئے ہے کہ کو مُنا کا بھی بہود پر مروار کی یا گئے ہے بکری کی چرام کی گئی تو انہوں نے اسے چھلا کرفروخت کیا اور قیمت استعال کی بولے کہ ہم نے جم نہیں کھائی بلکہ پھلی چربی کی ان کا سے بھیلی کرتی ہے۔ اس کا ان بلکہ پھلی چربی کی تیمت کھائی ہے۔ معلوم ہوا کہ حرام کا حیلہ کرتا ہی معلوم ہوا کہ حرام کا حیلہ کرتا ہی مشلوۃ المعائی میں ہی میں کا ان کا حیلہ کرتے ہیں۔ (مراۃ المنائی شرح مشلوۃ المعائی میں ہی میں کا ا شرح بهاد شویعت (صریازدیم) ے بارے یں دن میں اور (۵) جس کے پاس اُٹھا کر لائی گئ اُس پر، اور (۲) بلانے والے اور (۵) بیت اور (۸) اُس کائٹن کھانے والے، اور (۹) خریدنے والے پر،اور (۱۰) اُس پرجس کے لیے خریدی کئی۔ (6)

صدیث ۲: این ماجه نے ابن عباس رضی الله تعالی عنیما سے روایت کی، که حضور (صلی الله تعالی علیه دہلم) نے اسماد فرمایا: بے شک اللہ تعالی نے شراب اور اُس کے ثمن کوحرام کیا اور مروہ کوحرام کیا اور اِس کے ثمن کواور خزیر کوحرام کیا اوراس کے تمن کو۔ (7)

صدیث ک: بخاری و مسلم و ابو داود وتر مذی وابن ماجه ابو هریره رضی الله تعالی عنه سے راوی، حضور اقدی ملی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں کوئی مخص بیجے ہوئے پانی کومنع نہ کرے تا کہ اس کے ذریعے سے کھاں کرنے كرك-(8) اى كے مثل عائشہرضى الله تعالى عنہا سے مروى۔

حديث ٨: ابن ماجدابن عباس رضى الله تعالى عنهما يدراوى ، كه حضور (صلى الله تعالى عليه وسلم) في ارتاد فرمايا

(6) سنن الترمذي كاب البيوع، باب المحى ال يخذ الخرطل الحديث: ١٢٩٩، ج ٣٩٥ م ٢٠٠٠ .

### عليم الأمت كمدني يحول

ا \_ شراب پر لعنت کرتے کے معنے بیر ہیں کداسے دب نے تمام خوبوں سے خالی کردیا اور اس میں ہرعیب بعردیا اس لئے اس کانام ام الخبائث لیعن محتاموں کی اصل وجڑ ہے کہ نشد میں انسان سارے مناہ کرلیتا ہے۔

٣ سيكلمه عام بخواه پينے والے تک پنجائی جائے ياد كائدار تك يا امانت دارتك يعنے شراب پنجانے كى مردوري كرنے والاشراب وبلور امانت ركف والابيج والاسب بى لعنت كم محق بين - (مراة المناجي شرح مشكوة المعانى، ج ١٩ مر ١٨ مانت ركف والابيج

- (7) سنن أبي واوده كماب البيوع مباب في تمن الخر . . . إلخ مالحديث: ٥٨٥ ١١، ج ٢٠٩٠ مل ١٨٨٠.
- (8) معيم مسلم ، كتاب المساقاة ... والخ مباب تحريم عط فعنل المام ... والخ مالحديث: ٣- (١٥٢٥) من ٢٧٨٠.

ا \_ يعنى كنوئي والا يانى كى ت كو كماس كى ت كاذر يعد بنائے اس كى صورت بديے كركى تخص نے الجرز مين جے عربي ميں موات كتے إلى آباد کی وہال کنوال الکوالیا،لوگ اس زمین کے اردگردائے جانور تراتے ہیں،وہ زمین موات جو ہوئی ہے تھی جانوروں کو جرنے سے روک تہیں سکتا، وہ بہانہ بیرکرے کہ کسی جانور کو بلامعاوضہ پانی نہ پینے دے جو اس کے اپنے کنونی کا ہے، نیت یہ ہو کہ اس پانی کی رو<sup>ک سے</sup> جانور يہال كى گھاس چرنا چھوڑ ديں كے پھريد كھاس ميرى اپنى ہوگى كدان سے پييد كماؤں گا،يدجرم ہے كه كنوان تواس كا ب مرزين سر کاری جیوٹی ہوئی ہے، یہ پانی کے بہانہ چرا گاہ کی گھاس پر قبضہ کرنا جاہتا ہے ور شدایٹی زیمن کی کھڑی گھاس اور کاٹی ہوئی گھا<sup>س کی گا</sup> جائزے۔(مرقات) يهال ذكر حي يعني چراگاه كا ہے (مراة المناجع شرح مشكوة الصائع ،ج ٣٠،٥ ا٢٣)

شوج بهاد شوج به شوج بهاد بهاد شوج بهاد بهاد شوج بهاد شوج بهاد شوج بهاد شوج به شوج به شوج بهاد شوج بهاد به شوج به شوج به شد شد شد شد شد شد شد شد شود شوج بهاد شوج بهاد

تنام مسلمان تین چیزوں میں شریک ہیں، پانی اور گھائ اور آگ اور اس کا خمن حرام ہے۔ (9) عدیث 9: صحیحین میں این عمر رضی الله تعالی عند سے مروی، رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے مزاید سے منع فر مایا۔ مزاہنہ سے کہ مجور کا باغ ہوتو جو مجوری ورخت میں بیل اُن کوخشک مجوروں کے بدیلے میں بھے کرے اور انگورکا باغ بوتو ورخت کے انگور منع کے بدیلے میں ماپ سے زج کرے اور کھیت میں جوغلہ ہے اُسے غلہ کے بدیلے

صدیث ۱۰: بخاری وسلم این عمر رضی الله تعالی عنهما میصدراوی، که رسول الله صلی الله نعالی علیه وسلم نے بچلوں کی وج سے منع فرمایا جیب تک کام کے قابل نہ ہوں، بائع ومشتری (خربدار) دونوں کومنع فرمایا(11) اورمسلم کی ایک روایت میں ہے، کہ مجوروں کی بیج سے منع فرمایا جب تک شرخ یا زرونہ ہوجائیں اور کھیت میں بالوں کے اندر جوغلہ ہے اُس کی تع سے منع کیا، جب تک سپید (سفیر) ندہوجائے اور آفت جہنے سے اُس ندہوجائے۔(12)

صدیث ان صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ، حضور اقدی ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر (9) سنن ابن ماجره كتاب الرحون ، بأب السلمون شركاء في ثلاث الجديث: ٣٣٤٢، ج٣٩٥،

(10) منح مسلم بمثاب البيوع، بابتريم بيع الرطب بالتمر ... والح ، الحديث: ٣٧- (٢٥٣٢) بم ٨٢٧.

(11) مي الناري، تاب البيوع، باب ع المزاية .... والح والعديد: ٢١٨٣، ٢٠٠٠م.

وي مسلم، كتاب البيوع، باب انهى عن عن التناريل بدوملا تعاده الخيريث: ٢٩ سـ (١٥٣٣) بم ١٢٢٠.

عيم الامت كمدني بحول

ا نیعنی درختوں پر ملکے ہوئے ان مچلوں کی تنجارت سے منع فرمایا جوانجی کا قابل نفع ہوں جن سے کوئی نفع حاصل نہ ہو سکے، بالکل کیے وزم مچل جب مخت پڑ جائیں تو اگر چہ ابھی کے بول ان کی تھ جائز ہے کہ ان سے نفع حاصل ہوسکتا ہے جیسے کے آم، کھٹائی اچار، خربے میں کام آتے ہیں، کی مجوری لینی بسر کھائی جاتی ہیں۔معلوم ہوا کہنا قابل نفع میل مال بی نبیر اور تجارت میں دوطرفہ مال جا ہیں۔ ٣ \_ تاجركواس منع فرمايا كد يكل بلاك بوجائے كى صورت بى وہ شريدار سے قيت بغير چھوسيئے ئے كا اور شريداركواس ليے منع فرمايا کہ ہلاکت کی صورت میں اس کا مال ضائع ہوجائے گا میر بھے بالانقاق ممنوع ہے،اس کی ممانعت میں حضرت عبداللہ ابن عباس، جابر، الوجريره، زيدابن تابت الوسعيد خدرى عائشه مديقد رضى الله عنم اجمعين عاماديث مردى إلى

سے پیخ گندم جو دغیرہ کی بالیاں سفید پڑنے سے پہلے اور مجور دغیرہ پھل سرخ ہونے سے پہلے خطرہ میں ہوتے ہیں، بے دنت بارش آندهی وغیرہ سے بر باد ہوسکتے ہیں اس کی اس کی کا نہ کرو، بالیال سفید ہونے پر اور مجوریں وغیرہ برخ ہوئے پر اگر جوریس جا میں تو پکھنہ کھ کام آجاتے بل ان کی تع درست ہے، نیز داند کی تع بالی میں درست ہے۔ (مراة المنائج شرح مشکوة المصانح، ج م م م ١٠٨٧) (12) ميح مسلم ، كماب البيوع ، باب المعي عن على المثار قبل بدوملاتها ... إلى ، الديث ٥٠ \_ (١٥٣٥) من ١٨٢٣ . سلست کے اپنے بھائی کے ہاتھ پھل تھے دے اور آفت پھنے گئی تھے اُس سے پھے لینا طال نہیں، اپنے بھائی کا مال ناحق کر چیز کے بدلے میں تو لے گا۔ (13)

عدیث ۱۱: بخاری وسلم میں ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی، رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وہم سے بھی مائے ہوں کے ساتھ بھی منابذہ سے منع فرمایا۔ تنج ملامسہ بیہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کا کپڑا ججود یا اور اُولٹ پلٹ کے دیکی مائید منابذہ بیہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کا کپڑا ججود یا اور اُولٹ پلٹ کے دیکی میں بھینک دیا اور دوسرے نے اس کی طرف بھینک دیا اور دوسرے نے اس کی طرف بھینک دیا دوسرے اُن بھینک دیا ہوگئ ، نہ دیکھا بھالا، نہ دونوں کی رضا مندی ہوئی۔ (14)

(13) میم مسلم، کتاب المساقاة ،باب وشع الجوائح ، الحدیث: ۱۳\_(۱۵۵۳) ، ص ۸۴۰ م حکیم الامت کے مدنی بھول

ا ہے الی فرمانا مہریان بنانے کے لیے ہے ورندمسلمان کے ہاتھ باغ بیچے یا کافر کے ہاتھ تھم یہ بی ہے جوآ کے آرہا ہے بیرتفاضا والمانیت ہے۔

السائر قبضہ دیے ہے پہلے پھل برباو ہو گئے تب تو افرو عظوی باتع کو قبت لیما حرام ہے کہ جب خرید ارکو بکوریا ہی تیں تو تبت کی الے رہا ہے اور اگر قبضہ دینے کے بعد بلاک ہوئے تو افرو عے تفویل قبیت لیما طال نہیں لینی شیک نہیں ایسے موقعہ پر رعایت کر لی چاہیں۔ امام شاقعی فرمائے ہیں کہ فرمان عالی شان ڈرائے دھمکانے کے لیے ہے یا حدیث میں وہ صورت مراد ہے کہ پھل درتی ہے پہلے فرون صائع ہو گئے تو چونکدوہ تھے ہی دوست نہی لہذا قبیت کہیں۔ حضرت امام مالک کے بال رسیدہ پھل مجی بلاک ہوجائے پر قبیت واپس کرنا واجب ہے دوہ اس حدیث سے خاہری معنی پر ممل کرتے ہیں۔ (مرقانت)

(مراة المناخي شرح مشكلوة المعاجع من ١٩٨٥)

(14) مي مسلم كتاب البيع عن باب ابطال التي الملائسة والمزايمة والحديث: ٢\_(١٥١١) إس ٨١٣.

علیم الامت کے مرتی بھول

۳ که ان دونوں صورتوں میں خریداد کو چیز دیکھنے کا موقعہ میں مال جس سے وہ مال کے عیب وخو بی پرمطلع نہیں ہوتا اورخریداری بعد اطلاع چاہیے۔

سل اب بھی ہڑے شہروں بی اس نامعقول کے کاروائ ہے کہ دکان پرچیزیں پہلی ہوئی ہیں، ٹریدار نے جس چیز پر ہاتھ لکا دیاوہ بک کی اللہ کرد کھنے کی اجازت نہیں، اس کے میں اکثر دھوکا ہوتا ہے، ٹریداد ک جاتا ہے کہ چیز کا ظاہر اچھا ہوتا ہے اندرون تراب سے بہر بیاد لٹ بیٹ کرد کھنے کی اجازت نہیں، اس کے فروشت کرتا ہے لین کیڑا کیڑے ہے کوش بینا ہے توکوئی دوسرے کے کیڑے کو ندر کھے ابنا کیڑا یہ اس کی طرف ہے جو کہ اس کی طرف ہے چینک میں کئے ہوجائے، یہ بھی اس لے منوع ہے کہ اس میں و کم بھال کا موقد نہیں بارگ طرف جینک وے اوروہ اس کی طرف ہے چینک میں ہوجائے، یہ بھی اس لیے منوع ہے کہ اس میں و کم بھال کا موقد نہیں بارگ کے خیال دیے والے مناوع ہوتا کہ کوئی سوراخ یا منطلا شدہ واس لیے سخت پنظر کو ضم و صماء کہتے ہیں ایعنی شوں ہے۔

صدیث سوا: می مسلم میل ابو بریره رضی الله تعالی عنه عنه مدوی، حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے تع الحصاة ( كنكرى سيمينك دسينے سے جاہليت ميں بھے ہوجاتی تھی) اور بھے غرر سے منع فرما يا (جس ميں دھوكا ہو)۔ (15) صدین ۱۲۰ : تر مذی نے جابر رضی اللہ تعالی عند سے روایت کی، کہرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے استثنا سے منع فرمایا، مگر جب که معلوم شیخ کا استفنا ہو۔ (16)

حدیث ۱۵: امام ما لک و ابو داود وابن ماجه بروایت عمر و بن شعیب عن ابید عن جده راوی، که دسول الله صلی الله

چٹان اور سخت بند کی ہوئی سر بھر شیشی قاز ویہ معمام کہتے ہیں۔اشتمال معماء کی دونفیریں جیں:ایک بیر کرانسان ایپے بدن پراز سرتا پا آیک کپڑااس طرح منبوط کپیٹ کے ہاتھ پاؤں جکڑ جانس کھلنامشکل ہوجائے ، یکی منوع ہے۔ دوسری تغییر وہ ہے جو یہاں نہ کور ہے کہ جمم پرصرف ایک گیرا ہووہ بھی اس طرح اوڑ حاجائے کہ آ دھا بدان نگارہ کہ جب ایک کندھا کھلا ہے تو اس طرف کا سارا بدان کھلا رہے ما، چانکه بیناوا ہے اس کے منوع ہے، طواف میں جواحتیا مرتے ہیں وہاں سرتیں کھاتا کیونکہ تبیند بھی بندھا ہوتا ہے۔

٢ \_ احتياء اكروں بينے كو كہتے ہيں اس طرح كرچوتر زمين پر كے ہول، دونوں كھنے كھٹرے ہول اور دونوں ہاتھ كھٹنوں كا حلقہ باندھے . ہول ، اگر صرف ایک کپڑا اوڑھ کر احتیام کیا حمیا ہوتو شرمگاہ برہند ہوجائے کی لہذا ممنوع ہے لیکن اگر تبہتد بندها موتو چونگہ سر نہیں کمالالہذا جائزے۔وہ جو صدیث شریف میں ہے کہ حضور الور کھید کے سامیدیں احتیا ،فر مائے بیٹھے تھے وہاں میددوسری صورت تھی لہذا بیصد بہٹ اس

ممل شريف ك خلاف بيس، دونون حديثين عن إلى \_ (اشعبه اللمفات دغيره) (مراة المناجع شرح مشافرة المصابح، ج م ٥٥٣) (15) ميح مسلم بركماب البيع عن باب بطلان في العساة والحديث: ٧-(١٥١١) وم ١١٥٨.

تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا ۔ پتھر چین کے نتی صورتی ال ایک بیر کرزین کا خریدار مالک زین سے کے کریں پتھر پینکا ہوں جہاں میرا پتھر کرے وہاں تک کی زیمن بعوش پانچیوروپید میری مومی مدمنوع ہے،۔دومرے مدکان پر مختلف چیزیں رکھی ہیں خریدار کے کہ میں کار پھیکا ہوں جس چیز پر کنگر لگ جائے وہ دورو پید کے عوض میری ہے۔ تیسرے مید کہ تاج کیے میں کنکر پیمینکا ہوں جس چیز پر لگے وہ دورد بے کے موض تيرى بيسب جابليت كى يع تمين ، چونكدان يس دحوكا باس ليمع بهد

٣٠ فررياتوغر وبالنتي معنى جيول الانجام چيز يعنى خطرناك ياغر وبالكسرست بنا بمعنى دموكاءاى ست فرورسه وقع غروركى بهت صورتين الل : نظ منابذہ اور پھر سیکنے کی تع وغیرہ بھی اس میں داخل ہیں ،ور یا میں چھلی، ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے ، ہما کے ہوئے غلام کی تع سب ت عروبیں۔امام شافعی کے ہاں میری فاسع ہیں ہمارے ہاں بھی فاسر بھی باطل۔خیال رہے کہ ہمارے ہاں فاسد وباطل سے میں فرق ہے کہ تئ فاسد سے بعد قبعنہ ملک حاصل موجاتی ہے وئٹ باطل میں مجمی ملک حاصل نہیں ہوتی مگر امام شافعی کے ہاں دونوں بیعیں ایک ہی الى ال كى مفصل يحث كتب فقد من ملاحظة فرمائي (مراة المناتج شرح مشكوة المماع،ج ما من ٥٦س)

(16) جامع الترمذي الواب البيوع مباب ماجاء في العمي عن التين الحديث: ١٩٩٧ مج سوص ٥٧٥.

تعالی علیہ وسلم نے بیعانہ سے منع فرمایا۔ (17)

حدیث ۱۱: ابوداود نے مولی علی رضی اللہ تعالی عندسے روایت کی، کدرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مُفَعَرُ (مُکُرُو) کی نئے سے منع فر مایا۔(18) بعنی جربیہ (مجبور کر کے، زبردی کسی کی چیز نہ فریدی جائے اور فرید نے پرمجبور نہ کیا جائے۔

### تھیم الامت کے مدنی پھول

ا استشاہ وہ ممنوع ہے جس سے بچے محض مجبول ونامعلوم رہ جائے جیسے کوئی مخص باغ کے پھل فروخت کر ہے اور کے کہ ان میں سے دی من تو میرے ہوں سے باقی تیرے ہاتھ فروخت یا اس ڈ حیر کا چار من گندم میرا باتی تیرے ہاتھ فروخت کرتا ہوں کہ اب بہ خرندری کہ باقی ہے کتنا لیکن اگر یوں کے کہآ و مصے یا تہائی یا چوتھائی میرے باتی تیرے تو جا نزے کہ بیا ششاہ معلوم ہے۔

(مراة السناجي شرح مشكوة المصابح ،ج مه بم ١٣٧٧)

(17) سكن أني داود ، كمّاب اللاجارة ، باب في العربان ، الحديث: ٣٠٥ ٥٠، ج ١٩٥ س.

### تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا ان کے داداعبداللہ ابن عمرواین عاص بیل ان کی روابیت جس ہیشہ تدلیس موتی ہے کیونکہ خبرتیس کہ جنی کا کمبرعمرو کی طرف اوتی ہے۔ یا آیت ہو کی طرف ۔

(18) سنن أني داود، كماب البيع عمم إب في على المضطر والحديث: ١٩٨٧، ج ١٥٠ مام

### عليم الامت ك مدنى يعول

ا مضطرے مرادیا مجود ہے یا مختاج مینی کی چیز جیڑا انترید و کہ راضی نہ ہوتم اس کی چیز فروخت کردو، یہ بھن فاسد ہے، بھی حکومت فلنا کریدا کی مال نیلام کرادیتی ہیں، وہ بے چارہ روتا رہتا ہے، حکومت کے جرمانے یا نیکن کی وصولی کے لیے چیزیں نیلام ہوتی ہیں ان کا فریدا جا کزنیس یا یہ مطلب ہے کہ جو مختاج مختص قرض یا بھوک کی وجہ ہے نگ آ کر ایٹی چیزیں نہایت ستی ہے ہے نہ لو کہ خلاف مروت ہے بلکہ جا کر نیس یا یہ مطلب ہے کہ جو مختاج مختص قرض یا بھوک کی وجہ ہے نگ آ کر ایٹی چیزیں نہایت ستی ہے ہے نہ لو کہ خلاف مروت ہے بلکہ ایسے کی حق الامکان اہداد کرو۔ (لمعات ومرقات واشعہ ) خیال رہے کہ دایوالیہ کا مال نیلام کردیتا جا کڑ ہے تکر حاکم نیلام کرے، پی خلانا جو نہیں ہے بلکہ قرض خواہوں کا قرض اوا کرنے کے لیے ہے۔

صدیت کا: ترفدی نے تیم بن حزام رضی اللہ تعالی عند سے روایت کی، کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھے ایسی چیز کے بیچنے سے منع فرمایا جو میرے پاس نہ ہو۔ (19) اور ترفدی کی دوسری روایت اور ابو داود و نسائی کی روایت میں یہ ہے، کہ کہتے ہیں یارسول اللہ! (عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم) میرے پاس کوئی شخص آتا ہے اور مجھ سے کوئی چیز خرید نا چاہتا ہے، وہ چیز میرے پاس نوی اس میں ہوتی (میں بھے کر دیتا ہول) پھر باز ارسے خرید کر اُسے دیتا ہول۔ فرمایا: جو چیز تمھارے پاس نہ ہوائے تھے نہ کرو۔ (20)

۲ \_ دھوکا کی تجارت سے مرادیا فریب کی تھ ہے کہ تاجر ہاتھ ہال کو اچھا بتا کر کسی کے ہاتھ بھی دسے۔اس صورت میں خریدار کو خیار خیب لے گا کہ چیز کے حیب پرمطلع ہو کر واپس کر سکے گایا جہالت کی تھ مراد ہے کہ ظاہر چیز کا اچھا ہوا ندرون خراب،اس صورت میں خیار عیب لے گا۔ پھل کی چیز کے حیب پرمطلع ہو کر واپس کر سکے گایا جہالت کی تھا ہر چیز کا اچھا ہوا ندرون خراب،اس صورت میں خیار عیب لے گا۔ پھل چیل چیل ان کی گدر کی تھے جائز ہے ۔اور جو چیز یں مگی اس کے گدر کر ہوکر استعمال کی جاتی چیل ان کی گدر کی تھے جائز ہے ۔اور جو چیز یں مگی کام آئی جیل کام آئی جیل ان کی بھی مہری کے طور پر کام آئی جیل ان کی بھی مہری کے طور پر کام آئی جیل ان کی بھی کی درست ہے۔ آم کے گدر فروخت کے جاسکتے چیل منز کی پھلیاں بھی مجری کے طور پر کام آئی جیل ان کی بھی کی تجارت درست ہے۔ (مراۃ المنائج شرح مشکل قالمسائع بی سم مراد )

(19) جامع الترمذي من البيع ع، بأب ماجاء في كراهية تا ماليس عنده والحديث ١٢١١، جسام ١٥٠٠.

(20) سنن أني داود ، كمّاب الانجارة ، يأب في الرجل يبيع ماليس عنده ، الحديث: ٣٠ ٥ ٣ ، ج ٣٠ م ٣٩٣.

#### عليم الامت كدني جعول

ا \_اس میں بھا کے ہوئے فلام، دریا کی چھلی، ہوا کے پرعدے یا مم شدہ مال کی تمام تھے داخل ہے کہ بینمام تجارتیں ممنوع ہیں، ہاں تھے سلم
بالا تفاق جا نز ہے اگرچہ بائع کے پاس وہ چیز عقد کے وقت ہوتی ٹیس، یونمی دوسرے کے مال کی تھے اس کی یغیر اجازت موتون ہے کہ اگر
وہ اجازت دے دیتے و جائز ہوجائے گی۔

سے پہاں مرقات نے فرمایا کہ اس جگہ فیر مقبوض یا غیر مملوک اعمان کی تھے منع ہے جینے کیے بیس فلاں غلام تمہارے ہاتھ فروخت کرتا ہوں حالا نکدوہ غلام یا تو اپناہے ہی نہیں یا ہے تھر مجا گا ہوا ہے یا فلان پرندہ جو اڑر ہا ہے فروخت کرتا ہوں کہ شکار کر کے تمہارے حوالہ کروں گا یہ معنوع ہے مگر صفات کی تھے جا تھے بھی خواہ مملوک یا مقبوض ہو یا نہ ہوجیے تھے سلم بیں اور چیز بنوانے بیں ہوتا ہے، یہ بہت نفیس تو جیہ ہے۔ ممنوع ہے تھر صفات کی تھے جو اہملوک یا مقبوض ہو یا نہ ہوجیے تھے سلم بیں اور چیز بنوانے بیں ہوتا ہے، یہ بہت نفیس تو جیہ ہے۔ (مراة المناج عشر ح مشکو ہ المصابح ، ج ۲ مرم ۲۹۹)

حدیث ۱۸: امام مالک وہر مذی ونسائی وابو داو دابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندے راوی، که رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بچے میں دو رکھے ہے منع فر مایا۔ اس کی صورت رہ ہے کہ ریہ چیز نفذاتنے کو اور ادھاراتنے کو یا ری ریہ چیز تمھارے ماتھ استے میں رکھے کی ، اس شرط پر کہتم اینی فلال چیز میرے ہاتھ استے میں بیچو۔ (21)

حدیث ۱۹: تر ذی و ابو دادد و نسانی بردایت عمر و بن شعیب عن ابیه عن جده راوی که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: قرض و رئیج حلال نبیس ( بینی بیه چیز جمھارے ہاتھ دینچا ہوں اس شرط پر کہتم مجھے قرض دویا بیہ کہ کسی کو قرض دے بھراُس کے ہاتھ دینچا ہوں اس شرط پر کہتم مجھے قرض دویا بیہ کہ کسی کو قرض دے بھراُس کے ہاتھ ذیادہ داموں میں چیز رہے کرے ) اور رہیج میں دوشرطیس حلال نہیں اور اُس چیز کا نفع حلال نہیں جو صفان میں نہ ہواہ رہو چیز تیرے پاس نہ ہو، اُس کا بیچنا حلال نہیں۔ (22)

(21) جامع الترمذي، كتاب البيوع، باب ماجاء في النحى عن بيعتنين ... إلخ ، الحديث: ١٢٣٥، ج٣٠، ١٥٠.

### تحکیم الامت کے مدتی پھول

ا ایک نی میں دو بیعوں کی دوصورتیں ہیں: ایک ہے کہ اول کیے میں قلال چیز نفذ ویں ۱۰ روپے میں فروخت کرتا ہوں اور إدهار میں ورب کے میں دیتا دوسری فی بالشرط کہ بول کیے کہ میں اپنا غلام تجھے سوروپے میں دیتا ہوں، بشرطیکہ تو جھے اپنی لونڈ کی یا زمین پیچاس دو پیر میں میں جی تیت ایک اعتبار سے جمہول ہے اس کے علاؤہ دیگر فی بالشرط بھی منے ہے بشرطیکہ شرط فاسد ہو، اگر شرط می ورست ہے۔ (مراة المناج شرح مشکل ق المصافی، جسم میں میں) بالشرط بھی منے ہے بشرطیکہ شرط فاسد ہو، اگر شرط می دوست ہے۔ (مراة المناج شرح مشکل ق المصافی، جسم میں)

### تحكيم الامت كي مدني بيول

اباس کی دوصور تیں ہیں: ایک ہیر کہ بائع خریدارے کہتے ہیں تیرے ہاتھ یہ چیز سوروپے کے وُضِ فروخت کرتا ہوں بشرطیکہ تو جھے دس روپے قرض بھی دے، بیرترام ہے کہ ایک جسم کا سود ہے کیوفکہ خریدار نے دس روپے قرض کے وُض جی اس چیز کے خرید نے کا نفع بھی حاصل کرلیا یا اس کے برتکس کہ قرض ما تیکنے والے سے ساہو کا دکھے جس تھے سور دپیراس شرط پر قرض دیتا ہوں کہ دس دوپ جس اپنی بحری ماس کرلیا یا اس کے برتکس کہ قرض ما تیکنے والے سے ساہو کا در کر جس میں تھے کہ ساہو کا در قرض جس کھے اس کھے سور دپیراس شرط پر قرض دیتا ہوں کہ دس دوپ جس اپنی بحری میں تی کی شرط ہو توب سے دوس سے کہ ساہو کا رقرض ما تیکنے والے سے سیرے ہاتھ فروخت کردے یعنی بیچ جس قرض کی شرط ہوتو میں تیا ہوں بشرط پر قرض کی شرط ہو تیب میں جس سے میں میں وہ بی تیا جو س بے کہ قرض کے ذریعہ نفع کی رہا ہے۔

در یعد نفع کی رہا ہے۔

ذریعہ نفع کی رہا ہے۔

۲ \_ اس جملہ کی شرح میں بہت تفتگو ہے بعض محدثین تو فرماتے ہیں کہ بیہ جملہ پہلے جملہ کی تفسیر ہے بعنی سلف تن کی بعض نے فرمایا کہ دوکا ذکر اتفاقی ہے ، نیٹی بالشرط مطلقاً منع ہے جبیما کہ بعض احادیث میں ہے کہ حضور انور نے نیٹی اور شرط سے منع فرمایا ، ان کا خیال ہے کہ شرطان سے مراد دونوں تشم کی شرطیں ہیں بعتی نہ تو بائع خریدار پرکوئی شمرط لگائے کہ بیہ چیز تیرے ہاتھ فروخت کرتا ہوں بشرطیکہ دو ماہ تک اس کو میں بی استعمال کروں گا یا تو جھے استے روز کے لیے اپنا مکان عاریہ یا کرایہ پر دے اور نہ خریدار تاجر پرکوئی شرط نگائے کہ کپڑا تو ہے صدیث " ۱:۱۱ م احمد وابو داود وابن ماجه این عمر رضی الله تعالی عنهما سے راوی، که حضور صلی الله تعالی علیه وسلم بیعانه سے منع فرما یا ہے۔ (23) بیعانه سے منع فرما یا ہے۔ (23) تنبیه: اس باب میں تنظ فاسد و باطل دونوں کے مسائل ذکر کیے جائیں گے۔

多多多多多

خریدتا ہوں بشر طبیکہ تو بچھےی کریا دھوکر دے، بید دونوں تنم کی شرطیں تھے کو فاسد کردیں گی جب کہ شرطیں نود فاسد ہوں۔ شرط فاسد وہ کہلاتی ہے جنے نئے نہ چاہے، جسے خود نئے بی چاہے دہ شرط سے ہاں کی تجارت فاسد ٹیس ہوتی جیسے تا جر کے کہ چیز نیچیا ہوں بشرطیکہ تو مجھے روپے محرے دے یا امجی نفذ دے یا خریداد کیے کہ خرید تا ہوں بشرطیکہ مال اممل ہوتی نہرو فیرہ۔

سل لین الد چیز تیرے تبضد میں نہ ہواں کا پیچا بھی ممنوع ہے اور جس چیز کا تو ابھی مالک نہ بنااس کی فروخت بھی منع مالم بیشمن سے مراد جوابے ضان و تبضد میں نہ آئی جیسے ہم کوئی چیز فریدیں اور بغیر قبضہ کیے فروخت کردیں میرمنع ہے اس کی شرح گزر چکی۔

(مرالاالمتاجي شرح مشكوة المصابح، جهم بص ٧٧٣)

(23) سنن أني داود، كمان الاجارة، باب في العربان، الحديث: ٥٠ ٣٥، ٣٣، ٣٣، ٣٩٣. وكنز العمال، كمان بلديوع، الحديث: ٩٦١١، ٣٣، ٣٣

### مسائل فقهبيه

مسکہ ا: جس صورت میں بھے کا کوئی رُکن مفقو دہو ( یعنی پایانہ جائے ) یا وہ چیز بھے کے قابل ہی نہ ہودہ بھے باطل ہے۔ پہلی کی مثال یہ ہے کہ مجنون یا لا یعتقل ( ناسمجھ ) بچہ نے ایجاب یا قبول کیا کہ ان کا قول شرعاً معتبر ہی نہیں، الہٰ ا ایجاب یا قبول پایا ہی نہ گیا۔ دوسری کی مثال یہ ہے کہ بھی مُردار یا خون یا شراب یا آزاد ہوکہ یہ چیزیں بھے کے قابل نہیں اور اگر رکن نیچ یا محل بھی میں ( یعنی ایجاب وقبول میں یا ہی میں ) خرائی نہ ہو بلکہ اس کے علاوہ کوئی خرائی ہوتو وہ بھی فاسد ہے مثلاً خمن خر ( شراب کی قبیت ) ہو یا ہی کی تسلیم پر قدرت نہ ہو ( یعنی جو چیز بھی ہے اس کو کسی وجہ سے خریدار کے حوالے نہ کرسکتا ہو ) یا تھے میں کوئی شرط خلاف مقتضائے عقد ( عقد کے تقاضے کے خلاف ) ہو۔ (1)

مسئلہ ۲: مبیج یائمن دونوں ہیں سے ایک بھی ایسی چیز ہو جو کسی دین آسانی میں مال نہ ہو، جیسے مُردار، خون، آزان ان کو چاہے مبیح کیا جائے یائمن، بہر حال تھے باطل ہے اور آگر بعض دین میں مال ہوں بعض میں نہیں جیسے شراب کہ آگر چہ اسلام میں بید مال نہیں گر دین موسوی وعیسوی ( لیعنی موئی وعیسی علیما السلام کے دین ) میں مال تھی، اس کو تیج قرار دیں گے تو تھے باطل ہے اور ثمن قرار دیں تو فاسد مثلاً شراب کے بدلے میں کوئی چیز خریدی تو تھے فاسد ہے اور آگر ردبیہ بیسہ سے شراب خریدی تو باطل ۔ ( 2 )

مسئلہ سان مال وہ چیز ہے جس کی طرف طبیعت کا میلان ہوجس کو دیا لیا جاتا ہوجس سے دوسروں کورو کتے ہوں بحث وقت ضرورت کے لیے جمع رکھتے ہوں البذا تھوڑی کی ٹی جب تک وہ اپنی جگہ پر ہے مال نہیں اور اس کی نجے باطل ہے البتہ اگر اُسے دوسری جگہ نتال کر کے لے جائیں تو اب مال ہے اور نجے جائز گیہوں کا ایک دانہ اس کی بھی نجے باطل ہے۔انسان کے پاخانہ بیشاب کی نجے باطل ہے جب تک مٹی اس پرغالب نہ آ جائے اور کھا و نہ ہوجائے گو بر بیشنی، لید کی نجے باطل نہیں اگر چہ دوسری چیز کی اُن میں آمیزش نہ ہوللفذا اُسپلے (آگہ جلائے کے لئے گو بر کی سکھائی ہوئی کلیاں) کی نجے باطل نہیں اگر چہ دوسری چیز کی اُن میں آمیزش نہ ہوللفذا اُسپلے (آگہ جلائے کے لئے گو بر کی سکھائی ہوئی کلیاں) کی نجے باطل نہیں اگر چہ دوسری چیز کی اُن میں آمیزش نہ ہوللفذا اُسپلے (آگہ جلائے کے لئے گو بر کی سکھائی ہوئی کلیاں)

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كمّاب البيع ع، باب البيح الفاسد، ج٤، ٢٣٢، وغيره.

<sup>(2)</sup> المعداية ، كتاب البيوع ، باب البيع الفاسد، ج٢ بس ٢٠٠٠.

وردالحتار، كماب البيوع، باب البيع الفاسد بمطلب: البيح الموقوف... إلخ مج ١٣٣٠.

<sup>(3)</sup> الدرالخاروردالمحتار كماب البيوع، باب البيع الغاسد بمطلب: في تعريف المال ، ج 2 بص ٢٣٣٠.

مسئلہ سم: مُروار سے مرادغیر نہ ہوت (وہ جانور جسے ذرک نہ کیا گیا ہو) ہے چاہے وہ خود مرگیا ہو یا کسی نے اُس کا گلاگھونٹ کر مارڈ الا ہو یا کسی جانور نے اُسے مارڈ الا ہو۔ پچھلی اور ٹڈی مُردار میں داخل نہیں کہ بید ذرک کرنے کی چیز ہی نہیں۔(4)

مسکلہ ۵: معدوم (بینی وہ چیزجس کا ابھی وجودہی نہ ہو) کی تیج باطل ہے مثلاً دومنزلہ مکان دو مخصوں میں مشترک تھا ایک کا پنچے والا تھا دوسرے کا اوپر والا، وہ گر گیا یا صرف بالا خانہ گرا بالا خانہ والے نے گرنے کے بعد بالا خانہ ہیج کیا سے بھی باطل ہے کہ جب وہ چیز ہی نہیں ہے کی چیز کی ہوگی اور اگر ہج سے مراد اُس حق کو بیجنا ہے کہ مکان کے اوپر اُس کو مکان بنانے کا حق تھا یہ بھی باطل ہے کہ تج مال کی ہوتی ہے اور بیھی ایک حق ہے مال نہیں اور اگر بالا خانہ موجود ہے تو اُس کی ہے ہوسکتی ہے۔ (5)

مسئلہ ۲: جو چیز زمین کے اندر پیدا ہوتی ہے، جیسے مولی، گاجر وغیرہ اگر اب تک پیدا نہ ہوئی ہویا پیدا ہونا معلوم نہ ہواس کی تنج باطل ہے اور اگر معلوم ہو کہ موجود ہو پچکی ہے تو بیج صحیح ہے اور مشتری (خریدار) کو خیار رویت حاصل ہوگا۔ (6)

多多多多多

<sup>(4)</sup> روالحتار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: في تعريف المال، ج2، ص ١٣٣٣، وغيره.

<sup>(5)</sup> فتح القدير، كماب البيوع، باب البيع الفاسد، ح ٢٠٠٠ الم

<sup>(6)</sup> الدرالخار كاب البيوع، باب البيع الفاسد ع مي ١٣٣١.

### چھی ہوئی چیز کی تھ

مسکلہ ک: با قلا (لوبیا) کے نیج اور چاول اور حِل کی نیج ، اگر بیسب تھلکے کے اندر ہوں جب بھی جائز ہے۔ یہ ایل اخروث، بادام، پستہ اگر پہلے چھکے میں ہوں ( لیعنی ان چیزوں میں دو ۲ چھکے ہوتے ہیں ہمارے ملک میں بیسب چیزی اور کا چھلکا او تار نے کے بعد آتی ہیں اگر او پر کے چھکے نہ اُترے ہوں جب بھی نیج جائز ہے اور ان سب صور توں میں یہ بائع بال ( گندم وغیرہ کی بالی جس میں دانے ہوتے ہیں) میں ہوں جب بھی نیج جائز ہے اور ان سب صور توں میں یہ بائع کے ذمہ ہے کہ پھلی سے باقلا کے نیج یا دھان کی مجوی (چھلکا) سے چاول یا چھلکوں سے جِل اور بادام وغیرہ اور بال ( گندم کی بائی جس میں گندم کے دانے ہوتے ہیں) سے گیہوں اکال کر مشتری (خریدار) کے شہر دکرے اور اگر جس بال ( گندم کی بائی جس میں گندم کے دانے ہوتے ہیں) سے گیہوں اکال کر مشتری (خریدار) کے شہر دکرے اور اگر چھلکوں سمیت نیج کی ہے مثلاً با قلاکی پھلیاں یا او پر کے چھکے سیمت بادام بیچا یا دھان بیچا ہے تو نکال کر دینا بائع کے ذمہ بیس سے بی مثلاً با قلاکی پھلیاں یا او پر کے چھکے سیمت بادام بیچا یا دھان بیچا ہے تو نکال کر دینا بائع کے ذمہ بیس کیں۔

مسئلہ ۸: عضلیاں جو مجور میں ہوں یا بنو لے (کیاں کے نیج) جو رُوئی کے اندر ہوں یا دودھ جوتھن کے اندر ہوان سب کی نیج نا جائز ہے کہ بیسب چیزیں عرفا معدوم ہیں (یعنی لوگوں کے نزدیک ان کا وجود ہی نہیں ہے) اور مجور سے گھلیاں یاروئی سے بنو لے یاتھن سے دودھ نکا لئے کے بعد بیج جائز ہے۔ (2)

مسکلہ 9: پانی جب تک کوئیں یا نہر میں ہے اُس کی تھے جائز نہیں اور جب اُس کو گھڑے وغیرہ میں بھر لیا مالک ہو گیا تھے کرسکتا ہے۔(3)

مسئلہ ۱۰ مینھ (بارش) کا پانی جمع کر لینے ہے مالک ہوجاتا ہے بیع کرسکتا ہے بختہ دوض میں جو پانی جمع کرلیا ہے نیچ کرسکتا ہے بشرطیکہ پانی کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو گمیا ہو۔ (4)

مسئلہ اا: بعشق (پانی بھرنے والا) سے پانی کی مشکیں مول لیں (خریدلیں) بینی ابھی اُس نے بھری بھی نہیں ہیں اُن کوخریدلینا درست ہے کہ مسلمانوں کا اس پرعملدرآ مدہ۔ اگر کسی سے کہا پانی بھر کر میرے جانوروں کو پلایا

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كماب البيع ع، باب البيح القاسد، ج2، ص ٢٥٣.

<sup>(2)</sup> الدرالخار، كاب البيوع، باب البيع الغاسد، ج2 يص٢٥٢.

<sup>(3)</sup> الفتادي المعندية ، كما ب البيوع ، الباب الناسع فيما يجوز بييه و مالا يجوز ، الفصل السالع ، ج ١٣ من ١٢ .

<sup>(4)</sup> الفتادى الصندية ، كمّاب البيوع ، الباب الماسع فيما يجوز بيعه ومالا يجوز ، الفصل السابع ، ج ٣ من ١٢١ .

شرح بهار شویعت (صریازدیم)

کروایک رو پیدا ہوار دونگا بینا جائز ہے اور اگریہ کہد دیا کہ مہینے میں اتنی متنکیں پلاؤاور مشک معلوم ہے تو جائز ہے۔ (5)

مسئلہ ۱۲: بینچ میں کچھ موجود ہے اور کچھ معدوم جب بھی بچے باطل ہے جیے گلاب اور بیلے (6) جیلی (7) کے
پیول جب کہ ان کی پوری فصل بچی جائے اور جینے موجود جیں اُن کو بچے کیا تو بچے جائز ہے۔ (8)

مسئلہ ۱۳: جانور کی پشت میں یا مادہ کے پیٹ میں جونطفہ ہے کہ آئندہ وہ پیدا ہوگا اُس کی بچے باطل ہے۔ (9)

<sup>(5)</sup> الفتادي الصندية ، كتاب البيرع ، الباب التاسع نيما يجوز بيعه و مالا يجوز ، الفصل السالح ، ج ٣ م ص ١٣٢ .

<sup>(6)</sup> ایک تم کاسفید توشیودار پیول جوموتیا سے ملتا جلتا ہے:

<sup>(7)</sup> چنبیل ایک مشهورخوشبودار پیول، پیسفیدادرزردرنگ کا ہوتا ہے۔

<sup>(8)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب البيع الفاسد، ج ٢٣١

<sup>(9)</sup> الدرالخار، كتاب البيوع، باب البيح الغاسد، ن 2 يس ٢٣٠.

## اشاره اورنام دونوں ہوں توکس کا اعتبار ہے

مسئلہ ۱۱۲ میج کی طرف اشارہ کیا اور تام بھی لے دیا گرجس کی طرف اشارہ ہے اُس کاوہ نام نہیں مثلاً کہا کہ اِس گائے کو اسے میں بیچا اور وہ کو نیڈ کی نہیں غلام ہے اس کا تھم ہہے کہ جونام ذکر کیا ہے اور جس کی طرف اشارہ ہے دونوں کی ایک جنس ہے تو تیج سے کہ عقد کا تعلق اُس کے ساتھ ہے جس کی طرف اشارہ ہے اور وہ موجود ہے گرجو چیز سمجھ کرمشتری (خریدار) لینا چاہتا ہے چونکہ وہ نہیں ہے لہٰذا اُس کو افتیار ہے کہ لے یا نہ لے اور جس محتلف ہوتو تھ باطل ہے کہ عقد کا تعلق اس صورت میں اُس کے ساتھ ہے جس کا نام اِس کے ساتھ ہوتو تھ باطل ہے کہ عقد کا تعلق اس صورت میں اُس کے ساتھ ہے جس کا نام اِس کی اور لکلا غلام یا اور وہ موجود نہیں لہٰذا عقد باطل انسان میں مرد وعورت ووجنس مختلف ہیں لہٰذا لونڈی کہ کر تھ کی اور لکلا غلام یا ایک سر لیعن غلام کہا تھا اور لونڈی کی کہ کر تھ کی اور لکلا علام یا بالکس ( یعنی غلام کہا تھا اور لونڈی نگلی ) یہ تھ باطل ہے اور جائور وں میں نرو مادہ ایک جنس ہے گائے کہ کر تھے کی اور لکلا بنہ یا بالکس تو تھے تھے ہے اور مشتری (خریدار) کو خیار حاصل ہے۔ (1)

مسئلہ ۱۵: یا توت کہد کر بیچا اور ہے شیشہ، تھے باطل ہے کہ بیٹے معدوم (بکنے والی چیز موجو دنہیں ہے) ہے اور یا توت سُرخ کہد کر رات میں بیچا اور تھا یا توت زرد، تو بیچ صبح ہے اور مشتری (خریدار) کو اختیار ہے۔(2)

<sup>(1)</sup> العداية ، كمّاب البيوع ، باب المبيع الفاسد ، ج٢ برص ٢٧.

<sup>(2)</sup> فتح القدير، كتاب البيوع، بأب البيخ الغاسد، ج٢، ١٨٠.

### دوچیزوں کو بیچ میں جمع کیا اُن میں ایک قابل بیع نہ ہو

مسئلہ ۱۱: آزاد و غلام کو جمع کر کے ایک ساتھ دونوں کو بیچا یا ذبیحہ اور مُر دارکو ایک عقد میں بیچے کمیا غلام اور ذبیحہ کی مسئلہ ۱۱: آزاد و غلام کو جمع کر کے ایک ساتھ دونوں کو بیچا یا ذبیحہ اور انتااس کا۔اور اگر عقد دو ہوں مجھی بیچے باطل ہے اگر چہان صورتوں میں شمن کی تفصیل کردی گئی ہو کہ انتااس کا شمن ہے اور انتااس کا۔اور اگر عقد دو ہوں تو غلام اور ذبیحہ کی صحیح ہے آن کی تو غلام کی بیچے سے آن اداور مُر دار کی باطل۔مدبریا ام ولد کے ساتھ طلا کر غلام کی بیچے کی غلام کی بیچے سے آن کی مہیں۔(1)

مسئلہ کا اغیر وقف کو وقف کے ساتھ ملا کرؤچ کیا غیر وقف کی سے اور وقف کی باطل اور مسجد کے ساتھ دوسری چیز ملا کروچ کی تو دونوں کی باطل۔(2)

مسئلہ ۱۸: دوخض ایک مکان میں شریک ہیں ان میں ایک نے دوسرے کے ہاتھ بورامکان چے دیا تو اس کے حصے کی ہورامکان چے دیا تو اس کے حصے کی ہیں جو سے دیا ہورامکان جو حصہ ہوگا وہ ملے گاگل جصے کی ہیں ہے مقابل شن کا جو حصہ ہوگا وہ ملے گاگل نہیں ملے گا۔ (3)

مسئلہ 19: دوخص مکان یا زمین میں شریک ہیں ایک نے اُس میں سے ایک معین کھڑا تھے کردیا یہ بھے صحیح نہیں اور اگر اپنا حصہ بچے دیا تو تھے صحیح ہے۔(4)

مسئلہ این انسان کے بال کی بیچ درست نہیں اور اُتھیں کام میں لانا بھی جائز نہیں،مثلاً ان کی چوٹیاں بنا کرعور تیں استعمال کریں حرام ہے، حدیث میں اس پرلعنت قرمائی۔

فائدہ: حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موسے مبارک (مقدس بال) جس کے پاس ہون، اُس سے

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كتاب البيرع، باب البيع الغاسد، ح ٢٠٠١ ١١٠٠.

<sup>(2)</sup> الدرالخار كاب البيوع ، باب البيع الفاسد ، ج ٢٥٠٠.

<sup>(3)</sup> ردالمحتار، كتاب البيوع، بأب البيح القاسد، مطلب: فيما اذا اشترى احد الشريكين... والخ، ج٧٤ س٣٣٠.

<sup>(4)</sup> الفتادي العبندية ، كتاب البيوع ، الباب التائع فيما يجوز بيعيدومالا يجوز ، الفصل التاسع ، ج٣٠، ص ١٣٠٠ .

<sup>(5)</sup> البحرالرائق، كتاب ألبيع، باب يج القاسد، ج٢، ص ١٣٩٠.

شرح بهاد شویست (صریان ۱۶۹) ۱۹ این ۱۶۹

ووسرے نے لیے اور ہریہ میں کوئی چیز چیش کی میدورست ہے جب کہ بطور نیج شہواور موسے مبارک سے برکت عامل رہ سے سے سیدر ہوئے۔ کرنا اور اس کا عنسالہ (6) پیتا، آنکھوں پر ملنا، بغرض شفا مریض کو پلانا درست ہے، جبیبا کہ احادیث صحیحہ سے ٹابن

مسئلہ ۲۴: جو چیز اس کی ملک میں نہ ہواُ س کی تھے جائز نہیں لینی اس امید پر کہ میں اس کوخریدلوں گایا ہم یا میراث کے ذریعہ یا کسی اور طریق ہے جھے ل جائے گی اُس کی انجی سے نیچ کردے جیسا کہ آجکل اکثر تا جرکیا کرتے یں میہ ناجائز ہے جب کہ نظام کے طور پر نہ ہو (جس کاذکر آئے گا) پھر اگر اس طرح نظ کی اور خرپدر مشتری (خریدار) کو دیدی جب بھی باطل بن رہے گی۔ یوہیں وہ چیز جو ابھی طیار نہیں ہے بلکہ آئندہ ہوگی مثلاً کیڑا، گن شکر، جو ابھی موجود نہیں ہے اس امید پر بیچی کہ آئندہ ہوجائے گی بیڑج بھی باطل ہے کہ معدوم کی بیچ ہے اور اگر دوسرے کی چیز بطور دکانت ( بینی کسی کی طرف سے دکیل بن کر ) یافضولی بن کر چیج دی تو نا جائز نبیس اگر وکالت کے طور پر ہوتو تا فذہمی ہے ( یعنی بیچ ہوجائے گی ) اور نضولی کی تیج ہوتو مالک کی اجازت پر موتوف ہے۔ (7)

مسئلہ ۱۲۳: تع باطل کا تھم یہ ہے کہ بی پر اگر مشتری (خریدار) کا قبضہ بھی ہوجائے جب بھی مشتری (خریدار) أس كا ما لك نبيس ہوگا اورمشترى (خريدار) كا وہ قبضہ قبضہ امانت قرار پائے گا۔ (8)

مسئلہ ۱۳۳۰ سرکہ کے دو ۲ منکے خریدے پھرمعلوم ہوا کہ ایک بیں شراب ہے اور دوسرے میں سرکہ دونوں کی تیج ناجائز ہے اگر چہ ہرایک کانمن علی علی دعلیدہ بیان کردیا گیا ہو۔ (9)

### 安安安安

(مدارج النبوت الشم سوئم، باب ششم، ج٢، ص٢١٧)

(7) الفتادي الصندية ، كمّاب البيوع ، الباب لا أول في تعريف البيح ... إلخ ، جسيس n ، س. والدرالخارودوالمحتار، كماب البيع ع، باب البيح الفاسد، مطلب: الآدي كرم... إلخ، ج، ع، ص٥٣٥.

(8) الدرالتخار، كماب البيوع، باب البيح الفاسد، ي ٢٠٨٥،

(9) الفتادي الصندية ، كمّاب البيوع ، الباب المّاسع ، فيما يجوز ببيه و مالا يجوز ، الفصل العاشر ، ج سه بص ا ١١٠ .

<sup>(6)</sup> موسة مبارك: مقام حديبيين أتحضرت صلى الله تعالى عليه الهوسلم في بال بنواكرتمام بال مبارك ايك مبر در فعت برؤال ديد - تمام اصحاب رضی اللہ تعالی عنبم اسی درخت کے بیچے جمع ہو گئے اور بالول کو ایک دوسرے سے چھینے گئے۔ حصرت ام ممار و رضی اللہ تعالی عنبما کہتی جیں کہ میں نے بھی چند بال حاصل کر لئے۔ آ محضرت صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے دصال ظاہری کے بعد جب کوئی بیار ہوتا تو میں ان مبارك بالون كو ياني مين ذيوكر ياني مريض كويلاتي تورب العزت أيصحت عطا كرديتا\_

### تع میں شرط

مسکلہ الا ایک شرط کا ایک شرط و کر کرنا کہ خود مقداً س کا مقتقی ہے معزمیں مثلاً بائع پر جیج کے تبضہ دلانے کی شرط اور مشتر کی (خریدار) پر شمن اوا کرنے کی شرط اور اگر وہ شرط مقتقائے عقد نیس ( یعنی مقد کے تقاضے کے مطابق نہیں) گر عقد کے مناسب ہواس شرط ہیں ہی حرج نہیں مثلاً یہ کہ مشتر کی (خریدار) خمن کے مقابل ہیں فلال چیز رہین رکھے اور جس کو ضامی بتایا ہے اُس نے اُسی جلس ہیں ضانت کر بھی کی اور اگر اُس نے صانت قبول نہ کی تو بائع جیج کو فتح کر مسلا ہے مشاخت یا رہین ہے گریز کی تو بائع جیچ کو فتح کر مسلا ہے۔
مانت قبول نہ کی تو بیچ فاسد ہے اور اگر مشتر کی (خریدار) نے صانت یا رہین ہے گریز کا ہوں کہ قلال شخص صامن ہوجائے کہ یہ وہ بی مشتر کی (خریدار) نے بائع ہے کہ ایک مشتر کی (خریدار) نے بائع ہے کہ کہ خریدا ہوں کہ قلال شخص صامن ہوجائے کہ میں اس شرط ہی جا خرجہ ۔ اور اگر وہ شرط نہ اس قسم کی مگر شرع ( شریوت ) نے اُس کو جائز رکھا نے جسے خیار شرط یا وہ شرط ایس ہے جس پر مسلمانوں کا عام طور پر عمل اس شم کی مگر شرع ( شریوت ) نے اُس کو جائز رکھا نے جسے خیار شرط یا وہ شرط ایس ہوگ تو درئی کا ذرمہ دار ورا مدور رسلمانوں کا عام طور پر عمل ورا تھ ہے ہے آئ کل گھڑیوں میں گارٹی سال دوسال کی ہوا کرتی ہے کہ اس مدت میں خراب ہوگ تو درئی کا ذرمہ دار ورا میں گارٹی سال دوسال کی ہوا کرتی ہے کہ اس مدت میں خراب ہوگ تو درئی کا ذرمہ دار ورا کی کہ بائع اس کوقطع تعال ( روان ) بھی نہ ہو وہ شرط فاسد ہے اور تی کو کھی فاسد کرد جی ہے مثلاً کی ٹر اخریدااور پیشرط کرلی کہ بائع اس کوقطع کر کے بی دے گا۔ ( 1)

مسئلہ ۲۱ : غلام کواس شرط پر بھے کیا کہ مشتری (خریدار) اُسے آزاد کردے یا مدبر یا مکاتب کرے یا لونڈی کو اسٹرط پر کہ استے اُم ولد بنائے بین جی فاسد ہے کہ جوشرط مقتضائے عقد (لینی عقد کے تقاضے کے) کے خلاف ہواور اُس میں بائع یا مشتری (خریدار) یا خود ہی کا فائدہ ہو (جب کہ ہے اٹل استحقاق ہے ہو) وہ بھے کو فاسد کردیت ہے اور اگر میں بائع یا مشتری (خریدار) یا خود ہی کا فائدہ ہو (جب کہ بھی افل استحقاق ہے ہو) وہ تینوں باتیں نہیں اور اگر اس مالورکو اس شرط پر بھیا کہ مشتری (خریدار) اُسے تھے نہ کرے تو تھے فاسد نہیں کہ یہاں وہ تینوں باتیں نہیں اور اگر اس شرط پر سے غلام بچا تھا کہ مشتری (خریدار) اُسے آزاد کردے گا اور مشتری (خریدار) نے اس شرط پر خرید کر آزاد کردیا تھی جو ہوئی اور غلام آزاد ہوگیا۔(2)

<sup>(1)</sup> الفتادي المعندية ، كتاب البيوع ، الباب العاشر في الشروط التي تفسد البيح والتي لا تفسد و، ج سوص ١٣١١ وغيرو.

<sup>(2)</sup> العداية ، كمّاب البيوع ، بأب البيح الفاسد ، ج٢ بس ٨٨.

شرچ بهار شویعت (صریازدیم)

مسئلہ کہ: غلام کوایے کے ہاتھ بیچا کہ معلوم ہے وہ آزاد کردے گا مگر بیج بیل آزادی کی شرط مذکور نہ ہول ہے

جائزہے۔(3)

ب رہے۔ کہ اور سے شرط کی کہ وہ غلام بالنع کی ایک مہینہ خدمت کریگا یا مکان بیچا اور شرط کی کہ ہائع ایک ہا مسئلہ ۲۸: غلام بیچا اور سے شرط کی کہ مشتری (خربدار) اتنارہ پید جھے قرض دے یا فلال چیز ہدیہ کرنے اس میں سکونت (رہائش) رکھے گا یا بیشرط کی کہ مشتری (خربدار) اتنارہ پید جھے قرض دے یا فلال چیز ہدیہ کرنے یا معین چیز کو بیچا اور شرط کی کہ ایک ہاہ تک ہی پر قبضہ نہ دے گا ان سب صورتوں میں نیچ فاسد ہے۔ (4)
مسئلہ ۲۹: نیچ میں شمن کا ذکر نہ ہوا لیتن میہ کہا کہ جو بازار میں اس کا فرخ (قبست) ہے دیدینا بیانچ فاسد ہاور اگر یہ کہا کہ جو بازار میں اس کا فرخ (قبست) ہے دیدینا بیانچ فاسد ہاور اگر یہ کہا کہ جو بازار میں اس کا فرخ (قبست) ہے دیدینا بیانچ فاسد ہاور اگر یہ کہا کہ شرح بازار میں اس کا فرخ (قبست) ہے دیدینا بیانچ فاسد ہاور اگر یہ کہا کہ شرح بازار میں اس کا فرخ (قبست) ہے دیدینا بیانچ فاسد ہاور

<sup>(3)</sup> المرجع السابق من ٩٧٠.

<sup>(4)</sup> العداية ، كتاب البيوع ، باب البيع الفاسد، ج٢ مم ١٩٠٠.

<sup>(5)</sup> الدرالخار، كماب ألبيوع مياب البيح الغاسد، ي م ١٣٧٠.

## جوشكارا بھى قبضه ميں نہيں آياہے اس كى بيع

مسئلہ و سونہ جو مجھلی کہ دریا یا تالاب میں ہے ابھی اُس کا شکار کیا ہی نہیں اُس کو اگر نفو دیعنی روپے پیسے سے تیج کیا تو باطل ہے کہ وہ ملک میں نہیں اور مال معقوم نہیں اور اگر اُس کو غیر نفو دمثلاً کپڑا یا کسی اور چیز کے بدلے میں بھے کیا ہے تو بھی فاسد ہے ۔ بو بی اگر شکار کرکے اُسے دریا یا تالاب میں چھوڑ دیا جب بھی اُس کی بھی فاسد ہے کہ اُس کی تسلیم پر (بیعنی حوالے کرنے پر) قدرت نہیں۔(1)

مسئلہ اسان جھی کوشکار کرنے کے بعد کی گرمے میں ڈالدیایا وہ خور السلیم بھی ہے کہ ہے کی ترکیب کے (بعنی بغیر کی تدبیر کے) اُس میں سے پکوسکا ہے تو تھے کرنا بھی جائز ہے کہ اب وہ مقدور السلیم بھی ہے (2) وہ ایسی بی ہے جسے پانی کے گھڑے میں رکھی ہے اور اگر آنے پکڑنے کے لیے شکار کرنے کی ضرورت ہوگی کا نئے یا جال وغیرہ سے پکڑنا پڑے گا تو جب تک پکڑنے نہ لے آس کی تھے سے نہیں اور اگر چھلی خود بخو دگڑھے میں آگئی اور وہ گڑھا ای لیے مقرر کر کھا ہے تو ہے تھی اُسکا مالک ہوگیا وہ در کواس کا اینا جائز نہیں پر اگر بے جال وغیرہ کے آنے پکڑ سے ہیں تو اُس کی تھے جبی جائز ہو گرا ہے جال وغیرہ کے آنے پکڑ سے ہیں تو اُس کی تھے جبی جائز اور اگر جب داریا تھے جبی جائز اور انہیں طیار کر رکھا ہے تو مالک نہیں گر جبد داریا یا تا تا ان خورہ کو گرا شکار کر بڑا اگر اس نے ای خرض یا تا تا اب کی طرف جو داست تھا اُسے چھلی کے آنے کے بعد بند کردیا تو مالک ہوگیا اور بغیر جال دفیرہ کے پکڑسکا ہے تو تھے مودا تھا آئی میں ہران وغیرہ کوئی شکار گر پڑا اگر اس نے ای خرض جا کہ ہر دارے کو اسکا لین جائز سے اور اگر شکار کے جو بی شکھا نے کو اسکا لین جائز سے جال تا تا تھا کوئی شکار اُس میں پھنساتو جو پکڑ نے جائے اُس کا ہے اور اگر شکار نے بین اگر شین ہوگا ہے ہوگا۔ یو ہیں سکھا نے کے جال تا تا تھا کوئی شکار اُس میں پھنساتو جو پکڑ نے اس کا ہے اور اگر شکار نے می نے بین تا تھا تو شکار کا کا کہ بین ہوگا۔ پو ہیں سکھا نے کے قریب آگر کی شاگر کیا اُس سے چھوٹ گیا دو مرے نے پکڑلیا تو جال وال وال وال وال مالک ہے پکڑ نے وال مالک تبیں۔ باز اور مین کے شکار کا بھی بہی تھے ہے۔ (3)

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كما بالبيوع، باب البيع القاسد، ج2، ص ٢٣٨.

<sup>(2)</sup> لین مشتری کے والے کرنے پر قادر بھی ہے۔

<sup>(3)</sup> فتح القدير، كماب البيوع، باب البيع القاسد، ج١، ١٠٠٠

مسکلہ ۲ سا: شکاری جانور کے انڈے اور بیچے کا بھی وہی تھم ہے جوشکار کا ہے لینی اگر الیبی جگہ میں انڈا یا بچرکیا كهاس نے اى كام كے ليے مقرر كرر كھى ہے توبير مالك ہے درنہ جو لے جائے اُس كا ہے۔ (4)

مسکلہ ساست کسی کے مکان کے اندر شکار چلا آیا اور اس نے درواز ہ اُس کے پکڑنے کے لیے بند کرلیا توبیہ مالک ہے دوسرے کو پکڑتا جائز نہیں اور لاعلمی میں اس نے دروازہ بند کیا توبیہ مالک نہیں۔اور شکار اس کے مکان کی محاذات ( گردونواح) میں ہوا میں اُڑ رہا تھا تو جو شکار کرے، وہ مالک ہے۔ یو بیں اس کے درخت پر شکار بیٹیا تھا جس نے أے پکڑاوہ مالک ہے۔(5)

مسکلہ مہسا: رویے پیے آفاتے ہیں اگر کسی نے اپنے دائن اس لیے پھیلا رکھے تھے کہ اس میں گریں تو میں اوں گا توجینے اس کے دامن میں آئے اس کے بیں اور اگر دامن اس لیے بیس پھیلائے مے مرکزنے کے بعد اس نے دامن سمیٹ کیے جب بھی مالک ہے اور اگر میدوونوں باتیں نہ ہوں تو دائن میں گرنے سے اس کی ملک نہیں دوسرا لے سکتا ہے۔شادی میں چھوہارے اور شکر اُلائے ہیں ان کا بھی یہی تھم ہے۔ (6)

مسئلہ ۵ سا: اسکی زمین میں شہد کی محصول نے مہاراگائی (شہد کا جیتا بتایا) تو بہر حال شہد کا مالک یہی ہے جاہے اس نے زمین کواس کیے چھوڑر کھا ہو یا نہیں کہ ان کی مثال خودرو درخت ( بعنی قدرتی طور پر استے والا درخت) کی ہے كه ما لك زمين اسكاما لك موتاب بدأس كي زمين كي پيداوار به-(7)

مسکلہ ٢ سا: تالا بول جھيلول كا مجھيليول كے شكار كے ليے تھيكه دينا جيبا كه مندوستان كے بہت سے زمينداركرتے ہیں بیٹا جائز ہے۔(8) .

مسئلہ كسان پرندجو ہوا ميں أرر ما ہے اگر أس كو الجي تك شكار ندكيا ہوتو نيج باطل ہے اور اگر شكار كر يجوز ديا ہے تو نیج فاسد ہے کہ سلیم پر قدرت بیں اور اگر وہ پر تدابیا ہے کہ اس وقت ہوا میں اُڑر ہا ہے مگر خود بخو دوالی آ جائے گا جیسے بلاؤ کبور (پالتو کبور) تو اگرچہ اس وقت اس کے پاس نہیں ہے تھے جائز ہے اور حقیقة نہیں تو حکما اس کی تسلیم پر

ورد الحتار، كماب البيوع، باب الفاسد، مطلب: في البيع الفاسد، ج عيم ١٣٨٠.

<sup>(4)</sup> التح القدير، كماب البيوع، بإب البيخ الفاسد، ج٢ بص ٢٩.

<sup>(5)</sup> رداكمتار، كتاب البيع ع، باب البيخ القائد، مطلب: في البيخ القائد، ج ٢٠٨٨.

<sup>(6)</sup> الدرالخار، كماب البيع ع، باب المتفرقات، ج، م ١١٥.

ا (7) فتح القدير كمّاب البيوع، باب البيع الغاسد، ج٢ بس ٩٣٠.

<sup>(8)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب البيح الفاسد، ج عيس ٢٣٨.

قدرت ضرور ہے۔ (9)

#### **多多多多多**

(9) الدرالخار، كتاب البيوع، باب البي الفاسد، ج2 م ٢٥٠.

اعلی حصرت امام المسنت مجدودین وطرت الشاه امام احمد رضاخان علیه رحمة الرحمن فآوی رضویه شریف بیس تحریر فرماتے ہیں: تویر الابعیار میں ہے:

فسنبيع طيرفي الهواء لايرجع وان يطير ويرجع صع ا\_

ہوا میں اس پرند ہے کی تیج فاسد ہے جووالیس نہ آئے اور آگروہ اڑتا ہے اور پھر والیس آجاتا ہے تو ہوا میں اس کی تیج جائز ہے۔ (ت) (۲ ہالدرالحقارشرے تتویر الابصار کتاب الدیع عضل فی باب البیع الفاسد مطبع مجتبائی وہلی ۲ /۲۳)

ردا مختار میں ہے:

قال في الفتح لان المعلوم عادة كالواقع وتجويز كونها لا تعود او عروض عدم عودها لا يمنع جواز البيح كتجويز هلاك الببيع قبل القبض ثم اذاعرض الهلاك انفسخ كذا هذا الاوفى النهر فيه نظر لان من شروط صعة البيع القنع قعلى التسليم عقبه ولذا لم يجزبيع الأبق الاقال حفرق ما بين الحبام والأبق فان العادة لم تقض بعودة غالباً بخلاف الحبام وما ادعالامن اشتراط القدرة على التسليم عقبه ان اراديه القدرة حقيقة فهو ممنوع والا لاشترط حضور الببيع فيلس العقد واحد لا يقول به وان اراديه القدرة حكما كما ذكرة بعد هذا في نمن فيه كذا لك محكم العادة بعودة الا قلاد وهو وجيه فهو نظير العبد البرسل في حاجة المولى فانه يجوز بيعه وعللو لا بأنه مقدر و التسليم وقت العقد حكما اذا لظاهر عودة ا

فی میں فرمایا اس لئے کہ معلوم عادی واقع کی شل ہے تھی اس بات کا امکان کہ وہ (پرعمہ) واپس نے آئیں گے بیاعدم رجوع کا انھیں عادض ہوجانا جوزز ہے ہے مانی نہیں جیسا کہ قبضہ ہے تھی ہلاک ہے کا امکان مانع بھے نہیں، پھر اگر جیج کو ہلاکت عارض ہوگئ تو بھے ہوجا سیک ، ایسانی یہاں بھی ہوگا ، احد اور نہر جی ہے کہ اس جی نظر ہے کیونکہ صحت بھے کی شرطوں جی ہے ہوئی ہے لور تسلیم جھے پر قدرت ہو، اس الے بھا کے ہوئے ہو نے بھا کہ ہوئے اور نہر جی ماجاز ہے احد، س نظر ہے کیونکہ صحت بھے کی شرطوں جی سے ہے کہ ہی خادت بھا کے ہوئے ہو، اس کے بھا کہ ہوئے اور نہر کی نظام کے والے بھا کہ ہوئے کے مقدور التسلیم ہوئے کے اشتر اوا کا جو دعوی صاحب نہر نے کیا علام کے والے بھی خالی ہوئے کے بعد بھی کے مقدور التسلیم ہوئے کے اشتر اوا کا جو دعوی صاحب نہر نے کیا ہے اس سے مراد اگر دفت کیا ہم حقیقتا ہے تو یہ موئے ہوئے ور نہر بھی کا گیل محقد جی صاحب کی تاکن نیس ہے اس سے مراد اگر دفت کیا ہم حقیقتا ہے تو یہ موئے ہو تھا و الدار اس کی تھے جا کر ہے ، اور نقیما ہے نے اس جیسا کہ بعد خود انھوں نے ذکر کیا تو ہما وا ذریر بحث مسئلہ بھی ایسانی ہے کیونکہ علوت کو تر کے لوٹ آئے ہوئے ہا کہ بعد خود و نقیما ہے نہر ہے ، اور نقیما ہے نیا کہ بعد خود و نقیما ہے بور نقیما ہے نور نقیما ہے نور نقیما ہے نہر ہے ، اور نقیما ہے نور نقیما ہے نور نقیما ہے نور نقیما ہے کونکہ طاہر اس کا لوٹ آئا ہے۔ ( ہے )

( فَأُوكِ رَصُوبِهِ ، جِلد كما ، ص ٨٨ \_ ٨٥ رمّها فاؤندُ يشن ، لا مور )

### بيع فاسدكي ديگرصورتيل

مسئلہ ۸ سمانہ جو دودہ تھن میں ہے اُسکی نیخ ناجائز ہے۔ یوبیں زندہ جانور کا گوشت، چہ لی، چڑا، سری پائے، زرا اُنہ کی چکی (دینے کی چوڑی ؤم) کی نیخ ناجائز ہے اس طرح اُس اون کی نیخ جو دُنبہ یا بھیٹر کے جسم میں ہے ابھی کا اُن ہو ہواور اُس موتی کی جو جست میں ایس یا جو تھان ایں جو کہ اور اُس موتی کی جو جست میں ایس یا جو تھان ایا ہو کہ اور اُس موتی کی جو جست میں ایس یا جو تھان ایا ہوکہ پھاڑ کر نہ بیچا جاتا ہوا س میں سے ایک گز آدھ گز کی نیخ جسے مشروع (2) اور گلبدن (ایک تسم کا دھاری دار ریٹی کی اور کی نیز کی نیز جسے مشروع (2) اور گلبدن (ایک تسم کا دھاری دار ریٹی کی کوئے نہیں کیا تھا کہ بائع نے جہت میں سے کیڑا) کے تھان میں سے وہ فلڑا پھاڑ دیا تو اب بیزیج سے جو گوئے نہیں کیا تھا کہ بائع نے جہت میں سے کڑیاں ذیل اور آگر مشتری (خریدار) نے ابھی نیچ کوئے نہیں کیا تھا کہ بائع نے جہت میں سے کڑیاں نکال دیں یا تھان میں سے وہ فلڑا پھاڑ دیا تو اب بیزیج سے جو گئی۔ (3)

مسئلہ 9 سا: اس مرتبہ جال ڈالنے میں جومجھلیاں تکلیں گی اُن کوئٹ کیا یاغوطہ خور (تیراک) نے بیہ کہا کہاں غوطہ مسئلہ 9 سانہ اس مرتبہ جال ڈالنے میں جوموتی تکلیں گے اُن کو بیجا بیٹج باطل ہے۔ (4)

مسئلہ + ۱۶۰ دو کپڑوں میں سے ایک یا دوغلاموں میں سے ایک کی بھے ناجائز ہے جبکہ خیارتعیین (معین کرنے کا ختیار) شرط نہ ہواور اگرمشتری (خریدار) نے دونوں پر قبضہ کرلیا تو اُن میں ایک کا قبضہ قبضہ امانت ہے اور دوسرے کا قبضہ ضان۔ (5)

مسئلہ اسم: چراگاہ میں جو گھاس ہے اُس کی تھے فاسد ہے ہاں اگر گھاس کوکاٹ کراس نے جمع کرلیا تو تھے درست ہے۔ اس کی تھے فاسد ہے ہاں اگر گھاس کوکاٹ کراس نے جمع کرلیا تو تھے درست ہے جس طرح پانی کو گھٹر ہے، منکے، مفک میں بھر لینے کے بعد بیجنا جائز ہے اور چراگاہ کا ٹھیکہ پر دینا بھی جائز بیں بہا اُس وقت ہے کہ گھاس خود اُوگی ہواس کو پچھ نہ کرنا پڑا ہواور اگر اس نے زمین کواس لیے چھوڑر کھا ہو کہ اُس میں گھاس

<sup>(1)</sup> صدف، ایک شم کی در یائی تلوق جس کے اعرب موتی تکلتے ہیں۔

<sup>(2)</sup> ایک میم کا کیڑا جوریشم اور روئی کے سوت کو طاکر بنایا جاتا ہے۔

<sup>(3)</sup> العداية ، كتاب البيوع ، باب البيع القاسد، ج٢، ص ٢٠٠٠. والدرالتي رم كتاب البيوع ، باب البيع القاسد، ج٢، ص٢٥٢.

<sup>(4)</sup> فتح القدير، كتاب البيوع، بأب البي الفاسد، ج ابس ١٥٠.

<sup>(5)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب الهج الفاسد، ج2، م ٢٥٢. والبحرالرائق، كماب البيع ، باب الهج الفاسد، ج٢، م ١٢٧.

پیدا ہواور ضرورت کے وقت پانی بھی دیتا ہوتو اُس کامالک ہے اور اب بیچنا جائز ہے گر ٹھیکہ اب بھی ناجائز ہے کہ اسلاف عین (اصل چیز کوضائع کرنا) پر اجارہ درست نہیں۔ ٹھیکہ کے لیے بید حیلہ ہوسکتا ہے کہ اُس ز بین کو جانوروں کے کھیرانے کے لیے ٹھیکہ پر دے چیرمتاج (اجرت پر لینے والا) اُس کی گھاس بھی جرائے۔ (6)

مسئلہ ۱۹۷۶ کی کھیتی جس میں ابھی غلہ طیار نہیں ہوا ہے، اس کی تینی صور تیں ہیں: 1 ابھی کا ٹ لے گایا 2 اپنے جانوروں سے چرالے گایا 3 اس شرط پر لیتا ہے کہ اُسے طیاز ہونے تک چھوڑر کھے گا۔ بہلی دوصور توں میں تیج جائز ہے اور تیسری صورت میں چونکہ اس شرط میں مشتری (خریدار) کا نفع ہے، تیج فاسد ہے۔ (7)

مسئلہ سامہ: پھل اُس وقت بھی ڈالے کہ ابھی نمایاں بھی نہیں ہوئے ہیں یہ بھی باطن ہے اوراگر ظاہر ہو پھے گھر قابل انظاع نہیں ہوئے (یعنی فائد و اُٹھانے کے قابل نہیں ہوئے) یہ بھے سے گرمشنزی (خریدار) پرفورا تو ڑلیا ضروری ہے اور اگر یہ شرط کرلی ہے کہ جب تک طیار نہیں ہو تھے ورخت پر رہیں گے تو بھے فاسد ہے اور اگر بلا شرط خریدے ہیں گر بائع نے بعد بھے اجازت دی کہ طیار ہونے تک درخت پر رہیں حوالی حرج نہیں۔(8)

مسئلہ سم سم: ریشم کے کیڑے اوران کے انڈوں کی ایچ جائز ہے۔(9)

دوفض اگر ریٹم کے کیڑوں میں شرکت کریں ہے جب ہوگئی ہے کہ انڈے دونوں کے ہوں اور کام بھی دونوں کریں اور جتنے جتنے انڈے ہوں انٹھیں کے حماب سے شرکت کے خصے ہوں یہ بیس ہوسکتا کہ ایک کے انڈے ہوں اور ایک کام کرے اور دونوں نصف نصف یا کم وہیش کے شریک ہوں بلکہ اگر ایسا کیا ہے تو کیڑے اُس کے ہوں گے جس کے انڈے ہیں اور کام کرنے والے کے لیے اُجرتِ شل طے گی۔ یو ہیں اگر گائے بکری مرغی کی کو آ دھے آ دھ پر دے دی کہ دو کھلائے گا چرائے گا اور جو بچے ہوں کے دونوں آ دھے آ و بھے بانٹ لیس کے جیسا کہ اکثر دیباتوں میں کرتے ہیں میر طریقہ غلط ہے بچوں میں شرکت نہیں ہوگی بلکہ بچے ای کے ہو تھے جس کے جانور ہیں اس دوسرے کو چارہ کی ہیں میر طریقہ غلط ہے بچوں میں شرکت نہیں ہوگی بلکہ بچے ای کے ہو تھے جس کے جانور ہیں اس دوسرے کو چارہ کی ہیں جب کہ اپنا کھلا یا ہوادر چرائی اور رکھوالی کی اُجرتِ شل طے گی۔ یو ہیں اگر ایک شخص نے اپنی زمین دوسرے کو پیڑ (درخت) لگا نے کے لیے ایک مدت معین تک کے لیے دیدی کہ درخت اور پھل دونوں نصف نصف لے لیس گے یہ پیڑ (درخت) لگا نے کے لیے ایک مدت معین تک کے لیے دیدی کہ درخت اور پھل دونوں نصف نصف لے لیس گے یہ

<sup>(6)</sup> الدرالخار، كماب البيع ع ماب ألبي الفاسوري ع م ٢٥٧.

والبحرالرائل، كماب البيع ، باب البيع الفاسد، ج٢٠ بس١٢٧.

<sup>(7)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب البيع الفاسد، ج ٢٥٨ ١٥٠٠.

<sup>(8)</sup> الفتادي المعندية ، كمّاب البيوع ، الباب الماسع فيما يجوز ببيده ما لا يجوز ، الفصل الثاني ، جسام ١٠١٠

<sup>(9)</sup> تويرالابصار كماب البيوع ، ج 2 ، ص ٢٥٩.

شوج بهاد شویعت (صریازه) سے صحیح نہیں وہ درخت اور پھل گل مالک زمین کے ہوئے اور دوسرے کے لیے درخت کی وہ قیمت سلے کی جونمر كرف كا ورجو كه كام كياب أس كى أجرت مثل ملى كى رود)

کے ہے ون ن اور مربوب ایک اور آگرجس کے ہاتھ بیتیا ہے، وہ غلام بھاگ کر آئی کے بہال مسکلہ ۵ مسکل جیمیا ہوتو نیج سے بھراگرمشتری (خریدار) نے اُس غلام پر قبضہ کرتے دفت کسی کو گواہ نہیں بنایا ہے تو بھے کے ایسے مدیر تبعنہ کی ضرورت نہیں، یعنی فرض کروئے کے بعد بی مرگیا تومشتری (خریدار) کوئمن دینا پڑے گا اور تبصنہ کرتے ولٹ کا مرکیا ہے تو یہ قبضہ نے کے قبضہ کے قائم مقام نہیں بلکہ میہ قبضہ امانت ہے اس کے بعد پھر قبضہ کرنا ہو گااور اس قبضہ جدید ے پہلے مراتو بائع کامرامشری (خریدار) کو پھیمن دیتانہیں پڑے گااور اگرمشری (خریدار) کے یہال نہیں چھپا ہے مرجس کے بہال ہے اس سے مشتری (خریدار) آسانی کے ساتھ بغیر مقدمہ بازی کے لے سکتا ہے جب بھی می

مسکلہ ۲۷: ایک مخص نے کسی کی کوئی چیز غصب کرنی ہے مالک نے اُس کو غاصب کے ہاتھ ایج والا بھے میج

مسئلہ کے ہم: عورت کے دودھ کو بیچنا ناجائز ہے اگر چہ اُسے نکال کر کسی برتن میں رکھ لیا ہوا گر چہ س کا دودھ ہودہ باندی ہو۔(13)

مسئلہ ۸ ، خزیر کے بال یا اور کسی جزکی تھے باطل ہے اور شردار کے چڑے کی بھی بھے باطل ہے جبکہ لکا یانہ ہو، اور دباغت کرلی ہو ( لیعنی پیکا کررنگ دیا ہو ) تو تیج جائز ہے اوراس کو کام میں لانا بھی جائز ہے۔ (14 )

مسئلہ 9 سم: تیل ناپاک ہوگیا اس کی تھے جائز ہے اور کھانے کے علاوہ اُس کودومرے کام میں لانا بھی جائز ہے۔(15) مگر بیضرور ہے کہ مشتری (خریدار) کوأس کے بس ہونے کی اطلاع دیدے تا کہ وہ کھانے کے کام میں نہ لائے اور بیجی وجہ ہے کہ نجاست عیب ہے اور عیب پر مطلع کرنا ضرور ہے۔ نایاک تیل مسجد میں جلانامنع ہے کھر میں جلا

<sup>(10)</sup> الدرالخاروردالحتار، كماب البيوع، باب البيخ الفاسد، مطلب: في تع دودة القرمز، ج ٢٠١٥.

<sup>(11)</sup> أكر في السابق من ٢٦٣.

<sup>(12)</sup> الفتاوي المعندية ؛ كمّاب البيع ع، الباب الماسع فيما يجوز ببيه و مالا يجوز ، الفصل الثالث ، ج ٣ من الا

<sup>(13)</sup> المعداية ، كتاب البيوع ، باب البيح الفاسد، ج٢ بم ٢٧ وغير با

<sup>(14)</sup> الدرالمخار، كماب البيوع، باب البيع الغاسد، ج2، ص٢١٥.

<sup>. (15)</sup> الرقع السابق من ٢٧٤.

سكتا ہے بداس كا استعمال اگرچہ جائز ہے مگر بدن يا كبڑے ميں جہاں لگ جائے گانا پاك ہوجائے گا پاك كرنا پر ايگا۔ بعض دوا نميں اس مشم كى بنائى جاتى ہيں جس ميں كوئى نا ياك چيز شائل كرتے ہيں مثلاً كسى جانور كا پينة أس كواگر بدن پر لكا يا تو ياك كرنا ضرورى ہے۔

مسئلہ ۵۰: مردار کی چربی کو بیچایا اس سے کس قتم کا نقع اُٹھانا ناجائز ہے نداسے چراغ میں جلا سکتے ہیں نہ چڑا یکانے کے کام میں لا سکتے ہیں۔ (16)

مسئلہ ا ۵: مُروار کا پیٹھا (17) ، بال، بڈی، پر، چونچے ، کھر (18) ، ناخن ، ان سب کونچے بھی سکتے ہیں اور کام میں بھی لا سکتے ہیں۔ ہاتھی کے دانت اور بڈی کونچ سکتے ہیں اور اسکی چیزیں بنی ہوئی استعال کر سکتے ہیں۔ (19)

<sup>(16)</sup> رداكحتار، كتاب البيوع، باب البيح الفاسد مطلب: في التداوي بلبن المينت فلزمة ولان من ٢٧٧.

<sup>(17)</sup> بدن سے ملے ہوئے وہ زردی ماک ریشے جن سے اعضاء سکڑتے اور سملتے ہیں۔

<sup>(18)</sup> گائے ، بحری اور ہران وغیرہ کے یاؤل۔

<sup>(19)</sup> ردالحتار، كماب البيوع، بإب البيح الفاسد، مطلب: في التداوي بلبن البنت فلزمة ولان، ج 2، ص ٢٧٥.

# شوح بهاد شویعت (صریازدیم)

## جتنے میں چیز بیجی اُسکواُس سے کم دام میں خریدنا

مسئلہ ۵۲: جس چیز کو تھے کردیا ہے اور انجی پوراٹمن وصول نہیں ہوا ہے اُس کومشتری (خریدار) سے کم دام ہیں اس خریدنا جائز نبیں اگر چیداں وفت اُس کا نرخ کم ہوگیا ہو۔ یوہیں اگر مشتری (خریدار) مرگیا اُس کے دارث سے خریری جب بھی جائز نہیں۔ مالک نے خودنہیں تھے کی ہے بلکہ اس کے وکیل نے تھے کی جب بھی یہی تھم ہے کہ م میں خریدنا نا جائز اور اگر أت بن بین خریدی مگر پہلے ادائے تمن کی معیاد نہ تھی اور اب میعاد مقرر ہوئی یا پہلے ایک ماہ کی میعاد تھی اوراب دوماہ کی میعادمقرر کی میریمی ناجائز ہے۔اوراگر بائع مرکمیان کے دارت نے اُسی مشتری (خریدار) سے کم دام میں خریدی تو جائز ہے۔ یوبیں بالع نے اُس سے خریدی جس کے ہاتھ مشتری (خریدار) نے بیچ کردی ہے یا بہرکردی ہے یا مشتری (خریدار) نے جس کے لیے اُس چیز کی وصیت کی اُس سے خریدی یا خودمشتری (خریدار) سے اُسی دام میں یازائد میں خریدی یاشن پرقبضہ کرنے کے بعد خریدی بیسب صورتیں جائز ہیں۔ اور ہائع کے باپ یا بیٹے یاغلام یا مکاتب نے کم دام میں خریدی تو ناجائز ہے۔ کم داموں میں خریدنا اُس وفت ناجائز ہے جب کے تمن اُس جنس کاہواور مہی میں کوئی نقصان نہ پیدا ہوا ہو اور اگر شن دوسری جنس کا ہو یا جی میں نقصان ہوا ہوتو مطلقا ہے جائز ہے۔ روپیہ اوراشر فی اس باره میں ایک جنس قرار پائیں کے لہذا اگر میں روپید میں بیجی تھی اوراب ایک اشر فی میں خریدی جس کی قیمت اس وفت پندرہ روپے ہے ناجائز ہے اور اگر کپڑے یا سامان کے بدلے میں خریدی جس کی قینت پندرہ روپے نے جائزنے۔(1)

مسكله ١٥٠ أيك فخف في دومرے معن بحركيبون (كنم) قرض ليے اس كے بعد قرضدار نے قرض خواہ (قرض دینے والے) سے پانچ روپیزیس وہ من بھر گینوں جو اُس کے ہیں خرید لیے بیزیج جائز ہے اور وہ روپے اگر أسى جلس مين اداكردسية وتع نافذ هيه، ورنه باطل موجا يكلّ \_(2)

مسکلہ ۵۳: ایک شخص نے دوسرے سے دس روپے قرض لیے اور قبضہ کر لینے کے بعد مدیون (مقروض) نے دائن ( قرض دینے والا ) سے ایک اشرفی میں خرید لیے بیانتا جائز ہے پھر اگر اشرفی مجلس میں دیدی نیچ سیجے رہی ورنہ

<sup>(1)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب البيوع ، الباب الماسع فيما يجوز ببيه د مالا يجوز ، الفصل العاشر، جسم ١٣٠٠.

والدرالخيّار در دالمحتار، كمّاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: الدراهم والدنا نير... إلح ، ح ٢٦٨.

<sup>(2)</sup> الفتاوى الصندية ، كمّاب البيوع، الباب الماسع بيما يجوز بيعه و مالا يجوز، الفصل الأول، ج ١٠٢٠.

باطل ہوگئی۔(3)

مسئلہ ۵۵: مشتری (خریدار) نے دوسرے کے ہاتھ چیز ﷺ ڈالی گرید ﷺ ہوگئ اگر بیٹ سب کے تن میں فشخ قرار پائے تو ہائع اول کو کم داموں میں خرید نا جائز نہیں اور اگر اسطرح کا شنخ ہو کہ تھن ان دونوں کے تن میں فشخ دوسروں کے جن میں نے جدید ہوجھیے اقالہ ہو کم میں خرید نا جائز۔(4)

مسئلہ ۵۲: مشتری (خریدار) نے میچ کو ہبہ کردیا اور قبضہ بھی دے دیا تھر پھر واپس لے بی اور بالغ کے ہاتھ کم دام میں چ ڈالی مینا جائز ہے۔(5)

مسئلہ ے۵: ایک چیز خریدی اور ابھی اُس پر قبضہ نہیں کیا ہے یہ اور ایک دوسری چیز جو اس کی ملک میں ہے دونوں کو ایک ساتھ ملاکر بھے کیا اُس کی بھے درست ہے جو اس کے پاس کی ہے۔(6)

مسئلہ ۵۸: ایک چیز ہزار روپے ہیں خریدی اور قبضہ بھی کرلیا گر ابھی شمن ادا نہیں کیا ہے کہ بیا اورا یک دوسری چیز اس کے سیحے نہیں جو اُس چیزاُس بالغ کے ہاتھ ہزار روپے ہیں نبچی ہرایک پانسوہی دوسری چیز کی بھے سیحے ہے اور اُس کی سیحے نہیں جو اُس سے خریدی ہے اورا گرشن اوا کردیا ہے تو دونوں کی تھے تھے ہے اور دوسرے کے ہاتھ تھے کی تو دونوں کی دونوں صورتوں میں سیحے ہے۔(7)

مسئلہ ۵۹: تیل بیچا اور بی تظہرا کہ برتن سمیت تولا جائے گاا ور برتن کا اتنا وزن کاٹ دیا جائے مثا آیک سیریہ ناجائز ہے اور اگر بی تظہرا کہ برتن کا جووزن ہے وہ کاٹ دیا جائے گامثلاً ایک سیر ہے تو ایک سیر اور ڈیڑھ سیر ہے تو ڈیڑھ سیر بے اور اگر میں اگر دونوں کومعلوم ہے کہ برتن کا وزن ایک سیر ہے اور بی تظہرا کہ برتن کا وزن ایک سیر مجرا کیا جائے گا یہ بی جائز ہے۔ (8)

مسئله ۲۰: تیل یا تھی خریدا اور برتن سمیت تولا گیا اور عظم ابد که برتن کا جو وزن ہوگا مجرا ویا جائے گامشتری

<sup>(3)</sup> الفتادى المعندية ، كماب البيوع ، الباب الماسع فيما يجوز ببيد ومالا يجوز ، الفصل الاول ، ج ١٠٢ م ١٠٠٠ .

<sup>(4)</sup> الرجع السابق، الفصل العاشر السياس.

<sup>(5)</sup> الرفع السابق

<sup>(6)</sup> الزح البابق مي ١٣٠٠.

٠ (7) المعداية ، كمّاب البيع ع مباب البيح الفاسد من ٢٠ م ٢٠ م

والفتادي المعندية ، كماب البيوع ، الباب الماسع فيما يجوز بيعه . . . . إلخ ، الفصل العاشر، ج ساب السا

<sup>(8)</sup> العداية ، كماب البيوع ، باب البيخ الفاسد ، ج٢٠ ص ٣٨. والدر الخيار ، كماب البيوع ، باب البيخ الفاسد ، ج٤٠ ص ٢٤٢.

سلا (خریدار) برتن خالی کرکے لا یا اور کہتا ہے اس کا وزن مثلاً دوسیر ہے بائع کہتا ہے ہے وہ برتن نہیں میرا برتن ایک کے وزن کا تقا تو قسم کے ساتھ مشتری (خریدار) کا قول معتبر ہوگا کیونکہ اس اختلاف سے اگر مقصود برتن ہے تو مشتری (خریدار) قابض کا قول معتبر ہوگا کے ونکہ اس اختلاف ہے کہ ایک سیر کی قیمت بائع طلب کرتا ہے اور آگر مقصود تمن میں اختلاف ہے کہ ایک سیر کی قیمت بائع طلب کرتا ہے اور مشتری (خریدار) مشرک (خریدار) مشرک (خریدار) مشرک (خریدار) مشرک (خریدار)

مسئلہ ۲۱: راستہ یعنی اُس کی زمین کی تی وہبہ جائز ہے، جب کہ وہ زمین بالع کی ملک ہونہ یہ کہ فقط حق مرور (یعن چلنے کاحق) (حق آسائش) ہو، مثلاً اس کے گھر کا راستہ دوسرے کے گھر میں سے ہواور راستہ کی زمین اس کی ہو۔ اگر اس زمین راستہ کے طول وعرض (لمبائی چوڑائی) مذکور ہیں جب تو ظاہر ہے ورنداً س منکان کا جو بڑا دروازہ ہے اُتی چوڑائی اور کوچہ نافذہ (آمدورفت کی عام گلی) تک لذبائی لی جائے گی اور جوراستہ کوچہ نافذہ یا کوچہ سر بستہ (بندگلی) میں لگا ہے جو خاص بائع کی ملک میں نہیں ہے، بلکہ اُس میں سب کے لیے حق آسائش ہے مکان خرید نے میں وہ تبعاً (ضمن) واض ہوجا تا ہے خاص کرا سے خرید نے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ (10)

مسئلہ ۲۲: زمین یا مکان کی بھے ہوئی اور راستہ کاحق مرور تبعاً بھے کیا گیا مثلاً جمیع حقوق (تمام حقوق) یا تمام مرافق (11) کے ساتھ بھے کی تو بھے درست ہے اور تنہا راستہ کاحق مرور بیچا گیا تو درست نہیں۔(12)

مسئلہ سالا: مکان سے پانی ہنے کا راستہ یا تھیت میں پانی آنے کا راستہ بیچنا درست نہیں یعن محض حق بیچنا ہی ناجائز ہے اور زمین جس پر پانی گزر کے گاوہ بھی بیچ نہیں کی جاسکتی جبکہ اُس کا طول وعرض بیان نہ کیا گیا ہواور اگر بیان کردیا ہوتو جائز ہے۔(13)

مسئلہ ۱۲: ایک محص نے دوسرے سے کہا جومیرا حصہ اس مکان میں ہے اُسے میں نے تیرے ہاتھ ہے کہا اور العمال کی اور بالغ کومعلوم نہ ہوتو ہے کہا جومیرا حصہ اس مکان میں ہے اُسے میں نے تیرے ہاتھ ہے کہا جومیرا حصہ اِلْع کومعلوم نہ ہوتو ہائع کومعلوم نہ ہوتو جائز ہے اور اگر مشتری (خریدار) کومعلوم نہ ہوتو جائز ہیں اگر چہ بائع کومعلوم ہو۔ (14)

<sup>(9)</sup> العداية ، كمّاب البيوع ، باب البيع القاسد ، ج ٢ يص ٢٨.

<sup>(10)</sup> الدرالخاروردالحتار، كماب البيع ع، باب البيح الفاسد، مطلب: في عج الظريق، ج ي مس ٢٧٣.

<sup>(11)</sup> اس سے مراد وہ اشیاء ہیں جو پہنے کے تالع ہوتی ہیں جیسے راستہ، زمین کے لئے پانی کی نالی وغیرہ۔

<sup>(12)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب البيع الغاسد، ج عيم ٢٧٧.

<sup>(13)</sup> العداية ، كتاب البيوع ، باب البيع الفاسد، ج٢ بس٧٥.

وفتح القدير، كماب البيع ع مباب البيع الفاسد، ج١٩ م ١٥٠.

<sup>(14)</sup> الفتادي الصندية ، كتاب البيوع ، الباب الثاني عشر في إحكام البيح الموقوف ويج احد الشريكيين ، جسيس ١٥٥.

مسئلہ ۱۵: ایک مخفل کے ہاتھ اُنٹے کر کے پھرائی کو دوسرے کے ہاتھ بیچیا حرام و باطل ہے کہ بہلی بیج اگر مشخ بھی کر کروی جائے جب بھی دوسری نہیں ہوسکتی۔ ہاں اگر مشتری (خربیدار) اول نے قبضہ کرلیا ہے تو دوسری نیج اُسکی اجازت پر موتوف ہے۔ (15)

مسئلہ ۱۷: جس بیج میں چیج یا شمن مجہول ( یعنی چیز یا قبت معلوم نہ ہو ) ہے وہ نیج فاسد ہے جبکہ الی جبالت ( لا علمی ) ہوکہ تسلیم (حوالہ کرنے) بیس نزاع (جھڑ الزائی) ہوسکے اور اگرتسلیم بیس کوئی دشواری نہ ہوتو فاسد نہیں مشلأ گیہوں (گندم) کی پوری بوری بانچ روپیہ میں خرید کی اور معلوم نہیں کہ اس بیس کتنے گیہوں ہیں یا کپڑے کی گانگھ ( گھڑی) خرید کی اور معلوم نہیں کہ اس بیس کتنے گیہوں ہیں یا کپڑے کی گانگھ ( گھڑی) خرید کی اور معلوم نہیں کہ اس بیس کتنے تھان ہیں۔ (16)

مسئلہ ١٢ : تج بین کھی ایا ہوتا ہے کہ ادائے شن (قیت کی ادائیگی) کے لیے کوئی مت مقرر ہوتی ہے اور بھی نہیں اگر مدت ہقرر نہ ہوتو شن کا مطالبہ بائع جب چاہ کرے اور جب تک مشتری (خریدار) شن نہ اداکرے ہی ایکی چیز) کوروک سکتا ہے اور دعول کرسکتا ہے اور اگر مدت مقرر ہے توقیل مدت مطالبہ نہیں کرسکتا مگر مدت الی مقرر ہوجس میں جہالت نہ رہے کہ جھڑا ہواگر مدت الی مقرر کی جوفریقین نہ جانے ہوں یا ایک کو اس کا علم نہ ہوتو تی فاسد ہے مثالاً نوروز (17) اور مہرگان یا ہولی (18) دیوالی (ہندووں کا ایک تہوار) کہ اکثر مسلمان ہے ہیں جانے کہ کہ بہولی تو تیج ہوجائے گی (گرمسلمانوں کوائے کا موں میں کقار کے تہواروں کی تاریخ مقرر کرنا ہے کہ جانے کی آمر کا دن مقرر کرنا ہے تھے ہواکرتی ہیں اگر ادائے شن کے لیے یہ اوقات مقرر انسخے کی تاریخ مقرر کرنا تھے کو فاسد کردے گا کہ یہ چیزیں آگے چھے ہواکرتی ہیں اگر ادائے شن کے لیے یہ اوقات مقرر کے سے مگر ان اقات کے آئے موائے گی جب کہ دونوں شن ہیں اگر ادائے شن کے لیے یہ اوقات مقرر کے سے مگر ان اقات کے آئے کو خرخ نہ کیا ہو۔ (19)

مسکلہ ۱۸: بھے میں ایسے نامعلوم اوقات مذکور نہیں ہوئے ، عقدِ بھے ہوجانے کے بعد ادائے ثمن کے لیے اس مشم

<sup>(15)</sup> ردائحتار، كتاب البهوع بصل في الفضول مطلب: في تيج الرمون المسأجر، ج ٢٥، ص ٣٢٥.

<sup>(16)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب البيع ع ، الباب الماسع فيما يجوز بيعه ومالا يجوز ، أفصل الثامن ، ج-مام ١٢٢ .

<sup>(17)</sup> ایرانی مشسی سال کا پہلاوان میا برانیول کی خوشی کاسب سے بڑا غیر مذہبی وان ہے۔

<sup>(18)</sup> مندوول كاليك تبوار جوموسم ببارش متاياجا تاب-

<sup>(19)</sup> الحداية ، كمّاب البيوع بباب البيح الفاسد، ج٢٠، ص٠٥٠

والدرالخار، كماب البيوع، باب البيح الفاسد، ج٧٥٥ م٠١٠.

کی میعادیں مقرر کیں، بیمضر (نفصان دہ) نہیں۔(20) مسلہ ۲۹: آندھی چلنے بارش ہونے کوادائے ثمن (بینی رقم کی ادائیگی) کا وقت مقرر کیا تو نیج فاسد میں ادراگران چیز وں کومیعاد مقرر کیا پھر اُس میعاد کوساقط کردیا توبیاتیج اب بھی سیجے نہ ہوگی۔(21)

多多多多多

(20) الدرالخارة كماب البيوع، باب البيع القاسد، ج يم ٢٧٩٠.

<sup>(21)</sup> الدرالخارور دالمحتار، كتاب البيع ع، باب البيح الغاسد، مطلب: في نطح الشرب، ج يم بس ٢٨١.

### ہیج فاسد کے احکام

مسئلہ • 2: رخ فاسد کا تھم ہیہ ہے کہ اگر مشتری (خریدار) (خریدار) نے بائع ( بیجے والا ) کی اجازت سے مہیج پر قبضہ کرلیا تو مہیج کا مالک ہوگیا اور جب تک قبضہ نہ کیا ہو مالک نہیں بائع کی اجازت صراحة (واضح طور پر) ہو یا ولالغ (اشارة) ۔ صراحة اجازت ہوتو مجلس عقد میں قبضہ کرے یا بعد میں بہر حال مالک ہوجائے گا اور ولالغ ہیہ مشلاً مجلس عقد میں مشتری (خریدار) نے بائع کے سامنے قبضہ کیا اور اس نے منع نہ کیا اور مجلس عقد کے بعد صراحة اجازت کی ضرورت ہے، ولالغ کا فی نہیں گر جبکہ بائع شن پر قبضہ کرکے مالک ہوگیا تو اب مجلس عقد ( یعنی جس مجلس میں سودا ہوا )

مسئلہ اے: یہ جو کہا گیا کہ قبضہ سے مالک ہوجاتا ہے اس سے مراد ملک خبیث ہے کیونکہ جو چیز تھے فاسد سے حاصل ہوگی اسے واپس کرنا واجب ہے اور مشتری ( فریدار ) کو اُس میں تصرف کرنا منتے ہے ( یعنی نہ بھ سکتا ہے نہ استعال کرسکتا ہے) ۔ تھے فاسد میں قبضہ سے چونکہ ملک حاصل ہوئی ہے اگر چہ ملک خبیث ہے لہٰذا ملک کے پھھا دکام ثابت ہوں کے مثلاً اور کوئی ہوسکتا ہے۔ 2 اُس کوئی کریا تو تمن اسے ملے گا۔ 3 آزاد کریا تو آزاد نہ ہوگا۔ 6 اور اگر اس کے پروس میں کوئی مکان فروخت کوگا تو شفہ مشتری ( فریدار ) کا ہوگا بائع کا نہیں ہوگا کو چونکہ مید ملک خبیث ہے، لہٰذا ملک کے بعض احکام ثابت نہیں ہوگا تو شفہ مشتری ( فریدار ) کا ہوگا بائع کا نہیں ہوگا اور چونکہ مید ملک خبیث ہے، لہٰذا ملک کے بعض احکام ثابت نہیں ہوگا تو وطی ہوں گے۔ 7 اگر کھانے کی چیز ہے تو بہنا حال نہیں۔ 9 کنیز ( لونڈی ) ہے تو وطی کرنا ( ہمبستری کرنا ) حال فہیں۔ 10 اور بائع کا اُس سے نکاح نا جا بڑ۔ 11 اور اگر مکان ہے تو اُس کی پروس والے کو یا خلیط ( وہ خض جوحق تھ میں شریک ہو ) کوشفہ کا تی ہیں، ہاں اگر مشتری ( فریدار ) نے اس میں کوئی تقیر کی تو اب اس کا بردی شفہ کرسکتا ہے۔ ( 2)

مسئلہ ۷۲: ﷺ فاسد میں مشتری (فریدار) پراولاً (پہلے پہل) یمی لازم ہے کہ قبضہ نہ کرے اور بالغ پر بھی لازم ہے کہ منع کردے بلکہ ہر ایک پر پہلے کردینا واجب اور قبضہ کرنی لیا تو واجب ہے کہ ﷺ کو فتنح کر کے مبیع کو واپس

<sup>(1)</sup> الدرالخاروردالحتار، كماب البيع ع، باب البيح الفاسد، مطلب: في الشرط الفاسد ... و لخ ، ج ٢٨٩ ـ ٢٩٠ ـ ٢٩٠.

<sup>(2)</sup> الدرالخاروردالمحتار، كماب البيع ع، باب البيع الغاسد، مطلب: في الشرط الغاسد... إلخ، ج٢٩٠-٢٩٠.

شرح بهاد شویعت (صریازدنم)

کرلے یا کروے نے نہ کرنا گناہ ہے اور اگر واپسی نہ ہوسکے مثلاً مینے ہلاک ہوگئی یا الی صورت پیدا ہوگئی کروائی نہ ہوسکتی (جس کا بیان آتا ہے) تومشتری (خربیرار) مینے کی مثل واپس کرے اگر مثلی ہواور قبی ہوتو قیمت ادا کر سے (اپن اُس چیز کی واجی قیمت (رائع قیمت) منہ کہ مین جو تھی اے) اور قیمت میں قبضہ کے دن کا اعتبار ہے لینی بروزیمن اُس کی قیمت تھی وہ دے ہاں اگر غلام کو بھی فاسد سے خربیدا ہے اور آز ادکردیا تو مین واجب ہے۔ (3)

مسئلہ ساک: اگر قبت میں بائع ومشتری (خریدار) کا اختلاف ہے تومشتری (خریدار) کا قول معتمرہ۔(4) مسئلہ ۲۰۷۰: اگراہ و جبر کے ساتھ بھے ہوئی تو بدی فاسد ہے گرجس پر جبر کیا گیا اُس کوشنح کرنا واجب نیں بلکہ اختیارہے کہ شنح کرے یا نافذ کردے گرجس نے جبر کیا ہے اُس پر شنح کرنا داجب ہے۔(5)

مسئلہ ۵۵: بع فاسد میں اگر مشتری (خریدار) نے مبتع پر بغیرا جازت بائع قبضہ کیا تو نہ قبضہ ہوانہ مالک ہوا نہاں کے تصرفات ( یعنی بیج میں جو پچھ معاملات کیے ) جاری ہوں گے۔ (6)

مسئلہ ۲۷: پیج فاسد کونٹے کرنے کے لیے قضائے قاضی (قاضی کے فیصلے) کی بھی ضرورت نہیں کہ اس کا نئ (ختم) کرنا خود ان دونوں پرشرعاً (شرعی طور پر)واجب ہے اور اس کی بھی ضرورت نہیں کہ دوسراراضی ہواوراس کی بھی ضرورت نہیں کہ دوسرے کے سامنے ہو ہال بیضرورہ کے دوسرے کوفٹے کاعلم ہوجائے اور وہ دونوں خودسے نہ کریں ہے پرقائم رہنا چاہیں اور قاضی کواس کاعلم ہوجائے تو قاضی جبرا فسٹے کردے۔ (7)

مسئلہ 22: مشتری (خریدار) نے میچ کو واپس دے دیا یعنی بائع کے پاس رکھ دیا کہ بائع لینا چاہتو لے سکا ہے۔ بائع نے انکار کردیا گر مشتری (خریدار) اُسکے پاس چھوڑ کر چلا گیا بری الذمہ (ذمہ سے بری) ہوگیا وہ چیز اگر ضائع ہوگئ تو مشتری (خریدار) تا وال نہیں دے گا اور اگر بائع کے انکار پر مشتری (خریدار) چرکو داری ہوگیا وہ چیز اگر ضائع ہوگئ تو مشتری (خریدار) تا وال نہیں دے گا اور اگر بائع کے انکار پر مشتری (خریدار) چرکو داری سے کہا تو بری الذمہ نہیں کہ اس صورت میں اُسکا لے جانا ہی جائز نہیں کہ بج شنح ہوچکی اور پھیر لے جانا (واپس لے جانا) غصب ہے۔ (8)

<sup>(3)</sup> الدرالخاروردالمحتار، كماب البيع ع، باب البيح الغاسد، مطلب: في الشرط الفاسد ... إلخ من ٢٩٣.

<sup>(4)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب البيع القاسد، ج ٢٩٥٠.

والفتادي الصندية ، كتاب البيع ع، الباب الحادى عشر في أحكام البيح الغير الجائز، ج ١٩٠٠ الما.

<sup>(5)</sup> ردالحتار، كتاب البيوع، باب البيخ الفاسد بمطلب: في الشرط الفاسد ... إلخ، ج٧، ص٢٩٣.

<sup>(6)</sup> الفتادى الصندية ، كتاب البيع ع، الباب الحادى عشر في أحكام البيع الغير الجائز، جسم ساس.

<sup>(7)</sup> الدرالخاروروالحتار، كماب البيع عن باب البيع الفاسد، مطلب زد المشترى فاسد المداري عيم ٢٩٨٠.

<sup>(8)</sup> ردائحتار، كماب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: ردّ المشترى قاسدة.... الح من ٢٩١٠.

مسئلہ ۱۵: رہے فاسد میں بھتے کواگر مشتری (خریدار) نے بائع کے لیے ہہرکردیا یا صدقہ کردیا یا بائع کے ہاتھ فنگا ڈالا یا عاریت، اجارہ، غصب، و دیست کے ذریعے غرض کسی طرح وہ چیز بائع کے ہاتھ میں بینی گئی تھے کا متار کہ ہوگیا (لیعنی سوواختم ہوگیا) اور مشتری (خریدار) بری الذمہ ہوگیا کہ شن یا قیت اُس کے ذمہ لازم نہیں۔ یہاں ایک قاعدہ کلیے یا در کھنے کا ہے کہ جب ایک چیز کا کوئی شخص کسی وجہ سے سخق ہے اور وہ چیز اُس کو دوسر ہے طریقہ پر حاصل ہو تو اُس کی وجہ سے مستحق ہے اور وہ چیز اُس کو دوسر ہے طریقہ پر حاصل ہو تو اُس کی وجہ سے مصل ہوئی اس کا اعتبار نہیں بخر طیکہ اُس فخص سے ملے جس پر اس کا حق مثلاً ایوں مجھو کہ کسی نے اس کی چیز غصب کرلی ہے پھر غاصب سے اس نے وہ چیز مختم سے جس پر اس کا حق مثلاً ایوں مجھو کہ کسی نے اس کی چیز غصب کرلی ہے پھر غاصب سے اس نے وہ چیز کھنے خریدی تو یہ تین مائی جائے گی بلکہ اس کی چیز تھی جو اسے ل گئی اور اگر وہ چیز اُس سے نہیں ملی جس پر اس کا حق مثلاً تھے قاسد میں مشتری (خریدار) نے وہ چیز تھے کردی یا دوسرے سے بائع اول کو حاصل ہوئی تو مشتری (خریدار) بری الذمہ ٹیس اُسے جان دینا پڑے گا۔ (و)

多多多多

شوح بها و شویعت (صریازه م)

## موانع فشخ بيربين

مسئلہ 40: نئے فاسد ہل مشتری (خریدار) نے قبضہ کرنے کے بعدائی چیز کو بائع کے علاوہ دوسر سے ہاٹھ نئے فالا اور یہ نئے مسجے بات (تطعی) ہو۔ یا ہہ کرکے قبضہ ولادیا۔ یا آزاد کردیا۔ یا مکا تب کیا یا کنیز تھی مشتری (خریدار) کے اُس سے بچہ پیدا ہوا۔ یا غلہ تھا اُسے پہوایا۔ یا اُس کو دوسر سے غلہ میں خلط کردیا۔ (ملادیا) یا جانور تھا ذری کر ڈالا۔ یا ہے کو وقف صحے کردیا۔ یا رائن رکھ دیا اور قبضہ دے دیا۔ یا وصیت کرکے مرکبیا۔ یا صدقہ دے ڈالاغرض یہ کہ کی طرن مشتری (خریدار) کی ملک سے نکل گئی تو اب وہ نیج فاسد نافذ ہو جائے گی اور اب شنخ نہیں ہوگئی۔ اور اگر مشتری (خریدار) نے نکے فاسد کے ساتھ بیچایا تھے میں خیار شرط تھا تو نسخ کا تھم باتی ہے۔ (1)

مسئلہ • ۸: اکراہ کے ساتھ اگر ہے ہوئی اور مشتری (خریدار) نے قبضہ کر کے بیج میں تصرفات ( بینی عمل برخل کے معاملات) کیے تو سارے تصرفات بے کار قرار دیے جائیں گے اور بائع کو اب بھی بیت حاصل ہے کہ بیج کو شخ کردے محرمشتری (خریدار) نے آزاد کردیا تو عتق ( آزادی) تافذ ہوگا اور مشتری (خریدار) کو غلام کی قیمت و بی پڑے گی۔ (2)

مسئلہ ۱۸: مشتری (خریدار) نے قبضہ نیس کیا ہے اور بائع کوائی نے تھم دیدیا کہ اس کوآزاد کردے یا تھم دیا کہ فلہ کو پسوا دے یا دوسرے غلہ میں اسے ملا دے یا جانور کو ذرج کردے، بائع نے اُس کے تکم سے بیاکام کے تو مشتری (خریدار) پر صان واجب ہوگیا اور بائع کا بیافعال کرنا (بیگام بجالانا) بی مشتری (خریدار) کا قبضہ مانا جائے گا۔ (3)

مسئلہ ۸۲: بیخ کومشتری (خریدار) نے کراپیہ پر دیدیا یالونڈی تھی اُس کا نکاح کردیا تو اب بھی بیچے کونٹخ کر سکتے میں۔(4)

<sup>(1)</sup> الدرالخاروردالحتار، كماب البيع ع، باب البيع الفاسد، مطلب: رَدَّا المُشرِ ي فاسداً... إلى من ٢٩٥\_٢٩٥.

<sup>(2).</sup> الدرالخاردردالحتار، كتاب البيع ع، باب البيع الفاسد، مطلب برد المترى قاسداً... إلى محديه ٢٩١.

<sup>(3)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب البيع الفاسد، ج ٢٩٧.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق بس ٢٩٩.

مسئلہ ۱۸۳ جس وجہ سے نئے ممتنع ہوگیا (یعنی بیج ختم نہ کرسکتا ہو) اگر وہ جاتی رہی مثلاً ہبہ کردیا تھا اُسے واپس کے لیا رہین (گروی رکھی ہوئی چیز) کو چھوڑا لیا مکا تب بدل کتابت ادا کرنے سے عاجز ہوگیا تو فتح کا تھم پھر لوٹ آیا ہاں اگر قاضی نے ان تصرفات کے بعد قیمت ادا کرنے کا مشتری (خریدار) پر تھم دیدیا تو اب بعد رجوع وزوال عذر (یعنی عذر نے ختم ہونے کے بعد) بھی فتح نہ ہوگی۔(5)

مسئلہ ۱۸۶۰ بائع ومشتری (خریدار) ہیں سے کوئی مرکبیا جب بھی نسخ کا تھم بدستور باقی ہے اُس کا دارث اُس کے قائم مقام ہے وہ سنخ کر ہے۔(6)

مسئلہ ۸۵: بنج فاسد کوشنے کردیا تو بائع میچ کو واپس نہیں لےسکنا جب تک ممن یا قیمت واپس نہ کرے پھر اگر بائع کے پاس وہی روپے موجود ہیں تو بعینہ انھیں کو واپس کرنا ضروری ہے اور خرچ ہو گئے تو اُتنے ہی روپے واپس کرے۔(7)

مسئلہ ۸۱: سے فتح ہوچکی ہے اور بالع نے ابھی ٹمن واپس تہیں کیا ہے اور مرکیا تو مشتری (فریدار) اُس بہتے کا حقدار ہے یعنی اگر بالع پرلوگول کے دیون (وَین کی بہتے بقر ضے) ہے تو بہیں ہوسکتا کہ اس بہتے ہے وو سرے قرض خواہ اس خاص مطالبات وصول کریں بلکہ اس کاحتی جہیز و تلفین (کفن فن کے افراجات) پر بھی مقدم ہے۔مثلاً فرض کروہیے کپڑا ہے مطالبات وصول کریں بلکہ اس کاحتی جہیز و تلفین (کفن فن کے افراجات) پر بھی مقدم ہے۔مثلاً فرض کروہیے کپڑا ہے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا کفن دیدیا جائے یہ کہ سکتا ہے جب تک شن واپس نہیں ملے گا میں نہیں دونگا۔ یوہیں اگر بائع کے مرنے کے بعد اُس کے وارث یا مشتری (فریدار) مبتے کو اپناحق بائع کے مرنے کے بعد اُس کے وارث یا مشتری (فریدار) مبتے کو اپناحق وصول کرنے کے لیے دوک سکتا ہے۔(8)

مسئلہ کہ: زمین بطور تنے فاسد خربیری تنی اس میں ورخت نصب کرویے بامکان خربدا تھا اُس میں تغییری تو مسئلہ کہ: زمین بطور تنے فاسد خربیری تنی ورخت نصب کرویے بامکان خربدا تھا اُس میں تغییر کی تو مشتری (خربدار) پر قبت دین واجب ہے اور اب تنے شیخ نہیں ہوسکتی۔ بوہی بیج میں زیادت متصلہ فنٹے ہے مثلاً کپڑے کورنگ دیا، ک دیا، سنو میں تھی اُل دیا، گیبوں کا آٹا بیوالیا، روئی کا سوت کات لیا اور زیادت متصلہ

<sup>(5)</sup> في القدير، كمّاب البيرع، باب البيع الفاسد فصل في أحكامه، ج٢، ١٠٠٠.

<sup>(6)</sup> الدرالخار، كاب البيوع، باب البيخ الفاسد، ج، م. ٠٠ س.

<sup>(7)</sup> المعداية ، كماب البيوع ، باب العيم الفاسد ، ج ٢ م ٢٥٠.

<sup>(8)</sup> الدرالخيّار، كمّاب البيوع، باب البيخ الفاسد، ج2، ص٠٠٠. والعداية، كمّاب البيوع، باب ألبيخ الفاسد، ج٢، ص٥٠.

<sup>(9)</sup> مبیع میں اضافہ بھے کے ساتھ ملاہوا ہواور اس کی وجہ سے تہ ہو۔

سے متولدہ (10) جیسے موٹا پایا زیادت منفصلہ متولدہ (11) مثلاً جانور کے بچپہ پیدا ہوا سے مانع شخ نہیں مہیع اور زیادت دونوں کو واپس کرے۔(12)

مسئلہ ۸۸: زیادت منفصلہ متولدہ اگر مشتری (خریدار) کے پاس ہلاک ہوگئ تو اُس کا تاوان نہیں اور اُس نے خود ہلاک کردی تو تاوان ویگا اور اگر زیادت باتی ہے اور پیچے ہلاک ہوگئ تو زیادت کو واپس کر سے اور پیچے کی تیمت وہ دے جو تبضہ کے واضی اور اگر زیادت منفصلہ غیر متولدہ جیسے غلام تھا اُس نے پچھے کما یا اس کا بھی تھم کہی ہے کہ بیچ اور زیادت دونوں کو واپس کر کے طراس زیادت کو بائع صدقہ کردے اُس کے لیے بیر طبیب نہیں (بینی حلال نہیں) اور بید زیادت ہلاک ہوگئ یا مشتری (خریدار) پر اس کا تاوان زیادت ہلاک ہوگئ یا مشتری (خریدار) پر اس کا تاوان نہیں۔ (13)

<sup>(10)</sup> میں میں اضافہ بھے کے ساتھ ملا ہوا ہواور ای کی وجہت پیرا ہوا ہو۔

<sup>(11)</sup> میں میں اضافہ ہی کے ساتھ ملاہوا نہ ہولیکن اس کی وجہ سے پیدا ہو۔

<sup>(12)</sup> الدرانخار، كتاب البيوع، بأب العج الفاسو، ج عيس ع مس.

<sup>(13)</sup> ردالحتار، كتاب البيوع، باب البيخ الغاسد، مطلب: في أحكام زيادة المبيخ، ج ي م ٨٠٠٠.

بعد ہلاک ہوئی تو دوصور تیں ہیں: یہ ہلاک ہونا اُسی نقصان پہنچانے سے ہوا لینی یہاں تک اُس کا اُٹر ہوا کہ ہلاک ہوگئ جب بھی بائع کی ہلاک ہوئی مشتری (خریدار) پر تاوان نہیں اوراگر اُس کے اُٹر سے نہ ہوتو مشتری (خریدار) کو تاوان دینا ہوگا مگر وہ نقصان جو بائع نے کیا ہے اُس کا معادضہ اُس میں سے کم کردیا جائے۔(14)

多多多多多

شرح بها و شویعت (صریازدیم)

# بیج فاسد میں مبیع باشن سے نفع حاصل کیاوہ کیسا ہے

مسئلہ ۹۰: کوئی چیز معین مثاناً کیڑا یا کنیزسو ۱۰ اروپے بیل تی قاسد کے طور پر فریدی اور تقابض بدلین بی بوگیا (لین یہ والے نے قیمت لے لی اور فریدار نے چیز) مشتری (فریدار) نے جیج سے نفع اٹھایا مثانا اسے سواسو بیل بی تومشتری (فریدار) کے لیے وو سواسو بیل بی تومشتری (فریدار) کے لیے وو الله خبیث ہے صدقہ کردے اور بالغ نے تمن سے جو نفع حاصل کیا ہے اُس کے لیے طال ہے اور اگر بیج قاسر می دونوں جانب فیر نفو د ہوں (جے بیج مقایف (سامان کوسامان کے بدلے بیل بیجنا) کہتے ہیں) مثلاً غلام کو گھوڑے کے دونوں جانب فیر نفو د ہوں (جے بیج مقایف (سامان کوسامان کے بدلے بیل بیجنا) کہتے ہیں) مثلاً غلام کو گھوڑے کے بدلے بیل بیجا اور دونوں نے قبضہ کر کے نفع اُٹھایا تو دونوں کے لیے نفع خبیث ہے دونوں نفع کوصد قد کردیں۔(1) مسئلہ او: ایک شخص نے دوسرے پرایک مال کا دعوی کیا مدی علیہ (جس پر دعویٰ کیا گیا) نے دیدیا اُس مال سے مدی (دعویٰ کرنے والے) نے کی نفع حاصل کیا بھر دونوں نفع جسٹ کے دیال بیل کہ دو مال نمیرا ہے اور اگر اُٹھایا ہے مدی کے خیال بیل بیکی تھا کہ یہ مال میرا ہے اور اگر مقایا ہے مدی کے خیال بیل بیکی تھا کہ یہ مال میرا ہے اور اگر مفعوب (غصب کرنے والا) نے قصداً غلط طور پر مطالبہ کیا اور لی تو یہ بیکی فع اُٹھایا ہے جرام ہے۔ (3)

#### 多多多多

<sup>(1)</sup> العداية ، كتاب البيوع ، باب البيح الفاسد ، ج٢ من ٥٣٠.

ورد المحتار ، كما ب البيع ع، باب البيع الغاسد ، مطلب: في تعبّن الدراهم في العقد القاسد ، ج ٢ ، ص ٥٠ س.

<sup>(2)</sup> العداية ، كتاب البيوع ، باب البيح الفاسد، ج مي سه.

<sup>(3)</sup> فتح القدير، كمّاب البيع ع، باب البيخ الغاسد فصل في أحكامه، ج٢،٩٠٥-١٠٠١. والدر المختار، كمّاب البيع ع، باب البيخ الغاسد، بيّ ٤،٩٥٠.

### حرام مال کوکیا کرے

مسئلہ ۹۲: مورث (بین میت) نے حرام طریقہ پر مال حاصل کیا تھا اب وارث کو ملا اگر دارث کو معلوم ہے کہ یہ مال فلاں کا ہے تو وے دینا واجب ہے اور یہ معلوم نہ ہو کہ کس کا ہے تو ما لک کی طرف سے صدقہ کردے اور اگر مورث کا مال حرام اور مال حلال خلط ہو گیا ہے۔ یہ بیس معلوم کہ کون حرام ہے کون حلال مثلاً اُس نے رشوت کی ہے یا سود لیا ہے اور دیا نت اس کے اور دیا نت اس کے اور دیا نت اس کو جا ہی ہے کہ اس متاز نہیں ہے ( بین الگ نہیں ہے ) تو فتوی کا تھم یہ ہوگا کہ وارث کے لیے حلال ہے اور دیا نت اس کو جا ہی ہے کہ اس سے بچنا چاہیے۔ (1)

مسئلہ ۹۳: مشتری (خربدار) پرلازم نہیں کہ ہائع سے بدوریافت کرے کہ یہ مال حلال ہے یا حرام ہاں اگر ہائع ایبافض ہے کہ حلال وحرام بعنی چوری غصب وغیرہ سب ہی طرح کی چیزیں بیچنا ہے تو احتیاط بیہ ہے کہ دریافت کر لے حلال ہوتو خریدے ورنہ خریدنا جا تزنیس۔(2)

مسئلہ ۱۹۳۰ مکان خریداجس کی کڑیوں (وہ لکڑیاں جوشہتیر کے طور پراستعال ہوتی ہیں) میں روپے ملے تو ہا لئع کو واپس کردے اور ہائع لینے سے اٹکار کرے توصدقہ کردے۔(3)

金金金金金

<sup>(1)</sup> ردالحتار، كماب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: فيمن درث مالأحراماً، ج 2 يص ٢٠٠١.

<sup>(2)</sup> الفتادى الخائية ،كتاب ألبيع ،باب في بين مال الربابعضما ببعض بصل فيما يكون فراراً عن الرباء جا الممام ١٠٠٠ و والفتاوى المعندية ،كتاب البيوع ،الباب العشر ون في البياعات المكروحة والارباح الفاسدة ،ج ١٠٠٠ و١٢٠٠

<sup>(3)</sup> الفتاوى الخامية ، كمّاب البيع ، باب ما يوش في البيع من غير ذكره ... والخ من ابس ٣٨٣.

## بيع مكروه كابيان

#### احاديث

صدیث ا: بخاری وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم نے فرمایا: غلہ لانے والے قافلہ کا بیچ کے لیے بازار میں پہنچنے سے پہلے استقبال نہ کرو(1) اور ایک شخص دوسرے کی بیچ پر بیچ نہ کرے اور بخش (2) نہ کرواور شہری آ دی و یہاتی کے لیے بیچ نہ کرے۔(3)

حدیث ۲: سیح مسلم میں انھیں ہے مردی، رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: غلہ والے قافلہ کا استقبال نذکرواور اگر کسی نے استقبال کرکے اُس سے خرید لیا مجروہ مالک (بائع) بازار میں آیا تو اُسے اختیار ہے (4) یعنی اگر

#### تحكيم الامت كمدني يحول

ا \_ یعن تجارتی قافلے کی آمدین کرشہر سے باہر ہی ان سے سامان شرقہ بدلوہ بلک آئیں بازار میں مال لے آنے دوتا کر آئیس بازاری ہما کی خبر ہوجائے اور ان کے بازار میں آمد سے ترخ ارزاں ہوجائے۔

٣ \_ يهال لفظ أيج بمعنى فرونت بهى بوسكا ہے اور بمعنى ثريد بھى يعنى جب دوخنس كوئى چيز شريد وفرونت كررہے بون اورسودا طے ہو چكا ادر تريهًا بات پخته ہوگئ تو نه تو كوئى شخص بھاؤ بڑھا كروہ چيز خريدے اور نه كوئى شخص بھاؤ سستا كر كر نيدار كوتو ژے، بيد دونوں باتبس ممنوع ايس، نيلام كا بيتم نہيں بان بولى دينة دفت بات طخيس ہوتی جو بولى بڑھائے وہ لے ليے جائز ہے۔

سے نیلام میں اگر کوئی شخص ہولی بڑھاد ہے گر خربیا مقصود نہ ہوصرف چیز کی قیست بڑھانا مقصود ہو کہ دومرا آوی اس سے زیارہ کی بولی دے مینجش ہے ادرممنوع ہے کہ دھوکا دہی ہے۔

۳ ۔ اس طرح مال لانے والے دیماتیوں کو آئ کے بھاؤ پر مال فروخت نہ کرنے وے بلکہ اس کا مال خود سنجال لے کہ جب مہنگا ہوگا فروخت کردوں گا، جیسا کہ آئ کل بعض آؤھتی یا ولال کرتے ہیں ٹاجائز ہے کہ اس سے چیزیں مہنگی جو تی ہیں بلکہ تھا پڑجانے کا خطرہ ہوتا ہے باہر کا مال کجنے دوتا کہ مخلوق کو آ رام رہے۔ (مراۃ المناتج شرح مشکلوۃ المصائع، جسم جسم جسم)

(4) صحيح مسلم، كمّاب البيوع، بابتحريم علقي الحلب، الحديث: ١٥١٩) بص١٨١٨.

<sup>(1)</sup> راستے میں ان سے ندملولیعنی بازار میں جنینے سے پہلے اُن سے غلمہ وغیرہ ندخریدو۔

<sup>(2)</sup> عجش بيب كريخ كي قيمت يوصائ ادرخودخريد في كااداده شدهكا وو

<sup>(3)</sup> مجيم مسلم ، كتاب البيوع ، باب تحريم أن الرجل على أن أكتيد ... إلى الحديث: ١١-(١٥١٥) وم ١٥١٥.

خریدنے والے نے بازار کا غلط زخ بتا کرائ سے خریدلیا ہے تو مالک بیع کونے کرسکتا ہے۔

حدیث ساز سیخ مسلم میں ابن عمر رضی الله نتحالی عنہما ہے مروی، که رسول الله صلی الله نتحالی علیه دسلم نے فر مایا: کوئی مخص اپنے بھائی کی بڑتے یہ کرے اور اُس کے بیغام پر پیغام نه دے، مگر اُس صورت میں کہ اُس نے اجازت دیدی ہو۔ (5)

صدیث ساز سیح مسلم میں ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے، کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے فرمایا: کوئی فخص این مسلمان بھائی کے نرخ پرنرخ نہ کرے (6) بعنی ایک نے وام چکا لیا ہوتو دوسرا اُس کا دام نہ لگائے۔

#### تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا ہے جلب جانب کی بھی بچنے ہے اور مجلوب کی بھی مجالب باہر سے مال لائے والا قاظہ یا کوئی خاص فخص اور مجلوب باہر سے لایا ہوا مال ماونٹ وفیرہ ہون یا اور مال میران دونوں ستی ہوسکتے ہیں لیتی مال لائے والے قاظے سے شیر سے باہر ل کر مال شر یدلو میا باہر سے لائے ہوئے مال سے بیرون شہر ہیں شرجا ملو۔

لائے ہوئے مال سے بیرون شہر ہیں شرجا ملو۔

> (5) سیح سلم، کتاب البید ع، باب تحریم تا الرجل علی تا اند ... والخ والحدیث ۸۱ (۱۳۱۲) من ۸۱۳م. حکیم الامت کے مدنی پھول

ا بدردوں مراحین جب ای جب کرخریداروتاجرایک قیمت پرراضی ہو بیکے ہوں ایسے بی الا کے الزی والے پیغام نکاح پرراضی ہو بیکے مول کہ اس صورت میں اس کے بھاؤ بڑھا دینے یا پیغام نکاح دیئے میں پہلے کا نقصان ہوگا ، ہاں اگر پہلاٹن اجازت دیدے تو درست ہول کہ اس صورت میں اس کے بھاؤ بڑھا دینے یا پیغام نکاح دیے بی بیات میں تھی تو دومرا شخص بھاؤ بڑھا بھی سکتا ہے اور پیغام بھی دے سکتا ہے اور اپیغام بھی دے سکتا ہے۔ (مراة المناجي شرح مشکل تا المعاج ،ج مہم ۲۰۱۷)

(6) المرجع السابق الحديث: ٩\_ (١٥١٥).

حكيم الامت كيدني محول

الديسم الرجل س لايسم باب تَعَرَكا في واحدة كرغائب بسوم عيشتن بمعنى بعادَ وزخ اين كولَى فض طي شده بعادَ بر -

حدیث ۵: سیح سلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی، رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: شہری آدی
ویباتی کے لیے بیج نہ کرے الوگوں کو چھوڑو، ایک سے دوسرے کو اللہ تعالیٰ روزی پہنچا تا ہے۔ (7)
حدیث ۲: تریزی و ابوداود و این ماجہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے (ایک محض کا) ٹائ اور پیالہ بیج کیا، ارشا دفر مایا: کہ ان ووٹوں کو کون خرید تا ہے؟ ایک صاحب بولے، میں
علیہ وسلم نے (ایک محض کا) ٹائ اور پیالہ بیج کیا، ارشا دفر مایا: کہ ان ووٹوں کو کون خرید تا ہوں۔ ارشاوفر مایا: ایک درہم سے زیادہ کون ویتا ہے؟ دوسرے صاحب بولے، میں دو درہم میں
لیتا چاہتا ہوں، ان کے ہاتھ دوٹوں کو بیج کر دیا۔ (8)

بعاؤندنگائے کہ اس میں پہلے خریداریا پہلے تاجر کا نقصان ہے، مسلمان کی قیدا تفاتی ہے، اس تھم میں کافر ذمی بھی شامل ہے بال حربی کافر کا بعاؤ چڑھا کرخرید لیرایا گھٹا کرفروشت کردینا درست ہے۔ (از مرقات) کہ کافر حربی کونقصان پہنچانا درست ہے۔ (مراة المناج شرح مشکوة المصافح ،ج میں میں مصروف المصافح ،ج میں میں مصروف المصافح ،ج میں مصروب م

(7) میح مسلم ، کتاب البیوع ، باب تحریم ایج الحاضرللبادی ، الحدیث: ۲۰ در ۱۵۲۲) ، ص ۱۱۸۰ می مسلم ، کتاب البیوع ، باب تحریم ایج الحاضرللبادی ، الحدیث الم مت کے مدنی مجمول

ا بن کی شرح پہلے ہو پیکی کہ جب دیباتی لوگ گاؤں سے قلہ لا کی تو انٹیں فردخت کر لینے دوان کا غلہ خود شہری جمع کرلیس تا کہ گرانی پر فروخت کیا جائے کہ اس سے شہر میں گرانی پڑھتی ہے، اب بھی نتگی پر اسٹاک کرنا بلیک کرنا ممنوع ہوتا ہے۔

۲ یعنی اگر شہر دالوں کو ان گاؤں دالوں کے ذریعہ روزی ملے ارزانی میسر جوجائے توتم کیوں آٹرین کراسے روکنا چاہتے ہو۔ قالون قدرت یہ ہی ہے کہ بعض بند دں کوبعض کے ذریعہ روزی کئی ہے کسی کی دیوار گرتی ہے تو رائ مزدوروں کی روزی کھلتی ہے۔

(مراة المناجي شرح مشكوة المصافيح بن ١٩٥٨ م ١٥٨)

(8) سنن ابن ماجه، كمّاب التجارات، باب رئي المن ايدة والحديث: ١٩٨٠م ٣٥٠٠م.

#### عليم الامت كے مدنى پھول

اے طس وہ بڑا کمبل ہے جواونٹ پر ڈالا جائے یا فرش پر بچھایا جائے ، چھوٹا کمبل جوایک آوئی بی اوڑھ سکے کساء کہا تا ہے، یہ دونوں چیزیں حضور انور مسلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضور انور سے بچھ ماسٹنے آیا تھا، حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھیک سے بچالیا اس کی دد چیزیں نیلام کرکے اسے کام پر لگادیا۔

۲ ۔ ان صدیث سے چنومسکے معلوم ہوئے: ایک میہ کہ نیلام جائز ہے جے عربی ٹیل نیج من پزید کہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ایک کے بھاؤ پر وسرا آ دی بھاؤ نگا سن ہے جب کہ پہلا بھاؤ طے نہ ہوا ہو، جن احادیث میں بھاؤ پر بھاؤ لگانے سے منع کیا گیا ہے وہاں بھاؤ طے ہو چکتے کے بعاؤ لگانے سے منع کیا گیا ہے وہاں بھاؤ طے ہو چکتے کے بعد مراد ہے۔ تیسرے یہ کہ کی کی چیز دوسرا آ دی وکیل بن کرفرونت کرسکتا ہے۔ چوشتے میہ کہ بھی فقط لین وین سے جائز ہے اگر چہ مند سے پایجاب و تبول نہ ہو۔ پانچویں میہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان و مال کے مالک ہیں کہ ہماری چیز بغیر ہماری سے اگر چہ مند سے پایجاب و تبول نہ ہو۔ پانچویں میہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان و مال کے مالک ہیں کہ ہماری چیز بغیر ہماری ہے۔

حدیث ک: سیح مسلم شریف میں معمر سے مردی، کهرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا: احتکار کرنے والا خاطی ہے۔ (9)

حدیث ۸: ابن ماجه و دارمی امیر المونین عمر رضی الله دنعالی عنه سے راوی، که نبی صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: اباہر سے غلہ لانے والا مرز وق ہے اوراح کار کرنے والا (غلہ روکنے والا) ملحون ہے۔ (10)

حدیث 9: رزین نے ابن عمرض اللہ تعالی عنها سے روایت کی، که رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیه وسلم نے فرمایا: جس نے چالیس دن غله روکا، گرال کرنے کا اُس کا ارادہ ہے وہ اللہ سے بری ہے اور اللہ (عزوجل) اُس سے بری۔ (11)

حديث "!: بيجتي ورزين حضرت عمر رضى الله تعالى عنه سے روايت كرتے إلى، كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

رضا مندی فروخت کر سکتے ہیں کیونکہ وہ محالی حضورے ما سکتے آئے تھے تہ کہ چیز بکوانے گرحضور نے ان سے بغیر پو چھے ان کی چیزیں نیلام کر دیں ،قرآن شریف فرمار ہا ہے کہ مسلمان کو حضور کے مقابلہ میں اپنی جان و مال کا کوئی اختیار نہیں جس کا جس سے چاہیں نکاح کر دیں فرما تا ہے: "وَمَمَا کَانَ لِمُوْمِنَ وَ لَا مُوْمِدَةٍ" اللح۔ (مراة المناجِ شرح مشکوۃ المصابح ،ج میں مے س)

(9) صحيح مسلم كتاب الساقاق... إلى باب تحريم الاحكار في لا أقوات والحديث: ١٢٩\_ (١٢٠٥) إص ٨٦٧.

عبم الامت کے مدنی بھول

ا۔ آپ معمراین عبداللہ صحافی ہیں، قرشی عدوی ہیں، قدیم الاسلام ہیں، پہلے عبشہ کی جانب ہجرت کی، پھر وہاں سے مدید طبیبہ کی طرف، وہیں عمر گزاری وال کے علاوہ بہت سے تابعین تنج تابعین کا نام معموہ جن ہیں معمراین راشد بہت مشہور ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ یہال معمر صحافی مراد ہیں اور حدیث متصل ہے اور ہوسکتا ہے کہ عمر تابعی مراد ہوں اور حدیث مرسل ہو۔ (اشعہ)

۳ \_ یعن گنگار۔ نہام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی بنا پر فرمایا کہ مطلقا مال کا ذخیرہ کرنا ناجائز ہے ، مال غذا کی تنم کا ہویا اور۔ باتی جمہور اثمہ کے ہاں صرف غذاؤں کا روکنامنع ہے وہ بھی صرف تنگی کے زمانہ میں ، اگر اس کے روکنے سے بازار پرکوئی الزنہیں پڑتا اور چیز عمومًا مل ہی رہی ہے تو بلاکراہت جائز ہے۔ (مرقات) (مراۃ المنائج شرح مشکوۃ المصابح ، جسم سم ۲۰۰۳)

(10) سنن ابن ماجه، كمّاب التجارات، ماب الحكرة والجلب، الحديث: ٢١٥٣، ج ٣٠٠٠ ١١٠

حکیم الامت کے مدنی پھول

ا یعنی جوتا جزیا جرسے شہر میں غلہ لائے جس کی وجہ سے بیال کا قبط دور بہوجائے ،اللہ اسے روزی دے اور جوغلہ کو ذخیر و کرکے قبط پیدا کرد ہے اس پر خدا کی پیشکار ہواور ہوسکتا ہے کہ بیخبر ہو بیعنی غلہ لانے والے کو برکش ملیں گی اور ذخیر و دالالعنتی ہی مرے گا۔

کرد ہے اس پر خدا کی پیشکار ہواور ہوسکتا ہے کہ بیخبر ہو بیعنی غلہ لانے والے کو برکش ملیں گی اور ذخیر و دالالعنتی ہی مرے گا۔

(مراة المنازع شرح مشکلوة المصانع ، جسم ۴۹۳)

(11) من قاة المصابح ، كمّاب البيوع ، باب الاحتكار ، الحديث :٢٨٩٧ ، ج٢، ص ١٥٧ .

نے فرمایا: جس نے مسلمان پر غلّہ روک دیا، اللہ تعالیٰ اُسے جذام (کوڑھ) وافلاس میں جٹلا فرمائےگا۔(12) حدیث ا!: بیبقی وطبرانی ورّزین معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوفر ماتے مُنا: غلہ روکنے والا بُرا بندہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نرخ مستا کرتا ہے، وہ ممکین ہوتا ہے اور اگرگراں (یعنی مہنگا) کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ (13)

#### حكيم الامت كے مدنی پھول

ا پیالیس دن کا ذکر مد بندی کے لیے نیس تاک اس سے کم احتکار جائز ہو، بلکہ مقصدیہ ہے کہ جواحتکار کا عادی ہو جائے اس کی بیسرا ہے - چالیس دن کوئی کام کرنے سے عادت پڑ جاتی ہے اس لیے چالیس دن نماز باجماعت کی تنجیراوٹی پانے کی بڑی فضیلت ہے کہ اتنی مت میں وہ جماعت کا عادی ہوجائے گا۔

۲۔ ہر جگہ احتکار میں بیای قید ہے کہ غلہ کی گرانی کے لیے اس کا ذخیرہ کرناممنوع ہے دہ بھی جب کہ لوگ بھی بین موں ادر میہ بہت زیادہ گرانی کا انتظار کرے کہ خوب نفع ہے بیچے۔

سے بیزر مان عالی شان انتہائی خصنب کا ہے جو بادشاہ کی حفاظت سے نقل جائے اس کا جال کیا ہوتا ہے جو چاہے اس کا مال اوٹ لے، جو چاہے اس کا مال اوٹ لے، جو چاہے اس کا خون کردے، جو چاہے اس کے زن وفرز تدکو ہلاک کردے تو جو رب تعافی کی امان وعہد سے نقل گیا اس کی بدحالی کا انداز و نہیں ہوسکتالبذا بدایک جملہ بزار ہاعذا ہوں کا پیند دے رہاہے۔ رب تعافی محفوظ رکھی، یہ عدیث احمد و حاکم نے پیوفرق کے ساتھ دعفرت ابو ہریرہ سے روایت فرمائی۔ (مراق المناجی شرح مشکوق المصابح ، ج می میں کہ میں)

(12) شعب الإيمان، باب في ال يحب المسلم ... وفي نصل في ترك الاحكار، الحديث: ١١٢١٨، ع عيم ٥٢٦ه.

#### حكيم الامت كيدني بحول

ا ۔ ان کی روزی فرمانے میں اشارۃ فرمایا کہ احتکار مطلقا ممنوع ہے محرسلمانوں پر احتکار زیادہ برا کہ مسلمان کو تکلیف دینا دوسرون کو تکلیف دسینے سے بدتر ہے۔

۲ ۔ حق میرے کہ بیہ جملہ خبرنبیں بلکہ بددعا ہے، کو یا محتمر یعنی غلہ ذخیرہ کرکے لوگول کو بھوکا مارنے والا نبی کی بددعا کا مستحق ہے اور اس کے برعمس مسلمانوں پر دسعت کرنے والا نبی کی دعا کا حقدار ہے۔ (مراۃ المناجع شرح مشکلوۃ المعناجع، جسم جس ۴۹ س)

(13) شعب الایمان، باب فی ان یحب السلم ... و کن الاحکار الاحکار الدیث: ۱۱۲۱۵، ج ۲،۹ ۵۲۵. حکیم الامت کے مرتی بھول

ا اس سے معلوم ہوا کہ سلمانون کی تکلیف پرخوش ہونا اور ان کی خوتی پر ہارائس ہونالفتی آ دمیوں کا کام ہے خوتی وغم میں مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہیے،غلہ کے ناجائز بویاریوں کا عام حال رہنی ہے کہ ارز انی سن کر ان کا ول بیٹھ جاتا ہے،گرانی کے لیے ناجائز عمل کرتے ہیں،اُلٹے وظیفے پڑھتے ہیں،اوگوں سے قبل کی دعا کی کرائے ہیں نعوذ باللہ!،وفت پر بارش ہوتو ان کے گھر صب ماتم بچھ جاتی ہے۔

(مراة المتاجي شرح مشكلوة المصابح، جرم، ص ٩٩٨)

شرح بها د شویعت (صریازدیم) حدیث ۱۲: رزین ابوامامه رضی الله تعالی عنه سے راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه دسلم نے فرمایا: جس نے عالیس روزغله روکا پھروہ سب خیرات کردیا تو بھی کفارہ ادا نہ ہوا۔ (14)

حدیث ساا: تر مذی وا بوداور وائن ما جه و داری انس رضی الله تعالی عنه مصدروایت کرتے ہیں کہتے ہیں حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے زمانہ میں غلہ گرال ہوگیا۔ لوگوں نے عرض کی، پارسول الله! (عزوجل وصلی الله تعالی علیه وسلم) زخ مقرر فرما دیجئے۔ ارشاد فرمایا: کہ نرخ مقرر کرنے والا بھگی کرنے والا ، کشادگی کرنے والا ، انڈد (عزوجل) ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ خدا سے اس حال میں طول کہ کوئی مجھ سے کسی حق کا مطالبہ نہ کر ہے، نہ خون کے متعلق، نہ مال کے

(14) مشكاة المصابح ، كماب البيوع ، باب الاحكار، الحديث: ٢٨٩٨ ، ٢٠٩٥ .

#### حكيم الأمت كے مدنی كھول

ا ہے الیس دن فرمانے کی محمتیں ابھی عرض کی جانچیں، ہوسکتا ہے کہ چالیس دن سے کم احتکار کرنے والے کا بیتھم نہ ہوکہ ابھی بید کناہ اس کی

٢ \_ يعنى اگرچداس معدقد كا تواب يائے كا كريے أواب اس كناه كا كفاره ته جو سكے كا جوغلدرد كئے سے جواء بير صديث ابن عساكر نے حضرت معاذ ہے کھ گفتلی فرق کے ساتھ روایت فر مائی۔ (مراۃ المناجی شرح مشکوۃ المصابع، جسم موسوم مس

(15) جامع الترمذي الواب البيوع، باب ماجاء في التسعير الحديث: ١٣١٨، ج ١٩ من ٥٦.

#### عيم الامت كي بدني پيول

ا ۔ یعنی دن بدن کرانی بڑھتی جارہی ہے،آپ ہر چیز پر کنٹرول (Control) فرماتے ہوئے بھاؤ مقرر فرمادیں کہ کوئی فخص اس سے زیادہ بها دُرِ فرونست نه کر سکے تا که فریداروں کو آسانی موجیها که آج کل عکوشیں کرتی رہتی ہیں۔

ا یعنی بھاؤ کا اتار پڑ ساؤ گرانی وارزانی رب کی طرف سے ہے بیقدرتی چیز ہے جوانسان کی تدبیر سے دفع نہیں ہوسکتی ،اس کے لیے رب ے دعا کیں مانٹو کہ وہ رحم کرے ارز انی جیجے۔ سبحان اللہ! کیا بیارا قرمان ہے تیجربہ شاہدہے کہ کنٹرول (Cantrol)سے ارزانی نہیں ہوتی گرانی بڑھ جاتی ہے کہ پھر تا جر بلیک (Black) دو گئے تھیت پر فروخت کرتے ہیں بلکہ بھی چیز نا پید ہموجاتی ہے بھلاجس چیز کوحضور انور ملی الله علیه وسلم نے روفر مادیا ہووہ مفید کب ہوسکتی ہے۔

س یعنی میری دفات اس حال میں ہو یا قیامت میں اس طرح اٹھوں کہ کسی بندہ کا مجھ پرکوئی حق منہ ہو، ورنہ حضور صلی الله علیہ وسلم تو رب ے استے قریب ہیں اور رب سے ایسے ملے ہوئے ہیں کہ جوان سے ل جائے وہ رب سے ل جاتا ہے،رب فرما تا ہے کہ اگر مجرم آپ کے دروازہ پرآ کر استغفار کریں تو رب کو پالیں ھے،حضرت حسان رضی اللہ تعالٰی عنه فرماتے ہیں۔ شعر

اذقال في الخيس البؤذن اشهر

صم الاله اسم التبي باسمه

حدیث ۱۹۲۰ عاکم و بیعقی بریده رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں حضرت عمرضی الله تعالی عنه کے باس بیٹھا تھا کہ اُٹھوں نے رونے وانی کی آواز سی، اپنے غلام برفاسے فرمایا: دیکھو بہیسی آواز ہے؟ وہ دیکھر آتے اور یہ کہا کہ ایک لڑکی ہے، جس کی مال بیٹی جارہی ہے۔ فرمایا: مہاجرین وافسار کہ بلالا و ایک گھڑی گزری تھی کہ تمام مکان و حجرہ لوگوں سے بھر گیا پھر حضرت عمر نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا: کیا تم کومعلوم ہے کہ جس چیز کو رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم لائے ہیں، اُس میں قطع رہم بھی ہے۔ سب نے عرض کی، کہنیں۔ فرمایا: اس سے بڑھ کر کیا قطع رہم ہوگا کہ کہی کی مال زیج کی جائے۔ (16)

حدیث 10: بیبق نے روایت کی، حضرت عمرض اللہ تعالی عنہ نے اپنے عاملوں کے پاس لکھ بھیجا، کہ دو بھائیوں کو بیچا جائے تو تفریق نہ کی جائے۔(17)

#### **⊕⊕⊕⊕**

یعنی رب نے توان کے نام کواپنے نام کے ساتھ اوّان وکلمہ وغیرہ میں طالباء ہم نے عرض کیا ہے۔ شعر

جوان کا ہے وہ رب کا ہے چاہے د بوانہ ہے سود؛ کی ہے دہ رب کے جورب ان کا ہے۔ ہے ان کے جورب سے ملا

بهرحال رب سے ملتے سے مراد دفات یا قیامت میں اشمنا ہے۔

(16) المتدرك للحائم بكتاب التغيير، باب لاتباع ام حرقانها قطيعة ، الحديث: ٢٥٠ ان ٣٥٠م. ٢٥٧٠.

(17) السنن الكبرى للبيه في مركاب السير ، باب من قال لا يفرق بين الدائنويّن في الهيم ، الحديث: ١٨٣٢، ١٩٣٠م، ٢١٧

### مسائل فقهبيه

ت مروه مجی شرعاممنوع مهاوران کا کرنے والا گنهگار ہے گرچونکدوجه ممانعت ندنس عقد میں ہے ندشرا کطاصحت میں اس کیے اس کا مرتبہ فقہانے بھے فاسدے کم رکھاہے اس بھے کے سطح کرنے کا بھی بعض فقہا تھم دیتے ہیں فرق اتنا۔۔ ہے کہ 1 بیج فاسد کو اگر عاقدین سنخ نہ کریں تو قاضی جبراً شنخ کردے گا اور بیج مکروہ کو قاضی سنخ نہ کر یکا بلکہ عاقدین ( یعنی بیجنے والا اورخر بدار) کے ذمہ دیا دینے سنخ کرنا ہے۔ 2 رہنے فاسد میں قیت واجب ہوتی ہے اس میں تمن واجب ہوتا ہے۔ 

مسکلہ ا: اذان جمعہ کے شروع سے ختم نماز تک رہے حمروہ تحریکی ہے اور اذان سے تمراد پہلی اذان ہے کہ اُسی ونت سعی دا جب ہوجاتی ہے محروہ لوگ جن پر جمعہ دا جب نہیں مثلاً عورتیں یا مریض اُن کی بھے میں کرا ہت نہیں۔(2) مسكله ٢: بجش محروه ب حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم في اس منع فرما يا بحش بدب كمين كى قيت برصائے اورخود خریدنے کا اراوہ ندر کھتا ہواس سے مقصور بہ ہوتا ہے کہ دوسرے گا بک کورغبت پیدا ہواور قیمت سے زیادہ دے کرخرید لے اور بیر حقیقعة خریدار کو دھوکا دیتا ہے جبیا کر بعض ذکا تداروں کے یہاں اس سم کے آدمی کے رہتے ہیں گا بک کود مجھ کر چیز کے خربدار بن کروام بڑھا دیا کرتے ہیں اور ان کی اس حرکت سے گا بک دھوکا کھا جاتے ہیں۔ گا یک کے سامنے بیتے کی تعریف کرنا اور اُس کے ایسے اوصاف بیان کرنا جونہ ہوں تا کہ خریدار دھو کا کھا جائے بیجی بخش ہے۔جس طرح ایسا کرنا تھ میںممنوع ہے نکاح اجارہ وغیرہ میں بھیممنوع ہے۔اس کی ممانعت اُس ونت ہے جب خریدار واجی قیت دینے کے لیے طیار ہے اور بیدهوکا دے کرزیادہ کرنا چاہے۔ اور اگرخریدار واجی قیت سے کم

دیکرلینا چاہتا ہے اور ایک مخص غیر خریدار اس لیے دام بر هار باہے کداسلی قیت تک خریدار پہنے جائے بیمنوع نہیں کہ

(1) الدرالخاروردالمحتار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: احكام نتعنان المبيح فاسدأ، ج عيم ٢٠٠٠.

ایک مسلمان کونفع پہنچا تا ہے بغیرال کے کہ دوسرے کونقصال پہنچاہے۔(3)

<sup>(2)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب البيع الفاسد، ج عيمن ٥٠٠٠.

<sup>(3) .</sup> المرجع السابق من • اسا.

والعداية ، كماب إليه ع فصل فيها يكره ، ج ٢ م ٢٠٠٠ وفتح القدير، كماب البيع ، باب على الفاسد، ج٢ ، ص٧٠١.

مسكه سا: ايك شخص كے وام چكالينے كے بعد دوسرے كو دام چكا ناممنوع ہے اس كى صورت بيہ ہے كہ بائع و مشتری (خریدار) ایک تمن پر راضی ہو گئے صرف ایجاب وقبول ہی یا پہنچ کو اُٹھا کر دام دیدینا ہی ہاتی رہ کیا ہے دور<sub>ا</sub> منحض دام بڑھا کر لینا جاہتا ہے یا دام اُ تنابی دیگا مگر دُ کا ندار سے اسکامیل ہے یا بید ذی دجا ہت (صاحب مرتبہ) تفس ہے وُ کا ندارا سے چھوڑ کر پہلے تھی کوئیس دے گا۔ اور اگر اب تک دام طے نہیں ہوا ایک تمن پر دونوں کی رضامندی نہیں ہوئی ہے تو دوسرے کو دام چکا نامنع نہیں جیسا کہ نیلام میں ہوتا ہے اسکوئے من بزید کہتے ہیں بعنی بینے والا کہتا ہے جو زیادہ دے لے لے اس قشم کی تئے حدیث سے ثابت ہے۔جس طرح تئے میں اس کی ممانعت ہے اجارہ میں بھی ممنوع ہے مثلاً تھی مزدور سے مزدوری مطے ہونے کے بعد یا ملازم سے تنخواہ مطے ہونے کے بعد دوسرے حض کا مزدوری یا تخواہ بڑھا کریا اُتنی ہی دیکرمقرر کرنا۔ یوبیں نکاح میں ایک شخص کی منکنی ہوجائے کے بعد دوسرے کو پیغام دینامنع ہے خواہ مہر بڑھا کرنکاح کرنا چاہتا ہو یا اس کی عزت ووجا ہت کے سامنے پہلے کو جواب دیدیا جائے گا، بہرصورت پیغام دیناممنوع ہے۔جس طرح خریدار کے لیے بیصورت ممنوع ہے بائع کے لیے بھی ممانعت ہے مثلاً ایک وُ کا ندار سے دام طے ہو گئے دوٹر اکہتا ہے میں اس سے کم میں دونگا یا وہ اس کا ملاقاتی ہے کہتا ہے میرے یہاں سے لویس بھی استے ہی میں دونگا یا اجارہ میں ایک مزدور سے اُجرت طے ہوئے کے بعد دوسرا کہتا ہے میں کم مزدوری اونگا یا میں بھی اتنی ہی لونگا، یہ سيامنوع بين-(4)

مسكله مه: حضور اقدى الله تعالى عليه وسلم نے حلقى جَلب سے ممانعت فرمانى۔ بعنى باہر سے تاجر جوغله لا رب ہیں اُن کے شہر میں چینجے سے قبل باہر جا کرخر یدلینا اس کی دوصور تیں ایک بید کہ اہل شہر کو غلہ کی ضرورت ہے اور بیاس لیے ایسا کرتا ہے کہ غلہ ہمارے قبضہ میں ہوگا نرخ زیادہ کر کے بیس کے دوسری صورت بدہے کہ غلہ لانے والے تجار کو شہر کا نرخ غلط بتا کرخر بدے، مثلاً شہر میں بندرہ سیر کے گیبوں کہتے ہیں، اس نے کہددیا اٹھارہ سیر کے ہیں دھوکا دیکر خریدنا چاہتا ہے اور آگرید دونوں باتیں نہ ہوں تو ممانعت نہیں۔ (5)

مسئلہ ۵: حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا: کہ شہری آدی ویہاتی کے لیے بیع

ولنتح القدير، كمّاب البيع ، باب ي الغاسد، ج١٠٨ م ١٠٥.

<sup>(4)</sup> الدرالخار، كتاب البيوع، باب البيح الغاسد، ج ٢، ص ااس.

والحد اية ، كمّاب البيع ع بصل بنيها يكره ، ج٢ بص ٥٣.

و نتخ القدير، كمّاب البيح ، باب تي الفاسد، ج٢ يص ١٠٥.

<sup>(5)</sup> العداية ، كتاب البيوع فصل فيما يكرورج ٢٠٠٠ ص٥٣.

شوج بها و شویعت (صریازدیم) کرے(6) یعنی دیہاتی کوئی چیز فروخت کرنے کے لیے بازار میں آتا ہے گروہ ناواقف ہے ستی ﷺ ڈالے گاشہری کہنا ے تو مت نے، میں استھے واموں نے وونگا، بیرولال بن کر پیچاہے اور حدیث کا مطلب بعض فقہانے یہ بیان کیا ہے کہ جب اہل شہر قبط میں مبتلا ہوں ان کوخود غلہ کی حاجت ہوا کی صورت میں شہر کاغلہ باہر والوں کے ہاتھ گراں کر کے زبیج کر امنوع ہے کہ اس سے الل شہر کوضرر پہنچے گا اور اگریہاں والوں کو احتیاج نہ ہوتو بیچنے میں مضایقہ (حرج )نہیں، (7) بدايد مين اى تفسير كوذ كرفر مايا\_

مسئلہ ٢: احتكار يعنى غله روكنامنع ہے اور سخت كناہ ہے اور اس كي صورت بيہے كد كراني كے زمانہ ميں غله خريد كے اور أے بیج نہ كرے بلكدروك رکھے كدلوگ جب خوب پريشان موں كے تو خوب كراں كركے بيج كروں كااوراكريد صورت نہ ہو بلکہ صل میں غلہ خربیرتا ہے اور رکھ چھوڑتا ہے کھے دنوں کے بعد جب گراں ہوجاتا ہے بیچنا ہے بیا دیکار ہے نداس کی ممانعت۔

مسكله ع: غله كے علاوہ دوسرى چيزوں ميں احتكارتيس\_

مسكله ٨: امام يعنى بادشاه كوغله وغيره كا نرخ مقرر كردينا كهجوزخ مقرر كرديا بأس يم وبيش كرك بيخ نه بو يدورست جيس

مسئله 9: ووممنوك جوآيس بين ذى رحم محرم مول مثلاً دونول بعائى يا چيا سجينيج يا باپ بيني يا مال بيني مول خواه دونوں تابالغ موں یا ان میں کا ایک تا بالغ موان میں تفریق کرنامنع ہے مثلاً ایک کوئے کردے دوسرے کو اپنے پاس رکھے یا ایک کو ایک تخص کے ہاتھ بیچے دوسرے کو دوسرے کے ہاتھ یا ہمیہ میں تفریق ہو کہ ایک کو ہمیہ کردے دوسرے کو ہاتی رکھے یادونوں کو دو مخصوں کے لیے ہبر کردے یا وصیت میں تفریق ہوبہر حال آئی تفریق ممنوع ہے۔(8)

مسئله • ا: اكر دونول بالغ بهول با رشته دار غير محرم بول مثلاً دونول جيا زاد بهاني بول يامحرم بول مكر رضاعت كي وجهے حرمت مو یا دونوں زن وشو (بیوی ،خاوند) موں تو تفریق ممنوع تہیں۔(9)

<sup>(6)</sup> مجيم ملم ، كتاب البيوع ، باب تحريم كالخاضر للبادى والديث: ١٩- (١٥٢١) من ١٨١٨.

<sup>(7)</sup> المداية ، كماب البيرع بصل نيما يكره ، ج٢ يس ٥٠٠

ونتخ القدير، كمّاب البيح ، ماب يج الغاسد، ج٢٠٠٠ من ١٠٠٠

<sup>(8)</sup> الدرالخآر، كماب البيوع، باب البيع القاسد، ع ٢٥٠ الاساء والعداية ، كماب البيوع ، فعل نيما يكره من ٢٠٠٠ م

<sup>(9)</sup> الدرالخار، كاب البيع عمياب أليح الفاسد، ج عيم الساء وغيره.

مسئلہ ان ایسے وو غلاموں کو جن میں تفریق منع ہے اگرایک کو آزاد کردیا دوسرے کوئیں تو ممانعت نہیں اگر ج آزاد کرنا مال کے بدلے میں ہو بلکہ ایسے کے ہاتھ ہے کرنا بھی منع نہیں جس نے اُس کی آزادی کا حلف(قتم) کیا ہو یعی یہ کہا ہو کہ اگر میں اسکا مالک ہو جاؤں تو آزاد ہے۔ یو ہیں ایک کومد بر مکاتب ام ولد بنانے میں تفریق بھی ممنوع نہیں۔ یو ہیں اگرایک غلام اس کا ہے دومرا اس کے بیٹے یا مکاتب یا مضارب کا جب بھی تفریق ممنوع نہیں۔(10)

مسئلہ ۱۱ ایسے دومملوکوں میں سے ایک کے متعلق کسی نے دعویٰ کیا کہ بیر میرا ہے اور ثابت کردیا اُسے حقدار لے اسے کا مگر بیر تفریق اس کی جانب سے نہیں لبذا ممنوع نہیں یا وہ غلام ماذون (11) تھا اُس پر دین ہو گیا اوراس میں ہی گیا یا گئر مین جنابیت (12) تھا اُس کی جانب سے نہیں لبذا ممنوع نہیں کا مال حکف کیا اُس میں فروخت ہوگیا یا ایک میں عیب ظاہر ہوا اُسے واپن کمیا بیان صورتوں میں تفریق ممنوع نہیں۔ (13)

مسئلہ ساا: جوشن راستہ پرخرید وفروخت کرتا ہے اگر راستہ کشادہ ہے کہ اس کے جیٹھنے سے راہ گیروں پرتنگی نیں ہوتی تو حرج نہیں اور اگر گزرنے والول کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوجائے تو اُس سے سوداخرید نانہ چاہیے کہ گناہ پر مدر دینا ہے کیونکہ جب کوئی خرید ہے گانہیں تو وہ بیٹھے گا کیوں۔(14)

安安安安

<sup>(10)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب البيع المفاسد، ح2، س ١١٣.

<sup>(11)</sup> وہ غلام جس کو ما لک نے خرید وفر وخت کی اجازت دی ہو۔

<sup>(12)</sup> ایساجرم جس کے بدلے دنیاوی سزا کا استحقاق ہوتا ہے۔

<sup>(13)</sup> الدرالخار، كماب البيوع الياب البيع القاسد، بي ٢٥٥٠.

<sup>(14)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب البيوع ، الباب العشر ون في البياعات المكردهة ... والخ من منام ١٠٠٠.

# بيع فضولي كابيان

صیح بخاری شریف بیس عروہ بن الی البحد بارتی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ دسلم
نے ان کو ایک و بینار و یا تھا کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کے لیے بکری خرید لائیں۔ انھوں نے ایک و بینار کی دو
بکریاں خرید کرایک کو ایک و بینار بیس بھی ڈالا اور حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کی خدمت بیں ایک بکری اور ایک و بینا
رلاکر چیش کیا، ان کے لیے حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے دُعا کی، کہ ان کی بھیج بیں برکت ہو۔ اس وعا کا بیار تھا
کہ منی بھی خرید ہے تو اُس بیس نفع ہوتا۔ (1) تر ذری و ابوداود نے تھیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہ

(1) می ابغاری، کتاب المناقب، باب ۱۸۱۰ الدین: ۱۳۲۳، ج۲ بس ۱۵۰۰ کی مالامت کے مدنی محمول

ا۔ آپ محانی بیں ، بذرتی این عوف این عدی کی اولاد ہے،آپ کو صفرت محرض اللہ عند نے کوفہ کا حاکم مقرر کیا،آپ وہاں ہی رہے اس لیے آپ کا شار ایل کوفہ سے موتا ہے، بعض محدثین نے فرما یا کہ آپ عروہ این جعد بیں انی جعد نیس محرح سے کہ آپ عروہ این انی انجعد بیں۔

ا بن بیہ کہ معرت عردہ اس دفت ہی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کے دکیل مطلق ہے اور دکیل مطلق کو فرید وفر و دخت ہر چیز کاحق ہوتا ہے اس لیے آپ نے حضور انور ملی اللہ علیہ وسلم کی ایک بمری فروشت ہی کردی اگر فتط فرید نے کے لیے وکیل ہو جے تو آپ کوفر و دخت کرنے کا حق نہ ہوتا ۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وکیل فرید کو سستا مال فرید نے کاحق ہے کہ اس میں مؤکل کا نامے ہی ہے۔ اگر بارہ آنے سر دورو فرید نے کامن کو وکیل کیا اس نے اعلٰی درجہ کا دودھ جو بارہ آنے سیر بکتا ہے دی آ نے سیر فرید لیا تو یا بھی جائز ہے کہ مؤکل کا فائدہ ہی کیا ہی وکیل تھے اس میں مؤکل کا فقصان ہے۔ اس میں مؤکل کا فقصان ہے۔ اس وکیل تھے سے کہ وکوکل نے تیت مقرد کردی ہو کہ اس میں مؤکل کا فقصان ہے۔

سے گویا آپ معفرت عروہ کی اس دانائی وفراست سے بہت توٹی ہوئے بتجارتی سجی اللہ تعالٰی کی رحمت ہے جیسے میسر ہوانہوں نے صفور الورصلی اللہ علیہ دسلم کی اس دعا سے میشنت رس کی طرف سے پائی۔

سم می کا لفظ یا تو بطور تمثیل فرمایا عمیا مراد معمولی چیز ہے، پین اگر نہایت معمولی چیز کی تجارت میں کرتے تب بھی نفع کمالیتے ہے یاسٹی ہی مراد ہے کہ ٹی کی تنجارت تو اب بھی بڑے ذور ہے ہوتی ہے، وہاں کی خاک شقاء تجائے تحفہ مراد ہے کہ ٹی کی تنجارت تو اب بھی بڑے ذور ہے ہوتی ہے، وہاں کی خاک شقاء تجائے تحفہ کے طور پر لاتے ہیں کمہار جنگلی مٹی مقت اٹھالاتے ہیں اور شہر میں فروخت کرتے ہیں میر کی جائز ہے۔

(مراة المناجع شرح مشكوة المصابع، جسم ١٣٥)

رسول الشعلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کوایک دینار دیکر بھیجا کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے لیے تربانی کا ہاؤر خرید لائیں۔ انھوں نے ایک دینار میں مینڈھاخرید کر دو دینار میں ﷺ ڈالا پھرایک دینار میں ایک جانورخرید کریہ ہاؤو اور ایک دینار لاکر پیش کیا۔ دینار کوحضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے صدقہ کرنے کا تھم دیا (کیونکہ بیتر بانی کے ہاؤو کی قیمت تھی) اور ان کی تنجارت میں برکت کی دُعاکی۔ (2)
کی قیمت تھی) اور ان کی تنجارت میں برکت کی دُعاکی۔ (2)
فضولی اُس کو کہتے ہیں، جو دوسرے کے حق میں بغیر اجازت تصرف کرے۔

多多多多多

شوج بها وشویعت (مریازدم)

# مسائل فقهبته

مسئلہ ا: فضوئی نے جو بچھ تصرف (عمل دخل، معاملہ) کیا اگر بودت عقداس کا مجیز ہو یعنی ایسا شخص ہو جو جائر کردیئے پر قادر ہوتو عقد منعقد ہوجاتا ہے گر جیزی اجازت پر موقوف رہتا ہے اور اگر بودت عقد مجیز نہ ہوتو عقد منعقد ہی نہیں ہوتا۔ نضوئی کا تصرف بھی از قتم تملیک (مالک بنانے کی قسم سے) ہوتا ہے جیسے بھے نیج نکاح اور بھی اسقاط (ساقط کرنا) ہوتا ہے جیسے طلاق عن قن مثلاً اس نے کسی کی عورت کو طلاق دیدی غلام کو آزاد کردیا دین کو معاف کردیا اس نے اس کے تصرفات جائز کردیا دین کو معاف کردیا اس نے اس کے تصرفات جائز کردیے نافذ ہوجا کیں گے۔ (1)

مسئلہ ۱: تا بالفہ بھے وال اور کی نے اپنا نکاح کفوسے کیا اور اس کا کوئی ولی نہیں ہے وہاں کے قاضی کی اجازت پر موقوف ہوگا (2) یا وہ خود بالغ ہو کرا ہے نکاح کو جائز کردے توجائز ہے روکردے تو باطل۔ اور اگروہ جگہ الی ہو جو قاضی کے تحت میں نہ ہوتو نکاح منعقد ہی نہ ہوا کہ بروقت نکاح کوئی میجز نہیں تابالغ عاقل غیر ماذون (3) نے کس چیز کو خریدا یا بچا اور ولی موجود ہے تو اجازت ولی پر موقوف ہے اور ولی نے اب تک نہ اجازت دی نہ روکیا اور وہ خود بالغ ہوگیا تواب خوداُس کی اجازت پر موقوف ہے اس کواختیارے کہ جائز کردے یا ردکردے۔ (4)

مسئلہ ۳: نابائغ نے اپنی عورت کوطلاق دی یا غلام کو آزاد کردیا یا اپنا مال ہمہ یا صدقہ کردیا یا اپنے غلام کا کسی عورت سے نکاح کیا یا بہت زیادہ نقصان کے ساتھ اپنا مال بیچا یا کوئی چیز خریدی سے سے نکاح کیا یا بہت زیادہ نقصان کے ساتھ اپنا مال بیچا یا کوئی چیز خریدی سے سب تصرفات باطل ہیں بالغ ہونے کے بعد ان کو وہ خود بھی جائز کرنا چاہے تو جائز نہیں ہول گے کہ بروقت عقد ان تصرفات کا کوئی مجیز نہیں۔(5)

مسکلہ ۷۰: نفنولی نے دوسرے کی چیز بغیر اجازت مالک تھے کردی تو بیڑھ مالک کی اجازت پر موقوف ہے اور اگر خوداُس نے اپنے ہی ہاتھ تھ کی تو بچ منعقد ہی نہ ہوئی۔ (6)

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب البيع الفاسد فصل في الفقول، ج 2 من 10 س

<sup>(2)</sup> ليني اگر قاضي اجازت ديه آو نکاح سيح يو کا در زئيس

<sup>(3)</sup> كين جس كوتر يدوقر وخت كي اجازت شدمو

<sup>(4)</sup> الدرالخاروردالحتار، كماب البيوع، باب البيع الغاسد فصل في الغفولي، ج ٢٠٥٨.

<sup>(5)</sup> الرجع السابق من ١٩٠٠.

<sup>(6)</sup> الدرالخار، كاب البيع ع، باب البيع الفاسد فصل في الفقولي، ي م 19س

مسئلہ ۵: رئیج نعنولی کو جائز کرنے کے لیے بیشرط ہے کہ پیٹی موجود ہوا گرجاتی رہی تو رہے ہی ندری جائز کس چ<sub>یز کو</sub>

کریگا نیز یہ بھی ضروری ہے کہ عاقدین بیٹی نعنولی ومشتری (خریدار) دونوں ایپ حال پر ہوں اگر ان دونوں نے خود ہی
عقد کو نسخ کر دیا ہو یا ان میں کوئی مرگیا تو اب اس عقد کو مالک جائز نہیں کرسکتا اور اگر شن غیر نقو د ہوتو اُس کا بھی ہاتی رہنا
ضروری ہے کہ اب وہ بھی پیچے (نیچی ہوئی چیز) ومعقود علید (عقد کی ہوئی) ہے۔ (7)

مسئلہ ۲: نئے نضولی میں اگر کسی جانب نفذ نہ ہو بلکہ دونوں طرف غیر نفتو د ہوں مثلاً زید کی بکری کونٹر و نے بکر کے

ہاتھ ایک کپڑے کے عوض میں نئے کیا اور زید نے اجازت دیدی تو بکری دیگا کپڑا لے گا اور اگر اجازت نہ دے جب بی

کپڑے کی نئے ہوجائے گی اور عمر و کو بکری کی تیمت دے کر کپڑا لیہا ہوگا اس مثال میں ہیجے قبی ہے اور اگر مثل ہو مثلاً

گیہوں، بخو وغیرہ تو اُس ہی کی مثل عمر و کو دے کر کپڑا لیہا ہوگا کہ عمرواس صورت میں بائع بھی ہے اور مشتری (خریدار)

بھی۔(8)

مسئلہ ک: مالک نے نصنولی کی بیع کو جائز کردیا توٹمن جوضنولی لے چکا ہے مالک کا ہو عمیا اور نصولی کے ہاتھ میں بطورامانت ہے اور اب وہ فصنولی بمنزلہ وکیل ( یعنی وکیل کی طرح ) کے ہو گیا۔ (9)

مسئلہ ۸: مشتری (خربیرار) نے نصولی کوشن دیا اور اُس کے ہاتھ میں مالک کے جائز کرنے سے پہلے ہلاک ہوگیا اگر مشتری (خربیرار) کوشن دینے وقت اُس کا نصولی ہوتا معلوم تھا تو تا وان نہیں لے سکتا ورنہ لے سکتا ہے۔ (10) مسئلہ ۹: فصولی کو یہ بھی اختیار ہے کہ جب تک مالک نے تھے کوجائز نہ کیا تھے کوشنح کردے اور اگر فضولی نے نکاح کردیا ہے تو اس کوشنح کا حق نہیں۔ (11)

مسئلہ ۱۰ فضولی نے تھ کی اور جائز کرنے سے پہلے مالک مرکبیا تو ور شہ کو اُس بھے کے جائز کرنے کا حق نہیں مالک کے مرنے سے بھے ختم ہوگئی۔(12)

مسئلہ اا: ایک مخص نے دوسرے کے لیے کوئی چیز خریدی تو اُس دوسرے کی اجازت پر موقوف نہیں بلکہ نیچے اس پر

<sup>(7)</sup> المعداية ، كتاب البيع عمباب الاستفاق ، ج ٢ م ١٨٠٠.

<sup>(8)</sup> المعداية، كتاب البع ع،باب الاستحقاق، ج٢،٥ ٨٠.

<sup>&</sup>quot; (9) المداية، كتاب النبع ع، باب الاستحقاق، ج٢، ١٨٠.

<sup>(10)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب البيخ الفاسد فعل في الفضو لي ج ي من ١٠٠٠

<sup>(11)</sup> العداية ، كتاب البيوع مباب الاستفاق من ٢٠ مل.

<sup>(12)</sup> البرفع الهابق من ١٨٠٠.

شوج بها و شویست (حمریازدیم) نافذ ہوجائے گی ای کوئمن دینا ہوگا اور پہنچ لینا ہوگا پھر اگر اس نے اُس کو پہنچ دیدی اور اُس نے اس کوئمن دیدیا تو بطور بھے تعاطی ان دونول کے درمیان ایک جدیدیج ہے۔(13)

مسئلہ ۱۲: ایک مخص فعنولی نے کوئی چیز دوسرے کے لیے خریدی اور عقد میں دوسرے کا نام لیا بیکہا کہ فلاس کے لیے میں نے خریدی اور بالغ نے بھی کہامیں نے اُس کے لیے بی اس صورت میں فضولی پر نافذ نہیں بلکہ جس کا نام لیا ے اُسکی اجازت پرموقوف ہے۔ بالع ومشتری (خریدار) دونوں میں سے ایک کے کلام میں نام آجانا کانی ہے جب کہ دوسرے کے کلام میں اُس کے خلاف کی تصری نہ ہو۔ مثلاً مشتری (خریدار) نے کہا ہیں نے قلاں کے لیے خریدی اور بائع نے کہا میں نے تیرے ہاتھ بیچی واس صورت میں تھ بی نہ ہوئی کو اس ایجاب کا قبول نہیں یا یا عمیا اور اگر فقط اتنا ای کہتا کہ میں نے بیٹی یا میں نے قبول کیا تو آئے ہوجاتی اور اُس فلال کی اجازت پر موقوف ہوتی۔(14)

مسکلہ ۱۱ فضولی نے کسی کی چیز تھے کردی مشتری (خریدار) نے یا کسی نے آگر خبر دی کہ استے میں جمعاری چیز ہیے کردی مالک نے کہا اگرسورو ہے میں بیچی ہے تو اجازت ہے اس صورت میں اگر سورو سے یا زیادہ میں بیچی ہے اجازت ہوگئ کم میں بیلی ہے توجیس۔ (15)

مسئلم ١٩٣٠: دوسرك كاكيرًا الله والامشترى (خريدار) في أسه رنگ ديااس كے بعد مالك نے ربع كوجائز كيا جائز ہوئی اور اگر مشتری (خریدار) نے قطع کر کے سی لیا اب اجازت دی تونیس ہوئی۔(16)

مسکلہ ۱۵: ایک نفنولی نے ایک مخص کے ہاتھ تھے کی دوسرے نفنولی نے دوسرے کے ہاتھ بیددونوں عقد اجازت پر موتوف ہیں ناگر مالک نے دونوں کو جائز کیا تو اُس چیز کے نصف نصف میں دونوں عقد جائز ہوگئے اور منترى (خريدار) كواختيار بك كدل ياندل-(17)

مسکلہ ۱۱: غاصب نے مخصوب (غصب کی ہوئی چیز) کوئٹے کیا بیڑج اجازت مالک پرموتوف ہے اور اگرخود مالک نے تیج کی اور غاصب غصب سے انکار کرتا ہے تو اس پرموقوف ہے کہ غاصب غصب کا اقرار کرلے یا گواہ سے مالک اپنی ملک ٹابت کردے۔ (18)

<sup>(13)</sup> الدرالخاروردالمحتار، كماب البيوع، باب البيع الغاسد فصل في الفقولي، حير ١٣٢٧.

<sup>(14)</sup> رداكمتار، كماب البيوع، باب البيع الفاسد يصل في الغضولي، ج م ١٣٢٠.

<sup>(15)</sup> الفتادى المعندية ، كمّاب البيوع ، الباب الثاني عشر في احكام البيح الموقوف ... إلخ من ٣٠٠ مـ ١٥٣.

<sup>(16)</sup> الرجع السابق.

<sup>(17)</sup> الرجع السابق.

<sup>(18)</sup> الدرائخار، كتاب البيوع، بإب البيخ الفاسد فصل في الففول، حيم ٢٥٠٠.

مسکلہ کا: غاصب نے شے مغصوب کو بھے کردیا اس کے بعد اُس شی مغصوب کا تاوان دیدیا تو رہے اُن جائز ہوگئی۔(19)

مسئلہ 11: ایک چیز غصب کر کے مساکمین کو خیرات کردی اور ابھی وہ چیز مساکمین کے بیاس موجود ہے کہ فامر نے مالک سے خرید لی بیزیج جائز ہے اور مساکمین سے واپس لے سکتا ہے اس کے خرید نے کے بعد اگر مساکمین نے خرید کر ڈالی تو ان کو تا وان وینا پڑے گا اور اگر مساکمین کو کفارہ میں دی تھی تو کفارہ ادا نہ ہوا اور اگر فاصب نے خریدی نہیں بلکہ مالک کو تا وان وید یا تو صدقہ جائز ہے اور مساکمین سے واپس نہیں لے سکتا اور کفارہ میں دی تھی تو ادا ہو گیا۔ مالک سے اس وقت خریدی کہ مساکمین صرف (استعمال) میں لا بھے تو بھی باطل ہے۔ (20)

مسئلہ ۱۹: نصوبی نے بھے کی مالک کے پاسٹمن پیش کیا گیا اُس نے لےلیا یا مشتری (خریدار) سے اُس نے نود مشن طلب کیا بہ بھے کی اجازت ہے۔(21)

مسکہ • ۲ و مالک کا بیر کہنا تونے براکیا یا اچھا کیا۔ جھے بیج کی دِقتوں (مشکلات) سے بچادیا۔ مشتری (خریدار) کوئمن ہبرکردینا۔ صدقہ کردینا۔ بیسب الفاظ اجازت کے ہیں۔ بیر کہہ دیا مجھے منظور نہیں میں اجازت نہیں دیتا تو ردہوگئی۔(22)

مسئلہ ۲۱: ایک چیز کے دومالک ہیں اور فضولی نے کیج کردی ان میں سے صرف ایک نے جائز کی تو مشتری (خریدار) کو اختیار ہے کہ قبول کرے یا نہ کرے کیونکہ اُس نے دہ چیز پوری سمجھ کر لی تھی اور پوری ملی نہیں لہذا اختیار ہے۔ (23)

مسئلہ ۲۳: مالک کوخبر ہوئی کہ فضولی نے اس کی فلال چیز تھے کردی اس نے جائز کردی اور ابھی شمن کی مقدار معلوم نہیں ہوئی پھر بعد میں شمن کی مقدار معلوم ہوئی اور اب بھے کورد کرتا ہے رونہیں ہوسکتی۔ (24) مسئلہ ۳۳: زید نے عمرو کے ہاتھ کسی کا غلام چے ڈالاعمرو نے اُسے آزاد کردیا یا بھے کردیا اس کے بعد مالک نے

<sup>(19)</sup> الفتادي الصندية ، كتاب البيوع ، الباب الناسع فيما يجوز بيعه . . . إلخ ، الفصل الثالث ، ج ١٠٠٠ ااا .

<sup>(20)</sup> الفتادي المعندية ، كمّاب البيع ع، الباب الماسع فيما يجوز بيعه ... إلح والفصل الثالث من سام الله

<sup>(21)</sup> الدرالخار، كتاب البيوع، باب البيح الفاسد فصل في الفضولي، ج ٢٥٠٥.

<sup>(22)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب البيخ الفاسد فصل في الغضولي، ج ٢، ص السبع.

<sup>(23)</sup> الرجع السابق بم ٣٣٣.

<sup>(24)</sup> المرجع السابق.~.

شوج بهاو شویعت (صریازه) زید کی نظیے کوجائز کردیا یا زید سے اُس نے ضمان لیا یا عمرہ سے ضمان لیا بہر حال عمرہ نے آزاد کردیا ہے توعیق نا فذ ہے(لینی آزاد ہو گیا) اور پہنے کیا ہے تو نافذ نہیں۔(25)

مسکلہ ۱۲۶۷ دوسرے کا مکان تھے کردیا اور مشتری (خریدار) کو قبضہ دیدیا اُس کے بعد اس نضولی نے غصب کا اقرار کیا اور مشتری (خریدار) ا نکار کرتاہے تو مشتری (خریدار) ہے مکان واپس نہیں لیّا جاسکتا جب تک مالک گواہوں ے بینہ ثابت کروے کے مکان میراہے۔ (26)

مسئلہ ۲۵: فضولی نے مالک کے سامنے تج کی اور مالک نے سکوت کیا اٹکار ند کیا تو بیسکوت اجازت خبيں۔(27)

مسئلہ ۲۷: دوسرے کی چیز اسپنے نا بالغ لڑ کے یا اسپنے غلام کے ہاتھ ربیع کی پھراس نے مالک کوخبر دی کہ میں نے بیچ کردی مگر بیبیں بتایا کہ کس کے ہاتھ بیچی تو بیاتھ جائز نہیں مگر غلام مدیون ہوتو جائز ہے۔(28)

مسئلہ ٢٤٤: ايك مكان ميں ووقص شريك بين أن ميں ايك تے نصف مكان بيج دياس سے مراداس كا حصه ہوگا اگرچہ نج میں مطلقانصف کہا اور اگر فصنولی نے نصف مکان تج کیا تو مطلقانصف کی تج ہے دونوں شریکوں میں جوکوئی اجازت دے گاأس كے حصد ميں بيج سيح بوجائے كى۔ (29)

مسئله ۲۸: گیهون (گندم) وغیره کیلی (وه چیز جو ماپ کر پیمی جائے) اور وزنی (وه چیز جوتول کر بیجی جائے) چیزوں میں دوخص شریک ہوں اگر وہ شرکت اس طرح ہو کہ دونوں کی چیزیں ایک میں ل گئیں یا ان دونوں نے خود ملائی ایں اگر ان میں سے ایک نے اپنا حصہ شریک کے ہاتھ بیچا تو جائز ہے اور اگر اِجنبی کے ہاتھ بیچا تو جب تک شریک اجازت نددے جائز نہیں اور اگر میراث یا بہہ یا تھے کے ذریعہ سے شرکت ہے تو ہرایک کواپنا حصہ شریک کے ہاتھ بیچنا بھی جائز ہے اور اجنبی کے ہاتھ بھی۔(30)

: مسئلہ ۲۹: مسبی مجور یا غلام مجور (جوخر بید وفر وخت ہے روک دیے گئے ہیں ) اور بوہرے کی بیچ موقوف ہے ولی یا

<sup>(25)</sup> الدرالطار، كماب البيوع، باب ألميع الفاسد فصل في الفضوى، ج يرس mmm.

<sup>(26)</sup> الدرالخاروردالمحتار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد بصل في الفضوى ، اذاطراً كمك... والح ، ج ي م ساس.

<sup>(27)</sup> الدرالخار، كما ب البيوع، باب الهي الفاسد فصل في الفضولي، ح يم ٢٣٨.

<sup>(28)</sup> الفتاوي العندية ، كماب البيوع، الباب الثاني عشر في احكام الهيج الموقوف... والخ،ج ٣٩من١٥٣\_١٥٣.

<sup>(29)</sup> المرجع السابق بمن ١٥٣\_

<sup>(30)</sup> الفتاوي الممندية ، كماب البيوع ، الباب الثاني عشر في احكام البيح الموقوف... والخ،ج ٣٠٠ م ٥٥١.



مولی جائز کریگاتو جائز ہوگی رد کریگا باطل ہوگی۔(31)

多多多多多

### مرہون یامتاجر کی بنیع

مسئلہ مسانہ جو چیز رہن رکھی ہے یا کی کو اُجرت پر دی ہے اُس کی ہے مرتبن (جس کے پاس چیز رہن رکھی گئی ہے ) یا مسئلہ مسانہ ( اُجرت پر چیز لینے والا ) کی اجازت پر موقوف ہے بینی اگر جائز کردیں گے جائز ہوگی گر بیج نسخ کر نے کا ان کو اختیار نبیس اور را انہن (جو اپنی چیز کسی کے پاس گردی رکھتا ہے ) وموجر ( کرائے پر دینے والا ) بھی ہی کو فسخ نہیں کرسکتے اور مشتری (خریدار ) (خریدار ) چاہے تو بھے کو فسخ کرسکتا ہے بعنی جب تک مرتبن ومستاجر نے اجازت نہدی ہو۔ مرتبن یا مستاجر نے اجازت نہیں دی اور اب اجارہ ہو۔ مرتبن یا مستاجر نے پہلے رو کردی پھر جائز کردی تو بھے جو بھی جو گئے۔ مرتبن ومستاجر نے اجازت نہیں دی اور اب اجارہ ختم ہوگئی۔ مرتبن ومستاجر نے اجازت نہیں دی اور اب اجارہ ختم ہوگئی۔ مرتبن ومستاجر نے اجازت نہیں تک اور یا کہا تھے خود بخو د نا فذ مرتبی کردیا یا نسخ کردیا تو بھے جو کہا یا آس کے تبغہ سے نہیں نکال سکتے جب تک اُس کا مال وضول نہ ہوگئی۔ مستاجر نے نتے کو جائز کردیا تو بھی تھے جو گئی گر اُس کے قبغہ سے نہیں نکال سکتے جب تک اُس کا مال وضول نہ ہوگئی۔ مستاجر نے نتے کو جائز کردیا تو بھی تھے جو گئی گر اُس کے قبغہ سے نہیں نکال سکتے جب تک اُس کا مال وضول نہ ہوگئی۔ مستاجر نے نتے کو جائز کردیا تو بھی تھے جو گئی گر اُس کے قبغہ سے نہیں نکال سکتے جب تک اُس کا مال وضول نہ ہوگئی۔

مسئلہ اسا: جو چیز کراریہ پر ہے اُس کوخود کراریہ دار کے ہاتھ کیچ کیا تو یہ اجازت پر موقوف نہیں بلکہ انجی نافذ ہوگئ۔(2)

مسئلہ ۱۳۲ کرابیدوالی چیز بیجی اورمشتری (خریدار) کومعلوم ہے کہ بید چیز کرابید پر اُٹھی ہوئی ہے اس بات پر راضی ہوگیا کہ جب تک اجارہ کی مدت پوری ہونے پر بائع مجھے قبضہ والے اس صبورت میں اندرون مدت ہوتے کے دلا بانے کا مطالبہ ہیں کرسکتا اور بائع بھی مشتری (خریدار) سے شن کا مطالبہ ہیں کرسکتا جب تک قبضہ دیے کا وقت نہ آجائے۔(3)

مسكلہ ساسو: كاشتكاركوايك مدت مقرره تك كے ليے كھيت اجاره پرويا، جائے كاشتكار نے اب تك كھيت بويا ہو

<sup>(1)</sup> الغتادي الصندية ، كتاب البيوع ، الباب التاسع فيما يجوز بيد... والخي ، الفصل الثالث رج ١٣ من ١١٠.

وفتح القدير، كمّاب المبيع ع، بإب البيني الفاسد، ج٢، ص ١٣،٢٨.

والدرالخار، كماب البيوع مياب البيخ الفاسد يفل في الففولي، ج 2 بس سيس.

<sup>(2)</sup> ردالحتار، كمّاب البيوع، باب البيع الغاسد بصل في الفغولي، مطلب: في يع المرجون والمسراً جررج 2 من ٣٢٥.

<sup>(3)</sup> الرجع السابق.

یانہ بو یا ہواُسکی بیع کاشتکار کی اجازت پرموقوف ہے۔(4)

مسئلہ ۱۳۲۰ کرایہ پر مکان ہے مالک مکان نے کرایہ دار کی بغیر اجازت اُس کو بھے کیا کرایہ دار بھے پر طیار نہیں مر اُس نے کرایہ بڑھا کر نیا اجارہ کیا تو بھے موقوف جائز ہوگئ کیونکہ پہلا اجارہ بی باتی ندر ہا جو بھے کورد کے ہوئے تھا۔ (5) مسئلہ ۳۵: کرایہ کی چیز پہلے ایک کے ہاتھ بچی پھر خود کرایہ دار کے ہاتھ بھے کرڈالی پہلی بھے توٹ کئی اور متاج کے ہاتھ بھے درست ہوگئی اور اگر پہلے ایک شخص کے ہاتھ بھے کی پھر دوسرے کے ہاتھ اور مستاجر نے دونوں بیعوں کو جائر

مسئلہ ۲۳۱ متاجر کوخبر ہوئی کہ کراہی کی چیز مالک نے فروخت کردی اُس نے مشتری (خریدار) سے کہا میرے اجارہ میں تم نے خریداتمحاری مہر بانی ہوگی کہ جو کراہی دے چُکا ہوں جب تک وصول نہ کرلوں اُس وقت تک مجھے چھوڑ وواس گفتگو سے اجاز بت ہوگئی اور بیچ ٹا فذ ہے۔ (7)

مسئلہ کے سانہ راہن نے بغیر اجازت مرتبین رہن کوئیج کردیا اس کے بعد پھر دوسرے کے ہاتھ نیچ ڈالا مرتبی جس نیچ کوجائز کردے جائز ہے اور شمن سے مرتبین اپنا مطالبہ وسول کرے آگر پچھ بچے تو را بین کودیدے اور اگر را بین نے اول کے بعد رہین کو اُجرت پر دے ذیا یا دوسری جگہ رہی رکھا اور مرتبین نے اجارہ یا رہی کوجائز کر دیا تو بھے نافذ ہوگئ اور اجارہ یا رہی جو پچھ تھا باطل ہوگیا۔(8)

مسکلہ ۱۳۸ کی ایسا ہوتا ہے کہ طبیع پر وام لکھدیتے ہیں اور کہتے ہیں جو رقم اس پر لکھی ہے اُسنے میں ہی مشتری (خریدار) نے کہا خریدی ہے تھے ہیں موجائے اور بیع مشتری (خریدار) کورقم کاعلم ہوجائے اور بیع کو اختیار کر لے تو تھے نافذ ہے، ورنہ باطل ۔ (9) پیجک (مال کی فہرست جس میں ہر چیز کا خرخ ، قیمت اور میزان درج ہو) پر تھے کا بھی بہی تھی ہے کہ جلس عقد (جہال خرید وفروخت ہور ہی ہے) میں شمن معلوم ہوجانا ضروری ہے۔ ہو) پر تھے کا بھی بہی تھی ہے کہ جلس عقد (جہال خرید وفروخت ہور ہی ہے) میں شمن معلوم ہوجانا ضروری ہے۔ مسئلہ 9 سا: جتنے میں میہ چیز فلال نے تھے کی یا خریدی ہے میں بھی تھے کرتا ہوں، اگر بائع ومشتری (خریدار)

<sup>(4)</sup> الدرالخار، كاب البيرع، إب البيع الفاسد فصل في الفقولي، ج ٢٠٠٧ و.

<sup>(5)</sup> الفتادي الصندية ، كتاب البيوع ، الباب الماسع نيما يجوز بيد . مدالخ ، الفصل الثالث، جسام ١١٠.

<sup>(6)</sup> الرجع السابق.

<sup>(7)</sup> الرفع البابق.

<sup>(8)</sup> المرجع السأبق.

<sup>(9)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب البيع الفاسد بصل في الفضولي، يري من ٢٥٠.

ر بیجنے والے اور خریدار) دونوں کو معلوم ہے کہ فلال نے استے میں بیجے کی یا خریدی ہے، یہ جائز ہے اور اگر مشتری (خریدار) کو معلوم نہیں اگر چہ بالغ جانتا ہوتو یہ بیچ موقوف ہے اگر اُس میں علم ہوجائے اور افتیار کرلے درست ہے در نہ درست نہیں۔(10)

多多多多多



### ا قاله كابيان

ابو داود وابن ماجه ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وہلم نے فرمایا: جس نے کسی مسلمان سے اقالہ کیا، قیامت کے دن اللہ تعالی اُسکی لغزش دفع کردے گا۔ (1)

### مسائل فقهييه

مسئلہ 1: دوشخصوں کے مابین جوعقد ہوا ہے اس کے اُٹھا دینے کو اقالہ کہتے ہیں بیدلفظ کہ بیں نے اقالہ کیا، جھوڑ دیا، ننخ کیا یا دوسرے کے کہنے پر ہیتے یا نئمن کا بھیر دینا اور دوسرے کا نے لیٹا اقالہ ہے۔ نکاح، طلاق، عمّاق، ابراء کا اقالہ نہیں ہوسکتا۔ دونوں میں سے ایک اقالہ چاہتا ہے تو دوسرے کو منظور کر لیٹا، اقالہ کر دینا مستحب ہے اور بیہ ستحق ٹواب ہے۔ (1)

مسئلہ سا: دلال (آڑھتی) سے کسی نے کہا تھا کہ میری یہ چیزیج کردواورشن کی کوئی تعیین نہیں کی تھی دلال نے وہ چیزیج کردی اور مالک کو آگر خبر دی کہ استے میں میں نے چیزیج دی مالک نے کہا استے میں نہیں دونگاولال مشتری (خریدار) نے کہا میں بھی اُس کونہیں چاہتا اس سے اقالہ مشتری (خریدار) نے کہا میں بھی اُس کونہیں چاہتا اس سے اقالہ نہیں بواکہ اولا تولفظ ہی اقالہ کے لیے نہیں ہے پھر یہ کہ ایجاب وقبول کی ایک مجلس نہیں۔ (3)

مسئلہ ۱، ایک مخص نے گھوڑا خریدا پھر واپس کرنے کے لیے بائع کے پاس آیا بائع موجود نہ تھا، اُس کے اُمطہل (گھوڑے باندھنے کی جگہ) میں گھوڑا جھوڑ کر چلا گیا پھر بائع نے اُس کا علاج وغیرہ کرایا، قالہ نہیں ہوا، اگر چہ ایسے انعال جن سے رضا مندی ثابت ہوتی ہے، قبول کے قائم مقام ہوتے ہیں گرمجلس کا ایک ہوتا بھی ضروری ایسے انعال جن سے رضا مندی ثابت ہوتی ہے، قبول کے قائم مقام ہوتے ہیں گرمجلس کا ایک ہوتا بھی ضروری

<sup>(1)</sup> الدراكم البيرع، باب الاقلد، حديم ١٠٠٠.

<sup>(2)</sup> الدرالخارور والمحتار ، كتاب المبيوع ، باب الاقلة من ٤٠٥٠ ١٠٠٠.

<sup>(3)</sup> روالحتار، كتاب البيوع، باب الاقالة من 25 من mm.

ے۔(4)

مسئلہ ۵: اقالہ کے شرائط بیریں: 1 دونوں کاراضی ہونا۔ 2 مجلس ایک ہونا۔ 3 اگر بیجے صرف کا اقالہ ہوتو اُسی کبل میں تقابض بدلین (بیعنی دومتبادل چیز دل پر قبضہ کرنا) ہو۔ 4 مبتی (بیجی ہوئی چیز بیعنی سامان دغیرہ) کا موجود ہوناشر ط میں کا باتی رہنا شرط نہیں۔ 5 مبتی ایسی چیز ہوجس میں خیار شرط خیار رویت خیار عیب کی دجہ سے بیجے فسخ ہوسکتی ہو، اگر مبیر میں ایسی زیادتی ہوئی ہوجس کی دجہ سے نسخ نہ ہوسکے تو اقالہ بھی نہیں ہوسکتا۔ 6 بائع نے تمن مشتر کی (خریدار) کو قبلہ سے پہلے مہدند کیا ہو۔ (5)

مسئلہ ٢: اقالہ كے وقت بہتے موجودتھی مگر واپس ویے ہے پہلے ہلاک ہوگئی اقالہ باطل ہوگیا۔(6) مسئلہ ك: جونمن بچ بیس تھا أس پر یا اُس کی مشل پر اقالہ ہوسکتا ہے اگر کم یازیادہ پر اقالہ ہواتو شرط باطل ہے اور اقالہ سجے لینی اُتنا ہی دینا ہوگا جو بچ میں نمن تھا۔(7) مثلاً ہزار روپے میں یک چیز خریدی اُس کا اقالہ ہزار میں کیا ہوئے ہے اور اگر ڈیڑھ ہزار میں کیا جب بھی ہزار دینا ہوگا اور پانسوکا ذکر لغو ہے اور پانسو میں کیا اور مبیح میں کوئی نقصان نہیں آیا ہے جب بھی ہزار دینا ہوگا اور اگر مبیع میں نقصان آ گیا ہے تو کی کے ساتھ اقالہ ہوسکتا ہے۔(8)

مسئلہ ۸: اقالہ میں دوسری جنس کا ثمن ذکر کیا گیا مثلاً بھے ہوئی ہے روپے سے اور اقالہ میں انثر فی یا نوٹ واپس کرنا قرار پایا تو اقالہ بچے ہے اور وہی ثمن واپس دینا ہوگا جو تھے میں تھا دوسر سے ثمن کا ذکر لغو ہے۔ (9)

مسئلہ 9: مینے میں نقصان آ گیاتھا اس وجہ سے ثمن سے کم پرا قالہ ہوا مگر وہ عیب جاتار ہاتومشنری (خریدار) بائع سے وہ کمی واپس لیگا جوثمن میں ہوئی ہے۔(10)

مسکلہ ۱۰: تازہ صابون بیچا تھا خیٹک ہونے کے بعد اقالہ ہو امشتری (خریدار) کو صرف صابون ہی دیا

<sup>(4)</sup> روالحتار، كتاب البيرع، باب الاقالة ، ج ١٠٥٠ اسا.

<sup>(5)</sup> الدرالخار، كماب البيع عمياب الاقالة ، ج عياس الدرالخار، كما بالبيع عمياب الاقالة ، ج عياس

والفتاوى الصندية ، كتاب البيوع ، الباب الثالث عشر في الاقلة ، جسوم ١٥٥.

<sup>(6)</sup> ردالمحتار، كتاب البيوع، باب الاقالة بمطلب بتحريرمهم في إقالة ... إنَّ بح يرص ١٥٥٠.

<sup>(7)</sup> المعداية ، كمّاب البيوع، باب الاقالة ، ج ٢ بي ٥٥.

<sup>(8)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب البيوع ، الباب الثّالث عشر في الا قالة ،ج ٣٠، ١٥١٠.

<sup>(9)</sup> المرجع السابق

<sup>(10)</sup> روالحتار، كتاب البيوع، باب الاقالة بمطلب بتحريرمم في إقالة ... إلخ مج ١٥٠ م.

ر اوگا۔ (11)

مسئلہ ۱۱: کھیت مع زراعت (فصل) کے جوطیار ہے تھے کیا ( پیچا ) گیا مشتری (خریدار ) نے ذراعت کاٹ لی پھر اقالہ ہوا زمین کے مقابل میں جوشن ہے اُسکے ساتھ اقالہ ہوگا اور دفت تھے ذراعت بیکی تھی اور اب طیار ہوگئ تو اقالہ جائز نہیں۔ (12 )

مسئلہ ۱۲: اقالہ میں پہنچ باتی رہے یا کم ہوجائے اس سے مراد وہ چیز ہے جس کی بھے قصدا ہواور جو چیز تبعاً (ضمناً)
بچ میں داخل ہوجاتی ہے اُس کی کمی سے پہنچ کا کم ہونا نہیں صور کیا جائے گالبذا گاؤں خریدا تھا جس میں درخت ہے
درخت مشتری (خریدار) نے کاٹ لیے پھرا قالہ ہوا پوراٹمن واپس کرنا ہوگا درختوں کی قیمت بائع کونہیں طے گی ہاں گر
بائع کو اس کا علم نہ ہو کہ درخت کاٹ لیے ہیں تو اختیار ہے کہ پورے ٹمن کے بدلہ میں زمین واپس لے یا بالکل
چھوڑ دے یعنی زمین بھی نہ لے۔ (13)

مسئلہ ۱۱۰ عاقدین (لیمن خرید نے والا اور بیچنے والا) کے حق میں اقالہ نئے بھے ہور دوسرے کے حق میں بدایک نئے جدید ہے لہذا اگر اقالہ کونٹے نہ قرار دے سکتے ہوں تو اقالہ باطل ہے مثلاً مہیج لونڈی یا جانور ہے جس کے قبضہ کے بعد بچہ پیدا ہوا تو اس کا اقالہ نہیں ہوسکتا۔ (14)

مسئلہ مہا: کپڑاخریدااوراُس کو واپس کرنے گیااس نے لفظ اقالہ زبان سے نکالای تفاکہ بائع نے فوراً کپڑے کوقطع کرڈالاا قالہ سجے ہے بیٹل قبول کے قائم مقام ہے۔ (15)

مسئلہ 10: پہنے کا کوئی جز ہلاک ہو گیااور کچھ باتی ہے تو جو پچھ باتی ہے اُس پیں اقالہ ہوسکتا ہے اور اُگر بہتے مقایصنہ ہولیتنی دونوں طرف غیرنفو د ہوں اور ایک ہلاک ہوگئی تو اقالہ ہوسکتا ہے دونوں جاتی رہیں تو نہیں ہوسکتا۔ (16) مسئلہ ۱۲: غلام ماذون (جس کوخر بدوفروخت کی اجازت ہے) یا بچہ کے وَصی (یعنی جس کو وصیت کی جائے) یا

<sup>(11)</sup> البحرالرائق، كتاب البيع ع، بإب إلا قالة من ٢٥٥٠.

<sup>. (12)</sup> البحرالرائل، كتاب البيوع، باب الاقالة من ٢٥، ١٥٥١.

<sup>(13)</sup> الحرالرائل، كتاب البيوع، بأب الاقالة من ٢٤، ١٥٥ الديدا.

<sup>(14)</sup> المداية، كماب البيوع، باب الاقلة، ج٢٠ م٥٥٠.

وفع القدير، كماب البيوع، بأب الاقالة ، ج١٠م ١١١٠.

<sup>(15)</sup> في القدير، كماب البيوع، باب الاقالة من ٢٤، ص ١٥.

<sup>(16)</sup> العداية، كتاب البيرع عباب الاقلة من ١٠٠٠.

وقف کے متولی نے کوئی چیز گراں (مہنگی) بھے کی ہے یا ارزاں (سستی) خریدی ہے توان کوا قالہ کرنے کی اجازت نہیں یعنی کریں بھی تو اقالہ نہ ہوگا اور اقالہ میں اگر مولی یا بچہ یا وقف کے لیے بہتری ہوتو تھے ہے۔ (17)

ص رین می در ماند مدارور در مرکز می اور کیل کیا تھا کہ فلاں چیز خرید لائے ) خرید لینے کے بعدا قالہ نہیں کرسکتا اور دکیل مسئلہ کا: وکیل بالشراء (جس کو وکیل کیا تھا کہ فلاں چیز خرید لائے ) خرید لینے کے بعدا قالہ نہیں کرسکتا اور دکیل بالبیجی اقالہ کرسکتا ہے۔ (18)

مسئلہ ۱۸: بائع نے اگرمشتری (خریدار) سے پھے زیادہ دام لے لیے اورمشتری (خریدار) اقالہ کرانا چاہتا ہے تو اقالہ کر دینا چاہتا ہے تو اقالہ کی ضرورت نہیں تنہا مشتری (خریدار) تیج کو نسخ کرسکتا ہے۔۔(19)

مسئلہ 19: مبیع میں اگر زیادت متصلہ غیر متولدہ ہو جیسے کپڑے میں رنگ، مکان میں جدید تعمیر تو اقالہ نہیں ہوسکتا۔(20)

مسئلہ ۱:۱۰ قائد کوشرط پر معلق کرنا میجے نہیں مثلاً بائع نے مشتری (خریدار) سے کہا یہ چیز شہیں بہت ستی میں نے دیدی مشتری (خریدار) نے کہا اگرتم کوزیادہ کا گا کہ مل جائے تو پیج ڈالنا اُس نے دوسرے کے ہاتھ زیادہ دام میں پیج ڈالی بیددوسری نیچ صحیح نہیں ہوئی۔(21)

مسئلہ ۲۱: شرط فاسد سے اقالہ فاسد نہیں ہوتا۔ اقالہ کرلیا گر ابھی بائع نے مبیع پر قبضہ نہیں کیا پھر اُسی مشتری (خریدار) کے علاوہ دوسرے کے ہاتھ نیج کریگاتو بھے فاسد ہوگی کہ ٹالٹ کے بہتھ نیج کردیا ہوا ہے اور اس مشتری (خریدار) کے علاوہ دوسرے کے ہاتھ نیج کریگاتو بھے فاسد ہوگی کہ ٹالٹ کے جی بیانا جائز ہے۔ مبیع اگر فاسد ہوگی کہ ٹالٹ کے جی بیانا جائز ہے۔ مبیع اگر کیلی (جو چیز ماپ کرنیجی جاتی ہے) یا وزنی (جو چیز تول کرنیجی جاتی ہے) ہے تو اقالہ کے بعد پھر ماپ اور تو لنے کی ضرورت نہیں۔ (22)

مسئله ٢٢: اقاله حلى ثالث مين تيع جديد بالبندامكان كى تيع بمولى تقى اور شفيد (شفعه كاحق ركھنے والے) في شفعه

<sup>(17)</sup> الدرالجار، كاب البيع ع، باب الاقالة ، ج بي ١٣٠٠.

<sup>(18)</sup> ردالحتار، كمّاب النبع ع، باب الاقالة ، مطلب: تحرير مهم في إقالة ... إلخ ،ج 2 بس ١٣٣٣.

<sup>(19)</sup> الدرالخار، كتاب البيع ع، باب الاقلة ، ج 2، ص ٣٠١.

<sup>(20)</sup> بدالحتار، كمّاب البيع ع، باب الاقلة ،مطلب بتحريرمهم في إقالة .... إلى محديم مس

<sup>(21)</sup> البحرالرائق اكتاب البيوع مإب الاقلة اج ٢ اص الاا.

<sup>(22)</sup> الدرالخاركماب البيوع، باب الاقلة ، ج ٤، ص٠٥٠.

شوج بها و شوی بیت (مه یازدیم) ہے انکار کردیا تھا پھر اقالہ ہوا تو اب شفیع پھر شفتہ کرسکتا ہے اور بیہ جدید حق حاصل ہوگا۔ مشتری (خریدار) نے جیچ کو پچ والا مجراقاله کیا اس کے بعد معلوم ہوا کہ بیتے میں کوئی ایسا عیب ہے جو بائع اول کے بہال تھا توعیب کی وجہ سے بائع اول کو واپس نہیں کرسکتا۔ ایک چیز خریدی اور قبضہ کرلیا گر ابھی شمن ادانہیں کیا مشتری (خریدار) نے وہ چیز دوسرے کے ہاتھ تنا کی مجرا قالہ کیا مجر بائع اول نے شمن وصول کرنے سے پہلے شن اول سے کم میں خریدی بیرجائز ہے۔کوئی چیز ہمبہ ، کی،موہوب لہ (جسے ہبدی منی) نے اُس کو بھے کردیا چرا قالہ جواتو ہبدکرنے والا اُس کو داپس نہیں کرسکتا۔(23) مسکلہ ۲۳ کنیز خریدی تھی اور مشتری (خریدار) نے تبضہ کرلیا تھا پھرا قالہ ہواتو بائع پر استبرا (24) واجب ہے بغيراستبرا دفي نبيل كرسكتا - (25)

مسئله مهم البين طرح بيع كا اقاله موسكتا ہے، خود اقاله كانجى اقاله موسكتا ہے۔ اقاله كانتاله كرنے سے اقالہ جاتا ر ہااور بیج لوٹ آئی ، ہال بیج سبتم میں اگر مسلم فیہ پر قبضہ بیں ہوااور اقالہ ہو کیا تو اس اقالہ کا اقالہ بین ہوسکتا۔ (26)

多多多多多

<sup>(23)</sup> الحرالائق، كتاب البيوع، على الناقلة من ٢٥، ص ١٧١.

<sup>(24)</sup> لینی اُس ونت تک وطی ند کر مصحب تک اس کا غیر حاملہ ہونا معلوم نہ ہوجائے۔

<sup>(25)</sup> الدوالحقار، كماب البيع ع، بإب الاقالة من ٧٥٣، ٣٥٣.

<sup>(26)</sup> الدرالخ أروروا محتار، كمّاب الديوع، باب الاقالة بمطلب بتحرير مهم في إقالة ... إلى من ١٥٥٠.

### مرابحه اورتوليه كابيان

تجھی اییا ہوتا ہے کہ مشتری (خریدار) میں اتن ہوشاری تہیں کہ خود واجی قیت (رائج قیمت) پر چیزخریدے لامحالہ أسے دوسرے پر بھروسہ كرنا پڑتا ہے كہ أس نے جن دامول ميں چيز خريدى ہے أستے ہى دام دے كر أس سے نے لے یا وہ پھے تفع لے کراس کو چیز دینا چاہتا ہے اور بیاس کا اعتبار کرکے خرید لیتا ہے کیونکہ مشتری (خریدار) جانتا ہے کہ بغیر نفع کے باکع نہیں دے گا اور اگر اتنا نفع ویکر نہاں گا تو بہت ممکن ہے کہ دوسری جگہ مجھ کوزیا وہ وام دینے پڑی یااس سے کم میں چیز نہ ملے کی البندا اس تفع دینے کوغنیمت سمجھتا ہے۔ اور بھے مطلق اور اس میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ يهال اپني خريد كے دام بتا كر أتنابي لينا جا جتا ہے يا أس پر تفع كى ايك معين مقدار زيادہ كرتا ہے للندا رہي مطلق كاجواز اسكا جواز ہے اور چونكەمشترى (خريدار) نے يہاں باكع (فروخت كرنے والا) پراعماد كيا ہے لبذا يہاں باكع كو يورے طور پرسچائی اور امانت سے کام لینا ضروری ہے۔ خیانت بلکہ اس کے شبہہ سے بھی احتراز لازم ہے خیانت یا شبہہ خیانت (خیانت کاشبهد) کا بھی عقد پر اثر پڑے گاجیا کہ اس باب کے مسائل سے داشتے ہوگا۔ اس تع کا جواز اس حديث سي بهي هيه كدجب حضور اقدى صلى اللد تعالى عليه وسلم في ججرت كا اراده فرما يا حضرت ابو بكررضي الله تعالى عنه نے دواونٹ خریدے۔حضور (صلی اللد تعالی علیہ وسلم) نے ارشاد قرمایا: ایک کامیرے ہاتھ تولیہ کر دو۔ اُنھوں نے عرض کی حضور (صلی اللدتعالی علیہ وسلم) کے لیے بغیروام کے حاضر ہیں۔ارشادفر مایا: بغیردام کے ہیں۔(1) نیز عبدالرزاق نے سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کی ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا: تولیہ وا قالہ وشرکت سب برابرین، ان میس حرج میس \_(2)

<sup>(1)</sup> المعداية ، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية ، ٢٥٠ ما ١٥٠.

<sup>(2)</sup> المصنف لعبد الرزاق، كمّاب البيوع، باب التولية في البين والاقالة والحديث: ١٣٣٥ه، ١٨٥٥م، ١٨٥٠م. وكنز العمال والحديث: ٩٩٧٣ والجزء الرابع وجهوم ١٣٠٠

# مسائل فقهيته

مسئلہ ا: جو چیز جس قیمت پرخریدی جاتی ہے اور جو پچھ مصارف (اخرجات) اُس کے متعلق کیے جاتے ہیں ان کو ظاہر کرکے اس پر نفع کی ایک مقدار بڑھا کر بھی فروخت کرتے ہیں اس کو مرابحہ کہتے ہیں اور اگر نفع پچھ ہیں ٹیا تو اس کو تولیہ کہتے ہیں اور اگر نفع پچھ ہیں ٹیا تو اس کو تولیہ کہتے ہیں۔ جو چیز علاوہ بھے کے کسی اور طریقہ سے ملک ہیں آئی مثلاً اس کوکسی نے ہیہ کی (تحفہ میں دی) یا میراث میں حاصل ہوئی یا وصیت کے ذریعہ سے ملی اُس کی قیمت لگا کر مرابحہ و تولیہ کر سکتے ہیں۔ (1)

(1) الدرالحار كاب البيوع مباب المراكة والتولية من ١٠ سمروغيره.

اعلى حصرت وامام البسنت مجدودين ومكت الثناه امام احمد رضاخان عليدرهمة الرحن فآدى رضوية ثريف شل تحرير فريات تن ا

فأعلم ان اتمتنا رجهم الله تعالى عرفوا المرابحة فى المتون بأنها نقل ماملكه بالعقد الاول بالثبن الاول مع زيادة ربح كما فى الهداية المواحدة فى الكلا فقال بيع بشين سابق وزيادة الوكلام عامتهم تدور حول ذلك واعترضهم الشراح بأنه منتقض طردا وعكسا واطالوا فيه بما افادوا احكام فروع وقد اجبيب عن اكثر الايرادات بما يتم اولا كما بسطه فى العناية والفتح وغيرها ولما كان منشأ اكثرها العقد والثبن تركهما فى الدر وقال بيع ماملكه بمثل ماقام عليه بزيادة " ولا يسلم ايضا من بعض النقوض، ولسنا ههنا بصدد معامع مالملكه بمثل ماقام عليه بزيادة " ولا يسلم ايضا من بعض النقوض، ولسنا ههنا بصدد معامع مالملكه على ما ملكه على ملكه على ما ملكه على ملكه ع

(ا\_الهدايه كتاب البيوع باب المرابحة والتولية مطبع بوسفتى لكعنوً ٣/٤٣) (٢\_كنز الدقائق باب التولية والمرابحة التي اليم سعيد كمپنى كرا جى ص ٢٣٢) (٣\_الدرد الحكام فى شرح غررالا حكام باب المرابحة والتولية مير محد كتب خانه كرا بى ١٨٠/٢)

وقام العلامة البحر في البحر الرائق ليأتى بحد جامع مانع لايرد عليه شيئ اصلا فاطأل بالاستيعاب --

شروط الجواز ولمريتم ايضا كهاستعرفه ان شاء الله تعالى ووقع ههدا في نسخته البطبوعة نقل ما ملكه بغير عقد الصلح والهبة بشرط عوض بما يتعين بعين ماقام عليه او بمثله اوبرقمه الله الخرقال محشيه العلامة الشامي في المنحة قوله بما يتعين متعلى بما ملكه ٢ \_ اصوها الهيدانه كلُّلك بالباء في نسخته وقد يجنح الي تأييدة قول البعر تحت قول المأتن شرطهما (اي التولية و المرابحة كون الثبن الاول مثليا مانصه عبارة البجبع اولى وهي ولايصح ذلك حتى يكون العوض مثلياً اومملوكاً للمشترى. قال ولكن لابد من التقيير بالبعين للاحتراز عن الصرف فأنه لا يجوز ان فيهما ال احقانه ههنا في بيان العوض فأوهم اشتراط ان يكون ملكه بمأيتعين.

علامه صاحب البحراس بات پر کمریسته جوئے کدوہ پحرالرائق میں ایس جامع مانع تعریف لائی صحیص پرکوئی اعتراض دارد نه ہوتا ہو، چنانچہ انھوں نے شروط جواز کا احاظ کرنے پرطویل کلام کیا محروہ بھی تام نیس جیسا کدان شاء اللہ تعالی منقریب تو جان لے کا ، یہاں پرنسخ مطبور میں یوں واقع ہے کہ عقد سلے اور بہد بشرط موض کے بغیرجس چیز کا متعین شمن کے بدلے میں مالک ہواہے اس کو بعینم اس شمن کے بدلے ہی جس میں اس کو پڑی یا اس کی مثل کے بدلے میں بااس پر کھی ہوئی تیت کے بدلے میں نتقل کرنا الح اس سے میں علامہ شامی نے تو میں فرها یا صاحب بحر کا قول برا معنین اس کے قول ماملکہے متعلق ہے اھاور بیاس امر کا مغیر سے کھٹی کے پیش نے بیس مجی عمارت اس طرح ہے لیتی بما پر یا و کے ساتھ ، اور اس کی تائید کی طرف مائل ہے ، ماتن کے قول تولید دمرا بحد دونوں کے لئے تمن اول کامثلی ہونا شرط ہے کے تحت وازد ہونے والا بحر کا قول جس میں اس نے نص کی کہ جمع کی عمارت اولی ہے جو یہ ہے کہ تولید ومرا بحد مح نہیں ہوتا جب تک موض مثلی یا مشترى كى ملكيت ميں ندہو، صاحب بحر نے كها كركيكن حمارت مجمع كے لئے عين كى قيد ضرورى نے تاكہ بيج صرف سے احر الأبوجائے كيزكد توليد ومرابحه ذونول دراہم و دنانير ميل جائز نبيس اھ كيونكه اس عبارت ميں بيرقيد بيان موض ميں ہے ابذا اس سے وہم ہوتا ہے كدوہ معين ثن

(ا \_ بحرالرائق كتاب البهيوع باب المرابحة والتولية الحج اليم سعيد كميني كراجي ٢/١٠٤) (٢ \_ منحة الخالق على البحرالرائق باب المرائحة والتولية التي ايم سعيد كميني كراجي ٢ / ١٠٤) (ا \_ بحرالرائق كتاب البيوع باب المرابحة والتولية التي ايم سعيد كميني كراجي ١٠٨/١)

اقول: وهو ظاهر البطلان ولاقائل به احدمن الناس والالامتنعت البرابحة والتولية في البياعات البطلقة عن اخرها لكون الاثمان فيها ممالا يتعين وقد قال الامام السبر قندى في تحفة الفقهاء. وعنها في غاية البيان اذا بأع شيئاً مرابحة على الثنن الاول. قلا يخلوا ما ان يكون الثمن من ذوات الامثال كالدراهم و الدنائير والمكيل والموزون والمعدد المثقارب، أويكون من الأعداد المتفاوتة، مثل العبيد، والدروالثياب والرمان والبطأطيخ وغيرهما اما اذا كأن الثبن الاول مثليا فبأعه مرابحة على الثبن الاول وزيادة ربح - فيجوز سواء كأن الريح من جنس الثبن الاول اولم يكن بعد ان يكون شيئا مقدارا معلوما نحو الدرهم وثوب مشار اليه اودينار ٢ \_ الخ

اقول: ( میں کہتا ہوں ) کداس کا باطل ہونا ظاہر ہے اور ندی لوگوں میں اس کا کوئی قائل ہے ورندمرا بحدو تولید تمام بیانات مطلقہ میں ممنوع ہوجا کی کی کیونکہ ان میں شن غیر معین ہوتے ہیں ، امام سمر قندی نے تحفظ الفقہا میں کہا اور ای کے حوالے سے فاید البیان میں ہے کہ جب سمس نے شن اول پر پھونغ کے ساتھ کوئی چیز فروخت کی تو وہ شن دوحال سے خالی ہیں کدوہ ذوات الامثال میں سے ہے جیسے درہم، دینار، سکی وزنی اورصددی متقارب یا وہ عددی متقاوت میں سے جھے غلام ، کیڑے، مکانات ، تربوز اور انار وغیرہ ، بہر حال اگر حمن اول متلی ہواوراس نے تمن اول پر پچھ نفع لگا کر تھے گی تو جائز ہے جاہے وہ نفع شن اول کی جنس ہے ہو یا نہ ہو بعداس کے وہ معین ومعلوم شے ہوجیے درجم اورايما كيراجس كي طرف اشاره كيا كيامو يادينارالخ،

(١/ يتحفظ الفقياء كماب العبوع باب الاقالمة والمرابحة وارالكتب العلميه بيروت ا/١٠١)

فالصواب عندى أن الباء في بما يتعين من خطأء النساخ وانما هو خمايتيعن أي ماملكه حال كونه من الاشياء التي يتعين في العقود فالتعين شرط فياملكه وهو الذي يريد نقله مرابحة لا في عوضه وقال في الكفاية قوله نقل مأملكه اى من السلع لانه ادًا اشترى بالدراهم الدنانير لا يجوز بيع الدنانير بعد ذلك مرابحة ال وقال في العناية بعدد كر الإيرادات على حد البتن قيل فعلى هذا الإولى ان يقال نقل ما ملكه من السلع بما قام عنده ٢ ــ اهو قال سعدى أقندي في حاشيعها البراديما ماملكه هوالبيلوك البعهود الذي كأن الكلام . الىهباقيهاعنىالسلع "ا\_ام،

ميرے نزديك درست بات يہ ہے كہ بما يعدن ير باكا تبول كى قلعى سے ہے (درامل) وہ مما عصين سے يعنى جس چيزكا وہ مالك ہوادرانعالیکہ ان اشیاء میں سے ہو جوعقود میں محمین ہوتی ہیں چٹانچر تعین اس مملوکہ شے میں شرط ہے جس کو وہ بطور مرا بحد نتقل کرنا چاہتا ہے وض میں تعین شرط نیس۔ اور کفاریر میں کہا کہ ماتن کا قول کہ نظل کرنا اس چیز کوجس کا وہ ما لک ہواء اس چیز مشے سامان مرا دہے کیونکہ اگر درہمول کے بدسنے دنائیر خریدسے تو اس کے بعد ان دیناروں کی تھے بطورمرائعہ جائز نہیں ادعالیہ بین متن پر وارد ہونے واسلے اعتراضات کو ذکرکرنے کے بعد فرمایا، کیا گیاہے کہ اس بناء پر بہنر تھا کہ وہ یوں کہا جاتا کہ ان سامان کو بنقل کرنا جس کا وہ مالک ہوا اس کے بدنے میں جتنے میں اس کو پڑا اھ اور سعدی آفندی نے اس کے حاشیہ میں کہا کہ اس چیز سے مرادجس کا وہ مالک ہوا دہی مملوک معبود ہے جس میں بہاں تک کلام ہورہی ہے لینی سامان استے کے بدلے میں جتنے میں اس کو پڑا اھا، (اے الکفایة سم فتح القدیر کتاب البیوع باب! لمراكة والتولية مكتبه توريده ويتكمر ٢/١٢٢) (٢\_العمّاية على بامش فنخ القدير كمّاب البيوع باب المرابحة والتولية مكتبه نوريه رضويه تكمر ٦/ ١٢٢) (٣١\_ حاشير چلى كماب البيور باب الرابحة والنولية مكتبه نوربير ضوية كمر ٢/١٢٣)

قال في جامع الرموز التولية ان يشارط في البيع الى بيع العرض احتراز عن الصرف فالتولية والمرابحة لو تكونا في بيع العرض احتراز عن الصرف فالتولية والمرابحة لو تكونا في بيع الدراهم ودناتير كما في الكفاية الصوقال في الدارلمختار المرابحة بيع ماملكه من العروض من قام عليه وبفضل اهال.

جامع الرموز میں کیا تولیہ یہ ہے کہ شرط لگائی جائے تاق میں پینی سامان کی تاق میں یہ تاق صرف سے احتراز ہے چنانچے تولیہ ومرا بحد وولوں ورا ہم و دیا نیر کی تاق میں نمیں ہوتے جیسا کہ کفایہ میں ہے امد ورفقار میں کہا کہ مرا بحد ہے ہے کہ سامان مملوک کو اسٹنے کے بدلے جتنے میں اس کو پڑا ہے اور کچھ ذیا و تی کے ساتھ فرونست کرنا احد، (ت) (اے جامع الرموز کیا ہا المبیوع باب المرابحة والتولیة مکتیہ اسلامیة گذید قاموس ایران س / ۵۳/ (سروفیار کیا ہے المبیوع باب المرابحة والتولیة مطبع مجتبائی والی ۲/۵۳)

اتول: وہاللدالتونیق (میں کہناہوں اور تونیق اللہ تعالی سے ہے۔ ت) جو چیز مرابحۃ نینی جائے نہتو اس کاعرض وسلع ومتاع وکیلا ہونا لازم بلکہ سونے چاندی پر بھی مرابحہ جائز ہے جبکہ سونا رو پوں کو خریدا ہویا چاندی اشرفیوں کو،

> ناؤی عالیمی ش ہے: افدا اشتری خصها بعضر قدر اهم فیاعه بریحد صد جاز کذافی الحاوی سے۔ اگردس درہم کا سونا فریدا اور ایک درہم نفع کے ساتھ قروشت کردیا توجائز ہے، ایبانی ماوی ش ہے۔ (ت)

(سار فلا ي منديد كماب العرف الباب الثالث الفصل ثاني نوراني كتب خاند بشاور ١٧٠٠)

#### اس میں محیط سے ہے:

اذا باع قلب قضة وزنه عشر قدراهم بديدار وتقايضا ثمر باعه برخ درهم اوبرخ نصف ديدار جاز اما اذا باعه برخ نصف ديدار فلانه يصور باتعا قلب قضة وزنه عشر قدراهم بديدار ونصف وزنه عشر قدراهم بديدار ونصف ديدار فلانه يصور باتعا قلب قضة وزنه عشر قدراهم بديدار ونصف ديدار لان الجنس مختلف فلا يظهر الرخ واما اذا باغير خدرهم قماذ كرمن الجواب ظاهر الرواية لانه يصدر باتعا للقلب بنيتار ودرهم وانه جازلانه يجعل بازاء الدرهم من القلب مثله والهائي من القلب بازاء الديدار وعن ان يوسف انه لا يهوزال الخ

اگردی درہم دنی چاندی کا کتکن سوئے کے ایک دینار کے جہلے ش فریدا پھر ایک درہم نفع پر (ایک دینار اور ایک درہم کے بہلے میں)

یا نصف دینار نفع پر (یعنی ڈیزھ دینار کے بدلے میں) فروخت کر دیا تو جائزے، نصف دینار نفع پر پیچنا تو اس لئے جائزے کہ وہ چاندی
کے ایک ایسے کتنن کو ڈیزھ دینار میں فروخت کرنے والا ہے، جس کا وزن دی درہم ہے کیونکہ جس مختلف ہے البذا نفع ظاہر نہ ہوا، رہا ایک
درہم نفع پر پیچنا تو تھم فدکور ظاہر الروایہ ہے کیونکہ ایک درہم کے واض کتن میں سے اس کی مثل یعنی ایک درہم ہوا اور باتی کتن دینار کے وال

(ا\_ قاذى منديه كتاب الصرف الباب الثالث الفصل تانى نورانى كتب خانه يشاور ٣٠١/٣ - ٢٣٠) ->

نہ ہے کا صرف ہونا مطلقا اس کی ممانعت کو متلزم، سونا کہ وہل روپے کو ٹریدا تھا گیارہ روپے کو بھایا دہل روپے ہمر چاندی کا کنگن کہ ایک اثر فی کو مول نیا تھا ڈیز مداشر فی یا ایک اشر فی اورایک روپے کو پیچنا، یہ سب صرف ہی ہے اور مرا بحد اور جائز، نہ صرف نہ ہونا مطلقا جواز مرا بحد کوکافی، من ہمر گیہوں من ہمر گیہوں کو ٹرید نے، ان کی ہے مرا بحد ترام ہے کہ سود ہے حالاتکہ صرف ہیں۔
مرا بحد کوکافی، من ہمر گیہوں من ہمر گیہوں کو ٹرید نے، ان کی ہے مرا بحد ترام ہے کہ سود ہے حالاتکہ صرف ہیں۔
مرا بالی کا فی اندر دیش ہے:

الهدلى افاغيهه الفاصب وقصى عليه بمثله ملكه ولا يجوز له بيعه بأزين منه لكونه ربى اس نامب فرشل شركو فائب كرديا، قاضى كالمرف سے اس پر اس كى شل دين كا فيعله مادر بواتو اب وه مغموب كا مالك بن حميا اس ك نئے جائز تيں كداس چيزكواس سے ذائد پر فروندت كرے كيونكہ ہے مود ہے، (ت)

(١\_ فنظة ذوى الاحكام فى بغية ورر الاحكام باب المرابحة والتؤلية مير محد كتب خاند كرا جي ١٨٠/٢)

#### بنديه يسميط سے:

لواشترى عنتوم حنطة عنعتوفي شعير بغير عيعها ثم تقابضا فلاياس بان يهيع العنطة مرابحة، وكذلك كل صنف من المكيل والبوز ون بصنف اغراد على اقادعفهوم قوله بصنف اغرائه لوقوبل العنس بالعنس لم تهز المرابحة وسنعطيك دليله ان شاء الله تعالى،

اركى نے گذم كا ايك مختوم جو كے دوفير مين مختوموں كے بدلے جى توبيد الكر باہمى قبند بھى كرنيا تو گذم كو بطور مراہح فروشت كرنے بيل كوئى جوج فيس ايسے بى ہر كميلى اور وزنى چيزوں كى ايك تشم كو دومرى تشم كے ساتھ بينچ كا كئى تھم ہے اھ بنديد كے قول المعنا اخر (يعنی دومرى تشم كے ساتھ) كے منہوم نے بيرفاكدہ و يا كدا كر مين كا مقابلہ مبنس سے بوتو تھ مرابحہ ناجائز ہے، ہم عنقر يب ان شاء اللہ تعالى تھے اس كى ديل ديں ہے ۔ (ت) (٣ في ناك مينديہ كماب البيوح الباب لرائي مشرفورانى كتب خانہ پشاور ٣ /١٧١)

المد تحقيق بيب كه جوش مرائحة في جائد ال من دو شرطيل إلى:

شرط ادل: ووشے معین ہو یعنی مقد معاوضه اس کی ذات خاص سے متعلق ہوتا ہے نہ ہدکہ ایک مطلق چیز ذمہ پر افازم آتی ہو، جمن جیسے دو پہیر
اشرنی عنو دمعاوضہ میں مقعین نہیں ہوئے ، ایک چیز سورو بے کوشر یول کچے ضرور نہیں کہ بھی سورو بے جواس وقت ساسنے تعجا ادا کرے بلکہ
کوئی سورے دے ، اور اگر مثلا سونے کے گئی جی تو خاص بھی گئی دیے ہوں گے، یہنیں کرسکتا کہ ان کو بدل کر دوسرے گئی وے اگر
چدوزن ساخت میں ان کے شل ہول بیشر طوم ایحۃ وقوایۃ ووضیعہ تینوں میں ہے لینی اول سے تفقی پر بیچے یا برابر کو یا کی پر، یہاں اس میں
معین ہوتا اس لیے ضرور ہے کہ یہ عقد ای میکی مملوک سابق پر وارد کا جاتا ہے اور جب وہ معین نہیں تو نہیں کہ سکتے کہ یہ وہی تی ہے ، والبذا

كمانس عليه في التبيين والفتحو العداية والكفاية والبحر والنهر والظهيزية والخالية وخزانة المفتين ->

والهندية وجامع الرموز وغيرهما وان نقل عن حاشية سرى الدين على الذيلعى نقل عن البدائع اله يجوز المصار تبين وجامع الرموز وغير هما وان نقل عن حاشية سرى الدين من المرتبين التربين التربين التربين التربين كالمربيد كاليه بحروز من التربين التربين

(ا ما شيه الطحطاوي على الدرالخذار كمّاب الهيع عن باب المرابحة والتولية دارالمعرفة بيردت ٣/٩٥)

اس لئے کہ اشرفیال معین نہیں ہوتیں ، پیچے والا ان اشرفیوں کے بدلے دوسری ای طرح کی دے دیتا تو جائز تھا اور اب جو یہ نکے رہا ہے اب مجی متعین شہوں گی بیاشرفیاں دے یا ان کے ساتھ کی اوسری ، تو یہ کیوکٹر کہا جا سکتا ہے کہ جو اشرفیاں پہلے اس کی ملک میں آئی تھی وہی اٹے نفع پر بیجیں کہ بھے مرا بحد ہو،

فآلو ی امام قاضی خال میں ہے:

رجل اشترى دنائير بدار اهم ثمر باع الدنائير مرابحة لايجوز لان الدنائير لا تتعين في البيع فلم يكن البقبوض بعقد الصرف مبيعا في البيع الاول ٢\_\_

ایک مخص نے درہموں کے عوض دینارخریدے پھران دیناروں کو بطور مرا بحہ بیچا تو یہ جائز نہیں کیونکہ دینار کیج متعین نہیں ہوا کرتے لہٰذا عقد صرف میں جن دیناروں پر قبضہ کیا تحیینہ وہی کتے اول کا بھیج قرار نہ یائے۔ (ت

(٣ \_ فَالْوَى قَاضِي خَان كَتَابِ البيعِ عَضَل في الناجل تولكشور للمعنو ٢ / ٢٠١)

فق القديريس ب

انماله تجز المرابحة فى ذلك لان بدلى الصرف لا يتعينان فلم تكن عين هذا الدنانير متعينة لتلزم مهيعا الله المرابحة التلزم مهيعا الله المرابحة المرابحة مرف كي برلين متعين تبين بوت تو بعينه كي دينار متعين ند بوئ كه ال كالميح بونا لازم بوتا - (ت) (الله القدير كاب البيوع باب الرابحة والتولية كمتبرنور بيرضوبه كمر ١٢٢/١)

اوراكرسونے كا كہنارد بول كوخر بداتو اسے مرائحة اللے سكتا ہے كدوہ تاج بس متعین ہو كمیا تو عقدى مملوك اول پرواتع ہوگا۔

اس پر دلیل اس کا قول ثمن اول ہے اس لئے کہ اس کے مقابل ثمن مطلق ہونا اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ جس چیز کا وہ مالک ہوا وہ ضرور ک طور پرمیع مطلق ہا ہ (ت) (۲ فی القدیر کتاب البیوع باب الرابحة والتولیة مکتب نور بدر ضوبہ کلمر ۱۲۲/۱) فهذا هو تعقيق الشرط الاول (پسيب شرط اول كاتخيل-ت)

شرط دوم: وہ ایسا مال ربوی ندہوجوا من جس کے بدلے ایا ہوجینے سونا سونے یا چاندی چاعدی، یا کیبوں، تا جوجوکو، عالمگیریہ میں

ان اشترى دهباً بذهب او فضة بفضة لم تجزمرا بحة اصلا كذا في التتأرَّ عانية "\_\_

اگر سونے کوسوئے کے بدالے یا جائدی کو جائدی کے بدلے تربداتو اس ٹس مرابحد بالکل جائز نیس سینتار خانیہ ٹس ہے۔ (ت (٣٠١ قَلَوْي مِنديد كماب الصرف الباب الثالث الفصل الثاني في الرايحة نوراني كتب خاند يشاور ٣٣١/٣)

بيشرط مرابحة ووضيعه اول كاعتبار سازياده ياكم بيجة من بتوليديين برابر بيجة من نبيل اتول: وبالثدائو في وجداس كى بيب كدجب ایک رہوی مال جس میں کی بیشی سے سود ہوجا تاہے ایک جنس کے بداے اسے طاہے ، اب جوبدا سے مراجحة بیجے گا تو اس کی جنس سے بدلے گا یا غیرجنس سے ، اگرجنس سے بدلے تو فرض ہوگا کہ دونوں اور سے برابر ہوں ، کی بیش کی ترمکن میں ربا ہے، اور اگر غیرجنس سے بدلے تو ندمرای بولی، ندجائز موسکتی ہے، مرایحة توبیقی كديس وض پراسے پڑی ہے اى كوئ بچھ نام كے بيچ، يهال وض كى جنس بدل مى ويه ظهر سقوط مااعترض به في العناية على تعريف الهداية و تبعه في البحر اذ قال واللفظ للاكمل بالاعتصار اعترضعليه بأنه مشتبل على أبهام يجب عنه خلوا لتعريف لأن قوله بألثبن الأول أما أن يرادبه

عين الغبن الإول اومثله لاسبيل لا الإول لان عين الغبن الاول صار ملكاللبائع الاول، ولا الى العالى لانه لايخلوا ما ان يراد المثل من حيث الجنس اوالمقدار الاول ليس بششرط لما في الايضاح والمحيط اله اذا باعهمرائحة فأن كأن ما اشترائيه لهمثل جاز سواء جعل الريح من جنس راس البال النداهم من النداهم اومن غير الدراهم من الدنائير اوعلى العكس اذا كأن معلوماً يجوز به الشراء لإن الكل ثمن والثالي يقتصى أن لايضم الى راس المال اجرة القصار والصياغ والطراز وغيرها النائخ والاكمل والأاجاب عنه فاتما اختار الشق الاخير والبحر لميرضه بلردة عنالايقيد الايراد الابعداء

ا دراس سے اس اعتراض کا ساقط ہونا ظاہر ہوگیا جو ہدار کی تعریف پرعمانہ میں دارد کیا گیا اور بحرفے اس کی انتہاع کی اختصارا لفظ انمل کے بياس كداس پراعزاض كيا كيا ہے كدية تريف، (تريف بدايه) ابهام پرشمل ہے جس تريف كا خالى مونا واجب ہے اس لئے صاحب ہدامیہ کے قول تمن اولیے مراد ثمن اول کا عین ہے بیااس کی شلء اول کی طرف کوئی راہ نیس کیونکہ عین اول تو بالع اول کی ملک ہو گیا اور نہ ہی ٹانی کی طرف کوئی راو ہے کیونکہ ٹانی (شمن کی شل) دوحال سے خالی میں یا تو اس سے مراد جنس کے اعتبار سے شمن اول کا سے

حس ہوتا ہے یا مقدار کے اعتبار سے جس کے اعتبار سے مثلیت تو اس ولیل کی وجہ سے شرط نیس جو ایسنان اور محیط میں ہے کہ جب اس نے بطور مرا ہحد کی چیز کی بچے کی اگر اس چیز کی حش موجود ہے جس کے بدلے میں اس نے اس کو تربیدا تھا تو بیر بچے مرا ہحہ جا کڑے چاہے اس نے نفع راس المال یعنی ورا ہم کی چین سینی ورا ہم سے رکھا یا اس کے فیر بھی لینی ویٹاروں سے رکھا ہو یا اس کے بر عس صورت ہو ( لیمنی راس المال یعبائے ورحموں کے ویٹار ہول) جب میں ہوتو اس کے بدلے فریداری جا تر ہے کیونکہ بیرسب خمن ہیں اور اگر مقدار کے امتبار سے مطلبت مراو ہوتو بیٹ تنفنی ہے اس امر کو کہ واس المال کے ساتھ وجو نی ورگریز اور تقش و نگار و فیرہ کی اُجرت نہ طاکی جائے الح اکمل نے سے مطلبت مراو ہوتو بیٹ ہوئے اس امر کو کہ واس المال کے ساتھ وجو نی ورگریز اور تقش و نگار و فیرہ کی اُجرت نہ طاکی جائے الح اکمل نے اگر چاس کا جواب دیتے ہوئے آخری شن کو اختیار کیا گرصاحب بحراس پر راضی فیس بلک اس کو رو کرویا جو کہ احتراض میں بعد کرمن کی فائد کر باب المرابحة والتوزیة مکتب ٹوریورضو سے تھمر ۱۱/۱۱ ک

اقول: والعجب ان المعترض حصر والبطل جميع الشقى فكيف يعترض بالإجهام لم لا يحكم بالبطلان لو العجب اشد العجب اشدالعجب الاستناد عانقل عن الايضاح والمعيط فانه لامساس له بالبدى كبائبه عليه العلامة سعدى أفعدى حيث يقول لا يخفى عليك ان مانقله من ذينك الكتابين انمايدل على عدم اشتراط ما ثلة الريح لرأس البال جنسالا على عدم شرطبة مماثلة النبين الثاني للاول في الجنس المان

(٢\_ماشيرسعدى آفندى على بامش في القدير باب المرابحة والتولية مكتبدنور بدرمنوي محمر ١٢٢/١)

اقول: ولانظر الى ما يوهمه التصوير بألدارهم والدنانير والتعليل بأن الكل ثمن فأن الرنح يجوز مطلقا من اى جنس كأن ثوبا اوعبدا اوارضا اوغير خلك بعد ان يكون مقدارا معلوما كما قدمناه عن العداية عن التعفة ومفله في عامة الكتب فهذا وجه

اقول: (مل کہتا ہوں) دراہم ددنا نیر سے صورت بیان کرنا جس وہم کو پیدا کرتا ہے علامہ آفندی کو کھوظ ہے نہ ہی وہ تعلیل جوا کمل نے یہ کہ کہ بیان کی کہ بیسب شمن ہیں اس لئے کہ تفع تو مطلقا جائز ہے چاہے کی بیمی جنس سے ہوئینی چاہے کی ٹیٹر اہو یا غلام ہو یاز مین وغیرہ ہو بشر طیکہ وہ میان کی کہ بیسب شمن ہیں اور اس کی شمل عام کناہوں میں ہے بیتو جیہ ہے مقدار معین ہوجیا کہ ہم عمامیہ سے بیتو جیہ ہے اور اس کی شمل عام کناہوں میں ہے بیتو جیہ ہے العام میں اور اس کی شمل عام کناہوں میں ہے بیتو جیہ ہے اقدول: ولا نظر الی ما یہ جمہ التصویر بالدار ہم والدوانیو والتعلیل بان الکل تھی قان الربح یجوز مطلقا سے اقدول: ولا نظر الی ما یہ جمہ التصویر بالدار ہم والدوانیو والتعلیل بان الکل تھی قان الربح یجوز مطلقا سے

من اى جنس كأن ثوبا اوعيدا اوارضا او غير ذلك بعدان يكون مقدار ا معلوما كما قدمناه عن العناية عن التحفة ومثله في عامة الكتب قهذا وجه و اقول: ثانيا لئن قطعنا النظر عن هذا لم يكن فيه ما يمنع اشتراط البجائسة وينفيه فقد نصوا ان الدرهم والدينار جنس واحد في يضع مواضع منها البرايدة كما في البحر والدراب وغيرهما،

اتول: تانیا (میں دوبارہ کہتا ہوں) اگر ہم اس نے قطع نظر کرلیں تو بھی اس میں ایسی کوئی چرٹیس جوشر طاجانست سے مانع وہائی ہو، چنا جی فقہاء نے تصریح کی ہے کہ چند جگہوں میں دوہم اور دینار بیٹس دامد شار ہوتے ہیں ، ان میں سے مرابح بھی ہوں جیسا کہ بحر اور دروفیرہ ہیں ہے، (اے درمخار کتاب المبع حالی میں دوہم اور دینار میں دہم اور دینار میں دہم اور دینار میں دہم اور دینار میں دہم اور دینار میں المبعد کیا ہے۔ ان میں دوہم اور دینار میں دہم اور دینار میں دار میں الاصل اطبقت المدائ ایم سعید کمپنی کرا ہی المبدد المبدد المبدد میں الاول معلم المبدلان کالمبدد والمبدد وسے و منها العدایة والسبدین والمبدد المبدد المبدد میں الاول معلم و علمه المبدلان کالمبدایة والمبدوس و منها العدایة والسبدین

والتولية كون العوض الى الفين الاول مثلياً وعلله البعللون كالهداية والشروح ومنها العناية والتبييان والبعر وغيرهما واللفظ للعناية بأن مبناهما على الاحتراز عن الخيانة وشبهها والاحتراز عن الخيانة في والبعر وغيرهما واللفظ للعناية بأن مبناهما على الاحتراز عن الخيانة وشبهها والاحتراز عن الخيانة في القيبيات ان المكن وقد الايمكن عن شبهها لان البشترى لا يشترى الببيح الابقيمة وهي مجهولة تعرف بأخرص و الظن فيتمكن فيه شبهة الخيانة الاافا كان البشترى بأعه مرابحة عمن ملك ذلك البدل من البائع الاول بسبب من الاسباب فأنه يشتريه مرابحة برنج معلوم من دراهم او شيئ من البكيل والبوزون البوصوف لاقتدارة عن الوفاء ع

اقول: ٹال (ہیں سہ ہارہ کہتا ہوں) جوقول فیصلہ کن اور اعتراض کو مرے سے منہدم کروینے واللہ کہتام کا بیں اس پر شغن ہیں کہ تولیہ ومرائحۃ کے گئے ہونے کی شرط ہے ہے کہ وقت موالے بین کی بواور علت بیان کرنے والوں جیسے ہدایا اور اس کی شروحات عناہے، تحیین اور بحر وفیرہ نے اس کی علت ہوں بیان کی افتظ عناہے کہ ہیں کہ ان ووثوں ( تولید ومرائحہ ) کی بناہ خیانت اور شرخیانت سے اجتناب پر ہے جبکہ بیتی چیز دل ہیں اگر چہ خیانت سے اجتناب ممکن ہے گرشہ خیانت سے اجتناب کہ ممکن تھیں ہوتا کیونکہ مرائحہ ہیں مشتر کی جی کو اس قیت کے بدلے ہی خرید میں اگر چہ خیانت سے اجتناب کی ممکن تھیں ہوتا کیونکہ مرائحہ ہیں مشتر کی جی کو اس قیت کے بدلے ہی خرید ہوں اس کا مالک بی تیس تو اس کا وینا اس کے لئے نامکن ہے اس میں خرید ہوں کا مالک بی تیس تو اس کا وینا اس کے لئے نامکن ہے اس خوان ہونے کی مشتر کی اور ہو جہول ہے جو کہ طن و تحقید سے بچائی جاتی البندا اس میں شہ خیانت پایا جاتا ہے موانے اس کے کہ جب مشتر کی اول جی کو اس شیح کو دراہیم یا کس کیلی وزنی شے میں سے معین و معلوم نفع بدل کا کس سب سے مالک بن چکا ہے کیونکہ اس صورت میں مشتر کی تائی اس جی کو دراہیم یا کس کیلی وزنی شے میں سے معین و معلوم نفع برخرید رہا ہے بیاس لئے ہی کی درائی ہے کہ مشتر کی تائی اس جی کہ مشتر کی تائی اس جی کو دراہیم یا کس کیلی وزنی شے میں سے معین و معلوم نفع برخرید رہا ہے بیاس لئے کی درائی ہے کہ مشتر کی تائی اس جی کو دراہیم یا کس کیلی وزنی شے میں سے معین و معلوم نفع برخرید رہا ہے بیاس لئے کی کہ جب مشتر کی تائی اس جی کو دراہیم یا کس کیلی وزنی شے میں سے معین و معلوم نفع

(ا\_التاريكي امش الفي القدير كماب البيع ع باب المرابحة والتولية مكتبه نوربيد منوية عمر ١٢٣/١) -

اقول: ولاتنسماقدمنا ان الربح سائغ مطلقا ولو ثوباكما نص عليه في التحقة وقال في التحقة وقال في الفتح لوكان ما اشترالابه وصل الى من يبيعه منه قرائحه عليه بربح معين كان يقول ابيعك مرائحة على الفوب الذي بينك وربح درهم او كوشعيرا وربح هذا الثوب جاز الاسال فالقصر على المكيل والموزون لا مفهوم له ومن البين ان اشتراط مثلية الثبن الاول يوجب المماثلة بينه وبين الثبن الثاني في الجنس اذا لا الالعاد على مقصودة بالنقص فأن الشيئ ولومثليا اذا بنل يخلاف جنسه خرج المثل من البين وآل الامرالي التقويم فهناك قلتم لا يمكنه دفع مثله اذا الفرض عدمه وههنا نقول لا يمكن دفعه مثله اذا لفرض ان البيع النانى اختلاف جنسه وهذا كأن شيئا واضا في غاية الوضوح فسبحان الذي اذهل هؤلاء الاكابر من مثله ولا عصبة الالكلام الله وكلام الرسول جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وسلم.

اقول: (ش اہتاہوں) جوہم پہلے ذکر کر بھے ہیں اس کو مت بھولیس کرفنع مطلقا جاری ہوتا ہے اگر چہ کیڑا ہو جیسا کہ فتح میں کہا کہ اگر کئی مطلقا جاری ہوتا ہے اور اس شمن پر معین ہفتے گائے مثال ہوں کہ کہ طرح ہی گئی کے مثال ہوں کہ کہ میں ہے جو کی جو تیرے قبلے میں ہے اور ایک درہم کے نفع پر یا ایک گرجو کے فع پر ایک گرے کے کہ میں اور وزنی اشیاء میں اقتصار کا کوئی مفہوم نہیں ، اور طاہر ہے شمن اول کے مثل اور مواجلہ ہونے کہ میں موجوب کرتی ہے کہ میں اول اور شمن ٹائی کے دومیان جس کے اجتبار سے مما نگستہ ہوا کی ہو اور مواجلہ تیت مقصود پر بطور لفض لو نے گا کی ویک کوئی ہو جب فیرجنس سے جدلی جائے تو مما نگستے دومیان ہے کہ اگر ایسا نہ ہو جب فیرجنس سے جدلی جائے تو مما نگستے دومیان ہم کہتے ہیں کہ اس کا ایک کوئی مفروض میں کوئیکہ مفروض میں کوئیکہ مفروض میں کوئیکہ مفروض میں کوئیکہ مفروض میں کہ کہت ہوں کہ اللہ تعالی اور دسول اللہ معلی اللہ تعالی واضح چیز ہے ، پاک ہے دوجس نے ان کا ابر کوئی خالم کوئی مفروض میں کوئیکہ مفروض میں کے قبر جدلے میں ہو بیا میں کا ملام ہے۔ (ت

(ا \_ فق القدير كماب البيوع باب المرابحة والتولية مكتبه نوريد رمنوية كمر ١٢٣/٦)

اور نا جائز بین ہوئی جس کا بیان ابھی عنامیدوغیر ہا کے حوالے ہے گزرا کہ غیرجنس کا عوض اول کے شل ومساوی ہونا محن اور تخیین میں غلطی کا اختال ہے اور مرابحہ کی بناء کمال امانت پر ہے اس میں خیانت کا شبہ بھی حرام ہے پوراٹھیک شیک خمن اول کا مساوی بنا کر اس برنفع باند ھے،غیرجنس میں شمیک مساوات بتانا محال ہے لہٰ ذا مال ربوی جب اپنی جنس کے عوض کیا ہواہے مرابحہ بیجنا ناممکن وحرام ہے، بیدہ شرط تانی ضروری ولازمی وواجب تھی جس سے بحرائرائق میں باوصف استقصاء کے خفلت واقع ہوئی،

وهذا مروعدناك من قبل بأن الحدد الذي النها وكان عليه ال يزيد بعض قوله "ممايتعين" غير ربوى قوبل بخير المحتى المحتى

ورد على تعريف الدر المد كوربيع ماملكه عدل ماقام عليه بزيادة مسئلة المثلى اذا غيبه الغاصب وضمن وضمن ومدن وملك ولايرائح كما قدمنا عنه قال ولايردعل من قال بيع عدل الثبن الاول الــــ

یہ ہے۔ جس کا ہم نے آپ کے ساتھ پہلے وعدہ کیا تھا کہ جو توریف علامہ بحر نے بیان کی ہے وہ بھی تام بیس، ان پر لازم تھا کہ دوا ہے تو ل
مہا جعین کے بعد یہ الفاظ بڑھاتے غیر دیوی تو تل بجنہ پین وہ چیز مال دیا کا غیر ہوجس کا مقابلہ اس کی جنس ہے کیا گیا ہو، بجر علامہ تحقق
ابوالخلام حس شربطالی رحمہ اللہ تعافی پر چیزت ہے کہ جب دور کی اس تحریف وہ طوک چیز کی بچے ہے اس کی مثل کے ساتھ جتنے ہیں اس کو
پر ی مع بچوزیا دتی کے پر اس مسئلہ کے ساتھ اعتراض واروہ ہوا کہ غاصب دیے پر ہاں شیک کوغائب کردیا اور اس کا منان دیے پر دوال سیا مضموب کا مامل بن گیا اس کے باوجود وہ اس میں بچے مرابح نہیں کرسکتا جیسا کہ اس سے نقل کر بچے ہیں ، تو علامہ ابوالا خلاص حسن
شریطالی نے فرمایا کہ بیا تھی اس پر وارد تھیں ہوتا جس نے تعریف میں کہا کہ بچے بھی الاول یعنی شن اول کی مثل کے بدلے
عظر کرنا، (اے فیٹے ووی الا دیکام حاشیہ درد الا دیکام باب المرابحة والتولیة میر گھر کتب خانہ کرا چی ۲ اس ا

اتول: صور بضبان الغصب فصدق ماقام عليه ولم يصدق الثبن ولوصور بربوى ملكه بجنسه كبر ببر لعم الضبان والاثمان ووردعلى الكل بالسوية فهذا تحقيق الشرط الثانى وقد تفضل على البولى سبعانه و تعالى بهذا البها صدفا تقنها فانك لا تجديد في على اغروالله الحب على تواتر الاثه والصلوة والسلام على سيد البيائه محبد والدواحيائه.

اتول: (اس كہتا ہوں) منان فصب كے ساتھ صورت بيان كى كئى ہوجو ما قام عليد پرصادق اور شن پرصادق تيس اگرايسے مال ربوى كے ساتھ صورت بيان كى جاتى جس كا وہ اس كى جن كے بدلے بيل مالك ہوا جيے گندم كے بدلے گندم تو بيصورت منان فصب اور خمنوں كو شائل ہوتى اور سب پر اعتراض كا ورود برابر ہوتا۔ بيرشرط ثانى كى تحقیق ہے۔ بينك مولى سجاند ونتولى نے ان مباحث جليلہ كے سب محد پر الفن اور ان كو محفوظ كر كدافيس تو دوسرى جگر بيل يا اور تو ان كو محفوظ كر كدافيس تو دوسرى جگر بيل يا اور دود دود درود درود اسلام ہوئيوں كے عطا ہوئے پر اللہ تعالى ان كے لئے جد ہے اور درود وسلام ہوئيوں كے نروار محمد منانى عليد وسلم اوراك كى آل دا حباب بر۔ (ت

جب بیامل اصل منقع ہوئی اب جواب مسئلہ کی طرف چلے فاقول: وہا شدالتو فیق ( تو یس کہتا ہوں اور تو فیق اللہ ہے ہے۔ ت) نوٹ میں شرط ددم تو خوموجود ہے کہ دہ سرے ہے مال دبا کی بی تبیل شدہ اور در ہے یا اشرفی متحد البنس۔ اور شرط اول اس کی نفس ذات میں تو تحقق ہے کہ دہ فی نفسہ ایک عرض و متات ہے تہ تمن گریڈ رہے اصطلاح اسے شمنیت عارض ہے اور جب تک دائے رہے گا اور عاقد بن بالقصد اسے مشین نہ کریں مجمقو دموا وضہ تعین نہ ہوگا۔ اور او پر معلوم ہولیا کہ یہاں تعین دونوں وقت ورکار ہے ملک اول کے وقت اور اس تنج مرا بحد کے وقت تاکہ صادت آئے کہ وہی شود بی ملا ہر ہے کہ جب کے وقت تاکہ صادت آئے کہ وہی شاہر ہے کہ جب مرا بحد کردہ ہیں ضرور اسے متعین کرلیا جس طرح بیوں کی تنج سلم میں ہمارے انگر ہے کہ جب مرا بحد کردہ ہیں ضرور اسے متعین کرلیا جس طرح بیوں کی تنج سلم میں ہمارے انگر سے کہ جب

ا جماع ہے اور ایک بیسہ معین دو پیے معین کو بیچے میں ہارے امام اعظم وامام ابو بوسف رضی اللہ تعالی عنهما کے نزویک ہے جس کی تحقیق ہمارے رسالہ کفل الفقیہ الفاہم میں ہے۔

وقلت في الوفاقية ان البسلم فيه لا يكون فمن قبل فاقدامها على جعلها مسلبا فيها دليل على الإبطال الماه الى ابطال الإصطلاح على الفيينة القاضية بعدم التعيين وفي الهداية في الخلافية لهما ان الفيينة في حقهها بأصطلاحها فتبطل بأصطلاحها الماه وقلت فيها في هامش الكفل ان الحاجة الى تصحيح العقد تكفي قريدة على ذلك ولا يلزم كون ذلك تأشئا عن نفس ذات العقد كون باعدها وديدارين بدهمين وديدار يحبل على الجواز عبر في المجتس الى خلاف الجنس مع ان نفس ذات العقد الاتاني مقابلة الجنس بألجنس واحتمال الربام كتحققه في الحامل عليه الإحاجة التصحيح وكم له من نظير المد

یں نے اتفاقی اور اجمامی مسئلہ بین کیا کہ مسلم نے بھی جی ایک اور مشتری کا چیوں کو مسلم نے بنانے کا اقدام دلیل ابطال ہے اور جہ اسے جی اصطلاح ہے بارے جس شیخین کی دلیل ایون بیان کی کہ باکت اور مشتری کے حق جی شیخین کی دلیل ایون بیان کی کہ باکت اور مشتری کے حق جی شیخین کی دلیل ایون بیان کی کہ باکت اور مشتری کے حق جی شیخین کی اصطلاح ہے واحد ہے المین اصطلاح ہے اور جی نے اس مسئلہ اختیاد نے کہ بارے جی تفل الفقیہ کے حاشیہ پر کہا ہے کہ مقد کو جج کرنے کی حاجت اس پر کافی قرید ہے اس کا نسس مقد سے ناخی ہوٹا لازم میں جیسے کسی نے ایک وردے اور وو در جمول اور ایک و بیار کے موش فر دشت کیا۔ توجن کو فیرجنس کی طرف پھیرتے ہوئے اس کا درج اور وو در جمول اور ایک و بیار کے موش فر دشت کیا۔ توجنس کو فیرجنس کی طرف پھیرتے ہوئے اس کو جواز پر مجول کریں گے باوجود کے خود قدام حقد مین کا مقابلہ جنس ہے کہ نے انکار ٹوئیل کرتی اور مود کا احتمال بھی حقیقت مود کی طرح ہے تو موا کے قتی کی حاجت ان المین الفقید الفائم المام العاشر فوری کے جو نو ان اس کا متعد کی حاجت ان اور اس کی متعد دفقیریں جیسے میں اور اس کی متعد دفقیریں جیس کر ووازہ المین الفقید الفائم المام العاشر فوری کت خانہ داتا دربار لا ہور ص ۲۲ ہے اس کا کوئی باحث نوی المین الفقید الفائم المام العاشر حاشیہ فوری کتب خانہ داتا دربار لا ہور ص ۲۲ ہے اس کا مقام المام العاشر حاشیہ و باری دورازہ لا ہور ص ۲۸ ہورک کس خانہ داتا دربار لا ہور ص ۲۷ ہورک کس خانہ داتا دربار لا ہور ص ۲۷ ہورک کس کس کس خانہ داتا دربار لا ہورک کس کس کس کستر خانہ داتا دربار لا ہورک کس کستر کستان کی کستر کی خور کستان کی کستان کی دروازہ لا ہورک کستان کا کستان کستان کستان کی کستان کستان کستان کستان کی کستان کی دروازہ لا ہورک کستان کی کستان کی کستان کستان کی کستان کستان کی کستان کست

اب ندری محروقت میں نظر۔ اگر یوٹ کی نے اسے جبد کیا تھا یااس پر نقصد آن کیا یا بذرید دوست یا مورث کے ترکہ میں اسے ملا یا اس نے اسے چین لیا اور تاوان و سے دیا یا کی کا اس کے پاس امانت رکا تھا اس سے محرجو کر تاوان و سے کر نظر کی ایا تو ان صورتوں میں اسے نظر مراجد کرسکتا ہے کہ اب سب وجوہ میں خود روپے اشر فی مصن ہوتے ہیں جو شن نیل نوٹ تو شن اصطلای ہے، پہلی چارصورتوں میں تو مراجد کرسکتا ہے کہ اب سب وجوہ میں خود روپے اشر فی مصن ہوتے ہیں جو شن نیل نوٹ تو شن اصطلای ہے، پہلی چارصورتوں میں تو بازار کے بھاؤ سے اس کی قیمت بتا کر اس پر نفتح کو کے مثل یوٹ میں نے تیرے ہاتھ اس دو ہو کے نفتح پر بیچا اور پہلی ذو مورتوں میں جو پچھ تاوان دیتا پڑا ہو وہ بتا کر اس پر نفتح رکھے کہ بیڈوٹ جھے استے میں پڑا اور استے نفتح پر میں نے تیرے ہاتھ نے کیا، صورتوں میں جو پچھ تاوان دیتا پڑا ہو وہ بتا کر اس پر نفتح رکھے کہ بیڈوٹ جھے استے میں پڑا اور استے نفتح پر میں نے تیرے ہاتھ نے کیا، دری تاریس ہے : المرابحة نظر پر میں اور میں اور میں اور میں اے مرابحد اس چرکی تا ہے جس کا ما لک بنا آگر چہ بہر، میرات، سے دری تاریس ہے : المرابحة نظر میں اور میں اور میں اور میں است مرابحد اس چرکی تا ہے جس کا مالک بناآگر چہ بہر، میرات، سے دری تاریس ہے : المرابحة نظر میں اور میں اور میں اور میں اور میں است مرابحد اس چرکی تا ہے جس کا مالک بناآگر چہ بہر، میرات، سے دری تاریس ہے : المرابحة نظر میں اور میں اور میں اور میں اور میں اس میں است مرابحد اس چرکی تا میں اس میں است میں اس میں اس

ومیت یا فصب کے سبب سے مالک بنا ہو۔ (ت) (اردو قار کتاب البیور گاب المرائعة والتولية مطبع مجتبائی دہلی سے اس

الغصب اذا ضمنه جأزله بيعه مرابحة وتولية على ما حمن وماملكه بهية اوارث اووصية اذا قومه فله البرايحة على القيبة اذا كأن صادقا في التقويم الاملتقطال ٢\_

> تتعین ای الدر اهم والدنانیرفی الامانات والهیه والصدقة والشركة والبضاریة والغصب س\_\_ امانول - بهرمدته بشركت بمضارب اور قصب می درمانیم درمانیم مین بوجاتے این (ت)

(السيروالحتاركاب المعيوع بإب المرابحة والتولية واراحياء التراث العربي بيروت ١٢٩/)

یائی اگریدوٹ تظاملم سے مول لیا ان پر مرابحد کرسکا ہے مثلا نوے دو ہے تے بد نے سوکی قم کا نوٹ ایک مہینہ کے وعدہ پر فریدا بی نوٹ معین ہوئی الما قدمنا۔ (اس دلیل کی وجہ سے جس کا ہم پہلے ذکر کر بچے ہیں ۔۔۔) اب نوے دو ہے اصل خمن فکا کر اس پر نفع معین کر ہے ہوں دو ہے اصل قیمت کو تھی کر اس پر نفع معین کر ہے ہوں ۔۔۔ کو بچا کہ دو ہے اصل قیمت کو تھی اکر نوٹ اور فرید نے جس صاف تصریح کردی کہ خاص بینوٹ ایسنے کو بچا کہ ایک مرت تقریح سے فرن اصطلاقی متعین ہوجا تا ہے تو جتنے کو نیا اسے پر مرا بھے کرسکتا ہے اور صرف اس کے کہنے سے کہ بینوٹ استے کو بچا معین نہ ہوگا جب تک ما قدین صاف تقریح کر کریں کہ خاص اس کی ذات سے مقدیج کا متلمی کریا مقدود ہے۔
میں نہ ہوگا جب تک ما قدین صاف تقریح نہ کریں کہ خاص اس کی ذات سے مقدیج کا متلمی کریا مقدود ہے۔
میں نہ ہوگا جب تک ما قدین صاف تقریح نہ کریں کہ خاص اس کی ذات سے مقدیج کا متلمی کریا مقدود ہے۔
میں نہ ہوگا جب تک ما قدین صاف تقریک میں کہ دوج کے میں کو دات سے مقدیج کا متلمی کریا مقدود ہے۔

معاليع بالغلوس النافقة وان لم يعين لانها اموال معلومة صارت ثمنا بالاصطلاح أبا البيع ووجب في اللمة كالنداهم والدنائير وان عينها لا تتعيين لانها صارت ثمنا باصطلاح الناس وله ان يعطيه غيرهما لان الثمنية لا تبطل يتعيينها لان التعيين يحتمل ان يكون لبيان قلو الواجب ووصفه كما في المراهم، ويجوز ان يكون لتعليق الحكم يعينها فلا يبطل الاصطلاح بالبحتمل مالم يصرحا بابطاله بان يقولا اردنا به تعليق الحكم بعينها في يتعلق العقد بعينها بخلاف ما اذا باع فلسا بفلسين باعيانهما حيث يتعين من غير الحكم بعينها في يتعين لفسد البيع على ما بينا من قبل فكان فيه طرورة تحرياً للجواز وهنا يجوز على التقديرين فلاحاجة الى ابطال اصطلاح الكافة الم

ران گیروں کے ساتھ نیج جائز ہے آگر چہ متعین نہ ہوں کے وکد وہ اموال معلومہ ہیں جو کہ اصطلاح کے سب ہے جُن بے ہیں تو ان کے ساتھ نیج جائز ہوگی اور یہ ذمہ پر ہو تکے جیسا کہ وراہم و دنانیر کا تھم ہے آگران کو تنعین کرے تب ہی یہ متعین نہ ہو تھے کیونکہ بیاوگوں کے اصطلاح ہے جمنم ہے ہیں اور تعیین کے باوجوداس کو دوسرے پہنے دیے کا اختیار ہے کیونکہ ان کی تعیین ہے مالے نہیں ہوتی کیونکہ تعیین میں احتمال ہے کہ وہ واجب کی مقدار اور وصف کو بیان کرنے کے لئے ہواور یہ بھی گئن ہے تھم کو ان معین پیسوں کی ذات ہے معین کرنے کے لئے ہو وہ بہ چی گئن ہے تھم کو ان معین پیسوں کی ذات ہے معین کرنے کے اور مشتری اس کو باطل کرنے کی تصریح شرکی ہیں اور کہ وہ نوں کہیں کہ بم نے خاص اختی ہیں ہیں ہے مطلاح باطل تھیں ہوتی جب تک بائع اور مشتری اس کو باطل کرنے کی تصریح کے وہ شخص ہوں ہے عقد متعلق ہوگا بخلاف اس صورت کے جب کی نے دو معین پیسوں کے نوش ایک پیسے فروخت کیا کہ وقت خاص ان بی مسین ہوجا کمیں گاں اور بہاں صورت سے دو مسین ہیں وہ بھی بیر فروخت کیا کہ وہ کہ بیان کردی ہے تو اس میں عاش جوائر کی ضرورت ہوگی اور بہاں دونوں میں تھے جائر ہوگی کونی اس وجہ ہے جہ ہم نے پہلے بیان کردی ہے تو اس میں عاش جوائر کی خرورت ہوگی اور بہال دونوں میں تھے جائر ہوگی کونی اس وہ جو ہم نے پہلے بیان کردی ہے تو اس میں عاش جوائر کی خوارت میں اصطلاح کو باطل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ (ت

(ا يتين الحقائق كتاب العرف المطبعة الكبرى الاميريدم مسم ١٣١٧)

اقول: والوجه فيه الله المهر ايضا معاوضة والإثمان لا يتعين في المعاوضات و تتعين في اوراء ها من التبرعات و فيها الهبة والصدقة ومن الامانات ومنها المضاربة والشركة والوكالة والوديعة كلها بعد التسليم اما قبله فلا مطالبة ولا استحقاق وانما النظر في تعين النفقود وعدمه من هذه الجهة كما في احكام النقد من

اتول: (می کہتا ہوں) وجدال بھی ہیں ہیں ہے کہ مرمعاوضہ ہے اور کن معاوضوں میں متعین نہیں ہوتے جیکہ معاوضوں کے ماسوا لیمنی تبرعات،
امانات اور غصبات میں متعین ہوجاتے ہیں، ہبداور معرق تبرعات میں ہے ہیں جبکہ مضاریت، شرکت، وکالت اور در بعث امانات میں سے
ہیں ۔ ان سب می تعین تسلیم کے بعد ہوتا رہا ہے تیل از تسلیم تو اس صورت میں شدمطالبہ ندکوئی استفقاق، نفود کے تعین اور عدم تعین میں نظر
مرف ای جہت (بعد از تسلیم) سے ہے جیسا کہ اشباہ کی ضمل احکام انتقد میں ہے۔

(ا\_الاشاه والتظائر احكام التقد ادارة القرآن والعلوم الاسلامية كراحي ٢ / ٥٩ - ١٥٨)

اقول: ولذا لم تتعلى في النفر اذليس مطالب الإعماقيه قرية ولاقرية في منصوص نقدا ووقت اوفقير كما في جامع الفصولين ٢ ـ من الفصل السابع عشر ومن الفصييات ويلتحق بها المقبوض في الصرف اذا فسد بالتفريق قبل قبض بدل ق في المبيع اذا فسد على ماهو الاصح لكونه واجب الرد وفي الدعوى اذا ادعى اخر مالافقضي له فقبض ثم اقرائه كأن مبطلا قيها اما الدان المشارك اذا قبضه احدهما يؤمر بردحصة صاحبه من عين المقبوض.

اقول: ای سلے نفتو دنڈریش متعین نہیں ہوتے کے ذکہ مطالب صرف اس چیز کا ہوتا ہے جس میں قربت ہو جبکہ نفتر یا دفت یا نفیر کے خاص ہوئے میں کوئی قربت نہیں جیسا کہ جامع الفعولین فعمل کے ایس ہے ، اور قاح صرف یس جس چیز پر قیضہ کیا جائے وہ فصدیات کے ساتھ ہمی خصب ہے جبکہ بدل صرف پر قبضہ کرنے سے پہلے تفریق کی دجہ سے مقدصر قاسر ہو جائے ، اور ذیب اسمی کے مطابق تنع فاسر میں ہمی خصب سے ہمی ہوئے ہوئے ہوئے کے کہ اس کا دور کا داواجب ہے اور ایوں بی دھوئی ہیں ہے آگر کسی نے دوسرے پر پکھ مال کا دعوی کیا پھر فیصلہ کے جن میں ہونے اور قبضہ کرنے کے بعد اس نے اقراد کیا کہ دہ اس دھوئی میں باطل پر تھا یعنی جمونا تھا۔ رہا دین مشترک تو اگر اس پر دوشر یکوں میں ہونے اور قبضہ کرنے تو اگر اس پر دوشر یکوں میں ہونے اور قبضہ کے تعد اس کے اقراد کیا کہ دہ جس مقیوش میں سے اپنے شریک کا حصد اس کودے۔

(٣\_ جامع المفعولين النعل السابع عشراسلاي كتب خانه كراچي ا/ ٢٠٣٠)

اقول: ان كأن قبضه بحق فأمين اولافغاصب فأنحصر الامر فيما ابديس من الضابط والله الحبد اتقده فانك لاتجدة في غير هذة السطور والحبد الله على تواتر الاثه بالوفور.

اقول: (میں کہناہوں) اگراس نے تن سے ساتھ قبضہ کیا تو این ہے اور اگر ناحق قبضہ کیا ہے وغاصب ہے۔ چنانچہ جو ضابطہ میں نے بیان کیا ہے معاملہ ای پر شخصر ہوا۔ اللہ تعالٰی کے لئے بی حمد ہے۔ اسے محفوظ کراو کہ اس کوتو ان سطور میں کے غیر میں نہ پائیگا۔ اور مسلسل وافر نعتوں کی عطا پرتمام تعریفیں اللہ تعالٰی کے لئے ہیں۔ (ت)

مجرجہاں نوٹ پر مرابحہ منع ہے اس کے بید معلیٰ ہیں کہ ملک اول کے لحاظ سے نفع مقررتیں کرنسکا ایندائے تھے ہے لحاظ سابق کرے جے مساومہ کہتے ہیں۔ توافقیار ہے جنتے کو جاہے بیچا گرچہ دی کا نوٹ ہزار کو۔

بحريس ہے:

قيد، بقوله لعرير انح لانه يصحمسا ومة لان منع البرائعة الماهي للشبهة في حق العياد لا في حق الشرع وتمامه في البناية ال

ماتن نے برتیدنگائی کدوو تھ مراجونیں کرسکا کروکہ تھ مساومداس میں تھے ہے اس لئے کدمراہحد کی ممانعت حقوق انعہاد می ہے نہ کرحی شرق میں ۔اس کی بوری بحث بنایہ میں ہے۔(ت)

(ا \_ الحرارائق من بالبيوع باب المرابحة والتولية الي الم المين مراجي ٢/١١١)

ادر جہاں مرابحہ جائز ہے اور بول مرابحہ کیا جس طرح سوال میں حرکور ہے کہ تھی ہوئی رقم سے مطلقی دوپیدایک آئے ذیادہ اول گا تو اس کے لئے مغرور ہے کہ مشتری کو بھی اس کی رقم معلوم ہواور جائے کہ جموع یہ بولاور شاکر کسی ناخواعمہ کے ہاتھ غلا ہے معلوم نہیں کہ بیانوٹ کننے کا ہے اس صورت میں اگر اس جنسے جس اسطم ہو گیا کہ دید مثل اس روی ہے ایک سوچرد ہے جارا نے شل ویا جاتا ہے تو بعد تلم اسے افتیار ہے کہ تریداری پر قائم رہے یا انکار کروے اور آگر ختم جلسے تھی شہرو تھے اس مورج ما دور جب اس کے مورک اس مورج اسے مورد کے میں اس کے اس کے اس کے معلوم ہوجائے۔

کر تریداری پر قائم رہے یا انکار کروے اور آگر ختم جلسے تھی شہرو تھی قاسمدو ترام دور جب اس مورک آگر چہ بعد کو اس علم ہوجائے۔

در الحتار میں ہے:

قال قال العبر لو كان البدل معليا قباعه به وبعشر لااى بعضر فلك البثل قان كان البشارى يعلم جملة فلك مع

نبر میں کہا کہ اگر بدل مثلی ہے اور اس نے اس مثلی بدل اور حربید اس کے معربینی اس میں حصر کے دمویں حصر کے موض کے اگر مشتری کو اس تمام کا علم ہے تو بھے مجے ہے اور اگر علم میں تقاعم اس کا معلوم ہو گیا تو اسے اختیار ہے در ندفا سد ہوگی۔ (ت) (۲\_روالحتار کما ہے) البیار کا ہے۔ البیار کا ہے۔ البیار کا بالبرائے: والتولیة واراحیاء التر اٹ العربی بیروت ۲۲ (۱۵۳)

بدائير باب الرابح بن ني:

اذ احصل العلم في المجلس جعل كأيتناء العقد وصار كتاغير القيول الى أخر المجلس وبعد الافتراق قد تقرر فلا يقبل الإصلاح وتظيره بيح الشيئ برقمه الـ

(ا\_البدابيكاب البيوع باب الرابحة والتولية مطبع يوسى كعنو ١ / ٢٥ ـ ٢٥)

والله تعالٰی اعلم۔ جب مشتری کوجلس کے اعدر شمن کاعلم ہوگیا تو اس کی ابتداء عقد کی طرح قرار دیا جائے گا اور یہ آفر مجلس تک قبول کومؤفر کرنے کی مثل ہوگیا اور جدائی (تہد لجی مجلس) کے بعد آگر علم ہوا تو اب چونکہ فساد محکم ہوچکا ہے لہذا ہے تھے اصلاح کو قبول نیس کرے کی اور اس کی نظیر کسی شے کو اس کی کھی ہوئی تیمت کے فوش فر دخت کرنا ہے۔اوراللہ تعالٰی خوب جانا ہے۔۔۔)

(قاوى رشوييه جلد عايص اسه ٥ رضا فاؤنز يفن الامور)

شرح بهار شریعت (حمیازدیم) مسئله ۲: روپ اور اشرفی میں مرابحد بیس موسکنا مثلاً ایک اشرفی پندره روپ کوخریدی اور اس کو ایک روپ یا کم وبين نفع لكا كرمرا كة تخط كرنا جابتا بيرجا تزنيل\_(2)

مسكيد سو: مرابحد يا توليد ي موف كى شرط بيد كرجس چيز كے بدلے بس مشترى (فريدار) اول في فريدى ہے ووسلی ہوتا کہ مشتری (خربدار) ٹانی وہ حمن قرار دیکر فربدسکتا ہواور اگر مٹلی نہ ہو بلکہ می ہوتو بد ضرور ہے کہ مشتری (خریدار) جانی اُس چیز کا مالک ہومثلاً زید نے عمرو سے کیڑے کے بدلے میں ظام خریدا پھراس غلام کا برسے مرابحہ یا تولید کرنا چاہتا ہے اگر بکرنے وہی کپڑا عمرہ سے خرید لیاہے یا کسی طرح بکر کی ملک میں آچکا ہے تو مرابحہ بوسکت ہے یا برنے آئ کیڑے کے موش میں مرا بحد کیا اور ایمی وہ کیڑا عمرونی کی ملک ہے مگر بعد مقدمرو نے عقد کو جائز کردیا تووہ مرابحہ مجھی درست ہے۔(3)

مسلم الما: مرابحه میں جوافع قرار پایا ہے اس کا معلوم ہونا ضروری ہے اور اگر وہ نفع قبی ہوتو اشارہ کرے اُسے معین کرد یا حمیا ہومثلاً فلاں چیز جوتم نے دس روپے کوٹر بدی ہے میرے ہاتھ دس روپے اور اس کیڑے کے عوض میں تج

مسكله ٥: حمن سے مراد وہ ب جس پر عقد واقع ہوا ہوفرض كرومثلاً دى رويے بي عقد ہوا كرمشترى (خريدار) نے اُن کے موض میں کوئی دوسری چیز باکنے کودی جاہے ہدائی قیت کی ہویا کم دبیش کی بہر حال مرا بحدو تولید میں وس روبے کا لحاظ ہوگا ندأس کا جومشتری (خریدار) نے ویا۔(5)

مسكله ٢: ده يازده كيفع پرمرابحه موا (يعنى بردى پرايك روبيانع دى كى چيز بيتو كياره بيس كى بيتو باينى وعلى بدالقیاس) اگر من اول قبی ہے مثلاً كوئى چيز ايك محورے كے بدلے ميں خريدى ہے اور وہ محورا اس مشترى (خريدار) ثانى كوف كيا جومرايحة خريدنا جابتا ہے اور ده يا زده كے طور پرخريدا اور مطلب يه مواكم كورا دے كا اور گھوڑے کی جو قیمت ہے اُس میں فی دہائی ایک روپیدد ملابد انتے درست نہیں کہ کھوڑے کی قیمت مجبول ہے (معلوم نہیں ہے) لہذا نفع کی مقدار جبول اور اگر تھے اول کامٹن مثلی مومثلاً پہلے مشتری (خریدار) نے سورو بے کے عوض میں

<sup>(2)</sup> الدرالخار، كاب البيع ع، باب الرائحة والتولية من ١٠٠٠ الر

وفع القدير، كماب البيوع، باب المرابحة والتولية ، ج١٠ م ١٧١٠.

<sup>(3)</sup> الدرالخاروردالحتار، كأب البيع ع، باب الرابحة والتواية ، ج2. م ١٢ سو

<sup>(4)</sup> الدرالخار كاب المهيع ع، باب المرايحة والتولية ، ج ، م سواسو

<sup>(5)</sup> فتح القدير، كتاب الهيوع، باب الرابحة والتولية ، ج١٠ من ١٧١.

خریدی اور و و یاز و کنفع سے بی اس کا محصل (حاصل) ایک سودس روپے ہوا اگرید پوری مقدار مشتری (خریدار) کو معلوم ہو جب توسیح ہے اور معلوم نہ ہوا وراسی مجلس میں اُسے ظاہر کردیا گیا ہوتو اُسے اختیار ہے کہ لے یا نہ لے اور اگر معلوم نہ ہوا تو بیج فاسد ہے۔ (6) آج کل عام طور پرتا جروب میں آندرو بید، دو آ بنے روبیانع کے حساب سے بیج ہوتی ہے اس کا بھم وہی دہ یازدہ کا ہے کہ وقت عقد معلوم ہو یا مجلس عقد میں معلوم ہوجائے تو بیج صحیح ہے ورنہ فاسد۔

مسئلہ 2: ایک چیز کی قیمت وی روپے دوسرے شہر کے سگوں سے قرار پائی (مثلاً حیدر آباد میں آگریزی وی روپ کوشن قرار دیا) اور اُس کو ایک روپ کے نفع سے لیا اس روپ سے سراداس شہر کا سکتہ ہے بعنی وی روپ دوسرے سکے کے اور ایک روپ بیاں کا دینا ہوگا اور اگر اس کوچی دہ یاز دہ کے طور پر فریدا ہے توکل شمن وفع اُسی دوسرے سکہ سے دینا ہوگا۔ (1)

### كون بسي مصارف كاراس المال يراضافه موگا

مسئلہ ۸: راس المال جس پر مرا بحد و تولید کی بنا ہے ( کہ اس پر نفع کی مقدار بڑھائی جائے تو مرا بحد اور پی خدنہ بڑھے وہی ثمن رہے تو تولید) اس میں دھوئی کی اُجرت مثلاً تھان خرید کر دُھولوایا ہے۔اور نقش و نگار ہوا ہے جیسے چکن کڑھوائی ہے، حاشیہ کے پکھند نے بٹے گئے ہیں، کپڑار نگا گیا ہے، بار برداری دی گئی ہے، بیسب مصارف راس المال پراضافہ کے جاسکتے ہیں۔(1)

مسئلہ 9: جانور کو کھلایا ہے اس کو بھی راس المال پر اضافہ کیا جائے گا گرجب کہ اُس کا دودھ تھی دغیرہ حاصل کیا ہے تو اس کو اُس بیس ہے کم کریں اگر چارہ کے مصارف چھے تی رہے تو اس باتی کو اضافہ کریں۔ یوبیں مرفی پر پھے خرج کیا اور اُس نے انڈے دیے ہیں تو ان کو بُر او بکر ( کم کر کے ) باتی کو اضافہ کریں۔ جانور یا غلام یا مکان کو اُجرت پردیا ، ہے کرایہ کی آمدنی کو مصارف سے منہائیس کریں گے (اخراجات سے کثوتی نہیں کریں گے) بلکہ پورے مصارف کھانے وغیرہ کے اضافہ کریں گے۔ (2)

مسئلہ 1: گھوڑے کا علاج کرایا سلوتری (گھوڈوں کا علاج کرنے والا) کو اُجرت دی یا جانور بھاگ کیا کوئی پکڑ

کرلایا اُسے مزدوری دی، اس کوراس المال پر اضافہ نیس کریں گے۔(3) کھیت یا باغ کو پائی دیا ہے اُس کوصاف کرایا
ہے پائی کی نالیاں درست کرائی ہیں اُس میں پیڑ (درخت) لگائے ہیں بیصرفہ (خرچہ) بھی شامل کیا جائے گا۔(4)

مسئلہ 11: مکان کی مرمت کرائی ہے، صفائی کرائی ہے، پلاستر کرایا ہے، کوآل کھدوایا ہے، ان سب کے مصارف شامل ہوں گے۔دلال (5) کو جو پچھودیا گیا ہے، وہ بھی شامل ہوگا۔(6)

<sup>(1).</sup> العداية ، كتاب المبع ع، باب الرابحة والتولية من ٢ من ٥٦.

وفتح القدير ، كماب البيوع ، باب الرابحة والتولية ، ع٢٠ من ١٢٥.

<sup>(2)</sup> فح القدير، كماب البيع ع، باب المرابحة والتولية من ٢٨ من ١٢٥.

<sup>(3)</sup> في القدير كاب البيوع، بإب الرائحة والتولية من ١٢١٥.

<sup>(4)</sup> الدرالخار، كماب البيرع، باب الرائحة والتولية ، ج١٥٠٧،

<sup>(5)</sup> أرهن ، ووقع جوفريدار اوريجين والي كامودا طي كرائي

<sup>(6)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، بإب الرابحة والتولية ، ج١٥٠٧.

مسئلہ ۱۲: چرواہے کی اُجرت یا خود اسپے مصارف مثلاً جانے آنے کا کراریاور اپٹی خوراک اور جو کام خود کیا ہے یا کسی نے مفت کردیا ہے اس کام کی اُجرت جس مکان میں چیز کورکھا ہے اُس کا کراریان سب کواضافہ نہیں کریں گے۔(7)

مسئلہ ۱۱۰ کیا چیز اضافہ کریں گے اور کیا نہیں کریں گے اس کا قاعدہ کلیہ سے کہ اس باب بیس تاجروں کا عرف ویکھا جائے گاجس کے متعلق عرف ہے اُسے شامل کریں اور عرف نہ ہوتو شامل نہ کریں۔(8)

مسئلہ ۱۱۱: جومصارف ناجا بڑطور پر جرأ وصول کیے جاتے ہیں جیسے چونگی، اگر تنجار کاعرف اس کے اضافہ کرنے کا ہوتو اضافہ کریں، ورنہ نبیں۔(9) غالباً چونگی کو آج کل کے تجار تولیہ ومرا بحد میں راس المال پر اضافہ کرتے ہیں۔

مسئلہ ۱۵: جومصارف اضافہ کرنے ہے ہیں اُٹھیں اضافہ کرنے کے بعد بالع بیرنہ کیے ہیں نے استے کوٹریدی ہے کیونکہ بیرجھوٹ ہے بلکہ بیر کیم مجھے استے ہیں پڑی ہے۔ (10)

مسکلہ ۱۱: فع مرابحہ میں اگر مشتری (خریدار) کو معلوم ہوا کہ باتع نے پھے خیانت کی ہے مشافا اصلی شمن پرایسے مصارف اضافہ کے جن کو اضافہ کرنا تا جائز ہے یا اُس شن کو بڑھا کر بتایا وں میں خریدی تھی بتائے گیارہ تو مشتری (خریدار) کو اختیار ہے کہ پورے شن پرلے یا نہ لے بیٹیں کرسکتا کہ جنتا غلط بتایا ہے اُسے کم کرے شن ادا کرے۔ اُس نے خیانت کی ہے اسے معلوم کرنے کی تین صورتیں ہیں خود اُس نے اقرار کیا ہو یا مشتری (خریدار) نے اس کو گواہوں سے ثابت کیا یا اُس پر صلف دیا گیا اُس نے قشم سے انکار کیا۔ تولیہ بیں اگر بائع کی خیانت ثابت ہوتو جو بھی خریدی ہے وہ کہ خیانت کی ہے اُسے کم کرے مشتری (خریدار) شن ادا کرے مشلل اُس نے کہا میں نے دیں روپے میں خریدی ہے اور ثابت ہوا کہ آٹھ میں خریدی ہے تو اُٹھ دیکر میچ لے لے گا۔ (11)

مسئلہ کا: مزاہبحہ میں خیانت ظاہر ہوئی اور پھیرنا چاہتا ہے پھیر نے سے پہلے بیتے ہلاک ہوگئ یا اُس میں کوئی ایس

<sup>(7)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب المرايحة والتولية، ج 2، ص١٦٠.

<sup>(8)</sup> الرفح السابق، ص١٥٥.

وفع القدير، كمّاب البيع ع، باب المرابحة والتولية ، ج٢٠ ص١٢٥.

<sup>(9)</sup> الدرالخار، كتاب البيع ع، باب المراكة والتولية ، ج2، م ١٧١٠.

<sup>(10)</sup> المداية ، كمّاب البيع ع، باب الرابحة والتولية ، ج٢ م ١٨ وغيريا.

<sup>(11)</sup> المحداية ، كمّاب البيوع، باب المرايحة والتولية ، ج٢ م ١٥٠٠.

وفتح القدير، كماب البيوع، باب الرائحة والتولية ، ج٢ بص١٢١.

بات پیدا ہوئی جس سے نتے کوئے کرنا نا درست ہوجا تا ہے تو پورے ٹن پر جیج کور کھ لینا ضر دری ہوگا اب واپس نہیں كرسكمًا نه نقصان كامعاوضه ل سكمًا ہے۔ (12)

مسكله ١٨: ايك چيزخريدكرمرايحة نطح كى پجراس كوخريدااگر پجرمرابحدكرنا چاہے تو پہلے مرابحه ميں جو پچھانع ملاہے ووسرے من سے کم کرے اور اگر تفع اتنا ہوا کہ دوسرے ثمن کومستغرق ہوگیا تو اب مرابحة بیج بی نہیں ہوسکتی اس کی مثال یہ ہے کہ ایک کپڑا دی میں خریدا تھااور پندرہ میں مرابحہ کیا پھرای کپڑے کو دی میں خریدا تو اس میں سے باری روپے ملے کے نفع والے ساقط کرکے پانچ روپے پر مرابحہ کرسکتا ہے اور بید کہنا ہوگا کہ پانچ روپے میں پڑا ہے اور اگر پہلے ہیں رویے میں بیچا تھا پھرائس کودک میں خریدا تو کو یا کپڑا مفت ہے کہ نفع نکا لئے کے بعد ٹمن پچھابیں بچیا اس صورت میں پھر مرا بحدثین بوسکتا بداس صورت میں ہے کہ جس کے ہاتھ مرایحة بیچاہے اب تک دہ چیز اُس کے پاس رہی اس نے اُس سے خریدی اور اگر اُس نے کمی دوسرے کے ہاتھ تھے دی اس نے اُس سے خریدی غرض بیا کہ درمیان میں کوئی تھے آجائے تواب جس تمن سے خریداہے اُسی پر مرابحہ کرے قع کم کرنے کی ضرورت نہیں۔(13)

مسئلہ 19: جس چیز کوجس تمن سے خریدا اُسے دوسری جنس سے بیچامثلاً دس رویے جس خریدی پھر کسی جانور کے بدلے میں تیج کی پھروں رویے میں خریدی تو وس رویے پر مرا بحد موسکتا ہے اگرچہ وہ جانورجس کے بدلے میں پہلے بھی تھی دس روپے سے زیادہ کا ہو۔ایک تیسری صورت ممن ثانی پر مرا بحہ جائز ہونے کی بیے ہے کہ اس امر کو ظاہر کردے کہ میں نے دس رویے میں خرید کر پندرہ میں بیجی پھراسی مشتری (خریدار) سے دین میں خریدی ہے اور اس وس روپ پر مرابحه كرتا بول (14)

مسکلہ • ۲: سکے کے طور پر جو چیز حاصل ہوائی کا مرابحہ ہیں ہوسکتا مثلاً زید کے عمر و پر دس رویے جاہیے ہے اُس نے مطالبہ کیا عمر دینے کوئی چیز وے کرملے کرلی میرچیز زید کو اگر چیدال رویے کے معاوضہ میں ملی ہے مگر اس کا مرا بحد دی روپے پرنہیں ہوسکتا۔ (15)

<sup>(12)</sup> العداية ، كماب البيوع ، باب الرائحة والتولية من ٢ من ٥٤.

والدرالخار، كتاب البيع ع، باب المراكة والتولية من ٢٨ مس٣١٨.

<sup>(13)</sup> المعداية ، كماب البيع ع، باب الرائحة والتولية ، ج٢، ص ٥٤.

وفتح القدير، كمّاب البيوع مباب المراكة والتولية من ٢٠٨٠.

<sup>(14)</sup> الدرالخاروروالمحتار، كماب البيع ع، ماب الرايحة والتواية ومطلب: خيارالخيانة .... إلى من ٢٩ ١٩٠٠.

<sup>(15)</sup> العداية ، كتاب البيوع، باب المرايخة والتولية ، ج٢٠ مي ٥٥.

مسئلہ ۲۱: چند چیزیں ایک عقد میں ایک ثمن کے ساتھ خریدی گئیں اُن میں سے ایک کے مقابل میں ثمن کا ایک حصہ فرض کرکے مرابحہ کریں بینا جائز ہے جب کہ بیٹی چیزیں ہوں اور ثمن کی تفصیل نہ ہواور اگر مثلی ہوں مثلاً دو من غلّه عصہ فرض کرکے مرابحہ کریں ہے جب کہ بیٹی چیزیں ہوں اور ثمن کی تفصیل نہ ہواور اگر مثلی ہوں مثلاً دو من غلّم پانچ دو ہے میں خرید اتھا ایک من کا مرابحہ کرسکتا ہے۔ یو ہیں کپڑے کے چند تھان اس طرح خرید ہے کہ جرتھا ن دی رویے کا ہے تو ایک تھان کا مرابحہ کرسکتا ہے۔ (16)

مسئلہ ۲۲: مکاتب یا غلام ماذون نے ایک چیز دل روپ میں خریدی تھی اُس کے مولی نے اُس سے پندرہ میں خرید لی یا مولی نے دس میں خرید لی یا مولی اس کے جن میں مقبول نہ ہوجیسے اس کے اصول مال، ہاپ، دادا، دادی یا اس کی فردع بیٹا، بیٹی وغیرہ اور میال بی بی اور دوفض جن میں شرکت مفاوضہ ہے ان میں ایک نے ایک چیز فریدی پھر دوسرے شن شرکت مفاوضہ ہے ان میں ایک نے ایک چیز فریدی پھر دوسرے نے نے ایک چیز فریدی اس کی فردع بیٹا، بیٹی وغیرہ اور میال بی بی اور دوفض جن میں شرکت مفاوضہ ہے ان میں ایک نے ایک چیز فریدی پھر دوسرے شن پر نہیں ہوسکتا ہاں اگر بیاوگ ظاہر کردیں کہ بی فریداری اس طرح ہوئی ہے تو جس شن سے خود فریدی ہے اُس پر مرا ہے ہوسکتا ہے۔ (17)

مسئلہ ۱۲۳ اپنے شریک سے کوئی چیز خریدی مگریہ چیز شرکت کی نہیں ہے توجس قیمت پراس نے خریدی ہم مسئلہ ۱۲۳ اپنے شریک سے کو بدی ہم مرابحہ کرسکتا ہے اور ایر وہ چیز شرکت کی ہوتو اس میں مرابحہ کرسکتا ہے اور ایر وہ چیز شرکت کی ہوتو اس میں جتنا اُسکا حصہ ہے، اُس میں جتنا اُسکا حصہ ہے، اُس میں اُس نے اُس میں اُس نے اب خریدی ہے، مشلا ایک ہزار میں وہ چیز خریدی می تھی اور بارہ سومیں اس نے اُس شریک سے خریدی تو گیارہ سو پر مرابحہ ہوسکتا ہے۔ (18)

مسئلہ ۲۲: مضارب (19) نے ایک چیز دس روپے میں خریدی اور مال والے کے ہاتھ پندرہ روپے میں نے دی اگر مضاربت نصف نفع کے ساتھ ہے تو رب المال اس چیز کوساڑھے بارہ روپے پر مرابحہ کرسکتا ہے کیونکہ نفع کے پانچ

<sup>(16)</sup> في القدير، كما ب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٢ م ١٢٩.

وردالحتار، كتاب البيوع، بأب الرابحة والتولية بمطلب فيارالخيانة . . إلخ من 2، م ١٩٥٠.

<sup>(17)</sup> المعداية ، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية ، ج٢م، ص ٥٥.

وفخ القدير، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية ، ج٢ بن ١٢٩٠٠ ١١٠.

والدرالمخار، كتاب البيع ع مباب المرابحة والتولية ، ج ٢، ص ٥ ٢٠.

<sup>(18)</sup> ردالحتار، كماب البيوع، باب المرابحة والتولية ،مطلب ذاشترى من شريكه سلعة ، ج2، من ا ٢٠٠٠.

<sup>(19)</sup> وہ مخص جو کس کے مال سے تنجارت کررہا ہوائ شرط پر کہ نفع دونوں آپس میں تقسیم کرلیں سے۔

میں ڈھائی روپے اس کے ہیں ، البذائی اس کوساڑھے یارہ میں پڑی۔(20)

مسئلہ ۲۵: مینے میں کوئی عیب بعد میں معلوم ہوااور بیرانی ہوگیا تو اس کا مرابحہ کرسکتا ہے بعنی عیب کی وجہ سے خمن میں کی کرنے کے خوات کی خوات کر مسلم ہوا گر میں میں کی کرنے کی خوات پرمطلع ہوا گر مینے کو واپس نہیں کیا بلکہ اُسی بیج پرداختی رہا توجس خمن پرخر بدی ہے اُسی پرمرا بحد کر بیگا۔ (21)

مسکلہ ۲۱: ملیج میں اگر عیب پیدا ہوگیا گر وہ عیب کی کے قتل سے پیدا نہ ہوا چاہ آفت ساویہ (تدرتی آفت مثلاً جلنا، فو وہناوغیرہ) سے ہو یا خورجیج کے قتل سے ہو، ایسے عیب کو مراہح میں بیان کرنا ضروری نہیں یعنی بائع کو بیہ کہنا ضروری نہیں کہ میں نے جب خریدی تھی اُس وقت عیب نہ تھا میرے یہاں عیب پیدا ہوگیا ہے اور بعض فقہا اس کو بیان کرنا اسروری بتاتے ہیں۔ کپڑے کو چہ نے کتر لیایا آگ سے پھے جل گیا اس کا بھی وہی تھم ہے رہا عیب کو بیان کرنا اسکوہم پہلے بتا تھے ہیں کہ جب کے عیب پر مطلع ہوتو اُس کا ظاہر کردینا ضروری ہے چھپا نا جرام ہے۔ لونڈی جیب تھی اُس سے وطی کی اور اس سے نقصان پیدا ہواتو اس کا بیان کرنا بھی ضرور نیس اور نقصان پیدا ہواتو بیان کرنا ضروری ہے اور اگر جیب عیں اس کے نقل کیا یا دوسرے کے قتل سے ، چاہے اُس نے اس کے تھم سے قتل کیا یا بغیر تھم کے مجاہے اُس نے اس کے تھم سے قتل کیا یا بغیر تھم کے مجاہے اس نے اس کے نقل کیا یا بغیر تھم کے مجاہے اس نے اس نقصان کا معاوضہ لے لیا ہو یا نہ لیا ہو، یا کنیز بکرتھی اُس سے وطی کی ان باتوں کا ظاہر کردینا ضرورے۔ (22)

مسئلہ ۲۷: جس وفت اس نے خریدی تھی اُس وفت نرخ گرال تھا ( بیعنی قیمت زیادہ تھی)اوراب ہازار کا حال بدل گیااس کوظاہر کرنا بھی ضرورنہیں۔(23)

مسئلہ ۲۸: جانور یا مکان خریدا تھا اُس کوکرار پر پر دیا مراہحہ میں یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کا اتنا. کرایہ دصول کرنیا ہے اور اگر جانور سے تھی دودھ حاصل کیا ہے تو اس کوشن میں مجرادیتا ہوگا۔ (24)

مسئلہ ۲۹؛ کوئی چیز گرال خریدی اور استے دام (رویے) زیادہ دیے کہ لوگ اُستے میں نہیں خریدتے تو مرابحہ وتولیہ میں اس کوظاہر کرنا ضرور ہے۔ (25)

<sup>(20)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب المرابحة والتولية من ٢٥، ص ٢٠٠٠.

<sup>(21)</sup> ردالحتار، كتاب البيوع، بإب المرابحة والتولية ،مطلب: اشترى من شريكه سلعة ،ج ٢٠٥٥ ساسة.

<sup>(22)</sup> الدرالخاردردالحتار، كتاب البيوع، بإب المرابحة والتولية بمطلب الشرى من شريكه سلعة ، ج ٢٠٥٥ ساس.

<sup>(23)</sup> ردالمحتار، كمّاب البيوع، باب المرايحة والتولية بمطلب: اشترى من شريكه سلعة مج ١٠٥٥ المرايحة

<sup>(24)</sup> فتح القدير، كماب البيع ع، باب المراكة والتولية ، ج٢ م ١٣٠، ١٣٠٠.

<sup>(25)</sup> ردالحتار، كتاب البيوع، بإب المرايحة والنولية بمطلب: اشترى من شريكه سلعة ، ج٤،٥ ٢٤٣.

مسئلہ ۱۳۰۰ ایک چیز بزار روپے کی خریدی تھی اور ثمن مؤجل تھا لیعنی اس کی اوا کے لیے ایک مت مقررتھی اس کو بعد سوروپ کے نفع پر بیچا تو یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ بھے جی ثمن مؤجل تھا اور اگر بیان نہ کیا اور مشتر کی (خریدار) کو بعد میں معلوم ہواتو اسے اختیار ہے کہ گیارہ سوجل لے بانہ لے اور اگر جیجے (بیجی گئی چیز) ہلاک ہوچی ہے تو وہ گیارہ سو بلا میعاد (بغیر کسی میعاو کے ) اس کو ویٹالازم ہے۔ (26) ان مسائل جی تولید کا بھی وہی تھم ہے جو مرا بحد کا ہے۔ مسئلہ اس جی جی بی خریدی تھی ہوجائے جی ہی پڑولیہ کیا گر مشتر کی (خریدار) کو بید معلوم نہیں کہ وہ کیا رقم ہے بیئ فاسد ہے پھرا کر جیلس میں جی علم نہ ہواتو اب فساد دفع نہیں ہوسکا۔ مرا بحد کا بھی بھی علم نہ ہواتو اب فساد دفع نہیں ہوسکا۔ مرا بحد کا بھی بھی علم نہ ہواتو اب فساد دفع نہیں ہوسکا۔ مرا بحد کا بھی بھی علم نہ ہواتو اب فساد

مسئلہ ۱۳۲ جوئمن مقرر ہوا تھا یا گئے نے اُس میں سے پچھ کم کردیا تو مراہحہ وتولیہ میں کم کرنے کے بعد جو ہاتی ہے وہ راس اکمال قرار دیا جائے اور اگر مراہحہ وتولیہ کر لینے کے بعد بائع اول نے ٹمن کم کیا ہے تو یہ بھی مشتری (خریدار) سے کم کرد سے اور اگر بائع اول نے کل ٹمن چپوڑ دیا تو جومقرر ہوا تھا اُس پر مراہحہ وتولیہ کرے۔(28) مسئلہ ۱۳۳ : ایک غلام کا نصف سور دیے میں خریدا پھر دوسرے نصف کو دوسو میں خریدا جس نصف کا چاہے مراہحہ کرے اور اُس ٹمن پر ہوگا جس سے اس نے خریدا اور پورے کا مراہحہ کرنا چاہے تو تین سو پر ہوگا۔(29)

多多多多多

<sup>(26)</sup> الدرالخار، كماب البيع ع، باب المرابحة والتولية ، ج2، م ٢٥٥.

<sup>(27)</sup> المرجع السابق بص ٢٦ سور وغيره.

<sup>(28)</sup> فتح القدير، كمّاب البيوع، باب المرابحة والتولية ، ج٢ بن ١٣٠١.

<sup>(29)</sup> الفتاوي الهندية ، كتاب البيوع ، الباب الرابع عشر في المرابحة والتولية ،ج ١٩٠٠ الا ١٠

# مبيع وثمن مين تصرّ ف كابيان

بخاری و مسلم و ابوداود و نسائی و بیبیقی عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنبها سے راوی ، کہتے ہیں بازار ہیں غلیز پدکر اُسی عبد (بغیر قبضہ کیے ) لوگ نے ڈالتے ہے۔ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے اُسی جگہ رہے کرنے سے منع فرہایا ، جب تک منتقل نہ کرلیس ۔ (1) نیز صحیحیین میں اُٹھیں سے مروی ، رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرہایا : جو شخص غله خریدے ، جب تک قبضہ نہ کر لے اُسے تیج نہ کرے۔ (2) عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنبها کہتے ہیں ، جس کورسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے قبضہ سے بہلے بیجنامنع کیا ، وہ غلہ ہے گرمیرا گمان یہ ہے کہ ہر چیز کا بہی تھم ہے۔ (3)

\*\*\*

<sup>(1)</sup> منجح البخاري، كمّاب البيوع، باب منتى التلقى ، الحديث: ٢٢٧١، ج٢، ص٣٩.

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري، كمّاب البيوع مباب أيع الطعام قبل ال يعتبض ... و لخي الحديث: ٢١٣٧، ج٢٥، ٩٨.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق والحديث: ١١٣٥.

# مسائل فقهتيه

مسئلہ ا : جائدادغیر منقولہ (1) خریدی ہے اُس کو قبطنہ کرنے سے پیشتر پیچ کرنا جائز ہے کیونکہ اس کا ہلاک ہونا بہت نادر ( لیعنی کم ہی ایسا ہوتا ہے ) ہے اور اگر وہ ایسی ہوجس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتو جب تک قبضہ نہ کرنے اُنچ نہیں کرسکتا مشلاً بالا خانہ یا دریا کے کنارہ کا مکان اور زمین یا وہ زمین جس پر رہتا چڑھ جانے کا اندیشہ ہو۔ (2)

مسئلہ ۲: منقول چیز خریدی تو جب تک قبعند نہ کر لے اُس کی بھے نہیں کرسکتا اور ہبہ وصدقہ کرسکتا ہے رہن رکھ سکتا ہے۔ قرض عاریت (عارضی طور پر) ویٹا چاہے تو دے سکتا ہے۔ (3)

مسئلہ سا: منقول چیز قبضہ سے پہلے بائع کو ہبہ کردی اور بائع نے قبول کرلی تو تھے جاتی رہی اور اگر بائع کے ہاتھ تھ کی تو یہ بھے صحیح نہیں پہلی تھے بدستور باتی رہی۔(4)

مسکلہ سانہ خود بالع نے مشتری (خریدار) کے قبضہ سے پہلے میچ میں تصرف کیا اس کی دوصور تیں ہیں مشتری (خریدار) کے حکم سے آس نے کہا اس کو ہہ راخریدار) کے حکم سے آس نے کہا اس کو ہہ کردے یا حلا مشتری (خریدار) نے کہا اس کو ہہ کردے یا کرایہ پر دیدے بالع نے کردیا تو مشتری (خریدار) کا قبضہ ہوگیا اور اگر بغیر امر تصرف کیا مثلاً وہ چیز رہن رکھدی یا اُجرت پر دی۔ اہانت رکھ دی اور ہی ہلاک ہوگئی تھ جاتی رہی اور اگر بائع نے عاریت دی ہہ کیا۔ رہن رکھا اور مشتری (خریدار) کا قبضہ ہوگیا۔ (5)

مسئلہ ■: مشتری (خریدار) نے بائع سے کہا فلال کے پال جی رکھ دوجب میں دام اداکر دونگا جھے دیدے گااور بائع نے اُسے دیدی توبیہ شتری (خریدار) کا قبضہ نہ ہوا بلکہ بائع بی کا قبضہ ہے بینی وہ چیز ہلاک ہوگی تو بائع کی ہلاک ہوگی۔(6)

<sup>(1)</sup> جوایک جگدے دوسری جگد علی ندی جاسکتی مواے جا تداد غیر منقولد کہتے ہیں۔

<sup>(2)</sup> الدرالمخاروردالمحتار كاب البيوع، باب الرايحة والتولية بصل في القرف... إلخ ،ج يرس ١٨٣٠.

<sup>(3)</sup> الدرالخار، كتاب البيرع، باب الرابحة والتولية بصل في القرف... إلخ، ج 2 م ١٨٨٣ - ١٨٨٠.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق من ٨٥٠.

<sup>(5)</sup> روالحتار، كماب البيوع، باب المرابحة والتولية ، فعل في التصرف... إلى مطلب: في تصرف البائع... إلى من ٢٨٦.

<sup>(6)</sup> الرجع السابق.

مسئلہ ۲: ایک چیز خریدی تھی اُس پر قبضہ نہیں کیا بائع نے دوسرے کے ہاتھ زیادہ داموں میں آج ڈالی مشتری (خریدار) نے بیچ جائز کردی جب بھی یہ بیچ درست نہیں کہ قبضہ سے پیشتر ہے۔(7)

مسئلہ ک: جس نے کیلی چیز کیل کے ساتھ یا وزنی چیز وزن کے ساتھ ڈریدی یا عددی چیز گئتی کے ساتھ خریدی تو جب تک ناپ یا تول یا گئتی نہ کر لے اُس کو پیچنا بھی جائز نہیں اور کھانا بھی جائز نہیں اور اگر تخمینہ ہے خریدی لینی ہی جب تک ماہ یا تول یا گئتی نہ کر لے اُس کو پیچنا بھی جائز نہیں کہ استے سیر یا استے ناپ یا اتنی تعدا دکو خریدا تو اُس میں تصرف کرنے ' بینے کھانے کے لیے ناپ تول وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ اوراگریہ چیزیں ہے، میراث، وصیت میں حاصل ہو کیل یا کھیت میں بیدا ہوئی ہیں تو ناپے وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ (8)

مسئلہ ۸: بیج کے بعد بائع نے مشتری (خریدار) کے سامنے ناپا یا تولا تو اب مشتری (خریدار) کونا پے تو لئے کی مشرورت نہیں اور اگر بیج اس کے سامنے ناپا تولا تھا یا بیج کے بعد اس کی غیر حاضری میں ناپا تولا تو وہ کافی نہیں بغیر ناپر کھانا اور بیچنا جائز نہیں۔(9) ناپے تولے اُس کو کھانا اور بیچنا جائز نہیں۔(9)

مسئلہ 9: موزون (تول کر نیکی جانے والی چیزیں) یا تھیل (ماپ کر بیٹی جانے والی چیزیں) کو ربیع تعاطی کے ساتھ خریداتومشتری (خریدار) کانا بنا تولنا ضروری نہیں قبعنہ کرلینا کافی ہے۔ (10)

مسئلہ ۱۰: بائع نے تھے سے قبل تولا تھا اس کے بعد ایک شخص نے جس کے سامنے تولا اُس کوخرید انگر اُس نے جیس تولا اور بھے کردی اور تول کرمشتری (خریدار) کودی ہے تھے جائز نہیں کہ تولئے سے قبل ہوئی۔(11)

مسئلہ اا: تھان خریدا اگر چے گزول کے حساب سے خریدا مثلاً بیتھان دس گز کا ہے اور اس کے دام ہے ہیں اس میں تصرف ناہی سے پہلے جائز ہے ہاں اگر تھے میں گز کے حساب سے قیمت ہو مثلاً ایک روپہ گزتو جب تک ناپ نہ لیا جائز ہے ہاں اگر تھے میں گز کے حساب سے قیمت ہو مثلاً ایک روپہ گزتو جب تک ناپ نہ لیا جائز تیں اور موزون چیز اگر ایکی ہو کہ اُس کے کھڑے کرنا معنر (نقصان دو) ہوتو وزن کرنے سے پہلے اُس میں تھرف جائز ہے جیسے تا نے وغیرہ کے لوئے اور برتن۔ (12)

<sup>(7)</sup> الرجع السابق.

<sup>(8)</sup> المدر المختار وردالمحتار و كتاب البيوع، باب المراكلة والتولية والتولية والتولية على التضرف الخراب في تصرف البائع ... إلخ و جرد ملاء المراكلة والتولية و

<sup>(9)</sup> المرجع السابق من ١٩٠٠.

<sup>(10)</sup> الدرالخار، كمّاب الهيوع، ماب المرابحة والتولية بصل في التصرف... والخيم ١٨٩٥-٩٠٠.

<sup>(11)</sup> فتح القدير، كتاب البيع ع، باب الرابحة والنولية ، فصل ومن اشترى سادً أ... إلخ ، ج٢ من اسما.

<sup>(12)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، بإب المرابحة والتولية بصل في التصرف... إلخ، ي عيم ١٩٠٠.

مسئلہ ۱۲: شمن میں قبضہ کرنے سے پہلے تصرف جائز ہے اُس کو تیج وہبد واجارہ وصدقہ ووصیت سب پھر کر سکتے ہیں۔ شرک بھی حاضر بوتا ہے مثلاً یہ چیز ان وی روپوں کے بدلے میں شریدی اور بھی حاضر کی طرف اشارہ نہیں کیا جاتا مثلاً یہ چیز دی روپے کے بدلے میں شریدی پہلی صورت میں ہرتشم کے تصرف کر سکتے ہیں مشتری (خریدار) کو بھی مالک کر سکتے ہیں اور غیر مشتری (خریدار) کو بھی اور دوسری صورت میں مشتری (خریدار) کو مالک کر دینے کے علاوہ دوسراتصرف میں کر سکتے یعنی غیر مشتری (خریدار) کو مالک کر دینے کے علاوہ دوسرات میں کر سکتے یعنی غیر مشتری (خریدار) کو اُس کی تملیک نہیں کر سکتے مثلاً بالع مشتری (خریدار) سے کوئی چیز اُن روپوں کے بدلے میں خرید سکتا ہے اور یہ بھی کر سکتا ہے اور یہ بھی کر سکتا ہے دو سے بھی کر سکتا ہے دور سے میں خرید سکتا ہے اور یہ بھی کر سکتا ہے دور اُن جیز خرید سے اُن روپوں کے کہ وہ دوسرے سے کوئی چیز خرید سے اُن روپوں کے کہ وہ دوسرے سے کوئی چیز خرید سے اُن روپوں کے کہ دوہ رو ہے اُسے جہدکر دے صدقہ کردے میں یا واس کی جہدکرے میں جو اُس مشتری (خریدار) پر ہیں یا دوسرے کو جہدکرے میں خواس مشتری (خریدار) کے علاوہ دوسرے سے کوئی چیز خریدار) کے علاوہ دوسرے سے کوئی چیز خریدار) کے علاوہ دوسرے سے کوئی چیز خریدار) کے علاوہ دوسرے میں جو اس مشتری (خریدار) پر ہیں یا دوسرے کو جہدکرے میں خواس مشتری (خریدار) کے علاوہ دوسرے میں خواس مشتری (خریدار) کے علاوہ دوسرے میں خواس مشتری (خریدار) کے علاوہ دوسرے میں جو اس مشتری (خریدار) پر ہیں یا دوسرے کو جہدکرے میں خواس مشتری (خریدار) کے جدلے میں جو اس مشتری (خریدار) پر ہیں یا دوسرے کو جہدکرے میں خواس مشتری (خریدار) کے حدلے میں جو اس مشتری (خریدار) پر ہیں یا دوسرے کوئی جو خریدار)

مسئلہ ۱۱۳ بیٹن دوشم ہے ایک وہ کہ عین کرنے سے معین ہوجاتا ہے مثلاً ناپ اور تول کی چیزیں دوسرا وہ کہ معین کرنے سے بھی معین نہیں ہوتے مثلاً کوئی چیز اس روپ کرنے سے بھی معین نہیں ہوتے مثلاً کوئی چیز اس روپ کے بدر نے بدر میں خریدی یعنی کسی خاص روپ یہ کی طرف اشارہ کیا تو اُس کا دیتا واجب نہیں دوسرا روپ بھی دے سکتا ہے۔ دس کرنے جہ کہ دس کا نوٹ پئدرہ روپ کی جگہ گئی (سونے کا ایک سکہ) دے سکتا ہے مشتری (خریدار) کوہر گزیدی حاصل نہیں کہ کے روپ یون گانوٹ اشرنی نہیں اوڈگا۔ (14)

مسئلہ مہا: تبضہ سے پہلے ثمن کے علاوہ کسی دین میں تصرف کرنے کا وہی تھم ہے جوشن کا ہے مثلاً مہر، قرض، اُجرت، بدل ضلع، تاوان، کہ جس پراس کامطالبہ ہے اُس کو مالک بناسکتے ہیں لیتنی اُس سے ان کے بدلے میں کوئی چیز خرید سکتے ہیں اُس کو مکان دغیرہ کی اُجرت میں وے سکتے ہیں مہدو صدقہ کر سکتے ہیں اور دوسرے کو مالک کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ (15)

مسئلہ 10: بیج صرف اور سلم میں جس چیز پر عقد ہوا اُس کے علاوہ دوسری چیز کولینا وینا جائز نہیں اور نہ اُس میں سی دوسری شم کا تصرف جائز نہ مسلم الیہ (16) راس المال (17) میں تصرف کرسکتا ہے اور نہ رب اسلم (18)

<sup>(13)</sup> الدرالخاروردالمحتار، كمّاب البيوع، باب الرابحة والتولية ، فعل في الضرف... والحج بمطلب: في بيان ... والحرة ، ج ٢ م ٣٩٣ .

<sup>(14)</sup> الدرالخار، كمّاب البيوع، باب الرابحة والتولية بصل في الضرف... إلخ من ٢٩٥٠.

<sup>(15)</sup> الرجع العابق.

<sup>(16)</sup> أي سلم مين باكت (بيجينه والسلم) كوسلم اليد كيت إيل-

<sup>(17)</sup> ربي سلم مين شن (جيز كي قيت) كوراس المال كيت إي-

<sup>(18)</sup> الله سلم مين مشتري (خريدار) كورب السلم كيت بين-

شرج بها د شویست (صریازدیم)

مسلم فیہ (19) میں کہ وہ روپے کے بدلے میں اشر فی لے لے اور میا گیروں کے بدلے میں جولے بینا جائز ہے۔ (20)

多多多多多

(19) منى ( فريدى مولى چيز ) كوئع سلم مين مسلم فيه كيته بين.

(20) الدرالخيار وردالحتار؛ كماب البيوع، باب الرابحة والتولية بصل في التصرف... إلخ مطلب: في تعريف الكر،ج ٢٠٥٠ م ٢٠٠٠

## مین اور بیتے میں کمی بیشی ہوسکتی ہے

مسكله ١١: مشترى (خريدار) نے بالع كے ليے تمن على محكة اضافه كرديا بالع في على اضافه كرديا بيرجائز ہے تمن یا مجھے میں اضافہ اُسی جنس سے ہویا دومری جنس سے اُسی مجلس عقد میں ہویا بعد میں ہرصورت میں بیدا ضافہ لازم ہوجاتا ہے لیتن بعد میں اگر ندامت ہوئی کہ ایسا میں نے کیوں کیا تو بیکار ہے وہ دینا پڑے گا۔ اجنبی نے تمن میں اضافہ کردیا مشتری (خریدار) نے قبول کرلیا مشتری (خریدار) پرلازم ہوجائیگا اور مشتری (خریدار) نے انکار کردیا باطل ہوگیا ہاں اگر اجنبی نے اضافہ کیا اور خود ضامن بھی بن گیا یا کہا ہیں اپنے پاس سے دوں گا تو اضافہ ہے ہے اور بیزیادت

مسئلہ سے ان مشتری (خریدار) نے تمن میں اضافہ کیا اس کے لازم ہونے کے لیے شرط بیہ ہے کہ باتع نے اس مجلس میں قبول بھی کرلیا ہواور اُس مجلس میں قبول نہیں کیا بغد میں کیا تو لازم نویں اور بیجی شرط ہے کہ مہیج موجود ہو، مہیج کے ہلاک ہونے کے بعد ثمن میں اضافہ ہیں ہوسکتا جیج کو بچے ڈالا ہو پھرخر بدلیا یا واپس کرلیا ہو جب بھی ثمن میں اضافہ سجے ہے۔ بکری مرکئی ہے تو شمن میں اضافہ بیس موسکتا اور ذرئے کروی سن ہے تو موسکتا ہے۔ مبیع میں بائع نے زیادتی کی اس میں بھی مشتری (خریدار) کا اُس مجلس میں تبول کرنا شرط ہے اور پھنے کا باقی رہنا اس میں شرط نہیں مبینے بلاک ہو پھی نے جب بھی اُس میں اضافہ ہوسکتا ہے۔(2)

مسئلہ ۱۸: شن میں بائع کی کرسکتا ہے مثلاً دس روپے میں ایک چیز بیج کی تھی مگر خود بائع کو خیال ہوا کہ مشتری (خریدار) پراس کی گرانی ہوگی ( یعنی اس پر بوجھ ہوگا) اور شمن کم کردیا بیہ ہوسکتا ہے اس کے لیے ہیے کا باتی رہنا شرط میں۔ میکی من کے قبضہ کرنے کے بعد بھی ہوسکتی ہے۔(3)

مسئلہ ۱۹: کی زیادتی جو بچھ بھی ہے اگر چہ بعد میں ہوئی ہواس کواصل عقد میں شار کریں سے یعنی کی بیشی سے بعد جو پھے ہے اس پر عقد متصور ہوگا۔ پورے ٹمن کا اسقاط نہیں ہوسکتا لینی مشتری (خربیدار) کے ذمہ ٹمن کچھ نہ رہے اور زمج

<sup>(1)</sup> العداية اكتاب البيع كا باب المرايحة والتولية المل ومن اشترى شيانه . . والخ من ٢٥٠ م ٥٩٠ - ٢٠

والدرالبخاروردالحتار، كمّاب البيوع، باب الرابحة والتولية بمطلب: في تعريف الكرمج ٢٠٠٥ سو

<sup>(2)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب المراكة والتولية بمل في الضرف... والخ، ي م ١٩٥٠.

<sup>(3)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، بإب الرابحة والتولية ، فعل في التعرف . . . ولخ من ٢٩٣٠ .

قائم رہے کہ بلائمن نیج قرار پائے بیٹیس ہوسکتا بیالبتہ ہوگا کہ نیج اُس ٹمن اول پر قرار پائے گی اور بیہ مجھا جائے گا کہ بائع نے مشتری (خریدار) سے ٹمن معاف کردیا اس کا تقیجہ وہاں ظاہر ہوگا کہ تفیج (حق شغعہ کرنے والا) نے شفعہ کیا تو پورائمن دینا ہوگا۔(4)

مسئلہ ۲۱ : شن بیں اگر عرض (غیر نفود) زیادہ کردیا اور یہ چیز قبعنہ سے پہلے ہلاک ہومی تو بقذراس کی قیمت کے عقد نخ ہوجائے گامثلاً سورو پے میں کوئی چیز قرید کی اور تقابض بدلین (6) بھی ہوگیا پھرمشتری (خریدار) نے پچاس مقدن ہوجائے گامثلاً سورو پے میں کوئی چیز قرید کی اور تقابض بدلین (6) بھی ہوگیا تھرمشتری (خریدار) نے پچاس روپے کی کوئی چیز شن میں اضافہ کردی اور یہ چیز قبضہ سے پہلے ہلاک ہوگئی تو عقد بھے ایک تہائی میں اضافہ کردی اور یہ چیز قبضہ سے پہلے ہلاک ہوگئی تو عقد بھے ایک تہائی میں مسنح ہوجائے گا۔ (7)

### 多多多多多

<sup>(4)</sup> ردالحتار، كتاب البيوع، بإب الرايحة والتولية ، فعل في الضرف... إلخ مطلب: في تعريف الكررج ، مع ٢٩١٠.

<sup>(5)</sup> الدرالخاروردالجنار، كماب البيوع، باب الرابحة والتواية بصل في التصرف ... إلخ مطلب: في تعريف الكر، ج 2 م ١٠٠٠.

<sup>(6)</sup> تقابض بدلین یعنی مشتری (خریدار) کامی پراور بائع (یجینے والے) کامی پرقیعند کرنا۔

<sup>(7)</sup> الدرالخاردردالحتار، كتاب البيوع، باب المراكة والتولية ، فعل في التعرف... والخي مطلب: في تعريف الكررج ، م ١٩٨٠.

### وین کی تاجیل

مسئلہ ۲۲: مبیع میں اگر مشتری (خریدار) کی کرنا چاہے اور می از قبیل وّین (بینی قرض کی قسم) یعنی غیر معین ہوتو جائز ہے اور معین ہوتو کی نہیں ہوسکتی۔(1)

مسئلہ ۲۳ بائع نے آگر عقد رکھے بعد مشتری (خریدار) کو ادائے من کے لیے مہلت دی لیعن اُس کے لیے مہلت دی لیعن اُس کے لیے میعاد مقرر کردی اور مشتری (خریدار) نے بھی قبول کرلی توبید تین میعادی ہوگیا بینی بائع پر دہ معیاد لازم ہوگئ اُس سے قبل مطالبہ نیس کرسکتا۔ ہر دّین (2) کا بھی تھم ہے کہ میعادی نہ ہواور بعد میں میعاد مقرر ہوجائے تو میعادی ہوجاتا ہے گر مدیون کا قبول کرنا شرط ہے آگر اُس نے انکار کردیا تو میعادی نہیں ہوگا فورا اُس کا ادا کرنا واجب ہوگا اور دائن جب صاحب گا مطالبہ کرسکے گا۔ (3)

مسئلہ ۲۷: وَین کی میعاد بھی معلوم ہوتی ہے مثلاً فلاں مہینہ کی فلاں تاریخ اور بھی جمہول مگر جہالت بسیرہ (4) ہوتہ جائز ہے مثلاً جب کھیت کئے گا۔ اور اگرزیادہ جہالت ہو مثلاً جب آندھی آئے گی یا پانی برسے گاریہ میعاد باطل ہے۔ (5) مسئلہ ۲۵: وین کی میعاد کو شرط پر معلق بھی کرسکتے ہیں مثلاً ایک شخص پر ہزار روپے ہیں اُس سے دائن کہتا ہے اگر یا نچ سورویے کل اواکردوتو باقی پانچ سوے لیے جھ ماہ کی مہلت ہے۔ (6)

مسئلہ ۲۲: بعض و بن میں میعاد مقرر بھی کی جائے تو میعادی نہیں ہوئے۔ 1 قرض جس کو دست گردان کہا جاتا ہے یہ میعادی نہیں ہوسکتا بعنی مقرض ( قرض دینے والے) نے اگر کوئی میعاد مقرر کر بھی دی ہوتو وہ میعاد اُس پرلازم

<sup>(1)</sup> الدرالخار كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية بصل في التصرف. والخري عيم ٣٩٨.

<sup>(2)</sup> جوچیز داجب فی الذمہ ہوکسی عقد مثلاً کے یا اجارہ کی وجہ سے یا کسی چیز کے ہلاک کرنے سے اسکے ذمہ تا دان ہوا یا قرض کی دجہ سے داجب ہوا، ان سب کو ڈین کہتے ہیں۔ ڈین کی ایک خاص صورت کا نام قرض ہے، جس کولوگ دینگر دال کہتے ہیں۔ ہر دَین کو آج کل لوگ قرض بولا کرتے ہیں، یہ فقہ کی اصطلاح کے خلاف ہے۔ ۱۲ منہ

<sup>(3)</sup> الدرالخار، كتاب البيوع، بإب الرابحة والتولية فصل في التعرف... إنح ، ح ٢٠٠٠.

<sup>(4)</sup> الى جهالت جس من زياده ابهام شهوجهانت يسيره كهلاتى ہے جيسے كيتى كثنا۔

<sup>(5)</sup> الحداية، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٢٠٠٠.

<sup>(6)</sup> الدرالخار، كتاب البيوع، باب الرابحة والتولية ، فعل في القرف... والخي من ٢٠٠٠ و٥٠٠

نہیں، جب چاہے مطالبہ کرسکتا ہے۔ 2 نیچ صرف کے بدلین ( یعنی شمن اور مبیچ ) اور 3 نیچ سلم کاشمن جس کو راس المال کہتے ہیں، ان وونوں میں میعاد مقرر کرنا نا جائز ہے، اُسی مجلس میں ان پر قبضہ کرنا ضرور ہے۔ 4 مشتری (خریدار ) نے شفع کے لیے میعاد مقرر کردی، میر بھی میچے نہیں۔ 5 ایک شخص پر دَین تھا اُس کی معیاد مقرر تھی وہ بل معیاد مر کمیا اور مال حپوڑا یا وہ وین غیرمیعادی تھا اُس کے مرسنے کے بعد دائن نے ورشہ کو ادائے دین کے لیے میعاد دی بیر میعاد سی نہیں کہ یددین اُس مخص کے ذمہ تھا اُس کے مرنے کے بعد وین کا تعلق تر کہ سے ہے اور جب تر کہ موجود ہے تو میعاد کے کیا معنے یمال وین کاتعلق ورشہ کے ذمہ سے نہیں کہ اُن سے وصول کیا جائے اُن کومہلت دی جائے۔ ■ اقالہ میں مہیج مشترى (خريدار) نے واپس كروى اور تمن باكع كے ذمه ہے أس كومشترى (خريدار) نے مہلت وى بد ميعاو بھى سيح نہیں۔(7) میعادی ندہونے کا بیمطلب نہیں کہ دائن کوفوراً وصول کرلیماً واجب ہے دصول نہ کرے تو گنہگار ہے بلکہ بیر كه مديون كوفوراً دينا واجب ب اور دائن كا مطالبه يح ب اور دائن وصول كرن من تاخير كررياب توبياس كا ايك احسان وتبرع ہے مرق مرف کے بدلین اور سلم کے راس المال پراس مجلس میں قیعنہ کرنا ضروری ہے۔

مسكله ٢٤: بعض صورتول مين قرض كم متعلق بعي ميعادي ب-1 قرض سے قرض دارمكر تفا اور ايك رقم پرصلح ہوئی اور اس کی ادالیکی کے لیے میعاد مقرر ہوئی، بیر میعادی ہے مثلاً ایک مخص پر ہزار رویے قرض ہیں اور سورویے یرایک ماه کی مدت قرار دیکر ملح مونی بزار کے سوملیل یعنی نوسو معاف بیں میچے ہے مرمیعاد سیح تبیس یعنی فی الحال دینا واجب ہے اور اگر اس صورت ندکورہ میں قرضدار انکاری ہوتو میعادیج ہے۔ 2 یوبی قرضدار نے قرض خواہ سے تنہائی میں کہا، کہ اگرتم مہلت نہ دو کے تو میں اس قرض کا اقرار بی نہیں کروں گا، اُس نے گواہوں کے سامنے میعادی وین کا اقرار کیا۔ 3 قرضدار نے قرض خواہ (جس کاکسی پرقرض ہوای کوقرض خواہ کہتے ہیں) کےمطالبہ کوکسی دوسر مے مخص پر حوالدكرد يا اورأس كوقرض خواه في مجلت دى توبير ميعادي بهد 4 يا ايسے پرحوالد كيا كه خود قر مندار كا اس پر ميعادى دين تفاتوبيقرض بھی ميعادي ہوگيا۔ ١ مسي هخص نے وصيت كى ميرے مال سے فلال كواتناروبيدائى ميعاد پر قرض ديا جائے اور ثلث مال ہے ترض دیا گیا۔ 6 یا بیہ وصیت کی کہ فلاں شخص پر جومیرا قرض ہے میر سے مرنے کے بعد ایک سال تک أسكومهلت إن صورتون من قرض ميعادي موجائ كار(8)

#### 

<sup>(7)</sup> الدرالخار، كماب البيع ع، باب الرايحة والتولية العل في التعرف... إلى من عام م.

<sup>(8)</sup> الدرالخار كماب البيوع، بإب الرائحة والتولية فصل في التعرف... والخ من ٢٠٠٣. وفتح القدير، كماب البيع ع، باب الرابحة والتولية بضل ومن اشترى سأ أ... إلى ما مره ١٣٥٠-٢١١١.

### قرض کا بیان

صدیت انتیج بخاری بل ایوبرده بن انی موی رضی الله تعالی عندے مروی کے بین بین مدینه بین آیا اور عبدالله

بن سلام رضی الله تعالی عند کی خدمت بین حاضر ہوا۔ اُنھوں نے قرمایا: تم الیی جگہ بین رہنے ہو جہاں سود کی کثرت ہے،
لہذا اگر کسی شخص کے ذرجیما راکوئی حق ہواور وہ شمیں ایک بوجہ بھوسہ یا جو یا گھائی ہدید بین دے تو ہرگز نہ لینا کہ دوسور

ہے۔ (1)

صدیت ۱: امام بخاری تاریخ میں انس رضی اللہ تعالی عندسے راوی که رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک شخص دوسرے کو قرض دیے تو اُس کا ہدیے قبول نہ کرے۔(2)

> .. (1) می ابناری، کتاب مناقب الانسار، باب مناقب عبدالله بن سلام رضی الله منه، الحدیث: ۱۹۸۳، چ۲، ص ۵۲۳. می کتیم حکیم الامت کے مدنی مچول

ا۔ حضرت ابو بردہ جناب ابوموی اشعری کے صاحبزادے نے ادر تابعین سے متے، کوف کے قاضی القصاۃ مدید منورہ زیارت وسلام کے استان میں حضرت ابوبردہ جناب ابوموی اشعری کے صاحبزاد سے ملاقات کی وال جی حضرت عبداللہ ابن ملام بھی ہتے، یہاں اس ملاقات کی وال جی حضرت عبداللہ ابن ملام بھی ہتے، یہاں اس ملاقات کا واقعہ بیان قرمار ہے ہیں۔

۲۔ یعنی عراق میں اب ہی سود کالین دین عام ہے بعض مسلمان بھی قلعن سے سود کالین دین کر لیتے ہیں اسے سود بھتے ہی ہیں۔
سے جوتم خورتو نہ کھاؤ گے اپنے جانوروں کو کھلاؤ کے وہ بھی تبول نہ کرو کدوہ ملکیت میں تو تہاری ہی آئے گا، پھر جو بھی کھائے ہی ہم ہوگ ہے۔
سے قبی ت کے فت کے شد ہے بعثی ہرا چارہ جے عربی ہی رطب اور اپ بھی کہتے ہیں، دب تعالی فرما تا ہے " و آبا شطال کم اللہ معظم ہوا کہ معلم ہوا کہ دوسرے کو دے دیتے ہے ہی ہری گھائی بھی ہری مدوبے کا وہ تنہاری اپنے جانور کو بھی حرام غذا نہ کھلائے ، یہ بھی معلوم ہوا کہ سود یا رشوت کے کر دوسرے کو دے دیتے ہے بھی ہم ہری نہ ہوجائے کا وہ تنہاری دے کہ خود و دورو حاصل ہوگا مشکوک ہوگا بہت دے گا بعض لوگ اپنا جانور دوسرے کے معلم ہوگا مشکوک ہوگا بہت است کا بعض لوگ اپنا جانور دوسرے کے کھیت میں جرالیتے ہیں ہے بھی چوری ہے ، اس چارے سے جو دورو حاصل ہوگا مشکوک ہوگا بہت احتیاط چاہے ، اس حدیث میں غور کر دائے معاملات سنجالو۔ (مراۃ المنائج شرح مشکلوۃ المصائع ، جس میں میں است میں معلم معلم معلم معلم معلم معلم است معلم اللہ اللہ ہوگا ہوں کہت ہوگا ہوں کہت ہوں کو کہت ہوں کو کہت ہوں کو کہت ہوں کہت ہوں

(2) معكاة المعان بكر أب البيوع، باب الرباء الفصل الثالث، الحديث: ٢٨٣٢، ج٢، ص١٣٣.

علیم الامت کے مدنی پھول

ا نال رے کہ مید ممانعتیں تنزیکی اور احتیاطی ہیں جن میں تقوی کا تھم دیا حمیا ورند هیقتا سود وہ بی ہے جس کی شرط لگائی جائے -

حدیث سازائن ماجہ و بینتی اُنھیں سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی قرض دے اور اس کے پاس وہ ہدیہ کرے تو قبول نہ کرے اور اینی سواری پرسوار کرے تو سوار نہ ہو، ہاں اگر پہلے سے ان دونوں میں (ہدیہ وغیرہ) جاری تھا تو اب حرج نہیں۔(3)

حدیث ہم: نسائی نے عبداللہ بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالی عندسے روایت کی کہتے ہیں مجھ سے حضور اقدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرض لیا تھا۔ جب حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے پاس مال آیا، ادا فرما دیا اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے پاس مال آیا، ادا فرما دیا اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ شیرے اور اداکر دیتا۔ (4)

یا عرفیٰ مشروط ہو، امام مالک فرماتے ہیں کہ قرض تواہ اور حاکم ایسے ہدیے ہر گز قبول نہ کرے اور اگر قبول کرنا پڑجائے تو اس کے موض دے دے۔ (مرقات مع زیادة)

۲ منتلی بروزن مصلفی یا مجتنی منبلی علاء میں سے ایک فقید عالم کی کتاب ہے جس میں فقیمی مسائل کی ترتیب سے احادیث جمع کی گئی ہیں ،اس کے مؤلف ایام احمد این منبل کے ساتھیوں میں سے کوئی صاحب ہیں۔ (اشعہ المعات ،مزقات)

(مراة المناجي شرح مشكوة المصابع، جسم ٥٣٥)

(3) سنن ابن ماجه كراب العدقات، باب الغرض الحديث: ٢٣٣٣، ج ١٥٥٠.

#### تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا یعنی اگر قرض خواہ ومقروض میں پہلے سے بدید کے لین دین یا اور خدمات کا دستور نہ تھا ،قرض لینے کے بور مقروض بدیدالا یا یا ماریۃ محوز ا وغیرہ پیش کیا تو ظاہر ہیہ کہ قرض کی وجہ سے وہ یہ سب پھے کردہا ہے، اس میں سود کا اندیشہ کہ جوقرض نفع دے وہ سود ہا اور ہدیہ اور ہدیہ اور کہ یہ اور کھوڑے کی سوار کا ہی تو نفع ہی ہے، جو اس قرض کا باعث ہوالبد اس میں سود کا احتال ہے، ہمارے امام اعظم ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سخت تیز دھوپ میں اسپے مقروض کی دیوار کے سامیدی نہ کھڑے ہوئے دھوپ میں کھڑے دے ہوئی کرنے پرفر ما یا کہ ڈرتا ہوں بیرا بیسود نہ

(4) سنن النسائي ، كمّاب البيوع ، باب الاستقراض ، الحديث: ١٩٢٣م ، ص ٢٥٠ ـ

### عکیم الامت کے مدنی پھول

س الله سے اشارة معلوم ہوا كرقرض بورا اوا كرے زيادہ ندوے كيونكد إنتا حصر كے ليے آتا ہے ليكن يهال وجوب ولزوم كا سے

حدیث ۵: امام احمد عمران بن صبین رضی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: جس کا دوسر سے پرحق ہو اور وہ ادا کرنے ہیں تاخیر کر ہے تو ہرروز اُتنا مال صدقہ کردینے کا ثواب پائے گا۔(5)

ذکرے کہ مقروض پر ادا اور وعا دونوں لازم ہیں۔ رہی زیادتی وہ مقروض کی مہریائی ہے لہذا ہے صدیث زیادہ وسینے کی احادیث کے خلاف میس۔ (مرقاق) معلوم ہوا کہ مقروض دلی تھی ہے قرض اوا نہ کرے بلکہ خوش دلی ہے دے اور دعا میں بھی دے کہ قرم خواہ نے قرض درے کراس پرمہریانی کی۔ (مراق المناجح شرح مشکلو قالمصائع ، جہم ہیں ۵۲۷)

(5) السندللامام أحمد بن عنبل معديث عمران بن حصين والحديث: ١٩٩٩، ج ي م ٢٢٣.

تحكيم الامت كي بدني محول

ا۔ تن میں قرض ، زین ، مکان ، دکان کا کرایہ ، اپنے کام کی اجزت قمام حقق داخل ہیں۔ من فرما کر بید انثارہ فیا کہ جوبھی مہلت دیدے یا دلوادے یا مہلت کا سبب بن جائے اسے ہر دن صدقہ کا تواب ہے مثل کم تاریخ کو کرایہ دار پر کرایہ ادا کرنا لازم ہے کی نے سفارش کر کے اسے دو چار دن کی مالک مکان سے مہلت دلوادی کہ بیتو پیچارہ فرین ہے ابھی اس کے پاس فیس ہے ، پکھ مہلت وے دوتو مالک مکان کو بھی اور اس سفارش کو بھی ان دو چار دنوں میں ہر دن اسے روئے تھرات کرنے کا تواب طے گا۔ اس لیے اسلیم حضرت قدس سرہ نے فرایا کہ مدقہ دسینے سے قرض دینا بھر مہلت و بنا افضل ہے۔ مدق تو فیر طاجت مند بھی لیتا ہے۔

(مراة السناجي شرح مشكوة المصابح، جسم م ٩٢٥)

### تنگدست كوقرض كى اوائيكى ميس مبلت دينے كى فضيلت

قرض خواہ اگر تنگدست کومہلت دے تو اس کے لئے عرش کے سائے میں جگہ پانے کے متعلق بہت کی احادیث آئی ہیں ، ان میں سے چند درج ذیل میں :

سرکار مدینہ، راحت قلب وسینہ صلّی اللّٰد تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عالیثان ہے: جو تنگدست کومہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دیے اللّٰدعز وجل اسے تیامت کے اس دن اپنے عرش کے سائے معیں جگہ عطافر مائے گاجس دن عرش کے سائے کے سواکوئی سایہ نہ ہوگا۔ (جامع التر فدی ماہوں کے ایواب الدیوع، باب ماجاء فی انظار المعسر ، الحدیث :۲۰ + ۱۲ بوس ۱۲۸۳)

شہنشاہ مدینہ قرارِ قلب وسینہ ملّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عالیتان ہے : جس نے تنگدست کومہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا اللہ عز دجل اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطافر مائے گا۔

( مجمع الزوائد، كمّاب البيوع، باب فيمن فرح من \_\_\_\_الخي الحديث: ٢٢٢٩، ج٧، ص ٢٣١)

صاحب معطر پہینہ، باعث فرول سکینہ، فیفل مخینہ منگی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے ارشاد فرمایا : قیامت کے دن اللہ عز وجل کے عرش کے ساحب معطر پہینہ، باعث فرول سکینہ، فیفل مخینہ منگی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے ارشاد فرمایا : قیامت کے دن اللہ عز جائے یا ہے سائے مہیں جگہ یانے دالا سب سے پہلافت وہ ہوگا جو تنگدست کو اتنی مہلت دے کہ دہ قرض آتار نے کے قابل ہو جائے یا ہے

# حدیث ۲: امام احمد سعد بن اطول رضی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے بھائی کا انتقال ہوا

ا پنا مطلوبہ قرض ال پر صدقہ کرکے کہددے جمیر انتجھ پر جتنا قرض ہے اللہ عزوجل کی رضا کے لئے مدقہ ہے اور قرض کی رسید بھاڑ وْ الْمُرْحِ السَّالِينَ الْحَدِيثِ: ١٦٧٤، جَ ٢٠٠٥)

نور کے پیکر، تمام نیوں کے مُر وَرصلَّی الله تعالی علیه وآلہ وسلَّم کا قرمانِ عالیمثان ہے: جس نے کسی مسلمان کی ایک پریشانی دور کی اللہ عروجل قیامت کے دن اس کے لئے بل مراط پرنور کی ایسی دوشاخیں بنادے گا جن سے استے عالم روشن ہوں مے جہیں اللہ عروجل کے سوا كونى شاربيين كرسكتْ ( المحجم الاوسط «الحديث: ٣٥٠»، ج ٣١، ص ٣٥٣)

رو جهال کے تابحور، سلطان بحر و برصلی الله تعالی علیه و آله وسلم کا فر مان عالیثان ہے: جو تعل بے کہاں کی دعا قبول مواور پر یعانی دور مواسے چاہے کہ تنگدست کی پر یعانی دور کرے۔ (المستدللامام احمد بن علبل مستدحبداللدابن عمر، الحدیث: ۲۳۸م، ۲۶م، ۲۰۸م) سرکار والا عُبار، ہم بے کسول کے مددگارسٹی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قربانِ عالیشان ہے: جس نے کسی مسلمان کی دمیوی پر بشامیوں میں ہے ایک پریشانی دور کی اللہ عزوجل اس کی قبیامت کے دل کی پریشامیوں میں سے ایک پریشانی دور فرمائے گا اور جو مخص تنگدست کو دنیا میں سہولت فراہم کر ایکا اللہ عزوجل اسے دمیا اور آخرت میں آسانی مطافر مائے گا، جو کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کر ایکا اللہ عزوجل دنیا اور آخرت بین اس کی پرده پوشی قرمائے گا اور الله مزوجل اس وقت تک بندے کی مددمیں ہوتا ہے جب تک بنده اینے ہمائی کی مدد کرتا رہتا ے-( می مسلم ، کتاب الذكروالد عا، إب نفل الاجماع على ----- الى والديث: ١١٨٥٣ من ١١٨٥ )

فنعي روز شار، دوعالم ك ما لك وعنار، صبيب يرورد كارصلى الله تعالى عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا: جس في تظدست كومهلت دى اس ك لے مہلت تتم ہونے تک دوزاندائی بی رقم صدقہ کرنے کا تواب ہے اور قرض کی وصولی کے دن بھی اگر سرید مہلت دے دی تواسے روزاند اتى بى بقم دومرتبه صدقد كرق كالواب ب\_

(المعددك، كتاب البيوع، ناب من انظر معسر أ\_\_\_\_\_الح، الحديث: ٢٢٢٢، ج٢، ص٢٢٧)

صن اخلاق کے پیکر بنیوں کے تاجور بھیوب زت اکبرسلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جے یہ بات پسند ہو کہ اللہ عز وجل اے تیامت کی پریشامیوں سے نجات عطافر مائے اسے چاہے کہ تنگوشت کی پریشانی دورکر سے یااس کے قرض میں کی کرد ہے۔

( مني مسلم، كتاب المساقة، باب فعنل الظار المعمر والتجاوز ..... في الحديث: ••• ١٠ من من ٩٥٠)

سركار الد قرار، شافع روز شارسلی الله تعالی علیه وآلد وسلم كافرمان عالیشان بے بتم سے پیچلی توموں میں سے ایک فض كے پاس فرشته اس كى روح قبض كرنے آيا تو اس سے كها: كياتم نے كوئى عيك عمل كيا ہے؟ اس نے كها ميں تبين جائيا۔ اس سے كها كيا: سوچ لو (شايديا و آجائے)۔ تو اس نے کہا جمیں اور تو پچے بہیں جانتا مگرمیں دنیا میں لوگوں سے خرید دفروخت کیا کرتا تو خوشحال کومہلت ریتا اور تنگدست سے چتم پوشی کیا کرتا تھا۔ تواللہ عزوجل نے اسے جنت میں داخل فرمادیا۔

(المتعللامام بحربن حنبل، حديث حذيف بن اليمان، الحديث: ٣٣٣، ٢٣، ٥٥، ٥٨) --

اور تین سودینار اور جھوٹے جھوٹے بیچے جھوڑے، میں نے بیدارادہ کیا کہ بید دینار بچوں پرصرف کرونگا۔ رسول اللہ صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے سے فرمایا: تیرا بھائی دین میں مُقید ( یعنی گھر اہوا ہے ) ہے، اُسکا دین ادا کر دے۔ میں نے جا
کر ادا کردیا پھر حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی، یارسول اللہ! (عزوجل وصلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم) میں نے ادا کر دیا، صرف ایک عورت باتی ہے جو دو دینار کا دعویٰ کرتی ہے، گراس کے پاس گواہ ہیں۔ فرمایا: اُسے دیدے، وہ تجی ہے۔ (6)

ایک اور روابت میں ہے: میں لوگوں کو قرض و یا کرتا تھا اور اپنے خدام کو تھم دے رکھا تھا کہ خوشحال افراد کومہلت ویا کرداور تنگلاستوں سے ورگز رکیا کروتو اللہ عز وجل نے بھی اپنے ملائکہ ہے ارشا دفر مایا کرتم بھی اس سے چیٹم پوشی کرو۔

(ميحمسلم كتاب المساقاة ، باب نعنل انظار المعمر ----الخ ، الحديث: ١٩٩٣ م ١٩٩٩)

شاہ ابران فریوں کے مخوارصلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کا فرمان عالیثان ہے: اللہ عزوجل کی بارگاہ میں ایک ایسے بندے کو لایا جائے گا جے اللہ عزوجل کے بارگاہ میں ایک ایسے بندے کو لایا جائے گا جے اللہ عزوجل نے بال مطافر مایا تھا بتو اللہ عزوجل اس سے دریافت فرمائے گا : تو نے دنیا میں کیا عمل کے؟ پھر راوی نے یہ آست پڑھی: و لایک کے بوئے ن اللہ تعدیدی فیا ﴿42﴾ و لایک کے بوئے ن اللہ تعدیدی فیا ﴿42﴾

ترجمة كنزالا يمان: اوركوني بات الله عدة جمياسكين محر (ب5 النساء، 42)

بندہ عرض کرے گانیا رب عروج لا تو نے جھے مال عطافر الیا تعامیں لوگوں سے ٹرید وفروخت کیا کرتا تھا اور درگر رکرتا میری عادت تی الندامیں فراخ دست کوآسانی فراہم کرتا اور تنگدست کومہات دیا کرتا تھا۔ تو اللہ عروج ل ارشا وفرمائے گا جمیں تجھ سے زیا وہ اپنے بندے ہیں فراخ دست کوآسانی فراہم کرتا اور تنگدست کومہات دیا کرتا تھا۔ تو اللہ عروب ل ارشا وفرمائے گا جمیں تجھ سے جھم پوٹی کر سے کا حق مسلم، کاب الساقاق میاب فضل انظام المعمر ۔۔۔۔۔الی الحدیث الحدیث اللہ عروب اللہ عروب اللہ عروب اللہ عروب اللہ عروب اللہ عروب کی تنگدست آئے تو اس سے چھم پوٹی کیا کرشا پر اللہ عروب ایک وی تنگدست آئے تو اس سے چھم پوٹی کیا کرشا پر اللہ عروب اللہ عروب کے ماتو اللہ عروب کے اس سے چھم پوٹی فرمائی ۔

(ميح النظاري، كتب احاديث الانبياء، بإب مديث الخار، الحديث: • ٢٨٣م، ٥ ٢٨٨)

ن ائی شریف کی روایت میں ہے: جب میں اپنے خادم کو قرض وصول کرنے کے لئے بھیجنا تو اسے کہنا: جو خوشحال ہوائ سے لے لواور جو سنگل شریف کی روایت میں ہے: جب میں اپنے خادم کو قرض وصول کرنے کے لئے بھیجنا تو اسے کہنا: جو خوشحال ہوائی سے ارشاد فر مائے گا: میں نے بھی میٹھم پوشی فر مائے ۔ تو اللہ عز وجل اس سے ارشاد فر مائے گا: میں نے بھی میٹھم پوشی فر مائے ۔ تو اللہ عز وجل اس سے ارشاد فر مائے گا: میں نے بھی میٹھم پوشی کی۔ (سنن النہائی، کیاب المبیوع، باب حسن المعاملة والرفق ۔۔۔۔۔الح ، الحدیث: ۲۹۸ مرس ۲۳۹۱)

(6) المندللامام أحمد بن عنبل، حديث سعد بن الاطوال والحديث: ٢٢٧٤ من ٢٠٠٠ من ١٠٠٠ من

عكيم الامت كمدنى مجول

ا ای طرح کر قرض خواہوں کو پکھنہ دول سب اس کے بچول پر ہی خرج کروں یا پہلے بچوں پر خرج کروں ان کے جوان ہونے پر اگر پکھ بچے تو قرض خواہوں کو دول بر عب اس قسم کی بے قاعد گیوں کا عام روائ تھا۔ صدیت ک: اہام مالک نے روایت کی ہے، کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عمر (رضی اللہ عنہ ) کے پاس آ کرعرض کی،

کہ بیں نے ایک شخص کو قرض دیا ہے اور بیشرط کرلی ہے کہ جو دیا ہے اُس سے بہتر اوا کرنا۔ اُنھوں نے کہا، بیسود ہے۔
اُس نے بوچھا تو آپ مجھے کیا تھم دیتے ہیں؟ فر مایا، قرض کی تین صورتیں ہیں: ایک وہ قرض ہے جس سے مقصود اللہ (عزوجل) کی رضا ملے گی اور ایک وہ قرض ہے جس سے مقصود کی وضا وہ کی اور ایک وہ قرض ہے جس سے مقصود کی شخص کی خوشنود کی ہے۔ اس قرض ہیں صرف اُس کی خوشنود کی حاصل ہوگی اور ایک وہ قرض ہے جو تو نے اس لیے ویا ہے کہ طیب دیکر خبیب شاصل کر ہے۔

اُس فیض نے عرض کی، تو اب جھے کیا تھم دیتے ہیں؟ فرمایا، دستاویز پھاڑ ڈال بھراگر وہ قرضدار ویباہی ادا کر ہے جیما جیبا تو نے اُسے دیا تو قبول کر اور اگر اُس سے کم ادا کرے اور تونے لیا تو تھے تو اب ملے گا اور اگر اُس نے اپنی خوٹی سے بہتر ادا کیا تو بدایک شکر مدہے، جواس نے کیا۔ (7)

### \*\*\*

۲ \_ یعنی پہلے قرض دوائی سے جو بے وہ محردم کے بیون پر شرع کرو۔اب بھی تھم میران ہے کہ ادائے قرض میراث سے پہلے ہے۔اولا کفن ون، پھر ادائے قرض، پھر تہائی مال سے وصیت کا اجراء پھر تھتیم میراث اس کا ماخذ مید حدیث بھی ہے۔

سے لین جن کے قرضوں کا ثبوت کوائ وغیرہ سے تھا وہ تو اوا کردیا اس میں سے ایک ہیں ہاتی نہ بہا۔

س غالبا حضور انورکوائ فی فی میچائی وق سے معلوم ہوئی اس لیے جیسے اور وق کی اتباع مسلمانوں پر لازم ہے ایسے ہی اس وی کی اتباع مسلمانوں پر لازم ہے ایسے ہی اس وی کی اتباع مسلمانوں پر لازم ہے ایسے ہی اس وی کی اتباع مسلمانوں پر لازم ہے در نہ حاکم اپنے خصوصی علم پر مقدمہ کا فیصلہ نہیں کرسکتا گوائی وشہادت پر ہی فیصلہ کرے گا۔ (مرقامت ) یہ حدیثیں باب الافلاس میں اس لیے فائی گئیں کہ ان سے و یوالیہ کے احکام میں عرواتی ہے ورندان میں و یوالہ کا ذکر تیس۔

(مراة الهمَاجِي شرح مشكوّة المصابح ،ج ٢٩،٩ ٥٢٨)

(7) كنزالعمال، كماب المبيوع، باب الربادا حكامه الحديث: ۱۳۰۰ الجزء الرائع، ب۲۶ م ۸۲ م والمصنف لعبد الرزاق، كماب البيوع، باب قرض جرمنفعة ، الحديث: ۱۳۵۳ م ۲۸ م ۱۳۳ – ۱۱۳. والمنن الكبرى ليجه في ، كماب البيوع، باب لاخيران يسلفه ... والح ، الحديث: ۲۳۰ و ۱۰، ۲۵ م ۲۵ م

## مسائل فقهية

مسئلہ ا: جو چیز قرض دی جائے لی جائے اُس کامٹلی ہونا ضرور ہے یعنی ماپ کی چیز ہویا تول کی ہویا گئتی کی ہوگر گئتی کی چیز میں شرط ہے ہے کہ اُس کے افراد میں زیادہ تفاوت (پیتی فرق) نہ ہو، جیسے انڈے ، اخروث، بادام، اور ااگر گئتی کی چیز میں تفاوت زیادہ ہوجس کی وجہ ہے قیمت میں اختلاف ہو جیسے آم، امرود، ان کوقرض نہیں دے سکتے۔ یویں ہر بھی چیز جیسے جانور، مکان، زمین، ان کا قرض دینا سجے نہیں۔(1)

مسئلہ ۳: قرض کا تھم یہ ہے کہ جو چیز لی گئی ہے اُس کی مثل ادا کی جائے للبذا جس کی مثل نہیں قرض دینا تھے نہیں۔ جس چیز کو قرض دینا لینا جائز نہیں اگر اُس کو کسی نے قرض لیا اُس پر قبضہ کرنے سے مالک ہوجائے گا تگر اُس سے نفع اُٹھانا حلال نہیں تگر اُس کو تھے کر بیگا تو تھے تھے ہوجائے گی اُس کا تھم ویسا ہی ہے جیسے تھے فاسد میں جمیع پر قبضہ کر لیا کہ واپس کرنا ضروری ہے، تگر تھے کر دیے گاتو تھے تھے ہے۔(2)

مسئلہ سانے کاغذ کوقرض لینا جائز ہے جبکہ اس کی توع وصفت کا بیان ہوجائے اور اس کو گفتی کے ساتھ لیا جائے اور سمن کردیا جائے۔(3) (درمختار) گرآج کل تھوڑے سے کاغذوں میں خرید وفروخت وقرض میں گن کر لیتے دیتے ہیں زیادہ مقدار لیتنی رموں (4) میں وزن کا اعتبار ہوتا ہے لیتنی مثلاً استے پونڈ (5) کا رم عرف میں سختے نہیں سینتے اس میں حرج نہیں۔

مسئلہ ۷: روٹیوں کو گن کرجمی قرض لے سکتے ہیں اور تول کرجمی۔ گوشت وزن کر کے قرض لیاجائے۔ (6) مسئلہ ۵: آئے کوناپ کرقرض لینا دینا چاہیے اور اگر عرف وزن سے قرض لینے کا ہوجیسا کہ عموماً ہندوستان میں

<sup>(1)</sup> الدرالخاروردالحتار، كاب البيوع، باب الرائحة والتولية ، فعل في القرض، ج ٢ص ٢٠٠٠.

<sup>(2)</sup> الفتادى المعندية ، كمّاب البيوع ، الباب المَاسع عشر في القرض... إلخ ، ج ٣٠ من ٢٠٠. والدرالمخيار وردالمحتار ، كمّاب البيوع ، باب المرابحة والتولية ، فصل في القرض ، ج ٢ ص ٢٠٠ م.

<sup>(3)</sup> الدرالخاردردالحتار، كماب البيوع، باب الرابحة والتولية ، فصل في القرض، ح م ص ٥٠ س.

<sup>(4)</sup> رم كى جمع ، كاغذول كيس دستول كابندل

<sup>(5)</sup> سولدانس یا آ دها کلوے برابروزن کو پونڈ کہتے ہیں۔

<sup>(6)</sup> الدرالخار، كماب البيوع ، باب المرايحة والتولية بصل في القرض، ح يريص ٥٠٨.

ہے تو وزن سے بھی قرض جائز ہے۔(7)

مسئلہ ۲: ایندهن کی لکڑی اور دوسری لکڑیاں اور اُسلِے ( گوبر کے خشک کلڑے )اور شختے اور تر کاریاں اور تازہ پھول ان سب کا قرض لینادینا درست نہیں۔(8)

مسکلہ کے: کی اور کی اینوں کا قرض جائز ہے جبکہ ان میں تفاوت نہ ہوجس طرح آج کل شہر ہھر میں ایک طرح کی اینٹیں طیار ہوتی ہیں۔(9)

مسئلہ ۸: برف کو وزن کے ساتھ قرض لینا درست ہے اور آگر گرمیوں میں برف قرض لیا تھا اور جاڑے میں اوا کردیا یہ ہوسکتا ہے گرمیوں میں لوں گا اور یہ ایجی دینا چاہتا ہے کردیا یہ ہوسکتا ہے گرمیوں میں لوں گا اور یہ ایجی دینا چاہتا ہے تو معاملہ قاضی کے پاس پیش کرنا ہوگا وہ وصول کرنے پرمجبور کریگا۔ (10)

مسئلہ 9: پیے قرض لیے ہے اُن کا چلن جاتارہا تو و یے بی پیے اُسی تعداد میں دینے سے قرض ادانہ ہوگا بلکہ اُن کی قبت کا اعتبار ہے مثلاً آٹھ آنے کے پیے ہے تو چلن بند ہونے کے بعد اٹھنی یا دومرا سکہ اُس قبت کا دینا ہوگا۔(11)

مسئلہ ﴿ اَ: اوائے قرض میں چیز کے سیتے مینکے ہونے کا اعتبار نہیں مثلاً وں سیر گیہوں قرض لیے تھے اُن کی قیمت ایک روپیریٹی اور اوا کرنے کے دن ایک روپیہ سے کم یا زیادہ ہے اس کا بالکل لحاظ نہیں کیا جائے گا وہی وس سیر گیہوں وسیٹے ہوئے۔ (12)

- مسئلہ آا: ایک شہر میں مثلاً غلد قرض لیا اور دوسرے شہر میں قرض خواہ نے مطالبہ کیا تو جہاں قرض لیا تھا وہاں جو قیت تھی وہ دیدی جائے ، قرضدار اس پر مجبور نہیں کرسکتا کہ میں پہال نہیں دو نگا، وہاں چل کر وہ چیز لے لو۔ ایک شہر میں غلہ قرض لیا دوسرے شہر میں جہال غلہ گرال ہے قرض خواہ اُس سے غلہ کا مطالبہ کرتا ہے قرض دار سے کہا جائے گا اس بات کا ضامن دیدد کہ اپنے شہر میں جا کرغلہ اوا کرونگا۔ (13)

<sup>(7)</sup> الغنادي الصندية ، كما بالبيوع ، الباب الماسع عشر في القرض ... إلح من سيض ١٠٠.

<sup>(8)</sup> الفتاوي المعندية ، كماب البيع ع، الباب الماسع عشر في القرض ... إلخ بي ١٠٠٠ من ١٠٠٠.

<sup>(9)</sup> المرفع السابق الس ٢٠٠٢.

<sup>(10)</sup> المرفع الرابق م ٢٠٠٧.

<sup>(11)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب المرابحة والتولية العل في القرض، ح يم م م م وغيره.

<sup>(12)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب المرائحة والتولية بصل في القرض، ح٢، ص٨٠٠.

<sup>(13)</sup> المرجع السابق من ١٩٠٨.

کروی جائے۔(14)
مسئلہ ۱۱۳ قرضدار نے قرض پر تبعنہ کرلیا اُس چیز کا مالک ہو کمیا فرض کروایک چیز قرض کی کھی اور ابھی خرج نہیں
مسئلہ ۱۱۳ قرضدار نے قرض پر تبعنہ کرلیا اُس چیز کا مالک ہو کمیا فرض کیا ہے ہیلے آٹا پس کر آسمیا اب قرض دار
ک ہے کہ اپنی چیز آسمی مشکا رو پید قرض لیا تھا اور رو پید آسمی اوا کرے یا اُس کی ہی چیز دیدے جس نے قرض دیا
کویداختیار ہے کہ اُس کی چیز دہنے دے اور اپنی چیز ہے قرض اوا کرے یا اُس کی ہی چیز دیدے جس نے قرض دیا

ہے دونیں کہ سکتا کہ میں نے جو چیز دی تھی وہ تھارے پاس موجود ہے میں وہی لونگا۔ (15)

مسئلہ ۱۲٪ قرض کی چیز قرضدار کے پاس موجود ہے قرضداراً س کوخود قرض خواہ کے ہاتھ نئے کرے میں ہے ہے کہ
دو مالک ہے اور قرضخواہ تئے کرے میں تحریح نہیں کہ میہ مالک نہیں۔ ایک شخص نے دوسرے سے غلہ قرض لیا قرضدار نے
قرضخواہ سے روپیہ کے بدلے اُس کوخر بدلیا لینٹی اُس دَین کوخر بدا جواس کے ذمہ ہے مگر قرض خواہ نے روپیہ پر انجی تھنہ
نہیں کیا تھا کہ دونوں جدا ہو گئے تھے باطل ہوگئ۔ (16)

مسئلہ 10: غلام، تاجراور مکاتب اور نابالغ اور ہو ہرا، میسب سی کوقرض دیں میدنا جائز ہے کہ قرض تبرع (احسان) ہے اور بہتبرع نہیں کر سکتے۔ (17)

مسئلہ ۱۱: صبی مجور (جس کوخرید وفر وحت کی ممانعت ہے) کو قرض دیا یا اُس کے ہاتھ کوئی چیز ہے گی اُس نے فرج کر ڈالی تو اس کا معاومنہ کی نہیں بوہر سے اور مجنون کو قرض دینے کا بھی بہی تھم ہے اور اگر وہ چیز موجود ہے فرج نہیں ہوئی ہے تو قرض خواہ واپس لے سکتا ہے غلام مجور کو قرض دیا ہے تو جب تک آزاد نہ ہواُس سے مواخذہ نیس ہوسکتا۔ (18)

مسئلہ کا: ایک مخص سے دوسرے نے روپے قرض ماتھے وہ دسینے کولایا اس نے کہا پانی میں بھینک دوأس نے

<sup>(14)</sup> الدرالخار، كماب البيع ع، باب المرابحة والتولية بصل في القرض، ح يم مواس.

<sup>(15)</sup> الدر الخار، كماب البيع ع، باب المرابحة والتولية بصل في القرض، ج 2. من ١٠٠٠.

والفتادى الهندية ، كماب اليوع ، الباب الماسع عشر في القرض ... إلخ ،ج ١٣٠ مل ٢٠٠.

<sup>(16)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، بإب الرائحة والتولية بصل في القرض، ج 2 بس إس.

<sup>. (17)</sup> الفتاوي العندية وكناب البيوع والباب الناسع عشر في القرض... والخ مرج ١٠٠٣.

<sup>(18)</sup> الدرالخاروردالمحتار، كماب البيوع مباب المرابحة والتولية بصل في القرض مطلب في شرائ ... إلخ من ٢٠٠٠م ١١٧٠.

بینک دیاتواس کا پکھ نقصان بین اُس نے اپنامال بین کا اور اگر بائع مین کومشتری (خریدار) کے باس لایا یا این امانت کو مالک کے پاس لایا انھوں نے کہا بین کہ دوء انھوں نے بینک دیا تومشتری (خریدار) اور مالک کا نقصان ہوا۔ (19)

مسئلہ ۱۸: قرض میں کسی شرط کا کوئی اثر نہیں شرطیں بیکار ہیں مثلاً بیشرط کہ اس کے بدیے میں فلاں چیز دینا یا بیہ شرط کہ فلاں جگہ ( کسی دوسری جگہ کا نام لے کر ) واپس کرنا۔(20 )

مسئلہ 19: واپسی قرض میں اُس چیز کی شکل دینی ہوگی جولی ہے ندائس ہے بہتر ند کمتر ہاں اگر بہتر اوا کرتا ہے اور اس کی شرط نہ تھی تو جائز ہے وائن اُس کو لے سکتا ہے۔ یو ہیں جنتا لیا ہے اوا کے وقت اُس سے زیادہ دیتا ہے مگر اس کی شرط نہ تھی رہمی جائز ہے۔ (21)

مسئلہ • ۱ : چند شخصوں نے ایک شخص سے قرض ما نگا اور اپنے میں سے ایک شخص کے لیے کہہ گئے کہ اس کو دے و پینا قرض خواہ اس مخص سے اُتنا ہی مطالبہ کرسکتا ہے جنتا اس کا حصہ ہے یا قیوں کے حصوں کے وہ خود ذمہ دار ہیں۔(22)

مسئلہ ۲۲: جس پرقرض ہے اُس نے قرض دینے والے کو کچھ ہدید کیا تو لینے میں حرج نہیں جبکہ ہدید بنا قرض ک وجہ سے نہ ہو بلکہ اس وجہ سے ہو کہ دونوں میں قرابت (لینی رشتہ داری) یا دوئی ہے یا اُس کی عادت ہی میں جود وسخاوت ہے کہ لوگوں کو ہدید کیا کرتا ہے اور اگر قرض کی وجہ سے ہدید دیتا ہے تو اس کے لینے سے بچنا چاہیے اور اگر یہ بتا نہ چلے کہ

<sup>(19)</sup> الدرالخار كاب البيوع، باب المرائحة والتولية وصل في القرض ع يم اسم.

<sup>(20)</sup> الرح السابق.

<sup>(21)</sup> المرجع السابق بس ١١٣٠.

<sup>(22)</sup> المرجع الهابق بس ١١٣.

<sup>(23)</sup> الفتادي الهمتدية ، كمّاب البيوع ، الباب المّاسع عشر في القرض . . والحجّ ، جسم ٢٠١٠-٣٠٠. والدرالخيّار ، كمّاب البيوع ، باب المرابحة والتولية ، فصل في القرض ، ج ٢٠٨ ساسم .

قرض کی وجہ سے ہے یانہیں ، جب بھی پر ہیز ہی کرنا چاہیے جب تک میہ بات ظاہر نہ ہوجائے کہ قرض کی وجہ سے ہیں ہے۔اس کی دعوت کا بھی یہی علم ہے کہ قرض کی وجہ سے منہ ہوتو قبول کرنے میں حرج نہیں اور قرض کی وجہ سے ہے، یا بتا نه چلے تو بچنا چاہیے۔اس کو یوں مجمنا چاہیے کہ قرض نہیں دیا تھا جب بھی دعوت کرتا تھا تومعلوم ہوا کہ بیددعوت قرض کی دجہ سية بين اوراگر يبلخ بين كرتا تفلاوراب كرتاب، يا پيلے مينتے مين ايك باركرتا تفا اور اب دوباركرنے لگا، يا اب سامان ضیافت (مہمان نوازی کا سامان) زیادہ کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ بیقرض کی وجہ سے ہے اس سے اجتناب چاہیے۔ (24) مسئلہ ۲۲: جس منتم کا دین تھا مدیون اُس سے بہتر اوا کرنا چاہتا ہے دائن کو اُس کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے اور گھٹیا دینا چاہتا ہے جب بھی مجبور تیں کرسکتے اور دائن (جس کاکسی پر قرض ہواس کودائن کہتے ہیں) قبول کر لے تو دونوں صورتوں میں دین ادا ہوجائے گا۔ یوبیں اگر اس کے روپے تنے وہ اُسی قیمت کی اشر فی دینا چاہتا ہے دائن قبول کرنے پر مجور نہیں۔ کہ سکتا ہے میں نے روپید دیا تھا روپید نونگا اور اگر دین میعادی تھا میعاد پوری ہونے سے پہلے اوا کرتا ہے تو وائن لینے پر مجبور کیا جائے گا وہ انکار کرے بیاس کے پاس رکھ کر چلا آئے دین ادا ہوجائے گا۔(25) مسئله ۱۲: قر ضدار قرض ادانبیں کرتا اگر قرض خواہ کو اُس کی کوئی چیز اُسی جنس کی جوقرض میں دی ہے ل جائے تو

بغیردیے کے سکتا ہے بلکہ زبروتی چھین لے جب بھی قرض ادا ہوجائے گا دوسری جنس کی چیز بغیر اسکی اجازت نہیں لے سکتا ہے مثلاً روپید قرض دیا تھا تو روپید یا جائدی کی کوئی چیز ملے لے سکتا ہے اور اشرفی یا سونے کی چیز نہیں لے (27)\_(26)

<sup>(24)</sup> الفتاوى الصندية ، كتاب البيوع، الباب الناسع عشر في القرض... والخيم جسوي ٢٠١٠.

<sup>(25)</sup> الفتاوي المحدية ، كمّاب البيع ع، الباب الماسع عشر في القرض . . . إلخ ،ج ٣٠ من ٢٠٠٠ ، وغيره ،

<sup>(26)</sup> اعلى حضرت ، أمام البلسنت ، مجدود بن ولمت الشاه أمام احمد رضا خان عليه رحمة الرحمن قاوي رضوبية شريف مين تحرير فرمات الشاه الم

فى الشامى والطعطاوى عن شرح الكنز العلامة الحبوى عن الامأم العلامة على البقدسي عن جداة الاشقرعن شرح القدوري للامامر الاخصب أن عدم جواز الاخذمن غلاف الجنس كأن في زمانهم لمطاوعتهم لي الحقوق والفتوى اليوم علىجواز الاختاعن القدرة من اى مال كان ا\_

<sup>(</sup>ا\_ردالحتار كماب الحجرواراحياه التراث العربي بيروت ■ /٩٥)

شامی ادر طحطاوی میں علامہ مموی کی شرح کنز سے بحوالدامام علامہ علی مقدی منقول ہے، انہوں نے ایپنے دادا اشقر سے بحوالہ شرح قدوری از امام انتصب ذكركيا كه خلاف جنس ہے وضول كرنے كاعدم جواز مشاركنے كے زمانہ ميں تھا كيونكہ وہ لوگ حقوق ميں باہم متعق بينے آئ كل فتوى اس پر ہے كہ جب ائے کی دصولی پر قادر ہو چاہے کی بھی مال ہے ہوتو دصول کرلینا جائز ہے۔(ت) ( فقاوی رضوبہ جلد سے ۱۹۳۵ رضا فاؤنڈ بیٹن ، لاہور ) (27) الفتاوي الصندية ، كمّاب البيع ع، الباب المّاسع عشر في القرض... إلخ من ٣٠٣٠٠ ٢٠٠٠.

مسئلہ ۲۵: زید نے عمرو سے کہا جھے استے روپے قرض دو بیں ابنی بیز بین تصیں عاریت دیتا ہوں جب تک بیں روپیہ اوانہ کرول تم اس کی کاشت کرواور نفع أغاؤیہ ممنوع ہے۔(28) آج کل سودخوروں کا عام طریقہ بیہ ہے کہ قرض و کیر مکان یا تھیت رہن رکھ لیتے ہیں مکان ہے تو اُس بیل مرتبین سکونت کرتا ہے یا اُس کو کرایہ پر چلاتا ہے تھیت ہے تو اُس کی خود کھا تا ہے بیسود ہے اس سے بچنا واجب۔

مسئلہ ۲۷: نصرانی نے نصرانی کوشراب قرض دی پھرمسلمان ہو گیا قرض ساقط (ختم) ہو گیا اُس ہے مطالبہ ہیں۔ سکتا۔ (29)

مسئلہ کا: زید نے عمروسے کہا فلاں مخص سے میرے لیے دی روپے قرض لادواس نے قرض لاکر دیدیے گر زید کے اور اگر زید نے عمر وکورقعہ ال مضمون کا لکھ کر کسی کے زید کہتا ہے بھے نہیں ویے تو عمر وکواپنے پاس سے دیے ہول گے۔ اور اگر زید نے عمر وکورقعہ ال مضمون کا لکھ کر کسی کے پاس بھیجا کہ میرے روپے جوتم پر قرض ہیں بھیج دواس نے عمرو کے ہاتھ بھیج دیے تو جب تک بیدو پے زید کو وصول نہ ہوں اُس وقت تک زید کے نیس کہلا بھیجا کہ دی ہوں اُس وقت تک زید کے نیس کہلا بھیجا کہ دی روپے بھے قرض بھیج دواس نے عمرو کے ہاتھ بھیج دیے تو زید کے موالے ضائع ہوئے ضائع ہوئے تو زید کے ضائع ہوں گے جب کہ روپے بھے قرض بورک عمروکو اُس نے عمرو کے ہاتھ بھیج دیے تو زید کے ہوگئے ضائع ہوئے تو زید کے ضائع ہوں گے جب کہ زیداس کا مقر ہوکہ عمروکو اُس نے دیے ہے۔ (30)

مسئلہ ۲۸: زیدنے عمر دکوکی کے پاس بھیجا کہ اُس سے بڑار روپے قرض ما نگ لائے اُس نے قرض دیا مگر عمر و کے پاس سے جاتا رہا اگر عمر و نے اس سے بید کہا تھا کہ زید کو قرض دو تو زید کا نقصان ہوا اور بید کہا تھا کہ زید کے لیے مجھے قرض دو تو عمر و کا نقصان ہوا۔ (31)

مسکلہ ۲۹: جس چیز کا قرض جائز ہے اُسے عاریت کے طور پرلیا تووہ قرض ہے اورجس کا قرض نا جائز ہے اُسے عاریت لیا تو عاریت ہے۔(32)

مسئلہ " سا: روپے قرض لیے ہے اس کونوٹ یا اشرفیاں دیں کہ توڑا کراسپے روپے سے نو، اُس کے پاس توڑانے سے پہلے ضائع ہو گئے تو قرضدار کے ضائع ہوئے اور توڑانے کے بعد ضائع ہوئے تو دوصور تیں ہیں اپنا قرض

<sup>(28)</sup> المرجع السابق من ٢٠٠٣

<sup>(29)</sup> الفتاوي المعندية ، كمّاب البيع ع، الباب الناسع عشر في القرض... إلح برج ٣٠٨ م ٢٠٠٠ .

<sup>(30)</sup> الفتاوي الخانية ، كمّاب الوجع ، باب الصرف الدراجم ، ج ا، ص ١٩٣٠ .

<sup>(31)</sup> الفتاوى الصندية ، كمّاب البيوع ، الباب النّاسع عشر في القرض ... إلخ ،ج ٣٠٥ م ٢٠٠٠.

<sup>(32)</sup> المرجع البابق.

لیا تھا یا نہیں اگر نہیں لیا تھاجب بھی قرضدار کا نقصان ہوااور قرض کے روپے اُن میں لینے کے بعد ضائع ہوئے توہ ا کے (یعنی قرض وصول کرنے والے کے) ہلاک ہوئے اور اگر توٹ یا اشرفیاں دے کر میکہا کہ اپنا قرض لواس نے لے لیا تو قرض ادا ہو گیا ضائع ہوگا اس کا (یعنی قرض وصول کرنے والے کا) نقصان ہوگا۔ (33)

# تنگدست کومهانت دسینے یا معاف کرنے کی فضیلت اور دَین نه اوا کرنے کی مذمت

الله تعالى فرما تايي:

(وَإِنْ كَانَ ذُوْعُسُرَ فَا فَنظِرَ قُوالَى مَنْسَرَ فِي وَأَنْ تَصَلَّ فُوَا خَرُرٌ لِّكُمُ إِنْ كُنْتُمُ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٠﴾ (1) اور اگر مد يون تنگدست بتو وسعت آنے تك أسے مہلت دواور مدقد كردو (معاف كردو) تو يدمهارے ليے بهتر به اگرتم جانے ہو۔

1) پ۳۸۰البقرة:۲۸۰.

ال آیت کے تخت مغم شہیر مولانا سیر محد تھیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرضدار اگر نگ دست یا نادار ہوتو اس کو مہلت دینا یا قرض کا جزویا کل معاف کردینا سب اجرعظیم ہے مسلم شریف کی حدیث ہے سیّدعالم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے مہلت دینا یا قرض کا جزویا کل معاف کردینا سب اجرعظیم ہے مسلم شریف کی حدیث ہے سیّدعالم ملی اللہ علیہ وآلہ وکل مایہ نہ ہوگا۔
منگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرضہ معاف کیا اللہ تعالی اس کو اپنا سایئہ رحمت عطافر مائے گاجس روز اس کے سابیہ کے سواکوئی سابیر نہ ہوگا۔

### احاديث

صدیت انسیحین میں ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے فرہایا:
ایک محص (زمانہ گزشتہ میں) لوگوں کو اُود حمار دیا کرتا تھا، وہ اپنے غلام ہے کہا کرتا جب کسی تنگدست مدیون کے پاس جانا اُس کومعاف کردینا اس امید پر کہ خدا ہم کومعاف کردے، جب اُسکا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ نے معاف فرما ویا۔ (1) حدیث ۲: سیح مسلم میں ابوقادہ رضی اللہ تعالیٰ حنہ ہے مروی، رسول اللہ مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما یا: جس کو یہ بات پہندہوکہ قیامت کی شختیوں سے اللہ تعالیٰ اُسے نجات بخشے، وہ تنگدست کومہلت دے یا معاف کر دے۔ (2)

(1) مي البخاري، كما ب احاديث الانبياري، الحديث: ١٨٠ ١١، ٢٦، ١٠٠٠.

حكيم الامت ك مدنى محول

ا۔ لوکرے دہ نوکر مراد ہے جومقروضوں سے نقاضا کرنے کومقرر تھا جیسا کہ عام تمارساہوکارا پیےلوگ رکھتے ہیں۔ نتی ساتھی کوئجی کہتے ہیں نوکر وغلام کوئجی، اس کے مغنی ہیں جوان۔

۲ ۔ یا سارا قرض معاف کردے یا بھی قرض یا مہلت و سے دیا دی قاضانہ کرے معانی جی بیسب بھی داخل ہے۔
سے کہ اس کے سارے گناہ بخش د ہے۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے: آیک بیر کہ ظلام یا نوکر کو قرض وصول کرنے کا وکل کرکتے
تاب - دوسرے بید کہ وکیل کو معانی یا نری کرنے کی اجازت و سے بیٹ جیس تیسرے بید کہ دعا جی جح کے صیفے استعمال کرنا بہتر ہے کہ اس سے استعمال کرنا بہتر ہے کہ اس سے کہا تھا مٹ کہ اگر ایک کے حق میں دعا تبول ہوگئ تو ان شاءاللہ سب کے تن جس قبول ہوجائے گی، چو تھے یہ کہ گزشتہ دین کے ادکام مارے کہا تھا مٹ کہ آگر ایک کے حق میں دعا قبول ہوگئ تو ان شاءاللہ سب کے تن جس قبول ہوجائے گی، چو تھے یہ کہ گزشتہ دین کے ادکام مارے کہا تھا مٹ کہ آئر ایک بین جب کے قرآن یا صدیف جس نقل ہوں۔ (نودی مرقات) پانچویں یہ کہا ہے مقروض پر نہریانی کرنا ایک بخش کا ذریعہ ہے۔ (مراق البنانج شرح مشکل قالم الحدیث جس میں جو میں)

(2) مي مسلم التاب المساقاة ... والخ ماب فعل الظار المعر الديث: ٣٢- (١٥٩٣) إص ١٨٥٥.

حكيم الامت كمدنى يحول

ا۔ گُزت کاف کے پیش رکے گئے ہے، کربۃ کی جمع ہے بمعنی تکلیف ہمنت ، مشقت اس لفظ میں قیامت کی دعوپ، بیاس، گھراہٹ ملائکہ کی سختی وغیرہ سب کچھ داخل ہے۔

۲ فلینفس تنفیس سے بنا بمعنی تاخیر کرنا، دیر لگانا، مہلت دینا۔ وضع سے مرادیا قرض بالکل معاف کردینا، اگر قرض خواہ کی طرف سے وکیل قبض کو اس کی اجازت، ہوتو وہ بیاکام کرسکتا ہے۔ خلاصہ بیہ ہے کہتم بھی رب تعالٰی کے مقروض ہولہذا اپنے مقروضوں کو معانی یا آسانی دوتم پر اللہ آسانی کرے گا۔ (مراۃ المناجح شرح مشکلوۃ المصابح، جسم ص۵۰۸) صدیت سان می رسی سان می ایوالیسر رضی الله تعالی عند کیتے ہیں، بی نے ہی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کو فرماتے منا: کہ جو شخص منگلہ ست کو مہلت دے گایا اُسے معاف کردیگا، الله تعالی اُس کواپے سایہ بی رکے گا۔ (3) حدیث سان میں دکھے گا۔ (3) حدیث سان میں کھیں بی کھیں میں کھیں بین مالک رضی الله تعالی عند سے دوایت ہے، کہ اُنھوں نے ابن ابی حدد درضی الله تعالی عند سے اپنے وَین کا تقاضا کیا اور وونوں کی آوازی بائد ہو گئیں۔ حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے اپنے جمرہ سے این کی آوازی سئیس، تشریف لائے اور جمرہ کا پردہ ہٹا کر مسجد نبوی ہیں کھپ رضی الله تعالی عند کو پھارا۔ اُنھوں نے جواب دیا لیک یارسول الله اُز رعز وجل وصلی الله تعالی علیہ وسلم)۔ حضور (صلی الله تعالی علیہ وسلم) نے ہاتھ سے اشارہ کیا جواب دیا لیک یارسول الله اُز رعز وجل وصلی الله تعالی علیہ وسلم)۔ حضور (صلی الله تعالی علیہ وسلم) نے کہا تھی نے کہا تھی نے کہا تین معاف کر دیا۔ دوسرے صاحب سے فرمایا: اُنھوادا کردیا۔

(3) مج مسلم بركتاب الزهد ... والخ ، باب مديث جابر الطويل ... والخ ، الحديث: ٢٧ - (٣٠٠٣) بس ١٦٠٣. كيم الامت ك مدنى بجول

ا ۔ آپ کا نام کعب ابن عمرو ہے ، کئیت ابو البسر افساری ہے ، بیت عقبہ وغروہ بدر نیل شریک ہوئے ، آپ بن نے بدر کے دن حضرت عہاس ابن عبدالمطنب کوقید کرکے بارگاہ رسمالت میں پیش فرمایا ، 20 ہے میں ہدینہ پاک میں وفات پائی وہاں بن وفن ہوئے۔ (اشعہ) مل مہلت ومعانی میں فرق واضح ہے محرد دونوں کی جزاء وثو اب بکہاں ہے۔

سے اپنے سایہ سے مراد جرش اعظم کا سامیہ ہے کہ قیامت میں صرف ای کا سامیہ ہوگا، وہاں عی دھوپ اور پیش سے امان ہوگی، مقروض پر
آسانی کرنے والا تنہائی میں اپنے گناہ یا ذکر کے روئے والاء گناہ کرنے کے ارادہ پر دب کو یا دکر کے ہٹ جانے والا وغیرہ اس کے سامیہ میں
جول کے۔ (مراة الدنائج شرح مشکل 1 المصافح ، ج مہم میں ۲۰۵)

(4) منح الخاري، كتاب الصلاة مناب رفع الصوت في السجد، الحديث: العمامي الم 120 ما عامل 120.

### عليم الامت ك مدنى يحول

ا ۔ ان کا نام عبداللہ این افی مدرد ہے، کثیت ایو تحد، بیعت حدید اور غزوہ تیبر بیل شریک تھے، مجد سے مراو خارج مسجد ہے کہ داخل مسجد میں و نیادی کلام ممنوع بیل۔

۲۔ حضرت کعب نے کیا ہوگا کہ انجی قرض دور انہوں نے کیا ہوگا کہ میرے پاس انجی نہیں ،اس سے جھڑا پریدا ہوگیا ہوگا جیہا کہ عموماً نقاضے کے دقت ہوتا ہے۔

سے بین اللہ! کیا نفیس فیصلہ ہے کہ منٹول پی مہینوں کا جھڑا طے فر الیا۔ اس سے چید مسئلے تابت ہوئے: ایک بید کہ قرض کی معافی کی صورت میں بقید قرض کی اداء فور اضرور کی ہے۔ دوسرے بید کہ حدود مسجد میں قرض کا مطالبہ کرنا جائز ہے۔ تیسرے بید کہ معانی ورعایت کی صورت میں بقید قرض کی اداء فور اضرور کی ہے۔ دوسرے بید کہ معانی ورعایت کی سفارش کے سازش کرنا جائز ہے۔ چو تھے بید کہ ملے کرائے والا فریقین کا لحاظ آرکھے کہ پھواسے دیائے بھواسے۔ پانچویں بید کہ جائز سفارش سے سفارش کرنا جائز ہے۔ چو تھے بید کہ مائز سفارش سے

حدیث ۵: میچ بخاری پی سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مردی، کہتے ہیں ہم حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی خدمت بیں حاضر ہتے، ایک جنازہ لایا جیا۔ لوگوں نے عرض کی، اس کی نماز پڑھا ہے۔ فرمایا: اس پر پچھو آین (قرض) ہے؟ عرض کی، نیس وس کی نماز پڑھا دی۔ پھر دومرا جنازہ آیا، ارشاوفر مایا: اس پر قرین ہے؟ عرض کی، ہاں۔ فرمایا: پھر تیس اس کی نماز بھوڑا ہے؟ لوگوں نے عرض کی، نین ویتا رتجوڑے ہیں۔ اس کی نماز بھی پڑھا دی۔ پھر تیسرا جنازہ حاضر لایا جی، ارشاوفر مایا: اس پر پچھوڈا ہے؟ لوگوں نے عرض کی، تین ویتا رتجوڑے ہیں۔ اس کی نماز بھی پڑھا دی۔ پھر تیسرا جنازہ حاضر لایا جی، ارشاد فرمایا: اس پر پچھوڈا ہے؟ لوگوں نے عرض کی، تین ویتا رکا مدیون ہے۔ ارشاد فرمایا: اس نے کہا، نیس فرمایا: تم لوگ اس کی نماز پڑھا دی ابواتی دہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یارسول اللہ! (عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نماز پڑھا دیں، قرین کا اواکر وینا میرسے ذمہ ہے۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نماز پڑھا دیں، قرین کا اواکر وینا میرسے ذمہ ہے۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نماز پڑھا دیں، قرین کا اواکر وینا میرسے ذمہ ہے۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نماز پڑھا دیں، قرین کا اواکر وینا میرسے ذمہ ہے۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نماز پڑھا دیں، قرین کا اواکر وینا میرسے ذمہ ہے۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

قبول كراية بهتر ب- چيئے بيكه اشاره بر احتاد كر يكتے بيل كه بيكلام كے قائم مقام بے د كلموحضور انور في آوسے قرض كا اشاره بى فر ما يا\_(مرقاق) (مراة المناجي شرح مشكلوة المصافح من مي من ١٥)

(5) معج ابناري ممانب الحوالات مباب اؤا أحال دين الميت على ديل جازه الحديث: ٢٢٨٩ من ٢٠٨٠ من ٢٠٠٠ و 5) وكماب الكفالية مباب من محكفل عن ميت ... إلخ والحديث ٢٢٩٥ من ٢٠٠٠ من محكفل عن ميت ... إلخ والحديث ٢٠٠٩ من ٢٠٠٠ من

حكيم الامت كمدنى يجول

اے فالنا عرض کرنے والے اس میت کے والی وارث منے یا اس کے دوست احباب اس زماند میں برطن کی کوشش ہے ہوتی تھی کہ ہماری میت پر جناز وحضور پر جیس اس لیے دور دور سے جنازے حضور کی بارگاہ میں لائے جائے تھے۔

م ترض ہے مراد بندوں کا حق مالی ہے تواہ بیوی کا میر ہو یا کسی کا تجارتی دین یا ہاتھ کا لیا ہوا ادھار جے دست گرداں کہتے ہیں۔
سے خالبا حضور انور کو کشف، المہام یا وی ہے معلوم ہوگیا ہوگا کہ اس پر قرض تین دُینار یا اس سے بھی کم ہے اس لیے آپ نے اس جواب پر
غماز پڑھ کی درندا گرقرض اس سے زائد ہوتا تو آپ نماز نہ پڑھتے جیسا کہ اسکے مضمون سے ظاہر ہور ہاہے۔ (کمعات، مرقات)
میں شاید یہ نین جنازے ایک بی دن ایک بی مجلس میں بچھ فاصلہ پر لائے گئے اور ہوسکتا ہے کہ بیر مختلف دنوں کے واقعات ہوں گر پہلا۔
احتال نہاں مذہ ی

۵ \_اس واقد \_ چرمائل معلوم ہوئے ،ایک یہ کماز جناز ،فرض کفایہ ہے کہ بعض کے اوا کرنے ہے اوا ہوجاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ مناہ یا بری رسمیں روکنے کے لیے عالم دین یا شیخ وقت گنگار پر جنازے پڑھنے سے افکار کرسکتا ہے۔تاکہ لوگ عبرت پکڑی اور ہے رسمیں ہ چھوڑ دیں ،انعمار مدید قرض لینے کے بہت عادی تھے ،ان کے مکان جائیدادیں ،سمامان یجود کے ہاں گروی تھے ،معمولی ہاتوں پرقرض لیے لیا کرتے تھے ،اس بری رسم کومٹانے کے بہت عادی تھے وال کے مکان جائیدادیں ،سمامان یجود کے ہاں گروی تھے ،معمولی ہاتوں پرقرض لیے لیا کرتے تھے ،اس بری رسم کومٹانے کے لیے صفود نے مقروضوں پریٹنی فرمائی ، پھر جب ہے آیت کریمہ انزی القبیم اور کی ہائو منٹین می انگر ہوں ہے ہوگا اور اس کا قرض یا اس کے وارڈوں کے لیے ہوگا اور اس کا قرض یا اس کے ب

شرح بها و شویست (حدیازهم) مدیث ۲: شرح سندی ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند مصروی، که حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) کی غدمت میں جنازہ لا یا محمیا، ارشادفر مایا: اس پر دین ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں۔فرمایا: دَین ادا کرنے کے لیے مجمع محود ا ے؟ عرض کی نہیں۔ ارشاد فرمایا: تم لوگ اسکی قماز پڑھاو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی ، اسکا ڈین میر ہے م زمدے، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے نماز پڑھادی۔ اور ایک روایت میں ہے، کے فرمایا: اللہ تعالیٰ مماری بندش کو توڑے، جس طرح تم نے اسپے مسلمان بھائی کی بندش توڑی، جو بندہ مسلم اپنے بھائی کا دین ادا کر بگا، اللہ تعالی قیامت كرن أس كى بندش تو دويا\_ (6)

يتيم فريب بول كى پرورش ميرے دمد موكى حق توب كداب بحى جمين اور امارے بول كوحفور الورسنى الله عليه وسلم اى بال رہے ال جیے قرآنی فرمان اولی پاکٹویشن مارے مسلمانوں کو شاف ہے ایسے بی حضور ملی الله علیہ دسلم کی پردرش سب مسلمانوں کو شاف ے۔ تیسرے سے کدمیت کی طرف سے ضامن بلتا جائز ہے اکثر علماء کا بھی قول ہے، امام اعظم کے بال بیر ضان جائز نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مینانت ندهی بلکدوعده اوا تفاره خانت اور وعده اوا می برا فرق بهام صاحب کے بال اگر میت مال چووڑ دے تو اس کا تعلیم میراث یا اوائے قرض کی ذمہداری جائزے۔(از لمعات مرقات) خیال رہے کہ صاحبین کے ہال میت کی مفانت ای مدیث کی بنا پرجائزے، انوی تول صاحبین پر ہے۔ (مراة السّائع شرح مشکوة الصابع، ج م می اله)

(6) شرح العنة اكتاب المبيوع الب منهان الدين المديث : ١٩٧٨ ويج ١١٠٠ سور ١١٠٠ سور حكيم الامت كمدني يمول

ا بنازه جم كره عدود ولى بحس بن ميت ركى جائد ادرجم كے فتح دميت ايمال فتح سے جودميت ايمال فتح سے ب

٣ \_ يهك كها جاچكا ہے كدمالى معلقات كے قرض كو دين كها جاتا ہے جيرے كى كے ذمد كرايہ يا مال كى قيست روائى بواور دست كروان كوقرض کتے الل ، يهال وولول معى مراد موسك إلى اور مكن بے كد بطريق عمدم مشترك عام معى مراد مول.

سے ہم نہ برمیں مے میلے مرض کیا جا چاہے کے حضور کی بیٹی او کول کو قرض سے ڈرائے کے لیے تی کدائل مدینة عومنا بلاضرورت ہی قرض لے لیے سے ای می سے ای می سے الفرید عادت جوث اس سکی تھی میم کانٹر ہی رحمت ہے۔

مهراس کی بحث پہلے گزر چکی کدمیت کی طرف سے کفالداور دہانت اکثر آئر کہ کے بان جائز ہے، ہمارے بان بھی، معاجبین جائز فرمائے

۵\_رمان بمن مربون ب ينى كردى ركى بوكى چيز ، چونكه برطش كالنس اين نيك وبدا الال شى شل كرو ك ب اس اليررمان سه مراد الله الإجانا ب، رب تعالى فرمانا ب: " كُلُّ نَفْسٍ عِنا كَسُمَت وَهِيْنَةُ " مرقات نے فرمايا رحمان رحين كى جمع ب جيريم كى ر کرام ، چونکہ ہرانسان کا منسو گناہ کرنا رہنا ہے اس لیے ہر منسوکر دی وگرفارے تو کو یا ہر منون چیز دل کا مجموعہ ہے۔ ٢ يعن جيها برتاواتم رب كے بندوں كے ساتھ كرد كے تهادے ساتھ جى قيامت بن ايها بى معاملہ كيا جائے كا واكر جانسو كے تو ب

صدیت ک: میچ بخاری بیں ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، صنور اقدی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص لوگوں کے مال لیتا ہے اور اوا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اُس سے ادا کر دیگا (لیعنی ادا کر نے کی تو فیق دیگا یا قیامت کے دن دائن کوراضی کر دیگا) اور جو شخص تلف کرنے کے ارادہ سے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اُس پر تلف کر دیگا (لیعنی نہ ادا کی تو فیق ہوگی ، نہ دائن راضی ہوگا)۔ (7)

حدیث ۸: سیح مسلم میں ابوقادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، کہتے ہیں ایک مختص نے عرض کی، یارسول اللہ!
(عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) بیفرمایے کہ اگر میں جہاد میں اس طرح قتل کیا جاؤں کہ صابر ہوں، ثواب کا طالب
ہول، آگے بڑھ رہا ہوں، پیٹے نہ پھیروں تو اللہ تعالیٰ میرے گناہ مثا دے گا؟ ارشاد فرمایا: ہاں۔ جب وہ مخص چلا گیا،
اُسے بُلا کر فرمایا: ہاں، مگر وین، جریل علیہ السلام نے ایسائی کہا بینی وین معاف نہ ہوگا۔ (8)

مینسو مے اگر بینے ہودن کو چیوڑاؤ کے تو چیوڑ دیئے جاؤ کے۔خیال رہے کے میت کوقرش سے چیوڑانے کی دوصورتیں ہیں،اپنا قرض ہوتو معاف کردو، دوسرے کا ہوتو ادا کردو۔(مراۃ المناتِ شرح مشکوۃ المصائح ،ج سہبس • ۲۵)

(7) منح النفاري، كتاب في الاستقراض ... إلى بهاب من اخذ اموال الناس ... إلى الحديث: ٢٣٨٥، ٢٢، ١٠٥٠. عكيم الامت كم مدنى يجول

ا۔ اور ظاہر ہے کہ ایسا آدمی بغیر ضرورت قرض لے گائی ٹین اور شدنا جائز کا موں کے لیے قرض لے گا،رب کا خوف رکھنے والا قرض سے حتی الا مکان بچتا ہے۔

٣ يين جس كى نيت قرض لين وقت بى اواكر نے كى ند بور بہلے بى سے مال مار نے كا اداوہ بورايدا آدى بے ضرورت بھى قرض لے ليتا

ہا اور نا جائز طور پر بھى فرضكہ بيرهد بث بہت كى بدا يول پر شختل ہا اور تجربہ سے ثابت ہے كہ نيك آدى كا قرض اوا بورى جاتا ہے خواہ

زندگی ش خود اواكر سے يا بعد موت اس كے وار شاواكر بي جيساً كه حضرت الا بكر صديق نے حضور انوركى وفات كے بعد حضور كا قرض اوا

کیا، زرہ تجرف ان اگر بي بھى ند بوتو بروز قيامت دب تعالى بيے مقروض كا قرض اس كقرض خواہ سے معاف كراو سے كا يا قرض خواہ کو قرض

سے خوض جنت كی نعتیں بخش د سے گا، بہر حال حديث واضح ہے۔ اس پر بیاعتراض نيل كه حضور انور پر قرض كيوں رہ كيا تھا، وہ رب نے

کون اوا ند كرايا كه حضرت صديق كا اواكر نا دب تعالى ہى كی طرف سے تھا اور ندريا عبر اض ہے كہ بعض مقروضوں كر قرض قيامت بيل

رم اقالمتان اوا يا معاف كراو سے كا جيسا كہ احاد بيث جس ہے۔ (مراة المتاني شرح مشكوة المعان من جسم معاه)

(8) مشكاة المعانع، كتاب البيوع، باب الافلاس والانظار، الغصل الاول، الحديث: ٢٩١١، ج٢، ص ١٢١.

تحکیم الامت کے مدنی مجلول

ا یعنی میں بحالت جہاد صابر بھی ہوں، بہادر بھی، غازی بھی اور آخریس شہیر بھی کیا اتن صفات جمع ہونے پر میرے گناہ معاف ہوں کے یا نہد حدیث 9: سیح مسلم میں عبداللہ بن عمرورض اللہ تعالی عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ دَین کے علاوہ شہید کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔(9)

حدیث ۱۰: امام شافعی واحمه وترینی و این ماجه و دارمی ابو هریره رضی الله نتعالی عنه سے رادی، که رسول الله صلی الله نعالی علیه دسلم نے فرمایا: موکن کانفس دَین کی وجه سے معلق ہے، جب تک ادانته کیا جائے۔ (10)

صدیث اا: شرح سندمیں براء بن عازب رضی اللہ تعالی عندسے مروی، که رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: صاحب وَ بِن اینے وَ بِن مِیں مقیدہے، قیامت کے دن خداسے اپنی جنہائی کی شکایت کر بگا۔ (11)

ا ۔ این بال تیرے سارے ایکے وکھیلے مغیرہ کیر و گناہ معاف ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غازی شہید تمام گناہوں سے پاک وصاف ہوجاتا ہے۔

سے بین اسے فیض میر نے فرمان کا مطلب فلط نہ جھنا ان تمام صفات سے گناہ صواف ہوں کے نہ کر حقوق خصوصا حقوق العباد وہ تو ادا کرنے سے ہی معاف ہوں گئے میرا کلام غلط نہ سجھے۔ فقیری اس شرح سے بہت سے سوالات آنھ کھ گئے مند بہا عقر باش ہیں نے ابھی توجہ ولائی کہ تھے میر سجما دوں کرتو میرا کلام غلط نہ سجھے۔ فقیری اس شراع سے بہراس کے استثناء فرمانے کی کیا ضرورت تھی نہا ہے بجراس کے استثناء فرمانے کی کیا ضرورت تھی ، نہ یہ کہ حضور انور کو تبلغ کر ہوئے آتا تھا اس لیے جریل ایون نے تبلغ کرنا سکھایا ، نہ یہ کہ حضور انور نے پہلے اسے مسئلہ غلط کیوں بتلایا بہنے بی شاطی تو شان بوت کے خلاف ہے وقیرہ دیاں دھے کہ یہاں نفس قرض کی معافی کا وکر ہے جو جہاد و شہادت سے بھی نیس ہوتی اور تی کے بیان جس قرض بین ٹال مؤل ، جمورت وصلے وصلے موات پراوا نہ کرنا مراد ہے جسے بخشش کا وعد و فرمایا میا کہ دات کے قرض بھی معاف ہوجاتے ہیں لیکن قرض کی میان میں قرض میں ٹال مول ہو ہوئے وصلے بی لہذا احادیث میں تعارض نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جریل ایس نے قرائ ن کے ملاوہ اور بھی چیز میں ٹازل فرمائی ہیں۔ (مراۃ المنائج شرح مشكوۃ المصائح میں معاف ہوجاتے ہیں لیکن قرم کے میاناہ معاف ہوجاتے ہیں لیذا احادیث میں تعارض نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جریل ایس نے قرائ ن کے ملاوہ اور بھی چیز میں ٹازل فرمائی ہیں۔ (مراۃ المنائج شرح مشكوۃ المصائح میں میں سواہ ک

(9) ميحمسلم، كتاب الأبارة، باب من قل في سبيل الله ... إلى والحديث: ١١٩- (١٨٨٦) بم ١٠٣٦.

عیم الامت کے مدنی بھو<u>ل</u>

ا پیداستناه منقطع ہے کونکد قرض لینا محناہ نیمی ورندا نبیاء کرام خصوصا حضوں کی الله علیہ وسلم ند لینے اور ہوسکتا ہے کہ قرض سے مراد ناجائز قرض نینا ہو حرام رسوم میں خرج کر سے کے لیے یا لوازم قرض مراد ہوں یا بلاعذر ثال مثول کرنا، وقت پر اوا نہ کرنا، جعوفے وعدہ کرنا وغیرہ تب مستنی منقطع ہے گر پہلے معنی زیادہ قوی ہیں کہ یہ محناہ تو تج سے بھی معاف ہوجاتے ہیں تو ان شاء اللہ جہاو سے بھی معاف ہوں کے مرقاب نے یہاں فرما یا کرقرض سے مراد حقوق العباد ہیں فہدا تا تن تون مناق کی آبرور یزی بھی اس میں واغل ہے۔

(10) عامع الترندي بمن بالبنائز ، باب ماجاء من النبي صلى الله عليه وسلم ان نفس المؤمن ... ما لخ ، الحديث : ١٠٨٠ - ١٨١ بم الهمس

(11) شرح النة ، كتاب النبيع ع، باب التشديد في الدين ، الحديث: ١٣٠٠ من ١٣٥٣.

حدیث ۱۲: ترندی وائن ماجہ توبان رضی اللہ تعالی عندے راوی، کہرسول اللہ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جواس طرح مراکہ تکبر اور غنیمت میں خیانت اور دین سے بری ہے، =جنت میں داخل ہوگا۔ (12)

حدیث سائی اللہ تعالی علیہ وابو داود ابوموی رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ، کہ نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: کہ کیبر و گناہ جن سے اللہ تعالی نے ممانعت فرمائی ہے ، ان کے بعد اللہ (عزوجل) کے نزد یک سب مختاجوں سے بڑا رہے ہے کہ آ دمی اپنے او پر دین چھوڑ کر مرے اور اُس کے اداکے لیے پھے نہ چھوڑ اہو۔ (13)

حدیث ۱۹ : ایام احر نے کو بن عبداللہ بن بحق رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت کی ، کہتے ہیں ہم می میں بیٹے ہوئے سے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجی تشریف فریا ہے۔ حضور ( صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) نے اپنی نگاہ آسان کی طرف اٹھائی اور دیکھتے رہے پھر نگاہ بھی کرلی اور پیشائی پر ہاتھ رکھ کرفر یا یا: سجان اللہ اسجان اللہ اکتنی سخی آتاری کی طرف اٹھائی اور دیکھتے رہے پھر نگاہ بھی ان اللہ اکتنی سخی آتاری سے کئی۔ کہتے ہیں ہم لوگ ایک ون ، ایک رات خاموش رہے۔ جب دن رات خیرے گزر گئے اور میج ہوئی تو یس نے عرض کی ، وہ کیا سخی ہوئی تو یس کے ہاتھ یس محرض کی ، وہ کیا سخی ہے ، جو نازل ہوئی ؟ ارشاہ فر ہایا: کہ دّین کے متعلق ہے ، جنم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ یس محرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے ! اگر کوئی محض اللہ (عزوجل) کی راہ جس کیا جائے پھر زندہ ہو پھر تی کیا جائے گھر مندہ ہو پھر تی کیا جائے

عيم الامت كم من يحول

ا کران دوست واحباب سے علید و کھڑا کیا جائے گا اس کے مادے ٹیک احباب جنت میں بھی جا کیں گے گریدند جائے گا اگر چرکتا ی نیک دمدار نے مورب تعالٰی سے اپٹی تیہائی اور جنت میں تر بھی سکتے کی فریاد کرے گا بھٹور کیا سے ٹیمائی و تا فیراور میدان محشر کی دحوب رہیں میں کھڑا رہنا میں پوری مصیبت ہوگی۔

۲ کسی خوارکوند پائے گا جواس کا قرض اوا کرے بصرف بیری صورت اوائے قرض کی ہوگی کررب تعالی اس مقروض کی نیکیال قرض خواہ و قرض سے موض دے یا ان سے معاف کرائے۔ (مراقا المتاجع شرح مشکلو قالمصافع من ۱۳ میں ۱۸۵)

(12) جامع الترقدي كتاب السير ، باب ماجاء في الفلول والحديث: ٨٤٥ ان ١٠٩٠٠.

(13) السندللامام أحمد بن علبل مديث إلى موى الاشعرى والحديث: ١١٥٥ من ٢٥٠٥ من ١٢٥٠.

### تعكيم الامت كيدني بجول

ا اس مدیث سے معلوم ہورہا ہے کہ قرض لیما گناہ کیرہ نہیں کونکدا سے قربایا گیا اُفکد اللّکہ اُر اور ند بذات تو دمنوع ہے۔ اس وقت منع ہے جب کداس کے ذریعہ لوگوں کے حقوق مارے جا کی اور ممکن ہے کہ یہاں قرض سے وہ قرض مراد ہوں جو انسان بلا مرودت یا حرام رسیس پوری کرنے کے لیے اور اوا کرنے کی نیت نہ ہو، ور نہ خود نمی کر کیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کی زرہ قرض میں کردی تھی اور آپ نے کے مال میراث یا اوائے قرض کے واسلے نہ چھوڑا۔ چمرہ وفیرہ جو پھے تھا وہ وقف تھا صدیق اکبرنے آپ کا قرض اوا کیا، لہذا یہ حدیث اس کے طلاف نہیں۔ (مراة المانی مشکوة الممانی من عوم ملاک)

(14) المتدللامام أحمد بن عليل معديث محمد بن عبد الله بن جحش الحديث ٢٢٥٥١، ج٨،٥٨٨م. ٣٣٨. حكيم الامت كه مدنى بجول

ا آپ قرشی اسدی معافی ایل اجرت سے پانچ سال پہلے پیدا ہوئے ، اپنے والد عبداللہ این بخش کے ساتھ پہلے تو جشہ کو ہجرت کر سکتے پھر مدیند منورہ کو معفرت ام المؤمنین زینب بنت بخش کے بھائی حضورا تور کے سالے ایل بظیم الرجت محافی ایل ایل منورا تور کے سالے ایل بظیم الرجت محافی ایل المام بیاں نہوتی تھی بلکہ علی جناز سے رکھ کر تماز جنازہ پڑھی جاتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ زبانہ بنوی شن تماز جنازہ داخل سمجہ میں شاہوتی تھی بلکہ خارج مسجد میں ہوا کرتی تھی بیار مام احساس کی ولیل ہے۔ تھا ہم رہے کہ خارج مسجد میں ہوا کرتی تھی سے بیان امام اعظم کا قول ہے کہ تماز جنازہ داخل مسجد میں ہوا کرتی تھی سے بیانہ اسلام اعظم کا قول ہے کہ تماز جنازہ داخل مسجد میں منازہ میں جنازہ میں جنازہ کی تماز خارج مشجد میں جنازہ مرف تماز کے لیے دکھ جاتے ہیں شکہ اور کی مقصد کے لیے ، امام شافی کے بال داخل مسجد میں ہی جنازہ کی تماز درست ہے۔ (از مرقات)

سے بیلفظ اصل میں بیٹنا تھا بلعر بنازائد ہے بیان قریب کے لیے لین ہم سے اسٹے قریب منے کہ کویا پہنت ہے بیٹ ملی ہو اُن تھی ہماری بیٹوں کے چھے۔

سم معلوم ہوا کے حضور کی نگاہوں سے فیمی جاب اُسطے ہوئے سے کر دہاں ہی تمام محابہ حاضر ہیں اور ای جگہ حضور انور مسلی اللہ علیہ وسلم تشریف قربا ہیں تکر جو بھی حضور و کھر ہے ہیں دوسر ہے تیں دوس کے است کا خواب ہیں آخوں مصیبتوں کو کسی خاص شکل میں جو آتھ مول سے نظر آ دی تھی کوئی خاص وتی نہتی کہ دی کا تعالی کان سے ہے۔ ہم لوگ خواب میں آخوں مصیبتوں کو کالی عورت جملہ کرنے والے سانپ کی شکل میں دیکھتے ہیں پشاہ معرفے قبلے کے سامت ممال سامت کا نیوں اور سامت بالیوں کی شکل میں و کھے جی پشاہ معرفے قبل میں مات ممال سامت کا نیوں اور سامت بالیوں کی شکل میں و کھے جی پشاہ معرفے قبلے کے سامت ممال سامت کا نیوں اور سامت بالیوں کی شکل میں و کھے ہیں۔ شاہ معرفے قبلے کے سامت ممال سامت کا نیوں اور سامت بالیوں کی شکل میں و کھے ہیں۔ شاہ معرفے تھے۔

۵۔ یعنی ہم تھے سے کہ کوئی آسانی وبال یا مصیبت فوری آنے والی ہے تو ایک دن ورات بہت ظرور وو یس مزرا مرضدا کا فشر ہے کوئی آخت ندآئی۔

١\_ يعنى كولى وبال يا غيبى آفت ريقى بلكة قرض كى تنى به يومقروض پر موكى \_

کے پیقصی کی دوقر اُنٹی ہیں ہمروف وجیول لین خودمقروش اوا کرے یا ان کے درا اس کی طرف ہے اوا کریں۔ معلوم ہوا شہاوت جیسی عبادت سے بھی قرض معاف نہیں ہوتا۔ وہ جو روایت ہیں ہے کہ تج سے قرض بھی معاف ہوجاتا ہے، وہاں ادائے قرض کی ب اعتدالیاں مراد ہیں لینی اوائے قرض ہیں جومقروش کی طرف سے وعدہ خلافی، ٹال مٹول ہوجاتی ہے وہ معاف ہوجائے کی درنہ قرض اوا کرکے جج کوجانا جا ہے لہذ ااماویٹ ہیں تعارض ہیں۔ (مراة المناتی شرح مشکو ة المعانی، جسم ۵۲۹) تفیر میں فرمایا: کہ آبر و کو حلال کرنا ہے کہ اس پر بختی کی جائے گی اور سز اکو حلال کرنا ہے کہ قید کمیا جائےگا۔ (15)

(15) سنن اي داود، كتاب لا أقضية مباب في أليس في الدين دغيره مالحديث:٣٢٨م جسابس ٨٣٧٨.

### ادان کرنے کی دیت سے قرض لینا

یعنی = بجور نہ ہواور نہ بی اس سے پورا ہوئے کی ظاہری صورت ہونیز قرض دینے والا اس کے حال سے بے خبر ہو۔ رحمہ کوئین ، ہم غریبوں کے دلوں کے چین صلّی اللہ نتالی علیہ وآلہ وسلّم کا فربانِ عالیتنان ہے: جس نیتلف کرنے کے ارادے سے لوگوں کا مال لیا اللہ مزوجل اس پرتلف کر دے گا۔ ( یعنی نہ ادا کرنے کی تو ثیق ہوگی نہ بروز تیا مت قرض خواہ راضی ہوگا)

. ( منج البخاري، كمّاب الاستغراض والديون، ياب من اخذاموال الناس \_\_\_\_الخ، الحديث: ٢٣٨٥م ٢٨٥)

تا جدار رسالت بشہنشاؤ أبوت سنى اللہ تعالى عليه وآلد وسلم كافر مان عاليتان بن جس فراد الله كى ديت سے قرض ليا قيامت كون الله عروم الله اور مرميا تو عروم الله اور مرميا تو عروم الله اور مرميا تو تعرف الله اور مرميا تو تيامت كوري الله على الله عن ال

( كنزالعمال، كتاب المدين واسلم بتهم الاقوال بصل الثالث في دية المستدين -----الخ والحديث: ١٥٣٨، ٢٠٩٥) و ١٩٢٩) حضورتي كريم صلى الله تعالى عليه وآله وه الله عن عاليثان ب: جويمي آدى ال عزم بي قرض ليمتا به كداوانه كريكا تووه الله عزوجل سے چورين كر سلم كا- (سنن ابن ماجه والواب الصدقات و باب من اوان دينالم ينوقضا وه والحديث: ١٩٢١ م ١٩٢١)

تحویب رَبُ العزت بھی انسانیت عزوجل وسلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عالیثان ہے: جو بھی آ دی کی عورت ہے شا دی کرے اور اس کا مہرا دانہ کرنے کی میت ہوتو وہ ان مرے گا، جو بھی آ دی کی ہے کوئی چیز خرید سے اور اس کی قیمت اوا نہ کرنے کی میت ہوتو وہ خاتن مرے گا اور میں انسان مرے گا اور میں انسان مرے گا اور خیانت کرنے والاجہنی ہے۔ (انجم الکیر، الحدیث ۲۰ ۵ سے میں ۳۵ میں ۳۵)

سرکار مسند، راحت قلب وسیند سنی الله تعالی علیه وآله وسلم کافریانِ عالیثان ہے: جواس حال میں سرا کہ اس پر درہم یا وینارقرض خفے تو (اس قرض کو)اس کی نیکوں سے بورا کیا جائے گا کیونکہ اس ون درہم یا وینار ندہوگا۔

(سنن اين ماجة ، الواب الصدقات ، باب التشديد في الدين والحديث ٢٣١١، ٢٢١)

شہنشاہ مدینہ ترار قلب وسید ملّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عالیشان ہے: قرض دوقتم کے ہیں: (۱) جو اس حال میں مراکہ اس ک قرض اداکر نے کی نیت تھی تومیں اس کا ولی ہوں اور (۲) جواس حال میں مراکہ اس کی ادائیگی کی میت نہتی تویہ اس کی نیکیوں سے پورا کیا جائے گااس دن درہم یا دینار نہ ہوگا۔

(الترغیب والتربیب، کتاب البیوع، باب التربیب من الدین وتزغیب المتدین - در الخی الحدیث: ۲۸۰۳، ۲۸۰س ۳۸۱) دوجهال کے تابخور، سلطان بخر و برصلی الله تعالی علیه واله وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے کم یا زیادہ مهر پر کسی عورت سے تکاح کیا ہے

لیکن اس کاا دا کرنے کا ارادہ ندتھا تو اس نے دھوکا کیا ،اور ادا نیگ کے بغیر مرکبا تو قیامت کے دن اللہ عزد جن سے زانی ہوکر ملے گا ،اور جس آدی نے داپس نہ کرنے کے ارادے سے قرض لیا تو اس نے دھوکا کیا یہاں تک کہ اس کابال نے کرمز میا اور اس کا قرض ادا نہ کیا تو وہ اللہ عز دجل سے چور بن کر ملے گا۔ (المجم اللا دسطہ ، الحدیث: ۱۸۵۱ ، ج ایس ا ۵۰)

نور کے ہیکر، تمام نہیوں کے سُر قرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قربانِ عالیشان ہے: اللہ عزوجی تیامت کے دن قرض لینے والے کو بلائے گا

یہاں تک کہ بندہ اس کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس سے کہا جائے گا: اے این آدم اِ تُونے یہ قرض کیوں لیا؟ اور نوگوں کے حقوق کیوں ضائع

گے؟ وہ عرض کر نیگا: اے در مرخ رہا او جانتا ہے کہ میں نے قرض لیا مگرندا سے کھیلا ، ندیبیا، ندیبیا، اور ندی ضائع کیا، البند وہ یا تو جل

گیا یا چوری ہو کہا یا جینے میں خرید اتھا اس سے کم میں نے دیا تو اللہ عزوجی ارشاد فرمائے گا: میر سے بنذ سے نے کیے کہا، میں اس بات

کا نیا دہ حق رکھا ہوں کہ تیری طرف سے قرض اوا کروں۔ اللہ عزوجی کی چور کو بلائے گا اور اسے اس کیتر اور میں رکھے گا لہذا اس کی خور کو بلائے گا اور اسے اس کیتر اور میں رکھے گا لہذا اس کی خور کو بلائے گا اور اسے اس کیتر اور میں رکھے گا لہذا اس کی اور وہ اللہ عزوجی کے فضل ورجت سے جنت میں واض ہوجائے گا۔

(المتدللامام احمد بن عليل، حديث عبدالرحن بن اني بكر، الحديث: ٨ • ١١، ج ١ ، م ٢ ٠ م) ٠

حضرت سيدنا الوسعيد خدرى رضى الله تعالى عند سے مروى ہے كہن نے دوجهال كيا جور، سلطان بحرو برصلى الله تعالى عليه وآله وسلم كويد الله تعالى عليه وآله وسلم كفركوقرض كے بم بله جانے تين - تو آپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمايا: الله الله تعالى عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمايا: الله وسنى النه تعالى عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمايا: الله وسنى النه الله بين الله تعالى عليه والله وسلم الله بين الحديث عليه والله وسلم الله والله وسلم الله و الله وسلم الله وس

سركار والا عَهار، عم يه كسول ك مددكارسلى الله تعالى عليه وآله وسلم كافرمان عاليثان ب: معاحب قرض البيخ قرض كرساته بندها بوا الله عزوجل كى بارگاه ميں تنهائى كى فرياد كرے كا۔ (الجم الاوساء الحديث: ١٨٩٠، ١٤ ١٩٠٥)

صنورنی کریم مثل اللہ تعالیٰ علید دآلہ وسلم نے ارشاد قرمایا: ان کیر و کتابوں کے بعد جن سے اللہ عزوجل نے منع فرمایا ہے اللہ عزوجل کے اللہ عزم کی اللہ عزم کے اللہ عزم کے اللہ عزم کے اللہ عزم کا اللہ عزم کے بعد اس صاحب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ مرنے کے بعد اس صاحب کی بارگاہ جس صاحب ہوکداس پر ایسا قرض ہو جسے اس نے پورانہ کیا ہو۔ (سنن انی داور منز کناب البیوع، باب فی التحدید فی الدین، الحدیث: ۲۳۳ سام سم ۱۳۷۷)

حسن اخلاق کے پکر بنیوں کتا جور بی یہ برت اکبر عروصل وسل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاوقر مایا : 4 فتص ایسے بال جو جہنم و ل کو ان کو ان افسات پر سرید تعلیف دس کے، دو ترے سے کہیں کو افسات پر سرید تعلیف دس کے، دو ترے سے کہیں کے در میان دوڑی گے، ہلاکت اور تباہی کو بکاری س کے، جہنی ایک دوسرے سے کہیں گے نیہ کون لوگ این جنبوں نے ہماری تعلیف کواور نیا دہ کر دیا ؟ (۱) پہلے تھی پر انگاروں کا تا ہوت معلق ہوگا (۲) دوسرا ایک انتز بول کو کھیں نہر ماہوگا اور (۲) چوتھا آدی اپنا گوشت کھا رہا ہوگا، اس تا ہوت والے سے کہا کہ دو ہدنسیب والے گا: رحمت اللی عروص سے دور! اس شخص کو کیا ہے کہ اس نے ہماری تعلیف کو اور نیا دہ کر دیا۔ وہ بتائے گا کہ دو ہدنسیب سے جائے گا: رحمت اللی عروض سے دور! اس شخص کو کیا ہے کہ اس نے ہماری تعلیف کو اور نیا دہ کر دیا۔ وہ بتائے گا کہ دو ہدنسیب سے جائے گا: رحمت اللی عروض سے دور! اس شخص کو کیا ہے کہ اس نے ہماری تعلیف کو اور نیا دہ کر دیا۔ وہ بتائے گا کہ دو ہدنسیب سے

#### **多多多多多**

اس حال میں مراقعا کہ اس کی گرون پرلوگوں کا یوچھ تھا جے بورا کرنے کے لئے اس نے پہونہیں چھوڑا۔

(العجم الكبير الحديث: ٢٢٢١ من ٢٥ من ١١١١)

حضرت سیرنا جابر رضی الله تعالی عندارشاد فرماتے میں :ایک آوی فوت ہو گیا، ہم نے اسے مسل اور کفن دیا اور خوشبولگائی، مجرہم اسے مز كارابر قرار شافع روز شار ملى الله تعالى عليه وآله وسلم كے پاس كے رحاضر بوئے كدا ب ملى الله تعالى عليه وآله وسلم اس كا جنازه پڑھائیں، ہم نے مرض کی: اس کا جنازہ پڑھا ہے۔ پس آپ مٹی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک قدم چلے کار دریافت فرمایا: کیا اس پرقرض ے؟ ہم نے مرض کی: اس کے ذمہ 2 دینار ہیں۔ توآپ ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واپن ملے مصرت سید ما ابوالا دو رضی اللہ اتعالیٰ عند نے اس کی دمدواری کے لی توہم ووبارہ آب ملی اللدتعالی علیہ والدوسلم کی بارگاہ بی حاضر ہوئے اور حضرت سیدنا ابوان دورض اللہ تعالی عند نے موش کی: 2 دینارمبر سے ذمہ ملک یوشاہ ابرارہ ہم خریوں کے مخوار سٹی اللہ تعالی طبیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعیق قرض خواہ کا حق بوراكرديا كيا باوراب ميد اس سے برى ب-حضرت سيرنا ابوقاد ورضى الله تعالى مند في عرض كى: تى بال \_آب ملى الله تعالى عليه وآلدوسلم في ان كي عمار جنازه پر معالى، پراس كے بعد ايك ون استنساد قرما بادان 2 دينارول كا كيا بوا ميں تے عرض كي: ووقف توكل فوت ہو کیا۔آپ منی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرنایا: آئے والے کل اسے (معنی قرض خواوکو) لوٹا وینا۔ معزت سید تا ابول وہ رضی الثدلتاني عندية عرض كي ميس في وه اواكروي إلى تورسول الورد صاحب كورمنى الثد تعالى عليه وآلدوسكم في ارشا وفرما يا:اب ال

جم عذاب سے بری ہو کیا ہے۔ (السنداللامام احدین عنیل مستدیابرین عبداللد،، الحدیث: ۱۳۵۳، من ۵۶، س ۸۳)

تی کریم ،رء وف رجم منی الله تعالی علیه وآله وسلم سے مرض کی مقروض کی نماز جنازہ پر حدایے۔ تو آب مسلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے ارشادفر مایا جمیس کیا نفع صحاب کرمیں ایسے آدمی کی نماز جنازہ پڑھاؤں جس کی روح ایکی قبر میں رئین رکھی ہوئی ہے اور جوآسان کی

طرف بلند بسی موتی، اگرکوئی آدی اس کے قرض کا ضامن سین تومیں اس کی تماز پڑھا تا ہوں بے فک میری نماز اس کولغ وے ک

(الترخيب والترجيب، كماب المبيوع، باب الترجيب من الدين -----الخ ، الحديث: ٢٨١٩، ج٢، ١٨٧)

رسول اكرم ومنع معظم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كافرمان عاليثان سيه: مؤمن كي روح اس كةرض كي وجه من معلق راتي ب (اللهى اسية التصمقام سدوك وي جاتى سے ) يهال تك كداس كا قرض إوراكرويا جاسك

(جامع التريزي، الداب البمّائز، بأب ماجاء ال نفس المؤمن \_\_\_\_\_الح ، الحديث: ٢٩٥١م ١٥٥٥)

حضور پاک، صاحب اُولاک، سیّاحِ اقلاک منی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا فرمان عالیثان ہے: بے فکک تمبارا رفیق جنت کے دروازے پر اسے قرض کی دجہ سے روک دیا کیا ہے اگرتم چاہوتو اس کا قرض پورااوا کرواور اگر جاہوتو اسے ( اینی مقروض کو ) عذاب کے حوالے کردو۔ (المعردك، كتاب البيوع، باب لوقل رجل \_ . . . . . . . الخ، الحديث: ٢١١ / ٢٢٢٠، جعوم ٣٢٣)

# سود کا بیان

### الله عزوجل قرماتا ہے:

(ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبُوا لَا يَقُوْمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِينَ يَتَغَبَّطُهُ الشَّيْظُنُ مِنَ الْمَيْنِ ذُلِكَ بِٱلْهُمْ قَالُوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِفُلَ الرِّلُوا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا فَيْنَ جَأَءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَّبِّهِ فَأَنْتُهُى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُكُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَمِكَ أَصْفُبُ النَّارِ \* هُمْ فِيْهَا خُلِدُونَ ﴿٥،٠﴾ يَمْعَقُ اللَّهُ الزّاوا وَيُرْنِي الصَّلَقْتِ وَاللَّهُ لَا يُعِبُ كُلُّ كَفَّارٍ آثِيْمِ ﴿١٠١﴾(1)

جو لوگ سور کھاتے ہیں، وہ (این قبروں سے) ایسے اٹھیں سے جس طرح وہ مخص اٹھٹا ہے جس کو شیطان (آسيب) في جيوكر باواز ( باكل) كرديا بيديرال دجدت بيكدا تعول في كما ي مثل سود كي بيادر بيك

#### (1) پ٣٠١لقر١٥:٥٦٦-٢٢٦.

اس آیت کے تحت مقر شعیر مولا تاسید جم تیم الدین مراد آبادی علیدالرجمة ارشاد قرمات بال کماس آیت ش سود کی حرمت اورسود خوارول کی شامت كابيان بصودكوحرام فرمائے من بهت عمتين إلى بعض ال من سے بيان كرسود من جوزيادتى فى جاتى بو و معاوضه ماليدين ایک مقدار مال کا بغیر بدل و وش کے لیا ہے بیمری ناانسانی ہے دوم سود کا روائ تھارتوں کوفراب کرتا ہے کہ سود خوار کو بے محنت مال کا مامل ہونا تھارت کامشقتوں اور تعلروں سے مجیل زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے اور تھارتوں کی کی انسانی معاشرت کوضرر پہنچاتی ہے۔سوم سود کےردان سے باہی مودت کےسلوک کونتمان کہنچاتا ہے کہ جب آوی مود کا عادی مواتو وہ کی کوقر من سے الداد کانچانا کوارانیس کرتا چهارم سود سے انسان کی طبیعت میں ورندوں سے زیادہ بے رکی پیدا ہوتی ہے اور سود خوار اسے مدیون کی تبانی و بربادی کا خواہش مندر بتا اے اس کے طلاوہ بھی مود چی اور بولسے بڑسے فتضال بیں اور شریعت کی ممالعت میں محست ہے مسلم شریق کی صدیت میں ہے کہ رسول کریم ملی الفدعلیدوآلدوسلم من سود محوار اور ال کے کار پرداز اور سودی دستاویز کے کا جب اور اس کے گواہوں پر نجنت کی اور قرمایا وہ سب

(ادراس آیت کے ایک حصد کے ) معلی بیاں کہ جس طرح آسیب زود سیدها کھڑائیں ہوسکا گرتا پڑتا چاہے، قیامت کے روز سود خوار کا ایہائی مال ہوگا کہ سودے اس کا پیٹ بہت ہماری اور ہوجمل موجائے گا اور وہ اس کے یوجہ سے گرگر پڑے گا۔سعید بن جبررضی اللہ تعالٰی عند فرمایا: که بیملامت اس سود خورکی ب جوسود کوحلال جائے۔

مسئلہ: جوسود کو حلال جائے وہ کافرے جمیشہ جہتم میں رہے گا کیونکہ جرایک عرام تعلق کا حلال جائے والا کافرے۔

الله (عروجل) نے بیج کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام ہیں جس کوخدا کی طرف سے نفیجت پینی میں اور باز آیا تو جو کچھ پہلے کرچکا ہے، اُس کے لیے معاف ہے اور اُس کا معاملہ الله (عروجل) کے سپر د ہے اور جو پھرایسا ہی کریں وہ جہنمی ہیں، وہ اُس میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ (عروجل) سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھا تا ہے اور ناشکر سے گنہگار کو اللہ (عروجل) دوست نہیں رکھتا۔

اور فرما تأہے:

(يَاكِنُهُا الَّذِيْنَ امْنُوا النَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا يَقِي مِنَ الرِّلُوا إِنَّ كُنْتُمْ مُّوْمِدِيْنَ ﴿٢٠١٩﴾ فَإِنْ لَا يَغُلِهُ وَ إِنْ تُلْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ اَمُوَالِكُمْ ۖ لَا تَظُلِهُ وَ إِنْ تُلْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ اَمُوَالِكُمْ ۖ لَا تَظُلِهُ وَ إِنْ تُلْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ اَمُوَالِكُمْ ۖ لَا تَظُلِهُ وَ إِنْ تُلْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ اَمُوَالِكُمْ ۖ لَا تَظُلِهُ وَ إِنْ تُلْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ اَمُوالِكُمْ ۖ لَا تَظُلِهُ وَ إِنْ تُلْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ اَمُوالِكُمْ ۖ لَا تَظُلِهُ وَنَ وَلا تُظَلّمُونَ وَلا تُطْلَمُونَ ﴿٢٠١٩)

اے ایمان والو! الله (عزوجل) سے ڈرواور جو پچھ محصارا سودیا تی رہ گیا ہے جھوڑ دو، اگرتم مومن ہواور اگرتم نے ایسانہ کیا تو تم کو اللہ (عزوجل) ورسول (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کی طرف سے لڑائی کا اعلان ہے اور اگرتم توبہ کراوتو مسمعیں تحصارا اصل مال ملے گا، نہ دوسر ال پرتم ظلم کر داور نہ دوسراتم پرظلم کرے۔

اورفرما تاہے:

﴿ لِنَا اللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُوْحَدُونَ ﴿١٣١﴾ وَاللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُوْحَدُونَ ﴿١٣١﴾ (3)

(2) پ ۱۵۳۳ه لېقرة: ۲۷۹–۲۷۹۹

اس آیت کے تحت مغر شہیر مولانا سیر محرفیم الدین مراد آبادی علید الرحمۃ ارشاد فرمائے ہیں کہ بیر آیت اُن اصحاب کے تق میں نازل ہوئی جو سود کی محرمت نازل ہوئے ہے۔ قبل مودی لین دین کرتے ہے اور اُن کی گرال قدر مودی رقیس دُوسروں کے ذمہ باتی تھیں اس میں تھم دیا ممیا کہ مود کی محرمت نازل ہونے ہے بعد ممانی کے مطالب بھی واجب الترک ہیں اور پہلامقر رکیا ہوا سود بھی اب لینا جائز نہیں ۔

اور بیز وعید و تہدید میں مبالقہ و تشکہ ید ہے کس کی مجال کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کا تصور بھی کر سے چنا نچہ اُن اصحاب نے اسپنے سودی مطالب جھوڑ سے اور بیر عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کی تعمیل کیا تاب اور تائی ہوئے۔

(3) ب ۱۳۰ ل عمران: ۱۳۰۰ – ۱۳۳

ال آبت کے تخت مفر شہر مولانا سید محد تھیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آبیت میں سود کی ممانعت فرمائی می مع تون کے اس زیاد تی پرجواس زمانہ ہیں معمول تھی کہ جب میعاد آجاتی تھی اور قر ضدار کے پاس ادا کی کوئی شکل نہ ہوتی توقر ض خواہ مال زیادہ کرکے قدت بڑجائو بتا۔ اور ایسا بار بارکرتے جیسا کہ اس ملک کے سود خوار کرتے ہیں اور اس کوسود ورسود کہتے ۔ مسکلہ: اس آبیت سے ناہت ہوا کہ گناہ کمیرہ سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ اے ایمان والو! ووٹا دون سود مت کھاؤ اور اللہ (عزوجل) سے ڈرو، تاکہ فلاح باؤ اور اُس آگ سے بَوجو کا روس کے لیے طیار کھی ممکن ہے اور اللہ (عزوجل) ورسول (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کی اطاعت کرو، تاکہ تم پررتم کیا جائے۔

اور فرما تاہے:

(وَمَا النَّيْتُمُ مِّنَ رِّيَا لِيَرْبُوا فِيُ اَمُوالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْلَ اللهِ وَمَا النَّيْتُمُ مِّنَ زَكُوةٍ ثُرِيْلُونَ وَجُهَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْبُضِعِفُونَ ﴿٢٠﴾ (4)

جو پھھتم نے سود پر دیا کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے، وہ اللہ (عزوجل) کے نزد یک نہیں بڑھتا اور جو پھھتم نے زکا قدی جس سے اللہ (عزوجل) کی خوشنودی چاہتے ہو، وہ اپنا مال دونا کرنے والے ہیں۔

多多多多多

(4) پا۲،الروم: ۳۹.

اک آیت کے تحت مغمر شهیر مولانا سید محمد تیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ ارشاد فریاتے ہیں کہ لوگوں کا دستور تھا کہ وہ دوست احباب اور آشا ڈن کو یا ادر کی شخص کواس نیب سے ہدید دیتے ستھے کہ وہ آئیس اس سے زیادہ ذے گا بیجائز تو ہے لیکن اس پر تواب نہ ملے گا اور اس میں برکت نہ ہوگی کیونکہ بیٹل خالصاً لِلّٰہِ مَعالَیٰ نہیں ہوا۔

### احاديث

احادیث سودکی ذرت میں بکترت واردیں، اُن میں سے بعض اس مقام میں ذکر کی جاتی ہیں۔
حدیث ا: اہام بخاری اپنی سیح میں سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عندسے راوی، حضورا قدس ملی اللہ تعالی علیہ وہلم
نے فرمایا: آج رات میں نے دیکھا کہ میرے پاس دوخص آئے اور جھے زمین مقدس (بیت المقدس) میں لے گئے پھر
ہم جلے یہاں تک کہ خون کے دریا پر پنچ، بہاں ایک فخص کنارہ پر کھڑا ہے جس کے سامنے پتھر پڑے ہوئے ہیں اور
ایک فخص نے دریا میں ہے، یہ کنارہ کی طرف بڑھا اور نکلنا چاہتا تھا کہ کنارے والے فخص نے ایک پتھر الیے زور سے
اس کے موخد میں مارا کہ جہاں تھا وہیں پہنچا دیا پھرجتنی باروہ نکلنا چاہتا ہے کنارہ والا موخد میں پتھر مارکر وہیں لوٹا دیتا
ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یہ کون فخص ہے؟ کہا، میخص جونہر میں ہے، سودخوار ہے۔ (1)

(1) می ابغاری، کتاب البیع عربیات کل الربادشاهده و کاحبر، الحدیث: ۲۰۸۵، ۲۰۸۰ س۱۵،۱۵، سود کی مذمت

حضرت سیدنا لآدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے مردی ہے : سود تورکو قیامت کے دن جنون کی حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے سود کھانے کے بارے میں سیدنا لآدہ وہی اللہ میں سیدنا لادہ میں سیدنا لادہ میں سیدنا لادہ میں سیدنا لیس کے۔ ( کتاب الکیازللذہ میں الکیبرة الثامیة عشرة ، باب الریا ، سید اللہ میں اللہ میں میں سید اللہ میں سید اللہ میں سید اللہ میں سید اللہ میں سید سید اللہ میں سید سید اللہ میں سید اللہ

(الترغيب والتربيب، كماب البيوع، باب، التربيب من الرباء الحديث: ٢٨٩١، ٢٥،٥٥ م، بدونفيقبلونا لل مدبرين) -

ایک اور روایت میں ہے کہ وائع رفیج و ظال، صاحب بجود و توال ملی اختر تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فریایا: جب مجھے معراج کرائی می تو میں نے ساتویں آسان پر اپنے سر کے اوپر بادلوں کی می گرج اور بکل کی می گڑک می اور ایسے لوگ و بھے جن کے پید محمروں کی می طرح (بڑے بڑے ساتویں آسان پر اپنے میں ساتپ اور بھو باہر سے نظر آرہے تھے، میں نے بو بھا: اے جبرائیل! یکون جی ؟ توانہوں نے بتایا: یہ سود تور بیل ۔ (جمع الزوائد، کیاب العبوع، باب ماجاء فی الرباء الحدیث: ۵۵۷ء جمع می ۱۲، جنیم )

رسول ب مثال، بی بی آمند کے الل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنها کا فرمان عالیثان ہے: ان محناموں سے بیج جن کی مفارت نہیں ہوگ: (ا) وحوکاوئی، لیس جس سے کمی شے سے وحوکا دیا تو قیامت کے دن وہ چیز لائی جائے گی اور (۲) سود خوری، پس جس نے بھوست کے دن وہ چیز لائی جائے گی اور (۲) سود خوری، پس جس نے بھوست کے دن جنون کی حالت میں اٹھا یا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ذکورہ آ مت کر بردالاوت فرمائی۔ (امجم الکبیر، الحجہ بیٹ اللہ تعالی حالیہ اللہ بیٹ الحجہ الکبیر، الحجہ بیٹ اللہ بیٹ الحجہ اللہ بیٹ ا

خاتم انتر سلین ، زخمین بلطنمین صلی الله تعالی علیه وآلدوسلم کا فرمان عالیتان ہے: سودخور قیامت کے دن جنون کی حالت میں اپنی دونوں سریوں کو کھیٹے ہوئے آئے گا۔ چرآپ صلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم نے قداورہ آ بہت کر یمہ طاوت فرمانی ۔

(الترخيب والترحيب يكتاب العيوع، بإب الترحيب من الرباء الحديث: ٢٨٩٧، ٣٥، ٥٠ من ٢٠٨)

### سود کا انجام کی پرموتاہے:

رحمت کوئین، ہم خرمیوں کے دلول کے جن ملی اللہ تعالی علیہ وآ کہ وسلم کا فرمان عالیثان ہے: (بظاہر) سود اگر چرزیادہ بی ہوآ فرکاراس کا انہام کی پر ہوتا ہے۔ (المستدلالمام احمد بن علیل مستدحمواللہ بن مستود ، الحدیث : ۲۷ - ۲۰ من ۲۴ میں ۱۰۹)

عظرت سیدنا عبداللدین عباس رضی اللد تعالی عنها سے مروی ہے: اس کا شعبد قد قبول کیا جائے گا، ندجہاد، ندجی اور ندی صدری۔ دینہ سیدیا

(تغییر قرطبی بسورة البقرة بخت الآیة:۲۷۱، ۲۲، ۱۲ م ۲۷۷)

شہنٹاو مدیند ہتر اوقک وسیدسٹی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسپنے جند الوداع کے عطبہ من ارشاد فرمایا جزر وار ، جان لوا زمانہ جاہیت کا ہر معالمہ میرے قدموں سے ختم کر دیا گیا ہے۔ چرادشاد فرمایا : جاہیت کا سود بھی ختم کر دیا گیا ہے اور سب سے پہلا سود جس کو میں ختم کر رہا ہول وہ معزمت سیدنا عہاس بن حبد المطلب رضی اللہ تعالی عند کا سود ہے۔

( منج السلم بركاب الحج وباب ججة التي والحديث: ٢٩٥٠ وس ٨٨١)

حضرت سید با ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ٹیل کہ دو جہال کے تافقوں سلطان بحرو برصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیثان ہے: ہلا کت میں ڈولے والے سات گتا ہوں سے بہتے رہو۔ محابہ کرام بیہم الرضوان نے عرض کی نیا رسول اللہ عزوم ومل وسلی اللہ تعالی طیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: (۱) اللہ عزوم کی اثر یک تخمرانا (۲) جادو کرنا (۳) اللہ عزوم کی حروم کردہ جان کو ناحی محل کرنا (۳) سود کھانا (۵) علیم کا مال کھانا (۲) جنگ کے دن میدان جنگ سے سے

. بما گ جانا اور (۷) یاک وامن ،سیدهی سادی شادی شده ، مؤمن عورتون پرتبهت لگانا۔

(مسیح ابخاری، کتاب الوصایا، باب قول الله تعالی (ان الله بن یا کلون اموال الیتی ۔۔۔۔۔ الآب ) الحدیث: ۲۷۲، می ۲۲۳)

سرکار والا عبار، بے کموں کے عددگار صلّی الله تعالی علیہ واّلہ و سلّم کا فربان عالیثان ہے جمیں نے عب معراج دیکھا کہ دوختم جمیے ارض مقدس (بیتی بیت المقدس) لے کئے، پھر ہم آھے گال دیے یہاں تک کہ ہم خون کی ایک نہر پر پہنچ جس میں ایک فخص کھڑا ہوا تھا، اور نہر کے کنارے پر دوسر المحض کھڑا تھا جس کے سامنے پھر رکھے ہوئے تھے، نہر میں موجود فخص جب بھی باہر نظنے کا ارادہ کرتا تو کنارے پر کھڑا مختم ایک سامنے پھر رکھے ہوئے تھے، نہر میں موجود فخص جب بھی باہر نظنے کا ارادہ کرتا تو کنارے پر کھڑا مختم ایک سامنے پر آئے کا ارادہ کرتا تو کنارے پر آئے کا ارادہ کرتا تو کنارے پر آئے کا ارادہ کرتا تو دور الحق کا دور کے باہر بھر اس کے منہ پر بارکرا ہے اس کی جگہ لوٹا دیتا ، ای طرح ہوتا رہا کہ جب بھی دہ (نہر والا) مختص کنارے پر آئے کا ارادہ کرتا تو دور اللہ ہوتھ کا اس کے منہ پر بہتر مارکرا ہے والی اوٹا دیتا ، میں نے بو چھانے نہر میں کون ہے۔ جواب ملانے سود کھانے والا ہے۔

( منج البخاري، كماب البيع ع، باب آكل الربا وشاهده وكاتبه، الحديث: ۲۰۸۵، م ۱۲۳)

شفتی روز شمار، دوعائم کے مالک ومخارباؤن پروردگار عزوجل وسلّی الله تعالی طبیدوآلدوسلّم فے سود کھانے والے اور کھانے والے پراست فرمائی۔ ( می السلم ، کتاب الساقاق، باب لعن آکل الربادم وکلید، الحدیث: ۹۲۰ مسم ۹۵۵) دومری روایت میں بیر بھی ہے: اورسود کے گوا ہوں افرسود لکھتے والول پر بھی لعنت فرمائی۔

(الرجع السابق ، الحديث : ٩٥٠ م، من ٩٥٥)

حسن اخلاق کے پیکر بیوں کے تا جور بخیوب زب اکبرعزوجل وسٹی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسٹم نے سود کھانے والے ، کھلانے والے ، اسے لکھنے والے اور گواہوں پرلعنت فرمائی اور فرمایا نہیہ سب اس مناومیس برابر ہیں۔

( ميح السلم يكتأب المساقاة ، بإب لن آكل الربا ومؤكله ، الحديث: ١٩٠٠ ١٠ من ٩٥٥)

سرکارابدقرار، شائع روزشارصلی الله تعالی علیه وآله و سلّم کافرمان عالیشان ہے: کمیر و گناه 7 میں: (۱) الله عزوجل کاشریک تفہرانا اور بیران سب سے براگناه ہے(۲) کسی جان کو ناخل کرنا (۳) سود کھانا (۴) یقیم کا مال کھانا (۵) جنگ کے دن میدان سے بھاگنا (۱) پاک دامن فورتول پرتہت نگانا اور (۷) بجرت کے بعد اعرابی بن جانا ( بینی بدووں جیسی زندگی اپنالینا)۔

( بح الزوائد، كماب الايمان والباب في الكبائر والحديث: ٣٩٠/٣٨١ ج من ١٩٠/٢٩١)

شاہ ابرار، ہم غریبوں کے مخوارسکی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گود نے والی، گودوانے والی، سود لیتے والے اور دینے والے پراعنت فرمالی، م کتے کی تیمت اور زناکی کمائی کھانے سے متع فرمایا اور تصویر س بتانے والے پرمجی لعنت فرمائی۔

(المستدللامام احمد بن عنبل ، جديث الي جميلة ، الحديث :١٨٧٨ ، ٢٥٠ ، ١٨٥٨ ، تقدمًا وتأثرًا)

حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند روایت فرماتے تل بسود لینے والے سود دینے والے سود کے گواہ ، سود کا کاغذ لکھنے والے جند سے جبکہ سود جا کا مورکا کاغذ لکھنے والے جبکہ سود جان کرید کام کرتے ہول ، ای طرح خوبصورتی کے لئے گودنے والی، گوددانے والی، صدقہ نددینے والے اور اجرت کے بعد سے

مريد بوكراع الى بن جائے والے لوگوں پر (حضرت سيدنا) محرصلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى زبان مبادك سے لعنت كى تى ہے۔

(المتعللامام احدين على متدخيدالله بن مسعود، الحديث: ١٨٨١، ج٢ م ٨٨)

بى مُنكرٌ م أورِ مُنم منى الند تعالى عليه وآله وسلم كافر مان معتلم ب:4 افراد ايس قل كه الله عزوجل نه توانيس جنت ميں داخل فر مائے كا اور ندى اس كالعمين بكهائ كا: (١) شراب كاعادى (٢) سود خور (٣) يقيم كامال تاحق كهان والا اور (٣) والدس كى نافر مانى كرف والا

(المعدرك، كماب البيع ع، باب ان اربي الرباع ص مدررالخ والحديث: ٢٣٠٥، ٢٢، ٢٢٥٥ (٣٣٩)

رسول اكرم، شہنشاو بن آ دم سكى الله تعالى عليه واله وسلم كا فرمان عاليشان ب سودكا كناه 73 در ہے ہے، ال ميں سب سے چوتايہ ہے كه آدى اين مال سے زنا كرے۔ (المسير دك، كتاب الديوع، باب ال اربي الرباعرض الرجل السلم، الحديث: ٢٠ - ٢٣، ج ٢ ، ص ١٣٠٨) صفور می کریم مرء وف رحیم سنی الله تعالی علیه وآله وسلم کا قرمان عالیتان ب بسود کا گناه 70 سے زائد در بے ب اور شرک بھی اس طرح ے۔ (الحرالز خاربمسند البزار مستدحداللہ بن مسعود الحدیث: ۵ ۱۹۳۱ء ے ۵ یم ۱۹۳۸)

رسول اكرم ومنعي معظم ملى افتد تعالى عليه وآله وسلم كافر مان عاليثان بيسود كاكتاه 70 دري بي ال ميس سي كم يدب كم آوى المن مال كساته وناكر المعب الايمان وباب في قيض البدعن الاموال الحرمة والحديث: ٥٥٢٠، جم م مسهم)

حضرت سيد نا عبدالله بن سلام رضى الله تفاتى عند عمروى ب كرصنور بإك، صاحب لولاك، سيّات اظلاك صلّى الله تفاتى عليه وآله وسلم كا فرمان عالیشان ہے: آدی کا سود کا ایک ورہم لینا الله عزوجل کے تزدیک اس بندے کے حالب اسلام میں 33 مرور زنا کرنے سے زیادہ بزاكناه ب- ( مجمع الزوائد كماب المبع ع مياب ماجاء في الرباء الحديث: ١١٥٧، ج ١١ م ١١١)

حضرت سیدنا عبداللدوشی اللد تعالی عندفر ماتے ہیں :سودے 70 مناه میں مب سے بلکا اسلام کی مالت میں ایک مال سے زنا کرتاہے اور سود کا ایک درجم 30سے زیادہ بارز تا کرتے ہے براہے۔ مزید فرمایا :الشرعز وجل قیامت کے دن سواسے سود کھائے والے کے برمیک اور فاجركو كمزا بونے كى اجازت دے كا، وہ اكر كمزائبى موكاتوال مخص كى طرح كمزابوكا يسے آسيب نے چھوكرياكل بناويا بور

(المعنف عبدالرزاق بمتاب الجامع، باب الكبائز والحديث: ٢ ١٩٨٤، ع و ايس ٢٢)

حضرت سیدنا کعث الاحباروشی الله تعالی عندار شاوفر ماتے ایں: 33 بارز ناکر نامیرے نزویک مود کا یک درہم کھائے سے بہتر ہے جب مين سود كما وَل تو الله عز وجل مهانيا ہے۔ (المستدللامام احمد بن حليل مصديث عبدالله بن حنظلة مالحديث: ١٢٠ -٢٢، ج ٨٠٥ س٢٢) الله كے محدوب، دانا ئے غیوب، مُنتَرَّ وغن الْعُيوب عزوجل وصلّی الله تعالی عليه وآله وسلّم نے ارشاد قرما يا بسود كا ایک ورہم جے آ دی جانتے اوت كما تا ب36 بارز ماكر في سے زيا دو برا ب \_ (الرجع السابق الحديث: ٢١٠١١، ج٨، ص ٢٢٣)

شهنشا وخوش جصال، پیکر عسن و جمال صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم فے جمعی خطبه ارشاد فرمایا اور سود کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: سود کا ایک درہم جوآدی کو ملائے 36 بار اس کے زنا کرنے سے زیادہ بڑا ہے اورسب سے بڑھ کرنیادتی کی مسلمان کی بے عزتی ہے

كرنا ب- (شعب الايمان، باب في قبض البرحن الاموال الحرمة ، الحديث: ٥٥٢٣، جم، ٥٥٣٥)

دانع رنج و منال، صاحب بجودونوال صلى الله نعالى عليه وآله وسلم كا فرمانِ عاليثان ہے: جس نے ظالم فنس كى بافل كام ميں اعانت كى تاكه ت كومناك تووه الدم وجل اوراس كرسول سلى الشرتعالى عليدوالدوسلم ك دمدس برى جومها اورجس في سود كا ايك درجم كهايا تويد 33 بارد تاکرنے کی طرح ہے اورجس کا کوشت حرام سے پابڑھا آگ اس کی تیا دوجی دارہے۔

(التيم الاوسلاء الحديث: ٣٩٣٣ ، ج٢ ، ص ١٨)

رسول ب مثال، بی بی آمند کے الل ملی الله تعالی علیه وآلد وسلم ورضی الله تعالی عنها کا فرمان عالیثان ہے: ب فک سود کے 70 سے زائد وروازست لار ال میں سب سے باکا اس طرح ہے میے آدی مالی اسانام میں ایک مال سے زنا کرے اور سود کا ایک درہم 35 ارزنا كرئة سے زيا وہ براہے۔ (الترخيب والتربيب، كتاب العيوع وفيرها، باب الترصيب من الرباء الحديث: ٢٨٨٣، ج٢٠ م١٠ م خائع الترسلين، رَفِي للعُلمين صلّى الله تعالى عليه وآله وسلم كافر مان عاليثان ب: ب فنك سود كامحناه 72 ورب جب الناميل سب عليا ال طرح ہے میے آدی ایک مال سے زنا کرسے اورسے سے بڑھ کرنیا وتی کی سلمان کی ہے مزتی کرناہے۔

( يح الزوائد، كماب البيوع، باب ماجاء في الرباء الحديث: ١٥٥٥، ج ١٩٠٥)

حضرت سيدنا ابو بريره رضى اللدنعالى عندست مروى من كدسيّة المينعين مرحمة للطينين منى اللدنعاني عليدوالدوسم كافرمان عاليثان ے: بے فلک سود 70 مناموں کا مجنوصہ ال میں سب سے بلکار ہے کرآ دی ایک مال سے فکاح کرے۔

( سنن ابن ماجد ، ايواب التيادات ، باب التعليظ في الربا ، الحديث: ١٢٧ ، س٢١١٣)

حضرت سيدنا مبدالله بن عماس رضى اللدتعالى مندست مردى ب عفي المدنيين، أيس الغريبين، مرائح السائلين صلى الله تعالى عليه وآلدوسكم تے سینے سے پہلے مجور س خرید نے سے منع فر لما اور ارشاد فر مایا : جب کسی گاؤل میں زیا اور سود عام ہو سے تو ان اوگول نے اپنی جالوں کو الثدعز وجل بيصعذاب كالمستحق كرويا\_

(المعددك، كتاب المعيوع، باب اذا ظهر الزنا والرباقي قرية ....... الح ، المديث: ١٠ ٢٠٠ ، ج٠ ٢٠٠٥) جعفرت سيدنا عبداللد بن مسعود رضى اللدتعالى عندست مروى ب كرقيوب رب الخليين، جناب صادق واين عزوجل وملى الله تعالى عليه وآله وسلم كا فرمان عاليشان ہے: جب بھى كى قوم ميں زنا اور سود ظاہر ہوئے تو ان لوگوں نے اپنی جانوں كو الله عزوجل كے مذاب كاخل دار تعمدا

لا - (مستداني العلى الموسلى مسدعيدالله بن مسعود والحديث: • ١٩٧١م جم من ١١١س)

رجمت کومین ، ہم خرید وں کے دلول کے چین صلی اللہ نتوائی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے: جس قوم میں بھی سود ظاہر ہوا ان کو قط سال نے آلیا اور جس قوم میں بھی رشوت ظاہر ہوئی وو دشمن سے مراوب ہو مکے۔

(المستدللالام احد بن على معديث عمروان العاص الحديث: ١٤٨١٩، ١٢٥٥ م ٢٢٥) --

حضور نبی کریم ملی الله تعالی علیه وآله وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے بمیں نے معراج کی رات دیکھا کہ جب ہم ساتو یس آسان پر پہنچے تومیس نے اپنے او پر کڑک، چک اور کرئ ویکھی، پھرمیں ایک ایک توم کے پاس آیا جن کے پید مگروں کی طرح تنے جن میں سانپ تنے جودیوں کے باہر سے نظر آرہے ستھے میں نے جرمیل (علیہ السلام) سے دریافت فرمایا: یہ کون تارا؟ تو انہوں نے بتایا: یہ سود کھانے والے بیں۔(السندلانام احمد بن عنبل بسندانی هریرة والحدیث: ۸۶۴۸ و ۳۶ می ۲۲۹ قواصف برلبصواعق )

حضرت سيدنا ابوسعيد خدري رضى الله تعالى عند سے مروى ب كه تخزن جودوسخاوت، پريم عظمت وشرافت صلّى الله تعالى عليه وآله وسلم كا فرمان عالیثان ہے: جب جھے آسان کی طرف لے جایا سیا تومیں نے آسان دنیا کی طرف دیکھا ، اچا تک جھے لیے لوگ وکھائی دیے جن کے پید بڑے بڑے گھرول کی طرح منے اور ان کی تو ندیں لکی ہوئی تھیں ، وہ ان فرعونیوں کی گزرگاہ پر پڑے ہوئے منے جو منح وشام آگ پر پیش کئے جاتے میں ، وہ کہتے میں :اے جارے رب عزوجل! قیامت مجھی قائم نہ کرتا میں نے جرمیل (علیہ السلام) سے بوجھانیہ کون ایں؟ تو انہوں نے بتایانیہ آپ ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اُمت میں سے سود کھانے والے بیں مید کھڑے نہیں ہو سکتے محرجیے وہ کھڑا ہوتا ہے جے آسیب نے چھوکر پاگل بنادیا ہو۔

(الترغيب والترصيب من اب البيوع وباب الترئيب من الربا \_ \_ \_ \_ الخديث: ٢٨٩١ ، ٢٢ من ٥٠٣) محيوب زب العزب المسانيت عزوجل وصلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم كا فرمان عاليثان ب: قيامت ك قريب زناء مود اورشراب عام بوجائيس سے۔ (المجم الاوسط ، الحدیث: ٢٩٥٥، ٥٥،٥ ١٨٨)

حضرت سیدنا قاسم بن عبداللدرضی اللدتعالی عندفر ماتے میں كدميں نے حصرت سيدنا عبدالله بن ابي اوفي رضى الله تعالى عندكو سكے بنانے والول كے بازارميں ويكھا ،آپ فرمارے منے:اے سكے بنانے والواجميس خو خرى ہو۔انہوں نے كہا:اللدعز وجل آپ كوجنت كى خو خرى دے اے ابو محدرض اللہ تعالی عند! آپ نے ہمیں کس بات کی خو خری دی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا: سرکار مدید، راحی اللب وسید صلى اللدتعالى عليه وآله وسلم كافر مان عاليثان ب: سك بناف والول كوجبم كى يشارت وسدوو

( مجمع الزوائد، كمّاب البيوع ، باب ماجاء في الربا ، الحديث: ٢٥٨٧ ، ج ٢١ ، ص ٢١٣)

شہنٹا ویدین قرار قلب وسینصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیثان ہے: ایسے گناموں سے بچوجن کی بخشش نہیں: (۱) اوٹ مار لین جس نے کوئی چیز چوری کی قیامت کے دن اسے لائی پڑے گی اور (۲) سود کھانا لینی جس نے سود کھایا وہ قیامت کے دن مخبوط الحواس مجنون بن كرام في كا، بحريد آيت مباركة تلاوت قرماني:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبُوالَا يَقُوْمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِينَ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْظُنُ مِنَ الْمَشِ

ترجمهٔ كنز الايمان: وه جوسود كمات من قيامت كون نه كمرسه بول كريس كمرابوتام وه جهد آسيب ن جهوكر مخبوط بناديا مو (ب3، البقرة: 275) (مجمع الزوائد، كماب البيوع، باب ماجاء في الرباء الحديث: ٢٥٨٨ ، ج٠٣ ، ص ٢١٣)

ماحب معظر ببین، باعب نُرول سکیند، فیض مخینه صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے ارشاد فرمایا: سود کھانے والا بروز قیامت --

(دیواتوں کی طرح) اپنے پہلودی کو کھی پیٹا ہوا آئے گا۔ (در المنحور سورة البقرة بخت الآیہ: ۲۵۵ ہے ۲۰ میں ۲۰ میں استانہ ہوگائی کا انجام کی تور کے بیکر، تام شہوں کے سرّ وصلّی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: جس کے مال میں بھی سود ہے اضافہ ہوگائی کا انجام کی پرتی ہوگا۔ (سنمی ایس ماجو، الواب المتح ارات ، باب النظیظ فی الرباء الحدیث: ۲۵۷ میں ۱۲۲۹ میں ۱۲۲۰ میں ۱۲۲۰ می دو جائے اس کا انجام دو جہاں کے تابخو رہ سلطانِ بحر و برصلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: (بطابر) سوداگر چہ کتا ہی زیادہ ہوجائے اس کا انجام کی پرتی ہوتا ہے۔ (المستدرک، کاب المبعوع ، باب الرباوان کثر۔۔۔۔۔الی مالحدیث: ۲۰۹۹ میں ۱۳۳۹) مسلم کی پرتی ہوتا ہے۔ (المستدرک، کاب المبعوع ، باب الرباوان کثر۔۔۔۔۔الی مالحدیث: ۲۰۹۹ میں ۱۳۳۹) والدوسلم کا فرمانِ عبر من واللہ تعالی علیہ موری ہے کہ اللہ تعالی علیہ والدیش کی اللہ تعالی علیہ والدیش کا فرمانِ عبر من اللہ تعالی عبر ایک مودیکا ہے گا اس تک اس کا فرمانِ جان کا استان کا خبار شعوع ہو کا در جو بہتر کی کھا ہے گا اس تک اس کا فرمانِ جو بات کا در جو بہتر کی خوار اور بیش میری جان ہے امیری آمد تک میکھوگ برائی اورانِ واحد بھی رات برکر میں میری جان ہے امیری آمد تک میکھوگ برائی اورانِ واحد بھی رات برکر میں میری جان ہے امیری آمد تک میکھوگ برائی اورانِ واحد بھی رات برکر میں میری جان ہے امیری آمد تک میکھوگ برائی اورانِ واحد بھی رات برکر میں میری جان ہے امیری آمد تک میکھوگ برائی اورانِ واحد بھی رات برکر میں میری جان ہے امیری آمد تک میکھوگ برائی اورانِ واحد بھی رات برکر میں میری جان ہے امیری آمد تک میکھوگ برائی اورانِ واحد بھی رات برکر میں میری جان ہے امیری آمد تک میکھوگ برائی وادر واحد بھی رات برکر میں میں وادر میکھوگ کی ایک وجہ سے برداور واحد بھی رات بردیں میکھوگ کی ایک وجہ سے برداور واحد بھی رات برکر میں میں وادر میکھوگ کی وجہ سے برداور واحد بھی رات ہوں ہوت کی دو جب بی دروان کر بردی میکھوگ کی دو جب میں رات برکر میں میکھوگ کی دو جب بی بردائی وادر کورون کی دو جب بی بردائی وادر کردیں میکھوگ کی دو جب بیکھوگ کی دو جب کی دو جب بیکھوگ کی دو جب بیکھوگ کی دو جب بیکھوگ کی دو کردی دو کردی کی دو بردی ک

( بجمع الزوائد؛ كماب الاشربة ، باب مين يستحل الخمر والحديث: ١١٥٨، ج٥٥ ص١١١)

حنور نی کریم منی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فو مایا: اس اُمت کی ایک قوم کھانے مینے اور لیوولدب میں رات گزارے گی، پھر جب وہ میں کے دوران میں دھنسانے اور چینیکے جانے کے وا تعات رونما ہوں ہے۔ وہ میں کے دوران میں دھنسانے اور چینیکے جانے کے وا تعات رونما ہوں سے یہاں تک کہ لوگ میں می تو کہیں می : آج رات قلای کا تھر دھنسا دیا ممیا اور آج رات قلال کا تھر دھنسا دیا ممیا۔ اوران پر آسان سے پھر پھینکے جائیں می جیسا کہ دھٹرت سیدٹا لوظ علیہ السلام کی قوم کے قبیلوں اور تھروں پر برسائے گئے اس لئے کہ دو شراب پسن می میں میں می گانے گانے والیاں رکھیں می میں دھائیں کے اور دشتہ واروں سے قطع تعلقی کر میں گے۔ پسن می میں بیش میں می گانے گانے والیاں رکھیں می میں دھائیں کے اور دشتہ واروں سے قطع تعلقی کر میں گے۔ (کنز العمال ، کیا ، المواعظ والرقائق ، جشم الاقوال ، الحدیث : ۱۱ و ۲۲ می میں اس کا اسلام کی ا

مثلبيد:

سود کو بھی کہر و گزاہوں میں شار کیا گیا ہے کی تک احادیث مبارکہ میں اسے کیر و بلکہ اکبر الکبائز کہا گیا ہے۔
مرکارابد قرار شافع روز شارصتی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: 7 بلاک کرنے والی چیز ول ہے بچو عرض کی گئی تیا رسول اللہ عزوجل و صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: (۱) اللہ عزوجل کے ساتھ شریک تھیرانا (۲) جادو کرنا صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: (۱) اللہ عزوجل کے ساتھ شریک تھیرانا (۲) جادو کرنا (۳) کی کا حق کرنا جن آل کرنا جن آل کرنا جن کا مال کھانا (۵) سود (۲) جنگ کے دن بھاگ جانا اور (۷) بیاک دا من سید سی سادی مؤمن عورتوں پر تبہت لگانے (صبح ابنجاری ، کہا ہے اور بیان من اعمل الکفر والردة ، باب ری الحصنات ۔۔۔۔۔الی ، الحدیث: ۱۸۵۷ء ص ۵۷۲ میل مورتوں کے استحدال میں میں اعمل الکفر والردة ، باب ری الحصنات ۔۔۔۔۔الی ، الحدیث: ۱۸۵۷ء ص ۵۷۲ میں مورتوں کے ابنا در کردا کے ابنا در کردا کے المحدیث نامی مورتوں کے ابنا در کردا کی بالحدیث نامی مورتوں کے ابنا در کردا کی بالحدیث نامی مورتوں کر جب ساتھ کردا ہوں کہ کہ دائیں کہ کردا ہوں کردا ہوں کہ کا مال کھانا کے دائی میں مورتوں کے ابنا در کردا کی بالک کی دائی میں مورتوں کر جب ساتھ کردا ہوں کہ کا مال کھانا کی مالے کا دائی میں مورتوں کا میان کے دائیں کردا ہے دائی کے دون بھا کے دون بھا کے دائیں کے دائیں کے دائیں کردا ہوں کہ کھی کے دائیں کردا ہوں کردا ہوں کردا کہ کردا ہوں کردا ہوں کردا کی اللہ کو حالے کردا ہوں کردا ہ

حدیث ۲: میخ مسلم شریف میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی، کہرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سود کینے والے اور سود و بینے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت قرمائی اور مید فرمایا: کہ وہ سب برابر بیں۔(2)

حدیث سا: امام احمد وابوداود ونسائی وابن ماجه ابو هریره رضی الله نتعالی عنه ست رادی، که حضور (صلی الله تعالی علیه

شاہ ابرار، ہم فرید ال کے مخوارسٹی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فربان عالیشان ہے: کیر و کناہ 9ہیں ال میں سب سے بڑا ممناہ اللہ مزوجل کے ساتھ شریک تفہرانا بھی مؤمن کو (ناحق) قبل کرنا اور سود کھانا ہے۔

(اسنن الكيرى للحي على مكاب الشهادات ، باب من تجوزشهادت .... الخ ، الحديث: ٢٠٤٥ ، ٢٠٤٥ ، و ا من ١٩٣٠) رسول انور، صاحب كور صلى الله تعالى عليد وآليد وسلم كا فرمان عاليثان ب: كير وكنامول مين سب سے برے منا والله عزوجل كے ساتھ شريك مفہرانا دمؤمن كوناحق قل كرنا ، سوداور يقيم كامال كھانا ہے۔

( مجمع الزوائد، كمّاب الإيمان، باب في الكبائر، الحديث: ٣٨٢، جا من ٢٩١)

نی مُنَارًام ، نُورِ بُسُم صلّی اللّذِنْعَالُ علیه وآلدوسلم کا فرمان منظم ہے: 7 کبیر و گنا ہوں سے بچو: اللّذعز وجل کے ساتھ شریک تغیرانا ،کسی کوئل کرتا ، میدان جنگ ہے بھا گنا ، پنتیم کامال کھانا اور سود کھانا۔ (الحجم الکبیر ، الحدیث: ۲۳۳ ۵ ، ن۲۲ ، ص ۱۰۱۳)

رسول اکرم، شبنشاوی آوم سنّی الله تعالی علیه وآله وسنّم نے ایل یمن کی طرف خط لکھا جس میں فرائض بسنن اور ویوں کا تذکرہ تھا اور العزت سیدنا حمرو بن حزم رضی الله تعالی عنہ کو وے کر بھیا، خط میں لکھا تھا: کبیر و گنا ہوں میں سب سے بڑے گناہ الله عز وجل کے ساتھ شریک تخبرانا، مؤسن کوناحق قبل کرنا، جنگ کے دن الله عز وجل کے جیاد سے بھا گنا، والدین کی نافر الی کرنا، پاک دامن عورت پر تبہت نگا، جادوسیکھنا، سوداور پینم کا مال کھانا ہیں۔

(سنن الكبرا كلنيمتي مكاب الزكاة ، باب كيف فرض الصدقة ، الحديث: ٢٥٥ ٤ ، ج ١٩٠٥)

مانقدا حادمی مبارکہ سے قائدہ حاصل ہوتا ہے کہ سود کھانے والاء کھلانے والا (بینی دینے والا)، لکھنے والا، گواہ، اس میں کوشش کرنے والا، اس کی فائدہ اس میں کوشش کرنے والا، اس میں کوشش کرنے والا، اس پر مددگارتمام کے تمام فاسق بنی اور اس میں کی فتم کا بھی وفل کہر ومحناہ ہے۔

(2) مج مسلم ، كتاب المساقاة . . . والح ، باب لعن آكل الرباومؤكله والحديث : ١٠٥٥-١٠١ (١٥٩٥) من ١٢٨٠ .

عليم الامت كمرني محول

۲ \_ بعنی اصل محناه میں سب برابر ہیں کہ سودخوار کے معدومعاون ہیں، گناہ پر مدد کرنا بھی محنا ہے رب نتائی نے صرف سودخوار کواعلان جنگ دیا، معلوم ہوا کہ بڑا مجرم بیرہی ہے۔ (مراۃ المناجع شرح مشکلوۃ المعمائع، جس، میں ۱۳۰) وسلم) نے فرمایا: لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سود کھانے سے کوئی نہیں بچے گا اور اگر سود نہ کھائے گا تو اس کے بخارات پہنچیں کے (یعنی سود دے گا یا اس کی گوائی کر بیگا یا دستاویز کھے گا یا سودی روپیے سی کو دلانے کی کوشش کر بیگا یا سود خوار کے یہاں دعوت کھائے گا یا اُس کا ہدیے تبول کر بیگا)۔(3)

حدیث سن امام احمد و دارقطنی عبدالله بن حنظله عسیل الملائکدرضی الله تعالی عنهما سے راوی ، کدرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: سود کا ایک درہم جس کو جان کرکوئی کھائے ، وہ چھتیس مرتبہ زنا سے بھی سخت ہے۔ اس کی مثل بیبقی نے ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت کی۔ (4)

(3) سنن أي دادد، كتاب البيوع، باب في اجتناب الشهمات والحديث: اسسسارج ٢ بص اسس.

تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا۔ ال طرح کہ سود کا رواج عام ہوجائے گا اور ہر فض بلا داسطہ یا بالواسطہ بھی نہ بھی سود کھنا ضرور لے گا جیبا کہ آج کل ہورہا ہے کوئی کاروبار بغیر بینک کے نیس چاتا اور کوئی بینک بغیر سود کے لین دین نیس کرتا ،اب اس سودگی روپیے سے جو کاروبار ہوگا اس میں سود ضرور شامل ہوگا۔

(4) المستدللامام أحمر بن طبل معديث عبدالله بن حفظلة والحديث:٢١٠ ٢٢، ج ٨ بس ٢٢٣.

تھیم الامت کے مدنی پھول

ا یے عسل ملائکہ حضرت حنظلہ کی صفت ہے نہ کہ عبداللہ کی دعفرت حنظلہ غزوہ احد کے دن نوعروں منے ، انجی جنابت ہے سل نہ ہے

عدید شده فرانان وجدو پیقی ابو ہریر ورضی الغد تعالی عند سندراوی و کدر وال الندسلی الذانعالی عابد والم نے فرمایا روز کو کرن و کاستر جعمد ہے وائن میں سب سے کم ورجہ مید ہے کہ کوئی تھی اپنی مال سندانا است ۔ (5)

سل ایک سود کے چھتیں زیا ہے برتر ہونے کی چند وجھیں ہیں : زیاحق اللہ ہے اور سود حق العباد جوتوبہ ہے معاف نہیں ہوتا ، سود خوار کو اللہ رسول ہے جنگ کا اعلان ہے زانی کو بیداعلان نہیں ، سود خوار کو خرائی خاتمہ کا ایمدیشہ ہے زانی کے متعلق بیدا نہ بیشنیں ، سود خوار مقروض اور اس کے بال بچوں کو تباہ کرتا ہے ای لیے سود خوار پر زیادہ بختی ہے۔ (لمعات ، مرقات) نیز عمومنا مسلمان زیا ہے تو نفر ت کرتے ہیں مگر سود سے منیں ، حکومتیں اور محنا ہوں کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں مگر سود کو روائے دیتے ہیں اس سے بچنا مشکل ہے۔

س یعن جیمنی کے تیل میں بھیگا ہوا کیڑا آگ میں جل جاتا ہے ایسے ہی سود، رشوت، جوئے، چوری وغیرہ حرام مال سے پیدا شدہ گوشت دوزخ کی آگ میں بہت جلد جلے گا، چونکہ غذا سے خون اور خون سے گوشت بنتا ہے اس لیے غذا بہت پاکیزہ ہونی چاہیے، حرام غذا کا اثر سارے بدن پر پڑتا ہے۔ (مراۃ المناجِی شرح مشکوۃ المصابح، جسیس ۳۲۸)

> (5) سنن ابن ماجه كماب التجارات، باب التغليظ في الرباء الحديث: ٢٢٧٣، جهم ٢٠٥٠. ومشكاة المصابح بمثماب البيوع، باب الرباء القصل المالث والحديث: ٢٨٢٦، ج٢ بم ١٣٣٠.

### حكيم الامت كيدني مجول

ا یعنی بان سے زنا کرنا جب کمترین درجہ ہوا تو بقید درج اس سے ذیادہ سخت ہوں گے، چونکہ اہلِ عرب سود کے بہت زیادہ عادی متحے، ان سے سود چھوڑانا آسان ندتھا اس لیے سود پر زیادہ وعیدیں دارد ہو تھی۔ خیال رہے کہ زنا اکثر سردعورت کی رضا سندی سے بلکہ زیادہ ترعورت کی رضا سے ہوتا ہے ای لیے رہ تعالٰی نے زنا میں عورت کا ذکر چہلے فرمایا۔ کہ فرمایا اگر اوریت و الوائی تکرسود میں مقروش کی رضا کہ دیا تا کہ دیا تھا تھے اور تلم بھی صرف مقروش پرنیس بلکہ اس کے سارے بجول پرمود نوادا کہ تیرسے بہت سول کا شکار کرتا ہے۔ (مراة المناج شرح مشکل قالمعان میں میں میں میں اس

صدیث ۲: امام احمد و این ماجه و بیبقی عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے راوی، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے قرمایا: (سود سے بظاہر) اگر چه مال زیادہ ہو، مگر نتیجہ رہے کہ مال کم ہوگا۔ (6)

حدیث ک: امام احمد و این ماجه ابو ہریرہ رضی اللہ نتائی عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: شب معراح میرا گزرایک قوم پر ہواجس کے پیٹ تھرکی طرح (بڑے بڑے) ہیں، ان بیٹوں میں سانپ ہیں جو باہر سے دکھائی ویتے ہیں۔ بین نے بوجھا، اے جرئیل! یہ کون لوگ ہیں؟ اُنھوں نے کہا، یہ سودخوار ہیں۔ (7)

حدیث ۸: سیح مسلم شریف میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، کہرسول اللہ تعالیٰ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: سونا بدلے میں سونے کے اور چاندی بدلے میں چاندی کے اور گیبوں بدلے میں گیبوں کے اور جو بدلے میں جو کے اور کیبرست نیج کرواور جب بدلے میں جو کے اور کھیں جو کے اور کھیں جو کے اور کھیں جو کے اور جو بدلے میں بحور کے اور تمک بدلے میں تمک کے برابر برابراور دست بدست نیج کرواور جب

(6) المسندللامام أحمد بن عنبل بسند عبد الله بن مسعود، الحديث: ٣٤٥٣، ٢٥٠ يص ٥٠٠.

تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا بیرفر مان مسلمان کے لیے ہے کہ سود کا انجام قلت و ذلت ہے، اس کا بہت تجربہ ہے، فقیر نے بڑے بڑے سود خوار آخر برہا و بلکہ ذلیل و خوار ہوتے دیکھے بعض جلد اور بعض دیر ہے، سود کا پیبداصل مال بھی لینے ویر بادکرنے آتا ہے، اگر کفار کو پھل جائے تو پھل سکتا ہے، ہرایک کی فذا مختلف ہے۔ (مراۃ المناجے شرح مشکوۃ المصابح، جسم میں ۱۳۳۰)

(7) سنن ابن ماجه، كماب التجارات، باب التعليظ في الرباء الحديث: ٢٢٤٣، ج٥٩ ص ٢٤.

حكيم الامت كے مدنى محول

ا صدیت بالکل ظاہر ہے کی تاویل کی ضرورت ٹیس بحضورانور کی تکاہ حقیقت ٹین اور آخر بین ہے اس لیے آپ کی نگاہ نے وہ وا تعدد کی لیا جو آئندہ بعد قیا مت ہوگا در نہاں وقت تو دو درخ ش کوئی شرقا، دو زخ دست جس سرا دجزا کے لیے داخلہ بعد قیا مت ہوگا اور چونکہ سودخوار ہوی ہوتا ہے کہ کھا تا تھوڈا ہے جس وہوں زیادہ کرتا ہے اس لیے ان کے بیٹ واقعی کوشریوں کی طرح ہوں گے، لوگوں کے مال جو ظلمنا وصول کیے ہتے وہ ممانپ بچھو کی شکل جس نمووار ہوں گے۔ آئ آگر ایک معمولی کیڑا پیٹ میں پیدا ہوجائے تو تندری بگر جاتی ہے، آوئی اگر ایک معمولی کیڑا پیٹ میں پیدا ہوجائے تو تندری بگر جاتی ہے، آؤئی سے بھر جائے تو اس کی تکلیف و بے قرار ہوجا تا ہے تو بچھولا کہ جب اس کا پیٹ مان بول، بچھوؤں سے بھر جائے تو اس کی تکلیف و بے قراری کا کیا حال ہوگا رب کی بناہ ہے۔ اس کی بیٹ خواب کی معراج کا تیس کیونکہ جریل این کا ساتھ ہوتا اور بیسوال و جواب اس بیداری کی جسمانی معراج میں ہوئے بین۔

سے اسے معلوم ہوا کہ اگر چیہ مود دینا بھی حرام ہے جرم ہے گر سود لیما زیادہ سخت جرم ہے کہ حضور الور نے سود خوار کا بیرحال ملاحظہ فرمایا کہ سود خوار گنہ گار مجی میں دورہ بے والا گنہگارہے گر ظالم نہیں بلکہ مظلوم۔ (مراۃ السناجی شرح مشکلوۃ المصافی من مہم ساسس) اصنان (8) بین اختلاف ہوتو جیسے جاہو بیچو ( یعنی کم وبیش میں اختیار ہے) جبکہ دست برست ہوں۔ اوراس کی مشل ابر معد خدری رضی اللہ تعالی عند سے مروی اس میں اثنا زیادہ ہے کہ جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا، اُس نے سودی معاملہ کیا، لینے والا اور وینے والا دونوں برابر ہیں۔ اور صحیحین میں حصرت عمر رضی اللہ تعالی عند ہے بھی اس کے مشل موالی۔ (9)

حدیث ۹: صیحین میں اسامہ بن زیدرضی اللہ تعالی عنہما ہے مروی ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر ما یا : ک ادھار میں سود ہے۔ اور ایک روایت عیں ہے ، کہ دست برست ہوتو سوزمیں بیخی جبکہ جنس مختلف ہو۔ (10)

(8) سنف کی جمع جنس -

(9) معيم سلم كتاب الساقاة ... والخ باب الصرف والتا الذبب... والخ والحديث: ٨٥١ (١٥٨٥) بم ٨٥٦.

عكيم الامت كي مدنى يحول

۳\_ پین چونکهان کی جنسیں مختلف ہیں لہذا ان میں زیادتی کی حلال ہے لیکن ہم وزن میں ادھار حرام ہوگا جیسا کہ پہلے عدیث میں اور انہی شرح میں گزر چکا۔ (مرقات دلمعات) (مراق المناجي شرح مشکلو 3 المصائح ، جسم مس ۳۲۲)

(10) سيم مسلم كآب الساقاة ... والخي بإب الصرف والتي الذيب ... والخي ما كالمديث ٨٢- (١٥٨٣)

ا ۔ یہ حمراضانی ہے نہ کہ حقیقی جیے رب کا فرمان " اِنتما کے گھر علیہ گھر الْمیدیّدیّد اللہ میں کہ قرآن کریم نے جو مرف چھ جانوروں کی حرمت بیان کی حصر کے طریقہ پر بیمٹر کیون کے بخیرہ سائیہ وغیرہ کے متابلہ میں ہے ورنہ کیا گدھا وغیرہ بھی حلال نہیں ہے۔ کسی شخص نے حضور مسلی بیان کی حصر کے طریقہ پر بیمٹر کیون کے بیارے میں پوچھا ہوگا اللہ علیہ وسلم سے ہم کو برابر برابر فروخت کرنے کے متعلق دریافت کیا ہوگا، یا مختلف اوبنس کوزیادتی کی سے بیخے کے بارے میں پوچھا ہوگا تو فرایا ان صورتوں میں سودصرف ادھار میں ہوگا نفذ میں نہیں، ایک سیر گندم دو سیر جو کے گوش یا ایک سیر گندم ایک سیر گندم کے وض سے توفر مایا ان صورتوں میں سودصرف ادھار میں ہوگا نفذ میں نیک سیر گندم دو سیر جو کے گوش یا ایک سیر گندم ایک سیر گندم کے وض سے

**多多多多多**。

(13) منن ابن ماجه، كماب التجارات مياب التغليظ في الربا، الحديث: ٢٢٢٩، ج٢٩ مسك.

### حکیم الامت کے مدنی پھول

# مسائل فقهبيّه

ر بالینی سود حرام قطعی ہے اس کی حرمت کا منکر کا فر ہے اور حرام تبجھ کر جواس کا مرتکب ہے فاسق مرد د دالشہاد ۃ ہے عقد معاوضہ میں جب دونوں طرف مال ہواور ایک طرف زیادتی ہو کہ اس کے مقابل (بدلے) میں دوسری طرف تبجھ نہ ہو یہ سود ہے۔

مسئلہ ا: جو چیز ماپ یا تول سے بھتی ہو جب اُس کو اپنی جنس سے بدلا جائے مثلاً گیہوں کے بدلے میں گیہوں۔
جو کے بدلے میں جو لیے اور ایک طرف زیادہ ہو حرام ہا اور اگر وہ چیز ماپ یا تول کی شہویا ایک جنس کو دوسری جنس
سے بدلا ہوتو سوز میں ۔عمدہ اور خراب کا بہاں کوئی فرق نہیں لیعنی تبادلہ جنس میں ایک طرف کم ہے گریہ اچھی ہے، دوسری
طرف زیادہ ہے وہ خراب ہے، جب بھی سود اور حرام ہے، لازم ہے کہ ووٹوں ماپ یا تول میں برابر ہوں۔ جس چیز پر
سود کی حرمت کا دار مدارہ ہوہ قدر وجنس ہے۔ قدر سے مراد وزن یا ماپ ہے۔ (1)

مسئلہ ۲: دونوں چیزوں کا ایک نام اور ایک کام ہوتو ایک جنس بجھیے اور نام ومقصد میں اختلاف ہوتو دوجنس جانے جسے گیبوں، جُو۔ کپڑے کی قسمیں مکمل (ایک قسم کا باریک سوتی کپڑا) ، کٹھا (ایک قسم کا سوتی کپڑا)، گرون (ایک قسم کا موٹا کپڑا)، چھینٹ (رنگین چھپا ہوا کپڑا)۔ بیسب اجناس مختلف ہیں، کھجور کی سب قسمیں ایک جنس ہیں۔ لوہا، سبیہ، موٹا کپڑا)، چھینٹ (رنگین چھپا ہوا کپڑا)۔ بیسب اجناس مختلف ہیں، کھجور کی سب قسمیں ایک جنس ہیں۔ لوہا، سبیہ،

(1) الهداية ، كتاب البيوع ، باب الرباء ج٢٠٥٠ -١١٠.

اعلیٰ حضرت، امام الجسنت، مجدودین وطت الثاه امام احمد رضا خان علید دهمة الرحمی فقاوی رضویه شریف بیس تحریر فرمات بیس:

مود لینا مطلقاً حرام ہے مسلمان ہے ہویا کافرے ، بنگ ہے ہویا تاجر ہے جتی صورتی سوال بیس بیان کیس سب نا جائز ہیں قرض دے کر

الل پر پکونفع بڑھالیمنا سود ہے بیا ایک چیز کواس کی جنس کے بدلے اوصار بیچنا یا دوچیزیں کہ دونوں تول ہے بین ہوں یا دونوں ناپ ہے ، ان

میں ایک کو دوسرے سے ادھاد بدلنا یا ناپ خواہ تول کے چیز کواس کی جنس ہے کی بیشی کے ساتھ بیچنا مثلاً سر بھر کھرے گیہوں سواسر باقص
گیہوں سے موفی بیچنا ہے صورتی سود کی بیں اور جوشر عاسود ہے ، اس میں سینیت کرلیما کہ و تبیس لیتا ہوں پکھ اور لیتا ہوں تحض جہالت ہے ،

میں وہاں سینیت کام دے سکتی ہے جو داقع میں سود نہ ہواگر چہ دینے والدا اسے سود بی بچھ کردے دنا یہاں کی کافر کے باس اس کی دکان

یاکھی یا بنگ میں بشرطیکہ اس میں کوئی مسلمان شریک نہ ہور دو پیہ بچھ کردیا اور اس پر جونفع کافر نے اپنے وستور کے موافق دیا اسے اپنے یا گھی یا بنگ میں بیشرطیکہ اس میں کوئی مسلمان شریک منہ ہور دوپیہ بچھ کردیا اور اس پر جونفع کافر نے اپنے وستور کے موافق دیا اسے اپنے اور اس پر جونفع کافر نے اپنے وستور کے موافق دیا اسے اپنے اور اس میں جو ایک بیا کہ بین کے کہا کہ بیا کہ مسلمان شریک مال کو ایک مالک ملکا ہے تو اسلمان حرج نہیں ، واللہ تعالی اعلی میا رہی ہیں اور دیا کی کافر رہے اس میں حرج نہیں ، واللہ تا کی کافر رہے اس میں میں دیا کی مالئی ایک میں میں میں دور اور کی دیا یا کہ بیا جو کو کیا کی مال کی مالک ملک ہو کی میں دور اور کی دیا کی مالی واللہ کی کو کو کی دیا کی مالی میں جو کو کھوں کی دیا کی میں کو کھر کیا کہ کی دیا کی میں دیا گھر کی دیا کہ کو کھر کیا کی کی کی دیا ہو کی کو کھر کی کی دیا گھر کی کیا کہ کیس کی دیا ہو کی کھر کی دیا گھر کی دیا گھر کی دیا گھر کیا کی دیا گھر کیا کی کی دو کی کھر کی کو کھر کیا کی دو کی دولا کی کھر کی کو کی کو کھر کی کو کھر کی کو کی کو کھر کی کو کو کھر کی کو کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کو کھر کی کو کھر کو کھر کی کو کھر کو کھر کی کو کھر کو کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کو کھر کی کو کھر کیا کو کھر کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو

( **فأوى رضوبيه، جلد ١٤ ، ص ٣٣ سرضا فاؤنذ**يش ، لا بهور )

تا نبا، پیتل مختلف جنسیں ہیں۔اُون اور ریٹم ادر سوت مختلف اجناس ہیں۔گائے کا گوشت، بھیٹر ادر بکری کا گوشت، وُ نب کی چکی (وینے کی چوڑی وُم) ، پبیٹ کی چربی، بیسب اجناس مختلفہ ہیں۔(لیعن مختلف جنسیں ہیں) روغن گل (گلاب کا تیل) ، روغن جبلی (چینبلی کے چھولوں کا تیل) ، روغن جو ہی (چینبلی جیسے خوشبودار چھول کا تیل) وغیرہ سب مختلف اجناس ہیں۔(2)

مسکلہ ۳۰: قدروجن دونوں موجود ہوں تو کی بیٹی جی حرام ہے (اس کوربا الفعنل کہتے ہیں) اور ایک طرف نقذ ہو
دوسری طرف ادھار یہ بھی حرام (اس کوربا النہ کہتے ہیں) مثلاً گیبوں کو گیبوں، جوکو جو کے بدلے ہیں بھے کریں تو کم و
بیش حرام اور ایک اب دیتا ہے دوسرا کچھ دیر کے بعد دے گا یہ بھی حرام اور دونوں ہیں ہے ایک ہوایک نہ ہوتو کی ہیش
جائز ہے اور اُودھار حرام مثلاً گیبوں کو جو کے بدلے ہیں یا ایک طرف سیسہ ہوایک طرف لوہا کہ پہلی مثال ہیں ما پ اور
دوسری میں وزن مشترک ہے محرجین کا دونوں ہیں اختلاف ہے۔ کپڑے کو کپڑے کے بدلے میں غلام کو غلام کے
درسری میں وزن مشترک ہے محرجین کا دونوں ہیں اختلاف ہے۔ کپڑے کو کپڑے کے بدلے میں غلام کو غلام کے
بدلے میں بھے کیا اس میں جنس ایک ہے محرقدر موجود نویس لہذا ہے تو ہوسکتا ہے کہ ایک تھان دیکر دوتھان یا ایک غلام ک
بدلے میں دوغلام خرید لیے مگر اودھار بیچنا حرام اور سود ہے اگر چہ کی بیشی نہ ہواور دونوں نہ ہوں تو کی بیشی جی جائز اور
اودھار بھی جائز مثلاً گیہوں اور جو کو رو پیہ سے خریدیں بیاں کم وجیش ہونا تو ظاہر ہے کہ ایک دو پیہ کے وض میں جنس میں
جاہوخریدہ کوئی حرب نہیں اورادھار بھی جائز ہے کہ آئ خریدہ روپیہ مہینے میں سال میں دوسرے کی مرضی سے جب
جاہوخریدہ کوئی خربی نہیں اورادھار بھی جائز ہے کہ آئ خریدہ روپیہ مہینے میں سال میں دوسرے کی مرضی سے جب
جاہوخریدہ کوئی خربی نہیں اورادھار بھی جائز ہے کہ آئ خریدہ روپیہ مہینے میں سال میں دوسرے کی مرضی سے جب

مسئلہ ہم: جس چیز کے متعلق حضورا قدیں سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماپ کے ساتھ تفاضل (زیادتی لیعنی اضافہ)
حرام فرمایا، وہ کیلی (ماپ کی چیز) ہے اور جس کے متعلق وزن کی تصریح فرمائی وہ وزنی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
ارشاد کے بعد اُس میں تبدیل نہیں ہو سکتی، اگر عرف اُس کے خلاف ہو تو عرف کا اعتبار نہیں اور جس کے متعلق حضور (صلی
اللہ تعالی علیہ وسلم) کا ارشاد نہیں ہے، اُس میں عادت وعرف کا اعتبار ہے ماپ یا تول جو پچھ چلوں ہو، اُس کا لحاظ ہوگا۔ (4)
مسئلہ ۵: تلوار کے بدلے میں اگر لوہ کی بنی ہوئی کوئی چیز فریدی تو جائز ہے اگر چہ ایک طرف وزن کم ہے
دوسری طرف زیادہ کہ قدر میں اتحاد نہیں گراس کو دیکر لوہ کی چیز ادھار لینا ورست نہیں۔ (5)

<sup>(2)</sup> ردامحتار، كمّاب البيوع، باب الرباء مطلب: في الابراء عن الرباء جيء ص ٢٢٣.

<sup>(3)</sup> العداية ، كماب البيوع ، باب الرباء ت ٢٩ ص ٧٠ - الافتيريا،

<sup>(4)</sup> العداية، كتاب البيوع، باب الرباءج٢، ص ٢٢، وغير باه

<sup>(5)</sup> ردامحتار، كتاب البيوع، باب الرباء مطلب: في الابراء عن الزباء حيم ٢٠٢٣.

مسئلہ ٢: جو برتن عدد سے مکتے ہیں اگر چہس کے برتن سبنے ہیں وہ وزنی ہو جیسے تانبے کے کٹورے گلاس ایک سے بدیے میں دوسراخر بدنادرست ہے اگر چہدونوں کے وزن مختلف ہول کہاب وزنی نہیں گرسونے جاندی کے برتن مرباہم وزن میں مختلف ہوں تو بھے حرام ہے آگر چہ بیرعدد سے فروخت ہوتے ہوں۔ (6)

مسكد ك: منصوصات (يعنى جن اشياء كے بارے بيل نص دارد ہے) كے مواقع پر عرف كا اعتبار نبيس بدأس دقت ے جب کہ تبادلہ جس کے ساتھ ہو، مثلاً عیبوں کو گیبوں سے بیچ کریں اور غیر جس سے بدلنے میں اختیار ہے، مثلاً گیہوں کو بو کے بدلے میں یا روپے چیے نوٹ سے خریدنے میں اگروزن کے ساتھ بھے ہو، حرج نہیں۔(7)

مسكله ٨: جوچيز وزني مواسع ماپ كر برابركرك ايك كودوسرے كے بدلے ميں بيج كيا مكريہيں معلوم كران کاوزن کیا ہے بیہ جائز نہیں اور آگر وزن میں دونوں برابر ہوں تھے جائز ہے آگر چہ ماپ میں کم بیش ہوں اور جو چیز کیلی ے اُس کووزن سے برابر کر کے بیچ کیا تکریٹیس معلوم کہ ماپ میں برابر ہے یا نہیں مینا جائز ہے۔ ہندوستان میں گیہوں جَوْدُ عُوادْ إِن سے تَ کُلِی کرتے ہیں حالانکہ ان کا کیلی ہوتا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد سے ثابت البذا اگر جیہوں کو گیہوں کے بدلے میں بیج کریں تو ماپ کرضرور برابر کرلیں اس میں وزن کی برابری کااعتبار نہ کریں۔ یوہیں تیہوں، جَوَ ترض لیں تو ماپ کرلیں اور ماپ کردیں۔اوران کے آئے کی بھی یا قرض وزن سے بھی جائز ہے۔(8)

مسکلہ 🛚: ینتیم کے مال کی تئے ہوتو اُس میں جو دت (خوبی) کا اعتبار ہے مثلاً وسی کو پیتیم کے اجھے مال کور دی کے برلے میں بیخانا جائز ہے۔ یوبی وقف کے استھے مال کومٹولی نے خراب کے بدلے میں چے دیا بیا جائز ہے۔ (9) مسكله ۱۰: سوئے چاندى كےعلاوہ جو چيزيں وزن كےساتھ بكتى ہيں روپيداشرفى سے أن كى بيےسلم ورست ہے اگرچہ وزن کا دونوں میں اشتراک ہے۔(10)

مسكلہ اا: نثر يعت ميں ماپ كى مقدار كم سے كم نصف صاع ہے اگر كوئى كيلى چيز نصف صاع سے كم ہومثلاً ايك دو

وفع القدير، كمّاب البيوع، باب الربا، ج١٠ من ١٥٧.

<sup>(6)</sup> الرفع السابق بس ٢٣٣.

<sup>(7)</sup> الدرالخار كماب البيوع، باب الرباء ي مس ٢٧٥.

<sup>(8)</sup> الدرالخيّاروردالمحتار، كمّاب البيوع، باب الرباء مطلب: في أن أنص. والعداية اكتاب البيوع ، باب الرباءج ٢٠،٥ ٢٠.

<sup>(9)</sup> الفتاوى الصندية ، كتاب البيوع ، الباب التاسع فيما يجوز بيعه ... والخ ، الغصل السادس، ج ٣٩ ص ١١١.

<sup>(10)</sup> فتح القدير، كماب البيوع، باب الرباء ج٢، ص ١٥٥ وغيره.

لپ اس میں کی بیٹی یعنی ایک لپ دولپ کے بدلے میں بیٹنا جائز ہے۔ یو ایل ایک سیب دوسیب کے بدلے میں، ایک کھجور دو کے بدلے میں، ایک انڈا دوانڈ ہے کے بوش، ایک اخروث دو کے بوش، ایک آلوار دو آلوار کے بدلے میں، ایک دوات دو دوات کے بدلے میں، ایک سوئی دو کے بدلے، ایک شیشی دو کے بوش بیٹنا جائز ہے، جب کہ بیسب کہ معین (11) ہوں اور اگر دونوں جانب یا ایک غیر معین ہوتو تھے نا جائز۔ ان صور فدکورہ ( یعنی ذکر کی گئی صورتیں ) میں کی بیشی اگر چہ جائز ہے گراُ دھار بیٹنا حرام ہے، کیونکہ جنس ایک ہے۔ (12)

مسئلہ ۱۱: گیہوں، بو، بحور، نمک، جن کا کیلی ہونا منصوص (13) ہے اگر ان کے متعلق لوگوں کی عادت یوں جاری ہوکہ ان کو وزن سے خریدوفر وخت کرتے ہوں جیبیا کہ یہاں ہندوستان میں وزن بی سے یہ سب چیزیں بتی ہیں اور بج سلم میں وزن بی سے ان کانتین کیا مثلاً استے روپے کے استے من گیہوں یہ کم جائز ہے اس میں حرج نہیں۔(14) مسئلہ ۱۱: گوشت کو جانو ر کے بدلے میں بیج کرسکتے ہیں کیونکہ گوشت وزنی ہے اور جانو رعددی ہے وہ گوشت اس جانور کا ہومثلاً بحری کے گوشت کے عوض میں بحری خریدی یا دوسری جنس کا ہومثلاً بحری کے گوشت کے اور جانور کا ہومثلاً بحری کے گوشت کے عوض میں بحری خریدی یا دوسری جنس کا ہومثلاً بحری کے گوشت کے بدلے میں گائے خریدی۔ بیر گوشت اُن بی ہوجتنا اُس جانور میں گوشت ہے یا اُس سے کم یا زیادہ بہر حال جائز ہے۔ بدلے میں گائے خریدی یا ذرک کی ہوئی کے عوض میں بچھ کرنا جائز ہے اور اگر دونوں کی کھالیں اُتار لی ہیں اور فرخ کی ہوئی بحری وغیرہ ساری اندرونی چیزیں الگ کردی ہیں بلکہ پائے بھی جدا کر لیے ہیں تو اب ایک کو دوسری کے کوش میں تو کے ساتھ بچھ کے ہیں تو اب ایک کو دوسری کے کوش میں تول کے ساتھ بچھ کے ہیں کہ یہ گوشت سے بیخ ہے۔ (15)

مسئلہ ۱۱۳ ایک مجھلیوں سے آتھ کرسکتے ہیں بعنی وہاں جہال وزن سے نہ بکتی موں اور تول سے فروخت ہوں جیسے یہاں تو وزن میں برابر کرناضرور ہوگا۔ (16)

مسكلہ ١٥: سوتى كيڑ ہے سوت يا روئى كے بدلے ميں بيجيا مطلقاً جائز ہے ان كى جنس مختلف ہے۔ بوہيں روئى كو

<sup>(11)</sup> عامد كتب ندب مين معين مونے كى صورت مين اس بيج كوجائز لكھا ہے، كرامام ابن جام كى تحقيق بدہے كديد تيج بھى تاجائز ہے۔ ١٦مند

<sup>(12)</sup> الدر الخار بركماب البيوع ، باب الرباءج ٤ بص ٢٥ م ٢٠ وغيره .

<sup>(13)</sup> لیعنی جن اشیاء کے کیل (ماپ) کے ساتھ فرونست ہونے پرنصوص (احادیث)وارد ہیں۔

<sup>(14)</sup> الدراكمخذار وروالمحتار، كمّاب البيوع، بإب الرباء مطلب: في أن النص ... إلخ بص ٢٧ أم - ٣٣٠

<sup>(15)</sup> العداية وكتاب البيوع، بإب الربارج ٢٠، ص ٢٣.

والدرالخار، كماب البيوع، باب الرباءج ٢٠٥ ص١١٠٠.

<sup>(16)</sup> الفتاري الصندية ، كماب البيع ع، الباب الناسع فيما يجوز بيعه ... إلح ، الفصل السادي ، ج ١٣٠٠ ١١٠

ہوت سے بیچنا بھی جائز ہے ای طرح اون کے بدلے میں اونی کیڑے خریدنا یاریٹم کے دوش میں ریشی کیڑے خریدنا ہیں جائز ہے۔مقصد بیہ ہے کہ جنس کے اختلاف وانتحاد میں اصل کا اتحاد واختلاف معتبر نہیں بلکہ مقصود کا اختلاف جنس کو مناف کردیتا ہے اگر چہ اصل ایک ہو اور میر بات ظاہر ہے کہ روئی اور سوت اور کیڑے کے مقاصد مختلف ہیں۔ یوہیں عیبوں یااس کے آئے کوروٹی سے نیج کرسکتے ہیں کہان کی بھی جنس مختلف ہے۔ (17)

مسئلہ ۱۱: تر تھجور کو تریا خشک تھجور کے بدلے میں بڑج کرنا جائز ہے جبکہ دونوں جانب کی تھجوریں ماپ میں برابر ہوں۔ وزن میں برابری کا اس میں اعتبار نہیں۔ یو ہیں انگور کومنع (سو کھے ہوئے بڑے انگور منع کہلاتے ہیں) یا سمش کے بدلے میں بیچنا جائز ہے جبکہ دونوں برابر ہوں۔اس طرح جو پھل خشک ہوجاتے ہیں اُن کے تر کو خشک کے عوض ہمی بینا جائز ہے اور تر کے بدلے میں بھی جیسے انجیر۔ آلو بخارا خوبانی وغیرہ۔ (18)

مسللہ کا: گیہوں اگر پانی میں بھیگ گئے ہوں اُن کوخشک کے بدلے میں بھے کرنا جائز ہے جب کہ ماپ میں برابر ہول۔ یوبیں مجور یامتے جن کو پانی میں بھکولیا ہے خشک کے کوش میں ایج کرسکتے ہیں۔ بھٹے ہوئے گیہوں کو بے بھنے ہے بینا جائز نیس۔(19)

مسللہ ۱۸: مخلف منسم کے گوشت کی بیشی کے ساتھ رہے کیے جاسکتے ہیں، مثلاً بری کا گوشت ایک سیر گائے کے دو يرے في سكتے إلى مكرييضرور ہے كه دست بدست بول (يعن نفذ كے ساتھ بول) أدهار جائز نبيل أكرايك فتم كے عالور کا گوشت ہوتو کی بیشی جائز نہیں۔گائے اور بھینس و جنس نہیں بلکہ ایک جنس ہیں۔ یو بین بری ، بھیڑ، وُ نبہ، یہ تنیوں ایک جنس بیں۔ گائے کا دورہ بکری کے دورہ سے، مجوریا گئے کا سرکہ انگوری سرکہ ہید کی چربی و نبدی چک ( زنب کی چوڑی وُم) یا گوشت سے بمری کے بال کو بھیڑ کی اون سے کم دبیش کر کے بیع کر منکتے ہیں۔ (20) مسلم ١٩: پرندا گرچه ایک منتم کے بول اُن کے گوشت کم وہیں کر کے تیج کیے جاسکتے ہیں مثلاً ایک بٹیر (تیتر کی منتم کا ایک چھوٹا سا پرندہ) کے گوشت کو دو کے گوشت کے ساتھ۔ یو بیل مُرغی ومُرغانی (ایک آبی پریمہ) کے گوشت بھی کہ بیہ

<sup>(17)</sup> الدرالخاروردالحتار، كتاب البيوح، باب الرباء مطلب: في استغرّ الل الدرائم عدداً، ج2، ص ١٣١٨ \_ ١٣٠٠.

<sup>(18)</sup> الحداية ، كمّاب البيع ع، باب الرباءج ٢٠٠٠ م

وفتح القدير، كمّاب البيوع، باب الربا، ج٧، ص ١٧٠.

<sup>(19)</sup> العداية الناب البيوع، باب الرباءج ٢٠ ص ١٢٠.

والدرالخار، كماب البيوع مباب الرباءج ٢٠٥٠ ٢٠٠ وغيرها.

<sup>(20)</sup> المعداية ، كتاب البيوع ، باب الرباءج٢٢،٥٥٠ .

وزن کے ساتھ نہیں کیلتے۔(21)

مسکلہ • او: تل کے تیل کورون جیلی ورون کل ہے کم وہیں کرکے بیج کرنا جائز ہے۔ بوہیں بیرخوشبو دارتیل ہیں میں ایک قشم کو دوسرے قشم کے ساتھ بھے کرنا۔ روٹن زیتون خوشبودار کو بغیر خوشبو والے کے عوض میں بیچنا بھی ہرطر ہ جائز ہے۔ تل پھول میں بسے ہوئے ہوں اُن کوسادہ ملوں سے کم دبیش کر کے چھے ہیں۔(22)

مسئلہ ۲۱: دودھ کو پنیر کے بدلے میں کی بیشی کے ساتھ بچ کیتے ہیں۔(23) کھوئے کے بدلے میں دودھ بیجے کا مجمی یمی علم ہے کیونکہ مقاصد میں مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف جس ہیں۔

مسكم ٢٢: كيبوں كى ن آئے إستو (بينے موت اناح كا آنا) سے يا آئے كى بيج ستوسے مطلقانا جائز ہے اگرچه ماپ یا وزن میں دونوں جانب برابرموں لیعنی جب که آتا یاستو کیبوں کا موادر اگر دوسری چیز کا ہومثلا جو کا آتا یا ستو ہوتو گیہوں سے نیچ کرنے میں کوئی مضایقت ہیں۔ یو ہیں گیہوں کے آئے کوجو کے ستوسے بھی بچنا جائز ہے۔ آئے کو آئے کے بدلے میں برابر کر کے بیچنا جائز ہے بلکہ بھتے ہوئے آئے کو بھتے ہوئے کے بدلے میں برابر کرکے بیخا بھی جائزے۔ اور سنو کوستو کے بدلے میں بیجنا یا محصے موسے کیبوں کے محصے موسے کیبوں کے بدلے میں بیجنا جائز ہے۔ چے ہوئے آئے کو بغیر چے کے بدلے تا کرنے میں دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے۔ (24)

مسئلہ ۲۳ تکول کوان کے تیل کے بدلے میں یا زینون کوروٹن زینون کے بدلے میں بیچنا اُس وقت جائز ہے كدان ميں جتنا تيل ہے دہ أس تيل سے زيادہ موجس كے بدلے ميں اس كوئي كررہے ہيں يعنى كلى (تيل ياسرسوں كا بھوک) کے مقابلہ میں تیل کا پھے حصہ ہونا ضرور ہے ورندنا جائز۔ بویں سرسوں کو کڑوتے تیل کے بدلے میں یا الى (25) كواس كے تيل كے بدلے ميں بيچ كرنے كاتكم ہے غرض بيك جس كملى كى كوئى قيمت ہوتى ہے اُس كے تيل كو جب أس سے تھے کیا جائے تو جو تیل مقابل میں ہے وہ أس سے زیادہ موجواس میں ہے (26) اور اگر كوئى الى چيزاس

<sup>(21)</sup> ردامحتار، كتاب البيوع، باب الرباء مطلب: في استقر اض الدراجم عدداً، ج عدم عسام.

<sup>(22)</sup> الدرالخاروردالحتار، كتاب البيوع، باب الرباء مطلب: في استقراض الدراجم عددة، ج ٢٠٠٧ ١٥٠٠.

<sup>(23)</sup> الدرالخار، كاب البيوع، باب الرباءج يرم ١٠٠٩

<sup>(24)</sup> الدرالخاروردالحنار، كماب البيوع، باب الريابمطلب في استقراض الدراجم عدداً، ج ي بس ٢٠١٨.

<sup>(25)</sup> چوٹی جھوٹی تازک پتیول کا ایک پودااوراس کے جع جن سے تیل نکالا جا تا ہے۔

<sup>(26)</sup> العداية، كماب البيوع، باب الرباءج ٢ م ١٢٠.

والدرالخيّار وروالحتار، كمّاب البيع ع، باب الرباء مطلب: في استفرّ إض الدراجم عدواً، ج ي بس مهم.

میں لی ہوجس کی کوئی قیت نہ ہوجیسے سونار کے یہاں کی را کھ کہاہے نیار پے (27) فریدتے ہیں، اس کا تھم ہے کہ جس سونے یا چاندی کے کوش میں اسے فریدااگر وہ زیاوہ یا کم ہے تیج قاسد ہے اور برابر ہوتو جائز اور معلوم نہ ہو کہ برابر ہوتو جائز اور معلوم نہ ہو کہ برابر ہوتو جائز اور معلوم نہ ہو کہ برابر ہیں، جب بھی ناجائز۔ (28)

مسئلہ ۱۲۳ جن چیزوں میں بھتے جائز ہونے کے لیے برابری کی شرط ہے بیضرور ہے کہ مساوات (برابری) کاعلم وقت مقد ہواگر بوقت عقد علم نہ تھا بعد کومعلوم ہوا مثلاً گیہوں گیہوں کے بدلے میں تخیینہ (اندازہ) سے بھی دیے پھر بعد میں ناپے گئے تو برابر نکلے، بھے جائز نہیں ہوئی۔ (29)

مسئلہ ۲۵: کیبوں کیبوں کے بدلے میں بھے کیے اور نقابض برلین (30) نہیں ہوا رہ جائز ہے، غلہ کی بھے اپنی جنس یا غیرجنس سے ہو، اس میں نقابض شرط نہیں۔(31) مگر رہ اُسی وفت ہے کہ دونوں جا نب معین ہوں۔

مسئلہ ۲۷: آقا اور غلام کے مابین سوڈبیس ہوتا اگر چہد بریا ام ولد ہو کہ یہاں حقیقۃ کیج ہی نہیں ہاں اگر غلام پر اتنا ذین ہو جو اُس کے مال اور ذات کومستغرق ہوتو اب سود ہوسکتا ہے۔(32)

مسئلہ ۲۷: وہ محصوں میں شرکت مفاوضہ ہے اگروہ باہم نیج کریں تو کی بیشی کی صورت میں سودنہیں ہوسکتا اور شرکت عنان والوں نے باہم مال شرکت کو خرید وفزوخت کیا تو سودنیں اور اگر دونوں اپنے مال کو کم وبیش کرکے خرید وفروخت کیا تو سودنیں اور اگر دونوں دے مال کو کم وبیش کرکے خرید وفروخت کیا توضر دوسود ہے۔(33)

مسئلہ ۲۸: مسلم اور کافرحر فی کے مابین وارالحرب میں جوعقد ہواس میں سودنہیں۔مسلمان اگر وارالحرب میں اللہ کی مسئلہ ۲۸: مسلم اور کافرون کی خوشی سے جس قدراُن کے اموال حاصل کرے جائز ہے اگر جدا نسے طریقہ سے حاصل کیے کہ مسلمان کا مال اس طرح لیٹا جائز نہ ہوگر بیضرور ہے کہ وہ کسی بدعہدی کے ذریعہ حاصل نہ کیا گیا ہوکہ بدعہدی (وعدہ خلائی) کفار کے ساتھ بھی حرام ہے بشلا کسی کافر نے اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی اور بدوینانہیں چاہتا یہ بدعہدی

<sup>(27)</sup> سنارکی دکان کے کوڑا کرکٹ سے سونے ، جا عمری کے ڈرات نکالنے والانیار یا کہلاتا ہے۔

<sup>(28)</sup> البحرالراكل، كتاب البيع، باب الربامج ٢٠٥٠.

<sup>(29)</sup> الفتادي العمندية ، كتاب البيوع ، الباب التاسع فيما يجوز ببيد ومالا يجوز ، الفصل السادس ،ج ١٩٥٠ .

<sup>(30)</sup> ما الم دومتبادل چيزول پر قبعته كريا\_

<sup>(31)</sup> الفتادي المعندية ، كمّاب البيع ع، الباب الماسع فيما يجوز بيعه ومالا يجوز ، الفصل السادس، جسوم ١١٩.

<sup>(32)</sup> الدرالخار، كتاب البيوع، باب الرباء ج ٢٠٥٥

<sup>(33)</sup> الفتادي المعندية ، كمّاب البيوع ، الباب المّاسع فيما يجوز بيعه ومالا يجوز ، الفصل السادس ، ح سوم الما.

ہے اور درست نہیں۔ (34)

مسكله ٢٩: عقد فاسد كے ذريعه سے كافرحر بي كا مال حاصل كرناممنوع نہيں يعنى جوعقد ما بين دومسلمان ممنوع ہے اگر حربی کے ساتھ کیا جائے تو منع نہیں گر شرط میہ ہے کہ وہ عقد مسلم کے لیے مفید ہو مثلاً ایک روپ یہ کے بدلے میں دو رجو پی خرید کے یا اُس کے ہاتھ مردار کو ﷺ ڈالا کہ اس طریقہ سے مسلمان کا روپیہ حاصل کرنا شرع کے خلاف اور حرام ہے اور کا فرسے حاصل کرتا جائز ہے۔(35)

مسئله وسا: مندوستان اگرچه دارالاسلام باس كودارالحرب كهناميخ نبيس، محريهال كے كفار يقينا ندذي بي، نه مستامن كيونكه ذمى يامستامن كے ليے بادشاہ اسلام كا ذمه كرنا اور امن دينا ضروري ہے، لبذا ان كفار كے اموال عقود فاسده کے ذریعہ حاصل کیے جاسکتے ہیں جبکہ بدعہدی ندہور

\*\*\*

<sup>(34)</sup> الدرالخاردردالمحتار، كماب البيوع، باب الرباء مطلب: في استقراض الدراجم عدداً، ج عيم ٢٣٣.

<sup>(35)</sup> ردالحتار، كتاب البيوع، باب الرباء مطلب: في استقر اض الدراجم عدداً يحديم ٢٣٧م.

## سود ہے بیخے کی صورتیں

شریعت مطہرہ نے جس طرح سود لیمنا حرام فر ما یا سود وینا بھی حرام کیا ہے۔حدیثوں میں دونوں پرلعنت فر مائی ہے اور فرمایا کہ دونوں برابر ہیں۔ آج کل سود کی اتنی کثرت ہے کہ قرض جسن جو بغیر سودی ہوتا ہے بہت کم پایا جاتا ہے دولت والے کسی کو بغیر تفع رو بیدوینا چاہتے نہیں اور اہل حاجت اپنی حاجت کے سامنے اس کا لحاظ بھی نہیں کرتے کہ سودی رو پیر لینے میں آخرت کا کتناعظیم وبال (بہت بڑا عذاب) ہے اس سے بیخے کی کوشش کی جائے۔لڑکی لڑ کے کی شادی۔ ختنہ اور دیگر تقریبات شادی وقمی میں اپنی وسعت سے زیادہ خرج کرنا چاہتے ہیں۔ برادری اور خاندان کے ر سوم میں اتنے جکڑ ہے ہوئے ہیں ( کھنے ہوئے ہیں ) کہ ہر چند کہیے ایک نہیں سنتے رسوم میں کمی کرنے کو اپنی ذلت سجھتے ہیں۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اولا تو بھی تھیجت کرتے ہیں کدان رسوم کی جنجال (آفت) ہے تکلیس ، چادر سے زیادہ یاؤں نہ پھیلائیں اور وُنیا و آخرت کے تباہ کن نتائج سے ڈریں۔تھوڑی دیر کی مسرت (خوش) یا ابنائے جنس میں نام آوری (لینی قبیلے کے افراو میں شہرت) کا خیال کر کے آئندہ زندگی کو تکخ (دشوار) نہ کریں۔ اگر میلوگ اپنی ہٹ سے بازنه آئیں قرض کا بارگراں ( بھاری بوجھ ) اپنے سربی رکھنا جاہتے ہیں بیچنے کی سعی ( کوشش ) نہیں کرتے جیبا کہ مشاہدہ ای برشابد ہے تو اب ہماری دوسری فہماکش ان مسلمانوں کو بدہے کے سودی قرض کے قریب نہ جا تھیں۔

که بنص قطعی قرآنی اس بیس برکت نبیس اور مشاہدات وتجریات بھی یہی ہیں کہ بڑی بڑی جا کدادیں سود میں تباہ ہو چکی ہیں بیسوال اس وفت پیش نظر ہے کہ جب سودی قرض نہ لیا جائے تو بغیر سودی قرض کون ویگا پھراُن وُشوار بوں کو " س طرح حل کیا جائے۔اس کے لیے ہارے علائے کرام نے چندصورتیں ایس تحریر فرمائی ہیں کہ اُن طریقوں پرمل کیا جائے توسود کی نمجاست ونحوست (نا یا کی اور برے اثر) سے پناہ ملتی ہے اور قرض وینے والاجس نا جائز نفع کا خواہش مند تھا اُس کے لیے جائز طریقنہ پرتفع حاصل ہوسکتا ہے۔صرف لین ؤین کی صورت میں پھھ ترمیم (تبدیلی) کرنی پڑے گی۔ مرنا جائز وحرام سے بحیاؤ ہوجائے گا۔

شاید کسی کو بیر خیال ہو کہ دل میں جب بیر ہے کہ سو دے کر ایک سودس لیے جائیں۔ پھر سود سے کیونکر بچے ہم اُس کے لیے بیدواضح کرنا چاہتے ہیں کہ شرع مطہر نے جس عقد کو جائز بتایا وہ محض اس تخیل (خیال) سے ناجائز وحرام نہیں ہوسکتا۔ دیکھواگر روپے سے چاندی خریدی اور ایک روپیدگی ایک بھرسے زائدگی میہ یقینا سود وحرام ہے۔ صاف حدیث سى تقرن ب، الفضّة بِالفِضّة مَثَلاً بينَ إِن بدأ بِيدٍ وَالْفَضْلُ رِبّا اور الرّمثلا ايك كن (سون كا ايك سكه) جو

پندوہ را پ کی ہوا کی سے پھین رہ پے بھر یا ہور زیادہ چاہ کی تربیل بڑے اندا سندیڈیواں کی اور بربیلا آپائیا۔
اس کا مقصود بھی ای ہے کہ چاہ کی زیادہ کی جائے تکر سوئیل اور بیصورت بیٹینا طال ہے، عدیدہ بھی میں آپائیا،
انسکا کھک النّہ فی آپ کی بینے کو ایک بیٹ کے سوئی ہوا کہ جواز وعدم جواز توعیت عقد پر ہے۔ انقد بدل جائے کا
مارک جائے گا۔ ای مسئلہ کو زیادہ واضح کرنے کے سنچے بھم وہ سمج حدیثین قرکر کرتے ہیں۔

(1) من ابغاري، كتاب البيع ع، باب اذ اارادي تمر ... الخ مالحديث: ١٠٢٠٠١، ج٧،٥ سهم، ٥٥٠.

## تعلیم الامت کے مدنی پھول

ا بطور بدیہ پیکش فرمائے کے لیے ۔ جنیب چھوہاروں کی ایک اعلی تھم کی نام ہے جیے ہمارے ہاں شرخی گندم اعلی تشم کا ایک گندم ہے۔
ا یعن تیبر جس برقسم کے چھوہار ہے ہوتے ہیں اعلی بھی روی بھی، ہم ردی ہے اعلٰی خرید لیتے ہیں اس طرح کہ ارزانی کے زمانہ میں رو کئے ردی و سے دری وسیتے ہیں اور گرائی میں بھی ای طرح فریدے ہوئے دری وسیتے ہیں اور گرائی میں بھی ای طرح فریدے ہوئے ہیں۔ ہوئے ہیں۔ ہوئے ہیں۔ کے ہیں۔

س اینی اب تک جو کرایا وہ کرایا اس پر پکونہیں،آئندہ اس طرح تباولہ نہ کرنا کہ بیسود ہے۔ خیال رہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وہ کم نے لائے والے پر نہ تو عماب فرما یا خدان کی مجوروں کی واپسی کا بھم دیا، نہ انہیں ان مجوروں کے استعال سے منع فرما یا بلکہ ظاہر ہے ہے کہ ان کا بیر ایر قوان کے قبول بھی فرما ایا صرف آئندہ کے لیے منع فرما دیا کیونکہ ایمی سوا سے قوانین شاکع نہ ہوئے ہے ہود کی حرمت نئی نئی ہوئی تھی اور قانون یا تفصیل قانون شاکع ہونے سے پہلے خلاف ورزی کرنے والوں پر عماب نہیں ہوتا جب کہ بے خبری ش کریں، اس وقت بے خبری کا مذر درست ہوتا ہے مگر قانون شاکع ہو چکنے کے بعد بے خبری عذر نیس لہذا اب اگر کوئی اس طرح کی تجارت کرے کا آو بجرم بھی ہوگا اور یہ فرید و

الله مینی درمیان میں پیبرد کھلوسود نہ ہے گا اور سود ورست ہوجائے گا کہ مثلاً دو بیر ردی خرے ایک روپیہ کے توش بیج دو، پھراس روپیہ کے مثلاً دو بیر ردی خرے ایک روپیہ کے توش بیج دو، پھراس روپیہ کا کا خات ایک میں اور ہم وزن ہوتا ہے کہ حضور انور نے وزن کا لحاظ فرمایا، یہ ہی اور ہم وزن ہوتا ہے کہ حضور انور نے وزن کا لحاظ فرمایا، یہ ہی احزاف کا فدیب ہے، امام شافعی کے ہاں سونا جاندی ہیں سود ہے اور کھانے کی چیزوں ہیں سود ہے۔ ضعمیت سود کی سے

شرح بهار شویعت (صریازدیم) وسلم کی خدمت میں برتی تھجوریں لاسئے۔ ارشاد فرمایا: کہال سے لائے؟ عرض کی، ہمارے یہاں خراب تھجوری تھیں، اُن کے دوصاع کوان کے ایک صاع کے عوض (بدلے) میں چھ ڈالا۔ ارشاد فرمایا: افسوس بہتو بالکل سود ہے، بہتو بالکل سود ہے،ایسانہ کرنا ہاں اگر ان کے خرید نے کا ارادہ ہوتو اپنی تھجوریں ﷺ کر پھر انکو ٹریدو۔(2)

ان دونوں حدیثوں سے واضح ہوا کہ بات وہی ہے کہ عمدہ تھجورین خرید نا چاہتے ہیں مگر اپنی تھجوریں زیادہ دیکر لیتے ہیں سود ہوتا ہے۔ اور اپنی تھجوریں روپ سے نے کراچھی تھجوریں خریدیں بیرجائز ہے۔ ای وجہ سے امام قاضی خال ا پے قال کے میں سود سے بینے کی صورتیں لکھتے ہوئے میتحریر فرماتے ہیں و مثل هذاروی عن رسول الله صلی

علت ہے یا حمدیت این کے خلاف ہے۔ دوسرے یہ کہرام سے بچنے کے لیے شرعی خلے کرنے جائز ہیں اگرسورو پیدوسورو پید ک موض فرونست كرنے ہول آواس سے سورو پہرے وض كر سے كا تھال خريدلو پھروہ بى تھان دوسو كے موض فرونست كردو، بيده بى صورت ہے جس کی تعلیم یہاں دی گئی۔ (مرقات) شرعی حیلوں کا ثبوت قرآن شریف سے مجی ہے۔ الله ب علیه السلام نے بیاری کے زمانہ میں اپنی بیوی رحت کوسوکوڑے مارنے کی تشم کھائی تھی میحت یاب ہونے پررب نے ان سے فرما یا گڈ بیکرک نیٹٹا فاضر ب تبہ ول میخنف باتھ پس جھاڑو لے کر مار دو این قسم نہ تو ڑو۔ بیسم پوری کرنے کا حیلہ ہوا گرحرام سے بینے کا حیلہ جائز ہے، احکام شرعیہ میں تبدیلی کی نیت سے حیلہ کرنا حرام -حیله کی بوری بحث جهاری کماب جاءالی حصداول میں دیکھنے۔ (مراة المناج شرح مشکوة المصافع، جسم ۱۶س) (2) منتج البخاري، كتاب الوكالة ، باب اذا باع الوكيل سماً المديد إلح ، الحديث: ٢٣ ١٣، ج ٢ يس ٨٣.

عليم الامت كمدنى يهول

ا \_ برنی عرب کی مشہور واعلی مجور ہے، ب کی گنتے ر کے سکون یا گنتے ، قاموں میں ہے کہ بیالفظ برٹیک تھا ہمعنی اچھا کھیل ، فاری سے عربی میں منتقل كميا عميا اور برنى بناويا مميا

٢ \_ أَقِيًّا اللَّبِ كَا لَنْ وَادَ كَي شداور كمره ، وكاسكون يا وا دُاور و دونول كاسكون يا وا دَكَى الف سي تبديلى ، غرضكه أقِيَّة أوْدُهُ يا آه البيالفاظ بيل جو تکلیف، بیاری یا اظهار انسول کے موقعہ پر پولے جاتے ہیں، بیال حضور انور نے اظہار انسوس کے لیے فرمایا لیتن ہائے انسوس۔ اللہ کی بھی وہی صورت ہے جو پہنلے مذکور ہوئی بینی اولا دومهائ ردی تھجوریں ایک روپیہ کے بوش فرونست کردو، پھر اس روپیہ سے ایک صاح اعلی مجوریں کے لوید دوبیعیں ہوجائیں کی اور سود شہیئے گا۔وہ جوروایت میں آتا ہے کدرزین ابن ارقم کی ام ولدنے عائشہ صدیقتہ سے وض کیا کہ میں نے زید کے ہاتھ آٹھ سومیں ایک لونڈی ادھار بیٹی اور شرط بدلگائی کہ جب بھی تم بیچومیرے ہاتھ بیچنا۔ چنا نچہ قرض ادا مونے سے پہلے میں نے بیلونڈی زیدائن ارقم سے چوسوش خرید لی توام المؤمنین نے فرمایا زیدائن ارقم سے کہدوینا کہ تمہارے سارے نیک اتمال باطل ہو گئے تم نے بیر کا نا جائز کی۔ (مالک واحمہ)ام المؤمنین کے اس کا کے ناجائز کہنے کی دو وجہ ہوسکتی ہیں:ادائے قرض کی منج مرت مقرر نه جونا ، دومری نطع بالشرط مونالیذا ده حدیث ای حدیث کے خلاف نبین\_

(مراة المناجح شرح مشكوة المصابيح، جسم ١٧١٧)

الله عليه وسلم انه امر بدلك (3) المخترتم يدك بعداب وه صورتيل بيان كرتے بين جوعال في سود سے الله عليه وسلم انه امر بدلك (3) ال مخترتم بيد كے بعداب وه صورتيل بيان كرتے بين جوعال في سود سے الله عليه وسلم انه امر بدلك و

多多多多多

# مسائل فقهييه

مسئلہ ا: ایک محص کے دوسمرے پر دس روپے ہتے اُس نے مدیون سے کوئی چیز اُن دس روپوں میں خرید لی اور مہیج ير تبضه مجى كراليا چرائس چيز كومد يون ك باتھ بارہ ميں تمن وصول كرنے كى ايك ميعاد مقرر كركے ج والا اب اس كاس یردس کی جگہ بارہ ہو گئے اور اسے دور دیے کا نقع ہوااور سودنہ ہوا\_(1)

مسئلہ ٢: أيك نے دوسرے سے قرض طلب كيا وہ نہيں دينا اپنى كوئى چيزمُقرِض ( قرض دينے والا ) كے ہاتھ سوروپے میں نیج ڈالی اُس نے سوروپے دیدیے اور چیز پر قبضہ کرلیا پھرمستقرِض ( قرض لینے والا ) نے وہی چیز مقرض ے سال بھر کے وعدہ پرایک سودس روپے میں خرید لی بیانتا جائز ہے۔ مقرض نے سور و پے دیے اور ایک سودس روپے ستقرض کے ذمہ لازم ہو گئے اور اگر مستقرض کے پاس کوئی چیز نہ ہوجس کو اس طرح بھے کرے تو مقرض ستقرض کے ہاتھ اپنی کوئی چیز ایک سودس روپے ہیں تھے کرے اور قبضہ دبیرے پھرمستقرض اُسکی غیرے ہاتھ سوروپے میں بیچے اور قبضہ دیدے پھر اس محض اجبنی سے مقرض سورو بے میں خرید لے اور تمن ادا کردے اور وہ مستقرض کوسورو بے تمن ادا كردے نتيجہ سير ہوا كم مقرض كى چيز أس كے بياس آحمى اور مستقرض كوسورو شيال كئے بگر مقرض كے اس كے ذمہ ايك سو وں رویے لازم رہے۔(2)

مسکلہ سا: مقرض نے اپنی کوئی چیز مستقرض کے ہاتھ تیرہ روپے میں چھے مہینے کے وعدہ پر بیچ کی اور قبضہ دیدیا پھر مستقرض نے ای چیز کو اجنبی کے ہاتھ بیجا اور اس تیج کا اقالہ کر کے پھر اس کومقرض کے ہاتھ دس روپے میں بیچا اور روپے لے لیے اس کا بھی میں نتیجہ ہوا کہ مقرض کی چیز واپس آگئی اور مستقرض کو دس روپے ل گئے مگر مقرض کے اس کے ذمہ تیرہ رويے(3)واجب موت، (4)

#### 多多多多

<sup>(1)</sup> الرجع السابق.

<sup>(2)</sup> الفتادى الخانية ، كمّاب أنبيع ، تصل نيما يكون فراراً عن الرباءج ا، ص ٨٠٠٠.

<sup>(3)</sup> ال صورت من اگر چہ رہ ہات ہوئی کہ جو چیز جتنے میں جے کی تبل نفذ شن مشتری ہے آس ہے کم میں خریدی مگر چونکہ اس صورت مفروصہ میں ا کے تنج جواجبی ہے ہوئی درمیان میں فاصل ہوگئ للقداری تنج جائز ہے۔ ١٢ مند

<sup>(4)</sup> الفتاوى الخامية ، كما ب البيع ، فصل فيما يجون فراراً عن الرباء ج ابص ٨٠٠٠ .

#### بيع عِينه

مسئلہ ۱۲: سود سے بینے کی ایک صورت تج عید ہے امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے قرمایا: تج بید مکروہ ہے کونکہ قرم فی کی خوبی اور دس سلوک سے محل نفتے کی خاطر بچنا چاہتا ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نے قرمایا: کہ انتہی نیت ہوتو اس بیس حرب نہیں بلکہ تیج کرنے والا ستح تی ثواب ہے کیونکہ وہ سود سے بچنا چاہتا ہے۔ مشائ بیخ نے قرمایا: تا جیئے ہمارے زمانہ کی اکثر بیعوں سے بہتر ہے۔ تیج عید کی صورت یہ ہا ایک مخص نے دوسرے سے مثان فیل دی روپے قرم ما استح اس نہیں اگر تم چاہو ما کہ اس نے کہا میں قرض نہیں دو تکا یہ البتہ کرسکتا ہوں کہ یہ چیز محمارے ہاتھ بارہ روپے بیس بیچنا ہوں اگر تم چاہو فریداوا سے نہیں دو تک یہ البتہ کرسکتا ہوں کہ یہ چیز محمارے ہاتھ بارہ روپے بیس بیچنا ہوں اگر تم چاہو خریداوا سے بازار میں دی دوپے کوئی کردی اس خریداوا سے بازار میں دی دوپے کوئی کردی اس مول کہ استحد نہیں بیچنا ہوں اگر تم چاہو کا کام چل گیا اور خاص اس کو فی حاصل کرنے اور دوسو سے بیچنے کامید خیلہ نکالا کہ دس کی چیز بارہ بیس بیچ کردی اس کا کام چل گیا اور خاص اس کوفی میں بیچا اور قبضہ دید یا چھر قرض دیے والل نے قرضدار کے ہاتھ دی روپے جس بیچا اور قبضہ دید یا چور دی روپے میں بیچا اور قبضہ دید یا چور دی روپے میں نہی اور دی روپے میں بیچا دور کی دینے مربی کے دیا جو کی کردی روپے جس کی دور کردی ہوں کی کوئی دو ہیں بیچا دور کی دیدے نتیجہ بیہ وا کہ قرض ما گئے والے کودی روپے دصول ہو گئے مگر بارہ میں خرید کیا ہو میں خرید کیا دور دیدے نتیجہ بیہ وا کہ قرض ما گئے والے کودی روپے دصول ہو گئے مگر بارہ میں خرید کیا ہو مدید کردی ہوں۔ کردی ہو کہ کوئی دوہ چیز بارہ میں خرید کے دیدے نتیجہ بیہ وا کہ قرض ما گئے والے کودی روپے دصول ہو گئے مگر بارہ میں خرید کے دیدے نتیجہ بیہ وا کہ قرض ما گئے والے کودی روپے دصول ہو گئے مگر بارہ میں خرید کیا ہو کہ کہ کوئی ہوں دوپے دس کوئی دور کردی ہوں کہ کوئی ہو کہ کردی ہوں کردی ہیں ہو کی کوئی دور چیز بارہ میں خرید کیا دور کیا کی دور کردی ہوں کردی ہوں کیا کہ کوئی دور کردی ہوں کردی ہوں کردی ہوں کردی ہو کردی ہوں کرد

## 多多多多多

<sup>(1)</sup> الفتادى الخانية ،كمّاب البيع ، فعل فيما يكون فراراً عن الريام جام ١٠٠٨.

وفتح القدير، كتاب الكفالة ، ج١٢، ص ٣٢٣.

وردالحتار، كماب البيوع، باب الصرف، مطلب: في ع المعيية ، ج ٢،٥٥١٥.

## حقوق كابيان

## مسائل فقه<u>ت</u>يه

مسئله ا: دومنزله مکان ہے اس میں نیجے کی منزل خریدی بالا خانہ عقد میں داخل نه ہوگا گر جب که جمیع حقوق ( یعنی تمام حقوق) یا جمیع مرافق (1) یا ہر تلیل وکثیر (ہر کم دزیادہ چیز ) کے ساتھ خریدا ہو۔(2)

مسئلہ ۲: مکان کی خریداری میں پاخانہ اگر چہ مکان سے باہر بنا ہواور کوآں اور اُس کے حق میں جو درخت ہوں وہ اور پائین باغ سب نیچ میں داخل ہیں ان چیزوں کی نیچ تامہ(3) میں صراحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ مکان سے باہر اُس سے ملا ہوا باغ ہواور چھوٹا ہوتو تھے میں داخل ہے اور مکان سے بڑا یا برابر کا ہوتو داخل نہیں جب تک خاص اُس کا بھی نام نیچ میں نہ لیا جائے۔ (4)

مسکلہ ۳۰: مکان سے متصل باہر کی جانب بھی ٹین وغیرہ کا چھپر ڈال لیتے ہیں جونشست کے لیے ہوتا ہے اگر حقوق ومرافق کے ساتھ نتج ہوئی ہے تو داخل ہے در نہیں۔(5)

مسئلہ ۱۲: راستہ خاص اور پانی بہنے کی نالی اور کھیت میں پانی آنے کی نالی اور وہ گھاٹ (پانی کے گزرنے کی جگہ)
جس سے پانی آئے گا بیسب چیزیں تابع میں اُس وقت داخل ہوں گی جب کہ حقوق یا مرافق یا ہرقلیل وکثیر کا ذکر ہو۔ (6)
مسئلہ ۵: مکان کا پہلنے ایک راستہ تھا اُس کو بند کرکے دوسرا راستہ جاری کیا گیا اس کی خریداری میں پہلا راستہ داخل مسئلہ ۵: مکان کا پہلنے ایک راستہ تھا اُس کو بند کرکے دوسرا راستہ جاری کیا گئی وہ مرا راستہ البتہ داخل داخل جی توق میں داخل ہی نہیں دوسرا راستہ البتہ داخل ہے۔ (7)

<sup>(1)</sup> دو عقول جوميع من منادافل موقع بين مثلاً راسته بإنى بيني كال

<sup>(2)</sup> العداية ، كماب البيوع ، باب الحقوق ، ج ٢ ، ص ٢٧ ، وتمير با.

<sup>(3)</sup> جائداد فروخت كرنے كا اقرار نامه يعنى سامپ يبير۔

<sup>(4)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، ج، م، م، م. ١٠٥٠.

<sup>(5)</sup> الحداية ، كمّاب البيع ع، باب الحقوق، ج٢ يص ٢٧.

<sup>(6)</sup> الدرالخاروردالحتار، كتاب البيوع، باب الجقوق في البيع، ج٧، ١٠٨٨ ٣٨٨.

<sup>(7)</sup> ردالحتار، كتاب البيوع، باب الحقوق في البيح مطلب: الاحكام مبتى على العرف، حديم ٢٥٠٠.

سئلہ ۲: ایک مکان خریدا جس کا راستہ دوسرے مکان میں ہوکر جاتا ہے دوسرے مکان والے نیمشتری (خریدار)

کوآنے ہے روئے ہیں اس صورت میں اگر بائع نے کہد دیا کہ اس مبیعہ (فروخت شدہ مکان) کا راستہ دوسرے مکان

میں ہے نہیں ہے تو مشتری (خریدار) کوراستہ حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں البتہ ہے ایک عیب ہوگا جس کی وجہ ہے واپس

مرسکتا ہے۔ اگر اس کی دیواروں پردوسرے مکان کی کڑیاں (شہتیر) رکھی جیں اگروہ دوسرا مکان بائع کا ہے تو محم دیا

جائے گا اپنی کڑیاں اُٹھا لے اور کسی دوسرے کا ہے تو یہ مکان کا ایک عیب ہے مشتری (خریدار) (خریدار) کو واپس

کرنے کاحق حاصل ہوگا۔ (8)

مسئلہ ک: ایک شخص کے دوم مکان ہیں ایک کی جھت کا پانی دوسرے کی جھت پر سے گزرتا ہے دوسرے مکان کو جھت پر سے گزرتا ہے دوسرے مکان کو جھت کو جھت کے ساتھ تھے کیا تو پہلامشتری (خریدار) اپنی جھت پر پانی بہانے سے دوسرے کو روک سکتا ہے اور اگر ایک شخص کے دوباغ تھے ایک کا راستہ دوسرے میں ہوکرتھا دوسرا باغ اُس نے اپنی لڑکی کے ہاتھ تھے کیا اور پیشرط رہی کہ حتی مُر ور (یعنی گزرنے کا حق) اسکو حاصل رہے گا پھرلڑکی نے اپنا باغ کسی آجنی کے ہاتھ تھے کیا تو بیاجنی اُس کے باپ کو باغ میں گزرنے سے روک نہیں سکتا۔ (9)

مسئلہ ۸: مکان یا تھیت کرایہ پرلیا تو راستہ اور نالی اور تھاٹ اجارہ میں داخل ہیں بینی اگر چہ حقوق ومرافق نہ کہا ہو جب بھی ان چیزوں پرتضرف کرسکتا ہے وقف ور ہن ،اجارہ کے تھم میں ہیں۔(10)

مسئلہ ﷺ: کسی کے لیے اقر ارکیا کہ بیرمکان اُس کا ہے یا مکان کی وصیت کی یا اس پرمصالحت ہوئی بیرسب رکتے کے تھم میں ہیں کہ بغیر ذکر حقوق ومرافق راستہ وغیرہ واخل نہیں ہو گئے۔(11)

مسئلہ • ا: وقض ایک مکان میں شریک ہے باہم تقسیم ہوئی ایک کے حصہ کا راستہ یا نائی دوسرے کے حصہ میں ہے اگر بوقت تقسیم حقوق کا ذکر تھا جب تو کوئی حرج نہیں اور ذکر شہ تھا تو دوسرے کوراستہ وغیرہ نہیں طے گا پھراگر وہ! پے حصہ میں نیاراستہ اور نالی وغیرہ نکال سکتا ہے تو نکال لے اور تقسیم سے ورنہ تقسیم غلط ہوئی توڑ دی جائے جبکہ تقسیم کے وقت راستہ وغیرہ کا خیال کیا ہی نہ گیا ہو۔ (12)

<sup>(8)</sup> ردالمحتار، كمّاب البيوع، بإب الحقوق في البيخ ، مطلب: الاحكام ببتن على العرف، ٢٥٠ م. ١٣٧٠.

<sup>(9)</sup> ردالمحتار، كتاب البيوع، باب الحقوق في البيع مطلب: الأحكام تبتني على العرف، ج ٢، ص ١٠٨٠.

<sup>(10)</sup> المحداية ، كمّاب البيوع، بأب الحقوق، ج٢٠، ١٢٠.

و فتح القدير؛ باب الحقوق، ج٢ يص ١٨٠.

<sup>(11)</sup> الدرالخار، كتاب البيوع، بإب الحقوق في البيع مج 2، ص ١٨م.

<sup>(12)</sup> روالمحتار، كتاب البيوع، بأب الحقوق في البيع مطلب: إله أحكام مبتني على العرف، ج ٢٠٨٠.

## استحقاق كابيان

سمبھی ایساہوتا ہے کہ بظاہر کوئی چیز ایک شخص کی معلوم ہوتی ہے اور وہ واقع میں دوسرے کی ہوتی ہے بینی دوسرافنص اُس کا مدگی ہوتا ہے اور اپنی مِلک ثابت کر دیتا ہے اس کو استحقاق کہتے ہیں۔

سائل فقهيته

مسئلہ ا: استحقاق دونشم ہے ایک ہے کہ دوسرے کی ملک کو بالکل باطل کر دے اس کو مبطل کہتے ہیں دوسراہے کہ ملک کو ایک باطل کر دے اس کو مبطل کہتے ہیں دوسراہے کہ ملک کو ایک سے دوسرے کی طرف منتقل کر دے اس کو ناقل کہتے ہیں۔ مبطل کی مثال حریت اصلیہ کا دعویٰ یعنی بیرغلام تھا ہی نہیں یاعتق (آزادی) کا دعویٰ مدیریا پر کا تب ہونے کا دعویٰ۔ ناقل کی مثال ہے کہ زید نے بحر پر دعویٰ کیا کہ بیہ چیز جو تمھارے یاس ہے تمھاری نہیں میری ہے۔ (1)

مسئلہ ۲: استحقاق کی دوسری قسم کا تھم ہیہ ہے کہ اگر وہ چیز کسی عقد کے ذریعہ سے مدی علیہ (قابض) کو حاصل ہوئی ہے تو تحف ملک ثابت کردیئے سے عقد فنے نہیں ہوگا کیونکہ وہ چیز ضرور قابل عقد ہے لینی مدی (دعویٰ کرنے والا) کی چیز ہے جس کو دوسرے نے مدی علیہ کے ہاتھ مثلاً فروخت کردیا ہے قصولی تھم ہی جو مدی کی اجازت پر موقوف ہے۔(2) مسئلہ ۳: مستحق کے موافق قاضی نے فیصلہ صاور کردیا اس سے بچے فنے نہیں ہوئی ہوسکتا ہے کہ مستحق مشتری (خریدار) دہ چیز فریدار) سے وہ چیز نہ لے تمن وصول کرلے یا بچے کو فنے کردے اور ہے بھی ہوسکتا ہے کہ خود مشتری (خریدار) وہ چیز ان کے وہ چیز نہ لے تمن وصول کرلے یا بچے کو فنے کردے اور ہے بھی ہوسکتا ہے کہ خود مشتری (خریدار) وہ چیز ہوسکتا ہے کہ خود مشتری (خریدار) نے قاضی کو درخواست دی کہ بالع پر واپسی بائع کو واپس کردے اور تمن چھیر لے اب بھی نہوگئ یا مشتری (خریدار) نے قاضی کو درخواست دی کہ بالع پر واپسی تمن کا تھم صادر کرے اُس نے تھم دے دیا یا بید دونوں خودا پئی رضا مندی سے عقد کو فنے کریں۔(3)

مسئلہ ۳: قاضی نے بیفیلہ کیا کہ بیر چیز سخق (مدگ) کی ہے بیفیلہ ذی الید (مدگئ علیہ) کے مقابل میں بھی ہے اور اُن کے مقابل میں بھی ہے اور اُن کے مقابل میں بھی جن سے ذی الید کو بیر چیز حاصل ہوئی جب کہ اس ذی الید نے اپنے بیان میں بہ ظاہر کر دیا کہ بید چیز مجھ کوفلاں سے اس نوعیت سے حاصل ہوئی ہے مثلاً اس سے خریدی ہے یا بطور میراث اُس سے ملی ہے اور اس

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب الاستحقاق، ي ٢٠٠٥،

<sup>(2)</sup> الدرالخاروردالمحتارة كماب البيوع، بإب الاستحقاق، ج عيم ٢٨٥٠.

<sup>(3)</sup> فتح القدير، كتاب البيوع، بأب الاستحقاق، ج٢، ص١٨٣، ١٨٨. وردالجنار، كتاب البيوع، بأب الاستحقاق، ج٤، ص٠٥٠.

صورت میں ویگرور نئہ کے مقاتل میں بھی بیہ فیصلہ قرار پائے گا۔ اس چیز کے متعلق ملک مطلق کا دعویٰ کوئی شخص کرے میں عزند سرے اور ن

مثلاً مشتری (خریدار) نے اپنا خریدنا بیان کردیا اور اُس ہے وہ چیز لے بی مئی تومشتری (خریدار) بالع سے ثمن مسموع نہیں ہوگا (لیعنی نہیں سنا جائے گا)۔ واپس لیگااور بائع نے بھی اگر خریدی تقی تووہ اپنے بائع سے تمن وصول کرے وعلی ہز االقیاس ہرا یک کے لیے اعادہ گواہ ( لینی د د ہار ہ گواہوں کو پیش کرنے )اور فیصلہ کی ضرورت نہیں وہی پہلا فیصلہ اور پہلا ثبوت کا فی ہے۔ اور اگر ذی البیر نے اپنے بیان میں صرف اتنائی کہا ہے کہ میہ چیز میری ملک ہے بیٹیس ظاہر کیا ہے کہ کس سے اس کو حاصل ہو کی تو وہ فیملہ اس کے مقابل قرار پائے گا دوسرے لوگوں سے اس کو علق نہیں مثلاً ایک صحص کے قبضہ میں ایک مکان ہے جس کووہ اپنا بتاتا ہے اُس پر دوسرے نے دعویٰ کیا کہ میے میرا ہے اور ثابت کردیا قاضی نے اس کے حق میں فیصلہ ویدنیا پھرایک تیسر آخض جو مدی علیہ اول کا بھائی ہے وہ کھڑا ہوااور کہتا ہے بیر مکان میرے باپ کا تھا اُس نے وراثۃ میرے اور میرے بھائی کے مابین چھوڑا ہے اور اس کو ثابت کردیا تو مکان میں تصف حصداس کومل جائے گا کیونکہ پہلا فیصلہ اس کے مقابل میں نہیں ہوا ہے اور اگر ذی البدی نے بیا کہ دیا ہوتا کہ مکان مجھ کو دراشت میں ملا ہے تو وہ پہلا فیصلہ اس کے مقابل میں بھی ہوتا اور اسکا دعویٰ مسموع ند ہوتا۔ (4)

مسئلہ ۵: بعض صورتین ایس بین کدمشتری (خربیدار) کے مقابل میں فیصلہ اُن کے مقابل میں فیصلہ ہیں قرار پائے گاجن ہے مشتری (خریدار) کو وہ چیز حاصل ہوئی ہے وہ اگر دعویٰ کریں گے تومسموع ہوگا مثلاً اُس نے ایک جانور . خریداتها مشتری (خریدار) ہے بربنائے استحقاق وہ جانور لے لیا گیا اُس نے بائع سے تمن واپس کرنا جاہا بائع نے کہا مستحق جھوٹا ہے وہ میرائی تھا میرے بہاں پیدا ہوا یاجس سے میں نے خریدا تھا اُس کے بہال اُس کے جانور سے پیدا ہوا بہ دعویٰ مسموع ہوگااور اس کو گوا ہوں سے ثابت کر دے تو پہلا فیصلہ رد ہوجائے گا یا وہ بائع میر کہنا ہے کہ بیس نے بیہ چیز خود سخق سے خریری ہے اس کی تبیں ہے بیدوی کی مموع ہے۔(5)

مسئلہ ٢: جب چيز مستحق کي ہوگئي مشتري (خريدار) کو بائع سے جمن واپس کينے کا حق حاصل ہوگيا مگر کوئي مشتری (خریدار) این بالع سے ثمن واپس نہیں لے سکتا جب تک اُس کے مشتری (خریدار) نے اُس سے واپس ندلیا ہو مثلاً مشتری (خریدار) اول بائع سے اس وقت تمن لے گا جب مشتری (خریدار) دوم نے اس سے لیا ہو۔اور اگر خریدار نے برونت خریداری کوئی کفیل (ضامن) لیا تھا جواس کا ضامن تھا کہ اگر کسی دوسرے کی بیہ چیز ثابت ہوئی توخمن

<sup>(4)</sup> الدرالخارور دالحتار، كماب البيوع، باب الاستقال، ج ٢٥٠ ص ٥٠٠.

<sup>(5)</sup> وررالحكام وغررالا حكام، باب الاستحقاق، الجزء الثاني بم ١٩١.

کا بیں منامن ہوں اس منامن سے مشتری (خریدار) ٹمن اُس دفت دصول کرسکتا ہے جب مکفول عند ( یعنی جس کی منانت کی تھی) کے خلاف میں قاضی نے واپسی ثمن کا فیصلہ کردیا ہو۔ (6)

مسئلہ 2: مشتری (خریدار) نے بائع سے ثمن کی واپسی چاہی اور دونوں میں کم مقدار پرسلی ہوئی تو یہ بانع اپنے ہوئی نو یہ بانع اپنے سے وہ ثمن لے گاجوان دونوں کے درمیان سطے پایا تھا اور مشتری (خریدار) نے بائع سے ثمن کو معاف کر دیا بعداس کے کہ واپسی ثمن کے متعلق قاضی کا فیعلہ صادر ہو چکا تھا تو یہ بائع سے ثمن داپس لے سکتا ہے۔ اور اگر استحقاق لے قبل بائع نے مشتری (خریدار) کو ثمن معاف کر دیا تھا تو اپنی صلح کی (خریدار) نہ بائع سے لیسکتا ہے نہ بائع اپنی سے آئی کے اور ستحق ثمن کا ایک جز مشتری (خریدار) کو بائع سے کو ٹیس لے سکتا کہ اس نے اپنا تق خود می باطل کر دیا۔ (7) مسئلہ ۸: استحقاق ممطل میں بائعین و مشتری (خریدار) اپنے بائع سے کو ٹیس لے سکتا کہ اس نے اپنا تق خود می باطل کر دیا۔ (7) مسئلہ ۸: استحقاق ممطل میں بائعین و مشتری (خریدار) ن کے مابین جتنے عقو د ہیں (8) وہ سب شنے ہو گئے اس کی مرورت نہیں کہ قاضی ان عقو دکو شنح کرے ، ہر ایک بائع اپنے بائع سے ثمن واپس لینے کا حق دار ہے۔ اس کی ضرورت نہیں کہ قاضی ان عقو دکو شنح کرے ، ہر ایک بائع سے بائع سے ثمن واپس لینے کا حق دار ہے۔ اس کی ضرورت نہیں کہ جب مشتری (خریدار) اس سے لے تو یہ بائع سے لے اور یہ بی ہوسکتا ہے کہ ہر ایک شخص ضامن (منانت لینے وال) کے دصول کر لے اگر چے مکفول عنہ پر واپسی ثمن کا فیصلہ نہ ہوا ہو۔ (9)

مسئلہ 9: کسی شخص کی نسبت ہے مہوا کہ بیر راصلی ہے بیتی ایک شخص کی کا غلام تھا اُس کو پید چاا کہ پیدائتی آزاد

ہواں نے اس نے قاضی کے پاس دعوئی کیا قاضی نے حریت اصلیہ کا تھم دیا یا ایک شخص نے کسی پر دعویٰ کیا کہ بیمیرا غلام ہے

اس نے کہا میں اصلی حربوں اور اس کو گواہوں سے ثابت کیا یا وہ مدی اس کی غلامی کو گواہوں سے نہ ثابت کر سکا اور یہ کہتا

ہر کہ بیس آزاد ہوں اور اس سے پہلے صراحة (واضح طور پر) یا دلالت اس نے اپنی غلامی کا کہمی اقر ار نہ کیا ہوا تا بھی نہیں

کہ یہ جب بچا گیا اُس وقت خاموش رہا بلکہ مشتر کی (خریدار) کے ساتھ چلا گیا اس تھم کے بعد اب دُنیا بھر بیس کوئی بھی

پدووٹ نہیں کرسکتا کہ بیمیرا غلام ہے بید دعویٰ بی نہیں عنا جائے گا۔ بوجیں عتن اور اس کے تو واقع کا تھم بھی تمام جہاں میں

نافذ ہے کہ اس کے خلاف کوئی دعوئی کر بی نہیں سکتا ایعنی بید دعویٰ کیا کہ فلاں کا غلام تھا اُس نے آزاد کر دیا یا مد ہر کر دیا

یالونڈ کی ہے اس کوام ولد کیا اور قاضی نے ان باتوں کا تھم صاور کر دیا تواب کوئی بھی دعوئی نہیں کرسکتا۔ (10)

<sup>(6)</sup> دررالوكام وفررالاحكام، كماب البيوع، باب الاستخقاق، الجرء الأني من ا19.

<sup>(7)</sup> ردالحتار، كتاب البيوع، باب الاستحقاق، جديم ٥٣ م.

<sup>(8)</sup> لینی بیج اور خرید نے والوں کے درمیان جو معاملات ہیں۔

<sup>(9)</sup> دروالحكام وغرر الاحكام، كتاب البيوع، باب الاستحقاق، الجزء الثاني بص١٩٠.

<sup>(10)</sup> الدرالخار، كتاب الهيوع، باب الاستحقاق، ح 2، ص ١٥٥، ١٢٨.

مسئلہ ۱۰ نیلک مورخ (جس نے تاریخ بتائی ہے اس کی ملکیت) میں جب عتق (آزادی) تاریخ سے پہلے تابت ہوگیا اور قاضی نے عتق کا تھم دیا تواس تاریخ کے دفت سے اس کے متعلق ملک کا دعویٰ نہیں ہوسکتا اس سے پہلے کی ملک کا دعویٰ ہوسکتا ہے اس کی صورت سے ہے کہ زید نے بکر سے کہا تو میرا غلام ہے بیائج سال سے تومیری ملک میں ہے بکرنے جواب میں کہا میں فلاں شخص کا غلام تھا چھ برس ہوئے اُس نے جھے آزاد کردیا اور اس امر کو گواہوں سے تابت کیا زید کا دعویٰ بیکار ہوگیا پھرعم و نے بکر پردعویٰ کیا کہ میں سات برس سے تیرا مالک ہوں ادر اب بھی تو میری ملک میں ہے اس کواس نے گواہوں سے تابت کیا تو گواہوں سے تابت کیا تو گواہوں سے تابت کیا تو گواہوں گے اور پہلا فیصلہ منسوخ ہوجائے گا۔ (11)

مسئلہ اا: کسی جانداد کی نسبت وقف کا تھم ہوا ہے تھم تمام لوگوں کے مقابل نہیں یعنی اگر اس کے متعلق ملک یا دوسرے وقف کا دوسراشخص دعویٰ کرے وہ دعویٰ مسموع ہوگا۔(12)

مسئلہ ۱۲: مشتری (خریدار) کو بائع سے ثمن واپس لینے کا اُس وقت کی ہوگا جب مستحق نے گواہوں سے اپنی ملک ثابت کی ہواور اگر مدی علیہ یعنی مشتری (خریدار) (خریدار) نے خود ہی اُس کی ملک کا اقرار کرلیا یا اس پر طف (فتم) دیا گیا اس نے حلف سے انکار کردیا یا صلف سے انکار کردیا یا حلف سے انکار کردیا تومشتری (خریدار) کے وکیل بالخصومة نے اقرار کرلیا یا حلف سے انکار کردیا تومشتری (خریدار) اینے بائع سے ثمن نہیں لے سکتا۔ (13)

مسئلہ ۱۱ ایک مکان خریدا اُس پر ایک شخص نے ملک کا دعویٰ کردیا مشتری (خریدار) نے اُس کی ملک کا اقرار کرلیا بائع سے ثمن واپس نہیں لے سکتا اُس کے بعد مشتری (خریدار) گواہ سے ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ مکان مستحق کا ہے تاکہ بائع نے سے تاکہ بائع سے شن واپس لے سکے یہ گواہ نہیں سے جا کیں گے ہاں اگر گواہوں سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ بائع نے خود اقرار کیا ہے کہ ستحق کی ملک ہے تو یہ گواہ مقبول ہوں کے اور اس کو بائع سے ثمن واپس کر لینے کاحق ہوجائے گا اور مشتری (خریدار) یہ بھی کرسکتا ہے کہ بائع پر صاف دے کہ وہ قسم کھا جائے کہ شخق کا نہیں ہے اگر بائع نے اس قسم سے اگر بائع ہو جائے گا۔ (14)

مسئلہ سما: استحقاق میں شمن واپس لینے کا حق اُس وقت ہے کہ دعویٰ اُس پر ہوجو چیز بائع کے یہاں تھی

دررالحكام وغررالا حكام، كتاب البيوع، باب الاستحقاق، الجزء الثاني م ١٨٩.

<sup>(11)</sup> در رالحكام وغرر الاحكام، كماب البيوع، باب الاستحقاق، الجزء الثاني، ص١٨٩.

<sup>(12)</sup> الدرالخار، كمّاب البيوع، باب الاستخفاق، ح٤، ص٢١٣.

<sup>(13)</sup> دررالحكام وغررالاحكام، كمّاب البيوع، باب الاستحقاق، الجزء الثَّاني، شااوا.

<sup>(14)</sup> در رابع كام شرح غرر الاحكام، كمّاب البيوع، باب الاستحقاق، الجزء الثاني بص ا19.

ادراگرای بین نفیرآ گیا (یعنی تبدیلی آگئی) اتنا که اگر غصب کیا ہوتا تو ما لک ہوجا تا اور اس پر استحقاق ہواتو بائع سے بنی نبیس لے سکنا مثلاً کیڑا خریدا اُسے قطع کر کے سلالیا اس کے بعد ستحق نے گواہوں سے تابت کیا جب بھی منزی (خریدار) بائع سے نبیس لے سکنا کیونکہ یہ استحقاق اُس کی ملک پرنبیں وہ گرتے کا مدی ہے اور اس نے بائع سے منزی (خریدار) بائع سے نبیس نے گواہ سے میہ ثابت کیا کہ میہ گڑا میرا تھا جب کہ گرتا نہ تھا تو اب مشتری (خریدار) بائع سے لےگا۔ بوجی گیا تو مشتری (خریدار) بائع سے لےگا۔ بوجی گیہوں خرید سے منظ آٹا کیس گیا آئے کا مستحق نے دعویٰ کیا تو مشتری (خریدار) واپس نبیس لے سکتا اور اگر بید کہا کہ بسنے سے قبل گیہوں میرے شھے، ای طرح گوشت خریدا تھا، پکوالیا۔ (15)

مسئلہ 10: مشتری (خربدار) نے بائع سے یوں کہا کہ اگر استحقاق ہوگا تو ثمن واپس نہ نوں گا پھر بھی بعد استحقاق ثن واپس لےسکتا ہے اور وہ قول لغو (بے کار) ہے کہ ابر ایعنی معافی قابل تعلیق نہیں۔(16)

مسئلہ ۱۱: بائع مرگیا ہے اور اُس کا وارث بھی کوئی نہیں اور مشتری (خریدار) پراسخقاق ہوا تو قاضی خود بائع کا ایک وصی مقرر کریگا اور مشتری (خریدار) اُس سے ثمن واپس لے گا۔ بائع کہتا ہے یہ جانور میرے گھر کا بچہ ہے تگر اس کو نابت نہ کرسکا یا وہ نتے ہی سے انکار کرتا ہے جب بھی مشتری (خریدار) ثمن واپس لے سکتا ہے۔(17)

مسئلہ کا: مشتری (خریدار) نے جس سے خریدا ہے وہ وکیل بالبیج (بیچے کا وکیل) ہے اور مشتری (خریدار) نے خن اُس کو دے تو مشتری (خریدار) نے مثن اُس کو دیتو مشتری (خریدار) نے مثن اُس کو دیتو مشتری (خریدار) نے مثن خود موکل کو دیا ہے تو انتاا نظار کرنا ہوگا کہ وہ موکل (وکیل کرنے مشتری (خریدار) نے مثن خود موکل کو دیا ہے تو انتاا نظار کرنا ہوگا کہ وہ موکل (وکیل کرنے والا) سے وصول کر سے تب بیا سے لے بائع نے اگر مشتری (خریدار) سے کہا شخصیں معلوم ہے یہ چیز میری تھی اور یہ گواہ جھوٹے ہیں مشتری (خریدار) نے اس کی تقدرین کی جب بھی بائع سے تمن واپس لے سکتا ہے۔ (18)

مسئلہ ۱۸: مشتری (خریدار) کے پاس سے مشتق کے پاس مبنع پہنے گئی اور ابھی تک قاضی نے تھم نہیں دیا ہے تو مشتری (خریدار) اُس سے اپنی چیز دالیں لے سالتا ہے یا ہے کہ وہ گواہوں سے اپنی ہونا ثابت کرے اور اس وقت بائع سے ٹن لینے کا حقدار ہوگا اور اگر مستحق پر دعوٰ ہے سے ٹن لینے کا حقدار ہوگا اور اگر مستحق پر دعوٰ ہے کہن لینے کا حقدار ہوگا اور اگر مستحق پر دعوٰ ہے کہن کے بہاں صورت مذکورہ میں ہلاک ہوگئی تو مشتری (خریدار) اس مستحق پر دعوٰ ہے کہن کے بہاں صورت میری ملک تھی اور اب تیرے یاس ہلاک ہوگئی لابنر ااس کی قیمت کرے کہ تو بات ہلاک ہوگئی لابنر ااس کی قیمت

<sup>(15)</sup> فتح القدير، كتاب البيع ع، ياب الاستحقاق، ج٢، ١٨٧.

<sup>(16)</sup> فتح القدير، كماب البيوع، باب الاستحقاق، ج٢ بس١٨٨.

<sup>(17)</sup> روالحتار، كتاب البيوع، باب الاستخفاق، ح ٢٥٥٠.

<sup>(18)</sup> ردائحتار، كماب البيوع، بإب الاستحقاق، ج٧٠،٥٥٠.

اداکراب اگرستی گواہوں سے اپنی ہونا ٹابت کرد ہے گا تو مشتری (خریدار) بائع سے بمن لے سکتا ہے۔ (19)

مسئلہ 19: ایک جانور مادہ خریدا مشتری (خریدار) کے یہاں اُس کے بچہ پیدا ہوا ستی نے اُس پردعوئی کیا اور
گواہوں سے ثابت کردیا تو مستی جانور کو بھی لے گا اور بچہ کو بھی اگر اگر کسی نے اُس بچہ کو مارڈ الا یا نقصان بہنچایا جس کا
محاوضہ لیا جا چکا ہے وہ بھی مستی لے گا گر بہ ضروری ہے کہ قاضی نے اس کا بھی تھم دیا ہوصرف اُس جانور کا تھم دینا بچہ کا
محاوضہ لیا جا چکا ہے وہ بھی مستی لے گا گر بہ ضروری ہے کہ قاضی نے اس کا بھی تھم دیا ہوصرف اُس جانور کا تھا ہم کیا
محاوضہ لیا جا چکا ہے وہ بھی مستی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ جانے زوائد ہیں وہ سب ستی کو بلیں گے جب کہ قاضی نے اس کا فیصلہ کیا
ہواور اگر ستی نے گواہوں سے ٹابت نہیں کیا ہے بلکہ خوداس تحق نے اقرار کیا ہے تو بچہ ستی کو نہیں سلے گا صرف وہ
جانور بی اور اگر ستی نے گواہوں سے ٹابت نہیں کیا ہواور ذی البد ( لیمنی جس کے قبضے میں ہے ) نے صرف جانور کا اقرار
کیا تو جانور اور بچہ دونوں مستی کو ملیں گے اور دیگر زوائد کا بھی یہ بھم ہے زوائد ہلاک ہو گئے تو ان کا صان ( تاوان )
مہیں رہتا ( یعنی ای تک محدود نہیں رہتا) اور اقرار جست قاصرہ ہے کہ یہ تھاور نہیں کرتا۔ (20)

مسئلہ ۲۰ تناقض لیتی پہلے ایک کلام کہنا پھرائس کے خلاف بتانا مانع دعوی (رو کئے والا) ہے۔ گراس میں شرط یہ ہے کہ 1 پہلا کلام سی مخف معین کے متعلق ہو، ورنہ مانع نہیں شلا پہلے کہا تھا فلاں شہر والوں کے ذمہ نیرا کوئی حق نہیں پر اس شرک سی خاص آ دمی پر دعویٰ کیا یہ دعویٰ مسموع (قابل قبول) ہے۔ 2 یہ بھی ضرور ہے کہ پہلا کلام بھی اس نے قاضی کے سامنے بولا ہو یا قاضی کے حضور (لیتنی قاضی کے سامنے ) اس کا شہوت گزرا ہو، ورنہ قابل اعتبار نہیں۔ 3 یہ بھی ضرور ہے کہ مصم (مقر مقابل) نے اس کی تصدیق کردہ ہو تا تا ہے۔ کہ مصم (مقر مقابل) نے اس کی تصدیق نہ ہو، اگر اس نے تصدیق کردی تو تناقض کا پھھ انٹر نہیں۔ 4 یہ بھی ضرور ہے کہ قاضی نے اس کی تعدیق نے ہو، اگر اس نے تصدیق کردی تو تناقض کا پھھ انٹر نہیں۔ 4 یہ بھی ضرور ہے کہ قاضی نے اس کی تعدید بیتی نہ کی ہو، تکذیب سے تناقض اُٹھ جا تا ہے۔ (21)

مسئلہ ان کسی لونڈی کی نسبت دعویٰ کیا کہ بیمیری متکورے پھر بیکتا ہے کہ میری ملک ہے بیتناتش ہے اور دعویٰ ملک میں کے لیے مانع ہے دوسرے کے لیے بھی مانع ہے، مثلاً کہتا ہے بیر فلال دعویٰ ملک مسموع نہیں جس طرح تناقش اس کے لیے مانع ہے دوسرے کے لیے بھی مانع ہے، مثلاً کہتا ہے بیر فلال کی ہے، اُس نے جھے دیس بالخصومة (وکیل مقدمہ) کیا ہے پھر کہتا ہے کہ بیر چیز فلال کی ہے (دوسرے کانام لے کر)

<sup>(19)</sup> روالحتار، كماب الهيوع، بأب الاستقال، ج٤، ١٥٥.

<sup>(20)</sup> المعداية ، كماب البيوع، بإب الاستحقاق، ج٢٠ م٧٢.

وفتح القدير، كمّاب البيوع، باب الاستخقاق، ج٢، ص١٨١-١٨٣.

والدرالخار، كماب البيوع، باب الاستقال، ج، م ٥٥٨-٢٠٠٠.

<sup>(21)</sup> الدرالخاروردالمحتار، كماب البيوع، باب الاستحقاق، مطلب: في ولد المغر وروح عيم ٢٠٧٠.

رد. ای نے جمعے ویل بالخصومة کیا ہے، بیر تناقش ہے اور مانع دعویٰ ہے۔ ہاں اگر اس کی دونوں باتوں میں ای سے است اس میں موتومسوع ہوگا مثلاً ای مثال مفروض (فرضی مثال) میں وہ بیان دیتا ہے کہ جب پہلے میں مدعی اللہ ا ہں۔ ہورآیا تھا اُس دنت وہ چیز اُسی کی تھی اور اس نے مجھے وکیل کیا تھا اور اب میہ چیز اُس کی نہیں بلکہ اِس کی ہے اور اس نے ہو ۔ اس کی بہت می سورتیں ہیں اس کی بعض مثالیں ذکر کیجاتی ہیں۔ مجھے دلیل کیا ہے۔ تناقض کی بہت می صورتیں ہیں اس کی بعض مثالیں ذکر کیجاتی ہیں۔

1 ایک فخص کی نسبت وعویٰ کرتا ہے کہ وہ میرا بھائی ہے اور میں حاجت مند ہوں میرا نفقہ اُس سے دلوایا جائے اُس نے جواب و یا کہ سیمیرا بھائی نبیس ہے اس کے بعد مدمی مرکبا اور مدی علیہ آتا ہے اور میراث مانگا ہے اور کہتا ہے مرے بھائی کا تر کہ مجھ کودیا جائے بیامسموع (نا قابل قبول) ہے۔

2 پہلے ایک چیز کی نسبت کہا ہیہ وقف ہے پھر کہتا ہے میری ملک ہے نامسموع ہے۔

3 پہلے کوئی چیز دوسرے کی بتائی پھر کہتا ہے میری ہے بیا مسموع ہے اور اگر پہلے اپنی بتائی پھر دوسرے کی تو سرع ہے کہ اپنی کہنے کا مطلب بیرتھا کہ اُس چیز کوخصوصیت کے ساتھ برنتا تھا۔ (22)

مسکلہ ۲۲: میہ جو کہا گیا کہ تناقض مانع دعویٰ ہے اس سے مراد میہ ہے کہ ایسی چیز میں تناقض ہوجس کا سبب ظاہر تھا ادرجو چیزیں الی ہیں جن کے سبب مخفی ہوتے ہیں اُن میں تناقض مانع دعویٰ نہیں مثلاً ایک مکان خریدایا کرایہ پر لیا پھر ای مکان کی نسبت دعوی کرتا ہے کہ بیرمیرے باپ نے میرے لیے خربدا جب میں بچیرتھا یا میرے باپ کا مکان ہے جوبطور درا ثت مجھے ملا بظاہر بیتناقض (تضاد) موجود ہے تکر مانع دعویٰ نہیں ہوسکتا ہے کہ پہلے اُسے علم نہ تھا اس بنا پرخریدا اب جب كمعلوم مواميه كهمةا ہے اگر الهن مجيلى بات كوابوں سے ثابت كروسے تو مكان اسے ل جائے گا۔ رومال ميں ليانا ہوا کپڑا خریدا پھر کہتا ہے بیتومیرا ہی تھا میں نے بہچانا نہ تھا بدیات معتبر ہے۔ دو بھائیوں نے ترکہ تعلیم کیا پھر ایک نے کہا الل چیز والد نے مجھے دیدی تھی آگریہ بات اپنے بجینے کی بتاتا ہے تبول ہے درنہ ہیں۔ (23)

مسکلہ ۳۳: نسب، طلاق، حریت ان کے اسباب مخفی ہیں ان میں تناقض معز ( نقصان وہ ) نہیں مثلاً کہتا ہے بیمبر ا بیانہیں پھر کہامیرا بیٹا ہے نسب ثابت ہو گیااور اگر پہلے کہا ہیمیر الڑکا ہے پھر کہتا ہے تیں ہے توبید دوسری بات نامعتر ہے کیونکہ نسب ثابت ہوجانے کے بعد منتفی نہیں ہوسکتا ( لیعنی نبیس ہوسکتی ) بیاس ونت ہے کہ لڑ کا بھی اُس کی نقیدیق الراگراں نے اُس کو اپنا لڑکا بتایا مگر وہ انکار کرتاہے تو نسب ثابت نہیں ہاں لڑکے نے انکار کے بعد پھر اقرار کرلیا تو ثابت ہوجائے گا۔ پہلے کہا میں فلال کاوارث نہیں پھر کہا وارث ہوں اور میراث پانے کی وجہ بھی بتا تا ہے تو

<sup>(22)</sup> الدرالخاردردالحتار، كمّاب البيوع، باب الاستختاق، مطلب: في مسائل المتناقض، ج2، ص ٢٢ م.

<sup>(23)</sup> ردائحتار، كتاب البيوع، بأب الاستحقاق، ي 2. يس ١٢٠٠.

بات مان لی جائے گی۔ یہ بات کدفلاں شخص میرا بھائی ہے بیدا قرار معتبر نہیں یعنی اس کہنے کی وجہے سے اس کے باب سے اُس کا نسب ٹابت نہ ہوگا کہ غیریر اقرار کرنے کا اسے کوئی حق نہیں۔ بیکہا کہ میرا باپ فلاں شخص ہے اُس نے بھی مان ل نسب ثابت ہوگیا پھر وہ تخص دوسرے کا نام لے کر کہتا ہے میرا باپ فلاں ہے میہ بات نامسموع ہے کہ پہلے تخص رحق کا ابطال (باطل کرنا) ہے اور اگر پہلے تخص نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے تگر تکذیب (حجثلانا) بھی نہیں کی ہے جہ بھی دوسرے کو اپنا باب نہیں بتاسکتا۔طلاق میں تناقض کی صورت رہے کہ عورت نے اپنے شوہر سے خلع کرایا اس کے بعدیہ دعویٰ کیا کہ شوہرنے تین طلاقیں خلع سے پہلے ہی دیدی تھیں لہذا بدل خلع واپس کیا جائے یہ دعویٰ مسموع ہے اگر گوا ہوں سے ثابت کردے گی بدل خلع واپس ملے گا کیونکہ طلاق میں شو ہر مستقل ہے عورت کی موجود گی یاعلم ضرور نہیں بہلے عورت کومعلوم نہ تھا اس لیے خلع کرایا اب معلوم ہواتو بدل خلع کی واپسی کا دعویٰ کیا۔عورت نے شوہر کے ترکہ ہے ا پنا حصہ لیا دیگر ور نثہ نے اس کی زوجیت کا اقرار کیا تھا پھریمی لوگ کہتے ہیں کداس کے شوہر نے حالت صحت میں تین طلاقیں دیدی تھیں اگر معتبر گواہوں سے ثابت کردیں عورت سے ترکہ (میراث کا مال) واپس لے لیں۔ حریت کی د وصورتیل میں ایک اصلی ، دوسری عارضی ، اصلی توبید که آزاد پیدایی جوا ، رقیت (غلامی ) اُس پر طاری ہی نہ ہوئی اس کی بنا علوق ( نطفہ قرار پانے) پر ہی ہوسکتا ہے کہ اس کے مال باپ حر (آزاد) بیل مراسے علم نہیں بیاوگول سے اپناغلام ہونا بیان کرتا ہے پھراسے معلوم ہوا کہ اس کے والدین آزاد منے اب آزادی کا دعوی کرتا ہے۔ اور حریت عارض کی ہنا عتق (آزاوی) پر ہے عتق میں مولے الامالک) مستقل ومتفرد ہے ہوسکتا ہے کدأس نے آزاد کردیا اوراسے خبرنہ ہوئی اس کیے اپنے کوغلام بتا تاہے جب معلوم ہوا کہ آزاد ہو چکا ہے آزاد کہتاہے۔ (24)

مسئلہ ۲۳: غلام نے خریدار سے کہا تم مجھے خریدلو میں فلاں کا غلام ہوں خریدار نے اس کی بات پر بھروسہ کیا اسے خریدلیا اب معلوم ہوا کہ وہ غلام نہیں بلکہ آزاد ہے اگر بائع بہاں موجود ہے یا غائب ہے مگرمعلوم ہے کہ وہ فلال ُ جگہ ہے تواس غلام سے مطالبہ ہیں ہوگا بالغ کو پکڑیں گے اُس سے ثمن وصول کریں گے۔ اور اگر بالغ لا پہتا ہے یا مرگیا ہے اور ترکہ بھی نہیں چھوڑا ہے تو أسی غلام سے مطالبہ وصول کیا جائے گا اور ترکہ چھوڑ مراہے تو ترکہ سے وصول کریں-غلام سے وصول کیا ہے تو وہ جب بالع کو پائے اُس سے وصول کرے اور اگر اُس نے صرف اتنا کہا ہے کہ میں غلام ہول یا به کہا جھے خریدلوتو اس سے مطالبہ بیں ہوسکتا۔ (25)

<sup>(24)</sup> در دالح كام وغر رالا حكام ، كماب البيوع ، باب الاستحقاق ، الجزء الثاني بص ١٩١.

وردالمحتار، كمّاب البيوع، باب الاستحقاق، مطلب: في مسائل التناقض، حيري ١٩٣٠م.

<sup>(25)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب الاستقاق، ج2، ١٩٥٠م.

شوج بها و شویعت (صریازه) مسئلہ ۲۵: صورت مذکورہ میں اس نے مرتبن (جس کے پاس چیزر بن رکھی گئی ہے) سے کہا مجھے رہن رکھ لو میں فلاں کا غلام ہوں اُس نے رکھ لیا بعد میں معلوم ہوا غلام نہیں ہے حرب تو چاہے رائن حاضر ہو یا غائب بیمعلوم ہے کہ میں۔ فلاں جگہ ہے یا معلوم نہ ہو بہر حال غلام سے رقم نہیں وصول کی جائے گی اور اگر اجنبی نے کہا کہ اسے خریدلو بیغلام ہے اور اس کی بات پراطمینان کرکے خرید لیا بعد میں معلوم ہوا وہ آزاد ہے اُس اجنبی سے صان ( تاوان ) نہیں لیا جاسکتا کیونکہ غیر زمہ دار محض کی بات مانتا خود دھوکا کھاتا ہے اور بیخوداس کاقصور ہے۔ (26)

مسکلہ ۲۶: جا ندادغیر منقولہ (الی جاندادجوایک جگہ سے دوسری جگہ نفقل نہ کی جاسکتی ہوں) بیچ کردی پھر دعویٰ کرتا ہے کہ بیرجا نکراد وقف ہے اور اس پر گواہ پیش کرتا ہے، بیرگواہ سُنے جا کیں گے۔(27)

مسللہ ۲۷: ایک چیز خریدی اور ایھی اس پر قبضہ بھی نہیں کیا کہ ستی نے دعویٰ کیا تو جب تک بالع و مشتری (خریدار) دونوں حاضر نه ہوں وہ دعویٰ مسوع نہیں اگر دونوں کی موجودگی میں مستحق کے موافق فیصلہ ہوااور ان میں سے کی نے میر ثابت کردیا کہ ستحق نے ہی اسکو بائع کے ہاتھ بنچا تھا اور بائع نے مشتری (خریدار) کے ہاتھ تو گواہی مقبول ہے اور نیج لازم۔(28)

مسكند ٢٨: مستحق نے كوابول سے بير ثابت كيا كديد چيزميرے ياس سے استے ونوں سے غائب ہے مثلاً ايك سال سے مشتری (خریدار) (خریدار) نے بائع کو بیروا قعدمتایا بائع نے گواہوں سے بیرثابت کیا کہ اس چیز کا دو۲ برس ے میں مالک ہوں ان دونوں بیانوں کامحصل (حاصل) بیہوا کہ ستحق وبائع (بیجنے والا) دونوں نے بلک مطلق کا دعویٰ کیا ہے اور بالع نے ملک کی تاریخ بٹائی ہے مگر ستخل نے ملک کی کوئی تاریخ نہیں بیان کی کیونکہ ستحق ہے کہتا ہے کہ استے ونوں سے چیز غائب ہوگئ ہے بیابیں بتایا کہ استے داوں ہے میں اس کا ما لک ہوں اور الی صورت میں تھم بیہ ہے کہ ذی اليد (ليني جس كے تبضه چيز موجود ہے) كا بينہ ( كواہ) قبول نہيں ہوتا خارج ( يعنى جس كے قبضے ميں چيز نہيں ) كے كواہ مقبول ہوں گے اور چیز مستحق کو ملے گی۔ (29)

مسکلہ ۲۹: مشتری (خریدار) کوخریداری کے دفت بیمعلوم ہے کہ چیز دوسرے کی ہے بائع کی نہیں ہے باوجود ال ك خريدلي اب مستحق نے دعوى كر كے وہ چيز لے لى تو مجى مشترى (خريدار) باكع سے تمن واپس لے سكتا ہے وہ علم

<sup>(26)</sup> المعداية ، كتاب الهيوع مباب الاستحقاق من ٢٢، ص٧٤.

<sup>(27)</sup> الدرالخار، كمّاب البيوع، باب الاستحقاق، ج ٢ بص١٢ م.

<sup>(28)</sup> لتح القدير، كتاب البيع عمياب الاستحقاق، ج٢، ص١٨٥.

<sup>(29)</sup> در دالحكام وغرر الاحكام، كمّاب البيوع، باب الاستخفاق، الجزء الثاني بس ١٩٢.

رجوع سے مانع نہیں انبذا گرلونڈی کوخر بدکراً م ولدینا یا تھا اور جانتا تھا کہ باتع نے اسے غصب کیا ہے تو اُس کا بحیرا ز<sub>اد</sub> نه ہوگا بلکہ غلام ہوگا اور شمن کی واپسی کے وقت اگر بائع نے گواہوں سے بیا ثابت بھی کیا کہ خودمشتری (خریدار) نے ملكسو مستحق كى ملكيت) كا اقراركيا تعاتو بهي ثمن كى واپسى پر إس كالم يحداثرند پڑے كا جبكه ستحق نے گواہوں سے ا پئی ملک ثابت کی ہو۔ (30)

مسئلہ وسو: اگرمشتری (خریدار) نے بائع کی ملک کا اقرار کیا محمستی نے اپناحق ٹابت کرے چیز لے لی اور مشتری (خریدار) نے تمن واپس لیا جب بھی بائع کے لیے جو پہلے اقرار کرچکا ہے وہ بدستور باتی ہے لینی وہ چیز کسی صورت سے مشتری (خریدار) کے پاس پھر آجائے مثلاً کسی نے اس کو جبہ کردی یا اس نے پھرخرید لی تو اس کو یہی تھم و یا جائے گا کہ ہاتع کو دیدے اور اگر ملک بائع کا اقرار نہیں کیا ہے تو اس کی ضرورت نہیں کہ بائع کو وے۔(31)

مسكله اسود مشترى فريدار) في يورى مي يرقبضه كيا جراس كجز كالمستحق في دعوى كيا تواست جزى يع نسخ ( ختم ) کردی جائے گی باقی کی بدستور رہے گی ہاں اگر مجتے ( فروخت شدہ ) ایسی چیز ہے کہ ایک بُرُد جدا کردیئے ہے اس میں عیب پیدا ہوجا تا ہے مثلاً مکان، ہاغ، غلام ہے یا ہی وو چیز ہے گر دونوں بمنزلہ ایک چیز کے ہیں جیسے تلوار ومیان اور الك مستحل في الم الم المرار واختيار كواختيار كريدار) كواختيار كريد والى من الع كوباتى ركع يا دايس كرد اوراكر بددونون باتیں نہ ہول مثلاً میچ دوغلام ہے یا دو کپڑے اور ایک مستحق نے لیا یا غلہ وغیرہ ایسی چیز ہے جس میں تقشیم معزنہ ہوتو والیں نہیں کرسکتا جو پچھ بکی ہے اسے رکھے اور جو پچھ سخق نے لے لی اُسٹے کائٹن حصہ مطابق بائع سے لے۔(32) مسكله ٢ سو: مليع كايك جزير الجي قبضه كيا تحاكم مستحق في الى جزيا دومرك جزيرا بناحق ثابت كيا تومشرى

( خریدار ) کوئیے منے کردینے کا بہر حال اختیار ہے حصہ کرنے سے بی میں عیب پیدا ہوتا ہویا نہ ہو۔ (33 ) مسئلہ ساسا: مکان کے متعلق حق مجیول کا دعویٰ ہوا یعنی مدعی نے اتنا کہا کہ میرااس میں حصہ ہے رہیں بتایا کہ کتنا مدمی علیہ نے سورو ہے دیکراُس سے مصالحت کرلی پھرایک ہاتھ کےعلاوہ سارا مکان دوسرے مستحق نے اپنا ثابت كياتو پہلے جس سے ملح ہو چكى ہے أس سے محصی ليسكا كيونكه بوسكتا ہے كدايك ہاتھ جو بيا ہے وہى أس كا بور اور اگر پہلے مدی نے بورے مکان کا دعویٰ کیا اور سورو بے پر سلح ہوئی تو جتنامستی لے گا اُس کے حصہ کے مطابق سورو بے

<sup>(30)</sup> دررالعكام وغررالاحكام، كمّاب الميوع، بإب الاستقال، الجزء الثاني، م ١٩٢.

<sup>(31)</sup> الدرالخار، كماب الهيوع، باب الاستقال، جريم ٢٨٠.

<sup>(32)</sup> در رابحكام وغرر الاخكام ، كتاب الهيوج، باب الاستفقاق، الجزء الثاني بن ١٩٥٠ .

<sup>(33)</sup> المرجع السابق.

المريب المسويد المريد ا

رد است والپس لیا جائے گا اور ستی نے گل لیا تو پورے سوروپے والپس کے گا۔ (34)
مسئلہ سم سا: ایک محفص کی دوسرے پر اشرفیاں ہیں بجائے اشرفیوں کے دونوں میں روپوں پر مصالحت ہوئی اور دوروپے دے بھی دیے اس کے بعد ایک تیسرے فض نے استحقاق کیا کہ بیرد سے میں تو اشرفیوں والا اُس سے اشرنیاں کے گااور وہ سے جورویے پر ہوئی تھی باطل ہوئی۔ (35)

مسکلہ ۵ سا: مکان خریدا اور اس میں تغمیر کی پھر کسی نے وہ مکان اپنا ثابت کردیا تومشتری (خریدار) باتع سے مرف فمن کے سکتا ہے عمارت کے مصارف نہیں لے سکتا۔ یو نمی مشتری (خریدار) نے مکان کی مرمت کرائی تھی یا کوآں کھدوایا یا مناف کرایا تو ان چیزوں کا معاوضہ نہیں ال سکتا اور اگر دستاویز (تحریر) میں بیشر طالعی ہوئی ہے کہ جو پچے مرمت میں مسرف ہوگا بائع کے ذمہ ہوگا تو تتے ہی فاسد ہوجائے گی۔ اور اگر کوآ ل کھودوا یا اور اینٹ پتھر ول سے وہ جوڑا کیا تو کھودنے کے دام نہیں ملیں سے چنائی (اینٹ یا پھرسے دیوار اُٹھانا) کی قیت ملے کی اور اگر بیشر طاقعی کہ مالع کے ذمہ محدالی ہوگی تو ایج فاسد ہے۔ (36)

مسئلہ ٢ سان غلام خريدا اور أس كو مال كے بدلے ميں آزاد كرديا كر مستحق نے أس كو اپنا ثابت كيا تو مشترى (خريدار) سے وہ مال نبيس كے سكتا \_مكان كوغلام كے بدلے ميں خريدااوروہ مكان شفيع نے (حق شفعہ كے ستيق نے) شفعہ کرکے لیا پھراس غلام میں استحقاق (بعن کسی کے حق کا ثبوت) ہوا توشفعہ باطل ہو کمیا بائع اُس مکان کو شفیع سے والیس کے۔ (37)

多多多多多

<sup>(34)</sup> المداية ، كتاب البيع ع، باب الاستقال، ج ١٠ يس ١٤.

<sup>(35)</sup> دردالحكام وغررالاحكام ، كتاب العيوع ، باب الاستختاق ، الجزء الثاني بم ١٩٧.

<sup>(36)</sup> الدرالال ركاب المهير عدياب الاستقال ويد عدم ٢٧١٧- ١١٠٠٠.

<sup>(37)</sup> الدرالخار، كتاب البيع ع، باب الاستقال، جديم عدم.

## بيع سكم كابيان

صديت (١): سيح بخارى ومسلم مين ابن عباس رضى الله تغالى عنهما يه مروى، كه رسول الله صلى الله تغالى عليه وسلم جب مدینه میں تشریف لائے ، ملاحظه فرما یا که اہل مدینه ایک سال ، دوسال ، تین سال تک مجلوں میں سلم کرتے ہیں۔ فر ما یا: جو کیے سلم کرے ، وہ کمیلِ معلوم اور وزنِ معلوم میں مدت معلوم تک کے لیے سلم کرے۔(1) . حديث (٣): ايو داؤد و ابن ماجه ابوسعيد خدري رضي الله تعالى عنه منه راوي، كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا: جوکسی چیز میں سلم کرنے، وہ تبعنہ کرنے سے پہلے تقرف نہ کرے۔ (2)

(1) مع البخاري بماب اسلم ، باب اسلم في وزن معلوم ، الحديث: ٢٢٢٠، ٢٢٥٠ م ٥٤٠٠ وتع مسلم كتاب المساقاة . و الخروب السلم والحديث: ١٢٧- (١٦٠٣) م ١٢٧.

#### تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا۔اس طرح کہ دائے پھل سال دوسال کے ادھار پر خریدتے تھے کہ قیمت آج دے دی اور دائے یا پھل سال دوسال کے بعدلیں کے۔ ظاہر بیہ ہے کہ دائے اور پھل ایسے ہوئے تھے جو سال بھر تک بازار میں ملتے رہیں کیونکہ تھے سلم میں بیشرط ہے کہ وہ چیز عقد کے وقت سے ادا کے وقت تک بازار میں ملتی رہے۔

٢ ال حديث من المح كا تين شرطيس معلوم موكي : خريدى چيز كاوزن معلوم مونا، پيانه معلوم مونا، وفت اوامقرر مونا ـ احناف كهال تقرر مدت تع سلم کی شرط ہے،امام شافعی کے ہال نبیس لہذا بیرصدیث امام اعظم کی ولیل ہے، باقی شرائط چیز کی ذات و وصف کامعلوم مونا، ادا کی جگهمقرر مونا، وقت ادا تک چیز کا بازارش ملنا دوسری احادیث و ولاک معلوم موگا۔

(مراة السّاجِ شرح مشكوّة المصابح ، ج ١٨٥ س ١٨٥)

(2) مشكاة المصابع، كماب البيع ع، بأب السلم والرحن، الفصل الثالث، الحديث: ٢٨٩١، ج٢ يص١٥١.

## عليم الامت كيدني يهول

ا۔ بیتکم اس قاعدہ کی بنا پر ہے کہ کسی چیز کی فروخت قبضہ سے پہلے جائز نہیں۔ صَرف سے مراد پھیرنا بنتل کرنا ہے بینی بیج سلم میں خریدار مسلم فیہ یعن فریدی چیز کو قبضہ سے پہلے دوسرے کی طرف منتقل نہیں کرسکا، نہ کا سے نہ جبہ یا صدقہ سے سیدمظاب بھی ہوسکتا ہے کہ تاج سلم میں خریدار کسی اور چیز سے تبادلہ نہیں کرسکتامثلا بائع سے گندم خریدی تفی اور قبضہ سے پہلے جو سے تبادلہ کرے بیرنا جائز ہے۔ (مراة المناجي شرح مشكوة المعانيج رجيم بص ٩٢ م.)

عدیث (۳): سیح بخاری شریف بیل محمد بن انی مجالد سے مردی، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن شداد اور ابو ہریرہ نے بھے عبداللہ بن ابی اوئی رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس بھیجا کہ جا کر اُن سے بوچھو کہ نی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ بس صحابہ کرام گیہوں بین سلم کرتے ہے یا نہیں؟ بیس نے جا کر بوچھا، اُنھوں نے جواب و یا کہ ہم ملک شام کے کاشتکار وں سے گیہوں اور جَوَاور منع (سو کھے ہوئے بڑے انگور) بیل سلم کرتے ہے، جس کا پیمانہ معلوم ہوتا اور مدت بھی معلوم ہوتی وی سے گیہوں اور جَوَاور منع ہوں گے جن کے پاس اصل ہوتی یعنی کھیت یا باغ ہوتا۔ اُنھوں نے کہا، ہم مینیں ہوجی حقے کہا اُن سے کرتے ہول گے جن کے پاس اصل ہوتی یعنی کھیت یا باغ ہوتا۔ اُنھوں نے کہا، ہم مینیں ہوجی حقے کہا اُس کے پاس ہے یانہیں۔ (3)

**多多多多多** 

## مسائل فقتهتيه

مسئلہ ا: نیج کی چار ہم صورتیں ہیں: 1 دونوں طرف میں ہوں یا 2 دونوں طرف شن یا 3 ایک طرف میں ادرایک طرف شن اگر دونوں طرف شن ہوتو ہے صرف کہتے ہیں ادر تیسری صور سے میں اگر دونوں طرف شن ہوتو ہے صرف کہتے ہیں ادر تیسری صور سے میں کہ ایک طرف میں ہواور ایک طرف شن اس کی دوصورتیں ہیں، اگر ہی کا موجود ہونا ضروری ہوتو ہے مطلق ہے، 4 اور شن کا فورا دینا ضروری ہوتو ہے شئم ہے، لہذا شلم ہیں جس کو خریدا جاتا ہے دہ بائع کے ذمہ وین ہے اور مشتری (خریدار) شمن کو فی الحال ادا کرتا ہے۔ جو دو پید دیتا ہے اس کو رب اسلم ادر مسلم کہتے ہیں اور دوسرے کو مسلم الیہ اور شن کو ان الحال ادا کرتا ہے۔ جو دو پید دیتا ہے اس کو رب اسلم ادر مسلم کہتے ہیں اور دوسرے کو مسلم الیہ اور شن کو داس المال کے لیے جی ایجاب دقبول الیہ اور شن کو داس المال کے لیے جی ایجاب دقبول الیہ اور شن کا لفظ ہو لئے سے بھی شلم کیا دوسرا کیے جی نے دول کیا۔ اور شن کا لفظ ہو لئے سے بھی شلم کیا دوسرا کیے جی سے دیل کیا۔ اور شن کا لفظ ہو لئے سے بھی شلم کیا دوسرا کیے جی سے دیل کیا۔ اور شن کا لفظ ہو لئے سے بھی شلم کیا دوسرا کیے جی سے نہ کو دیل کیا۔ اور شن کا لفظ ہو لئے سے بھی شلم کیا دوسرا کیے جی سے دیل کیا۔ اور شن کا لفظ ہو لئے سے بھی شلم کیا دوسرا کیا۔ اور شن کا لفظ ہو لئے سے بھی شلم کیا دوسرا کے جی سے دیل کیا۔ اور شن کا لفظ ہو لئے سے بھی شلم کیا دوسرا کے جی سے دیل کیا۔ اور شن کا لفظ ہو لئے سے بھی شلم کیا دوسرا کے جی دوسرا کیا کیا دوسرا کیا۔ اور شن کا لفظ ہو لئے سے بھی سلم کی دوسرا کیا۔ اور شن کا لفظ ہو لئے سے بھی سلم کیا ہو دوسرا کیا کے دوسرا کیا کہ دوسرا کیا کہ دوسرا کیا کیا کہ دوسرا کیا کہ دوسرا کیا کیا کہ دوسرا کیا کیا کہ دوسرا کیا کیا کہ دوسرا کیا کیا کہ دوسرا کیا کہ دو

安安安安安

<sup>(1)</sup> فتح القدير، كتاب البيوع، باب السلم من ٢٠٥٥. والدرالخار، كتاب البيوع، باب السلم من ٢٠٨٥.

# بعظمكم كيشرائط

بع سلم کے لیے چند شرطیں ہیں جن کا لحاظ منروری ہے۔

(۱)عقد میں شرط خیار نہ ہونہ دونوں کے لیے نہ ایک کے لیے۔

(۲) راس المال كى جنس كابيان كدروپييه يا اشرفي يا نوت يا پييه

(۳) اُس کی نوع کا بیان یعنی مثلاً اگر وہاں مختلف فتعم کے روپے اشر فیاں رائج ہوں تو بیان کرنا ہوگا کہ سونتم کے روپے یا اشر فیاں ہیں۔

(٣) بيان وصف اگر كھرے كھوئے كئى طرح كے سكے ہول تواستے بھى بيان كرنا ہوگا۔

(۵) راس المال کی مقدار کا بیان لینی اگر عقد کا تعلق اُس کی مقدار کے ساتھ ہوتو مقدار کا بیان کرنا ضروری ہوگافقط اشارہ کرکے بتانا کافی نہیں مشلا تھیلی میں روپے ہیں توبیہ کہنا کافی نہیں کہاں ردپون کے بدلے میں سلم کرتا ہوں بتانا بھی پڑے گا کہ بیسو ہیں اور اگر عقد کا تعلق اُس کی مقدار سے نہ ہو مثلاً راس المبال کپڑے کا تعان یا عددی متفاوت ہوتو اس کی گنتی بتانے کی ضرورت نہیں اشارہ کر معین کردینا کافی ہے۔ اگر مسلم فیہ دو مختلف چیزیں ہوں اور راس المال کیل یا موزوں (ماپ یا تول سے بلنے والی چیز) ہوتو ہرایک کے مقابل جی شن کا حصہ مقرر کر نے ظاہر کرنا ہوگا اور کیل وموزوں نہ ہوتو تفصیل کی حاجت نہیں اور اگر راس المال دو مختلف چیزیں ہوں مثلاً کچھ روپے ہیں اور پکھا اشرفیاں تو ان دونوں کی مقدار بیان کرنی ضرور ہے ایک کی بیان کردی اور ایک کی نہیں تو دونوں میں سلم سیح نہیں۔

(٢) أسى مجلس عقد ميں راس المال پرمسلم اليه كا قبضه بوجائے۔

مسئلہ ۳: ابتدائے مجنس میں قبضہ ہویا آخر مجلس میں دونوں جائز ہیں اور اگر دونوں اس مجلس سے ایک ساتھ اُٹھ کھڑ سے ہوئے سے ایک ساتھ اُٹھ کھڑ سے ہوئے اور دہاں سے چل دسیے ،گر ایک دوسر سے سے جدا نہ ہوا اور دو ایک میل چلنے کے بعد قبضہ ہوا، پیمی جائز ہے۔
۔(1)

مسئلہ سا: اُس مجلس میں دونوں سو گئے یا ایک سویا اگر جیٹھا ہواسویا تو جدائی نہیں ہوئی قبضہ درست ہے، لیک کر سویا تو جدائی ہوگئی۔(2)

<sup>(1)</sup> العتادي المعندية ، كماب البيوع ، الباب الأمن عشر في اسلم ، الغصل الاول ، جسام 129 ما .

<sup>(2)</sup> الفتاوى الخامية ، كتاب المبيع ع ، ياب السلم بصل فيما يجوز فيراسلم ... والح من المسلم.

مسئلہ ۷: عقد کیا اور پاس میں روپیہ نہ تھا اندر مکان میں گیا کہ روپیہ لائے اگر مسلم الیہ کے سامنے ہے توسلم باقی ہے اور آڑ ہوگئ (دونوں کے درمیان میں چیز حائل ہوگئ) توسلم باطل۔ پانی میں تھسا اور غوطہ لگا یا اگر پانی میلا ہے غوطہ لگانے کے بعد نظر نہیں آتا سلم باطل ہوگئ اور صاف پانی ہو کہ غوطہ لگانے پر بھی نظر آتا ہوتو سلم باقل ہے۔(3) مسئلہ ۵: مسلم الیہ راس المال پر قبضہ کرنے سے اٹکار کرتا ہے یعنی رب اسلم نے اُسے روپیہ دیا مگر وہ نہیں ایت حاکم اُس کو قبضہ کرنے ہے۔(4)

مسئلہ ۲: دوسوروپے کاسلم کیا ایک سوائی مجلس ہیں دیدہے اور ایک سوکے متعلق کہا کہ سلم الیہ کے ذمہ میرا باتی ہے وہ اس میں محسوب کرلے تو ایک سوجو دیے ہیں ان کا درست ہے اور ایک سوکا فاسد۔ (5) اور وہ دین کا روپہی کی گئی میں اور اگر کی ایک جنس نہ تو بلکہ جوادا کیا ہے روپیہ ہے اور ڈین جو اس کے اور آئی سالم سے ہوا کہ تین جو اس کے ذمہ ہے مثلاً بید کہا کہ اس روپیہ کے اور اُن سوروپوں کے ذمہ باتی ہے اشر فی ہے یا اس کا تکس ہو یا وہ ڈین دوسرے کے ذمہ ہے مثلاً بید کہا کہ اس روپیہ کے اور اُن سوروپوں کے بدلے میں جو فلال کے ذمہ میرے باتی ہیں سلم کیا ان دونوں صورتوں میں پوراشلم فاسد ہے اور مجلس میں اُس نے ادا ہی کھی کردیے جب بھی سلم سے شرحے نہیں۔ (6)

- (٤) مسلم فيه كي جنس بيان كرنا مثلاً كيهوس يا جَور
- (٨) أس كى نوع كابيان مثلاً فلان فتم كے كيبون\_
- (۹) بیان وصف جیر ( کھرا) ، ردی (خراب) ، اوسط ورجه۔
- (۱۰) ماپ یا تول یا عدو یا گزول سے اُس کی مقدار کا بیان کردینا۔

مسئلہ ک: ناپ میں پیانہ یا گزاور تول میں سیر وغیرہ باٹ ایسے ہوں جس کی مقدار عام طور پر لوگ جانے ہوں وہ لوگوں کے ہاتھ سے مفقو و نہ ہوسکے تا کہ آئندہ کوئی نزاع نہ ہوسکے اوراگر کوئی برتن گھڑا یا ہائڈی مقرر کردیا کہ اس سے ناپ کردیا جائے گا اور معلوم نہیں کہ اس برتن میں کتا آتا ہے بیدورست نہیں۔ یوہیں کی پھر کومعین کردیا کہ اس سے تولا جائے گا اور معلوم نہیں کہ پھر کا وزن کیا ہے بیجی نا جائزیا ایک لکڑی معین کردی کہ اس سے تا پا جائے گا اور بیمعلوم نہیں کہ پھر کا وزن کیا ہے بیچی نا جائزیا ایک لکڑی معین کردی کہ اس سے تا پا جائے گا اور بیمعلوم نہیں کہ اس کا ہاتھ کتی گرہ اور مدورکہ کر سے کتنی چھوٹی یا بردی ہے یا کہا فلاں کے ہاتھ سے گیڑا نا یا جائے گا اور بیمعلوم نہیں کہ اس کا ہاتھ کتی گرہ اور

<sup>(3)</sup> الغتاوى المعندية ، كمّاب البيوع ، الباب الثامن عشر في اسلم ، الفصل الداً ول من سوم ١٤٨٠.

<sup>(4)</sup> المرجع العابق.

<sup>(5)</sup> دردالوكام وقررالاحكام كماب البيوع بياب السلم مج ٢ بس ١٩٦٠.

<sup>(6)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب السلم عن 2 م م ١٩٧٠.

انگلکا ہے یہ سب صور تیں ناجائز ہیں اور بھے میں ان چیزوں سے ناپٹا یا وزن کرنا قرار پاتا تو جائز ہوتی کہ بھے میں مبعے کے اپنے یا تولنے کے لیے کوئی میعاد نہیں ہوتی اُسی وقت ناپ تول سکتے ہیں اور سلم میں ایک مدت کے بعد ناپتے اور ولئے ہیں بہت ممکن ہے کہ اتناز مانہ گزر نے کے بعدوہ چیز باقی نہ رہے اور مزاع (جھکڑا) واقع ہو۔(7)

مسئلہ ۸: جو پیانہ مقرر ہووہ ایسا ہو کہ سمٹنا بھیلٹا تہ ہومثلاً بیالہ، ہانڈی، گھڑا اور اگر سمٹنا بھیلٹا ہوجیسے تھیلی دغیرہ تو سلم جائز نہیں۔ پانی کی مشک اگر چہ بھیلتی سمٹنی ہے اس میں بوجہ رواج وعملدرآ مرسلم جائز ہے۔(8)

(۱۱) مسلم فیدد نیخ کی کوئی میعاد مقرر ہواور وہ میعاد معلوم ہوفوراً دیدینا قرار پایا بیدجائز نہیں۔

مسئلہ 9: کم سے کم ایک ماہ کی میعاد مقرر کی جائے۔اگر رب اسلم مرجائے جب بھی میعاد بدستور باتی رہے گی کہ میعاد پراس کے در شہو کسلم فیرادا کر رکااور مسلم الیہ مرکبیا تو میعاد باطل ہوگئی کہ فورا اُس کے ترکہ سے وصول کر رہا۔ (9) میں ا

(۱۲) مسلم فیدونت عقد سے ختم میعاد تک برابردستیاب ہوتا رہے نہاں ونت معدوم ہوندادا کے ونت معدوم ہونہ رابردستیاب ہوتا رہے نہاں ونت معدوم ہوندادا کے ونت معدوم ہونہ رابردستیاب ہوتا رہے نہاں ونت معدوم ہوا توسلم نا جائز۔ اُس کے موجود رمیان میں سے ایک میں بھی معدوم ہوا توسلم نا جائز۔ اُس کے موجود

ہونے کے بیمعنے ہیں کہ بازار میں ملتا ہواور اگر بازار میں نہ الے توموجود نہ ہیں سے اگر چہ گھروں میں یا یا جاتا ہو۔

مسئلہ ۱۰: الی چیز میں سلم کیا جواس وقت سے تم میعاد تک موجود ہے گرمیعاد پوری ہونے پررب اسلم نے قبضہ نہیں کیا اور اب وہ چیز دستیاب نہیں ہوتی تو بھے سلم سے حاور رب اسلم کوا ختیار ہے کہ عقد کوشنے کر دے یا انتظار کرے جب دہ چیز دستیاب ہو بازار میں ملنے لگے اُس وقت دی جائے۔(10) اگر وہ چیز ایک شہر میں ملتی ہے دوسرے میں نہیں ترجہاں مفقود ہے (11) اگر وہ چیز ایک شہر میں ملتی ہے دوسرے میں نہیں ترجہاں مفقود ہے وہاں جائز۔(11)

(۱۳) مسلم فیدایسی چیز ہو کہ معین کرنے سے معین ہو جائے۔ روپیداشر فی میں سلم جائز نہیں کہ بیتعین نہیں

(۱۳) مسلم فیداگرالیی چیز موجس کی مزدوری اور بار برداری دین پڑے تو وہ جگد عین کردی جائے جہال مسلم فیدادا

<sup>(7)</sup> العداية ، كتاب البيوع ، باب السلم ، ج ٢ يص ٧٤.

والفتادى الهندية ،كتاب البيع ع، الباب الثامن عشر في السلم ، الفصل الاول، جسم ١٥٥٠ ١١٠

<sup>(8)</sup> العداية اكتاب البيوع ، بإب السلم ، ج م بس 21.

<sup>(9)</sup> الفتاوى الخانية ،كماب البيع ع، باب السلم ،ج ابس سوسو.

<sup>(10)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب البيوع ، الباب النَّامن عشر في السلم ، الفصل للهُ ول، ج ٣٠٠ من ١٨٠.

<sup>(11)</sup> الدرالخار، كتاب البيوع، بأب السلم من ٧٤، ص ٣٨٣.

شوج بہاو شویہ عن (حدیازہ م)

رے اور اگر اس تم کی چیز نہ ہو بیعے منگ زعفران تو جگہ مقرر کرنا ضرور نہیں ۔ پھر اس صورت بیس کہ جگہ مقرر کرنے کی خرورت نہیں اور خرورت نہیں کہ چیز نہ ہو بیعے منگ زعفران تو جگہ مقرر کرنا ضرورت بیس اگر مقرر نہیں کی ہے تو جہاں عقد ہوا ہے وہیں ایفا کرے (12) اور دوسری جگہ کیا جب بھی حرج نہیں اور خرورت نہیں اگر مقرر ہوگئ ہے تو جو مقرر ہوئی وہاں ایفا کرے ۔ چھوٹے شہر بیس کسی محلہ میں دیدے کافی ہے محلہ کی تخصیص ضرور اگر جگہ مقرر ہوگئ ہے تو جو مقرر ہوئی وہاں ایفا کرے ۔ چھوٹے شہر بیس کسی حصیص اوا کرنا ہوگا۔
نہیں اور ہوئے سے تو جو مقرر ہوئی وہاں ایفا کرے ۔ چھوٹے شہر بیس مصیص اوا کرنا ہوگا۔

نہیں اور بڑے شہر میں بتانے کی ضرورت ہے کہ س محلہ یا شہر کے س تعدید السلم مسلم فیدکا۔ جب بید عقدت ہو گیا اور مسئلہ اا: نظ سکم کا تھم ہیہ ہے کہ مسلم الیہ شن کا مالک ہوجائے گا اور رب السلم مسلم فیدکا۔ جب بید عقدت ہوگیا اور مسئلہ ال: نظ سکم کا تھم ہیہ ہوئی وہ جانس کو لیتا ہی ہے، ہاں اگر شرائط کے خلاف وہ چیز ہے تو مسلم الیہ کو مسلم الیہ نے وقت پر مسلم فید کو حاضر کردیا تو رب اسلم کو لیتا ہی ہے، ہاں اگر شرائط کے خلاف وہ چیز ہے تو مسلم الیہ کو میتا ہوئی وہ حاضر لائے۔ (13)

多多多多

(12) لینی جس جگہ نے سلم ہوئی ای جگہ بالغ مسلم فیر (مبع ) کوٹر بدار کے حوالے کرے۔

(13) الفتاوي المعندية ، كمَّاب البيوع ، الباب الثَّامن عشر في اسلم ، الفصل الاول ، ج ١٨٠٠ م. ١٨٠.

# بیع سلم کس چیز میں درست ہے اور کس میں نہیں

مسئلہ ۱۱: نظ سنگم اُس چیز کی ہوسکتی ہے جس کی صفت کا انصابط (تعیین) ہوسکے اور اُس کی مقد ار معلوم ہوسکے وہ چیز کی ہوسکے وہ اشیاء جن کے افراد ہیں چیز کی ہو جیسے بھوں یا وزنی جیسے لوہا، تانبا، پیش یا عددی متقارب (محمنی سے بکنے والی وہ اشیاء جن کے افراد ہیں رادہ تفاوت (فرق) نیس ہوتا) جیسے افروث، انڈا، پیسہ، ناشپاتی، نارنگی، انچیر وغیرہ نے اور پختہ ایڈوں میں سلم مسلم ہے جبکہ سانچا مقرر ہو جائے جیسے اس زمانہ ہیں عموماً دس انچ طول یا انچ عرض کی ہوتی ہیں، یہ بیان بھی کانی ہے۔ (1)

مسئلہ ۱۱۰ زرق چیز میں بھی سلم جائز ہے جیسے کپڑا اس کے لیے ضروری ہے کہ طول وعرض (لمبائی اور چوڑائی)
معلوم ہوادر یہ کہ وہ سوتی ہے یا ٹسری (مصنوعی ریشم سے بنا ہوا کپڑا) یا ریشی یا مرکب اور کیسا بنا ہوا ہوگا مثلاً فلاں شہرکا،
فلاں کا رخانہ ، فلال شخص کا اُس کی بناوٹ کیسی ہوگی باریک ہوگا موٹا ہوگا اُس کا وزن کیا ہوگا جب کہ رسے میں وزن کا
اعتبار ہوتا ہو یعنی بعض کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ اُن کا وزن میں کم ہوتا خوبی ہے اور بعض میں وزن کا زیادہ ہونا۔ (2)
بچونے ، چٹا کیاں ، دریاں ، ٹائٹ ، کمل ، جب اِن کا طول وعرض وصفت سب چیزوں کی وضاحت ہوجائے تو ان میں ہی
سلم ہوسکتا ہے۔ (3)

مسلد ١١٠: من كيبول مين سلم كيا اوراجي پيدائجي نبيس بوئ بين بينا جائز ہے۔ (4)

مسئلہ 10: گیہوں ، جو اگر چہ کیلی (ماپ سے بکنے والی چیز) ہیں گرسلم میں ان کی مقدار وزن سے مقرر ہوئی مثلاً اسے روپ سے استے من گیہوں ہے کہ خزاع باتی نہ استے روپ کے استے من گیہوں ہے کہ خزاع باتی نہ رہے اور وزن میں ہے جا مز ہے البتہ جب اُس کا تبادلہ این جنس سے ہوگاتو وزن سے برابری کافی نہیں ناپ سے برابرکرنا ضرور ہوگا جس کو پہلے ہم نے بیان کردیا ہے۔

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كاب البيوع، باب اسلم من عيم من ١٠٨٠.

<sup>(2)</sup> الدرالخار، كاب البيوع، باب اسلم من 2.0 . ١٠٠٠.

<sup>(3)</sup> الرجع البابق.

<sup>(4)</sup> الفتادي المعندية وكماب البيوع والباب الثامن عشر في السلم والفصل الأفي جسيس ١٨٢.

<sup>(5)</sup> الدرالخار، كتاب البيوع، باب اسلم من ٤٠٥٠.

مسئلہ ۱۱: جو چیزیں عددی ہیں آگرسلم میں ناپ یا وزن کے ساتھ ان کی مقدار کا تعین ہوا تو کو کی حرج نہیں۔ (6) مسئلہ کا: دودھ دہی میں بھی پیچسلم ہوسکتی ہے ناپ یا وزن جس طرح سے چاہیں اس کی مقدار معین کرلیں۔ تھی مسئلہ کا: دودھ دہی میں بھی پیچسلم ہوسکتی ہے ناپ یا وزن جس طرح سے چاہیں اس کی مقدار معین کرلیں۔ تھی

مسئلہ ۱۸: بھوسہ بیں سلم درست ہے اس کی مقدار وزن سے مقرر کریں جیبیا کہ آج کل اکثر شہروں میں وزن مسئلہ ۱۸: بھوسہ بیں سلم درست ہے اس کی مقدار وزن سے مقرر کریں جیبیا کہ آج کل اکثر شہروں میں وزن تیل میں بھی درست ہے وزن سے یاناپ سے (7)

کے ساتھ بھس بکا کرتا ہے یا بور یوں کی تاپ مقرر ہوجب کہ اس سے تعین ہوجائے ورنہ جا تر نہیں۔(8) مسئلہ ۱۹: عددی متفاوت جیسے تربز، کدو، آم، ان میں منتی ہے سلم جائز نہیں۔ (9) ادر اگر وزن سے سلم کیا ہو کہ

اکثر جگه کدد وزن سے بکا بھی ہے اس میں وزن سے سلم کرتے میں کوئی حرج تہیں۔

مسئلہ ۲۰: مچھلی میں سلم جائز ہے خشک مچھلی ہویا تازہ۔ تازہ میں بیضرور ہے کہ ایسے موسم میں ہو کہ مجھلیال بازاريس ملتى موں يعنى جہاں بميشه دستياب نه موں مجى موں مجى نبيس و بال ميشرط ہے۔ محصلياں بہت قسم كى موتى بيل للذا فتم کا بیان کرنا تھی ضروری ہے اور مقدار کا تغین وزن سے ہو عدد سے نہ ہو کیونکہ ان کے عدد میں بہت تفاوت (فرق) ہوتا ہے۔ جھوتی محصلیوں میں ناپ سے بھی سلم درست ہے۔ (10)

مسئله ۲۱: سي سلم سي حيوان مين درست نبيل منه نوتدي غلام مين منه چو پايد مين، شه پرند مين حتى كه جو جانور یکاں ہوتے ہیں مثلاً کورز، بٹیر، قری، فاحدہ چڑیا، ان میں بھی سلم جائز تہیں، جانوروں کی سری پائے میں بھی بھے سلم درست نہیں، ہاں اگرجس ونوع بیان کر سے سری پایوں میں وزن کے ساتھ سلم کیا تو جائز ہے کہ اب تفاوت بہت کم رہ

مسئلہ ۲۲: لکڑ ہوں کے تصول میں سلم اگر اس طرح کریں کدائے تھے استے رویے میں لیں سے بیتا جائز ہے کہ اس طرح بیان کرنے سے مقدار اچھی طرح نہیں معلوم ہوتی ہاں اگر تمفول کا إنصباط ہوجائے مثلاً اتنی بڑی رسی سے وہ تحتما باندها جائے گااور اتنا لمبا ہوگااور اس فتم کی بندش ہوگی توسلم جائز ہے۔ ترکار یوں میں مکٹر یوں کے ساتھ مقدار

<sup>(6)</sup> الرقع السابق السام.

<sup>(7)</sup> الفتادي الصندية ، كتأب البيوع ، الباب الثامن عشر في اسلم «الفصل الثاني من ١٨٢ سر ١٨٠.

<sup>(8)</sup> المرجع البابق من ١٨١٠.

<sup>(9)</sup> الدرالخار، كتاب البيوع، باب اسلم ، ج 2، من ١٠٨٠.

<sup>(10)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب اسلم مج ٢٥٠ ص ٨١٠.

<sup>(11)</sup> الدرالحقار وردالحتار ، كتاب البيوع ، باب السلم من ٧٨٠م.

شرج بهار شریعت (صریان ۱۹۸۶) رید بیان کرنامثلاً روپید یا استے پیمیوں میں اتنی گذیبان فلال وقت لی جائیں گی بیجی ناجائز ہے کہ گذیباں بیس ہوتیں بیان کرنامثلاً و بید بیر میں میں میں میں ہوتیں بیان سند جهونی بزی ہوتی ہیں۔ اور اگر تر کاریول اور ایندھن کی لکڑیوں میں وزن کے ساتھ سلم ہوتو جائز ہے۔ (12)

برن مسئلہ ۲۳: جواہراور پوت (موتی) میں سلم درست نہیں کہ بیہ چیزیں عددی متفاوت ہیں ہاں جھوٹے موتی جو

ون ہے فروخت ہوتے ہیں ان میں اگروزن کے ساتھ ملم کیا جائے تو جائز ہے۔ (13) مسئلہ ۲۲: گوشت کی نوع (قِسم) وصفت بیان کردی ہوتو اس میں سلم جائز ہے۔ چربی اور دُنہ کی چکی ( دُنے ک چوری دم) میں مجی سلم درست ہے۔(14)

مسئلہ ۲۵: تقد (ایک قشم کی چھوٹی سی قندیل) اور طشت (پرات) میں سلم درست ہے جوتے اور موزے میں بھی مازے جب کدان کا تعین موجائے کدنزاع (جھڑا) کی صورت باتی ندرہے۔(15)

مسئلہ ٢٧: اگر معین کردیا کہ فلال گاؤل کے گیہوں یا فلال درخت کے پھل توسلم فاسد ہے کیونکہ بہت ممکن ہے اس کھیت یا گاؤں میں گیہوں پیدا شہوں اُس درخت میں پھل نہ آئی اور اگر اس نسبت ہے مقصود (مراد) بیان مفت ہے بیمقصد نہیں کہ فاص اُس کھیت یا گاؤں کا غلداس ورشت کے پھل تو درست ہے۔ یوبیں سی خاص جگہ کی طرف كيرك ومنسوب كرديا اور مقعوداس كى صفت بيان كرناب توسلم درست ب اكرمسلم اليدنے دوسرى جكدكا تفان دیا مروبیا ای ہے تو رب اسلم لینے پرمجبور کیا جائے گا۔اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی ملک کی طرف اِنتساب (نسبت) ہو توسلم سے مثلاً بنجاب کے کیبول کہ بیر بہت بعید ہے کہ پورے پنجاب میں کیبوں پیدائی ندموں۔ (16)

مسکلہ ۲۷: تیل میں سلم درست ہے جب کہ اُس کی قتم بیان کردی می جود مثلاً بیل کا تیل ہمرسوں کا تیل اور نوشبودار تیل میں بھی جائز ہے مگراس میں بھی فتعم بیان کرنا ضرور ہے، مثلاً روحن کل ( گلاب کا تیل) مجیلی، جوہی وفيرهـ(17)

والفتاوى الهندية ، كمّاب البيوع ، الباب الأمن عشر في السلم ، الفصل الثاني ، جسيس ١٨٣.

<sup>(12)</sup> الدرالخاروردالحتار، كماب البيع عمياب اسلم، ج مرم ١٨٣م.

<sup>(13)</sup> الدرالخار، كماب البيوع وباب السلم وج عيم ١٨٥٠.

<sup>(14)</sup> الدرالخار، كتاب البيوع، باب السلم ،ج عيص ١٨٣٠.

<sup>(15)</sup> دردالحكام وغررالاحكام كتاب البيوع، باب أسلم من 196.

<sup>(16)</sup> الدرالخارور دالمحتار، كمّاب البيع ع، باب السلم مطلب: بل اللحم يمي أومثل، ج 2 م ١٨٥٠.

<sup>(17)</sup> الفتادي الصندية ، كتاب البيوع ، الباب الأمن محترني اسلم ، الغصل الثاني ، ج ١٨٥٠.

مسئلہ ۲۸: اُون میں سلم درست ہے جب کہ وزن سے ہواور کسی خاص بھیٹر کومعین نہ کیا ہو۔ روئی، ٹسر، (معنوی ریشم) ریشم میں بھی درست ہے۔ (18)

مسئلہ ۲۹: پنیر(19) اور کھن ہیں سلم درست ہے جب کہ اس طرح بیان کردیا گیا کہ اہل صنعت کے زدیک اشتباہ باتی نہ ڈے (یعنی کاریگروں کے نزدیک کوئی فٹک وشبہ نہ رہے) ۔ شہ تیر (شہتیر) اور کڑیوں اور ساکھو، (ایک ورخت کا نام جس کی لکڑی مضبوط اور پائیدار ہوتی ہے) شیشم وغیرہ کے ہے ہوئے سامان ہیں بھی درست ہے جب کہ السانی، چوڑائی، موٹائی اور لکڑی کی قشم وغیرہ تمام وہ باتیں بیان کردی جا تیں جن کے نہ بیان کرنے سے نزاع (جھڑ) واقع ہو۔ (20)

مسئلہ • سونسلم الیہ(بین بائع) رب اسلم (بین خریدار) کوراس المال (بین مقررہ قیبت) معاف نہیں کرسکتا، اگر اُس نے معاف کردیا اور رب اسلم نے قبول کرلیاسلم باطل ہے اورا نکارکر دیا تو باطل نہیں۔(21)

<sup>(18)</sup> الفتاوي المعندية ، كماب البيوع ، الباب الثامن عشر في العلم ، الفصل الثاني ، جسام ١٨٥٠.

<sup>(19)</sup> دودھ کو ایک ابال دے کراس میں کوئی ترش چیوڈال کر پھاڑتے ہیں اس کے بعد کپڑے میں بائدھ کروٹکاویتے ہیں تا کہ پانی لکل جائے، جو باتی رہ جاتا ہے اس کو پنیر کہتے ہیں۔

<sup>(20)</sup> الفتاوي الهندية، كماب البيوع، الباب الثامن عشر في السلم ،الفصل الثاني، جسوم ١٨٥.

<sup>(21)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب البيوع ، الباب الثامن عشر في اسلم ، الفصل الثالث، جسايس ١٨٦.

# راس المال اورمسلم فيه پرقبضه اوران ميں تصرف

مسئلہ اسانی مسئم الیہ راس المال میں قبضہ کرنے سے پہلے کوئی تصرف نہیں کرسکتا اور رب اسٹم مسلم فیہ ( یعنی بھی منی چن ) بیس کی قسم کا تصرف نہیں کرسکتا۔ مثلاً اُسے بھے کردے یا کس سے کہے قلال سے بھی نے اسخے من گیہوں میں سلم کیا ہے وہ محمارے ہاتھ بیجے۔ نہ اس میں کسی کوشر یک کرسکتا ہے کہ کس سے کے سورو پے سے بیس نے سئم کیا ہے اگر پہلی تر وید تو برابر کے شریک ہوجا و یا اُس میں تولیہ یا مرابح کرے یہ سب تصرفات نا جا نز۔ اگر خود مسلم الیہ کے ساتھ پھود کیے مثلاً اُس کے ہاتھ اُسلم نے ماتھ ویک مثلاً اُس کے ہاتھ اُسلم فیدائس کو مبرکرد یا اور اُس نے قبول بھی کرلیا تو بیدا قالہ سلم قرار پائے گا اور حقیقہ بہدنہ ہوگا اور راس المال داپس کرنا ہوگا۔ (1)

مسئلہ ۳۲: راس المال جو چیز قرار پائی ہے اُس کے عوض میں دوسری جنس کی چیز دینا جائز نہیں مثلاً روپے سے سلم ہوااوراس کی جگہ اشرفی یا نوٹ دیا بیانا جائز ہے۔ (2)

مسئلہ ۱۳۳۳ بسلم فیہ کے بدلے میں دوسری چیز لینا دیتا نا جائز ہے ہاں اگر سلم الیہ نے سلم فیدائس سے بہتر دیا جو خمرا تھا تو رب السلم اُس کے قبول سے انکارٹیس کرسکا اور اُس سے گھٹیا ( ناتھ ) چیش کرتا ہے تو انکار کرسکتا ہے۔ (3) مسئلہ ۱۳۳۷ بھڑے میں سلم بواسلم الیہ اُس سے بہتر کیٹر الا یا جو خمبراتھا یا مقدار جیں اُس سے زیادہ لا یا اور کہتا یہ کہ دید تھان کے لو اور ایک روپیہ جھے اور دو رب اسلم نے دید یا بیرجائز ہے اور بیروپیہ جو زیادہ دیا ہے اُس تو بی کے مقابل میں اور اگر جو کھٹھ ہر اتھا اُس سے گھٹیا لا یا اور کہتا میں قرار پائے گا جواس تھان میں ہے یا زائد مقدار کے مقابل میں اور اگر جو کھٹھ ہر اتھا اُس سے گھٹیا لا یا اور کہتا ہو کہتا ہو گئی کہتا اور بیت تا ہو ایک کردونگا بیٹا جو کردونگا بیٹا ور اور کی سام جو ایک کردونگا بیٹا جو کردونگا بیٹا ور اور کیس کے بیٹی کرتا اور بیٹر ہو ایک کردونگا بیٹ میں معافی ہے بیٹی اچھائی جو ایک صفت تھی اُس نے اس کے بغیر کہتا اور اور کمیل (جو ماپ سے فروخت ہو) یا موزون (جو چیز وزن سے فروخت ہواس کوموزون کہتے ہیں) میں سلم کمال دی روپیہ کے بائی جو ایک میں گئیجوں کھی ہو کے بیٹر کی ایک کردیے اور دیت ہواس کوموزون کے جیس) میں سلم موان میں کی میں گئیجوں کا یا اور کہتا ہے ایک روپیہ اور دور بیا جائز اور کی میا گارا در اگر کھیا کہتا ہو کہتا ہو ایک روپیہ اور دور بیا جائز کی اور کی ایک کردیے گئیجوں کا یا اور کہتا ہے ایک روپیہ اور دور بیا جائز اور کی میا گیں کردونگا کی کو کیا کہ کا کہتا ہو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا گار کی کردونگا کر کردونگا کو کہتا ہو کہتا

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كتاب البيوع، باب اسلم من 2. ص ٩٢ م.

<sup>(2)</sup> الفتادي ألمعندية ، كمّاب البيوع ، الباب الثامن عشر في اسلم ، الفصل الثالث، ج ١٨٠٠.

<sup>(3)</sup> الفتادى المعندية ، كمّاب البيوع ، الباب الثامن عشر في السلم ، الفصل الثالث، جسوم ٢٨١.

ہے اور پانچ من سے زیادہ لایا ہے اور کہتا ہے ایک روپیداور دو، یا پانچ من سے کم لایا ہے اور کہتا ہے ایک روپیدوالی لو ، بیجائز ہے اور اگر پانچ من خراب لا یا اور ایک رو پیدوالی کرنے کو کہتا ہے، بینا جائز ہے۔ (4)

مسکلہ ۵ سازمسکم فیہ کے مقابل (یعنی بدلے) ہیں رب اسلم اگر کوئی چیز اپنے پاس رہن (گردی) رکھے درست ہے۔ اگر رہن بلاک ہوجائے تو رب اسلم مسلم اليد ہے جھ مطالبہ بيل كرسكتا اور مسلم اليدمر كيا اور أس كے ذمہ بہت سے د بیون ( قریضے ) ہیں تو دوسرے قرض خواہ ( قرض دینے والا ) اس رہن سے دّین وصول کرنے کے حقدار نہیں ہیں جب تك رب اسلم وصول شكر\_ل\_(5)

مسئلہ ٢ سا: مسلم فيد كى وصولى كے ليے رب اسلم أس سے تفيل (ضامن) نے سكتا ہے اور اس كا حوالہ مجى درست ہے اگر حوالہ کردیا کہ بے گیہوں فلاب سے وصول کرلوتو خودمسلم الیہ مطالبہ سے بری ہوگیا اور کسی نے کفائت کی ہے تومسلم اليه برئ نبيس بلكدرب اسلم كواختيار بي تفيل سے مطالبه كرے باسلم اليه سے۔ بيبيس موسكتا ہے كه رب اسلم كفيل سے مسلم فیہ کی جگہ پرکوئی دوسری چیز وصول کرے۔ کفیل نے رہب اسلم کومسلم فیدادا کردیامسلم الیہ سے وصول کرنے میں اُس کے بدلہ میں دوسری چیز لے سکتا ہے۔ (6)

مسئلہ کے سا: مسلم الیدنے کسی کوفیل کیا تفیل نے مسلم الیہ سے مسلم فیہ کو بروجہ کفائست (ضامن کے طور پر) وصول کیا پھرکفیل نے اُسے نے کرنفع اُٹھایا مررب اسلم کوسلم فیددیدیا توبیق اُس کے لیے حلال ہے۔ اور اگر مسلم الیہ نے يه كهدكرد يا كداست رب استم كو ينهاد ما توقع أفعانا جائز نيس (7)

مسئلہ ٨ ١١٣ رب اسلم في مسلم اليه سے كها اسے اپنى بوريوں ميں تول كرركادد يا اسے مكان ميں تول كرعاليد و کرکے رکھ دواس سے رب اسلم کا قبضہ بیں ہوا لینی جب کہ پور بوں میں رب اسلم کی عدم موجود گی میں بھرا ہویا رب اسلم نے اپنی بوریاں دیں اور بیر کہہ کر چلا گیا کہ ان میں بھر دواُس نے ناپ یا تول کر بھر دیا اب بھی رب اسلم کا قبضہ نہیں ہوا کہ اگر ہلاک ہوگا تومسلم البد کا ہلاک ہوگا رب اسلم سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ اور اگر اُس کی موجود گی میں بوریوں میں غلہ بھرا گیا تو چاہے بور یال اس کی ہول یامسلم الیدی رب اسلم قابض ہوگیا۔ اگر بوری میں رب اسلم کا غلہ موجود مواوراً س میں سلم کا غذیجی مسلم الیہ نے ڈالدیا تو رب اسلم کا قبضہ ہو گیا اور پیچ مطلق میں اپنی بوریاں دیتا اور کہتا اس

<sup>(4)</sup> الفتادى الخانية ، كماب البيوع، باب السلم فصل فيما يجوز فيدالسلم ومالا يجوز، ج ام ٣٣٥.

<sup>(5)</sup> الفتاوى المعندية ، كمّاب البيوع ، الباب الثامن عشر في السلم ، الفصل الثالث ، ج ١٨٠٠ م ١٨١.

<sup>(7)</sup> الفتاوى الصندية ، كمّاب البيوع ، الباب الثامن عشر في السلم ، الفصل الثالث ، ج ٢٠٩٠ الماء ١٨٤٠ .

شرخ بها و شویعت (حمہ یازدیم) میں ناپ کر بھر دواور وہ بھر دیتا تو اس کا قبضہ ہوجا تا اس کی موجود کی میں بھرتا یا عدم موجود کی میں۔ بوہیں اگر رب اسلم بن مسلم البدسة كباء اس كا آتا يسوا ديم أس في يسوا ديا تو آتا مسلم البدكا برب اسلم كانبين اور يج مطلق مين منزی (خریدار) کا ہوتا۔ اور اس نے کہا اسے پانی میں پھینک وے اُس نے بھینک دیا تومسلم الیہ کا نقصان ہوا رب اللم سے تعلق نہیں اور تیج مطلق میں ستری (خریدار) کا نقصان ہوتا۔(8)

مسئلہ ۹ سا: زید نے نکمر و سے ایک من گیہوں میں سلم کیا تھا جب میعاد پوری ہوئی عمر دیے کسی ہے ایک من گیہوں زیدے تاکہ زیدکو دیدے اور زیدسے کہہ دیا کہتم اُس سے جاکر لےلوزیدنے اُس سے لے لیے تو زید کا ما لکانہ قبضہ نہیں ہوا ادر اگر عمر و میہ کیے کہتم میرے نائب ہوکر وصول کر و پھر اپنے لیے قبضہ کر د اور زید ایک مرتبہ عمر و کے لیے اُن كوتونے پھر دوبارہ اسپے ليے تولے ابسلم كى وصولى ہوكى اور اگر عمرو نے خريد انبيل بلكة قرض ليا ہے اور زيد سے كہدويا ما كرأس سے سلم كے كيبوں كے اوتواس كاليمائي ہے يعنى قبضه ہوجائے گا۔ (9)

مسکلہ • سم: تع سلم میں بیشرط مری کے فلال جگہوہ چیز وے کامسلم البدے دومری جگہوہ چیز دی اور کہا یہاں ہے دہاں تک کی مزودری میں وے وول گارب اسلم نے چیز لے لی میرقبضہ درست ہے محرمز دوری لینا جائز نہیں مزدوری جولے چکاہے واپس کرے بال اگر اس کو پہندنبیں کرتا کہ مزدوری اپنے پاس سے خرج کرے تو چیز واپس کردے اور اس سے کہدوے کہ جہاں پہنچانا تھہرا ہے وہ خودمز دور کرکے یا جیسے چاہے پہنچائے۔(10) یہ طے ہوا ہے کہ رب اسلم كے مكان پر پہنچائے گا اور مسلم اليه كوائے مكان كا بورا پتا بتاديا ہے تو درست ہے۔ (11)

وفي القدير، كما بالبيوع، باب السلم، ج١٠٥ م ١٢٣٠، ١٢٣٠.

<sup>(8)</sup> العداية ، كتاب البيوع ، باب اسلم من ٧٠ م ٥٥.

<sup>(9)</sup> العداية ، كتاب البيزع ، باب اسلم ، ج٢ م ١٠٠٠.

<sup>(10)</sup> الفتاوي المعندية ، كمّاب البيوع ، الباب الثامن عشر في السلم ، الغصل الرابع ، جسابس ١٩٥٠.

<sup>(11)</sup> الرفع السابق.

### بيج سلم كاا قاليه

مسئلہ اسم بیں اقالہ درست ہے ہیں ہوسکتا ہے کہ پورے سلم میں اقالہ کیا جات اور یوں ہی ہوسکتا ہے کہ پورے سلم میں اقالہ کیا میعاد پوری ہونے سے قبل یا بعد راس المال مسلم الیہ کے اس کے کسی جز میں اقالہ کریں اگر پورے سلم میں اقالہ کیا میعاد پوری ہونے سے قبل یا بعد راس المال ایسی چیز ہوجو معین کرنے سے معین ہوتی ہے مثلاً گائے، پاس موجود ہو یانہ ہو ہو بالہ درست ہے اگر راس المال ایسی چیز ہوجو معین کرنے سے معین ہومثلاً روپیہ بیل یا کپڑاوغیرہ اور پیر چیز بعینہ مسلم الیہ کے پاس موجود ہے تو بعینہ اس کو واپس کرنا ہوگا اور موجود میں کرنے سے معین ہومثلاً روپیہ کی اور اگر راس المال ایسی چیز نہ ہوجو معین کرنے سے معین ہوشلاً روپیہ کی اور اگر راس المال ایسی چیز نہ ہوجو معین کرنے سے معین ہوشلاً روپیہ اشر نی تو چاہے موجود ہو یا نہ ہواس کی مثل دینا جائز ہے بعینہ اُس کا دینا ضرور نہیں ۔ رب اسلم نے مسلم فیہ پوینہ موجود ہے اقالہ ہوسکتا ہے اور بعینہ اُسی چیز کو واپس و بنا ہوگا اور اگر مسلم فیہ باتی نہیں تو اقالہ درست نہیں۔ (1)

ہے ہوں میں یہ اسلم کے اقالہ میں بیضروری نہیں کہ جس مجلس میں اقالہ ہوا اُسی میں راس المال کو واپس لے بعد میں مسئلہ ۲۴ ہے۔ اقالہ میں بیضروری نہیں کہ جس مجلس میں اقالہ ہوا اُسی میں راس المال کے بدلے میں کوئی چیز مسلم الیہ سے خرید لے این بھی جائز ہیں کہ قبضہ سے جہلے راس المال کے بدلے میں کوئی چیز مسلم الیہ سے خرید لے راس المال پر قبضہ کرنے کے بعد خرید سکتا ہے۔ (2)

مسئلہ ساہم: اگرسلم کے کسی جز میں اقالہ ہوااور میعاد بوری ہونے کے بعد ہوا توبیا قالہ بھی سی ہے اور میعاد بوری ہونے سے پہلے ہوااور بیشر طانیں ہے کہ باتی کو میعاد سے قبل ادا کیا جائے یہ بھی سیح ہے اور اگر بیشرط ہے کہ باتی کوقبل میعاد پوری ہونے کے ادا کیا جائے تو شرط باطل ہے اور اقالہ بیجے ۔(3)

مسئلہ ۴ ہم: کنیز (لونڈی) وغیرہ کوئی ای قتم کی چیز راس المال تھی اور سنلم الیہ نے اُس پر قبضہ بھی کرلیا پھرا قالہ ہوااس کے بعد ابھی کنیز واپس نہیں ہوئی مسلم الیہ کے پاس مرگئ تو اقالہ بھے ہے اور کنیز پرجس ون قبضہ کیا تھا اُس روز جو تیمت تھی وہ اداکرے ادر کنیز کے ہلاک ہونے کے بعد اقالہ کیا جب بھی اقالہ بے کے سلم میں مبیع مسلم فیہ ہے اور کنیز

<sup>(1)</sup> الفتادى الصندية ، كماب البيوع ، الباب الثامن عشر في السلم ، الفصل الخامس، جسام 190.

<sup>(2)</sup> الدرالخار كاب البيع ع وباب السلم محديس ١٩٣١-١٩٩١.

<sup>(3)</sup> الفتادى المعندية ، كماب البيوع ، الباب الثامن عشر في السلم ، الفصل الخام، حسيم ١٩١٠.

راس المال وثمن ہے نہ کہ جیجے۔ (4)

مسكه ٥٧: رب اسلم في مسلم في كومسلم اليه ك ما تهدراس المال كي بدل ين على الله والاتوبيدا قاله يح نهيس ب ملکہ تصرف ناجا تزہے۔ راس المال سے زیادہ میں تھے کیا جب بھی ناجا بڑے۔ (5)

مسكم ١٧٦: سوروب راس المال بين بيمصالحت بوئى كمسلم اليدرب اسلم كودوسويا ويردهسووالس دے كا اورسلم سے دست بردار ہوگا میہ ناجائز و باطل ہے یعنی اقالہ سے ہے گر راس المال سے جو پھے زیادہ واپس دینا قرار پایا ے دہ باطل ہے صرف راس المال ہی داپس کرنا ہوگا اور اگر پچاس روپیہ میں مصالحت ہوئی ( یعنی سلح ہوئی ) تو نصف سلم كا قالد موااور نصف بدستور باقى ہے۔ (6)

مسكه كالم ورب اسلم وسلم اليه من اختلاف بوامسلم اليديد كبتاب كدخراب مال دينا قرار بإيا تفارب اسلم بيكتا ہے بیشرط تھی ہی نہیں نہ اچھے کی نہ بڑے کی یا ایک کہتا ہے ایک ماہ کی میعاد تھی دوسرا کہتا ہے کوئی میعاد ہی نہ تھی تو اُس کا تول معتبر ہوگا جوخراب ادا کرنے کی شرط یا میعاد ظاہر کرتا ہے جومنکر ہے اُس کا قول معتبر نہیں کہ بیدا یکدم اس ممن میں سلم کو ہی اُڑادینا چاہتا ہے اور اگر میعاد کی کی بیشی میں اختلاف ہواتو اُس کا قول معتبر ہوگا جو کم بتاتا ہے یعنی رب اسلم کا کیونکہ بیدمت کم بتائے گا تا کہ جلدمسلم نیہ کو وصول کرے اور اگر میعاد کے گزر جانے میں اختلاف ہوا ایک کہتا ہے گزر سی دوسرا کہتا ہے باتی ہے تو اُس کا قول معتبر ہے جو کہتا ہے ابھی باتی ہے بعث مسلم الید کا اور اگر دونوں گواہ پیش کریں تو گواہ بھی اسی کے معتبر ہیں۔(7)

مسئلہ ٨ ١٠: عقد ملم جس طرح خود كرسكتا ہے وكيل سے بھى كراسكتا ہے، يعنى سلم كے ليے كى كو وكيل بنايا بيا توکیل (وکیل بناتا) درست ہے اور وکیل کوئمام اُن شرا کط کا لحاظ کرنا ہوگا جن پرسلم کا جواز موقوف ہے۔ ( یعنی جن پر بیج سلم کے جائز ہونے کا دارومدار ہے) اس صورت میں وکیل سے مطالبہ ہوگا اور وکیل ہی مطالبہ بھی کر یگا یہی راس المال مجلس عقد میں دے گا اور یہی مسلم فیہ وصول کر بگا۔ اگر وکیل نے موکل کے روپے دیے ہیں مسلم فیہ وصول کر کے موکل کو دیدے اور اپنے روپے دیے بیں توموکل سے وصول کرے اور اگر اب تک وصول نہیں ہوئے تومسلم فیہ پر قبضہ کر کے

<sup>(4)</sup> المداية ، كماب البيوع ، باب السلم من ٢ من ٥٥.

<sup>(5)</sup> الفتادى الصندية ، كمّاب البيوع ، الباب الثامن عشر في السلم ، القصل الخام، جسم ١٩٢٠.

<sup>(6)</sup> الفتادى الصندية ، كماب البيوع ، الباب الثامن عشر في اسلم ، الفصل الخامس، جساب ١٩٧١ ـ ١٩٧٠

<sup>(7)</sup> الدرالخار، كماب العيوع مياب اسلم من 22 ين ٩٨٠.

والعداية ، كماب البيوع ، باب اسلم ، ج٢ من ٢٠.

شوح بهاد شویست (مدیازدیم) که کارگان کارگ

اُسے موکل ہے روک سکتا ہے جب تک موکل روپیہ ندوے میہ چیز نددے۔(8) مسکلہ ۹ ۷: وکیل نے اپنے باپ ، مال یا بیٹے یا لی بی سے عقد سلم کیا بینا جا تڑ ہے۔(9)

<sup>(8)</sup> الفتاوي العندية ، كتاب البيوع ، الباب الثامن عشر في الملم ، الفعل الخام، حسام 190.

<sup>(9)</sup> الفتاوى الخامية ، كمّاب البيوع، باب السلم بصل فيما يجوز فيد السلم ... إلى من المسل

### أستصناع كابيان

多多多多多

### مسائل فقهبته

**多多多多多** 

<sup>1)</sup> العداية ، كتاب البيوع ، باب السلم ، ج٢ يص ٧٧.

<sup>2)</sup> المرجع السابق.

## بيع كے متفرق مسائل

مسئلہ ا: منی کی گائے ، تیل ، ہاتھی، گھوڑا، اور ان کے علاوہ دوسرے کھلونے بچوں کے کھیلنے کے لیے خرید نا تاجائز ہے اور ان چیزوں کی کوئی قیمت بھی نہیں اگر کوئی شخص انھیں توڑ بھوڑ دیتو اُس پر تاوان بھی واجب نہیں۔(1) مسئلہ ۲: گتا، بلی، ہاتھی، چیتا، باز، شکرا،(2) جبری، (ایک شکاری پرندہ) ان سب کی بھے جائز ہے۔شکاری جانور معلم (سکھائے ہوئے) ہوں یا غیر معلم دونوں کی بچ صبح ہے، مگر بیضرور ہے کہ قابل تعلیم ہوں، محکصنا (کا شئے والا) کتا جو قابل تعلیم نہیں ہے اُس کی بھے درست نہیں۔(3)

مسئلہ ۳: بندر کو تھیل اور مذاق کے لیے خرید نامنع ہے اور اُس کے ساتھ کھیلنا اور تمسخر کرنا (مذاق وغیرہ کرنا) زام۔ (4)

مسئلہ ۳: جانور یازراعت یا میکان کی حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے گتا پالنا جائز ہے اور بید مقاصد نہ بوں تو پالنا ناجائز (5) اور جس صورت میں پالنا جائز ہے اُس میں بھی مکان کے اندر نہ رکھے البتدا آگر چور یا دشمن کا

(صحیح ابخاری، تماب الذبائ والصید ... والح ، باب الام بقتل الکلاب ... والح ، الحدیث: ۵۵۸ - ۵۵۸ ، ۳۸ ، م ۵۵۰ ، ۵۵۰ م ۵۵۰

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كماب البيع ع، باب المتفرقات، ج يم ٥٠٥.

<sup>(2)</sup> فِكره، بازك شم كاليك شكاري برعده\_

<sup>(3)</sup> الدرالخاروردالحتار، كماب البيع عمناب المتفرقات، ج ١٠٥٥.

<sup>(4)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب المتفرقات، ج ٢٠٥٠.

<sup>(5)</sup> حدیث میں ہے جس کو بخاری و مسلم نے این عمر رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کیا، حضور اقدی سلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم فرماتے ہیں: جس نے کتا پالا، اُس کے عمل میں سے جرروز دو قیراط کم جوجا کیں گے، سوا اُس کے کے جوجانور کی مفاظت کے لیے ہو یا شکار کے لیے ہو۔ قیراط ایک مقدار ہے، واللہ تعالیٰ اعلم وہ کتنی بڑی ہے۔

خوف ہے تو مکان کے اندر مجی رکھ سکتا ہے۔ (6)

مسئله ۵: مچھلی کے سوایانی کے تمام جانور مینڈک، کیٹرا (7) وغیرہ اور خشرات الارض جوہا، چیجھوندر (8)،

مبیلی حدیث میں دو قیراط اور دوسری میں ایک قیراط کی کی بتائی گئی، شاید بید تقاوت کتے کی نوعیت کے اختلاف سے ہو یا پالنے دائے کی دلیے درائے کی جائی حدیث میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی، حضور ملی دلیے ہوئی بھی زیادہ ہوتی ہے بھی کم، اس وجہ سے سزامختلف بیان فرمائی۔ تیسری حدیث سے مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی، حضور ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتوں سے قبل کا تھم فرمایا، اس کے بعد قبل سے معتم فرمایا اور پیٹر ما دیا: کہ وہ گتا جو بالکل سیاد ہواور اُس کی آ کھموں سے او پر دوسپید نقطے ہوں، اُنھیں مار ڈالو کہ وہ شیطان ہے۔

(میح مسلم، کتاب المساقاة والمز ارعة ، باب الأمر بقتل الكلاب . . . بالخ ، الحديث : ٢٧٥–(١٥٤٢) ، ٩٨٨٨) چوتى حديث معيمين بين ابوطلحة رضى الله تعالى عند سے مروى ، كه جنور صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرما با : جس تعرب كتا اور تفويري ہوتى بين ، أس بين فرشتے نہيں آئے۔

( منج ابخاری، کتاب بدء انخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب و والخ والحديث: ۳۳۲۲، ۲۶ من وسمج مسلم، کتاب اللهاس والزينة ، باب تحريم تصوير صورة الميوان و وولخ والحديث: ۸۷-(۲۱۰۲) بس ۱۱۲۲)

پانچ یں حدیث سی مسلم میں ام المونین میموندونی اللہ تعالی عنها ہے مردی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن می کونمکین ہے اور یہ فرمایا: کہ جریل علیہ السلام نے آئی رات میں ملاقات کا وعدہ کیا تھا محروہ میرے پائی بی آئے، واللہ انحوں نے وعدہ خلائی نہیں کی۔ اس کے بعد حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نحیال ہوا کہ نیے کے بینچ مجھ کا بال ہے، اُس کے نکال وسینے کا بھم فرمایا۔ پھر حضور مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم منے ارشاد فرمایا: شب گزشته تم نے اسٹ ما تھ جس پائی کے کراس مجکہ کو دھویا۔ شام کو جریل علیہ السلام آئے، حضور مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شب گزشته تم نے اسٹ کا وعدہ کیا تھا، کون نیس آئے ؟ حرض کی ، ہم اُس محر میں نیس آئے جس میں کتا اور تصویر ہو۔

( مني مسلم، كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم تصوير صورة الحيوان . . . الخ ، الحديث: ٨٢- (٢١٠٥) بم ١١٢٥).)

چینی حدیث دارتفی ابو بریره رضی الله تعانی منه سے داوی، که دسول الله صلی الله تعانی علیه وسلم بیض انصار کے گھر تشریف لے جاتے تھے
ادر اُن کے قریب دوسرے انصار کا مکان تھا، ان کے پیمال تشریف نہیں بیجاتے۔ ان لوگوں پر بید بات شاق کر ری اور عرض کی، پارسول الله! (عزوجل وصلی الله تعانی علیه وسلم) حضور (صلی الله تعانی علیه وسلم) فلال کے پیمال تشریف لائے ہیں اور ہمارے پیمال تشریف نیس اور ہمارے پیمال تشریف نیس اور ہمارے پیمال تشریف نیس کے معان کے معان کے محمال کے محمال کے معان کے معان

(سنن الدارقطن، كماب الطهارة، ماب الآسار، الحديث: ٢ كما، ج١، ص١٩. )

- (6) فخ القدير كمّاب البيوع، باب اسلم بمسائل منثورة برج ٢٠٨٧.
  - (7). ایک آنی کیزاجو بچھو کے مشابہ ہوتا ہے۔
  - (8) ایک شم کاچوہا جورات کے وقت لکا ہے۔

شوج بها و شویبعت (مدیازدیم) 

مسئلہ ۲: کافر ذمی نتے کی صحت وفساد کے معاملہ میں سلم کے کم میں ہے، بید بات البتہ ہے کہ اگر دہ شراب دخنزیر ی بیج وشرا کریں تو ہم اُن سے تعرض نہ کریں ہے۔ (11)

مسئلہ کے: کافر نے اگرمع خف شریف (قرآن مجید) خریدا ہے تو اُسے مسلمان کے ہاتھ فرونست کرنے پرمجبور

مسئلہ ۸: ایک مخص نے دوسرے سے کہاتم اپنی فلال چیز فلال مخص کے ہاتھ ہزار روپے میں تیج کردواور ہزار روپے کے علاوہ پانسوشن کا میں ضامن ہوں اُس نے بھے کردی بیریج جائز ہے ہزار روپے مشتری (خریدار) سے لے گا اور پانسو ضامن سے اور اگر ضامن نے ممن کا لفظ نہیں کہا تو ہزار ہی روپے میں بیج ہوئی ضامن سے پھر نہیں ملے

مسئلہ 9: ایک منص نے کوئی چیز خریدی اور مجھ پر نہ قبضہ کیا نہ تمن ادا کیا اور غائب ہو گیا محرمعلوم ہے کہ فلال جگہ ہے تو قاضی میکم نہیں دے گا کہ اسے بھے کرشن وصول کرے اور اگر معلوم نیں کہ وہ کہاں ہے اور گواہوں سے قاضی کے سامنے ال نے تھے ثابت کردی تو قاضی یا اس کا نائب تھے کر کے تمن اوا کردے اگر چھے نے رہے تو اس کے لیے محفوظ رکے اور کی پڑے تومشتری (خریدار) جب ال جائے اُس سے وصول کرے۔ (14)

مسئلہ • ا: ووضحصوں نے ل کرکوئی چیز ایک عقد میں خریدی اور ان میں سے ایک غائب ہوگیا معلوم ہیں کہاں ہے جوموجود ہے وہ پورائمن دے کر بالغ سے چیز لے سکتا ہے بالغ دینے سے اٹکارنبیں کرسکتا یہ بیں کہدسکتا کہ جب تک تمارا ساتھی نہیں آئے گامیں تم کو تنہانہیں دونگا اور جب مشتری (خربدار) نے پورائمن دیکر میچ پر قبضہ کرالیا اب اس کا ماتنی آجائے تو اُس کے حصد کانمن وصول کرنے کے لیے جی پر قبضہ دینے سے انکار کرسکتا ہے کہ سکتا ہے کہ جب تک

<sup>(9)</sup> ایک شم کابراچوہا۔

<sup>(10)</sup> فق القدير، كتاب البيوع، بأب السلم بمسائل منتورة، ج٢٠٨م ١٢٥٧.

<sup>(11)</sup> المحداية ، كماب البيوع ، باب السلم ، مسائل منثورة ، ج٢ بص ٧٨.

<sup>(12)</sup> تو يرالا بصار ، كماب البيوع ، ج ٢ ، م ١٩٠٥ .

<sup>(13)</sup> العداية ، كمّاب البيوع ، باب السلم ، ج٧ بن ٨٨.

<sup>(14)</sup> الدرالخار، كماب البيرع، باب المتقرقات، ج ٢٠٥٠ ال٥٠

شمن نہیں اوا کرو کے قبضہ نہیں دوں گااور میہ بعنی بالع کامشتری (خربدار) حاضر کو پوری مبیع دینا اُس وقت ہے جب کہ مبیع غیرمثلی ( یعنی اس کیمثل نه ہو ) ¶ بل قسمت ( تقلیم ہونے کے قابل ) نه ہوجیئے جانورلونڈ کی غلام اور اگر قابل قسمت ہو

جیے گیہوں وغیرہ توصرف اپنے حصہ پر قبضہ کرسکتا ہے کل پہنچ پر قبضہ دینے کے لیے بائع مجبور نہیں۔ (15) مسئلہ اا: بیرکہا کہ بیرچیز ہزار روپے اور اشرفیوں میں خربدی تو پانسوروپے اور پانسواشرفیاں دینی ہول گی تمام معاملات میں بیر قاعدہ کلیہ ہے کہ جب چند چیزیں ذکر کی جائیں تو وزن یا ناپ یا عدد اُن سب کے مجموعہ سے پورا کریں کے اور سب کو ہرا ہر 'ہرا ہر لیس سے۔مہر، بدل خلع ، وصیت ، ودیعت ، اجارہ ، اقرار ، خصب سب کا ذہی تھم ہے جو بھے کا ہے مثلاً کسی نے کہا فلاں مخض کے مجھ پر ایک من گیہوں اور جَو ہیں تو نصف من گیہوں اور نصف من جَو دینے ہوں گے یا کہا انک سوانڈے ، اخروٹ، سیب بیں توہرایک بیں سے سوکی ایک ایک تہائی۔ سوگر قلاں فلاں کیڑا تو دونوں کے پچاس

مسئلہ ۱۲: مکان خریدا ہائع سے کہتا ہے دستاویز (تحریری ثبوت) لکھدو ہائع دستاویز لکھنے پرمجبور نہیں اور اس پر ہمی بجور نہیں کیا جاسکتا کہ تھرسے جا کر دوسروں کو اس بیچ کا گواہ بنائے ہاں اگر دستاویز کا کاغذ اور گواہان عادل اس کے پاس مشتری (خریدار) لایا توصکاک (دستاویز لکھنے والا) اور گواہوں کے سامنے انکار نہیں کرسکتا مجبور ہے کہ اقرار کرے ورندها كم كے سامنے معاملہ پیش كيا جائے گااور وہان اگر اقر اركر ہے تو كو يا تھے كى رجسترى ہوگئى۔ (17) بيدأس زماندكى یا تیں ہیں جب شریعت پرلوگ مل کرتے ہتے اور کذب وفساد (جھوٹ بولنے اورلڑائی چھڑوں) سے گریز کرتے تھے اسلام کے مطابق تنج وشرا کرتے ہے اس زمانہ فسادیں اگر دستاویز نہ کسی جائے تو نیچ کرکے مکرتے ہوئے پچھادیر بھی نه سکے اور بغیر دستاویز بلکه بلارجستری انگریزی کیجریوں میں مشتری (خریدار) کی کوئی بات بھی نه پوچھے اس زمانه میں احیاء حق کی بہی صورت ہے ( یعنی ایناحق ثابت کرنے کی بہی صورت ہے ) کد دستاویز لکھی جائے اور اس کی رجستری

<sup>(15)</sup> العداية، كماب البيوع، باب العلم ، مسائل منثوره، ج م م م م م

والتي القدير، كمّاب البيوع، باب السلم مسائل منتورة من ٢٥٠٠ م ٢٥٠٠.

وردالحتار، كمّاب البيوع، بأب المتفرقات مطلب: للقاضى ايداع مال غائب ... والح من ٢٥١٠ .

<sup>(16)</sup> العداية ، كمّاب البيوع، باب السلم بمسأل منثورة بص٩٥٠

وفتح القدير، كمّاب البيع ع، ماب السلم ،مسائل منثورة ، ي ٢٩٥٥.

وردالجتار، كماب البيوع، باب المتفرقات مطلب: للقاضى ايداع مال غائب... إلح، جيم، ١٥١٧.

<sup>(17)</sup> الدرالخيّار در دالمحتار ، كمّاب البيوع ، باب المتفرقات ، مطلب: في النجر جة والزيوف . . . إلى من عاه .

(ایست بولندابائع کواس زمانه میں اس سے انکار کی کوئی وجزئیں۔ بریند سا: پورانی وستاویز جن کے ذریعہ سے بیٹھی مکان کا مالک ہے مشتری (خریدار) طلب کرتا ہے بائع کو ں پر مجور نہیں کیا جاسکتا کہ مشتری (خریدار) کو دیدے ہاں اگر ضرورت پڑے کہ بغیراُن دستاویز دں کے کا منہیں جاتا اں ہے۔ مثلاً سی نے بید مکان غصب کرلیا اور گواہوں سے کہا جاتا ہے شہادت دو کہ بید مکان فلاں کا تھا وہ کہتے ہیں جب تک ہم ملا ک سادیز بیں اپنے دستخط ندو کیے لیں کوائی نہیں دیں سے ایسی صورت میں دستاویز کا پیش کرنا ضروری ہے کہ بغیر اس کے اهاء حق نبيس موتا\_(18)

مسئلہ ۱۲۷: شوہر نے روئی خریدی عورت نے اُس کا سُوت کا تا (چرنے پرروئی سے دھا گا بنایا) بکل سُوت شوہر کا ے ورت کو کا نے کی اجرت بھی تبین ال سکتی۔ (19)

مسکلہ 10: عورت نے اسپنے مال سے شوہر کو گفن دیا یا ورشہ میں سے کسی نے میت کو گفن دیا اگر ویسا ہی گفن ہے ہیادینا چاہیے توتر کہ میں سے اُس کا صرفہ (خرچہ) لے سکتا ہے اور اُس سے بیش (زیادہ) ہے تو جو پچھ زیادتی ہے وہ نہں کے گی اور اجنبی نے کفن و یا ہے تو تیرع ہے اسے پھھیس مل سکتا۔ (20)

مسکله ۱۱: حرام طور پرکسب کیایا پرایا مال غصب کرلیا اور اس سے کوئی چیز خریدی اس کی چندصورتیں ہیں: 1 بائع کوبیدروپید پہلے دیدیا پھراس کے عوض میں چیز خریدی۔ 2 یا اس جرام روپیدکو عین کر کے اس سے چیز خریدی اور بی روپید دیا۔ اس حرام سے خریدی مگر دوسرا روپید دیا۔ 4 خریدنے میں اس کومعین نہیں کیا بعنی مطلقاً کہا ایک ردبیر کی چیز دو اور مید حرام روبید دیا۔ 5 دوسرے روپے سے چیز خریدی اور حرام روپید دیا چہلی دو صورتوں میں مشری (خریدار) کے لیے وہ کیج حلال نہیں اور اُس سے جو پھھ نفع حاصل کیا وہ بھی حلال نہیں باقی تین صورتوں میں

مسئلہ کا: کسی جابل شخص کو بطور مضاربت روپے دیے معلوم نہیں کہ جائز طور پر تخارت کرتا ہے یا ناجائز طور پر تو نع میں اس کو حصہ لینا جائز ہے جب تک میمعلوم ندہو کہ اس نے حرام طور پرکسب کیا ہے۔(22)

<sup>(18)</sup> ردالحتار، كتاب البيوع، باب المتفرقات بمطلب: في النهم جة والزيوف والستوقة ... إلح، ي عيم ١٥٥.

<sup>(19)</sup> الدرالخار، كتاب البيوع، باب المتغرقات، ج2، ص ١٥٥.

<sup>(20)</sup> الدرالخاردردالحتار، ماب المتغرقات بمطلب: في العمر جة ... والح ، ج عي عاه ١٥٥.

<sup>(21)</sup> ردائحتار، كتاب البيوع، بأب المتقرقات بمطلب: إذ اا كتسب حراماً... إلخ من ٢٥٠٥.

<sup>(22)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب المتقرقات، ج ١٨ ٥٠.

مسئلہ ۱۸: کسی نے اپتا کپڑا تھینک دیا اور پھنگتے وقت ریکہ دیا جس کا جی چاہے کے لےتوجس نے مناہے لے سکتاہے اور جو لے گاوو مالک ہوجائے گا۔ (23)

مسئلہ 19: باپ نے تا بالغ اولاد کی زمین بیج کرڈالی اگر اُس کے چال بیلن اچھے ہیں یا مستور الحال ہے(اپنی لوگوں کواس کے چال بیلن اسے جادراگر برجین ہے بال کوضائع کرنے والا ہے تو نیج نا بالغ بالغ ہوکرائس بیج کوتو ڈسکتا ہے، ہاں اگر اجھے دامون بیجی ہے تو بیج ہے ہے۔ (24) مسئلہ \* تا: مال نے بچے کے لیے کوئی چیز خریدی اس طور پر کیٹمن اُس سے نہیں لے گی تو بیخریدنا درست ہے اور یہ بچے کے لیے کوئی چیز خریدی اس طور پر کیٹمن اُس سے نہیں لے گی تو بیخریدنا درست ہے اور یہ بچے کے لیے ہم قرار پائے گا اُس کو بیا ختیار نہیں ہے کہ بچے کوئے درے۔ (25)

مسئلہ ۲۱: مکان خریدا اور اُس میں چڑا پکا تاہے یا اُس کو چڑے کا گودام بنایا ہے جس سے پڑوسیوں کواذیت ( تکلیف) ہوتی ہے آگر وقتی طور پر ہے بیمصیبت برداشت کی جاسکتی ہے اور اس کا سلسلہ برابر جاری ہے تواس کام سے وہاں روکا جائے گا۔ (26)

مسئلہ ۲۲: بکری کا گوشت کہہ کرخر بدا اور انگلا بھیڑ کا یا گائے کا کہہ کرلیا اور انگلا بھینس کا یا خصی (وہ جانورجس کے فوطے نکال دیئے گئے ہوں) کا گوشت لیا اور معلوم ہوا کہ خسی نہیں ان سب صورتوں میں واپس کرسکتا ہے۔ (27)
مسئلہ ۲۳: شیشہ کے برتن بیچنے والے سے برتن کا فرخ کرد ہاتھا اُس نے ایک برتن و یکھنے کے لیے اسے دیا دیکے رہا تھا اُس کے باتھ سے گرکرٹوٹا اس کا تاوان رہا تھا اس کے ہاتھ سے گرکرٹوٹا اس کا تاوان فیا اس کے ہاتھ سے گرکرٹوٹا اس کا تاوان مینا پڑے گا۔ (28)

مسئلہ ۲۲: گیبون میں بڑو ملا دیے ہیں اگر بڑوا دیر ہیں دکھائی دیتے ہیں تو بھے میں حرج نہیں اورا نکا آٹا پہوالیا ہے تو اس کا بیچنا جا تزنہیں، جب تک بیرظاہر نہ کر دے کہ اس میں استے گیبوں ہیں اور استے بڑو۔(29)

<sup>(23)</sup> الدرالخار، كاب البيوع، باب المتفرقات، ج٤، ٩٨٥.

<sup>(24)</sup> الدرالخاروردالحتار، كماب البيوع، بأب المتغرقات بمطلب: اذا أكتسب حراماً... إلى من ١٩٥٠.

<sup>(25)</sup> الرقع العابق.

<sup>(26)</sup> الدر المخار، كماب البيوع، باب المتغرقات، ج2، ص-٥٢.

<sup>(27)</sup> الدرالخار، كمّاب البيع ع، باب المتغرقات، ج٤٠ ص٥٢٠.

<sup>(28)</sup> الرجع الهابق بس ٥٢٣٠.

<sup>(29)</sup> المرجع السابق. 🔻

# کیا چیزشرط فاسد سے فاسد ہوتی اور کس کوشرط پرمعلق کر سکتے ہیں

تنبیہ: کیا چیز شرط سے فاسد ہوتی ہے اور کیا نہیں ہوتی اور کس کوشرط پر معلق کر سکتے ہیں اور کس کونہیں کر سکتے اس کا اعدہ کلیہ ہیہ ہے کہ جب مال کو مال سے تباولہ کیا جائے وہ شرط فاسد سے فاسد ہوگا جیسے بچے کہ شروط فاسد ہے تھے نا جائز ہوجاتی ہے جس کا بیان پہلے مذکور ہوا اور جہاں مال کو مال سے بدلنا نہ ہو وہ شرط فاسد سے فاسد نہیں خواہ مال کو غیر مال سے بدلنا نہ ہو وہ شرط فاسد سے فاسد نہیں خواہ مال کو غیر مال سے بدلنا تہ ہو وہ شرط فاسد سے فاسد نہیں خواہ مال کو غیر مال سے بدلنا تہ ہو وہ شرط فاسد سے فاسد نہیں خواہ مال کو جب ہے۔ وصیت سے بدلنا ہو جسے ہمید وصیت میں خود وہ شروط فاسد و بی باطل ہوجاتی ہیں اور قرض اگر چہ انتہاء مباولہ (با ہم تباولہ) ہے گر ابتداء چونکہ تبرع ہے، شرط فاسد سے فاسد نہیں۔

ودمرا قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز از قبیل تملیک یا تقیید ہو(1) اس کوشرط پر معلق ٹیس کر سکتے تملیک کی مثال تھے، اجارہ،

ہر، مدقد، لکاح، اقرار وفیرہ در تقیید کی مثال رجعت، وکیل کومعزول کرنا، غلام کے تصرفات روک دینا۔ اور انگھ تھا۔

زشید ہو بلکہ از قبیل اسقاط ہو( یعنی ساقط کرنے کی قسم سے ہو) جیسے طلاق یا از قبیل التزامات یا اطلاقات (2) یا اولایات (یعنی ساقط ہور یعنی ساقط کرنے کی قسم سے ہو) جیسے امیر لشکر کا بیہ کہنا جو فلال کا فرکول کرنگا اس کے ایم النات کی تعلق تمیں اور ان کوشرط پر معلق نہیں کے بیانوام ہے) ہوتو شرط پر معلق کرسکتے ہیں۔ وہ چیزیں جوشرط قاسد سے فاسد ہوتی ہیں اور ان کوشرط پر معلق نہیں کر سکتے دسب ذیل ہیں ان ہیں بعض وہ ہیں کہ اُن کی تعلیق درست نہیں ہے گر اُن ہیں شرط فاکسکتے ہیں۔ 1 تھے۔ 2 کشیم دولی کر اور اجازہ۔ (اجازہ۔ ایک کے ہیں کہ شرط قاسد سے نی فاسد ہوجاتی ہے۔ اگر عقد میں شرط داخل نہیں ہے گر مسلم مسلم دی کر دی تو عقد سے جو مشاؤ کو رہ ہوں کا گھا خرید الاور خرید نے میں کوئی شرط ذاخل نہیں ہے کہا شمیس ایک مسلم میں مثال شرط ذکر کر دی تو عقد سے جو مشاؤ کو دیوں کا گھا خرید الور خرید نے میں کوئی شرط ذاخل نہیں ہے کہا شمیس ایک الم داخل کوئی شرط ذاخل کر کر دی تو عقد سے جو مشاؤ کو کر ہوں کا گھا خرید الور خرید نے میں کوئی شرط ذاخل نہیں ہے کہا تسمیس ایک مقدم نے مشاؤ کوئر ہوں کا گھا خرید الور خرید نے میں کوئی شرط ذاخل کھی فور آئی کہا تسمیس

<sup>(1)</sup> الك بنانے ياكى چزك ماتھ مقيدكرنے كي قتم سے ہو۔

<sup>(2)</sup> الزامات يمي نماز، روزه ، اطلاقات جيسے غلام كوتجارت كى اجازت ويناوغيره

<sup>(3)</sup> الدرالخاروردالمحتار، كتاب البيع ع، باب المتغرقات، ما يمطل بالشرط الفاسد... الخ من ٢٥٥هـ ٥٣٨. ٥٣٥. والبحرائرائق، كتاب البيع ع، باب المتغرقات، خ ٢٩ م ٢٩٧- ٢٠٠٠.

میرے مکان پر پہنچانا ہوگا۔ (4)

مسئلہ ۲۶: بیج کوسی شرط پر معلق کیا مثلاً فلاں کام ہوگا یا فلال فخص آئے گا تو میرے تمعارے درمیان بیج ہے یہ تعصیح نہیں صرف ایک صورت اس کے جواز کی ہے وہ یہ کہ یوں کہا اگر فلال شخص راضی ہوا تو بیج ہے اوراس میں تمین دن تک کی مدت مذکور ہوکہ یہ شرط خیار ہے اوراجینی کو بھی خیار دیا جاسکتا ہے جس کا بیان گزر چکا ہے۔(5)

مسئلہ کے ۲: تقتیم کی صورت ہے کہ لوگوں کے ذمہ میت کے دین ہیں ورشہ نے ترکہ کواس طرح تقیم کیا کہ فلال مخص دین ہیں ورشہ نے ترکہ کواس طرح تقیم کیا کہ فلال مخص نقذ (روپیہ مخص دین لے اور فلا ن مخص سامان یا اس شرط سے تقییم کی کہ فلال اس کا مکان ہزار روپ ہیں خرید لے یا فلال چیز ہہ کرد ہے یا صدقہ کرد مے بیسب صورتیں فاسد ہیں اور اگر یوں تقییم ہوئی کہ فلال مخص کو حصہ سے فلال چیز زائد دی جائے یا مکان تقییم ہوئی کہ فلال شخص کو حصہ سے فلال چیز زائد دی جائے یا مکان تقییم ہوئی کہ فلال شخص کو حصہ سے فلال چیز زائد دی جائے یا مکان تقییم ہوااور ایک کے ذمہ بچھ روپے کرد ہے گئے کہ استان روپے شریک کودے بیقیم جائز ہے۔ (6)

مسئلہ ۱:۲۸ جارہ کی صورت ہے کہ یہ مکان تم کو کرایہ پر دیا اگر فلاں شخص کل آجائے یا اس شرط سے کہ کرایہ دار اتنا رہ پیہ قرض دے یا یہ چیز ہد ہیہ کرسے بیا جارہ فاسد ہے۔ دوگان کرایہ پر دی اور شرط میہ کی کہ کرایہ داراس کی تعمیر یا مرمت کرائے یا دروازہ لگوائے یا کہ گل (پلستر) کرائے اور جو پچھٹر جج ہوکرا نہ جس مجرا کرے (کاٹ دے پیخی کرایہ کی رقم سے کٹوتی کر ہے وہ واجب ہوں کی رقم سے کٹوتی کرایہ جو ہونا چاہیے وہ واجب ہوں نہیں جو باہم طے ہوا اور جو پچھ مرمت کرائے جس شرج ہوا وہ لے گا بلکہ گرانی اور بنوانے کی اُجرت مشل بھی پائے گا رک

مسئلہ ۲۹: ایک شخص نے دوسرے کا مکان غصب کرلیا مالک نے غاصب سے کہا میرامکان خالی کردے درنہ اتنے رویے ماہوار کرایہاوں گابدا جارہ سے اور بیصورت اُس قاعدہ ہے مستنے ہے۔(8)

مسئلہ وسا: اجازت کی مثال ہے ہے کہ بالغہ عورت کا اُس کے ولی یا نضولی نے نکاح کردیا جواس کی اجازت پر موتوف ہے اُس کو نکاح کی خبر دی گئی تو ہے کہا میں نے اس نکاح کو جائز کیا اگر میری ماں بھی اس کو پیند کرے بیاجازت

<sup>(4)</sup> الدرالخار، كتاب الطلاق، باب العضائة من ٥٢٩٠٠.

<sup>(5)</sup> البحرالرائق، كتاب البيوع، باب المتفرقات، ج٢٩٠،

<sup>(6)</sup> البحرالراكل، كمّاب البيوع، باب المتفرقات، ج٢٩٠٠.

<sup>(7)</sup> البحرالرائق، كتاب البيوع، باب المتفرقات، ج٢٩٥، ٢٩٩-٠٠٠.

<sup>(8)</sup> الدرالخار، كماب البيرع، باب المتفرقات، ي ٢٠٠٠.

رد. نہیں ہوئی یوں ہی نضولی نے کسی کی چیز نیج ڈالی مالک کوخیر ہموئی تو اُس نے اجازت مشروط دی یا اجازت کو کسی شرط پر ہیں ہوں۔ معلق کیا تو اجازت نہ ہو گیا۔ یو بیں جو چیز ایسی ہوکہ اس کی تعلیق شرط پر نہ ہوسکتی ہوا گراُس کو اس طرح پر منعقد کیا کہ سی

ی اجازت پرموتوف ہواوراجازت دینے والے نے اجازت کوشرط پرمعلق کردیا تو اجازت نہیں ہوئی۔ (9) مسئلہ اسا: صلح کی مثال میہ ہے کہ ایک محض کا دوسرے پر پچھ مال آتا ہے پچھے دیے کر دونوں میں مصالحت مسلم اسات ہوئی، (بعن آپس میں سلح ہوگئ) ظاہر میں میں صلح ہے گر معنے کے لحاظ سے نتاج ہے لہٰذاشرط کے ساتھ اس قسم کی صلح سیح ہوں مثلاً بیکہا کہ بیں نے سلح کی اس شرط سے کہ تو اپنے مکان میں مجھے ایک سال تک رہنے دے یاسلح کی کہ اگر فلاں میں آجائے میں فاسد ہے۔ بیر تیج اُس وقت ہے جب غیر جنس پرسلے ہواگر اُسی جنس پرسلے ہوئی تو تین صور تیں ہیں، اً کم پر ہوئی مثلاً سوآئے ہے پچاس پر ہوئی تو ابرا ہے لیعنی پچاس معاف کردیے اور اٹنے ہی پر ہوئی تو آتا ہوا پالیا اور زائد يرجوني توسود وحرام مي- (10)

مسئلہ ۳۲: ابراا گرشرط منعارف (یعنی ایسی شرط کے ساتھ ہوجولوگوں ہیں معروف ہو) سے مشروط ہویا ایسے امر رمطل کیا جو فی الحال موجود ہے تو ابرائی ہے مثلاً ہے کہا کہ اگر میرے شریک کو اس کا حصہ تونے دے دیا تو ہاتی ہ نین ( ترض ) معاف ہے اُس نے شریک کو دے دیا باتی وین معاف ہوگیا یا بیرکہا اگر تجھ پرمیرا دین ہے تو معاف ہے ادر داتع میں وین ہے تو معاف ہوگیا اور اگر شرط متعارف نہ ہوتو معاف تہیں مثلاً میں نے وین معاف کردیا اگر فلال فنی آجائے یا میں نے معاف کیا اس شرط پر کہ ایک ماہ تو میری خدمت کرے یا اگر تو گھر میں گیا تو دّین معاف ہے اگرتونے پانسودے دیے تو باقی معاف ہیں اگر تو قسم کھا جائے تو دین معاف ہے، ان سب صورتوں میں معاف نہ

مسكه ساسا: ابراك تعليق (يعني كسي شرط پر معلق كرنا) ابني موت پر سي اور بيدوستيت كے معظ ميں ہے مثلاً مدیون (مقروض) سے بیرکہا اگر میں مرجاؤں تو تھے پر جو ذین ہے وہ معاف ہے یا معاف ہوجائے گااور اگر بیرکہا کہ تو مر مائے تو دین معاف ہے بیابرائی نہیں۔(12)

مسکلہ ۱۳۳۲: جس کواعتکاف میں بیٹھناہے وہ یوں نیت کرتا ہے کہ اعتکاف کی نیت کرتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ

<sup>(9)</sup> الدرالخار، كتاب البيوع، باب المتغرقات، ج2، من ١٥٥٠ - ٥٥٠.

<sup>(10)</sup> الدرالتخارور دامحتار، كماب البيوع، باب المتغرقات، ما يمطل بالشرط الغاسد... الخ، ج يم ٢٠٠٠.

<sup>(11)</sup> الدرالخار دردالمحتار، كمّاب الميوع، باب المتفرقات، ما يبطل بالشرط الفاسد ... الخ مج ٢٠٠٥ ، ٥٢٣ .

<sup>(12)</sup> الدرالخاردر دامختار، كماب البيوع، باب المتغرقات، مطلب اقال لمد بونداذ امت قانت بريم ، ج 2، ص ١٥٠٠.

روزہ نہیں رکھوں گا یا جب چاہوں گا حاجت و بے حاجت مسجد سے نکل جاؤں گا، بیاعتکاف بیجے نہیں۔(13) مسئلہ ۵ سا: کھیت یا باغ اِجارہ پر دیا اور نا مناسب شرطیں لگائیں تو یہ اِجارہ فاسد ہے مثلاً میشرط کہ کام کرنے والوں کے مصارف زمین کا مالک و بے گامزارعت کو فاسد کر دیتا ہے۔(14)

مسئلہ ۱۳۱۱ اقرار کی صورت ہے ہے کہ اس نے کہا فلاں کا مجھ پر اتنا روپیہ ہے آگر دہ جھے اتنا روپیہ قرض دے یا فلاں شخص آ جائے یہ اقرار سے نہیں کل نہ آیا تو وہ ہال فلاں شخص آ جائے یہ اقرار سے نہیں کل نہ آیا تو وہ ہال میرے ذخہ ہے اورنیس آیا یہ اقرار سے نہیں۔ یا ایک نے دعویٰ کیا دوسرے نے کہا اگر شنم کھا جائے تو میں زین میرے ذخہ ہے اورنیس آیا یہ اقرار سے مطالبہیں دار (مقروض) ہوں اُس نے قتم کھالی گریہ اب بھی انکار کرتا ہے تو اُس اقرار مشروط کی وجہ سے اس سے مطالبہیں ہوسکا۔ (15)

مسئلہ کے سان اقر ارکوکل آئے پر محلق کیا ( یعنی مشروط کیا ) یا اپنے مرنے پر محلق کیا یہ تغلیق درست ہے مثلاً اس کے مجھ پر ہزار روپے ہیں جب کل آجائے یا مہینہ تمتم ہوجائے یا عید الفطر آجائے کہ یہ حقیقة تغلیق نہیں بلکہ ادائے دین کا وقت ہے یا کہا فلال کے مجھ پر ہزار روپے ہیں اگر میں مرجاؤں یہ محل حقیقة تغلیق نہیں بلکہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنا ہے کہ میرے مرنے کے بعد ورثہ دینے سے انکار کریں تو لوگ گواہ رہیں کہ بیدتین میرے ذمہ ہے بیدا قرار محلح ہاور روپے نی الحال واجب الا داہیں ( یعنی فور آ ادائیکی واجب ہے ) مرے یا زندہ رہے روپے ہم حال اس کے ذمہ ہیں۔ (16)

مسئلہ ۱۳۸ جنگیم بعنی کسی کو پیج بنانا اس کوشرط پر معلق کیا مثلاً بہ کہا جب چاند ہوجائے توتم ہمارے درمیان میں پیج ہویہ تحکیم سیج نہیں۔(17) بعض وہ چیزیں جیں کہ شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتیں بلکہ باوجودائی شرط کے وہ چیزی ہوتی سریدہ میں بین

(۱) قرض، (۲) بهر، (۳) نکاح، (۲) طلاق، (۵) خلع، (۲) مدقد، (۷) عنق، ( آزادی) (۸) رئین، (۹) ایسا، (دصیت کرنا) (۱۰) دمیت، (۱۱) نثر کت، (۱۲) مضاربت، (۱۳) قضا، (۱۲) امارات، (۱۵) کفاله، (۲۱) حواله،

<sup>. (13)</sup> ردالحتار، كمّاب العبوع، باب المتفرقات، مطلب: قال لمد يونداذامت فانت بريكا من ٢٠٠٥.

<sup>(14)</sup> الرفح السابق.

<sup>(15)</sup> رداكمتار، كماب البيوع، بإب المتغرقات، مطلب: قال لمديوندا ذامت قانت بريَّ من ٢٠٠٠.

<sup>(16)</sup> الدرالخاروردالحتار كاب البيوع ، باب المتغرقات مطلب: قال لمديونداذامت فانت بري من عمر ٢٠٠٠.

<sup>(17)</sup> الدرالخار، كماب البيع ع، باب التغرقات، ج ٢٠٥٠ الدرالخار، كما بالبيع ع، باب التغرقات، ج ٢٠٥٠ الم

رور) وکالت، (۱۸) اقالد، (۱۹) کتابت، (۴۰) غلام کوتجارت کی اجازت، (۲۱) لونڈی سے جو بچہ ہوا اُس کی نبت یہ دعویٰ کہ میرا ہے ، (۲۲) قصداً قتل کیا ہے اس سے مصالحت، (۲۳) کسی کو مجروح کیا ہے ( ایعنی کسی کو زخمی کیا ہے اُس سے مصالحت، (۲۳) کسی کو مجروح کیا ہے ( ایعنی کسی کو زخمی کیا ہے ) اُس سے معاق ، (۲۴) باوشاہ کا کفار کو ذمتہ دینا، (۲۵) بچھ میں عیب یانے کی صورت میں اس کے واپس کرنے کر مرحلق کرنا، (ایعنی خیار شرط میں واپسی کو معلق بر شرط کرنا، (ایعنی خیار شرط میں واپسی کو کسی شرط پر معلق کرنا) قاضی کی معزولی۔

جن چیزوں کوشرط پر معلق کرنا جائز ہے وہ اسقاط محض ہیں جن کے ساتھ حلف (تکسم) کرسکتے ہیں جیسے طلاق، عمّاق اور دہ التزامات ہیں جن کے ساتھ حلف کرسکتے ہیں جیسے تماز، روزہ، تج اور تولیات یعنی دوسرے کو ولی بنانا مثلاً قاضی یا یادشاہ وضلیفہ مقرر کرنا۔

= چزیں جن کی اضافت (نسبت) زمانه سنعبل کی طرف ہوسکتی ہے:

1-اجاره، 2-ن اجاره، 3-مضاربت، 4-معامله، 5-مزارعه، ( کینی کرائے پر لینا) 6-وکالت، 7-کفاله، 8-العا، 9-وسیت، 10-قضا، 11-اما رت، 12-طلاق، 13-مناق، 14-وقف، 15-عاریت، 16-اذن تحارت-

ده چیزیں جن کی اضافت مستقبل کی طرف سیجے نہیں:

1- نظی 2- نظی کی اجازت، 3-اس کا فٹنے ، 4-قسمت ، 5-شرکت ، 6-ہبہ، 7-نکاح ، 8-رجعت ، 9- مال سے صلح ، 10- دین سے ابرا۔ (بینی قرض سے بڑی کرنا)

多多多多多

### بيع صرف كابيان

#### احاديث

حدیث (۱): سیحین میں ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عند سے مروی ، رسول اللہ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:
سونے کوسونے کے بدلے میں نہ بیچو، مگر برابر برابراور بعض کو بعض پر زیادہ نہ کرواور چاندی کو چاندی کے بدلے میں نہ بیچو، مگر برابر برابراور بعض کو بعض پر زیادہ نہ کرواور ان میں اور حمار کو نفذ کے ساتھ نہ بیچو۔ اور آیک روایت میں ہے، کہ سونے کوسونے کے بدلے میں اور چاندی کو چاندی کے بدلے میں نہ بیچو، مگر وزن کے ساتھ برابر کر کے۔ (1)
صدیرے کوسونے کے بدلے میں اور چاندی کو چاندی کے بدلے میں نہ بیچو، مگر وزن کے ساتھ برابر کر کے۔ (1)
صدیرے کوسونے کے مسلم شریف میں ہے، فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے خیبر کے دن بارہ

صدیث (۲): بیج مسلم شریف بی ہے، فضالہ بن عبیدرضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں، بیل نے خیبر کے دن بارہ دینار سے دینار کو ایک ہار خریدا تھا جس بیں سونا تھا اور پوت، (سوراخ دارموتی) بیل نے دونوں چیزیں جدا کہیں تو بارہ دینار سے زیادہ سونا لکا ، اس کو بیس نے می کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ذکر کیا ، ارشاد فرمایا: جب تک جدانہ کرلیا جائے ، بیچانہ

(1) ميم البخاري، كتاب البيوع، باب بيج الفضة بالفضة الحديث: عدام، ج٢، ص١٥٠. ومشكاة المصانع، كتاب البيوع، باب الرباء الحديث: ١٨٠، ج٢، ص١٣٠- ١٣٠٠.

#### تحكيم الامت كي مدنى يهول

ا نیال رہے کہ سود کی حرمت صرف ان جو چیزوں سے فاص نہیں ان جو چیزوں کا ذکراس لیے ہے کہ دوسری چیزوں کو بھی اس پر قیاس کیا جا سکے علت قیاس بیں فقہام کا اختلاف ہے جہارے ہاں جس ووزن یا کیل بیں اتحاد علت قیاس ایں۔

مل خلاصہ یہ ہے کہ سود دو شخصوں سے قائم ہے دینے والے اور لینے والے ہے لہذا سود کے دونوں جم مون سے کہ ان دونوں سے کاروبار کیا اگر چہ لینے والا بڑا گنہاں ہوگا جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا۔ (مرقات) بحیال رہے کہ نام وکام میں یکسان ہوگا ہم وزنیت البذا گائے اور بکری سے گوشت ہم جن نہیں کہ نام اگر چہ دونوں کا گوشت ہی ہے گرکام میں قاعدوں میں فرق ہے اور سوتا و نوبا ہم وزن نہیں کہ سونے اور بکری سے بات رقی ، اشدہ تولہ اور لوہے کے باث میرومن ہیں لہذا بکری وگائے کے گوشت میں زیادتی جائز الیے ہی سونے ولوہ میں زیادتی حلال ہے کہ بکری کا گوشت ایک میرومن ہیں لہذا بکری وگائے کے گوشت میں زیادتی جائز الیا جائے یا ایک انداد و ایک کروم میں ایک گرا دوگر اٹھے کیڑے ہے کوش لیا جائے کا ایک انداد و کروم میں ایک گئر اور گرائے کی گرفت دو میر لے لیا جائے کہ اندر کے دون یا کیلی چر نہیں بلکہ اندا عددی ہوئے ہیں ان میں زیادتی سودتیں ۔

کیڑ ا ذری لیمن اندرے کن کراور کیڑا گروں سے تا ہے کرفرونت ہوئے ہیں ان میں زیادتی سودتیں ۔

کیڑ ا ذری لیمن اندرے کی کراور کیڑا گروں سے تا ہے کرفرونت ہوئے ہیں ان میں زیادتی سودتیں ۔

(مِراة المتاتيج شرح مشكوة المصانيح، جسم ١٠١٣)

(2) \_ خے ا

عدیث (۳): امام مالک وابوداود وتر خدی وغیرہم ابی الحدثان سے رادی، کہتے ہیں کہ میں سواشر فیاں توڑا تا جاہتا فاطحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جھے بلا یا اورہم دونوں کی رضا مندی ہوگئی اور بھے ضرف ہوگئی۔ اُنھوں نے سونا مجھ سے لیا اور اُلٹ بلٹ کرد یکھا اور کہا اس کے روپیائس وقت ملیں کے جب میرا خازن (خزانجی) غابہ (3) سے جو اند ہونا جب تک روپید وصول ندکر لینا آجائے، حضرت محرضی اللہ تعالی عنہ من رہے منظم نے فرما یا: اُس سے جدانہ ہونا جب تک روپید وصول ندکر لینا پر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما یا ہے: سونا چاندی کے بدلے میں بچپنا سود ہے، مگر جبکہ دست بدست برست برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما یا ہے: سونا چاندی کے بدلے میں بچپنا سود ہے، مگر جبکہ دست بدست (بینی نفذ) ہو۔ (4)



(2) میح مسلم، کتاب المساقاة والمز ارعة ،باب تا القلادة ... الخي العديث: ٩٠- (١٥٩١) بس ٨٥٨. عليم الامت كي مدنى ويفول

ا ال طرح کے ہارکے سونے کا دزن بارہ دینار کے دزن سے ذاکر تھا تو جھے سونا زیادہ ملا اور موتی کے سکے اس کے علادہ۔

الے کیونکہ الی تجارت بیں سود کا قوی اعدیشہ ہے اگر یہاں ہار کا سونا برابر بھی ہوتا تب بھی سود تھا کہ موتی زائد ہے ایس صورت میں دینار ہار کے سونے سے ذائد چا بیس تا کہ ذیا دقی موتی کے مقابل ہوجائے اور حقد میں سود نہ دہے۔ شیال رہے کہ اس موقعہ پر حضور سلی اللہ علیہ و سام نے آئندہ کے لیے تو ایس تجارت کی ممانعت فرمادی محربیت رونہ فرمائی اور فریدار کو داہی کا حکم نہ دیا کیونکہ اس زمانہ میں مسئلہ سے ماداتی عذر می کہ تا تو ایس کرتا ہوگا جڑاؤسنہ می ہرا آگر ایسا حقد کوئی تا واقعی سے کرے تو واپسی کرتا ہوگا جڑاؤسنہ کی ہارا آگر مونے کے حوض کی تا واپسی کرتا ہوگا جڑاؤسنہ کی ہارا آگر سونے کے حوض بچا جائے اس کا ذیادہ ہوتا بھی ضروری ہے اور جوسوتا ہار کے عوض دیا جائے اس کا ذیادہ ہوتا بھی لازم تا کہ یہ نہارتی ہارے موتی وغیرہ کوش ہوجائے۔ (مراة المناجی شرح مشکل قالمسائے می سرح سے)

(3) مریخ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔

<sup>(4)</sup> الموطاللامام الك، كرّاب البيوع، باب ماجاء في الصرف، الحديث: ٢٩ ١١٠ ، ٣٦ من الحاد

### مسائل فقهیته

مسئلہ ا: صرف کے معنی ہم پہلے بتا بچے ہیں یعنی شمن کوشن سے بیچنا۔ صرف میں بھی جنس کا تبادلہ جنس سے ہوتا ہے جسے روپیہ سے جاندی خریدنا۔ اور بھی غیر جنس سے جسے روپیہ سے جاندی خریدنا۔ اور بھی غیر جنس سے تبادلہ ہوتا ہے جسے روپیہ سے سونا یا اشر فی خریدنا۔ (1)

مسئلہ ۲: شن سے مرادعام ہے کہ وہ شن خلقی ہولیتنی ای لیے پیدا کیا گیا ہو چاہے اُس میں انسانی صنعت (انسانی کاریگری) بھی داخل ہو یا نہ ہو چا تدی سونا اور ان کے بیکے اور زیورات بیسب شمن خلقی ہیں واخل ہیں دوسری شم غیر خلقی جس کو ثمن اصطلاحی بھی کہتے ہیں ہے وہ چیزیں ہیں کہ شنیت کے لیے مخلوق نہیں ہیں گر لوگ ان سے شن کا کام لیتے ہیں خمن کی مائل ہوتی ہے) کی بیس شمن کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں۔ جیسے بیب نوٹ، نیکل (ایک شم کی دھات جوسفیدی مائل ہوتی ہے) کی ریخاریاں کہ بیسب اصطلاحی شمن ہیں روپ کے پہنے بینائے جا میں (ایک شم کی دوائے جا میں) یا ریزگاریاں کہ بیسب اصطلاحی شمن ہیں روپ کے پہنے بینائے جا میں (ایمنی چینج کروائے جا میں) یا ریزگاریاں خریدی جا میں بین روپ کے پہنے بینائے جا میں (ایمنی چینج کروائے جا میں) یا ریزگاریاں خریدی جا میں بین داخل ہے۔(2)

مسکد ۳۰ بیاندی کی چاندی ہے یاسونے کی سونے سے بیٹے ہوئی لینی دونوں طرف ایک ہی جنس ہے توشرط یہ کہدونوں وزن میں برابر ہوں اور اُسی مجلس میں دست بدست قبضہ ہولینی ہرایک دوسرے کی چیز اپنے نعل سے تبغہ میں لائے اگر عاقدین نے ہاتھ سے قبغہ نہیں کیا بلکہ فرض کروعقد کے بعد وہاں اپنی چیز رکھدی اور اُس کی چیز لے کر چلاآیا یہ کانی نہیں ہے اور اس طرح کرنے سے بھے ناجائز ہوگئی بلکہ سود ہوا اور دوسرے مواقع میں تخلید (خریدار کو ہمتے پر قدرت یہ کانی نہیں ہے اور اس طرح کرنے سے بھے ناجائز ہوگئی بلکہ سود ہوا اور دوسرے مواقع میں تخلید (خریدار کو ہمتے پر قدرت دے دینا) قبضہ قراریا تا ہے اور کافی ہوتا ہے وزن برابر ہوئے کے بیمعنی کہ کانے یا ترازو کے دونوں پنے (بلزے) میں دونوں برابر ہوں اگر چہ بیمعلوم نہ ہو کہ دونوں کا وزن کیا ہے۔ (3) برابری سے مرادیہ ہے کہ عاقدین (عقد کرنے والے یعنی خریدار اور بینچے والا) کے علم میں دونوں چیزیں برابر ہوں بیمطلب نہیں کہ حقیقت میں برابر ہوتا جا ہے اُن کو برابر ہونا معلوم ہو یا نہ ہوئیڈ اگر دونوں جانب کی چیزیں برابر تھیں گراُن کے علم میں ہے بات نہ تھی تھے ناجائز ہے ہاں اگر برابر ہونا معلوم ہو یا نہ ہوئیڈ اگر دونوں جانب کی چیزیں برابر تھیں گراُن کے علم میں ہے بات نہ تھی تھے ناجائز ہے ہاں اگر

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كتاب البيع ع، باب العرف، حديم ٥٥٢.

<sup>(2)</sup> الدرالخار، كاب البيع ع، باب المعرف، ج، م ٥٥٢.

<sup>(3)</sup> الدرالقارورد المحتار، كمّاب البيع ع، باب العرف، ج ٢٠٠٠ - ٥٥٣.

ا میل میں دونوں پر بیہ بات ظاہر ہوجائے کہ برابر ہیں تو جائز ہوجائے گی۔ (4)

مسئلہ ، انتحادِ جنس کی صورت میں کھرے کھوٹے ہونے کا پچھ لحاظ نہ ہوگا یعنی بینبیں ہوسکتا کی جدهر کھرا ہال (خالص مال) ہے اُدھر کم ہواور جدھر کھوٹا ہوڑیا دہ ہو کہ اس صورت میں بھی کی بیش ( کمی ادرزیادتی) سود ہے۔ (5) مسئلہ 🗉: اس کا لحاظ نبیں ہوگا کہ ایک میں صنعت (کاریگری) ہے اور دوسرا چاندی کا وصیلا (کلوا) ہے یاایک سکہ ہے دوسراویسائی ہے اگر ان اختلافات کی وجہ سے کم وہیش کیا توحرام وسود ہے مثلاً ایک روپید کی ڈیز ھادورو ہے بھر سند ہے دوسراویسائی ہے اگر ان اختلافات کی وجہ سے کم وہیش کیا توحرام وسود ہے مثلاً ایک روپید کی ڈیز ھادورو ہے بھر اس زمانے میں چاندی بکتی ہے اور عام طور پرلوگ روپیدی سے خریدتے ہیں اور اس میں این ناواتنی کی وجہ سے پھھ حرج نہیں جانے حالانکہ میرسود ہے اور بالا جماع حرام ہے۔اس لیے فقہا بیفر ماتے ہیں کہ اگر سونے چاندی کا زبور نسی نے غصب کیا اور غاصب نے اُسے ہلاک کرڈالاتو اُس کا تاوان غیر جنس سے ولا یا جائے یعنی سونے کی چیز ہے تو چاندی سے دانا یا جائے اور چاندی کی ہے توسونے سے کیونکہ اُس جنس سے دلانے میں مالک کا نقصان ہے اور بنوائی وغیرہ کا لاظ كرك وكور ياده داؤيا جائے توسود ہے بيد ين نقصان ہے۔(6)

مسكله ٢: اكر دونوں جانب ايك جنس نه مو بلكه مختلف جنسيں موں تو كى بيشى ميں كوئى حرج نبيس مكر تقابض بركين ( بین شن و بین پر قبصند ) ضروری ہے اگر نقایض برلین سے بل مجلس بدل می تو تا باطل ہوئی ۔ البذا سونے کو چاندی سے یا جاندی کوسونے سے خرید نے میں دونوں جانب کو وزن کرنے کی مجی ضرورت نہیں کیونکہ وزن تو اس لیے کرنا ضروری تھا كه دونول كا برابر بونامعلوم بوجائة اور جنب برابرى شرط بين تو وزن بعى ضرورى ندر ما صرف يجلس مين تبعنه كرنا ضروري ے۔اگر چاندی خریدنی ہواورسود سے بچنا ہوتو روپیہ سے مت خریدو کئی (سونے کا ایک سکہ) سے انوٹ یا پیسوں سے خریدو۔ دین و دنیا دونوں کے نقصال سے بچو گے۔ میکم من خلقی مین سونے جاندی کا ہے اگر پینیوں سے جاندی خریدی توجلس میں ایک کا قبصنہ ضروری ہے دونوں جانب سے قبصنہ ضروری نہیں کیونکہ اُن کی شمنیت منصوص نہیں ( لیعنی ان کی منیت پرنس واردنیں) جس کا لحاظ ضروری ہو عاقدین اگر چاہیں تو ان کی ثمتیت کو باطل کرے جیسے دوسری چیزیں غیر شن بیل اُن کو بھی غیر شمن قرار دے سکتے ہیں (7) مجلس بدلنے کے بہال بید معنے ہیں کہ دونوں جدا ہوجا سی ایک

<sup>(4)</sup> فتح القدير، كتاب الصرف، مع ٢٠٩٠.

<sup>(5)</sup> الهداية ، كتاب العرف، ج٢٠، ١٨.

<sup>(6)</sup> دوالحتار، كتاب البيوع، باب الصرف، حديم م م م م

والعداية ، كماب العرف، ج٢ من ٨٥.

وفق القدير، كمّاب الصرف، ج١٤٩ م ٢4٩.

<sup>(7)</sup> الدرالخاروردالحتار؛ كماب البيوع، باب الصرف، جهم، ص٥٥٣.

ایک طرف چلا جائے اور دوسرا دوسری طرف یا ایک وہاں سے چلا جائے اور دوسرا وہیں رہے اور اگرید دونوں صورتیں نہ ہوں تو مجلس نہیں بدلی، اگر چہ کتنی بی طویل مجلس ہو، اگر چہ دونوں وہیں سوجا نمیں یا بے ہوش ہوجا نمیں بلکہ اگر چہ دونوں وہاں سے چل ویں مگر ساتھ ساتھ جائیں غرض رہے کہ جب تک دونوں میں جدائی نہ ہو، قبضہ ہوسکتا ہے۔(8)

مسئلہ کے: ایک نے دوسرے کے پاس کہلا بھیجا کہ میں نے تم سے استے روپے کی چاندی یا سونا خریدا دوسرے فیجی کے بیان کہا کہ میں نے تم سے استے روپے کی چاندی یا سونا خریدا دوسرے نے نے قبول کیا یہ عقد درست نہیں کے قابض برگیاں واحد میں یہاں نہیں ہوسکتا۔ (9) خط دکتا بت کے ذریعہ ہے بھی بھے مرف نہیں ہوسکتی۔

مسئلہ ۸: بیخ صرف اگر سیح ہوتو اس کے دونوں عوض معین کرتے ہے بھی معین کیں ہوتے فرض کروایک شخص نے دوسرے کے ہاتھ ایک روپید ایک روپید کے بدلے میں بی کیا اور ان دونوں کے پاس روپید نہ تفاظر ای مجنس میں دونوں نے کہا کہ میں نے اس روپید کو اس روپید کے سے کہا کہ میں نے اس روپید کو اس روپید کے بدلے میں بیچا اور جس کی طرف اشارہ کیا آسے اپنے پاس رکھ لیا دوسرا اُس کی جگہ دیا جب بھی صیح ہے۔ (10) بداس وقت ہے کہ سونا یا جاندی یا سکتے ہوں اور بن ہوئی چیز مثلاً برتن نہ اور مان میں تنین ہوتا ہے۔

مسئلہ النظم صرف خیاد شرط سے فاسد ہوجاتی ہے۔ یوبی اگر کسی جانب سے ادا کرنے کی کوئی مدت مقرر ہوئی مسئلہ النظم اور رونی مدت مقرر ہوئی مشار ہوئی مشار ہوئی مشار ہوئی مشار ہوئی مشار ہوئی ہے۔ اور مدت کو ساقط کردیا تو عقد ہی ہوجائے گا۔ (11)

مسئلہ ۱۰ سونے چاندی کی نیج میں اگر کسی طرف اُودھار ہوتو نیج فاسدے اگر چادھار والے نے جدا ہونے سے پہلے اُسی مجلس میں بچھ ادا کردیا جب بھی کل کی نیج فاسدے مثلاً پندرہ رویے کی گن خریدی اور روپیہوں دن کے بعد دینے کو کہا مگر اُسی مجلس میں دس رویے دیدیے جب بھی پوری بی نیج فاسد ہے رہیں کہ جنٹا دیا اُس کی مقدار میں جائز ہوجائے ہاں اگر وجی کل رویے دیدیے تو پوری نیج میجے ہے۔ (12)

مسئلہ اا: سونے جاندی کی کوئی چیز برتن زیور وغیرہ خریدی تو خیارعیب اخیار رویت حاصل ہوگا۔ روسیے اشرفی

<sup>(</sup>B) الفتاوى الصندية ، كمّاب البيوع ، الباب الاول في تعريفه وركنه ... والخ مج ٣١٨ ما ٢١٠.

<sup>(9)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب البيع ع، الباب الإول في تعريف وركنه . . . والخ من سيم ١١٧٠ .

<sup>(10)</sup> الدرالخاروردالحناريكاب البيوع، باب الصرف، ج2م 000.

<sup>(11)</sup> الرجع السابق.

<sup>(12)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الصرف، الباب لا أول في تعريفه .... إلح من ٣١٨ و ١١٨.

ہیں <sub>خیار ر</sub>ویت تونہیں مکر خیار عیب ہے۔ (13)

برسیلہ ۱۲: عقد ہوجائے کے بعد اگر کوئی شرط فاسدیائی گئی تو اس کواصل عقد ہے کئی کریں سے بعنی اس کی وجہ مسلہ ہے وہ عقد جو بچے ہوا تھا فاسد ہو گیا مثلاً روپے سے چاندی خریدی اور دونوں طرف وزن بھی برابر ہے اور اُسی مجلس میں تفابض بدلین بھی ہوگیا پھرایک نے چھوزیادہ کرویا یا کم کردیا مثلاً روپیہ کاسوار دپیہ یا بارہ آنے کردیے اور دوسرے نے تبول کرلیا وہ پہلا عقد فاسد ہو گیا۔ (14)

مسئله ۱۱۳ پندره روپ کی اشرفی خریدی اور روپ ویدی اشرفی پر قبضه کرلیا أن میں ایک روپیپ خراب تھا آگر مجل نہیں بدلی ہے وہ روپید پھیر دے (لینی واپس کردے) دوسرا لے لے اور جدا ہونے کے بعد أسے معلوم ہوا كه ایک روپیرخراب ہے اُس نے وہ روپیر پھیر دیا تو اُس ایک روپیہ کے مقابل (بدلے) میں نتج صرف جاتی رہی اب بیہ نہیں ہوسکتا ہے کہ اُس کے بدلے میں دوسرارو پہیائے بلکدائس اشرفی میں ایک روپیدی مقدار کا بیشریک ہے۔ (15) مسئلہ ۱۱۰ بدل صرف پرجب تک تبعنہ ند کیا ہوأس میں تضرف نہیں کرسکتا اگر اُس نے اُس چیز کو ہبہ کردیا یا صدقہ کردیا یا معاف کردیا اور دوسرے نے قبول کرایا تھے صرف باطل ہوگئ اور اگر روپے سے اشرقی خریدی اور اسمی اشرنی پر قبضہ بھی نہیں کیا اور اسی اشرفی کی کوئی چیز خریدی میہ بھتے قاسد ہے اور نہتے صرف بدستور سیحے ہے بیتی اب بھی اگر اشر فی پر قبصنه کرلیا تو تیج ہے۔ (16)

مسكله ۱۵: ایك كنيز (لوندى) جس كی قیت ایك بزار ب اور أس كے كلے بي ایك بزار كا طوق (يعني كلے کابار) پڑا ہے دونوں کو دو ہزار میں خربیدااور ایک ہزاراً می وقت دیدیا اور ایک ہزار باقی رکھا تو پیرجواوا کردیا طوق کائٹن تراردیا جائے گا اگرچہ اس کی تصریح شد کی ہو یا بیہ کہددیا ہو کہ دونوں کے تمن میں بیدایک ہزارلو۔ بوہیں اگر بھے میں ایک ہزار نفتر دینا قرار پایا ہے اور ایک ہزار أودهار توجو نفتر دینا تھہرا ہے طوق کا حمن ہے۔ یوہیں آگر سورو یے میں تلوار خریدی جس میں پچاس روپے کا چاندی کا سامان لگاہے اور اُس مجلس میں پچاس دیدیے تو بیر اُس سامان کائمن قرار پائے گا یا عقد ہی میں بچاس روپے نفذ ادر پچاس اُودھار دیٹا قرار پایا تو سے بچاس جاندی کے ہیں اگر چہ تصریح نہ کی ہویا کہہ دیا ہو کہ دونوں کے تمن میں سے پیچاس لے لو بلکہ کہد میا ہو کہ تلوار کے تمن میں سے پیچاس روپے وصول کر و کیونکہ وہ آ رائش

<sup>(13)</sup> الدرالخارورد المحتار ، كماب البيوع ، باب الصرف ، ج ٢ ، ص ٥٥١.

<sup>(14)</sup> الدرالخار كماب البيوع، باب الصرف، ج م م ٥٥٧.

<sup>(15)</sup> ردائحتار، كماب البيوع، باب المرف، ج2، ١٥٥٠.

<sup>(16)</sup> الدرالخار، كتاب البيوع، باب الصرف، ج، م ٥٥٦.

ی چزیں تلوار کے تابع میں تلوار بول کر وہ سب ہی چھمراد لیتے ہیں نہ کہ محض لوہے کا پھل البتہ اگر میہ کہد یا کہ ب ۔ خاص تکوار کائٹن ہے تو بیج فاسد ہوجائے گی۔ اور اگر اس مجلس میں طوق اور تکوار کی آ راکش کائٹن بھی ادانہیں کیا محیا اور دونوں متفرق ہو سکتے توطوق و آرائش کی بچ یاطل ہو می لونڈی کی سیج ہے اور تلوار کی آرائش بلاضرر اُس سے علیٰدہ ہوسکتی

ہے تو تلوار کی سی ہے ورنداس کی مجی باطل ۔(17)

مسئلہ 11: تلوار میں جو چاندی ہے اُس کوئین کی چاندی ہے کم جونا ضروری ہے آگر دونوں برابر ہیں یا تلوار والی تمن سے زیادہ ہو یا معلوم نہ ہو کہ کون زیادہ ہے کوئی چھے کہتا ہے کوئی چھے کہتا ہے تو ان صورتوں بیس بیج درست ہی نہیں ریا پہلی دونوں صورتوں میں یقینا سود ہے اور تیسری صورت میں سود کا احتمال ہے اور میمی حرام ہے اس کا قاعدہ کلیہ بیہ ہے کہ جب این چیزجس میں سونے چاندی کے تاریا پتر (پلے چوڑے کلائے) لگے ہوں اُس کو اُسی جنس سے کتے کیا جائے تو تمن کی جانب اُس سے زیادہ سونا یا چاندی ہونا چاہیے جننا اُس چیز میں ہے تا کہ دونوں طرف کی چاندی یاسونا برابر کرنے کے بعد تمن کی جانب میں کچھ بیچے جو اُس چیز کے مقابل میں ہواگر ایسا نہ ہوتو سود اور حرام ہے اور اگر غیر - . جس سے بیج ہومثلاً اُس ہیں سونا ہے اور تمن روپے ہیں تو فقط نقا ایش بدلین (حمن وہیج پر قبضہ) شرط ہے۔ (18)

مسلد ١١: الكا، (زرى كى تارى مولى بل) كونا (19) اكرچدريتم سے بنا جاتا ہے مرمقصود أس ميس ريشم بيس ہوتا اور وزن سے ہی بکتا بھی ہے، ابدا وونوں جانب وزن برابر ہوتا ضروری ہے لیس، (20) متعک (21) وغیرہ کا بھی

مسئلہ ۱۸: بعض کیڑوں میں چاندی کے باد لے (چاندی کے چیٹے تار) بنے جاتے ہیں۔ آپکل (دو یے کا سرا) اور کنارے ہوتے ہیں جیسے بناری عمامہ اور بعض میں ورمیان میں چیول ہوتے ہیں جیسے گلبدن (22) اس میں

<sup>(17)</sup> المعداية ، كتاب العرف، ج٢،٥٠٠ ٨٠.

<sup>(18)</sup> الدرالخار كتاب البيوع، باب السرف، ج2، م ٥٦٠.

وفي القدير، كتاب الصرف، ي ٢٩٧،

<sup>(19)</sup> سونے ، چاندی اورریشم کے تارول سے بتاہوافیتا یازری کی تیار کی ہوئی گوٹ ، یا کتاری جوعموماً عورتول کے لباس پرزینت کے لیے ٹامی

<sup>(20)</sup> ریشی یا سوتی ڈورے سے بنی ہوئی پٹی، خل جس پہسونے ، چاندی کے تار لکے ہوتے ہیں۔

<sup>(21)</sup> کوٹا جو کلا بنول سے بنایا اور انگر کھول اور ٹو بیول وغیرہ پر لگا یاجا تاہے۔

<sup>(22)</sup> مختلف وضع کا دهاری دار اور پیول دار دیشی اورسوتی کیژا

ریں (سونے کے تار) کے کام کو تابع قرار دیں سے کیونکہ شرع مطہرنے اس کے استعال کو جائز کیا ہے اس کی بھے میں من کی جاندی زیادہ ہونا شرط میں۔ من کی جاندی زیادہ ہونا شرط میں۔

مسئلہ ۱۹: جس چیز میں سونے ، جاندی کاللمع ہو (جس پرسونے جاندی کا پانی چڑھایا کمیا ہو) اُس کے تمن کاللمع کی جاندی کا پانی چڑھایا کمیا ہو) اُس کے تمن کاللمع کی جاندی سے زیادہ ہوتا شرط نہیں اور اُسی مجلس میں اتن چاندی پر قبعند کرنا بھی شرط نہیں مثلاً برتن پر چاندی کاللمع ہے اُس کو لمع کی چاندی ہے کہ قیمت پر بڑھ کیا یا اُسی مجلس میں شمن پر قبعند ند کیا جائز ہے۔ (23)

مسئلہ ۲۰: ملمع میں بہت زیادہ چاندی ہے کہ آگ پر پکھلا کر آئی نکال سکتے ہیں جوتو لنے میں آئے یہ قابل اعتبار پہ (24)

سکلہ ۲۱: چاندی کے برتن کوروپے یا اشرنی کے عوض میں تج (فروخت) کیا تھوڑے سے دام (روپ) مجلس میں دے دیے باقی باقی بین اور عاقدین (لیتی بائع ومشتری (خریدار)) جی افتراق (جدائی) ہوگیا تو جتنے دام دیے بین اس کے مقابل بین بھے مجھے ہے اور باقی باطل اور برتن میں بائع ومشتری (خریدار) ودوں شریک بین اور مشتری (خریدار) کوعیب شرکت کی وجہ سے بینافتیار نہیں کہ وہ حصہ بھی پھیر دے کیونکہ بیعیب مشتری (خریدار) کے فعل و افتیار سے ہاں نے پورا دام اس مجلس میں کیوں نہیں دیا اور اگر اس برتن میں کوئی حقدار پیدا ہوگیا اس نے ایک جزایا اللہ تا بات کردیا تو مشتری (خریدار) کو افتیار ہے کہ باتی کولے یا نہ لے کیونکہ اس صورت میں عیب شرکت اس کے نفل سے نہیں۔ (25) پھرا گر مشتری (حقدار) نے عقد کو جائز کردیا تو جائز ہوجائے گا اور اُستی کا وہ ستی ہو بائع جدا نہ ہوئے ہوں خود مشتری (خریدار) اجازت مستی سے پہلے جدا نہ ہوئے ہوں خود مشتری (خریدار) اجازت مستی سے پہلے جدا نہ ہوئے کہ وہ تو کریں ہوئی کے جدا ہونے سے عقد باطل نہیں ہوگا کہ وہ عاقد ٹرین ہے۔ (26)

مسئلہ ۲۲: چاندی یا سونے کا فکڑا خربدا اور اُس کے کسی جزیمی دومرا حقدار پیدا ہو گیا تو جو باقی ہے وہ مشتری (خریدار) کا ہے اور مشتری (خریدار) کے ذمہ ہے اور مشتری (خریدار) کو بیچق حاصل نہیں کہ باتی کرنے ہی کامشتری (خریدار) کو فی فقصال نہیں یہ اُس صورت میں ہے کہ قبضہ کے بعد حقدار کاحق کو بعد حقدار کاحق

<sup>(23)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب المتغرقات، مطلب: في تع المود، ج ٢٥- ٥١١.

<sup>(24)</sup> الرجع السابق.

<sup>(25)</sup> العداية ، كتاب العرف، ج٢ ين ٨٢.

والتح القدير، كتاب الصرف، ج٢٠ م ٢٧٥.

<sup>(26)</sup> الدرالخاروردالحتار، كمّاب البيوع، بإب الصرف، مطلب: في تَيَّ المفضل... إلخ، ج2، ص٥٦٢.

ثابت ہوااور اگر قبضہ سے پہلے اُس نے اپنائق ثابت کردیا تومشتری (خریدار) کو بیبال بھی اختیار حاصل ہوگا کہ لے یا فہ لے روپے اور اشر فی کا بھی بہی تھم ہے کہ مشتری (خریدار) کو اختیار نہیں ملتا۔(27) گرز ماند سابق میں بدرواج تھا کہ روپے اور اشر فی کے گڑے کرنے میں کوئی نقصان نہ تھا اس زمانہ میں ہندوستان کے اندر اگر روپیہ کے گڑے کردیے جا تھی تو ویہا ہی برکارتصور کیا جائے گا جیسا برتن گڑے کردیے سے، لہذا یہاں روپیہ کا وہی تھم ہونا چاہیے جو برتن کا ہے۔

مسئلہ ۲۲۳: دو روپے اورایک اشر فی کو ایک روپیہ دو۲ اشر فیوں سے بیچنا درست ہے روپے کے مقابل بیں اشر فیاں تصور کریں اور اشر فی کے مقابل روپیہ، یوں ہی دو من گیہوں اور ایک من جو کوایک من گیہوں اور دومن جو کے بدلے بیں بیچنا بھی جائز ہے اور اگر گیارہ روپے کو دس روپے اور ایک اشر فی کے بدلے بیں بیچ کیا ہے دس روپے کے مقابل بیس دس روپے بیں اور ایک روپیہ کے مقابل اشر فی ہے دونوں دو ۲ جنس بیں ان بیس کی بیشی درست ہے اور اگر کیا دو پیہ اور ایک تھان کے بدلے بیس بیچا اور روپیہ پر طرفین نے قبضہ نہ کیا تو بیچ مجھے نہ دوپیہ اور ایک تھان کے بدلے بیس بیچا اور روپیہ پر طرفین نے قبضہ نہ کیا تو بیچ مجھے نہ

مسئلہ ۱۲۳ سونے کوسونے سے یا چاندی کو چاندی سے بھے کیاان میں ایک کم ہے ایک زیادہ مگر جو کم ہے اُس کے ساتھ کوئی ایسی چیز شامل کر لی جس کی کھے قیت ہوتو بھے جائز ہے پھراگرائس کی قیمت اتنی ہے جوزائد کے برابر ہوتو کے ساتھ کوئی ایسی ورنہ کراہت ہے اور اگرائس کی قیمت بی نہ ہوجینے مٹی کا ڈھیلاتو بھے جائز بی نہیں۔(29) روپ سے چاندی خرید تا چاہتے ہوں اور چاندی سستی ہواگر برابر لیتے ہیں نقصان ہوتا ہے زیادہ لیتے ہیں سود ہوتا ہے تو روپ کے ساتھ پیے شامل کرلیں بھے جائز ہوجائے گی۔

مسئلہ ۲۵: سونار (سونے کا کاروبار کرنے والا) کے یہاں کی راکھ خریدی آگر جاندی کی راکھ ہے اور جاندی سے خریدی آگر جاندی ہے خریدی آگر جاندی ہے اور آگر تھی کی اس سے اور آگر تھی کی اس سے خریدی تو ناجا کڑ ہے کیونکہ معلوم نہیں راکھ میں کتنا سونا یا جاندی ہے اور آگر تھی کیا تو جائز سے نادی کی جاندی خاہر ہے تو جائز سے بین جاندی کی جاندی خاہر ہے تو جائز سے بین آگر آس میں سونا جاندی خاہر ہے تو جائز

<sup>(27)</sup> العداية ، كمَّابُ الصرف، ج٢٥ ص٥٣.

والدرالخار، كماب العرف، باب العرف، ح2، ص ٥٦٣.

<sup>(28)</sup> العداية بكتاب الصرف، ج٢ يص ٨٣.

<sup>(29)</sup> المرجع السابق.

مسللہ ٢٠٤ چاندى سونے يك يك ( طوف) ہو ظرسونا چاندى غالب ہے توسونا چاندى ہى قرار پائي سے جيسے روبيداوراشرنی کہ خالص چاندى سونانيس بيل ميل ضرور ہے گر كم ہے آل وجہ ہے اب بھى انھيں چاندى سونا ہى سمجيس كے اور ان كى جنس سے نتیج ہوتو وزن كے ساتھ برابر كرنا ضرورى ہے اور قرض لينے ميں بھى ان كے وزن كا اعتبار ہوگا۔ ان ميں كھوٹ ( ملاوٹ ) خود ملا يا ہو جيسے روپيا اشرنی ميں ڈھلنے كے وقت كھوٹ ملاتے ہيں يا ملايا تيس ہے بلكہ پيدائش ہوگان سے جب نكالے گئے أسى وقت أس ميں آميزش كى دونوں كا ايك تكم ہے۔ (32)

مسئلہ ۲۸: سونے چاندی میں اتن آمیزش ہے کہ کھوٹ غالب ہے تو خالص کے تم میں بیں اور ان کا تھم یہ ہے کہ اگر خالص سونے چاندی اُس کھوٹی چاندی اُس کھوٹی چاندی میں کہ اگر خالص سونے چاندی اُس کھوٹی چاندی اُس کھوٹی چاندی میں ہواور تقابض شرط ہے کیونکہ دونوں ہے تاکہ چاندی ہے مقابلہ میں چاندی اس کے مقابل میں ہواور تقابض شرط ہے کیونکہ دونوں طرف چاندی ہے اور آگر خالص چاندی اس کے مقابل میں اُتن ہی ہے جاتن اس میں ہے یا اس سے بھی کم ہے یا معلوم نہر کی میں از بہتری ہی ہے یا میں ہے اور آگر خالص چاندی اس کے مقابل میں اُتن ہی ہے جاتن اس میں ہے یا اس سے بھی کم ہے یا معلوم نہر کی میں اور آگر خالص چاندی اس کے مقابل میں اُتن ہی ہے جاتن اس میں ہے یا اس سے بھی کم ہے یا معلوم نہر کی میں اور آگر خالص چاندی اس میں ہے اور آگر خالص چاندی اس میں ہے اور آگر خالص چاندی اس میں ہے بیا ہیں ہے تا کہ جاتن ہیں ہے تا کہ جاتنے ہے تا کہ جاتن ہیں ہیں ہے تا کو خالب ہیں ہے تا کہ جاتن ہیں ہیں ہے تا کہ جاتن ہے تا کہ جاتن ہے تا کہ جاتن ہے تا کہ جاتن ہیں ہے تا کہ جاتن ہیں ہے تا کہ جاتن ہے

نیں کم ہے یازیادہ تو ہے جائز میں کہ بیلی دوصورتوں میں کھُلا ہوائود ہے اور تیسری میں ئود کا احتال ہے۔ (33) مسئلہ ۲۹: جس میں کھوٹ غالب ہے اُس کی ہے اُس کے جنس کے ساتھ ہولیتن دونوں طرف اسی طرح کی کھوٹی جائمائی ہوتو کی بیشی بھی درست ہے کیونکہ دونوں جانب دوقتم کی چیزیں ہیں چاندی بھی ہے اور کا نسہ (34) بھی ہوسکتا

<sup>(30)</sup> في القدير، كماب الصرف، ج٢، ص ٢٧، ١٠.

<sup>(31)</sup> العداية ، كماب الصرف، ج عيم ٢٨٠ م

<sup>(32)</sup> العداية اكتاب الصرف المحديد المداية

والفتاوى الصندية ، كمّاب الصرف، الباب الثاني في احكام العقد بالنظر ... والخي الفصل الدا ول من ١١٩٠٠.

<sup>(33)</sup> العداية ، كتاب العرف، حديم ٨٢٠.

<sup>(34)</sup> ایک میم کا مرکب دھات جوتا ہے اور دا تک کی آمیزش سے بنی ہے۔

ہے کہ ہرایک کوخلاف جنس کے مقابل میں کریں گرجدا ہونے سے پہلے دونوں کا قبنہ ہوجانا ضروری ہے اور اس میں کی بیشی اگر چہ سوز نہیں گر اس تنم کے جہاں سکتے چلتے ہوں اُن میں مشارع کرام کی بیشی کا فتو کی نہیں دیتے کیونکہ اس سے سودخواری کا دروازہ کھلٹا ہے کہ ان میں کی بیشی کی جہاں سود خواری کا دروازہ کھلٹا ہے کہ ان میں کی بیشی کی جہاں سود سودخواری کا دروازہ کھلٹا ہے کہ ان میں کی بیشی کر یں مجے جہاں سود

مسئلہ • سا: ایسے روپے جن میں کھوٹ غالب ہے اِن میں تنج وقرض وزن کے اعتبار سے بھی وُرست ہے اور گنتی کے لحاظ سے بھی ، اگر روائ وزن کا ہے تو وزن سے اور عدد کا ہے تو عدد سے اور دونوں کا ہے تو دونوں طرح کیونکہ بیان میں نہیں ہیں جن کا وزن منصوص (یعنی جن کے موزوں ہونے کے بارے میں نص وارد ہے) ہے۔(36)

مسئلہ اسا: ایے روپ جن جی کھوٹ غالب ہے جب تک اُن کا چلن رایان دین کارواج) ہے ہمن ہیں متعین مسئلہ اسا: ایے روپ جن جی کھوٹ غالب ہے جب تک اُن کا چلن رایان دینے دے اُس کرنے ہے ہی متعین نہیں ہوتے مثلاً اشارہ کر کے کہااس روپ کی یہ چیز دے دوتو بی خرور نہیں کہ دوی روپ دے اُس کی جگہ دویرا بھی دے سکتا ہے اور اگر ان کا چلن جا تارہا تو خمن نہیں بلکہ جس طرح اور چیزیں ہیں یہ بھی ایک متاع (ساز وسامان) ہے اور اُس وقت معین ہیں اگر اُس کے وضی جس کوئی چیز خریدی ہے توجس کی طرف اشارہ کیا ہے اُس کو دینا ضروری ہے اُس کے بدلے جس دویرانہیں دے سکتا بیاس وقت ہے جب بائن وشتری (خریدار) دونوں کو یہ بات معلوم ہے اور اگر دونوں کو یہ بات معلوم ہے اور اگر دونوں کو یہ بات معلوم ہے اور اگر دونوں کو یہ بات معلوم نہیں یا ایک کو معلوم نہیں یا دونوں کو معلوم ہے جاچھا روپ یہ دوسرانہی جا تا ہے تو بی کا تعلق اس کھوئے روپ سنتیں جس کی طرف اِشارہ ہے بلکہ ایکھے روپ ہے ہے اچھا روپ یہ دیا ہوگا اور اگر اُس کا چلن بالکل بند نہیں ہوا ہے بین جس کی طرف اِشارہ ہے بلکہ ایکھے روپ ہے ہے اچھا روپ یہ دوسر تیں ہیں بائع کو یہ بات معلوم ہے یا نہیں کی طرف اِشارہ ہے اور اُس کا جار اُس کا حور را بھی دے سکتا ہے اور اگر معلوم ہے اور اگر معلوم ہے اور کہیں نہیں اگر معلوم ہے تو یہی روپ یہ دینا ضرور تہیں ہیں بائع کو یہ بات معلوم ہے یا نہیں تو کھراور ہے دینا پڑے گور دینا پڑے گا دور را بھی دے سکتا ہے اور اگر معلوم ہے دور را بھی دے سکتا ہے اور اگر معلوم ہے تو یہیں روپ یہ دینا ضرور تہیں ای طرح کا دور را بھی دے سکتا ہے اور اگر معلوم نہیں تو کھراور ہے دینا پڑے گا۔ (37)

مسئلہ ۱۳۲ روپیدیں چاندی اور کھوٹ دونوں برابر ہیں بعض باتوں میں ایسے روپے کا تھم اُس کا ہے جس میں چاندی غالب ہے اور بعض باتوں میں اُس کا مرح جس میں کھوٹ غالب ہے آئے وقرض میں اُس کا تھم اُس کی طرح ہے۔ جس میں عوث غالب ہے کہ وہ وزنی ہیں اور بھے صرف میں اُس کی طرح ہیں جس میں کھوٹ غالب ہے کہ اُس کی مرف میں اُس کی طرح ہیں جس میں کھوٹ غالب ہے کہ اُس کی مرف میں اُس کی طرح ہیں جس میں کھوٹ غالب ہے کہ اُس کی

<sup>(35)</sup> العداية ، كمّاب العرف، ج٢ بم ٨٨٠.

<sup>(36)</sup> العداية، كماب الصرف، ج٢ من ٨٢.

<sup>(37)</sup> الدرالخاروردالحتار، كماب البيوع، باب الصرف، مطلب: ممائل في المقاصة، ح ٢٥٥٥.

ریں ہے۔ اور کے سے ہو یا خالص چاندی سے ہوتو وہ تمام باتیں لحاظ کی جائیں گی جو ندکور ہوئیں مگر اُس کی بھے اُر اُس کی بھے اُس کی بھے اُس کی بھے اُس کی بھی اُس کے دو پے سے ہوتو اکثر فقہا کمی بیشی کو ناجائز کہتے ہیں اور مقتضائے احتیاط (احتیاط کا نقاضا) بھی بہی اُس کے دو پے سے ہوتو اُکٹر فقہا کی بیشی کو ناجائز کہتے ہیں اور مقتضائے احتیاط (احتیاط کا نقاضا) بھی بہی م

مسئلہ ۱۳۳۳ ایسے روپے جن میں چائدی سے زیادہ میل (طاوٹ) ہے ان سے یا پیمیوں سے کوئی چیز خریدی اور بھی ہائع کو دیے نہیں کہ ان کا چلن بند ہو گیا، لوگول نے ان سے لین دین چھوڑ دیا امام اعظم فرماتے ہیں کہ بیج باطل میں فرق کی ماجین (یعنی امام ابو یوسف اورامام محمد رحمتہ اللہ تعالی علیما) کے قول پر ہے کہ ان روپول یا پیمیوں کی جو بیٹ میں دو دی جائے۔(39)

مسئلہ ۱۳۳۷: پیمیوں یا روپید کا چلن بندنہیں ہوا گرقیت کم ہوگئ تو بھے بدستور باتی ہے اور بائع کو یہ اختیار نہیں کہ تھے کوننح کردے۔ یو ایں اگر قیمت زیادہ ہوگئ جب بھی بھے بدستور ہے اور مشتری (خریدار) کونسخ کرنے کا اختیار نہیں اور بہارد بے دونوں صورتوں میں ادا کیے جا تھیں گے۔(40)

مسئلہ ۵۳: پہنے چلتے ہوں تو ان سے خرید نا درست ہے اور حین کرنے سے مجین نہیں ہوتے مثلاً اشارہ کرکے کہا اں پید کی میہ چیز دوتو وہی پیسہ دینا واجب نہیں دوسرا بھی دے سکتا ہے ہاں اگر دونوں ہے کہتے ہوں کہ ہمارا مقصور محین ہی ٹالا مین ہے۔ اور ایک پیسہ سے دو معین پیسے خرید ہے تو عقد کا تعلق معین سے ہے اگر چہدوہ دونوں اس کی تصوری نہ کریں کہ ہمارا مقصود کی تھا۔ (41) اس صورت میں اگر کوئی بھی ہلاک ہوجائے تھے باطل ہوجائے گی اور اگر دونوں میں کوئی میہ چاہے کہ اُس کے بدلے کا دوسرا پیسہ دید ہے میٹیس کرسکتا وہ بی دینا ہوگا۔ (42)

مسئلہ ۱۳۷ پیپوں کا چلن اُتھ کیاتو ان سے تھ درست نہیں جب تک معین نہ ہوں کہ اب بیشن نہیں ہیں بہتے ار (43)

مسلم كرسا: ايك روك كے چيے تريدے اور الحي قبضه بيل كيا تھا كدان كا جلن جاتا رہائ باطل ہوكئ اور اگر

<sup>(38)</sup> الدرالخارور والمحتار ، كماب المعيع ع ، باب الصرف بمطلب: مسائل في القامعة من ٢٨ مر ٥١٨.

<sup>(39)</sup> الدرالخار، كتاب البيوع، باب المعرف، يح 2 م 110.

<sup>(40)</sup> الرفح الرابق من اعدة.

<sup>(41)</sup> الدرالخاروردالحتار، كتاب البيوع، باب الصرف، مطلب: سنائل في المقامد، ج ٢٠٥٠.

<sup>(42)</sup> النتادي البندية ، كماب البيوع ، الباب الماسع فيما يجوز ببيه .... إلخ ، النعل إلا ول من سهم ١٠٠٠.

<sup>(43)</sup> الدرائق راكاب البيوع، بأب الصرف، ي ٢٥٠٠.

آ دسے روپے کے پییوں پر تبعثہ کیا تھا اور آ دسے پر نہیں کہ چلن بند ہو گیا تو اس نصف کی بھی باطل ہو گئی۔ (44)
مسکلہ ۲۳ بیسے قرض لیے ہتھے اور ابھی ادا نصیں کیے ہتھے کہ ان کا جلن جاتا رہا اب قرض میں ان پہیوں کے
دین کا تھم ویا جائے تو دائن کا سخت نقصان ہوگا جتنا دیا تھا اُس کا چہارم بھی نہیں وصول ہو سکتا الہٰ ذا جلن اُنجھنے کے دن ان
پیروں کی جو قیمت تھی وہ اداکی جائے۔ (45)

مسئلہ ۹ سا: رویب دوروپ اٹھنی چونی کے پیپول کی چیز خریدی اور بیٹیں ظاہر کیا کہ بید بیسے کتنے ہو تھے بیع صحیح ہے کیونکہ بید بات معلوم ہے کدرو پریہ کے استے بیسے ہیں۔ (46)

مسئلہ میں: صراف (سونے کا کاروبار کرنے والا) کوروپید دے کرکہا کہ آ دھے روپید کے پہنے دو اور آ دھے کا اسکہ دو بیت کے پہنے دو اور آ دھے کا اسکہ دو بیت ناجائز ہے آ دھے کے پہنے ٹریدے اس میں پچھری ندتھا، گر آ دھے کا سکہ جوٹریدااس بیس کی بیشی ہے اس کی وجہ سے بوری ہی تی فاسد ہوگی اور اگر بوں کہتا کہ اس روپید کے استے پینے اور اٹھنی سے کم والا سکہ دو توکوئی حرج نہ تھا کیونکہ یہاں تفصیل نہیں ہے پینوں اور سکہ سب کے مقابل میں روپیہ ہے۔ (47)

<sup>(44)</sup> فخ القدير، كمّاب العرف، ج٢،٥٨ م

<sup>(45)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب العرف، ج، م ٥٥٢.

<sup>(46)</sup> العداية، كتاب الصرف، ي ١٨٥٠.

<sup>(47)</sup> العداية ، كتاب المرف، ج عي ١٨٥ ـ ١٨٨.

والدرالخار، كتاب البيوع، باب الصرف، ج عيس ١٥٥٠

بینا ہی جائز ہے اور اگر دونوں معین کرلیں تو ایک نوٹ کے بدلے میں دونوٹ ہی ترید سکتے ہیں، جس طرح ایک بیسہ میں دو بیبوں کو ترید سکتے ہیں اروپوں سے اس کو تریدا یا بیچا جائے تو جدا ہوئے سے پہلے ایک پر قبند ہونا ضروری ہورتم اس برکھی ہوتی ہے اس سے کم وہیش پر بھی نوٹ کا بیچنا جائز ہے دس کا توٹ پانچ میں بارہ میں بھی کرنا درست ہوں طرح ایک روپیہ کے ۱۲ کی جگہ سو پہلے یا ۵۰ پھیے بیچ جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں بعض لوگ جو کی بیشی ہوئی جائز جانچ این اس چاندی نہیں ہے بلکہ کا غذ ہے اور اگر چاندی ہوتی تو اس کی تیج میں دون کا اعتبار ضرور کرتا ہوتا دیں روپ سے دی کا نوٹ لینا اُس دفت درست ہوتا کہ ایک پلہ میں دی را پر کہیں دوسرے میں نوٹ اور دونوں کا وزن برابر کریں ہوالبتہ کہا جاسکتا ہے کہ بخض باتوں میں چاندی کے تھم میں را پہلی جگر اس سے بیٹیں ہوسکتا کہ بخض باتوں میں چاندی کے جس طرح پدرہ کی جگرائی جن جارا سے بیٹیں ہوسکتا کہ تی کو چاندی کہا جائے کہ پدرہ کی روپیل جگدا یک تی وہیش میں بیچنا ہی ناجائز ہو۔

مسئلہ ۲۷۲: ہندوستان کے اکثر شہروں میں پہلے کوڑیوں کا رواج تھااور اب بھی بعض جگہ چل رہی ہیں ہیجی ثمن اصطلاق بیں اور ان کا وہی تھم ہے جو پیسیوں کا ہے۔

\*\*\*

### بيعتَلْجِئَه

مسئلہ سوس، نئے تکھُوئہ یہ ہے کہ دو فضم اور لوگوں کے سامنے بظاہر کی چیز کو بیچنا خریدنا چاہتے ہیں مگر اُن کا اراد و
اس چیز کے بیچنے خرید نے کانہیں ہے اس کی ضرورت یوں چیش آئی ہے کہ جانتا ہے فلاں شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ
چیز میری ہے تو ذہر دی چھین لے گا جس اُس کا مقابلہ نہیں کرسکتا ، اس جس بیضروری ہے کہ مشتری (خریدار) ہے کہہ
دے کہ جس بظاہر تم سے تھ کروں گا اور حقیقۃ تھ نہیں ہوگی اور اس امر پرلوگوں کو گواہ بھی کرے مش ول جس یہ نیال
کرکے تھ کی اور زبان سے اس کو ظاہر نہیں کیا ہے یہ گوئر نہیں ۔ تکھیری کا تھے بڑل (بنی ہذاق) کا ہے کہ صورت تھے کی ہے
اور حقیقت جس تھے نہیں (1) آئ کل جس کو فرضی تھ کہا کرتے ہیں وہ اس تکھیری داخل ہوسکتی ہے جبکہ اس کے شرائط
یائے جا کیں۔

مسئلہ ۲۲ با بنائج کے کی تین صورتیں ہیں: انس عقد بیل گئے ہو یا مقدادش بیل یا جنس شن بیل فیل عقد بیل گئے کی وہی صورت ہے جو ذکور ہوئی کہ بالغ نے مشتری (خریدار) سے پھی خاص اوگوں کے سامنے یہ کہد دیا کہ بیل اوگوں کے سامنے میہ کہد دیا کہ بیل اوگوں کے سامنے فاہر کروں گا کہ اپنا مکان تمارے ہاتھ بھا اور تم قبول کرنا اور یہ بی وشرا (خرید وفرونت) محض و کھا وے بیل ہوگا حقیقت بیل نہیں ہوگا، چنا نچہ اسی طور پر بیج ہوئی۔ شن کی مقدار بیل تُخْرِیْ کی صورت بیہ ہے کہ آپس بیل شن ایک ہوا سے گرار طے ہوا ہے گرا سے ہوا کہ ظاہر دوہ برار کیا جائے گائی صورت بیل شن وہ ہوگا جو خفیہ طے ہوا ہے جیسا کہ آج کل اکثر شفعہ سے بیانے کے لیے دستاویز بیل بڑھا کرشن کھتے ہیں تا کہ اولاً تو شن کی کشت دیکھ کرشفعہ ہی نہ کر بیگا اور کرے بھی تو وہ رقم دے گا جو ہم نے دستاویز بیل کھائی ہے (بیرترام اور فریب اور تی تفی ہے ) تیسری صورت کہ خفیہ رویے شن قرار یا گئے اور کیا بر بھی اور کیا ہر بھی اشر فیول کوشن قرار دیا (2)

مسئلہ ۵ من بیج تلجئد کا بیتم ہے کہ رہیج موقوف ہے جائز کردیت و جائز ہوگی، رَ دکردیت و باطل ہوگی۔ (3) یعنی جبکہ نفس عقد میں تلجئے ہو۔

مسئلہ ٢٧: دو شخصوں نے آپس میں اس پر اتفاق کیا کہ لوگوں کے سامنے ہم فلاں چیز کی بیٹے کا اقرار کرویں ایک

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كتاب البيوع، بإب العرف، مطلب: في تع الطبيك من عدم المداركة

<sup>(2)</sup> الفتاوي الصندية ، كتاب البيوع والباب العشر ون في البياعات المكرومة .... إلخ من ما م ٢٠٩٠.

<sup>(3)</sup> الرجع السابق

الله المرابط المسويات (صريازيم) المحافظ المحاف

کے مابین نیجے نہیں ہوئی ہے تو الیسے غلط اقرار سے بیچے موقوف بھی تابت نہیں ہوگی اگر دونوں اس کو جائز میں ان دونوں کے مابین ہوگی اگر دونوں اس کو جائز ر ابھی جاہیں تو جائز نہیں ہوگی۔(4)

اں، گواہ نہ لائے تومنکر کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہے۔ (5)

رہ ہے۔ مسئلہ ۴۸: دونوں نے بیہ طے کرلیا تھا کہ مخص دکھانے کے لیے عقد کیا جائے گا اگر دقت عقد اُسی طے شدہ بات ر عقد کی بنا کریں تو عقد وُرست نہیں کہ نتے میں تبادلہ پر ریضا مندی در کار ہے اور یہاں وہ مفقو و ہے بیعنی اگر عقد کو جائز نہ ہ۔ کریں ہلکہ رد کر دیں تو باطل ہو جائے گا اور اگر وقت عقداً س مطے شدہ پر بنا نہ ہو لینٹی دونوں عقد کے بعد بالا تفاق کہتے ہوں کہ ہم نے اُس طے شدہ کے موافق (مطابق) عقد نہیں کیا تھا تو یہ بھے ہے اور اگر اس بات پر دونوں متفق ہیں کہ ونت عقد ہمارے ولوں میں پچھ نہ تھا نہ ہیا کہ مطے شدہ بات پر عقد ہے نہ ہیا کہ اُس پرنہیں ہے یا دونوں آپس میں النلاف كرتے ہيں أيك كہتا ہے كه مطے شدہ بات پرعقد كيا تھا دوسرا كہتا ہے أس كے موافق ميں نے عقد نہيں كيا تھا تو ان دونوں صورتوں میں بیج سیجے ہے بول ہی اگر تمن کی مقدار باہم ایک ہزار طے پائی تھی اور علاندیدوو ہزار تمن قرار پا یا اس میں بھی وہی صور تنیں ہیں اگر دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ تمن وہی طے شدہ ہے تو تمن دو ہزار ہے اور اگر دونوں متفق ہیں کہ طے شدہ تمن پر عقد نہیں ہوا ہے بلکہ دوہزار پر بنی ہوا ہے یا کہتے ہیں ہمارے خیال میں اُس وقت کچھ نہ تھا کہ طے شدہ ٹمن رہے گا یا نہیں یا دونوں میں باہم اختلاف ہے ان سب صورتوں میں بھی ٹمن دوہزار ہے اور اگر جنس تمن ایک چیز طے یا کی اورعقد دوسری جنس پر ہوا تو تمن وہ ہے جو وقت عقد ذکر ہو کی۔(6)

<sup>(4)</sup> الرجع المابق

<sup>(5)</sup> الفتادي الهندية ، كمّاب البيوع ، الباب العشر دن في البياعات المكروهة . . . والخ ، جسيس ٢١٠ .

<sup>(6)</sup> ردالحتار، كتاب البيوع، بإب الصرف، مطلب: في تي التلجئة ، ج ٢٥٥٠.

## تهيج الوفا

مسكه ٩ ٧٠: زين الوفا اس كوئين الامانة اوريخ الاطاعة اور بين المعامله بهي كيتم بين - اس كي صورت بيه ب كه اس طور یر نتا کی جائے کہ بائع جب ٹمن مشتری (خریدار) کوواپس دے گا تومشتری (خریدار) ہبیج کو داپس کر دے گا یا یوں کہ مدیون نے دائن کے ہاتھ و ین کے عوض (بدلے) میں کوئی چیز تھے کردی اور پیا طے ہوگیا کہ جب میں وین ادا کردوں گا تو اپنی چیز لے لوں گا یا یوں کہ میں نے بیہ چیز تمھارے ہاتھ اتنے میں تیج کردی اس طور پر کہ جب تمن لاؤں گا تو تم میرے ہاتھ نے کردینا۔ آج کل جو بچے الوفا لوگوں میں جاری ہے، اس میں مدت بھی ہوتی ہے کہ اگر اس مدت کے اندر میرتم میں نے ادا کردی تو چیز میری، ورند تھماری

مسئلہ ۵۰: بیج الوفاحقیقت میں رہن ہے لوگوں نے رہن کے منافع کھانے کی بیتر کیب نکالی ہے کہ بیج کی صورت میں رہن رکھتے ہیں تا کہ مرتبن اُس کے منافع سے مستنفید ہو۔للبذا رہن کے تمام احکام اس میں جاری ہوں گے اور جو پھے منافع حاصل ہوں گے سب واپس کرنے ہوں سے اور جو پھے منافع اپنے صرف میں لاچکا ہے یا ہلاک کر چکا ہے، سب کا تاوان دینا ہوگا اور اگر بیتے ہلاک ہوگئ تو ؤین (قرض) کا روپدیجی ساقط ہوجائے گا، بشرطیکہ وہ ڈین کی رقم کے برابر ہو اور اگر اس کے پروس میں کوئی مکان یا زمین فروخت ہو تو شفعہ بائع کا ہوگا کہ وہی مالک ہے مشتری (خریدار) کانبیں کہ وہ مرتبن ہے۔ (1) بیچ الوفا کا معاملہ نہایت پیجیدہ ہے، فقہائے کرام کے اقوال اس کے

<sup>(1)</sup> ردالحتار، كتاب البيوع، باب الصرف، مطلب: في عيم الوفائ، ي ٢٥، ٥٨٠.

اعلى حضرت المام البسنت مجدد وين وطلت الثاه امام احد رضا خان عليه رحمة الرحمن فأدى رضوبية شريف مين تحرير فر مات مين: میچ ومعتند مذہب میں نیچ وفاء تیج نہیں رہن ہے مشتری مرتبن کور بن سے نفع حاصل کرنا حرام ہے،صدیث میں ہے: کل قرض جرمنفعة هور أو ا ۔۔ جو بھی قرض نظع دے وہ سود ہے (ت)

<sup>(</sup>ا \_ كنز العمال نصل في لواحق كمّاب الدين حديث ١٥٥١١ مؤسسة الرساله بيروت ٢ / ٢٣٨)

اور پورے بیباک بیرکتے ہیں کہ چیز بھی بائع کے قبضہ میں رہوں ہے اور اس سے اپنے رو پیدیکا نفح اٹھایا جاتا ہے بیر ہمن بھی نہ ہوا کہ رہن ہے قبضہ باطل ہے۔ قال اللہ تعالٰی فرطن مقبوضۃ ا\_ (اللہ تعالٰی نے فرمایا تو رئن ہوقبضہ میں دیا ہوا۔ ت) بین فع جو اس پر تھہرا کھلا سود اور نرا حرام ومردود ب-(ا\_القرآن الكريم ٢ /٢٨٣)

بالجمله بدن سی صورت میں نہیں ہے، مشتری کا قبضہ نہ ہوا، جب تو اسے جائداد سے کوئی تعلق بی نہیں، جنتا روپید دیا ہے -

شرح بها و شویست (صریازدیم) متعلق بہت مختلف واقع ہوئے۔علامہ صاحب بحرنے اس کے بارے میں آٹھ قول ذکر کیے، فراؤے بزازیہ میں نوقول ہذکور ہیں، بعض نے دس قول ذکر کیے ہیں، فقیر نے صرف اُس قول کو ذکر کیا کہ بیے حقیقت ہیں رہن ہے کہ عاقدین کا مقصودای کی تائید کرتا ہے اور اگر اس کو بیچ بھی قرار دیا جائے جیسا کہاس کا نام ظاہر کرتا ہے اور خود عاقدین ( لیعنی بالع و مشتری (خریدار)) بھی عموماً لفظ نہتے ہی سے عقد کرتے ہیں تو بیشرط کہ تمن واپس کرنے پر مہیج کو داپس کرنا ہوگا بیشرط بائع کے لیے مفید ہے اور مقضائے عقد (عقد کا تقاضا) کے خلاف ہے اور ایس شرط رہے کو فاسد کرتی ہے جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے اس صورت میں بھی بائع ومشتری (خریداز) دونوں گنہگار بھی ہوں گے ادر بیج کے منافع مشتری (خریدار) کے لیے حلال نہ ہوں گے بلکہ جومنافع موجود ہوں اُنھیں واپس کرے اور جوخرج کر ڈالے ہیں اُن کا تاوان دے البتہ جو بغیراس کے قعل کے ہذاک ہو گئے ہوں وہ ساقط البزاالی تھے سے اجتناب ہی کا تھم دیا جائے گا۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

هٰ الخرماتيسر لى من كتاب البيوع مع تَشَتُّتِ البّالِ وَشُعُفِ الْحَالِ وَقِلَّةِ الْفُرُصَةِ وَكُثْرَةِ الاشغال والحمد من العزيز المتعال ذي البروالنوال والصلاة والسلام على حبيبه محمد (صلى الله تعالى عليه وسلم) صاحب الفضل والكمال واصحابه خير اصحاب واله خير ال والحمد لله رب العلمين قد وقع الفراغ من تسويد هذا الجزء لثلث بقين من شهر رمضان اعنى ليلة السابع والعشرين ليلة الجبعة المبأركة الليلة التي ترجى ان تكون ليلة القدر التي هي خيرمن الف شهر المسالم وارجو من المولى تعالى ان يمتعنى بيركة هذا الشهر وبركة هذه الليلة وان يتقبل بفضل رحمته هذا التأليف وان ينفعني به وسأئر المسلمين وبوفقي بأتمام هذا الكتاب واليه المرجع والمأب.

#### **安安安安**

جب چاہے واپس لے سکتا ہے میعاد گزری ہو یانبیں کہ بوجہ عدم ربن سادہ قرض رہ گیا اور قرض کے لئے شرعا کوئی میعاد نہیں، اگر مقرر بھی کی ہے اس کی پابندی نہیں اس دیے ہوئے رویسے ایک حبرزا نداس کو ترام ہے، نہ میعاد گز رنے پر اس جائداد میں اس کا کوئی حق ہے، اور اگرمشتری کا قبضہ ہوگیا ہے تو وہ رہن ہے مشتری کواس سے نفع لیما حرام ہے، ادر بالع ہر دفت روپیددے کر جا نداد واپس لے سکتا ہے اگر جیہ ميعاد كرركي بو\_(فأوى رضوييه جلد ١٥، ص • ٩ رضا فاؤند يشن ولا بور)

# عَ الْمِرَابِ مِنْ الْمُراكِ فِي الْمُرْسِلِينَ مِلْكِ مرور من مركيث عربي مرايي أردو بازار ٥ لاجهور ون 042-37124354 فيكس 042-37352795



|                             | ئى 2017         |                                         | بإراول  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------|
| (جلدووازدیم)                | آر_آر پرنٹرز    | ***************                         | پرننٹرز |
|                             | منافع كرافكس    | h                                       | سرورق   |
|                             | 600/-           | *************************************** | تعداد   |
| ر میان جوا در سول<br>مارسول |                 |                                         | تأشر    |
| ,                           | سيال شنرا درسول |                                         |         |
|                             | =/ روپ          | ************                            | قيمت    |

ا الله المرادة المراد



نيمل مسجد اسلام آباد Ph: 051-2254111

E-mail: millat\_publication@yahoo.com

0321-4146464 ووكان تمبر 5- مكيستريواردوباز ارلامور 4146464 Ph: 042-37239201 Fax: 042-37239200





ير و كين و بالدين المراز من المرز من المراز م

### فہرست

| صفحه |                                           | عنوانات                                                          |
|------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 59   | تحکیم الامت کے مدنی پینول                 | كفالت كابيان                                                     |
| 60   | تحكيم الامت كي مدنى محول                  | کفالت کے شرا تط                                                  |
| 61   | جكيم الامت كے مدنی پھول                   | I .                                                              |
| 61   | تحکیم الامت کے مدنی پیول                  | كفالت كأعم مناسبة                                                |
| 62   | تعلیم الامت کے مدنی پھول                  |                                                                  |
| 63   | حکیم الامت کے مدنی بھول                   |                                                                  |
| 64   | عليم الامت كرنى يجول                      | مبن وملازمه                                                      |
| 65   | علیم الامت کے مدنی پھول<br>سے             |                                                                  |
| 66   | عليم الامت كم مدنى محول<br>سيام           |                                                                  |
| 68   | تحکیم الامت کے مدنی بھول<br>سے            |                                                                  |
| 69   | تحکیم الامت کے مدنی مچول                  |                                                                  |
| 70   | حكيم الامت كے مذتی بچول                   |                                                                  |
| 70   | عليم الامت كي مدنى يحول                   |                                                                  |
| 72   | جكيم الامت كيدني پيول                     |                                                                  |
| 72   | حکیم الامت کے مرنی پھول                   | ناضی بننا کو یا بغیر چھری کے ذرئے ہونا ہے: 55                    |
| 73   | عليم الامت كي مدنى يهول                   | (ب) مديث:                                                        |
| 74   | حكيم الامت كي مرني يهول                   | اضی 3 طرح کے ہیں:                                                |
| 75   | مسائل فقهتيه                              | يُناعبدالله بن عمر رضي المله عنبُهمًا كاعبده قضا قبول ندكرنا: 56 |
| 88   | غائب کےخلاف فیصلہ درست نہیں ہے            | وزِ قیامت قاضی کی تمنا:                                          |
|      | افتاکےمسائل                               | ريث پاک کي د ضاحت: 57                                            |
| 95   | مُتِرِّ كَ كَاغِذِ أَتْعَانِ كَى فَضِيلَت | د په مخشر حکمرانو ل کی حالت: 57                                  |
| 95   | مفتى أعظم منداور كاغذات وحروف كي تعظيم    |                                                                  |

# گفالت، خواله، قضا، و کالت، شہادت اور افتناء کے مسائل کا بیان

#### يسْمِ الله الرَّحْنِ الرَّحِيَّمِ نَحْمَدُ لَهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ نَحْمَدُ لَهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ كُفَّالُتْ كَابِيانِ

اصطلاح شرع میں کفانت کے معنی ہیں کہ ایک مخص اپنے ذمہ کو دوسرے کے ذمہ کے ساتھ مطالبہ ہیں ضم کر ایسی ضم کر بینی مطالبہ ایک مخص کے ذمہ تحف ووسر سے نے بھی مطالبہ اپنی مطالبہ ایک مخص کے ذمہ تحف ووسر سے نے بھی مطالبہ اپنی دوسر نے نے میں مطالبہ اپنی کسی مخص کے دامہ ایک کا مویا وین (قرض) یا عین (1) کا ۔(2)

جس کا مطالبہ ہے اس کو طالب و مکفول لہ کہتے ہیں اور جس پر مطالبہ ہے وہ اصیل و مکفول عنہ ہے اور جس نے زمدداری کی وہ کفیل ہے اور جس چیز کی کفالت کی وہ مکفول ہہہے۔(3)

مئلہ ۱: جس مدی (دعوی کرنے والا) کو بیرڈر ہو کہ معلوم نیس مال وصول ہوگا یا نہ ہوگا اور جس مدی علیہ کو بیر اندید ہو کہ کہیں حراست میں نہ لیا جاؤں (گرفتارنہ کرلیاجاؤں) ان دونوں کو اس اندیشہ سے بچانے کے لیے کفالت کرامجود دھن ہے (تعریف کے قابل اور اچھا ہے) اور اگر کفیل بیس مجھتا ہو کہ جھے خود شرمندگی حاصل ہوگی تو اس سے بخابی احتیاط ہے تو ریت مقدس (4) میں ہے کہ کفالت کی ابتدا طامت ہے اور اوسط ندامت ہے اور آخر غرامت سے بخابی احتیار ہوئے ای تو شرمندہ ہونا پی نامان ہوئے ای تو ریس کے اور جب اس سےمطالبہ ہونے لگا تو شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ (5)

کفالت کا جواز اوراس کی مشروعیت قرآن و صدیث سے ثابت ہے اور اس کے جواز پر اجماع منعقد ہے۔ قرآن بیرسرہ پوسف میں ہے۔ (وَاکَا بِهِ ذَعِیْتُمْ ﴿(۱۷) ) (6) میں اس کا کفیل وضامن ہوں۔ صدیث میں ہے جس کو ابو

دالهداية ، كتاب الكفالة ، ج ٢، ص ٨٠.

<sup>(1)</sup> معین دشخص چیز جیسے مکان اور سامان وغیرہ۔

<sup>(2)</sup> الدرالخار، كماب الكفالة ، ح ٤، ٥٨٩.

<sup>(3)</sup> الدرالخار، كماب الكفالة ، ح ٢، ٥٩٥.

<sup>(4)</sup> حفرت سيدنا موى عليه السلام برنازل مونے والى كتاب-

<sup>(5)</sup> الدرالخاروردالحتار، كماب؛ لكفالة مطلب في كفالة نفعة الزوجة من 2.00.

<sup>(6)</sup> پ۱۱۰ پوسف:۷۲.

داود وتر مذی نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کفیل ضامن ہے۔ ایک معاملہ میں حضرت ام کلئوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کی تھی۔(7)

مسئلہ ۲: کفالت کے لیے الفاظ مخصوص ہیں جو بیان کیے جائیں گاوران کا رکن ایجاب و قبول ہے لیمی ایک شخص الفاظ کفالت نہیں ہوسکتی جب تک مکفول لہ (جس کا مطالبہ ہے) یا اجنی شخص نے قبول کرے۔ تنہا کفیل کے کہہ ویے سے کفالت نہیں ہوسکتی جب تک مکفول لہ (جس کا مطالبہ ہے) یا اجنی شخص نے قبول نہ کیا ہو۔ بیٹھی ہوسکتا ہے کہ مکفول لہ یا اجنی نے کس سے کہا کہ تم فلاں کی کفالت کر لواس نے کفالت کر کی تو یہ کفالت سے جول کی اس صورت میں ضرورت نہیں۔ اور اگر کفیل نے کفالت کی اور مکفول لہ کی اجازت پر موقوف ہے جب خبر کفالت کی اور مکفول لہ کی اجازت پر موقوف ہے جب خبر گئالت کی اور مکفول لہ کی اجازت پر موقوف ہے جب خبر گئالت کے اور جب تک مکفول لہ نے جائز نہ کی ہوگئیل کفالت سے وست بروار ہوسکتا ہے۔ (8)

مسئلہ ۳: مکفول عنہ کا قبول کرنا یا اس کے کہنے ہے کسی شخص کا کفالت کرنا کافی نہیں مثلاً اس نے کسی ہے کہا میری کفالت کرلواُس نے کفالت کر لی یا اُس نے خود ہی کہا کہ بیس فلال شخص کی طرف سے کفیل ہوتا ہوں اور مکفول عنہ (جس پرمطالبہ ہے) نے کہا بیس نے قبول کیا ہے کفالت سیجے نہیں۔(9)

مسکلہ ہم: مریض نے اپنے ورشہ سے کہا فلا استخص کا میر ہے ڈمہ بیر مطالبہ ہے تم ضامن ہوجاؤ۔ ورشہ نے کفالت کرلی بیرکفالت درست ہے۔ اگر چیرمکفول لہ نے تبول ندکیا ہو بلکہ وہاں موجود بھی ندہو۔ مریض کے مرنے کے بعد ورشہ سے مطالبہ ہوگا گرمیت نے ترکہ نہ چھوڑا ہوتو ورشرا داکرنے پرمجبور نہیں کیے جاسکتے۔ (10)

مسئلہ ۵: مریض نے کسی اجنی شخص کو اپنا ضامی بنایا وہ ضامی ہو گیا اگرچہ مکفول لدموجود نہیں ہے کہ اس کفالت کو قبول کرنے یہ کفالت کو قبول کرنے یہ کفالت کو قبول کرنے یہ کفالت کو قبول کرنے ہوئے اس کے ترکہ سے وصول کرسکتا ہے۔ (11) مسئلہ ۲: مریض نے ورثہ سے ضانت کو نہیں کہا بلکہ خود ورثہ ہی نے مریض سے کہا کہ لوگوں کے جو پچھ د ہوں (دین کی جمع قرضے) تمھارے و مہری ہم ضامی جی اور قرض خواہ وہاں موجود نہیں جی کہ قبول کرتے یہ کفالت

<sup>(7)</sup> في القدير، كتاب الكفالة من ٢٨٧٠٢٨٥٠٢٨٢.

<sup>(8)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب الكفالة ، إلياب الاول في تعريف الكفلة ... إلخ، ج ٣٥٠ م ٢٥٠.

<sup>(9)</sup> الفتاوى الصندية ، كمّاب الكفالة ، الباب الاول في تعريف الكفالة ... والخ من ٣٥٢، ٢٥٣.

<sup>(10)</sup> الفتاوي المعندية ، كمَّاب الكفالية ، الباب الأول في تعريف الكفلية ... الح يج سيم ٣٥٣.

<sup>(11)</sup> المرجع السابق.

السرع بهار نشویت (مدرواز ربم)

میج نہیں۔ اوراُس سے مرنے کے بعد ورشہ نے کفالت کی توضیح ہے۔ (12)
مسئلہ ک: مکفول بہ (جس چیز کی کفالت کی ) مجھی نفس ہوتا ہے کہی مال نفس کی کفالت کا یہ مطلب ہے کہ اُس فی کو جس کی کفالت کی حاضر لائے جس طرح آج کل بھی کچمریوں جس ہوتا ہے کہ مدگی علیہ (جس پر دعوی کیا عمیا میں کفیل (ضامن) طلب کیا جاتا ہے جوائی امر کا ذمہ دار ہوتا ہے اُس پر لازم ہے کہ تاری پر حاضر لائے اور نہ لائے تو نودا سے تراست (قید) جس رکھتے ہیں۔

多多多多多

## کفالت کے شرا کط

كفالت كيشرا يُط حسب ذيل بيد: (۱) كفيل كا عاقل مونا ـ (۲) بالغ مونا ـ

مجنوں یا نابالغ نے کفالت کی میچے نہیں۔ گرجب کہ ولی نے تابالغ کے لیے قرض لیا اور نابالغ سے کہدویا کہ تم اس مال کی کفالت کر لوائس نے کفالت کر لی بیر کفالت سی سے اور اس کفالت کا مطلب میہ ہوگا کہ نابائغ کو مال اوا کرنے کی اجازت ہے اور اس صورت میں اس بچے سے قرین کا مطالبہ ہوسکتا ہے اور کفالت نہ کرتا توصرف ولی سے مطالبہ ہوتا۔ ولی نے نابالغ کو کفالت نشر کا تختم ویا اُس نے کفالت کر لی میسی خمیں۔ (1)

مسئلہ ۸: نابالغ نے کفالت کی اور بالغ ہونے کے بعد کفالت کا اقر ارکرتا ہے تو اس سے مطالبہ ہیں ہوسکتا اور اگر بعد بلوغ اس میں اور طالب کہتا ہے بالغ ہونے بعد بلوغ اس میں اور طالب کہتا ہے بالغ ہونے بعد بلوغ اس میں اور طالب کہتا ہے بالغ ہونے ہے بعد کفالت کی تھی اور طالب کہتا ہے بالغ ہونے ہو کے بعد کفالت کی ہے تو نابالغ کا قول معتبر ہے۔(2)

(m) آزاد ہونا\_

بیشرط نفاذ ہے لین اگر غلام نے کفالت کی توجب تک آزاد نہ ہوائی سے مطالبہ نیں ہوسکتا اگر چہ وہ ایسا غلام ہو جس کو تجارت کرنے کی اجازت ہو ہاں جب وہ آزاد ہوگیا تو اُس کفالت کی وجہ ہے جو غلامی کی حالت میں کی تھی اُس سے مطالبہ ہوسکتا ہے اور اگر مولی (ما لک) نے اُسے کفالت کی اجازت دے دی تو اُس کی کفالت سے جب کہ مدیون (مقروض) نہ ہو۔ (3)

(۱۲) مریض شهونا۔

یعنی جو شخص مرض الموت میں ہواور مکت مال (مال کا تیسرا حصہ) سے زیادہ کی کفالت کرے توضیح نہیں۔ یوہیں

والدرالخار، كتاب الكفالة ، ي ٢٠٠٠ م ٥٩٠٠

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كاب الكفالة ، ج ٢٠٥٠ ١٩٥٠

والفتادي المعندية ، كماب الكفالة والباب الاول في تعريف الكفالة ... إلخ من منهم ٢٥٣.

<sup>(2)</sup> الفتاوى المعندية ، كمّاب الكفالة والباب الاول في تعريف الكفالة ... إلى وسيم ٢٥٣٠.

<sup>(3)</sup> الفتاوى العندية ، كمّاب الكفالة ، الباب الاول في تعريف الكفالة ... إلى مج ٣٥٠٠.

ار ان را تناذین (قرض) ہو جو اُس کے ترکہ کو محیط ہو (اُس کی تمام میراث کو گھیرے ہوئے ہو) تو بالکل کفالت نہیں مرسی مربع نے وارث کے لیے یا وارث کی طرف سے کفالت کی بیرمطلقاً محیج نہیں۔(4)

مسئلہ 9: اگر مریض پر بظاہر دین شرتھا اُس نے کسی کی کفالت کی تھی پھر بیا قرار کیا کہ مجھ پراتنا ذین ہے جوگل ال کو محط ہے پھر مرکمیاس کا مال مقرلہ (جس کے لیے اقرار کیا) کو مطے گا مکفول لہ (جس شخص کا مطالبہ ہے) کوئیس کے کا اور اگر استے مال کا اقرار کیا ہے جوگل مال کو محیط نہیں ہے اور ذین نکالنے کے بعد جو بچا کفالت کی قم اُس کی نہاں تک ہے تو یہ کفالت درست ہے اور اگر کفالت کی رقم تہائی سے زیادہ ہے تو تہائی کی قدر کفالت صحیح ہے۔ (5) مسئلہ ۱۰: مریض نے حالت مرض میں ساقرار کیا ہے۔ دیں۔

'' مسئلہ ۱۰: مریض نے حالت مرض میں بیراقرار کیا کہ میں نے صحت میں کفالت کی ہے بیراُس کے پورے مال مسجع ہے بشرطیکہ بیر کفالت نہ وارث کے لیے ہونہ وارث کی طرف سے ہو۔ (6) میں جی ہے بشرطیکہ بیر کفالت نہ وارث کے لیے ہونہ وارث کی طرف سے ہو۔ (6)

(۵) مكفول بدمقدور التسليم مو-

یعیٰ جس چیز کی گفالت کی اُس کے ادا کرنے پر قادر ہو۔ حدود وقصاص کی گفالت نہیں ہوسکتی۔ جس پر حد واجب ہوائے نفس کی گفالت نہیں ہوسکتی ہے۔ جبکہ اُس حدیثی بندوں کا حق ہو۔ یوبیں میت کی گفالت بالنفس (یعنی کسی شخص کو ما مرکز نے کی گفالت ) نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ جب وہ مرچکا تو حاضر کیونگر کرسکتا ہے بلکہ اگر زندگی میں گفالت کی تھی پھر مر میا تو کفالت کی تھی۔ میانفس باطل ہوگئی کہ وہ رہا ہی نہیں جس کی گفالت کی تھی۔

(١) دَين كي كفالت كي تو ده دَين صحيح جو

لین بغیراداکیے یا مدی (دعوی کرنے والا) کے معاف کیے وہ ساقط نہ ہو سکے۔ بدل کتابت کی کفالت نہیں ہوسکتی کہ یہ ذین سے کہ یہ دیا ہو کہ یہ ذین سے کہ یہ دیا ہو کہ یہ ذین سے کہ یہ دیا ہو کہ یہ ذین سے کہ اس کا تھم نہ دیا ہو کہ یہ ذین سے کہ اس کا تھم نہ دیا ہو کہ یہ ذین سے کہ اس کا تھم نہ دیا ہو کہ یہ ذین سے کہ اس کا تھم نہ دیا ہو کہ یہ ذین سے کہ اس کا تھم نہ دیا ہو کہ یہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ یہ دیا ہو

(2) وه دّين قائم مو\_

للذا جومفلس (مختاج) مرااورتر که بیس چیوژا اُس پرجو دَین ہے قابل کفالت نہیں کہ ایسے دَین کا دنیا میں مطالبہ ہی نہیں ہوسکتا۔ بید دَین قائم ندر ہا۔ (7)

<sup>(4)</sup> الدرالخاروردالمحتار، كتاب؛ لكفالة ، مطلب في كفالة نفقة الزوجة ، ج ٢ يص ١٩٥٠.

<sup>(5)</sup> ردالحتار، كتاب الكفالة ، مطلب في كفالة نفقة الزوجة عن 2، ص ١٩٥٠.

<sup>(6)</sup> الرفع السابق.

<sup>(7)</sup> الدرالخاروردالحتار، كتاب الكفالة من عين ١٩٥٠.

## 

#### كفالت كےالفاظ

مسئلہ ۱۱: کفالت ایسے الفاظ ہے ہوتی ہے جن سے کفیل کا ذمہ دار ہوتا سمجھا جاتا ہومثلاً خودلفظ کفائت صائت۔ یہ بچھ پر ہے۔ میری طرف ہے۔ میں ذمہ دار ہوں۔ یہ بچھ پر ہے کہ اس کو جمھارے پاس لا کال۔ فلائ مخص میری پہچان کا ہے یہ کفالت بائنٹس ہے۔ (1)

مسئلہ ۱۲: خمصارا جو پچھے فلاں پر ہے ہیں دوں گا ہے کفالت نہیں بلکہ دعدہ ہے۔ تمصارا جو ڈین فلال پر ہے میں دول گا میں ادا کروں گاہے کفالت نہیں جب تک میرنہ کیے کہ میں ضامن ہول یا وہ مجھے پر ہے۔(2)

مسئلہ ۱۱۰ یہ کہا کہ جو پچھ تمھارا فلال پر ہے میں اُس کا ضامن ہوں یہ کفالت ضحیح ہے۔ یا یہ کہا جو پچھتم کواس نج میں پہنچے گا میں اُس کا ضامن ہوں یعنی یہ کہ ہنچ میں اگر دوسرے کاحق ثابت ہوتو شمن کا میں ذمہ دار ہول یہ کفالت بھی صحیح ہے۔اس کو ضان الدرک کہتے ہیں۔(3)

مسئلہ ۱۱۰۰ کفائت بالنفس میں بہ کہنا ہوگا کہ اُس کے نفس کا ضامن ہوں یا ایسے عضوکو ذکر کرے جوکل کی تعبیر ہوتا ہے۔ مثلاً گردن، جزوشائع نصف و راج کی طرف اضافت کرنے سے بھی کفالت ہو جاتی ہے۔ اگر بہ کہا اُس کی شاخت میرے ذمہ ہے تو کفالت نہ ہوئی۔ (4)

多多多多

<sup>(1)</sup> الفتادى الصندية ، كتاب الكفلة ، الباب الأنى في الفاظ الكفلة واقسامها ... الخي الفصل الاول ، ج ٣٥٥ م. م

<sup>(2)</sup> الرفع الهابق ص٢٥٧، ٢٥٠.

<sup>(3)</sup> الدرالخاروردالحمار، كاب الكفالة ، مطلب: كفالة المال قسمان... الخ ، ج ٢٠ ص ١٢١.

<sup>(4)</sup> الدراكخار، كاب الكفائة ، ي ٤، ص٥٩٩،٥٩١.

الشرح بها و شویعت (صردواز دیم)

# كفالت كاحكم

مسئلہ ۱۵: کفالت کا تھم ہیہ ہے کہ اصل کی طرف سے اس نے جس چیز کی کفالت کی ہے ( ایمنی جس چیز کا ضامن بنا ہے ) اس کا مطالبہ اس کے فرمہ فا ذم ہو گیا لیمنی طالب کے لیے حقِ مطالبہ ثابت ہو گیا وہ جب چاہے اس سے مطالبہ کر سکتا ہے اس کو انکار کی گنجائش نہیں۔ بیضر ورنہیں کہ اس سے مطالبہ اُسی وقت کرے جب اصیل سے مطالبہ نہ کر سکتا جاس کو انکار کی گنجائش نہیں۔ بیضر ورنہیں کہ اس سے مطالبہ کرسکتا ہو۔ جب بھی گفیل سے مطالبہ کرسکتا ہے۔ اور اصیل سے مطالبہ شروع کر دیا جب بھی گفیل سے مطالبہ کرسکتا ہے۔ اور اصیل سے مطالبہ کرسکتا ہے۔ بال اگر اصیل سے اُس نے اپناحی وصول کر لیا تو کفالت ختم ہوگئی اب گفیل بری ہو گیا مطالبہ نہیں ہوسکتا۔ (1)

مسئلہ ۱۱: میں نے فلال کی کفالت کی آج سے ایک ماہ تک تو ایک ماہ کے بعد کفیل ( کفالت کرنے والا) بری ہو جائے گامطالبہ بیں ہوسکتا۔ اور فقط اتنا ہی کہا کہ ایک ماہ کفیل ہوں بیٹہ کہا کہ آج سے جب بھی عرف یہی ہے کہ ایک ماہ کی تحدید ہے ( بینی ایک ماہ کی مدت مقرر ہے ) ،اس کے بعد کفیل سے تعلق نہ رہا۔ (2)

مسئلہ کا: کفیل سے بول کفالت کی کہ جب توطلب کر بگا تو ایک ماہ کی مت میرے لیے ہوگی یہ کفالت صحیح ہے۔

اور و تت طلب ہے ایک ماہ کی مدت ہوگی اور مدت بوری ہونے پرتسلیم کرنالازم ہے اب دوبارہ مدت نہ ہوگی۔(3)

مسئلہ ۱۸: اس شرط پر کفالت کی کہ مجھ کو تین دن یا دس دن کا خیار ہے کفالت صحیح ہے اور خیار ہم صحیح یعنی جس مسئلہ ۱۸: اس شرط پر کفالت کی کہ مجھ کو تین دن یا دس دن کا خیار ہے کفالت کے جو اور خیار ہم صحیح کے بین جس مسئلہ ۱۵ نام ایک نعد مطالبے ہوگا اور این مان ترب اُس کی دفت ان میں کا دارا ۔ کشتر کے ابتد مطالبے ہوگا اور این مان ترب اُس کی دفت ا

بنت تک خیارلیا ہے اُس کے بعد مطالبہ ہوگا اور اعدونِ قدت اُس کو اختیار ہے کہ کفالت کوشم کر دے۔ (4)
مسئلہ 19: کفیل نے وقت معین (مقرر) کر دیا ہے کہ میں فلال وقت اس کو حاضر لاؤں گا اور طالب نے طلب کیا
تو اُس دقت معین پر حاضر لا نا ضرور ہے اگر حاضر لایا فیہا (توسیح) ورنہ خود اُس کفیل کومیس (قید) کر دیا جائے گا۔ یہ
اُس مورت میں ہے جب حاضر کرنے میں اس نے خود کوتائی کی ہوا در اگر معلوم ہو کہ اس کی جانب سے کوتائی نہیں ہے

<sup>(1)</sup> الدرالخاروردالحتار، كماب الكفالة ، مطلب: في كفالة تفقة الزوجة ، ج ٢، ص ٥٩٣.

<sup>(2)</sup> ردالحتار، كماب الكفالة ،مطلب في الكفلة المؤقة ،ح ٢٠٠٠.

<sup>(3)</sup> الدرالخار، كماب الكفالة من ٢٠٢٠

<sup>(4)</sup> الدرالخار، كتاب الكفالة من ٢٠٢، وغيره.

تو ابتداء حبس نه کیا جائے بلکہ اس کو اتناموقع ویا جائے کہ کوشش کر کے لائے۔(5)

مسئله ۲۰: کفالت بالنفس ( یعنی کسی مخص کو حاضر کرنے کا ضامن بنا نفا) کی تنمی اور وہ مخف غائب ہو گیا کہیں جلا سمیا تو کفیل کواتے دنوں کی مہلت دی جائے گی کہ وہاں جا کر ٹائے اور مقت پوری ہونے پر مجمی شالا یا تو قاضی کفیل کو عبس كريكا اور اگريه معلوم نه بهو كه وه كهان حميا توكفيل كوچيوژ ديا جائے گا۔ جب كه طالب بهي اس بات كو مانيا بهو كه وه لايت ے اور اگر طالب کواہوں سے ثابت کر دے کہ دہ فلاں جگہ ہے تو گفیل مجبور کیا جائے گا کہ دہاں سے جا کر لائے۔(6) مسئلہ ۲۱: بیہ جو کہا عمیا کو قبل اُس کو وہاں سے خاکر لائے اگر بیا ندیشہ (ڈر) ہو کہ فیل بھی بھاگ جائے گا تو

طائب کو بیرتن ہوگا کہ تقیل سے ضامن طلب کرے اور کفیل کو اس صورت میں ضامن دینا ہوگا۔ (7)

مسئلہ ۲۲: کفالت بالنفس میں اگر مکفول بہ (جس کی کفالت کی ہے) مرحمیا کفالت باطل ہوتئی۔ یوہیں اگر کفیل مر کیا جب بھی کفالت باطل ہوئی اُس کے ورشہ سے مطالبہ ہیں ہوسکتا۔ طالب کے مرنے سے کفالت باطل نہیں ہوتی اس کے ورثہ یا وسی کفیل سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ کفیل نے مدمی علیہ (جس پر دعوی کیا جائے) کو مدمی (دعوی کرنے والا) کے باس حاضر کردیا تو کفالت سے بری ہو گیا تمرشرط سیہ کہ ایک جگہ حاضر لایا ہو جہاں مدی کو مقدمہ پیش کرنے کا موقع ہو بینی جہاں جا کم رہتا ہو بین أس شہر میں حاضر لاتا ہوگا دوسرے شہر یا جنگل یا گاؤں میں اُس کے پاس حاضر لانا كافی نہیں۔ نفیل کے بری ہونے کے لیے ریمسروری نہیں كہ ضانت كے دفت ریم رؤكرے كہ جب میں حاضر لاؤں بری ہوجا وں گا لیعنی بغیراس شرط کے بھی حاضر کردیے سے بری ہوجائے گا۔(8)

مسکلہ ۲۳۰: کفیل کی براکت ( یعنی شامن کا بری الذمہ ہونا) کے لیے بیضروری نہیں کہ جب حاضر کر دے تو مكفول له (جس كامطاليه ہے) قبول كر لے وہ انكاركرتا رہے اور بير كے كه اسے دوسرے وقت لانا جب بھى كفيل برى الذمه بوكيا كفيل كے ذمه صرف ايك بارحاضر كردينا ہے۔ بال اگر ايسے نفظ سے كفالت كى بوجس سے عموم سمجھا جاتا ہو مثلاً بدكہ جب بھی تواسے طلب كريكا ميں حاضر لاؤں گا توايك مرتبدك حاضر كرنے سے برئ الذمدند بوگا۔ (9)

<sup>(5)</sup> الدرالخار، كاب الكفالة ، ج ٤، س٠١٠.

والفتاوي المعددية ، كمّاب الكفالة ، الباب الثاني في الفاظ الكفالة ... والخي الفصل الثاني من ٣٩٨ م

<sup>(6)</sup> الفتادي المندية ، كياب الكفالة ، الباب الثاني في الغاظ الكفلة ... إلخ ، الفصل الثاني ،ج ٣٥٨ و٢٥٨. والدرالخار، كتاب الكفالة ، ج ٧٠٥ م ١٠٢٠.

<sup>(7)</sup> الفتادى المندية ، كمّاب الكفلة ، الباب الثاني في الفاظ الكفلة ... والخي الفعل الثاني ، ج م م ٢٥٨.

<sup>(8)</sup> الدرالخاروردالحتار ، كمّاب الكفالة ، مطلب في الكفالة ألمؤقمة ، ج ٢٠٥ م٠٠.

<sup>(9)</sup> الدرالخار، كتاب الكفائد من عين ٢٠٧.

شرح بها و شویعت (حمددداز دیم) مسئلہ ۲۳: کفالت میں شرط کردی ہے کہ کم اضاف میں حاضر کر بیگا اب دوسری جگہ مدی کے پاس حاضر لا ناکافی نیں۔ ہاں امیر شہرکے پاس حاضر کردیا یا امیر کے پاس حاضر کرنے کی شرط تعی اور قاضی کے پاس لا یا یا دوسرے قاضی راف یہ دوسرے قاضی

مسئلہ ۲۵: مطلوب (مدعی علیہ) نے خود اسپے کو حاضر کر دیا گفیل بری ہو کمیا جب کہ اس نے مطلوب سے کہنے ے کفالت کی ہواور اگر بغیر کیے اپنے آپ ہی کفالت کر لی تو اُس کے خود حاضر ہونے سے کفیل بری نہ ہوا۔ کفیل کے ہے۔ اس اور اس مرکر دیا کفیل بری ہوگیا گران تنیوں میں یعنی خود حاضر ہوگیا یا دکیل یا قاصد نے حاضر کر دیا شرط وب : الله المحالم المعنف المستركة المعالمة (كفالت كرتفاض كرمطابق) حاضر موا يا كفيل كي طرف سے ويش كرتا بول اوراكرية ظامرة كيا توكفيل برى الذمة نه بوا- (11)

مسئلہ ٢٦: كى اجنى فض نے جوكفيل كى طرف سے مامور نبين سے مطلوب كو چين كر ديا اور كہدديا كد فيل كى المرف سے پیش کرتا ہوں اگر طالب نے منظور کرایا کفیل بری ہو کیا ورنہ ہیں۔(12)

مسئلہ ۲۷: کفیل نے بول کفالت کی کداگر میں کل اس کو حاضر نہ لایا تو جو مال اس کے ذمہ ہے میں اُس کا منامن ہوں اور باوجود قدرت اُس نے حاضرتیں کیا تو مال کا منامن ہو گیا اُس سے مال وصول کیا جائے گا اور اگر مطلوب بیار ہو گیا یا قید کر دیا گیا یا اُس کا پہتر نہیں ہے کہ کہاں ہے ان وجوہ سے فیل نے حاضر نہیں کیا تو مال کا ضامن نہیں ہوا اور اگر مطلوب مرکمیا یا مجنول ہو گیا اس وجہ سے نہیں حاضر کر سکا تو ضامن ہے اور اگر صورت مذکورہ میں خود طالب مرکباتو اُس کے ورشہ اُس کے قائم مقام ہیں اور اگر کفیل مرکبیا تو اس کے درشہ سے مطالبہ ہوگا لینی اُس ونت تک وارث نے اُس کو حاضر کرویا بری ہو گیا وربنہ وارث پر لازم ہوگا کہ قیل کے ترکہ سے دین اوا کر اے۔ (13)

مسئلہ ۲۸: کفیل نے بیر کہا تھا کہ اگر کل فلال جگہ اس کوجمعارے پاس نہ لاؤں تو مال کا میں ضامن ہوں کفیل اے لایا مرطالب کوئیس یا یا اور اس پرلوگوں کو گواہ کرلیا تو گفیل دونوں کفالتوں ( کفالت نفس اور کفالت مال) ہے بری اوكيا - اورا كرصورت مذكوره مين طالب وفيل شن اختلاف موا - طالب كمتابيم أست مبين لاستار كفيل كمتاب مين لايا

<sup>(10)</sup> الدرالخار، كماب الكفالة من ٢٠١.

والفتادي المعندية ، كمّاب الكفالة ، الباب الأني في القاظ الكفالة ... الخي الفصل الأالث، ج ٣٥٩ م ٢٥٩.

<sup>(11)</sup> الدرالخاردرد المحتار، كمّاب؛ لكفالة مطلب: كفالة النفس لاتبطل بابراء الأصل، ح، م ١٠٧.

<sup>(12)</sup> الفتادي الصندية ، كماب الكفلة ، الباب الثاني في الفاظ الكفلة ... الخ، الفصل الثالث، ج ٣ م ١٠١١.

<sup>(13)</sup> الدرالخاروردالحتار، كتاب الكفالة ، مطلب: كفالة النفس... الخ ، ج ع ص ٢٠٨ \_ ١١٠.

تم نہیں ملے۔ اور کواوکس کے پاس شہوں تو طالب کا قول معتبر ہے بعنی تفیل کے ذمہ مال لازم ہو کیا اور اگر کفیل نے م گواہوں سے ثابت کر دیا کہ اُسے لایا تھا تو کفیل بری ہو کمیا۔ (14)

مسئلہ الا: کفیل مطلوب کو لا یا تکر خود طالب جھپ گیا اس صورت میں قاضی اُس کی طرف سے سی کو دکیل مقرر کر دے گا۔ ای طرح مشتری کو خیارتھا اور بائع غائب ہو گیا یا کسی نے تسم کھائی تھی کہ آج میں اپنا قرض ادا کر دوں گا اور قرض خواہ غائب ہو گیا یا کسی نے عورت سے کہا تھا اگر تیرا نفقہ تجھے کو آج نہ پہنچ تو تجھے کو طلاق دے لینے کا اختیار ہے اور عورت کہیں جھپ گئی ان سب صورتوں میں قاضی ان کی طرف سے وکیل مقرر کر دے گا اور وکیل بنانے دالا) کا نظل ہوگا۔ (15)

مسئلہ \* سا: قاضی یا اس کے ایٹن نے مرگ علیہ (جس پر دعوی کیا گیاہے) سے کفیل طلب کیا جو اس کے حاضر لانے کا ضامن ہو مدی (دعوی کرنے والا) کے کہنے سے کفیل طلب کیا ہو یا بغیر کیے کفیل پر لازم ہوگا کہ مدی علیہ کو قاضی کے پاس حاضر لائے مدی کے پاس لانے سے بری الذمہ نہ ہوگا ہاں اگر قاضی نے بیہ کہد دیا ہو کہ مدی تم سے کفیل طلب کرتا ہے تم اس کو کھیل دو تو اب مدی کے یاس لانا ہوگا قاضی کے یاس لانے سے بری الذمہ نہ ہوگا۔ (16)

مسئلہ اسا: طانب نے کمی کو وکیل کیا کہ مطلوب سے ضامن لے، اس کی دوصور تیں ہیں وکیل نے کفالت کی اپنی طرف نسبت کی تو کفیل سے مطالبہ خود وکیل کر بگا اور مؤکل کی طرف نسبت کی تو کفیل سے مطالبہ خود وکیل کر بگا اور مؤکل کی طرف نسبت کی تو کفیل سے مطالبہ خود وکیل کر بگا اور مؤکل کی طرف نسبت کی تو مؤکل کے بیاس مطلوب کو پیش کر دبیا تو دونوں صور توں ہیں بری الذمہ ہوگیا اور وکیل کے بیاس حاضر لا یا تو وکیلی صورت میں بری ہوگا دوسری صورت میں نہیں۔ (17)

مسئلہ ۲۳: ایک شخص کی کفالت چند شخصوں نے کی اگر بیانیک کفالت ہوتو اُن میں کسی ایک کا حاضر لانا کافی ہے سب بری ہو گئے اور اگر متفرق طور پر سب نے کفالت کی ہے تو ایک کا حاضر لانا کافی نہیں یعنی بیر بری ہو گیا دوسر بے بری نہیں ہو گیا دوسر بے بری نہیں ہو گیا دوسر بے بری نہیں ہوئے۔ (18)

<sup>(14)</sup> الفتادي الصدية ، كتاب الكفالة ، الباب الثاني في القاظ الكفلة ... الخي الفصل الثالث ، جسابس ٢٧٠.

والدرالخاروردالحنار، كماب الكفالة ،مطلب: حادثة الفتوى ، ج عاص ١١١.

<sup>(15)</sup> ردائحتار، كمّاب الكفالة بمطلب في المواضع التي ينصب قيها القاضي وكيلا... الخ من 2 من الا.

<sup>(16)</sup> الفتاوي الخامية ، كمّاب الكفالة والحوالة ، مسائل في نفس المكفول بدوج ٢ بس ١٧٠٠.

<sup>(17)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب الكفالة ، الباب الثّاني في الفاظ الكفالة ... الحّ ، الفصل إلَّ الشهرج سوم ٢٦٢ . ·

<sup>(18)</sup> المرجع السابق.

مسئلہ ۱۳۳۰ کفالت سی جہالت ہے اپنے میٹر طنیس کہ وقت کفالت دعویٰ سیح جو بلکہ اگر دعویٰ میں جہالت ہے اور کفالت کرلی سے کفالت کولی کیا اور یہ بیان نہیں کیا کہ وہ حق کیا ہے یا سو کفالت کرلی سے کفالت کولی کیا اور یہ بیان نہیں کیا کہ وہ حق کیا ہے یا سو اپر نیوں کا دعویٰ کیا اور یہ بیان نہیں کیا کہ وہ التر فیاں کس شم کی ہیں۔ ایک شخص نے مدگ سے کہا اس کو چھوڑ دو میں اس کی ذات کا کفیل ہوں اگر میں اس کوکل حاضر نہ لایا تو سو اشر فیاں میر سے ذمہ ہیں۔ یہاں دو کفالتیں ہیں ایک نفس کی دوسری مال کی اور دونوں سے جیس للبندا اگر دوسرے دن حاضر نہ لایا تو اشر فیاں دینی پڑیں گی یا وہ حق دینا ہوگا رہا ہے کہ کہو کہا کہ معلوم ہوگا کہ وہ حق کہا ہے دائی میں جو بیان معلوم ہوگا کہ وہ حق کہا ہے دائی علیہ نہیں اس کی صورت ہے ہوگی کہ مدگی اپنے دعوے کی تفصیل میں جو بیان کرے اور اُس کو گواہوں سے ثابت کر دے یا مدگی علیہ نے اُس کی تقد ہی کرے فیل کے ذمہ وہ دینا لازم ہوگا اور اگر نہ کی نے گواہوں سے ثابت کیا نہ مدگی علیہ نے اُس کی تقد ایق کی بلکہ دونوں میں اختلاف ہوا تو مدمی کا قول معتبر ہی نے۔ وابوں سے ثابت کیا نہ مدمی علیہ نے اُس کی تقد ایق کی بلکہ دونوں میں اختلاف ہوا تو مدمی کا قول معتبر ہے۔ (19)

مسئلہ ۱۳۳۲: کفالت بالمال کی دوصور تیں ہیں ایک بیر کفس ال کا ضامن ہو ( پینی مال کی ادائیگی کا ضامن ہو )
دوسری بیر کہ تقاضا (مطالبہ) کرنے کی ذمہ داری کرے ایک خض کا دوسرے کے ذمہ بھی مال تھا تیسرے خض نے طالب سے کہا کہ بیں ضامن ہوتا ہوں کہ اُس سے وصول کر کے آم کو دول گا بیر مال کی حفائت نہیں ہے کہ اپنے پاس سے دیلے بلکہ تقاضا کرنے کا ضامن ہو کہ اس سے وصول ہوگا دے گا اس سے مال کا مطالبہ نہیں ہوسکتا۔ زید نے عمر دیے بڑار دو پے غصب کر لیے سنے عرفائس سے جھڑا کر دہا تھا کہ میرے دو پر دیدے تیسر فض نے کہا لاو مت، بیل اس کا حباس ہول کہ اُس سے لے کرتم کو دول، اس ضامن کے ذمہ لازم ہے کہ وصول کر کے دے اور اگر ذید نے وہ روپ خرج کرڈالے تو بیجی شربا کہ دہ دو و وصول کر کے دھے صرف تقاضا کرنے کا ضامن ہے۔ (20) مسئلہ ۱۳۵۵ کا مفائن ہوں کہ اُس سے لئر اُس کے ذمہ لازم کرے یعنی کوئی ایسا لفظ کے جس سے الترزام سمجھا جاتا ہو حشائ ہوں اور اگر فقط بیکہا کہ فلال کے ذمہ جاتا ہو حشائ ہیں ہوا اور اگر فقط بیکہا کہ فلال کے ذمہ جاتا ہو حشائ ہیں ہوا اور اگر فقط بیکہا کہ فلال کے ذمہ بیا اور مشائل کے خوار در ریعنی معلق کرکے کہا کہ دہ نہیں دے تو بیس دوں گا، بیس اور اگر وقتط بیکہا کہ فلال کے ذمہ الفاظ کو تعلی سے اُس کوئی معلق کرکے کہا کہ دہ نہیں دے تو بیس دوں گا، بیس اور کروں گا، اس کئے سے تھیل ہوں گیا۔ (21)

<sup>(19)</sup> الدرالخيّار در دامحتار ، كمّاب الكفالة ،مطلب في المواضع التي ينصب فيما القاضي ... الخ ،ج 2 يص الا.

من (20) روالحتار، كماب الكفالة ، مطلب: كفالة المال، ج ٢، ص ١١٢.

<sup>(21)</sup> ردالحتار، كماب الكفالة ، مطلب: كفلة المال، ج عيس ١١٨.

مسئلہ ۱۳۷: اگر کسی وجہ ہے اصیل (جس پرمطالبہ ہوگا مثلاً غلام مجور (جس کو مالک نے خرید وفروخت کی ممالعت کفالت کرلی کفالت کرلی کفالت کرلی کا اس نے کسی کے بیال کے دری ہوا اس کے ممالعت کردی ہوں اس نے کسی کی چیز ہلاک کردی یا اس پر قرض ہے اُس سے مطالبہ آزاد ہونے کے بعد ہوگا گر کسی نے اُس کی کفالت کرلی تو کفیل ہے ایسی مطالبہ ہوگا یو ایس مدیون (مقروض) کے متعلق قاضی نے مفلس (مخاجی) کا تھم دے دیا تو اس سے مطالبہ مؤخر ہو گیا گر کھیل سے مؤخر نہیں ہوگا۔ (22)

مسئلہ کسا: مال مجہول ( یعنی وہ مال جس کومعین نہ کیا گیا ہو ) کی کفالت بھی صحیح ہے اور بہ بھی ہوسکتا ہے کہ کفالت نفس و کفالت مال میں تر دید کرے مثلاً یہ کیے کہ میں فلال شخص کا ضامن یا اُس کے ڈسہ جو فلاں کا مال ہے اُس کا ضامن ہول اور کفیل کو اختیار ہے دونوں کفالتوں میں سے جس کو چاہے اختیار کرے۔ (23)

مسئلہ ۱۳۸ دو فضول میں وین مشترک ہے لین ان دونوں کا کسی کے ذمہ وین تھا مثلاً دونوں نے ایک مشترک چیز کسی کے اتھ بیتی یا ان کے مورث (وارث کرنے والا لینی میت) کا کسی کے ذمہ وین تھا بددونوں اُس میں شریک بین ان میں سے ایک دوسرے کے لیے کفالت نہیں کرسکتا بورے وین کا کفیل بھی نہیں ہوسکتا اور دوسرے کے حصہ کا بھی گفیل نہیں ہوسکتا اور اگر دونوں ایک چیز میں شریک شھے اور دونوں نے اپنا اپنا جسہ علیحدہ علیحدہ بیچا ایک عقد میں بھے نہیں کیا تو ایک دوسرے کے لیے کفالت کرسکتا ہے اور پہلی صورتوں میں اگر ایک نے دوسرے کو بفدرا س کے حصہ کے بلا کفالت ویدیا ورست ہے گرائس کا معاوضہ نہیں ملے گا۔ (24)

مسئلہ 9 سا: عورت کا نفقہ جوزن وشو (میاں یوی) کی باہم رضا مندی سے مقرر ہوا ہے یا قاضی نے اُس کو مقرر کر دیا ہے اس کی کفالت بھی ہوسکتی ہے یا قاضی کے تھم سے نفقہ کے لیے عورت نے قرض لیا ہے عورت اس کا مطالبہ شوہر سے کرے گی، شوہر کی طرف سے کسی نے کفالت کی بید کفالت بھی سے جے آئے تندہ کے نفقہ کی حانت بھی درست ہے ایا م گذشتہ کا نفقہ باتی ہے مگر اُس کا تقرر (مقرر کرنا) نہ تراضی سے (باہم رضا مندی سے) ہوا، نہ تھم قاضی سے ،اس کی صانت سے نہیں۔(25)

مسکلہ ۲۷: زین مبرکی کفالت (دوم برجوکس کے ذھے قرض ہوائس کی صانت) سے کے رہیمی وَین سے ہے بدل

<sup>(22)</sup> ردالحتار، كماب الكفالية بمطلب: كفالية المال قسمان ... الخ من ١١٨ ١

<sup>(23)</sup> الدرالخاروردالحتار، كماب الكفالة ،مطلب: كفلة المال قسمان... الخ، ج يري ١١٨.

<sup>(24)</sup> الدرالخار، كتاب الكفلة من ٢٠٩٠.

<sup>(25)</sup> الدرالخ اروردالمحتار، كمّاب الكفالة ، مطلب: كفالة المال قسمان ... الح من ١١٩٠٠.

شرح بها و شریعت (حمددواز دیم) ستابت (26) کی کفالت میچے نہیں کہ بید دین میچے نہیں اور اگر کسی نے ناواقعی سے صفانت کر لی اور پھھ ادا بھی کر دیا س. پرمعلوم ہوا کہ بید کفالت سیح نہ تھی اور مجھ پر ادا کرنا لازم نہ تھا تو جو پچھادا کر چکا ہے واپس لے سکتا ہے۔ (27)

مسئلہ اسم: دوسرے کی عورت سے کہا میں ہمیشہ کے لیے تیرے نفقہ کا ضامن ہوں، جب تک وہ عورت اُس کے نکاح میں رہے گی اُس وقت تک میلیل ہے، مرنے کے بعد یا طلاق کے بعد صرف عدّت تک ضامن ہے، اُس کے بعد کفالت فتم ہوگئ۔ بیہ کمہد یا کہ فلال شخص کو ایک روپیپر روزانہ دے دیا کر داس کا میں ضامن ہوں وہ ویتا رہا ایک کثیر رتم ہوئی اب کفیل مید کہتا ہے میرامطلب میدند تھا کہتم اتنی رقم کثیر (اتنازیادہ مال) اُسے دے دو سے اس کی یہ بات معتبر نیں فل رقم دینی پڑنے گی۔ یو بیں دوکا ندار سے بیہ کہددیا کہ اس کے ہاتھ جو پچھ بیچو سے دہ میرے ذمہ ہے تو جو پچھاس كے ہاتھ ہے كريگا مطالبہ فيل سے ہوگا بينيں سنا جائے گا كەميرا مطلب بيتھا بينة تھا گربيضرور ہے كەمكفول له (جس كامطاله ہے) نے اسے قبول كرابيا مو چاہے قبول كے الفاظ كيے موں يا دلالة قبول كيا مومثلاً أس كے باتھ كوئى چيز في الحال بیج کردی مگراس بیچ کے بعد دوبارہ یاسہ بارہ (تیسری بار) بیچ کر بیگا تو اُس کے ٹمن کا ضامن نہ ہوگا کہ یہ ہمیشہ کے لے ضانت نہیں ہے۔ (28)

مسکلہ ۲۷: ایک شخص دوسرے سے قرض ما تک رہاتھا اُس نے قرض دینے سے انکار کردیا تیسرے تخص نے بیرکہا اں کو ترض دیدو میں ضامن ہوں اُس نے فورا قرض دے دیا بیرضامن ہو گیا کہ اُس کا قرض دے دینا ہی قبول کفالت ے۔(29)

مسکلہ سام : اس کے ہاتھ فلاں چیز تیج کرواس میں جو پچھ خشارہ ہوگا میں منامن ہوں پیرکفالت سیح نہیں۔(30) مسئلہ ۱۳۲۷ مید کہا کہ فلاں شخص اگر تمعاری کوئی چیز غصب کر لے گاوہ مجھ پر ہے تو کفیل ہو گیا اور اگر ہیا کہ جو نفل تیری چیز غصب کرے میں اُس کا ضامن ہوں تو رید کفالت باطل ہے یو ہیں اگر بید کہا کہ اس گھر والے جو چیز تیری فصب كريس ميں ضامن ہوں بيكفالت باطل ہے جب كك كسى آدمى كا نام ند\_ل\_(31)

<sup>(26)</sup> أقا كااسية غلام ست مال كى ادائيكى سك بدال أن كا زادى كا معابده كرنا كتابت كبلاتان ورجو مال مقرر بوا أست بدل كتابت كيت

<sup>(27)</sup> الدرالخار دردالحتار ، كماب الكفالة ، مطلب: كفلة المال قسمان ... إلخ ، ج ، م ٢٠٠.

<sup>(28)</sup> الدرالخاروردالحتار، كتاب الكفالة بمطلب: كفالة المال قسمان ... إلخ، ج ٢٠٠٠.

<sup>(29)</sup> ردائحتار، كمّاب الكفائية بمطلب: كقالة المال قسمان ... والحج من ١٢٣٠.

<sup>(30)</sup> الرجع النابق من ٦٢٢.

<sup>(31)</sup> الدرالخار، كتاب الكفالة من عيم ١٢٢، ١٢٣.

مسئلہ ۵ من بیرکہا تھا کہ جو چیز فلاں کے ہاتھ ڈیچ کرو کے میں ضامن ہوں ہیہ کہہ کراُس نے اپنا کلام والیس لیا کہہ دیا میں ضامن نہیں اب اگراس نے بیچا تو وہ ضامن شدر ہا اُس سے مطالبہ بیں ہوسکتا۔ (32)

مسئلہ ۲ ہم: بیر کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کی کفالت کی ہے جس کا نام نہیں جانتا ہوں صورت پہچانتا ہوں ہیراقرار ورست ہے اس کے بعد کسی شخص کولا کر کہتا ہے کہ بیروہی ہے بریء الذمہ ہوجائے گا۔ (33)

مسئلہ ہے ، ایک خص نے بار برداری کے لیے جانور کرایہ پرلیا یا خدمت کے لیے غلام کو اجارہ پرلیا (لیعن نوکر رکھا) اگر وہ جانور اور غلام معین ہیں لیعنی اس جانور پرمیر اسامان لا دا جائے یا بیغلام میری خدمت کر بگااس کی کفالت سیح خبیں کے فیل اس کی تسلیم سے عاجز ہے (سپر دکرنے سے عاجز ہے) اور غیر معین ہوں تو کفالت سیح ہے۔ (34) مسئلہ ۴۸ : بیج کی کفالت سیح خبیں لیتی ایک شخص نے کوئی چیز خریدی کفیل نے مشتری سے کہا ہے چیز اگر ہلاک ہو گئی تو میرے ذمہ ہے یہ کفالت سیح خبیں کہتے ہلاک ہونے کی صورت میں بیج ہی گئالت سے کسی چیز کا مطالبہ نہ رہا کی اور کا اس چیز کی ہوگی۔ (35)

مسئلہ 9 ہم: معین شے اگر کسی کے پاس ہواس کی دوصور تیں ہیں۔وہ چیز اُس کے صان میں ہے یا نہیں اگر صان میں ہے تو صان ہفسہ ہے یا صان بغیرہ بیکل تین صور تیں ہوئیں اگر اُس کا قبضہ قبضہ صان نہ ہو بلکہ قبضہ امانت ہو کہ بلاک ہونے کی صورت میں تاوان وینا نہ پڑے جیسے ودیوت (جس کولوگ امانت کہتے ہیں) مال مضاربت، مال شرکت، عاریت، کرایہ کی چیز جوکرابیدار کے قبضہ میں ہے۔

قبضہ ضان جبکہ ضان بغیرہ ہواسکی مثال مبیع ہے جبکہ بائع کے قبضہ میں ہو یا مرہون (گروی رکھی ہوئی چیز) جومرتبن (جس کے پاس چیز گروی رکھی جاتی ہے) کے قبضہ میں ہو کہ بیع ہلاک ہوئے سے ثمن جاتا رہتا ہے اور مرہون ہلاک ہوتو وین جاتا رہتا ہے۔

جس کا عنان بعینہ ہے اُس کی مثال وہ بیع جس کی بھے فاسد ہوئی اور وہ مشتری کے قبضہ میں ہو۔ خریداری کے طور پر نرخ کرکے چیز پر قبضہ کیا۔ مفصوب (ناجا مُزطور پر قبضہ میں لی ہوئی چیز) اور اسکے علاوہ وہ چیزیں کہ ہلاک ہونے کی صورت میں اُن کی قیمت دینی پڑتی ہے اس تیسری قتم میں کفالت سیح ہے پہلی دونوں قسموں میں کفالت سیح

<sup>(32)</sup> الدرالخار، كماب الكفالة من عام ٢٢٣.

<sup>(33)</sup> المرجع السابق ص ٢٢٨.

<sup>. (34)</sup> الدرالخار، كاب الكفالة من ٢٠٩٠.

<sup>(35)</sup> روالمحتار، كمّاب الكفالية ، مطلب في تعلين الكفالية يشرط ... الخ من ٢٢٩٠.

شرح بها د شویعت (حدددازدیم) ں۔ نہیں۔(36) اس قاعدہ کلیہ سے بیر بات معلوم ہوئی کہ مرہون اور دریعت اور مبیع کی کفالت سیجے نہیں ہے گران چیز دل ہیں۔ رہے۔ کی تعلیم کی کفالت ہوسکتی ہے لیعنی بالغ یا مرتبن یا امین سے لے کراُس کے قبضہ دلانے کی کفالت سیحے ہے مگر اس کفالت کا ں ہے۔ معل (عاصل) یہ ہوگا کہ چیز اگر موجود ہے تو تسلیم کر دیے اور ہلاک ہوگئ تو پھیٹیں۔ کفیل بری والذمہ ہو گیا۔ (37) مسكه ۵۰ نظ ميں ثمن كى كفالت سيح بيارو و تھے سيح ہو كفالت كے بعد ريمعلوم ہوا كه زج صحيح نہ تھى اور كفيل نے انع کونمن اداکر دیا ہے تو گفیل کو اختیار ہے کہ جو پچھادا کر چکا ہے بالع سے دصول کرے یامشتری سے اور اگر پہلے وہ بھے ہی تعدین شرط فاسد نگا کر نینے کو فاسد کر دیا تو کفیل نے جو پچھ دیا ہے مشتری سے وصول کر نیکا اور اگر مبیع میں استحقاق ہوا ( بین میں سے اپناحق ثابت کردیا ) جس کی وجہ سے مشتری سے لے لی ٹئ یا خیار شرط ، خیار عیب ، خیار رویت ) کی وجہ سے بائع کو واپس ہوئی تو کفیل بری ہو گیا کیونکہ ان صورتوں میں مشتری کے ذمہ نمن وینا نہ رہا الہٰڈا کفالت بھی ختم بوڭيـ(38)

مسکلہ ۵۱: صبی مجور (جس بچیہ کوخرید وفرو دخت کی ممانعت ہو) نے کوئی چیز خریدی اور کسی نے اُس کی طرف سے من کی صانت کی بید کفالت سی خونبیس که جب اصیل سے مطالبہیں ہوسکتا تو کفیل سے کیونکر ہوگا۔(39) مسئلہ ۵۲: ایک شخص نے اپنی کوئی چیز گئے کرنے کے لیے دوسرے کووکیل کیا وکیل نے چیز نیج ڈالی اور موکل کے لے تن کا خود ہی ضامن بنا ، بید کفالت سی خبیں کہ تن پر قبضہ کرنا خود ای کا کام ہے لہٰذا اپنے لیے کفالت ہوگئ۔ (40) مسكله ١٥٣: وصي (وصيت كرنے والا اپنی وصيت بوري كرنے كے لئے جس مخص كومقرر كرے) اور ناظر ( ديكھ بھال کرنے والا) مشتری کی طرف سے تمن کے ضامن نہیں ہو سکتے کہ تمن وصول کرنا خود انھیں کا کام ہے اور اگر بیہ مشتری کوشن معاف کردیں تومشتری ہے معاف ہو گیا مگران کواینے پاس ہے دیتا ہوگا۔ (41) مسكله ١٩٥٠: مضارب (مضاربت ير مال لينے والا) نے كوئى چيز تيج كى اور رب المال (مضارب كو مال دينے دالا) کے کیے مشتری کی طرف سے خود بی ضامن ہو گیا بیکفالت بھی تھے نہیں۔(42)

<sup>(36)</sup> روالحتار، كتاب الكفالية بمطلب: في تعلين الكفالية ... الخ من 2 من ٢٢٩.

<sup>(37)</sup> الدرالخاروردالحتار، كماب الكفالة بمطلب: في تعلين الكفالة ... الخ مج يم ١٢٠٠.

<sup>(38)</sup> الدرالخذار وروالمحتار ، كماب الكفالة بمطلب في تعلين الكفالة ... الخ من ١٠٠٠.

<sup>(39)</sup> الدرالخار كاب الكفالة عن عياس ١٣٠

<sup>(40)</sup> الدرالخار، كتاب الكفالة ، ح 2، ص ٢٣٥.

<sup>(41)</sup> الدرالخار، كتاب الكفالة ، ح عيم ١٣٥٠.

<sup>(42)</sup> الدرالخار، كتاب الكفالة من ١٣٥٠.

## كفالت كوشرط برمعلق كرنا

مسئلہ ۵۵: کفالت کو کسی شرط پر محلق کرتا بھی سی ہے ہے گریہ خروری ہے کہ وہ شرط کفالت کے مناسب ہو۔ اس کی تین صورتیں ہیں ایک بید کہ وہ لزوم جن کے لیے شرط ہو یعنی وہ شرط نہ ہوتو حق لازم بنی نہ ہوشانا یہ کہ اگر ہیج ہیں کوئی حقدار پیدا ہو گیا یا اہین نے امانت سے انکار کر دیا یا فلال نے محصاری کوئی چیز خصب کر لی یا اُس نے مخجے یا تیر سے متعدار پیدا ہو گیا یا اہین نے امانت سے انکار کر دیا یا فلال نے محصاری کوئی چیز خصب کر کی یا اُس نے مخجے یا تیر سے بیٹے کو حطا قتل کر ڈالا تو ہیں ضامن ہول بدلا ہیں دول گا یہ وہ شرطیں ہیں کہ اگر پائی نہ جا کیں تو مکفول کہ (جس محض کا مطالبہ ہے ) کا حق بی نہیں البندا آگر بیا کہا کہ تجھ کو درندہ مار ڈالے تو میں ضامن ہوں یہ کفالت سی خوبیں کہ درندہ کے بار ڈالنے پرحق لازم ہی نہیں ۔ بو ہیں اسکے یہال کوئی مہمان آیا تھا اُس کواری سواری کے جانور کا اندیش تھا کہ کوئی درندہ نہ چھاڑ کھا گا تو تیں ضامن ہول یہ کفالت سی خبیں صفان دیتا لازم نہیں۔

دومری مید کدامکان استیفا (یعنی اوائیگی حق ممکن ہوئے) کے لیے وہ شرط ہو کداُس کے پائے جانے سے حق کا وصول کرنا آسانی سے ممکن ہوگا مثلاً مید کہا کہ اگر زید آجائے توجو کھواُس پر ڈین ہے وہ مجھ پر ہے بعنی میں ضامن ہوں اور زید ہی ممکنول عند (جس پرمطالبہ ہے) ہے یا مکفول عند کا مضارب یا این یا غاصب ہے، ظاہر ہے کہ زید کے آنے سے مطالبہ اواکر نے میں مہولت ہوگی اور اگر زید اجنی محض ہوتو اُس کے آنے پرمطاق کرنا میجے نہیں۔

مسئلہ ۵۲: کفالت کو ایسی شرط پر معلق کیا جو مناسب نہ ہوتو شرط فاسد ہے اور کفالت صحیح ہے مثلاً یہ کہ اگر زید گھر

شرج بها و شویست (حمردواز درم)

مسئلہ ۵۷: بیر کہا فلال کے ہاتھ تھے کروجو بیچو گے اُس کا میں ضامن ہوں طالب کہتا ہے میں نے اُسکے ہاتھ بیجا اوراُس نے قبضہ بھی کرنیا کفیل کہتا ہے کہ بیس بیچا اور مکفول عنہ فیل کے قول کی تصدیق کرتا ہے اگر وہ مال موجود ہے کفیل ہے مطالبہ ہو گا اور ہلاک ہو گیا تو جب تک طالب کواہوں سے نہ ثابت کر لے مطالبہ ہیں کرسکتا۔ صورت مذکورہ میں اگر تقیل میہ کہتو نے پانسو میں بھے کی اور طالب کہتا ہے ہزار میں تھے کی ہے اور مکفول عند (جس پر مطالبہ ہے) طالب کی بات کا اقر ارکرتا ہے تو تقیل سے ہزار کا مطالبہ ہوگا۔

مسئله ۵۸: کفالت کی کوئی میعاد مجهول ( نامعلوم مدت ) ذکر کی اس کی دوصورتیں ہیں اُس میں بہت زیادہ جہالت ہے یا تھوڑی می جہالت ہے اگر زیادہ جہالت ہے مثلاً آندھی جانا یا مینہ برسنا بیر میعاد باطل ہے اور کفالت سیح اور اگر تھوڑی جہالت ہے مثلاً کھیت کٹنا یا تنخواہ ملنا تو کفالت بھی سیج ہے اور میعاد بھی سیجے ۔(3)

مسئله 9 ۵: تعلیق کی صورت میں اگر مکفول عنه مجبول ہو کفالت سمجے نہیں اور تعلیق نه ہومثلاً جو پچھ محصارا فلاں یا فلاں پر ہے میں اُس کا ضامن ہوں ہیر کفالت سیجے ہے اور کفیل کو اختیار ہوگا کہ اُن دونوں میں جس کو جا ہے معین کر لے یویں اگر میر کہا کہ فلاں کے نفس کا یا جو پچھاس کے ذمہ تیرا مال ہے بیں اُس کا نفیل ہوں میر کفائت سے ہے اور کفیل کو اختیار ہوگا کہ اُس کو حاضر کردے یا مال دیدے۔(4)

多多多多多

<sup>(2)</sup> الفتادى الصندية ، كمّاب الكفالة ، الباب الثاني في الفاظ الكفالة ... الخي ، الفصل الخامن ، ج ١٣ م ١٢٠٠.

<sup>(3)</sup> فق القدير، كتاب الكفالة ، ج١٤، ٣٠٠٠.

<sup>(4)</sup> الرجع السابق بص ٢٩٩م٠٠٠٠٠

## کفیل نے مال اداکردیا توکس صورت میں واپس کے سکتا ہے

مسئلہ ۱۰: کفالت بالمال کی دوصور تیں ہیں۔مکفول عند کے کہنے سے کفالت کی ہے یا بغیر کے۔اگر کہنے سے کفالت کی ہے یا بغیر کے۔اگر کہنے سے کفالت ہوئی تو کفیل جو پچھ دین ( قرض ) ادا کر یکا مکفول عنہ سے لے گا ادر اگر بغیر کے اپنے آپ ہی ضامن ہو گیا تو احسان و تبرع ہے جو پچھ ادا کر یکا مکفول عنہ سے نہیں لے سکتا۔ (1)

مسئلہ ان ابعض صورتوں میں مکفول عنہ کے بغیر کے کفالت کرنے ہے جی اگر ادا کیا ہے تو وصول کرسکتا ہے مثلاً باپ نے نابالغ الا کے وال کی نکاح کیا اور فہر کا ضامن ہو گیا آئی کے مرنے کے بعد عورت یا اس کے ولی نے والد ذون کے ترکہ میں سے تہر وصول کر لیا تو دیگر ور ثد اپنا حصد بورا بورا لیس گے اور لاکے کے حصہ میں سے بفذر تہر کے کم کردیا جائے گا کہ باپ چونکہ ولی تھا اُس کا ضامن ہونا گو یا لاکے کے کہنے سے تھا اور اگر باپ مرانہیں زندہ ہے اُس نے خود فہر اور اکیا اور لوگوں کو گواہ کر لیا ہے کہ لاکے سے وصول کر لوں گا تو وصول کر سکتا ہے ور شربیس دوسری صورت ہے کہ کفیل نے کفالت کی تھی اس نے کھالت کی اور مکفول عنہ کے تھم سے کفالت کی تھی اس نے دین اوا کیا مکفول عنہ سے واپس لے سکتا ہے۔ تغیری صورت ہے ہے کہ اس نے کفالت کی اور مکفول لہ نے ایمی تبول نہیں کہتی کہ مکفول عنہ نے اجازت ویدی ہی کفالت بھی اُس کے کہنے سے قراد پائے گی۔ (2)

مسئلہ ۱۹۲: اجنی فض نے کہدویا کہ تم قلال کی ضانت کرلواس نے کرنی اور دین اداکر دیا مکفول عنہ سے واپس فنیس لےسٹا۔ مکفول عنہ کے کہنے سے کفالت کی ہے اس میں بھی واپس لینے کے لیے بیرشرط ہے کہ مکفول عنہ نے میں کہددیا ہوکہ میری طرف سے اداکر دویا بیا کہ جو پچھتم دوگے وہ مجھ پر ہے یا میرے ذمہ ہے اور اگر فقط اتنا ہی کہا ہے کہ بڑار روپے کی مثلاً تم ضانت یا کفالت کرلوتو واپس نیس لےسکنا گر جبکہ کفیل ضلیط ہوتو اس سے اور اگر فقط اتنا ہی کہا ہے کہ بڑار روپے کی مثلاً تم ضانت یا کفالت کرلوتو واپس نیس کے سکنا گر جبکہ کفیل ضلیط ہوتو اس صورت میں بھی واپس لےسکنا گر جبکہ کفیل ضلیط ہوتو اس صورت میں بھی واپس لےسکنا ہے۔خلیط سے مراداس مقام پر دو شخص ہے جواس کے عیال میں ہے مثلاً باب یا بیٹ میں باتریک باتریک بنترکت عنان یا وہ شخص جس سے اس کالین دین ہوائی کے یہاں مال رکھتا ہو۔ (3)

<sup>(1)</sup> العداية ، كتاب الكفلة ، ج ٢٠٠٠ ١٩٠

<sup>(2)</sup> روالمحتار، كمّاب الكفالة بمطلب: في منان المحر من ٢٥٠٠ ما ١٣٠٠.

<sup>(3)</sup> في القدير، كتاب الكفالة ، ج٢، ص١٠٠٠.

وردالحتار، كماب الكفالية ، مطلب: في ضان المحر من ٢٠٠٥ .

مسئلہ ۱۲: ایک مخص نے دوسرے سے کہا فلال چھ کو ہزار روپے دیے دواس نے دیے دیے ، کہنے والے سے والسنيس ليسكا مرجس كوديے بين أس سے ليسكتا ہے۔ (4)

مسئلہ ۱۲: مبی مجور (جس بچہ کوخر بیروفر وخت کی ممانعت ہو) نے اس کو کفالت کے لیے کہا اس نے کفالت کر لی ادر مال اواکر دیا واپس نبیس کے سکتا ہو ہیں غلام مجور کی طرف سے اُس کے کہنے سے کفالت کی اور ادا کر دیا واپس نہیں کے ساتا جب تک وہ آزاد نہ ہو۔ اور صبی ماذون وغلام ماذون (وہ غلام اور پچیجس کوخرید وفروخت کی اجازت ہو) سے

مسئلہ ١٤: غلام نے آقا كى طرف سے كفالت كى اور آزاد ہونے كے بعد اداكيا والي نبيس كے سكتا۔ يوبي آقا نے فلام کی طرف سے کفانت کی اور خلام کے آزاد ہونے کے بعدادا کیا واپس نہیں لے سکتا۔ (6)

مسئلہ ۲۷: شمن کی کفالت کی پھر بائع نے کفیل کوشن مبہ کردیا کفیل نے مشتری سے وصول کیا اس سے بعد مشتری نے میچ میں عیب دیکھا اُس کوواپس کر دیا اور باکع ہے شمن واپس لیا کفیل سے نہ باکع لے سکتا ہے نہ مشتری۔(7)

مسئلہ کے اور منافیل نے جس چیز کی صابت کی وہی چیز ادا کی یا دوسری چیز دی مثلاً ہزار روپے کی صابت کی اور ہزار رویے ادا کیے یا روپے کی جگہ اشرفیاں (اشرفی کی جمع سونے کا سکے) یا کوئی دوسری چیز دی۔ پہلی صورت میں جو ادا کیا ہے والی لے سکتا ہے اور دوسری صورت میں وہ ملے گاجس کا ضامن ہوا تھا بینی روپے لے سکتا ہے اشرفیوں کا مطالبہ نہیں کرسکتا۔ اور اگر اُس جنس کی چیزمکفول لہ کو دی مگراُس ہے گھٹیا (ردی) یا بَدِهیا (عمدہ) دی جب بھی وہی لے سکتا ہے جس کی صانت کی کہ اِس صورت میں لیتن جبکہ دوسری چیز دی یا تھٹیا بڑھیا چیز دی تو بیخود دین کا ما لک ہو گیا اور طالب

کے قائم مقام ہو گیا۔(8) مسئلہ ١٨: ايك تخص نے دوسرے سے كہاتم ميرا قرضه اداكر دويس تم كودے دول كا أس نے قرض بيس دوسرى چزدی توجو چیز دی ہے وہی واپس لے گاجواس کے ذمہ تھا وہ بیس لے سکتا کہ بید قرین کا ما لک نہیں ہوا۔ (9)

<sup>(4)</sup> العتادى الخامية ، كتاب الكفالة ، مسائل الامر عن ٢ مس ١٥٥٥ .

<sup>(5)</sup> المدرالخيار وردالحمار ، كماب الكفالة ، مطلب في منهان أنهم ، ج 2 بس ٢٣٠٠ .

<sup>(6)</sup> الفتادي الصندية ، كنّاب الكفالة ، الباب الثاني في الفاظ الكفالة ... الخ ، الفصل الرابع ، ج ٣٩٧ م

<sup>(7)</sup> الفتاوى المعندية، كمّاب الكفالة ، الباب المَّانَى في الفاظ الكفالة ... الخ ، الفصل الرابع ، ج ١٠٠٠ م ٢٧٠ .

<sup>(8)</sup> الدرالخار، كماب الكفائة ، ح 2 من 2 سالا ، وغيره .

<sup>(9)</sup> فخ القدير، كتاب الكفالة من ٢٠٥٥.

مسئلہ ۲۹: اصل (جس پرمطالبہ ہے) پر ہزار روپے تھے تفیل نے طالب سے پانسوروپے میں مصالحت کر لی ( بعنی صلح کرلی) اور دے دیئے، مکفول عنہ (جس پرمطالبہ ہے) سے پانسو ہی لے سکتا ہے کہ بیراسقاط ( بعنی کم کردینا) یا ابرا ( بعنی معاف کردینا) ہے البندا اصل سے بھی پانسوجاتے رہے۔ (10)

مسئلہ 4 ک: واپسی کے لیے بیجی شرط ہے کہ فیل نے اُس وقت ویا ہو کہ اسمیل پر واجب الا دا ہوا دراگر اسمیل پر اجب بھی نہیں ہوا ہے کہ فیل نے دے دیا تو واپس نہیں لے سکتا مثلاً مشاجر (اجرت پر کام کروانے والا) کی طرف سے کسی نے اجرت کی ضائت کی تھی اور ایجی اجر (اجرت پر کام کرنے والا) نے کام کیا ہی نہیں ہے کہ اجرت واجب ہوتی کفیل نے دین واپس نہیں ہے کہ اجرت واجب ہوتی کفیل نے دین سے بہلے خود اصیل نے دین (قرض) ادا کردیا اور کفیل کے دینے سے پہلے خود اصیل نے دین (قرض) ادا کردیا اور کفیل کے دینے سے پہلے خود اصیل نے دین (قرض) ہوئی اس نے بھی دے دیا اصیل سے واپس نہیں لے سکتا کہ جس وقت اس نے دیا ہوئیل پر دینا واجب ہی نہ تھا بلکہ اس صورت میں دائن (قرض خواہ) سے واپس نے کا ۔ (11)

مسئلہ اے: کفیل نے جس کے لیے کفالت کی تھی ( اپنی طالب ) وہ مرگیا اور خود کفیل اُس کا وارث ہے تو گفیل دَین مسئلہ اے: کفیل کو دین ہے کر دیا ہے ما لک ہوگیا۔ (12)

مسئلہ ۲۷: ایک شخص نے ہزارہ پے ہیں گھوڑا خریدا مشتری کی طرف سے جمن کی کسی نے خیانت کی کفیل نے اپنے پاس سے روپے دے دیے اور مشتری سے ایسی وصول نہیں کیے تھے بغیر وصول کیے فیل غائب ہو گیا اور گھوڑ سے کمتعلق کسی نے اپنا حق ثابت کیا اور لے لیا مشتری چاہتا ہے کہ بائع سے جمن واپس لے قوجب تک کفیل حاضر نہ ہو کے اپنا علی خائب کے اپنا کو جب تک کفیل حاضر نہ ہو جائے بائع سے جمن واپس لے گا اور اگر کفیل بائع کو دینے کے جائے بائع سے جمن واپس لے گا اور اگر کفیل بائع کو دینے کے لیا مشتری سے دائل اور مشتری سے لیکا اور مشتری ہو اپنے کو دینے کے اور مشتری بائع سے جمن واپس لے گا اور اگر کفیل بائع کو دینے کے اور مشتری بائع سے جمن واپس لے گا اور اگر کفیل کے آئے بور مشتری ہو اپنی برائے کا تو مشتری بائع سے جمن واپس لے گا گور سے کے اپنا کے آئے اور مشتری بائع سے جمن واپس لے گا گور کے گائیل کے آئے اور مشتری بائع سے جمن واپس لے گا گور کے گائیل کے آئے اور مشتری بائع سے جمن واپس لے گا گور کے گائیل کے آئے کی اور مشتری بائع سے جمن واپس لے گا گور کے گائیل کے آئے کی کھرٹی تارین کی جمل کے گائیل کے آئے کی کھرٹی نا برن کی جو کر بیاں کا میں کی جو کی کور کی کی کھرٹی کا بیاں تال کی کھرٹی تارین کی جو کی گور کے گائیل کے آئے کی کھرٹی تارین کی جو کر کی گائیس کے گائیل کے آئے کی کھرٹی تارین کی جو کر بیاں کی جو کر کی بائع سے کہ کور کے کا کھرٹی کی کھرٹی کی کھرٹی کی کھرٹی کی کھرٹی کی کھرٹی کی کھرٹی کور کے کا کھرٹی کھرٹی تارین کی کھرٹی کو کھرٹی کو کھرٹی کور کھرٹی کھرٹی تارین کر کھرٹی کورٹی کی کھرٹی تارین کر کھرٹی کے کھرٹی کورٹی کے کھرٹی کورٹی کے کھرٹی کورٹی کے کھرٹی کھرٹی کورٹی کھرٹی کھرٹی کورٹی کے کھرٹی کھرٹی کھرٹی کھرٹی کھرٹی کھرٹی کورٹی کھرٹی کھرٹی کھرٹی کھرٹی کورٹی کھرٹی کھرٹی کھرٹی کھرٹی کھرٹی کھرٹی کھرٹی کھرٹی کھرٹی کے کھرٹی کھرٹی

مسئلہ سائے: مسلمان دارالحرب بیل مقید تھا روپیددے کرکسی نے اُس کوٹریدا اگر اُس کے بغیر تھم ایسا کیا تواحسان ہے داپس نہیں لے سکتا اور اُس کے کہنے سے ایسا کیا تو واپس لے سکتا ہے جا ہے اُس نے داپس دسینے کو کہا ہو یا نہ کہا

<sup>. (10)</sup> روالحتار، كتاب الكفالة ، مطلب: في منان المحر ، ج ع ص ١٣٧.

<sup>(11)</sup> ردالحتار، كماب الكفالة ، مطلب: في صان المحر ، ج 2 ص ١٣٧٤.

<sup>(12)</sup> الدرالخار، كتاب الكفلة من ٢٠٨٥ ١٣٨.

<sup>(13)</sup> الفتادي الصندية، كمّاب الكفالية ، الباب الثّاني في الفاظ الكفالية .... إليّ ، الفصل الرائح ، ج من ٢٦٨٠٢٦٠.

ہو۔ بوہاں اگر کسی نے میہ کو میا کہ میرے بال بچوں پر اپنے پاس سے خرچ کرویا میرے مکان کی تعمیر میں اپنا روپیہ خرچ کرواس نے خرچ کیا تو وصول کرسکتا ہے۔(14)

ری مسئلہ ۱۷۰۰ ایک شخص نے دوسرے سے کہا فلال شخص کو میری طرف سے ہزار روپے دے دواس نے دے دراس نے دے دراس مسئلہ ۱۲۰۰ ایک شخص نے دوسرے سے کہا فلال شخص کو میری طرف سے ہزار روپے دے دواس نے دیے در ہے دوہ نہ کہنے والے سے لیسکتا ہے نہ اُس سے جس کو دیے دراڑ بیہ کہا تھا کہ اُس کو ہزار روپے دے دومیں ضامن ہول تو کہنے والے سے وصول کرسکتا ہے۔(15)

مسئلہ 20: ایک شخص نے دوسرے سے کہا فلال کومیری طرف سے ہزار روپے قرض دے دواس نے دے رہے دواس نے دے رہے دواہی اندائی کہا کہ فلال کو ہزار روپے قرض دے دوتو دالیں نہیں لیے سکتا اگر چہوہ اسکا رہے دواسکا طبط (لین وہ مخص جس کے ساتھ اسکا بالواسطہ یا بلا واسطہ لین دین ہے) ہو۔ (16)

مسئلہ ۷۷: ایک شخص نے دوسرے سے کہا میری قتم کا کفارہ ادا کردو یا میری زکوۃ اپنے مال سے ادا کر دو یا میرا جج بدل کرادواُس نے بیسب کر دیا تو کہنے والے سے دصول نہیں کرسکتا۔ (17)

مسئلہ کے: ایک نے دوسرے سے کہا مجھ کو ہزار روپے ہہ کر دوفلال شخص اس کا ضامن ہے اور وہ شخص بھی یہاں موجود ہے اُس نے کہا ہاں اس کے ہاں کہتے پر اُس نے وے دیے یہ ہمبداس ضامن کی طرف سے ہوگا اور دینے والے کے ہزار روپے اس کے ذمہ قرض ہیں۔(18)

مسئلہ ۸۵: ایک محض کے دوسرے کے ذمہ ہزار رویے ہیں مدیون (مقروض) نے کس سے کہا اس کے ہزار ردیے اداکر دویہ کہتا ہے ہیں نے اداکر دیے مگر دائن (قرض خواہ) انکار کرتا ہے توشیم کے ساتھ دائن کا قول معتبر ہے اور دفض مدیون سے دالیس نہیں لے سک سے دائن اگر چہ مدیون نے اُس کی تصدیق کی ہو۔ یو ہیں مکفول عنہ (جس پرمطالبہ ہے) کے کہنے سے کسی نے کفالت کی ۔ کفیل (ضامن) کہتا ہے جس نے مال اداکر دیا اور مکفول عنہ بھی آئی تصدیق کرتا ہے گرطالب انکار کرتا ہے طالب کا قول جسم کے ساتھ معتبر ہے اس نے شم کھا کرمکفول عنہ سے مال وصول کر لیا اب کفیل مکفول سے دالیس نہیں لے سکتا اور اگر مکفول عنہ بھی انکار کرتا ہے کفیل نے گواہوں سے اپنا دیتا تا بت کر دیا تو کفیل مکفول سے دالیس نہیں لے سکتا اور اگر مکفول عنہ بھی انکار کرتا ہے کفیل نے گواہوں سے اپنا دیتا تا بت کر دیا تو کفیل

<sup>(14)</sup> الغتاوى الخامية وكتاب الكفائية فصل في الكفائية بالمال وج ٢ ص ١١٥٠.

<sup>(15)</sup> الرجع السابق، سائل الأمر، بي ٢، ص ١٥٥.

<sup>(16)</sup> الفتادي المعندية ، كتاب الكفالة ، الباب الثاني في الفاظ الكفالة ... إلخ ، الفصل الرابع ، ج ٢٩٩ م

<sup>(17)</sup> الفتادي الخانية ، كمّاب الكفالية ، مسائل الأمر من ٢ ص ٥٥ ا.

<sup>(18)</sup> الفتاوي الصندية ، كتاب الكفالة ، الباب الثاني في الغاظ الكفالة ... إلخ ، الفصل الرابع ، ج سوم ٢٧٠ .

واپس لے سکتا ہے اور طالب کے مقابل میں بھی گواہ معتبر ہیں اگر چہ طالب موجود ند ہو۔ (19) مسکلہ 24: ایک شخص نے دوسرے سے کہا فلال شخص کے میرے ذمہ ہزار رویے ہیں تم ایک فلال چیز اُس کے ہاتھ اُن ہزارروبوں میں بھے کر دوائی نے چھ وی بیجائز ہے پھراگر تھے کے بعد طالب کہتا ہے اُس نے میرے ہاتھ بھے کی تر قبضہ سے پہلے اُس سے باس چیز ہلاک ہوگئ اور وہ دونوں کہتے ہیں تو نے قبضہ کرلیا تھا اس میں بھی طالب کا قول معترب اس نے تشم کھالی تو رہے مستح ( حتم ) مانی جائے گی اور طالب اپنے رویے مدیون سے وصول کر رہے اور جس نے بیج کی تھی وہ مدیون سے پچھ بیں لے سکتا اور اگر بائع نے گواہوں سے طالب کا قبضہ ثابت کر دیا تو بیچے نسخ نہیں مانی جائے گ اور ہزار روپے مدیون سے وصول کر یکا اور طالب مدیون سے پھی ہیں لے سکتا اگر چہ بائع نے طالب کی عدم موجودگی میں گواہ پیش کئے ہول جبکہ مدیون بھی منظر ہو۔ (20)

مسئله • ٨: كفيل جب تك طالب كوادانه كرد معلفول عنه سے دّین ( قرض) كا مطالبہ بین كرسكتا اور اگر مكفول عندنے کفیل کے پاس ادا کرنے سے پہلے کوئی چیز رہن (گروی) رکھ دی بید ہن رکھنا درست ہے۔(21)

\*\*\*

<sup>(19)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب الكفلة ، الباب الثاني في الفاظ الكفلة ... الخي ، إفصل الرابع ،ج ٣٠،٩٠٠.

<sup>(20)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب الكفالية ، الباب الثّاني في الفاظ الكفالة ... الخ ، الفعمل الرابع ، ج ٣٠ م. ٢٥٠.

<sup>(21)</sup> الدرالخيّار وردالحتار ، كمّاب الكفالة ، مطلب في منان أممر ، ج ٢ ص ١٣٩.

## حبس وملازمه

مسئلہ ایک طالب یعنی دائن کو اختیار ہے کہ فیل سے مطالبہ کرے یا اصیل (جس پرمطالبہہ) سے یا دونوں سے اعماد لہ نے فیل کا ملاز مدکیا ( یعنی جہال جا تا ہے طالب بھی اُس کے ساتھ جا تا ہے چھیانہیں چھوڑتا) تو فیل اصیل کے ساتھ جا تا ہے چھیانہیں چھوڑتا) تو فیل اصیل کے ساتھ جا تا ہے جھیانہیں جھوڑتا) تو فیل کا ملاز مہ یا جساتھ ایسان کو سکتا ہے اور اسکتا ہے کہ فیل کا ملاز مہ یا جس اصیل کی دجہ ہے۔ بیتھ اُس نے کھالت کی ہوا در اصیل کا خود کھیل کے جہاں جا تا ہے نہ ہوا در اصیل کا خود کھیل کے زمہ تو کھیل کے زمہ مطلوب کا قرین ہوتو کھیل نہ ملاز مہ کرسکتا ہے نہ جس کر اسکتا ہے اور بیا بھی ضروری ہے کہ اصیل فیل کے در مسئل کے اصول میں نہ ہوا در اگر اصیل اصول میں ہے تو کھیل اُس کے ساتھ بیٹو نہیں کرسکتا ۔ فیل کا ملاز مہ یا اسب خود یہی طالب جس اُس وقت ہوسکتا ہے کہ اصیل طالب کے اصول میں سے نہ ہو در نہ اصول کے ملاز مہ وجس کا سبب خود یہی طالب ہوا اور کوئی شخص اپنے باپ مال دادادی دغیرہ اصول کے ساتھ بیٹر کرنے کرنے کا مجاز نہیں۔ (1)

**安安安安** 

## کفیل کے بریءالذمہ ہونے کی صورتیں

مسئلہ ۸۲: کفیل کا دَین ادا کر دینا کفیل واصیل دونول کی براکت کا سبب ہے یعنی اب طالب کا کسی ہے نقاضا نہ رہا، نداصیل سے ندفیل سے ، مرجبکہ فیل نے اپنے مدیون پرحوالہ کردیا اور بیشرط کردی کہ فقط میں بری ہوں تو اصیل بری ند ہوا اور اگر شرط ند کی تو اس صورت میں بھی دونوں وین سے بری ہو گئے۔(1)

مسئلہ ۸۳: اصل نے دین اوا کردیا تو گفیل بھی بری الذمہ ہو گیا اب گفیل سے بھی مطالبہ بیس ہوسکتا۔(2) مسئلہ ۸۴: طالب نے اصل سے ذین معاف کر دیا گفیل بھی بری ہو گیا تکریپضرور ہے کہ مکفول عنہ نے قبول بھی كرليا ہواور اگراصيل نے أس كےمعاف كرنے پر ندر دكيا نہ قبول كيا اور مركيا تو أس كامرنا قبول كے قائم مقام ہو كيا یعنی دین معاف ہو گیا اور کفیل بری ہو گیا اور اگر طالب نے معاف کر دیا مگر اصیل نے اٹکار کر دیا معافی کومنظور نہیں کیا تومعانی رد ہوگئی اور دین بدستور قائم رہا۔ یوبیں اگر طالب نے اصیل کو دین ہبہ کر دیا اور قبول سے پہلے اصیل مرکبا بری ہو گیا اور اصل نے ہبہ کورد کر دیا تو رد ہو گیا اور ذین بدستوریا تی رہا کوئی بری نہ ہوا۔ (3)

مسئلہ ٨٥: اصل كرمنے كے بعد طالب في وين معاف كرديا يا جبركرديا اور ورثه في بول كرليا تو معافى اور مبهت میں اور رد کر دیا تورد ہو گیا۔ (4)

مسئلہ ٨٦: طالب نے اصیل کومہلت وے دی کفیل کے لیے بھی مہلت ہوئی اس سے بھی اندرون میعاد مطالبہ نہیں ہوسکتا۔ (5)

مسئلہ ۸۷: طالب نے کفیل کو بری کر دیا یعنی اس سے مطالبہ معاف کر دیا یا اس کومہلت وے دی تواصیل نہ بری ہوگا نہاس کے لیے مہلت ہوگی اور اصل اگرچہ بری شہوا گرکفیل کو بیش نہیں کہ اصل سے پچھ مطالبہ کر سکے بخلاف أس صورت ك كه طالب في نفيل كوبه ما معدقد كرديا بوتو چونكه طالب كا مطالبه ما قط بو كيا كفيل اصل سنت بفترر دُين

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كتاب الكفالة من ٢٠٠٥ ا ١١٠.

<sup>(2)</sup> الفتارى الهندية، كتاب الكفالة ، الباب الثاني في الفاظ الكفالة ... الح ، إفصل الثالث، ج ١٩٢٠.

<sup>(3)</sup> الفتادى الصندية ، كتاب الكفالة ، الباب الثاني في الفاظ الكفالة ... التح ، الفصل الثالث ، ج سام ٢٦٢، ٣٦٣ .

<sup>(4)</sup> المرجع السابق، ص ١٢٣٠.

<sup>(5)</sup> الدرالخار، كتاب الكفلة ، ج 2 ص ١٣٢٠.

اربع. مسئلہ ۸۸: کفیل کومعاف کر دیا تو چاہے کفیل اس کوقیول کرے یا نہ کرہے بہرحال معافی ہوگئی البتہ اگر اس کو بدیاصد قد کردیا ہے تو قبول کرنا ضروری ہے۔ کفیل کومہلت دی مگر اُس نے منظور نہیں کی تومہلت کفیل کے لیے بھی نہ

مسئلہ ۸۹: ایک مخص پر وین واجب الا دا ہے لیتن فوری دینا ہے میعاد نہیں ہے اُس کی کفالت کسی نے یوں کی کہ انے داوں کے بعد دینے کا میں ضامن ہوں تو بیرمیعاد اصیل کے لیے بھی ہوئی یعنی اُس سے بھی مطالبہ استے دنوں کے ہے۔ مؤفر ہو گیا (8) اور اگر تفیل نے میعاد کو اپنے ہی لیے رکھا مثلاً بیکھا کہ مجھ کو استے دنوں کی مہلت دو یا طالب نے ۔ ونت کفالت خصوصیت کے ساتھ کفیل کومہلت دی ہے تو اصیل کے لیے مہلت نہیں۔ یو ہیں قرض کی کفالت میعاد کے رے اللہ کی تو کفیل کے لیے میعاد ہوگئ مگر اصل کے لیے تہیں ہوئی کہ اگر چہ کفالت میں میعاد ہے مگر جس پر قرض ہے اُس

مسئلہ ۹۰: کفیل سے ذین کا مطالبہ کیا اُس نے کہا صبر کروامیل کوآ جانے دوطالب نے کہا مجھے تم سے تعلق ہے اس سے کوئی تعلق نہیں اس کہنے سے اصیل بری نہ ہوا۔ (10)

مسله ا9: دین میعادی تفا ( یعنی قرض کی مدے مقررتھی ) اس کی کفالت کی تھی کفیل مرسمیا توکفیل سے حق میں میعاد باتی ندر ہی اور اصل کے حق میں میعاد بدستور ہے بعنی مکفول لہ (جس کا مطالبہ ہے) کفیل کے ورثہ سے ابھی مطالبہ کر مكا ب اورال كے ورشے نے زين اوا كر ديا تو اصيل سے أس وقت واپس لينے كے حقدار موں سے جب ميعاد بورى مو مائے۔ یواں اگر اصل مرکمیا تو اس کے حق میں میعاد ساقط ہوگئ کہ اس کے ترکہ سے مرنے کے بعد ہی وصول کرسکتا ب ادر تفیل کے حق میں میعاد بدستور باقی ہے کہ اندرون میعادان سے مطالب بیس بوسکتا اور اصیل وقیل دونوں مر کئے تو طالب کو اختیار ہے جس کے ترکہ (میت کا چھوڑ اہوامال) سے جاہے دین وصول کر لے میعاد تک انتظار کرنے کی فرورت تبین۔(11)

<sup>(6)</sup> الدرالخاروردالحتار، كتاب الكفارة مطلب: لو تقل بالقرض موجل ... الخ ج 2 ، ص ١٣٣٠.

<sup>(7)</sup> الدرالخار در دالمحتار ، كمّاب الكفالة ، مطلب : لوكفل بالقرض موجلا ... الخ ، ج ، م ١٣٠٠.

<sup>(8)</sup> الحداية ، كتاب الكفالة ، ج ٢ م ١٠٠٠

<sup>(9)</sup> روالحتار اكتاب الكفالة مج عص ١٣٣٠.

<sup>(10)</sup> الدرالخار، كتاب الكفالة ، ج م. م ٢٣٥.

<sup>(11)</sup> الدرالخار، كماب الكفالية من ٢٠٥ ص ١٣٥.

مسکلہ ۹۲: میعادی دَین کو قبل نے میعاد پوری ہونے سے پہلے اوا کر دیا تواصیل کے تن بھی میعاد بدستور ہے لیعنی اُس سے اندرون میعاد واپس نہیں لے سکتا۔ (12)

مسئلہ ۱۹۳ : جس وَین کی کفالت کی وہ جزار روپے تھا اور پانسویٹی مصالحت ہوئی اس کی چارصور تیں ہیں۔ (۱) یہ مسئلہ ۱۹۳ : جس وَین کی کفالت کی وہ جزار روپے تھا اور پانسویٹی مصالحت ہوئی اس کی چارصور تیں ہاں کا ذکر ہی نہیں شرط ہوئی کہ اصیل ویوں پانسویٹ برگ الذمہ ہیں یا (۲) یہ کہ اصیل بری یا (۳) سکوت رہا اس کا ذکر ہی نہیں کہ کون بری ان تینوں صور توں میں باقی پانسوسے وونوں بری ہو گئے اور (۴) اگر فقط کفیل کا بری ہونا شرط کیا لیمنی کفیل سے پانسو ہی کا مطالبہ ہوگا تو تنہا کفیل پانسوسے بری الذمہ ہوگا اصیل پر پورے جزار کا مطالبہ ہوگا تو تنہا کفیل سے واپس روپے دے دیے دیے تو باقی کا مطالبہ اصیل سے واپس روپے دے دیے دیے تو باقی کا مطالبہ اصیل سے کریگا اور کفیل نے اُس کے کہنے سے کفالت کی ہے تو پانسواصیل سے واپس روپے دے دیے دیے دیا۔

مسئلہ ہم 9: طالب نے کفیل سے بیرمصالحت کی (صلح کی) کہ اگرتم مجھ کو اتنا دوتو میں تم کو کفالت سے بری کر دول گا لیتنی کفالت سے بری کرنے کا معاوضہ لینا چاہتا ہے بیال سیح نہیں اور کفیل پر اس مال کا دینا لازم نہیں پھر اگر وہ کفالت بالنفس تقی تو کفالت باقی ہے کفیل بری نہیں اور اگر کفالت بالمال تقی تو کفالت جاتی رہی۔(14)

تعات با من و ما من باس ہے ہیں ہوں ہے۔ النفس کی طالب کہتا ہے کہ اُس پرمیرا کوئی حق نہیں ، اس کہنے سے مسئلہ ۹۵: ایک شخص نے دوسر سے کا فالت بالنفس کی طالب کہتا ہے کہ اُس پرمیرا کوئی حق نہیں نہ میری جانب سے کفیل بری نہیں ہے بلکہ اُس شخص کو حاضر لانا ہوگا اور اگر طالب نے بیدکہا کہ اُس پرکوئی میراحق نہیں نہ میری جانب سے نہ دوسرے کی جانب سے ولایت، وصابیہ وکالت کسی اعتبار سے میراحق نہیں کفیل بری ہوگیا۔ (15)

مدد در سال ۱۹۶: ید کہا کہ فلاں شخص پر جو ہزار روپے ہیں اُن کا بیں ضامن ہوں پھراُس شخص مکفول عند نے گواہوں مسئلہ ۹۹: ید کہا کہ فلاں شخص پر جو ہزار روپے ہیں اُن کا بیں ضامن ہوں پھراُس شخص مکفول عند نے گواہوں سے ثابت کر دیا کہ کفالت سے پہلے ہی ادا کر چکا ہے اصیل بری ہو گیا گرکفیل بری نہ ہوا اُس کو دینا پڑے گا۔ اوراگر گواہوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ کفالت کے بعد ادا کر دیا تو دونوں بری ہو گئے۔ (16)

، واہوں سے بیرہ بیت میں ہے کہ ماں کے بعد ویں اسے برک کر دیا میری کے بعد وین اداکر مسئلہ ۹۷: کفیل نے دین اداکر نے سے پہلے اسیل کو دین سے بری کر دیا بیری ہے بعنی اس کے بعد وین اداکر کے اصیل سے واپس نہیں لے سکتا۔ (17)

<sup>(12)</sup> روالحتار، كماب الكفالة ، مطلب: لوكفل بالقرض مؤجل ... الخ، ج يمياس ٢٣٥.

<sup>(13)</sup> الدرالي روردالحتار، كماب الكفالة ، مطلب: لوكفل بالقرض مؤجلاد. والح ح عيم ١٣٥٠.

<sup>(14)</sup> روامحتار، كتاب الكفالة ، مطلب: لوكفل بالقرض مؤجلا... الخ من ٢٣٢، ٢٣٧.

<sup>(15)</sup> الفتاوي الصندية ، كماب الكفالة ، الباب الثاني في الفاظ الكفالة .... إلح ، أفصل الثالث، جسم ١٧٣٠.

<sup>(16)</sup> البحرالرائق، كتاب الكفلة ، ج٢، ١٠ ١٨٠٠.

روي الفتادي الصندية وكتاب الكفالية ، الباب الثاني في الفاظ الكفالة ... الح والفصل الثالث، ج ٣ ص ٣٦٣، ٣٦٣. (17) الفتادي الصندية وكتاب الكفالية ، الباب الثاني في الفاظ الكفالة ... الح

مسئلہ ۹۸: طالب نے تعیل سے سے کہا کہ میں نے تم کو بری کردیا وہ بری ہوگیا اس سے بہتا ہت نہیں ہوگا کہ فیل نے طالب کو ڈین اوا کر کے براُت حاصل کی ہے لہذا کھیل کو اصیل سے واپس لینے کا حق نہ ہوگا اور طالب کو اصیل سے دین وصول کرنے کا حق رہے گا۔ اور اگر طالب نے بید کہا کہ تُو بری ہوگیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دَین اوا کر کے بری ہوا ہوئی میں نے دین وصول یا لیا اس صورت میں کھیل اصیل سے لیا سے اور طالب اصیل سے نہیں لے ساتھ میں نے دین وصول یا لیا اس صورت میں کھیل اصیل سے لیا موجود ہوتو اُس سے دریافت کیا جا کہ اس کیا ہوا کہ اس وقت ہے جب طالب موجود نہ ہوغائب ہواور اگر موجود ہوتو اُس سے دریافت کیا جا کہ کہ اس کا مطلب ہے وہ کے میں نے دین وصول یالیا تو دونوں صورتوں میں کھیل رجوع کر سکتا ہے اور رہ کے کہ فیل کو میں نے معانے کہ دیات کو دونوں صورتوں میں کھیل رجوع کر سکتا ہے اور رہ کے کہ فیل کو معانے کہ دیات کو دونوں صورتوں میں کہ معانے کہ دیاتو دونوں صورتوں میں کھیل رجوع کر سکتا ہے اور رہ کے کہ فیل کو معانے کہ دیاتو دونوں صورتوں میں کھیل رجوع کر سکتا ہے اور رہ کے کھیل کو میں نے معانے کہ دیاتو دونوں صورتوں میں کھیل دیاتو دونوں صورتوں میں کھیل دونوں صورتوں میں کھیل دیاتو دونوں صورتوں میں کھیل دیاتو دونوں صورتوں میں کھیل دیاتو دونوں صورتوں میں کھیل دیاتوں سے کہ کو کیا کہ کا کیا معانے کر دیاتو دونوں صورتوں میں رہوع کی کھیل دیاتوں صورتوں میں کھیل دیاتوں صورتوں میں کھیل دیاتوں صورتوں میں کی دیاتوں صورتوں میں کھیل دیاتوں صورتوں میں کھیل دیاتوں صورتوں میں دیاتوں صورتوں میں دیاتوں صورتوں میں کے معانے کی دیاتوں صورتوں میں دیاتوں صورتوں میں کھیل دیاتوں صورتوں میں کو میاتوں میاتوں میں کھیل دیاتوں صورتوں میں کو میاتوں میں کھیل کھیل کھیل کے کو میں کھیل کھیل کو میں کھیل کھیل کھیل کھیل کے کو میں کھیل کے کھیل کو میں کھیل کھیل کے کھیل کو میاتوں کے کھیل کھیل کے کھیل کھیل کے کھی

مسئلہ 99: طالب نے دستاویز (ایسائٹریری ثبوت جس سے اپنائل ثابت کرسکیں) اس مضمون کی کھی کہ فیل نے جن روپوں کی کفالت کی تھی اُس سے بری ہو گیا تو بیدتین وصول پالینے کا اقرار ہے۔(20)

مسئلہ • • ا: ایک مخص نے مہر کی کفالت کی اگر دخول سے پہلے عورت کی طرف سے کوئی ایسی بات ہوئی جس ک دجہ سے جدائی ہوگئی توگل مَہرسا قط اور کفیل بالکل بری اور اگر شوہر نے قبل دخول طلاق دے دی تو آ دھا مَہرسا قط اور کفیل مجی آ دھے سے بری۔(21)

مسئلہ ا • ا : عورت نے تبر کے بدلے شوہر سے خلع کیا اور اس عورت کا شوہر کے ذمہ ذین ہے کس نے اس ذین کی کفالت کر لی اس کے بعد اُن دونوں نے پھر آپس میں نکاح کر لیا تو کفیل بری نہ ہوا عورت اُس سے مطالبہ کرسکتی

مسئلہ ۱۰۲: کفیل کی برائٹ کوشرط پر مطلق کیا اگروہ شرط ایسی ہے جس میں طالب کا فائدہ ہے مثلاً اگرتم اتنا دے دو بری الذمہ ہوجا دیکے بیتعلیق سیجے ہے اور اگر وہ شرط ایسی نہیں ہے مثلاً جب کل کا دن آئے گاتم بری ہوجا دیگے بیتعلیق باطل ہے یعنی بری نہ ہوگا بدستورکفیل رہےگا۔ (22)

مسکلہ سوہ ا: اصل کی براًت کوشرط پر معلق کرنا سے نہیں بینی وہ بری نہیں ہوگا۔طالب نے مدیون (مقروض) ہے

<sup>(18)</sup> العداية ، كتاب الكفلة عن ٢، من ٩٢ وغيره.

<sup>(19)</sup> الدرالخار، كاب الكفالة ، ج ، م ٢١٠٠.

<sup>(20)</sup> الفتادي المعندية ، كتاب الكفالة ، الباب الثاني في الفاظ الكفالة ... إلخ، الفصل الثائث، ج ١٩٥٠ م ٢٧١٠.

<sup>(21)</sup> المرجع السابق.

<sup>(22)</sup> الفتاوي المعندية وكمّاب الكفالية والباب الثّاني في الفاظ الكفلية ... إلخ والفصل الثّالث من سوص ٢٦٥.

کہا جو پچھ میرا مال تھا دے ذمہ ہے اگر مجھے وصول نہ ہوا اور تم مر گئے تو معاف ہے اور وہ مر گیا معاف نہ ہوا اور اگر بیر کہا کہ میں مرجاؤں تو معاف ہے اور طالب مر گیا معاف ہو گیا کہ بیزومیت ہے۔ (23)

مسئله مه ١٠ : كفيل بالنفس كي براءت كوشرط پرمحلق كيااس كي تين صورتيس بين -

1- بیشرط ہے کہتم دس روپے دے دو بری ہواس صورت میں براءت ہوگئی اور شرط باطل اور 2- اگر وہ مال کا بھی کفیل ہے طالب نے بیکہا کہ مال اگر دے دوتو کفالت بالنفس سے بری ہواس میں براءت اور شرط دونوں جائز کہ مال ویدے گاہری ہوجائے گا۔ 3-کفیل بالنفس سے بیشرط کی کہ مال دے دواور اصیل سے وصول کر لواس صورت میں براءت بھی نہ ہوئی اورشرط بھی باطل۔(24)

مسئلہ 101: اصیل نے کفیل کو مال دے دیا کہ طالب کو ادا کر دے اور وہ کفیل طالب کے کہنے سے ضامن ہوا تفااب اصیل وہ مال تفیل سے واپس نہیں لے سکتا اگر چیکٹیل نے طالب کو ادانہ کیا ہو۔ یو ہیں ، امیل کو بیت مجمی نہیں کہ کفیل کوادا کرنے ہے منع کر دے بیأس صورت میں ہے جب اصیل نے کفیل کو بروجہ قضا دین کا روپہ دیا ہو کیعنی میہ کہہ كركه مجصے اند يشه ہے كہ كبيل طالب اپناحق تم سے شدوصول كرے ليزاقيل اس كے كرتم أسے دويس تم كوديتا موں اور اگر کفیل کو بروجہ رسالت دیا ہو یعنی اُس کے ہاتھ طالب کے باس بھیجا ہے تو داپس بھی لےسکتا ہے اور منع بھی کرسکتا ہے ، اور اگر وہ محض اس کے بغیر کے قبل ہو گیا ہے اس نے طالب کو دینے کے لیے اُسے رویے دے دیے تو جب تک ادا نہیں کیا ہے واپس بھی لے سکتا ہے اور اُسے دینے سے منع بھی کرسکتا ہے۔ (25)

مسکلہ ١٠١: اصیل نے کفیل کو دیا تفا مگر اُس نے طالب کوئیس دیا اور اصیل نے خود طالب کودیا تو کفیل سے واپس الے سکتا ہے کہ اب أس كوروكنے كاكوئى حق شدر ہا۔ (26)

مسئلہ کے وا : کفیل نے اصیل سے روپیہ وصول کیااور طالب کوئیس دیا اس روپے سے پچھ متفعت حاصل کی میافع أس كے ليے حلال ہے كه بروجہ تضاجو يجھ فيل وصول كريگا أس كا مالك بوجائے كا اور اگر اصل نے أس كے باتھ طالب کے یہاں بھیج ہیں اور اس نے تنیں دمیے بلکہ تصرف کر کے نفع اُٹھایا تو بیافع خبیث ہے کہ اس تقتریر پر (اس صورت میں) دہ روپیپاں کے پاں امانت تھا اس کوتصرف کرنا (لیتنی اخراجات میں لانا) حرام تھا اس نفع کوصدقہ کر دینا

<sup>(23)</sup> النتادي المعندية ، كمّاب الكفالة ، الباب الثاني في الغاظ الكفالة ... إلى الفعل الثالث، جساس ٢٩٥.

<sup>(24)</sup> الفتادي الخابية ، كمّاب ولكفالة والحوالية ،مسائل في تسليم نس المكفول به، ج٢٠٢٠.

<sup>(25)</sup> الدرالخيّار وردامحتار، كمّاب الكفالة ، مطلب: في بطلان تغليق البراوة .... إلى من ١٥١ – ١٥٢.

<sup>(26)</sup> روامحتار، كتاب الكفلة بمطلب: في بطلان تعليق البراءة... ولخ من ٢٥٣.

ہے۔ مسکلہ ۱۰۸: اُس صورت میں کہ فیل نے اصل سے چیز لی اور طالب کوئیس دی اور اُس سے نفع اُٹھایا اگروہ چیز ایی ہو جو متعین کرنے سے معین ہو جاتی ہے مثلاً اصیل پر گیہوں واجب نتے اُس نے کفیل کو دیے کفیل نے ان میں نفع ا الله المراد المراد المراد المراميل كو واليس كرد المراميل كے ليے وہ نفع حلال ہے اگر چه مالدار ہواور اگر وہ چيز نفو د ی سے ہومثلاً روپیہاشر فی تو نفع واپس کرنا مندوب بھی نہیں۔(28)

ا مسئلہ ۱۰۹: اصل نے تفیل سے کہاتم بھے عینہ کرواور جو پچھ خسارہ ہوگا وہ میر سے ذمہ ہے ( بعنی دس روپے کی مثلاً ضرورت ہے کفیل نے کسی تاجر سے مائے وہ اپنے یہاں سے کوئی چیز جس کی واجبی قیمت (کسی چیز کی وہ قیمت جو عام طور پر بازار میں مقرر ہو) دس روپے ہے کفیل کے ہاتھ پندرہ روپے میں بھے کر دی کفیل اُس کو بازار میں دس روپے میں فرونت کردیتا ہے اس صورت میں تاجر کو پانچ روپے کا نفع ہوجاتا ہے اور کفیل کو پانچ روپے کا خسارہ ہوتا ہے اس کو امیل کہتا ہے کہ میرے ذمہ ہے) کفیل نے اُس کے کہنے سے نیج عینہ کی تو تاجر سے جو چیز نقصان کے ساتھ خریدی ہے اں کا مالک فیل ہے اور نقصان بھی کفیل ہی کے سررہے گا اصل سے اس کا مطالبہ ہیں کرسکتا کیوں کہ اصیل کے لفظ سے اگر خیارہ کی صانت مراد ہے تو بیہ باطل اس کی صانت نہیں ہوسکتی اور اگر توکیل ( یعنی وکالت ) قرار دی جائے تو ریم سیجے نہیں کہ مجبول کی تو کیل شہیں ہوتی۔ (29)

مسئلہ ۱۱: یوں کفالت کی کہ جو پھواس کے ذمہ لازم ہوگا یا ثابت ہوگا یا قاضی جو پھواس پر لازم کر دے گا میں اُس کی کفالت کرتا ہوں اور اصیل غائب ہو گیا مری نے قاضی کے سامنے فیل کے مقالبے میں گواہ پیش کیے کہ اُس کے ذمه میراا تناہے تو جب تک اصیل حاضر نه ہو گواه مقبول نہیں جب اصیل حاضر ہوگا اُس کے مقابلے میں گواہ سنے جائیں كادر فيمله موكااس كے بعد تفيل مصطالبه موكا\_(30)

مسئلہ ااا: مدی نے بیددعویٰ کیا کہ فلال مخض جو غائب ہے اُس کے ذمہ میرا اتنار دیبیہ ہے اور بین اُس کا کفیل ے اور اس کو گواہوں سے ثابت کر دیا اس صورت میں صرف کفیل کے مقالبے میں فیصلہ ہو گا اور اگر مدعی نے رہی ثابت کیا ہے کہ بیاس کے علم سے ضامن ہوا تھا تو گفیل واصیل دونوں کے مقابلہ میں فیصلہ ہوگا اور کفیل کو اصیل سے واپس

<sup>(27)</sup> الدرالخار، كماب الكفالة ، ج ١٥٢ - ١٥٢.

<sup>(28)</sup> الدرالخار، كتاب الكفلة من ١٥٣ ، ١٥٣.

<sup>(29)</sup> الدرالخار، كماب الكفالة من 43.0 101.

<sup>(30)</sup> المرجع السابق.

لينے کاحق ہوگا۔ (31)

مسلد ۱۱۱۲: کفالت بالدرک ( ایستی با نکع کی طرف ہے اس بات کی کفالت کہ اگر شیخ کا کوئی دومرا حقدار ثابت ہوا
توشمن کا میں ذمہ دار ہوں ) یہ گفیل کی جانب ہے تسلیم ہے کہ شیخ با نع کی ملک ہے لہٰذا جس نے کفالت کی دہ خوداس کا
رعویٰ نہیں کرسکتا کہ میچ میری ملک ہے جس طرح کفیل کوشفحہ کرنے کا حق نہیں کہ اُس کا نفیل ہوتا اس بات کی دلیل ہے
کہ مشتری کے قرید نے پرراضی ہے۔ یوبیں جس دستاویز میں یہ تحریر ہے کہ میس نے اپنی ملک فلال کے ہاتھ ہے گی یا
میس نے تیج بات نافذ فلال کے ہاتھ کی اس دستاویز پر کسی نے اپنی گوائی تھی یا قاضی کے بہال بھی کی شہادت دی ان
سب صورتوں میں بائع کی ملک کا اقرار ہے کہ پھوش اب اپنی ملک کا دکوئی نہیں کرسکتا اور اگر دستاویز میں فقط اتی بات
کسمی ہے کہ فلال مختص نے یہ چیز تھے کی بائع نے اُس میں اپنی ملک کا ذکر ٹیس کیا ہے نہ یہ کہ تھے ہات نافذ ہے الیک
دستاویز پر گوائی شبت کرنا بائع کی ملک کا اقرار کہیں یا اُس نے اپنی گلک کا ذکر ٹیس کیا ہے نہ یہ کہ تھے ہات تا فذ ہے الیک
دستاویز پر گوائی شبت کرنا بائع کی ملک کا اقرار کہیں یا اُس نے اپنی گلک کا ذکر ٹیس کیا ہے نہ یہ کہ تھے اس نے ایک کے الفاظ یہ تحریر کے کہ عاقدین نے ( ایستی
یہنے والے اور فریدار نے ) تھے کا اقرار کہا میں اس کا شاہر ہوں ہے تھی ملک بائع کا اقرار ٹیس لین ملک کا دور ٹیس لین کا تر ان ٹیس لین ملک کا دور ٹیس لین ملک کا دیس کے تو تھوں کے کہ

مسئلہ ساا: کفالت بالدرک میں محض استحقاق ہے (حق ثابت ہونے سے) ضامن سے مؤاخذہ نہیں ہوگا جب تک قاضی یہ فیصلہ نہ کردے کہ پیچے مستحق کی ہے اور آئے کوئٹے نہ کردے بچے نئے ہونے کے بعد بیٹک کفیل سے ٹمن کا مطالبہ ہوسکتا ہے۔ (33)

مسئلہ ۱۱۳: استحقاق مبطل (جس کا ذکر باب الاستحقاق میں ہو چکا ہے) مثلاً دعوی نسب (نسب کا دعوٰی مثلاً بیہ مسئلہ ۱۱۳ استحقاق میں ہو چکا ہے) مثلاً دعوٰی مثلاً بیہ میرا بیٹا یا بیٹی ہے) یا بیدونوں کہ جو زمین خریدی ہے بیدونف ہے یا بید پہلے مسجد تھی ان میں اگر چہ قاضی نے بید فیصلہ ندویا ہوکہ میں مکفول عند (بائع) ہے واپس لیا جائے مشتری کفیل ہے وصول کرسکتا ہے۔ (34)

مسئلہ 110: ایک نے دوسرے سے کہاتم اپنی فلال چیز اس کے ہاتھ ایک بزار میں بھے کر دو میں اُس ہزار کا ضامن موں اس نے دد ہزار میں بھے کی کفیل ایک بی ہزار کا ضامن ہے اور پانسو میں بھے کی توکفیل پانسو کا ضامن ہے۔ دد ہزار میں بھے کی کفیل ایک بی ہزار کا ضامن ہے۔ دور پانسو میں بھے کی توکفیل پانسو کا ضامن ہے۔ (35)

<sup>(31)</sup> الرفح السابق

<sup>(32)</sup> الدرالخي رورد المحتار، كماب الكفالة بمطلب: كالعيمة مج ٢٠٠٠.

<sup>(33)</sup> الدرالخيار، كياب الكفالة من ٢١٢.

<sup>(34)</sup> ردامحتار، كتاب الكفالة بمطلب: يَجَ العينة من ٢٦٢.

<sup>(35)</sup> الفتادي الصندية، كماب الكفالة ، الباب الثاني في الفاظ الكفلة ... ولح ، الفصل الخامس، ج ٣٠٠٠.

مسلد ۱۱۱: بيركها كدجو بي تيرا فلال كے ذمه ب ميں اُس كا ضامن موں اور كواموں سے ثابت مواكداس كے ذمہ ہزار روپے ہیں تو کفیل سے ہزار کا مطالبہ ہو گا اور اگر گواہوں سے ثابت نہ ہوا تو کفیل قسم کے ساتھ جتنے کا اقرار دمہ، کرے اُسی کا مطالبہ ہوگا اور اگر مکفول عنہ (جس شخص پر مطالبہ ہے) اِس سے زیادہ کا اقرار کرتا ہے تو بیز انکر فلیل سے نہیں لیا جاسکتا مکفول عنہ ہے لیا جائے گا۔ (36)

سئلہ کا ا: کفیل نے حالت صحت میں میر کہا جو پچھ فلاں شخص اپنے ذمہ فلاں کے لیے اقرار کر لے اُس کا میں منامن ہوں اس کے بعد نقیل بیمار ہو گیا لیعنی مرض الموت میں مبتلا ہو گیا اور اس کے پاس جو پچھے ہے وہ سب <sup>قرین میں</sup> منغرق ہے ( یعنی جو پھھاس کے پاس ہے دین اس ہے زائد ہے ) مکفول عنہ نے طالب کے لیے ایک ہزار کا اقرار کیا کفیل کے ذمدایک بزار لازم ہو گئے۔ بوہیں اگر تفیل کے مرنے کے بعدایک بزار کا افرار کیا تو بی تفیل کے ذمدالازم ہو سے تمر چونکہ قبیل کے پاس جو پچھ مال تھا وہ زین میں مستغفر ق تھا البندا مکفول لہ (جس شخص کا مطالبہ ہے ) دیگر قرض خواہوں کی طرح کفیل کے ترکہ سے اپنے حصہ کی قدر وصول کر بگا بیٹیس ہوسکتا کہ بیا کہہ دیا جائے کہ ذین سے پکی ہوئی كوئى جائداد بيس ہے لہذا مكفول لدكونيس ملے كاصرف قرض خواہ ليس مے۔ (37)

سئلہ ۱۱۸: ایک فض نے دوسرے کی طرف سے کفالت کی اور بیشرط کی کہتم اپنی فلال چیز میرے پاس رہن (گروی) رکھ دومگر طالب سے بیبیں کہا کہ میں نے اس شرط پر کفالت کی ہے۔اب مکفول عندا پنی چیز رہن رکھنا نہیں جاہتا تو کفیل کو کفالت نسخ (ختم) کرنے کا اختیار نہیں طالب کا مطالبہ دینا پڑے گا کیونکہ رہن کی شرط اگر تھی تو مكفول عندسے تقی طالب كواس شرط سے تعلق نہيں مال اگر طالب سے كهدويا تھا كہ تيرے ليے اس شرط ير كفالت كرتا ہوں کہ مکفول عندا بنی فلال چیز میرے پاس رہن رکھتو بیٹک رہن شدر کھنے کی صورت میں کفالت کوسٹے کرسکتا ہے اور اب طالب اس سے مطالبہ بیں کرسکتا۔ (38)

مئلہ ۱۱۹: کفیل نے بوں کفالت کی کہ مکفول عند کی جوامانت میرے پاس ہے میں اُس سے محصارا وین ادا کر وں گار کفالت سی ہے اور امانت ہے اُس کو ذین اوا کرنا ہو گا اور امانت اس کے باس سے ہلاک ہوگئ تو کفالت بھی ختم ہوگئی تفیل ہے مطالبہ ہیں ہوسکتا۔(39)

<sup>(36)</sup> الفتادي المعندية ، كماب الكفالة ، الباب الثاني في الفاظ الكفالة ... إلح ، الفصل الخامس، ج ٣٠ م ٢٤٢ .

<sup>(37)</sup> الفتادي الخانية ، كتاب الكفالة والحوالة ،مسائل الامرينفذ المال عنه، ج٢م ١٣٠٠.

<sup>(38)</sup> الفتادي المعندية : كمّاب الكفالة ، الباب المَاني في الفاظ الكفالة ... والح ، الفصل الخام، جسيم ٢٧٣.

<sup>(39)</sup> الفتادى الصندية ، كذاب الكفالة ، الباب الأبنى في الفاظ الكفلة ... والخي الفصل الخامس، ج ١٠٠٠م ٢٥٠٠.

مسکلہ + ۱۲: یوں منمانت کی تھی کہ اس چیز کے تمن سے دَین ادا کر بگا اور وہ چیز کفیل عی کی ہے تگر ہے کرنے سے مسکلہ پہلے ہی وہ چیز ہلاک ہو گئی تو کفالت باطل ہو گئی اور اگر وہ چیز سورو بے میں پنجی اور اُس کی داجی قیمت بھی سوہی ہے اور دَین ہزار روپے ہے تو کفیل کوسوئی دینے ہوں گے۔(40)

مسئلہ ۱۲۱: سورویے کی منانت کی اور یہ کہہ دیا کہ بچاس بہال دے گا اور بچاس دومرے شہر بٹس مگر میعاد نہیں مقرر کی ہے طالب کو اختیار ہے جہاں جاہے وصول کر سکتا ہے اور اگر وہ چیز جو ضامن دے گا ایسی ہے جس بیں بار برداری صرف ہوگی ( اینی مزدوری خرج ہوگی ) توجس مقام بیں دینا قرار پایا ہے وہیں مطالبہ ہوسکتا ہے۔ (41)

مسئلہ ۱۲۲: ایک شخص نے کیڑا غصب کیا تھا مالک نے اُسے پکڑا دوسراشخص ضامن ہوا کہ اس کوکل میں حاضر کر دوں گا مدگی نے کہا اگرتم اس کو نہ لائے تو کیڑے کی قیمت دس روپے ہے وہ تم کو دینے ہوں سے کفیل نے کہا دس نہیں مہیں میں دوں گا اور مکفول لہ خاموش رہا تو کفیل سے دس ہی وضول کئے جاسکتے ہیں۔(42)

مسئلہ ۱۲۳: ایک شخص نے دوسرے سے کہاتم اس داستہ سے جا وَاگر محھا دا مال چین لیا جائے بیں ضامن ہوں یہ مسئلہ ۱۲۳ ایک شخص نے دوسرے سے کہاتم اس داستہ سے جا وَاگر محما دا مال چین لیا جا کہ دیا یا محما رے کفالت سیح ہے اور اگر دیدہ نے محما را مال ہلاک کر دیا یا محما رے بیٹے کو مار ڈالا تو میں ضامن ہوں یہ کفالت سیح نہیں۔(43)

مسئلہ ۱۲۴ : دوسرے کے قرین کی کفالت کی اس شرط پر کہ فلاں اور فلاں بھی استے کی کفالت کریں اور اُن دونوں نے اٹکارکردیا تو پہلی کفالت لازم رہے گی اُس کونٹے کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔(44)

مسئلہ ۱۲۵: ایک محص نے دوسرے کی طرف سے ہزار روپے کی منانت کی تھی اب کفیل یہ کہتا ہے وہ روپے جو سے سے یا اس فیم کے سے دوسری چیز کا نام لیا یعنی وہ روپے مکفول عنہ (جس مخص پرمطالبہ ہوں) پر واجب نہیں سے لہٰذا کفالت سی نہیں ہوئی اور مجھ سے مطالبہ نہیں ہوسکتا کفیل کی بیہ بات قابل ساعت نہیں (قابل قبول نہیں) بلکہ مکفول لہ کے مقابل میں اگر گواہ بھی اس بات پر چیش کرے اور مکفول لہ (جس مخص نہیں (قابل قبول نہیں) بلکہ مکفول لہ کے مقابل میں اگر گواہ بھی اس بات پر چیش کرے اور مکفول لہ (جس مخص کا مطالبہ ہے) انکارکرتا ہوتو کفیل کے گواہ بھی نہیں لیے جا میں گے اور اگر مکفول لہ پر جافف رکھتا چاہے تو صلف نہیں ویا

<sup>(40)</sup> الرجع السابق.

<sup>(41)</sup> الفتادي العندية ، كمّاب الكفلة ، الباب الثّاني في الفاظ الكفلة ... إلى الفصل الخامس، ج ٣٠٨ م ٣٥٣.

<sup>(42)</sup> الفتادي الخامية ، كمّاب الكفالة والحوالمة ،مسأتل في تسليم نس المكفول بروح من ١٥٢.

<sup>(43)</sup> الفتاوي الصندية، كتاب الكفالة والباب الثاني في الفائل الكفلة ... إلخ والفصل الخامس، ج ١٠٧٠.

<sup>(44)</sup> الفتاوي الخانية ، كمّاب؛ لكفالية والحوالية بصل في الكفالية بالمال، ج٢ بص ١٢١.

مسکلہ ۱۲۷: کفیل نے طالب کا مطالبہ ادا کر دیا اور مکفول عنہ سے داپس لیٹا جاہتا ہے مکفول عنہ أس فتهم کا عذر بی کرتا ہے کہ دہ روبیہ جس کا مجھ پرمطالبہ تھا وہ جو ہے کا تھا یعنی جوئے میں ہار کیا تھا اس کا مطالبہ تھا یا شراب کاتمن تھا ہری اور مکفول لہ موجود نہیں ہے کہ اُس سے دریافت کیا جائے ہیں گواہ پیش کرنا چاہتا ہے گواہ نہیں لیے جائیں سے بلکہ بیتھم دیا ر کے گا کہ قبیل کا روپیدادا کر دیے اور اُس سے بید کہا جائے گا کہ تجھ کو بیددعویٰ کرنا ہوتو طالب کے مقابل میں کر اور اگر ال نے اب تک فیل سے وصول نہیں کیا ہے اُس نے قاضی کے سامنے اقر ارکرلیا کہ بیدمطالبہ شراب کے من کا ہے تو میل دکنیل دونوں بری کر دیے جائیں اور اگر قاضی نے کفیل کو بری کر دیا تکر مکفول عنہ نے حاضر ہوکر بیرا قرار کیا کہ وہ روپیترض تھا یا مبیع کاممن تھا اور طالب مجی اُس کی تقدیق کرتا ہے تو امیل پراُس مال کا دینا لازم ہے اور کفیل کے مقابل میں ان دونوں کی بات قابل اعتبار ندر ہی۔ (46)

مسئلہ ۱۲۷: تین شخصوں کے ہزار ہزار روپے ایک شخص کے ذمہ ہیں گرسب کا دین الگ الگ ہے بیزیں کہ وہ روپے سب کے مشترک ہوں تو ان میں دو تیسرے کے لیے یہ گوائی دے سکتے ہیں کہ اس کے روپے کی فلاں مخص نے منانت کی تھی اور اگر رویے میں شرکت ہوتو گواہی مقبول نہیں۔(47)

مسئلہ ۱۲۸: خراج موظف میں (جس کی مقدار معین ہوتی ہے کہ سالانہ اتنا دینا ہوتا ہے جس کا ذکر کتاب الز کو ۃ مں گزرا) کفالت سیح ہے اور اس کے مقابل میں رئین رکھنا بھی سیح ہے اور خراج مقاسمہ کی نہ کفالت سیح ہوسکتی ہے نہ آس كے مقابلہ ميں رئن ركھنا سي ہے۔ (48)

مسکلہ ۱۲۹: سلطنت کی جانب سے جومطالبات لازم ہوتے ہیں ان کی کفائت بھی سے جواہ وہ مطالبہ جائز ہویا ناجائز كيول كه بيمطالبدة ين كےمطالبه سے بھی سخت ہوتا ہے مثلاً آج كل گورنمنٹ زمينداروں سے مال گزاري (زمين کامرکاری مقرر کردہ نیکس)اور ابواب (نڈراند) لیتی ہے اگر اس کے دینے میں تاخیر کرے فوراً تراست (قید) میں لے لیاجاتا ہے جائداد نیلام کر دی جاتی ہے۔ ای طرح مکان کا ٹیکس، اٹکم ٹیکس (مقررہ قواعد کے مطابق آیدنی پرسرکاری

<sup>(45)</sup> الفتاري المعندية ، كمّاب الكفلة ، الباب الثّالث في الدّوي والخصومة ، ج ٣٠، ص ٢٨٠.

<sup>(46)</sup> الفتادي الخامية ، كمّاب الكفافية والحوالمة ، مسائل الامرينفذ المال عند، ج٢ بص ٧١١.

<sup>(47)</sup> الفتاري العندية ، كمّاب الكفالية ، الباب الثّالث في الدعوى والخصومة ، ج ٣٠ م ٢٨٠

<sup>(48)</sup> الدرالخار، كتاب الكفالة من ٢٦٢.

محصول)، چونگی (ایک محصول جومیونیل سمیٹی کی حدود میں مال لانے پرلیاجا تاہے) کہ ان تمام مطانبات کے ادا کرنے پر آ دمی مجبور ہے لہٰذا ان سب کی کفالت سمجھ ہے اور جس پر مطالبہ ہے اُس کے علم سے کفالت کی ہے تو کفیل اُس سے واپس لے گا۔ (49)

مسئلہ ۱۳۰۰ ولال ( کمیشن پر مال بیچنے والا) کے پاس سے چیز جاتی رہی اُس پر تاوان واجب نہیں اورا گر دلال یہ کہنا ہے کہ میں نے کسی دوکان میں رکھ دی تھی یا دنیوں کس دوکان میں رکھی تھی تو تادان دینا پڑے گا اورا گر دلال نے دوکا ندار کو دکھائی اور دام طے ہو گئے اور اُس کے پاس رکھ کر چلا گیا دوکا ندار کے پاس سے جاتی رہی یا دلال نے بازار میں وہ چیز دکھائی پھر کسی دوکان پر رکھ دی یہاں سے جاتی رہی تو تاوان دینا ہوگا اور دوکا ندار سے تاوان نہیں لیا جا کسی دوکان کے دوکان کہ کہنے کہ کہنے کہ کہنے کہ کہنے دوکان کر رکھ دی یہاں سے جاتی رہی تو تاوان دینا ہوگا اور دوکا ندار سے تاوان نہیں لیا جا

مسئلہ اسلا: کسی نے دلال کو چیز دی اور دلال کومعلوم جو گیا کہ یہ چیز چوری کی ہے اور اس کا مالک فلال مخص ہے اس نے مالک کو چیز دے دی دلال سے مطالبہ تیس ہوسکتا۔ (51)

مسئلہ ۲ ساا: ولال نے بالع کے لیے شن کی صافت کی بید کفالت سی تھے تہیں۔(52)

مسئلہ ۱۳۳۳: ایک شخص نے کہا فلال شخص پرمیرے استے روپے ہیں اگرتم وصول کر لاؤ تو وس روپے تم کو دوں گا اس وصول کرنے والے کو اُجرت مثل ملے گی جو دس روپے سے زیادہ نہیں ہوگی۔(53)

多多多多多

<sup>. (49)</sup> الدرالخار، كتاب الكفالة من ١٩٢٠.

<sup>(50)</sup> الدرالخيار وردامجتار ، كتاب الكفالة ، مطلب: تن العيية ، ح ٢٠٨٠ و ١٦٨٠

<sup>(51)</sup> الدرالخار، كتاب الكفالة من ٢١٨

<sup>(52)</sup> الدرالخار، كاب الكفالة من ٢٧٨.

<sup>(53)</sup> الدرالخار، كتاب الكفالة ، ي ٢٩٨

# دوخص کفالت کریں اس کی صورتیں

مسئلہ ۱۳۳۷: دو مخصول پر دّین ہے مثلاً دوتوں نے کوئی چیز سوروپے میں خریدی تھی اور ان میں ہر ایک نے درسرے کی طرف سے اُس کے کہنے سے کفالت کی یہ کفالت صحیح ہے اور اس صورت میں چونکہ ہر ایک نصف دّین میں مہل ہے اور نصف میں کفیل (ضامن) ہے لہذا جو پچھ اوا کریگا جب تک نصف سے زیادہ نہ ہو وہ اصالة (یعنی اپنی اپنی طرف سے اوا نیکی) قرار پائے گا بینی وہ روپیاوا کیا جو اس پراصالة تھا شریک سے وصول نہیں کرسکا اور جب نصف ہے زیادہ اوا کیا تو جو پچھ زیادہ دیا ہے کفالت میں شار ہوگا شریک سے وصول کرسکتا ہے۔ (1)

مئلہ ۱۳۵: صورت مذکورہ میں صرف ایک نے دوسرے کی طرف سے کفالت کی ہے اور کفیل نے پچھادا کیا اور کہا اور کہا اور کہا ہے کہ ادا کیا اور کہا ہے کہ ادا کیا ہے کہ بین نے جو پچھادا کیا ہے کہا ہے کہا ہے کہ میں نے جو پچھادا کیا ہے بطور کفالت ہے اس کی بات مقبول ہے بینی دوسرے مدیون مکفول عنہ (جس محض برمطالبہ ہے) سے داپس لے سکتا ہے۔ (2)

مسئلہ ۱۳۱۱: ووضوں پر قین ہے اور ہر ایک نے دوسرے کی طرف سے کفالت کی گر دونوں پر دوقتم کے قین بین ایک پر میعادی قین ہے اور دوسرے پر فوراً واجب الا دا ہے اور جس پر میعادی قین ہے اُس نے ہل میعاد ایک رقم اوا کی اور یہ ہتا ہے میں نے دوسرے کی طرف سے یعنی کفالت کے روپے ادا کیے ہیں اُس کی بات قابل تسلیم ہے جو کھا اُس نے دیا ہو رکہتا ہے کہ کہا تھا ہے کہ اُس نے دیا ہو رکہتا ہے کہ کہا اُس نے دوسرے سے وصول کرسکتا ہے اور ہم ایک میعاد پور کی شہوجائے دوسرے سے وصول نہیں کرسکتا ۔ اور اگر ایک پر قرض کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے ذمہ ہوجائے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے ذمہ ہوجائے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہوں کے دوسرے کے ذمہ ہوجائے دوسرے کی کفالت کی تو جو ادا کرے یہ نیت کرسکتا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ (3)

مسئلہ کے ۱۳۱۳ ایک شخص پر دین (قرض) ہے دوشخصوں نے اُس کی کفالت کی لینی ہر ایک نے پورے دین کی مسئلہ کے ۱۳۱۳ ایک شخص پر دین (قرض) ہے دوشخصوں نے اُس کی کفالت کی اس صورت مفروضہ (فرض کر دہ صورت) ہیں انات کی چر ہر ایک کفیل نے دوسرے کفیل کی طرف سے بھی کفالت کی اس صورت مفروضہ (فرض کر دہ صورت) ہیں ایک کفیل جو پچھادا کر بگا اُس کا نصف دوسرے سے وصول کرسکتا ہے اور بیجی ہوسکتا ہے کہ کل روپیہا صیل سے وصول

<sup>(1)</sup> العداية ، كماب الكفالة ، باب كغالة الرجلين، ج ٢ م ٩٢٠.

<sup>(2)</sup> روالحتار، كتاب الكفالة ، باب كفالة الرجلين، ج عي ا ١٧٥.

<sup>(3)</sup> روالحتار، كماب الكفالة بمطلب: يج العيية ، بي ٢٠ العاد .

کرے اور اگر طالب نے ایک کو بری کر دیا تو دوسرابری نہ ہوگا کیونکہ یہاں ہر ایک فیل ہے اور اصیل بھی ہے اور کفیل کے اور کفیل کے اور کفیل کے اور اصیل بھی ہوتا۔ (4)

مسئلہ ۱۳۸ : ووجموں کے مابین شرکت مفاوضہ میں اور دونوں علیجدہ ہو گئے قرض خواہ کو اختیار ہے کہ ان ہیں جس سے چاہے پورا ذین وصول کرسکتا ہے کیونکہ شرکت مفاوضہ میں ہرایک دوسرے کا کفیل ہوتا ہے اور ایک نے جو ذین ادا کیا ہے آگر وہ نصف تک ہے تو دوسرے سے وصول نہیں کرسکتا اور نصف سے زیادہ دہے چکا تو بیرتم اسپنے ساتھی سے وصول کرسکتا ہور سکتا ہے۔ (5)

مسئلہ 9 ساا: اپنے دوغلاموں سے عقد کتابت کیا ان ٹی ہرایک نے دوسرے کی کفالت کی تو جو پچھے بدل کتابت ایک اور کریگا اُس کا نصف دوسرے سے وصول کرسکتا ہے اگر مولے ( ہالک) نے ان ٹیس سے بعد عقد کتابت ایک کو آزاد کر دیا ہے آزاد ہو گیا اور اس کے مقابلہ ٹیں جو پچھے بدل کتابت تھا ساقط ہو گیا اور دوسرے کا بدل کتابت ہاتی ہے اور اختیار ہے جس سے جاہے وصول کرے کیونکہ ایک اصیل ہے دوسرائفیل ہے اگر فیل سے لیا تو بیا اصیل سے وصول کرسکتا ہے۔ (6)

مسئلہ • ۱۲ : کسی نے غلام کی طرف سے مال کی کفالت کی اس کفالت کا اثر مولئے کے حق میں بالکل نہ ہوگا لیجن کفیل مولئے سے روپیہ وصول نہیں کرسکتا اس کفالت کا اثر بیہ ہوگا کہ غلام جب آزاد ہوجائے اُس سے وصول کیا جائے اور کفیل کو بیروپیپی فی الحال اوا کرنا ہوگا اگر چداس کی شرط نہ ہو ہاں اگر کفالت کے دفت بی میعاد کی شرط ہوتو جب تک میعاد کی در اور کرنا واجب نہیں۔(7)

مسئلہ اسمان ایک شخص نے بید دوئی کیا کہ بیغلام بیرا ہے کس نے اُس کی کفالت کی اس کے بعد غلام مر کمیا اور مدعی نے اُس کی کفالت کی اس کے بعد غلام مر کمیا اور مدعی نے کو اہوں سے اپنی ملک ثابت کر دی کفیل کو اُس کی قیمت دیتی پڑے گی اور اگر غلام پر مال کا دعوی ہوتا اور کفالت بالنفس (8) کرتا پھروہ مرجاتا تو کفیل بری ہوجاتا۔ (9)

<sup>(4)</sup> المعداية ، كتاب الكفالة ، باب كفالة الرجلين، ج ٢٠،٠٠٢.

<sup>·92</sup> الرفع الرابق بي عاو.

<sup>(6)</sup> العداية ، كتاب الكفالة ، باب كفالة الرجلين ، ج٢٠، ص ٩٤.

<sup>(7)</sup> المعداية ، كماب الكفالة ، باب كفالة العبدوعة ، ن ٢٠٠٥ - ٩٨. وفتح القدير، كماب الكفالة ، باب كفالة العبد وعتد، ن ٢٠٠٣.

<sup>(8)</sup> شخصی صانت لینی جس شخص کے ذمہ حق باتی ہوضامن اس کو حاضر کرنے کی ذمہ داری قبول کرے۔

<sup>(9)</sup> العداية، كتاب الكفالة ، باب كفلة العبدوعنه، ي ٢٩٠٠.

شوخ بها ر شویست (حددوازدیم)

### حواله كابيان

یں ریب کا دالہ کے رکن ایجاب وقبول ہیں۔مثلاً مدیون یہ کے میرے ذمہ جو ذین ہے فلاں شخص پر میں نے اُس کا والد کیا مختال لہ اور مختال علیہ نے کہا ہم نے قبول کیا۔ (3)

多多多多多

<sup>(1)</sup> ميح النخاري، كمّاب الحوالات، بأب اذا أحال على ملي فليس لدرد، الحديث: ٢٢٨٨، ج٢، ٩٠٧٠.

<sup>(2)</sup> الدرالخار، كتاب الحوالة ، ج ٨٠ ص ٥- ٢

<sup>(3)</sup> الفتاوى الصندية ، كتاب الحوالية ، الراب الاول في تحريفها وركنها ، ج ٢٩٥٠.

### خواله کے شرا کط

مسئلہ سا: حوالہ کے لیے چندشرا تط بیں۔

(۱) مجیل کا عاقل بالغ ہونا۔ مجنوں یا نا سجھ بچہ نے حوالہ کیا یہ سی خونہیں اور نابالغ عاقل نے جو حوالہ کیا یہ اجازت ولی پر موقو نے ہے اس نے جائز کر دیا نافذ ہو جائے گاورنہ نافذ نہ ہوگا۔ مجیل کا آزاد ہونا شرطنیں اگر غلام ماذون لہ ہے (یعنی اس کے مالک نے اسے خرید وفر وخت کی اجازت دی ہے) تو محتال علیہ و بن اوا کرنے کے بعد اُس سے وصول کرسکتا ہے اور مجور ہے (یعنی اس کے مالک نے اسے خرید وفر وخت سے روک دیا ہے) تو جب تک آزاد نہ ہوائس سے وصول نہیں کیا جا سکتا ۔ میں جٹان ہے جب بھی حوالہ ورست ہے بعنی صحت شرطنہیں ۔ مجیل کا راضی ہونا بھی شرطنہیں لیعنی اگر مدیون نے خود حوالہ نہ کیا بلکہ مختال علیہ نے وائن سے یہ کہد یا کہ فلان شخص پر جو تھا دا وین ہونا بھی شرطنہیں لیعنی اگر مدیون نے خود حوالہ نہ کیا بلکہ مختال علیہ نے وائن سے یہ کہد یا کہ فلان شخص پر جو تھا دا وین ہونا ہوگا مگر ہونا سے اس کو میں اپنے او پر حوالہ کرتا ہوں تم اس کو قبول کروائس نے منظور کر لیا حوالہ سے ہوگیا اس کو وین ادا کرنا ہوگا مگر مدیون سے دائن سے سے اس صورت میں وصول نہیں کرسکتا کہ بیہ والہ اُس کے حکم سے نہیں ہوا۔ (1)

(۲) مخال کا عاقل بالغ ہونا۔مجنوں یا ناسمجھ بچہ نے حوالہ قبول کرلیا سیجے نہ ہوا اور نابالغ سمجھ وال نے کیا تو اجازت ولی پرموتو نے جب کہ مختال علیہ بہنسبت محیل کے زیادہ مالدار ہو۔

(m) متال كا راضى مونا\_ا كرمتال يعنى دائن كوحواله قبول كرفي يرمجبور كميا حميا حواله يحيح ندموا\_

(۷) مخال کا اُسی مجلس میں قبول کرنا۔ لینی اگر مدیون نے حوالہ کر دیا اور دائن وہاں موجود نہیں ہے جب اُس کوخبر پہنی اُس نے منظور کرلیا بیرحوالہ بھی نہ ہوا۔ ہاں اگر مجلس حوالہ میں کسی نے اُس کی طرف سے قبول کرلیا جب خبر پہنی اُس نے منظور کرلیا بیرحوالہ بھی ہوگیا۔

(۵) مختال عليه كاعاقل بالغ مونا يجهد وال بجهد في حواله قبول كرابيا جب بجي صحيح نبيس اگر چه أسے تجارت كى اجازت مواگر چه اُس كے ولى نے بھی منظور كرابيا ہو۔

(۱) مخال علیہ کا قبول کرتا۔ بیضرور نہیں کہ اُسی مجلس حوالہ بی میں اس نے قبول کیا ہو بلکہ اگر وہاں موجود نہیں ہے گر جب خبر ملی اس نے منظور کرلیا تھے ہو گیا بیضرور نہیں کہ مجیل کا اس کے ذمہ دَین ہو۔ ہویا نہ ہوجب قبول کر لے گاسیح ۔ برس الله عنه المردواز وعردواز وعرد

(ل) (۷) جس چیز کا حوالہ کیا تھیا ہو وہ قرین لازم ہو۔ عین کا حوالہ یا دَین غیر لازم مثلاً بدل کتابت کا حوالہ سی نہیں ملامہ پیر کہ کفالت نہیں ہوسکتی اُس کا حوالہ بھی نہیں ہوسکتا۔ (2) ملامہ پیر

ظامہ بہدارہ ماریک اللہ نے دوسرے پرحوالہ کردیا اور تمام شرائط پائے جاتے ہوں بیحوالہ بھی صحیح ہے۔ (3)
مسئلہ ۵: وین مجبول کا حوالہ سے نہیں مثلاً میہ کہ دیا کہ جو بچھ تھا را فلال کے ذمہ مطالبہ ثابت ہوائس کو میں نے
ارپرحوالہ کیا بیسی نہیں۔ (4)

ا کے اسلم ۲: مال غنیمت دارالاسلام میں لاکر جمع کر دیا گیا ہے گر ابھی اُس کی تقسیم نہیں ہوئی غازی نے وین لے کر ا اپناکام چلایا اور دائن کو بادشاہ پر حوالہ کر دیا کہ غنیمت سے جو میرا حصہ ملے اتنا اس شخص کو دیا جائے یہ حوالہ سمج ہے۔

برای جو خص جا کدادموقو فید کی آمدنی کا حقد ارہے اُس نے قرض لیا اور متولی (مال وقف کی تگرانی کرنے والا) پر دائن کو والہ کر دیا کہ میرے حصہ کی آمدنی سے اس کا وین ادا کیا جائے یہ حوالہ بھی سمج ہے۔ (5) یو ہیں ملازم پر وین ہے جس میں اُور ہے اُس پر حوالہ کر دیا جائے ہے۔ (5) یو ہیں ملازم پر وین ہے جس کے یہاں نوکر ہے اُس پر حوالہ کر دیا کہ میری تنواہ سے اس کا وین ادا کر دیا جائے سے ہے۔

مسئلہ ک: جب حوالہ سی ہوگیا محیل بینی مدیون دین سے بری ہوگیا جب تک دین کے ہلاک ہونے کی صورت پرانہ ہو محیل کو دین سے کوئی تعلق شدیا۔ دائن کو بیری شدریا کہ اس سے مطالبہ کرے۔ اگر محیل مرجائے محتال اُس کے ذرکہ نے دین وصول نہیں کرسکتا البتہ ورشہ سے فیل لےسکتا ہے کہ دین ہلاک ہونے کی صورت میں ترکہ سے دین امول ہوستے۔ وائن محیل کو معاف کرنا چاہے معاف نہیں کرسکتا شددین اُسے جبہ کرسکتا ہے کہ اُس کے ذرمہ دین ہی شہر ارمشتری نے بالع کو شمن کا حوالہ کسی دوہرے پر کر دیا بائع جمیع کو روک نہیں سکتا۔ رائن (گروی رکھتے والل) نے مرائن (جس کے پاس چیز گروی رکھی جائے ) کو دوہرے پر خوالہ کر دیا مرتبن رئین کورو کئے کا حقد ارمذر ہا لیتی رئین واپس کرنا ہوگا۔ فورت نے مہر محقل کا مطالبہ کیا تھا شو ہرنے حوالہ کر دیا عورت اسپٹنش کوئیس روک سکتی۔ (6)

منلہ ۱٪ اگر ذین ہلاک ہونے کی صورت پیدا ہو گئ تو محال مجل سے مطالبہ کریگا اور اس سے وین وصول کریگا زین ہلاک ہونے کی دوصور تیں جیں۔(۱) محال علیہ نے حوالہ بی سے انکار کر دیا اور گواہ نہ مجیل کے پاس ہیں نہ محال

<sup>(2).</sup> الفتادي العندية ، كتاب الحوالية ، الباب الاول في تعريقهما وركفها، ج ٣٩٥-٢٩٦.

<sup>(3)</sup> روالحتارة كتاب الحوالية من ٨٤٠٠ م

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> الرفع السابق.

<sup>(5)</sup> روائحتار، كتاب الحوالة المطلب: في حوالة الغازى وحوالة المستحق من الوقف، ج ٨ بص ١١

<sup>(6)</sup> الدرالخارور دامحتار، كماب الحوالية بمطلب: في حوالية الغازي وحوالية السخق من الوقف، ن ٨، ص١٢.

کے پاس مخال علیہ پر جلف دیا گیا اُس نے قسم کھالی کہ میں نے حوالہ نہیں تیول کیا ہے۔ (۲) مخال علیہ مفلس (ناواری) کی حالت میں مرگیا نہ اُس کے پاس عین ہے نہ دَین جس سے مطالبہ ادا ہو سکے نہ اُس نے کوئی فیل جیوڑا ہے کہ فیل سے ہی رقم وصول کی جائے۔(7)

مسئلہ ۱: متال علیہ نے مجل سے بیمطالبہ کیا کہ محصارے تھم سے میں نے تم پر جوزین تھا ادا کر دیا البذاوہ رقم بھے د د بے دومجیل نے جواب میں بیکہا کہ میں نے تم پر حوالہ اس لیے کیا تھا کہ میرا دین محصارے ذمہ تھا البذا میرے ذمہ مطالبہ میں رہا۔ اس صورت میں محتال علیہ کا قول معتبر ہے کوں کہ مجیل نے حوالہ کا اقرار کرلیا اور حوالہ کے لیے بیضروری نہیں کہ مجیل کا محتال علیہ کے ذمہ باتی ہو۔ (9)

مسئلہ اا: محیل نے مخال سے بیکہا کہ میں نے تسمیں فلاں پرحوالہ اس لیے کیا تھا کہ اُس چیز پر میرے لیے قبضہ کرویعی بیحوالہ معنی وکالت ہے مختال جواب میں بیکہتاہے کہ بیر بات نہیں بلکہ محارے ذمہ میرا دّین تھا اس لیے تم نے حوالہ کیا تھا اس صورت میں محیل کا قول معتبر ہے کہ وہی منکر ہے۔ (10)

مسئله ۱۲: حواله کی دونتمیں ہیں۔(۱)مطلقه (۲)مقیده۔

مطلقہ کا مطلب ہیہ ہے کہ اُس بیں بیر قیدنہ ہو کہ امات یا ذین جوتم پر ہے اُس سے اس ذین کو اوا کرنا۔ مقیدہ بیس اس فتم کی قید ہوتی ہے۔ حوالہ اگر مطلقہ ہو اور فرض کرومجیل (مقروض) کا ذین یا امانت مختال علیہ (مقروض قرض کی اوائیگی جس کے ذیبے والہ) کا حق اُس مخصوص مال کے اوائیگی جس کے ذیبے والہ) کا حق اُس مخصوص مال کے ساتھ متعلق ہوگا بینی محیل اپنا ذین یا ودیعت مختال علیہ سے لے لے توحوالہ ساتھ متعلق ہوگا بینی محیل اپنا ذین یا ودیعت مختال علیہ سے لے لے توحوالہ باطل نہ ہوگا۔ (11)

<sup>(7)</sup> العداية اكتاب الحوالة الحراب الموادة م

<sup>(8)</sup> الدرالخار، كتاب الحوالة من ٨،٥ ٥١٠

<sup>(9)</sup> الدرالخار، كمان الحوالة عن ٨٠٠ الدرالخار، كمان الم

<sup>(10)</sup> الدرالخار ، كمّاب الحوالة عن ٨ من ١١.

<sup>(11)</sup> الفتاوي الصندية ، كماب الحوالمة ، الباب الثاني في تقسيم الحوالمة ، ج ١٩٧٠.

مسئلہ ۱۲۰ محیل پر دَین غیر میعادی ہے لیعن فوراً واجب الادا ہے اس کا حوالہ کر دیا تو مختال علیہ پر فوراً ادا کرنا واجب ہے اور محیل پر دین میعادی ہے مثلاً ایک سال کی میعاد ہے اس کا حوالہ کیا اور مخال علیہ کے لیے بھی ایک سال کی ورب المربي المربي المربي المالية كے ليے بھى ميعاد ہوگئ اور اس صورت ميں اگر حوالہ كے اندر ميعاد كا ذكر نه ہوا جب بھى ميعاد ذكر نه ہوا جب بھى ہوالہ بیعادی ہے جس طرح میعادی وین کی کفالت کرنے سے کفیل کے لیے بھی میعاد ہو جاتی ہے اگر چہ کفالت میں

سئلہ ۱۱۲: محیل پر میعادی وَین تھا اُس کا حوالہ کر دیا اور محیل مرحمیا تو مختال علیہ پر اب بھی میعادی ہے محیل کے م نے سے میعاد ساقط شہو کی اور محال علید مرکیا تو میعاد جاتی رہی اگر چہ میل زندہ ہو۔ ہاں اگر محال علید مقلس مرا ر کے اس نے نہیں جھوڑا تو محیل کی طرف دّین رجوع کر بگا اور وہ میعاد بھی ہوگی جو پہلے تھی۔(13)

مسئله ١٥: محيل پرة بن غير ميعادي تفامثلاً قرض ال كاحواله كيا اور مختال علينه نه كوئي ميعاد حواله مين ذكر كي توبيه معادی ہو کمیا اندرون میعاد مطالبہ نہیں ہوسکتا مگر مختال علیہ اگر ناوار ہو کر مرا پھر محیل کی طرف وین رجوع کریگا اور غیرمیعادی موگا۔ (14)

مسكله ١١: زيدكے بزارروپے عمرو پرواجب الإدابي اور عمرو كے بكر پر ہزار روپے واجب الاوابيس عمرو نے زيدكو بر پرحوالہ کردیا کہ محصارے ذمہ جومیرے روپے واجب الادا ہیں وہ زیدکوادا کردو بیحوالہ سے جے بھراگر زیدنے بکرکو مثلاً ایک سال کی میعاد دے دی توعمرو بکر سے اپنا رو پیروصول نہیں کرسکتا اور اگر میعاد دیے کے بعد زید نے بگر کوحوالہ ک رقم سے بری کردیا توعمروا پناوین بکرست وصول کرسکتا ہے۔(15)

مسئلہ كا: زيد كے عمرو ير بزار روي واجب الاوابيل اور زيد نے استے وائن كوعمرو پرحواله كر ديا كمايك سال للا عروال كوروب وس دسه مكرزيد في خود سال كاندرة بن اداكر ديا توعمروس اسية روب البحى وصول كرسك

مسكلہ ١٨: نابالغ كاكسى كے ذمدة ين تقا أس في حوالدكرديا اوراس عين كوئى ميعادمقرر بوئى أس نابالغ كے باب

<sup>(12)</sup> الرجع السابق من ٢٩٨.

<sup>(13)</sup>الرجع السابق.

<sup>(14)</sup> الرجع السابق.

<sup>(15)</sup> الفتادي الخامية ، كمّاب الكفالمة والحوالمة ،مسائل الحوالية ،ج ٢٠٠٠ الكفالمة والحوالمة ،مسائل الحوالمة ،ج ٢٠٠٠ ا

<sup>(16)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب الحوالمة ، الباب الثّاني في تعتيم الحوالمة ، ج ٣٠٨م ٢٩٨.

یا وسی نے حوالہ قبول کرلیا بینا جائز ہے بعنی جبکہ نابالغ کو وہ زین میراث میں ملا ہواور اگر باپ یا وسی نے اس نابالغ کے لیے کوئی عقد کیا ہواس کا دین ہوتو اس میں میعاد مقرر کرنا جائز ہے۔ (17)

مسئلہ 9: حوالہ کا روبیہ جب تک مختال علیہ ادانہ کر لے محیل سے وصول نہیں کرسکتا اور اگر مختال لہ نے مختال علیہ کو قید کرا دیا تو بیمجیل کو قید کراسکتا ہے۔ (18)

مسئلہ ، ۲: عمال علیہ نے عمال لہ (لینی قرض دینے والے) کوادا کر دیا یا مخال لہ نے مخال علیہ کو ہہ کر دیا (لیعنی رسئلہ ، ۲: عمال علیہ کو ہہ کر دیا (لیعنی رسئلہ ہے دیا ) یا صدقہ کر دیا یا مخال لہ مرکیا اور مخال علیہ اُس کا وارث ہے تو محیل سے وصول کرسکتا ہے اور اگر مختال لہ نے میں مخال کہ نے میں علیہ کو دین سے بری کر دیا (قرض معاف کر دیا) بری ہو گیا اور محیل سے وصول نہیں کرسکتا۔ اور اگر مختال لہ نے میہ دیا کہ میں نے دین تمھارے لیے جھوڑ دیا تو محیل سے وصول کرسکتا ہے۔ (19)

مسئلہ ۲۱: دریون نے ایے شخص پر حوالہ کیا جس پر مدیون کا دین نہیں ہے اور کی اجنی شخص نے محتال علیہ کی طرف سے دین اوا کر دیا تو محتال علیہ محیل سے وصول کر سکتا ہے اور اگر محیل کا محتال علیہ پر دین تھا اور حوالہ کر دیا اور اجنی نے محیل کی طرف سے دین اوا کر دیا تو محیل محتال علیہ ہے اپنا ذین وصول کر سکتا ہے اور اگر محیل ہے کہ اُس نے میری طرف سے دین اوا کہیا ہے اور حال علیہ کہتا ہے میری طرف سے اور کیا ہے اور حال علیہ کہتا ہے میری طرف سے اوا کیا ہے اور فضولی نے اوا کے وقت پھو طاہر نہیں کیا تھا تو اُس فضولی سے دریافت کیا جائے کہ کس کی طرف سے اوا کیا تھا جو دہ کہ اُس کا اعتباد کیا جائے ۔ اور اگر وہ فضولی مرکبی ہے کہ اُس سے دریافت ہو سکتے تو محال علیہ کی طرف سے دین اوا کرنا قرار دیا جائے ۔ (20) مسئلہ ۲۲: محتال علیہ نے اوا کہ دیا تو جس مال کا حوالہ ہوا وہ محیل سے وصول کر بھا وہ نہیں جو اُس نے اوا کیا مشاؤر و پیہ کا جوالہ ہوا اور اس نے اور کیس بیا اس کا عمل موا یا دو ہے کی جگہ کوئی سامان محتال لہ کو دیا تو وہ چیز دین موالی دین جو اُس سے کہ یرمصالحت ہوئی جو اُس سے کہ یرمصالحت ہوئی جو اُس سے کہ یرمصالحت ہوئی جو اُس کے میں مصالحت ہوئی اگر اُس جسم کی چیز پرمصالحت ہوئی جو واجب تھی گین و بین لازم تھی اُس سے کم یرمصالحت ہوئی مثلاً سورو ہے کی جگہ ای ۔ ۸ پرصلح ہوئی یعنی ہیں معاف کر وسیح تو جو جو جو جو جو جو جن ویک ہوئی سے کہ دورائر فول کر مطالحت ہوئی مشاؤ سورو ہے کی جگہ ای ۔ ۸ پرصلح ہوئی یعنی ہیں معاف کر وسیح تو جو جو جو جو خوالہ ہوئی ۔ میں معاف کر وسیح تو تو جستے تو جو خوالہ ہوئی دورائر فول فرخل فرف جنس پر مصالحت ہوئی مثلاً سورو ہے کی جگہ دورائر فول پر مسلح ہوئی دورائر فول فرخل ہوئی ہوئی دورائر فول کر مسلح ہوئی دورائر فول پر مسلح ہوئی دورائر فول کر مسلح ہوئی کر مسلح ہوئی دورائر فول کر مسلح ہوئی دورائر فول کر مسلح ہوئی ہوئی دورائر فول کر مسلح کر مسلح ہوئی اور کر مسلح ہوئی دورائ

<sup>(17)</sup> الرح البابق.

<sup>(18)</sup> المرجع السابق.

<sup>(19)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب الحوالة ، الباب الثّاني في تغنيم الحوالة ، ج سيم ٢٩٨.

<sup>(20)</sup> الفنادي الخانية ، كماب الكفالة والجوالة ،مسائل الحوالة مج ٢،٥ ١٥٠.

<sup>(21)</sup> الفتادي الصندية الراب الحوالمة والباب الثاني في تقسيم المحالمة وج ١٩٩٣.

رویال علیہ مجیل ہے سورو پے وصول کرسکتا ہے۔ (21)

ں مسئلہ ۲۳: حوالہ مقیدہ کی دوصور تیں ہیں ایک میر کر محیل کا ڈین مختال علیہ کے ذمہ ہے اُس ڈین کے ساتھ حوالہ کو مضوص کیا دوسری میہ کھ مختال علیہ (اپنے قرض کی اوالیگی جس کے ذھے ڈال دے وہ مختال علیہ ہے) کے پاس ميل (البيخ ترض كى ادائيكى ووسرك كے ذہبے والا يعنى مقروض) كى عين شے ہے أس سے مقيد كيا مثلاً محيل نے ہماری ہے۔ اس کے پاس روپے وغیرہ کوئی چیز امانت رکھی ہے یا اُس نے محیل کی کوئی چیز غصب کر لی ہے اس نے حوالہ میں بیدذ کر ہ ہے۔ کردیا کہ امانت یا غصب کے روپے سے مخال علیہ ذین ادا کر دے۔حوالہ مقیدہ کا تھم یہ ہے کہ محیل اپڑا ڈین یا امانت یا منصوب شے (غصب کی گئی چیز)حوالہ کے بعدمختال علیہ سے نہیں نے سکتا اور اگر اُس نے محیل کو دے دیا تو ضامن - . . ے اُس کواپنے پاس سے وینا پڑے گا اور اس صورت میں کے کیل نے اپنا مال اُس سے دصول کرلیا اور مختال لہ (قرض و نے والا) نے بھی بر بنائے حوالہ اس سے وصول کیا مخال علیہ محیل سے بدر قم لے سکتا ہے۔ (22)

مسکلہ ۲۲: حوالہ مقید بدامانت تھا اور وہ امانت اس کے پاس سے ضائع ہوگئ حوالہ بھی باطل ہو گیا محال علیہ بری ہو کیااور دین محیل کے ذمہ لوٹ آیا اور اگر حوالہ میں مغصوب کی قید تھی یعنی مخال علیہ نے محیل کی چیز غصب کی ہے اس ہے دین وصول کرنے کوحوالہ کمیا اور مخصوب شے غاصب کے پاس سے ہلاک ہوگئ حوالہ بدستور باقی ہے اب بھی مختال عليكوة ين اداكرنا لازم بيد (23)

مسئلہ ۲۵: حوالہ مقید بدئین یا مقید بعین تھا اور محیل مرگیا اور اُس پر اُس دین کے علاوہ اور دیون بھی ہیں مکرسوا اُں دین کے جومحال علیہ کے ذمہ ہے یا اُس نمین کے جومحال علیہ کے پاس ہے کوئی چیز نہیں جھوڑی تو وہ دَین یا عین تنہا تمال لہ کے لیے محصوص نہ ہو گا بلکہ دیگر قرض خواہ بھی اُس میں حقدار ہیں سب پر بفقدر حصہ رسد ( بیتن جتنا جتنا جھے میں آئے اُس کے مطابق ) تقسیم ہوگا۔ (24)

مسکلہ ۲۲: خوالہ مقید بودیعت تھا محیل بیار ہو گیا اور مختال علیہ نے ودیعت مختال لیکو دے دی اس کے بعد محیل کا انقال ہو گیا اور اس کے ذمہ دیگر دیون (قرض) بھی ہیں امین سے دوسرے قرض خواہ تا وان نہیں لے سکتے مگر ودیعت تنا مخال لہ کونہیں ملے گی بلکہ دومرے قرض خواہ بھی اُس میں شریک ہوں گے اور اگر مختال علیہ کے پاس وویعت نہیں

<sup>(22)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب الحوافية ، الباب الثّاني في تغتيم الحوالية ،ج ٣٩٩م. ٢٩٩.

<sup>(23)</sup> الدرالخار، كمّاب الحوالة ، ج ٨،٩٠ ١١.

<sup>(24)</sup> الفتاوي الهندية ، كمّاب الحوالية ، الباب النَّاني في تقتيم الحوالية ، ج سابش • • سا.

والدرالخار، كماب الحوالية من ١٨،٠٠٠

ہے بلکہ محیل کا اُس کے ذمہ ذین ہے اور حوالہ اس دین کے ساتھ مقید کیا تھا اور مختال علیہ کے ادا کرنے سے پہلے محیل بیار ہو گیا اب مخال علیہ نے مخال لہ کو ادا کر دیا اور محیل مر گیا اور اُس کے ذمہ دیگر دیون بھی ہیں اور اُس دین کے علاوہ جو مخال علیہ کے ذمہ تھا محیل نے کوئی تر کہ نہیں جھوڑا تو مخال لہ جو وصول کر چکا وہ تنہا اُس کا ہے دیگرغر ما اس میں شریک

مسئلہ ٢٠: حواله مقيد بدامانت تھا اور مختال عليه نے امانت سے دَين بيس ادا كيا بلكه اپنے روپے دَين ميس ديے اور • امانت كروي اين ياس ركه ليتويدة بن اداكرنا تبرع تبين قرار بائ كا-(26)

مسئلہ ۲۸: حوالہ مقید بہتن تھا یعنی محیل نے محتال علیہ کے ہاتھ کوئی چیز کتھی جس کا تمن باتی تھا اس مشتری پر ا بینے دین کا حوالہ کر دیا کہ مختال لہ تمن وصول کڑے گرمشنزی نے خیار رویت ،خیار شرط کی وجہ سے نیج نسخ کر دی یا خیار عیب کی وجہ سے قبل تبضہ سے کی یا بعد قبضہ نضائے قاضی سے سے ہوئی یا جہتے قبل قبضہ ہلاک ہوگئ ان سب صورتوں میں مشتری کے ذمہ تن باتی شدرہا جب بھی حوالہ بدستور باتی ہے۔ اور اگر جیج میں کوئی دوسرا حقدار نکلایا ظاہر ہوا کہ جیج غلام نہیں ہے بلکہ خر (آزاد) ہے یا ذین کے ساتھ حوالہ کو مقید کیا تھا اور اُس کا کوئی مستحق ظاہر ہوا تو ان صورتوں میں حوالہ

مسكله ٢٩: ايك محض في كوئى چيز خريدى اور باكع كوشن وصول كرف كے ليے كى مخص برحوالد كرديا چرمشترى نے مبیع میں کوئی عیب یا یا اور قاضی کے تھم سے بائع کووایس کردی تومشتری بائع سے تمن واپس نہیں لے سکتا جبکہ بالع بد كمتا موكد ميں نے تمن وصول تبيس كيا ہے مان بائع أس محال عليد يرحوالدكروے كا-(28)

مسئلہ • ۱۳ ایک شخص پر دین ہے دوسرااس کا تفیل (ضامن) ہے تفیل نے طالب کوایک تنیسرے شخص پرحوالہ کر دیا اُس نے قبول کر لیا اصیل ( یعنی جس پر مطالبہ ہے)و کفیل دونوں بری ہو گئے اور مختال علیہ مفلس (نادارو مختاج) مراتواصیل و کفیل دونوں کی طرف معاملہ لوٹے گا۔(29)

<sup>(25)</sup> الفتاوي المعندية ، كتاب الحوالية ، الباب الثاني في تقسيم الحوالية من سام ٠٠ ساه

<sup>(26)</sup> المرجع السابق.

<sup>(27)</sup> الفتاوي الصندية ، كتاب الحوالية ، الباب الثاني في تقسيم الحوالية ، ج ١٠٠٠ م٠٠٠ و

<sup>(28)</sup> الفتاوي الخامية ، كمّاب الكفالية والحوالية ،مسائل الحوالية ، ٢٠ مساء

<sup>(29)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الحوالية والباب الثّاني في تغتيم الحوالية من ١٣٠٠، والفتاوي الخامية ، كماب الكفالة والحوالة مسائل الحوالة ، ج٢ بم ٩ ١٤.

مسكد الله الله الله الله كما كروه البين مكان كيمن سدة بن اداكر يكامخال عليدال برمجبور نبيل كيا جائے گا

ہے جو تین اداکرے البتہ جب مکان بھے کر یکا تو ؤین اداکرنے پر مجدد کیا جائے گا۔ (30) کھر بھی تا ہے ایک صفحص کے ہاتھ کوئی چیز بھے کی اور بیشرط کر دی کہ بائع اپنے قرض خواہ کومشتری پرحوالہ کر دے گا مسکلہ ۲۰۱۱ ایک صفحص کے ہاتھ کوئی چیز بھے کی اور بیشرط کر دی کہ بائع اپنے قرض خواہ کومشتری پرحوالہ کر دے گا رئن ہے ذین اوا کرے بیانج فاسد ہے اور حوالہ بھی باطل اور اگر بیشر ط کی ہے کہ مشتری شمن کا کسی اور پر حوالہ کر دے کئن ہے ذین اوا کرے بیانج فاسد ہے اور حوالہ بھی باطل اور اگر بیشر ط کی ہے کہ مشتری شمن کا کسی اور پر حوالہ کر دے علية بيا ملح م اورحواله بمل يحم - (31)

مسئلہ ساما؛ حوالہ فاسدہ میں اگر مخال علیہ نے دین ادا کر دیا تو اُسے اختیار ہے مخال لہ سے واپس لے یا محیل ے رصول کرے مثلاً میرحوالہ کہ میل کے مکان کو ہے کر کے تمن سے دین اوا کر بیگا اور مجیل نے اس کی اجازت نہ دی ہو میر

مسئلہ سم سا: ایک مخص نے دوسرے کی کفالت کی اور بیشرط ہوگئی کہ اصیل بری ہے بید حقیقت میں حوالہ ہے اور والدين بيشرط قرار يائي كداميل سے بھي مطالبه كريگا توبيكفالت ہے دائن نے مديون پركسي كوحواله كرويا اور مختال له كا دائن پرةین بین ہے بیر حقیقت میں وكالت ہے حوالہ بین ۔ آبکہ عض نے دوسرے كوسى پرحوالہ كرديا كه اس سے استے من غله لے لینا اور متمال علیہ نے قبول کر لیا تکر حقیقت میں نہ محیل کا مختال علیہ پر پہھے ہے نہ مختال لیہ کا محیل پر تو مختال علیہ

مسئله ۵ سو: آڑھت (وہ مکان یا دُکان جہاں سودا گروں کا مال تمیشن کیکر پیچا جاتا ہے ) میں غلہ وغیرہ ہرفتهم کی چیز یج والے لاکر جمع کر دیتے ہیں اور خریدتے والے آڑھت والے سے خریدتے ہیں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ خریدار ہے ابھی دام وصول نیں ہوئے اور بیچنے والے اپنے وطن کو واپس جاناچا ہے ہیں آڑھت والے اپنے پاس سے دام دے دیتے ہیں خریدارے وصول ہو گاتو رکھ لیں گے بہاں اگرچہ بظاہر حوالہ ہیں مگر اس کوحوالہ ہی کے حکم میں سمجھنا چاہے یعنی بائع نے آڑھتی ( سمیشن ایجنٹ) سے قرض لیا اور مشتری پرحوالد کردیا کدأس سے وصول کر لے البذا اگر آڑھتی کوشتری ہے دین وصول ندہوسکا کہ وہ مفلس مراتو آڑھتی بائع ہے اُس رو پیدکو وصول کرسکتا ہے۔ (34)

<sup>(30)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الحوالة ؛ الباب الكاني في تقتيم الحوالة " ت البه المساه

<sup>(31)</sup> الدرالخاروردالحتار، كتاب الحوالية مطلب: في حوالية الغازي... إلخ من ١٩٠٠.

<sup>(32)</sup> الدرالخار كاب الحوالة من ٨ م 19.

<sup>(33)</sup> الفتاوي المعندية ، كمّاب الحوالية ،مسائل ثمّق رج ١٠٠٠ م٠٠٠

<sup>(34)</sup> الفتاوي الهندية اكتاب الحوالمة المسأل شيء جسابس ٥٠ سو.

مسئلہ ٢ ١٠ مديون نے دائن كوكى پر حوالہ كر ديا اس شرط پر كہ مخال له (يعنی قرض دينے والا) كو خيار حاصل ہے ہے حوالہ جائز ہے اور مخال له كو افتتار ہے كہ حوالہ كو نافذ كر ہے مخال عليه (مقروض قرض كى ادائيگل جس كے برد كر ہے وہ مخال عليہ استحال عليہ ہے ہے دولول كر ہے يا خود محبل (اپنے قرض كى ادائيگل دومرے كے برد كرنے والا يعنی مقروض) ہے وصول كر ہے يا خود محبل (اپنے قرض كى ادائيگل دومرے كے برد كرنے والا يعنی مقروض) ہے دول كر ہے ہو ہيں اگر يوں حوالہ كيا كہ مخال له جب چاہے كيل پر دجوع كر ہے بدحوالہ بھى جائز ہے ادرائے اختيار ہے جس سے چاہے دصول كر ہے۔ (35)

مسئلہ کے سا: عقد حوالہ میں میعاد نہیں ہوسکتی ہاں جس وَین کا حوالہ ہواُس کے لیے میعاد ہوسکتی ہے بیعنی انتقال وَین ( قرض کی منتقلٰی ) تو اہمی ہو گیا گرمطالبہ میعاد پر ہوگا۔ (36)

مسئلہ ۳۹: محیل محال لہ کا وکیل بن کرحوالہ کا روپیدوصول کرنا چاہتا ہے بیٹی خبیں اگر محال علیہ اسے دینے سے انکار کرے تو دینے پر مجبود نبیس کیا جاسکتا۔ (37)

#### 多多多多

<sup>(35)</sup> الفتاوي الهندية ، كمّاب الحوالية ،مسائل شِّتى، ج٣٠٥م ٢٠٠٠.

<sup>(36)</sup> الدرالخار، كتاب الحوالية من ٨٠٠٠٠

<sup>(37)</sup> الدرالخار، كتاب الحوالة من ٨٠٠ ٢٢٠.

### قضا كابيان

الله عزوجل فرما تا ہے: .

(إِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوُرُقَ فِينَهَا هُلَّى قَنُورٌ يَّحُكُمُ مِهَا النَّبِيتُونَ) (1) بم نے تورات نازل کی جس میں ہرایت ونور ہے اُس کے موافق انبیاء تھم کرتے رہے۔ موفی ال

> وَمَنْ لَمْ يَخُكُمْ مِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْكُفِرُونَ ﴿٣٣﴾ (2) جولوگ خدا كُ أتار به وئ يرحم نه كري وه كافر بس به پيرفر ما ما:

> وَمَنُ لَّهُ يَحُكُمُ مِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴿ ٥٥﴾ (3) جولوگ خدا كُ أتار بهوئ پرتهم نه كري وه ظالم بين \_ پهرفر ما يا:

وَمَنْ لَكُمْ يَخَكُمُ مِمَا أَنْوَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ ٤٣﴾ (4) جولوگ خدا كُ أتار بهوئ كموافق علم نذكري وه فائق بيل -پهرفر ما يا:

( وَ أَنِ احُكُمُ بَيْنَهُمْ مِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَ آءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَنَ يَّفْتِنُوكَ عَنُ بَعْضِ مَا

· (1) پ٢٠١١ لما كدة : ٣٣٠.

اس آیت کے تحت مفسرِ شہیر مولاناسید محرفیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ ارشاد فرمائے ہیں کہ توریت کے مطابق انبیاء کا تھم دینا جواس آیت میں نذکور ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم ہے پہلی شریعتوں کے جواحکام اللہ اور رسول نے بیان فرمائے ہوں اور ان کے ہمیں ترک کا تھم نددیا ہومنسوخ ندکئے گئے ہوں وہ ہم پرلازم ہوتے ہیں۔ (جمل وابوالسعود)

- (2) پ۲،المائدة: ۳۳،
- (3) پ٢، المائدة: ٥٥.
- (4) پ١،١٤ لماكرة:٢٣٠

اَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوا فَاعْلَمُ أَثَمَا يُرِيْلُ اللهُ آنُ يُّصِيُبَهُمُ بِبَغْضِ ذُنُوْمِهِمُ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفْسِقُوْنَ﴿٩٩﴾)(5)

تم تلم كروان كے مابين اُس كے موافق جو خدائے نازل كيا اوراً كلي خواہشوں كى پيروى ندكرواوراُن سے بيخة رہو کہیں شمصیں فتنہ میں نہ ڈال دیں بعض اُن چیزوں سے جوخدا نے تمصاری طرف اُ تاری اور اگر دہ اعراض کریں تو جان لو کہ خدا اُئے بعض عمنا ہوں کی سزا اُن کو پہنچانا چاہتا ہے اور بیشک بہت سے لوگ فاسق ہیں کیا وہ لوگ جاہلیت کا تقلم عاہتے ہیں اور اللہ (عزوجل) سے بڑھ کریقین والوں کے لیے کون تھم دینے والا ہے۔

(فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِلُوا فِي الفُسِهِمْ حَرّجًا يِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّهُوا لَسُلِيًّا ﴿٥٠﴾) (6)

تمهارے رب کی قشم وہ مومن نہ ہوں گے جب تک تم کو علم نہ بتا ئیں اُس چیز میں جس میں اُن کے مابین اختلاف ے پھر جو پھھتم نے فیصلہ کردیا اُس سے اپنے ول میں تنگی نہ یا تیں اور اُسے پورے طور پرتسلیم نہ کریں۔

وإِنَّا آنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَتِّي لِتَحُكُّمَ بَيْنَ النَّاسِ عِمَّا آرْبِكَ اللهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَآثِينِيْنَ خَصِيمًا ﴿ ١٠٥﴾) (7)

ہم نے تھاری طرف تن کے ساتھ کتاب اُتاری تا کہ لوگوں کے درمیان اُس کے ساتھ فیصلہ کروجوخدا نے تسمیس وكھايا اور خيانت كرنے والوں كے ليے جھكڑا تہ كرو۔

#### احاديث

هدیث ا: امام احمد بن صبل سنے ابوذر رضی اللہ تعالی عند سے روایت کی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ ہلم نے مجھ سے فرما یا کہ چیرون بعدتم سے جو پچھے کہا جائے اُسے اپنے ذہن میں رکھنا ساتویں دن بیدارشاد فرما یا کہ میں تم اسم نے مجھ سے فرما یا کہ چیروں بعدتم سے جو پچھے کہا جائے اُسے اپنے ذہن میں رکھنا ساتویں دن بیدارشاد فرما یا کہ میں تم رومیت کرتا ہوں کہ 1- باطن وظاہر میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا اور 2- جبتم سے کوئی برا کام ہوجائے تو نیکی کرنا اور 3- سی سے کوئی چیز طلب نہ کرنا اگر چیم مارا کوڑا (چا بک) گرجائے لینی تم سواری پر ہواور کوڑا گرجائے تو بیجی کسی ے نہ کہنا کہ اُٹھادے 4- سمی کی امانت اپنے پاس نہ رکھنا اور 5- دوشخصوں کے مابین فیصلہ نہ کرنا۔(1)

(1) المند، للامام أحمد بن طنبل، صديث اي ذرالغفاري، الحديث: ٢١٢٢٩، ٣٠٢١، ج ٨،ص ٢ ١٣٠.

تاضی بننا کو یا بغیر چھری کے ذریح ہونا ہے:

حضرت سيِّدُ نا ابو ہريرہ رقبي اللهُ تَعَالَى عَنْه سے مردى ہے كه خَاصْم الْمُرْسَلِيْن ، رَخْمَةٌ لِلْعَلَمِيْن صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا: "عدد الفاجس كردكيا ميايا جهاوكول كورميان فيعلد كرف والابنايا مياسي بغيرچرى كوز كيا كيار"

(جامع الترخدي، ايواب الاحكام، باب ما جاء كن رسول الله من التياتي في القاضي، الحديث: ١٥ ١٣،٥ ص ١٥٨١)

#### شرر<u>ح</u> حدیث:

جفرت سیّدُنا امام خطابی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْکَافِی (متوفی ۸۸ ساھ)اں صدیث پاک کی وضاحت بیں فرماتے ہیں: "اس کامعنی بیہ ہے کہ مجری کے ساتھ ذن کرنے سے روح نکلنے کی تکلیف جلدی فتم ہونے کی وجہ سے ذبیر کوسکون ملا ہے لیکن جب اسے چری کے بغیر ذرج کیا جائے تو ساس کے لئے زیادہ تکلیف دہ ہے۔

ایک تول کے مطابق ظاہری عرف وعادت میں چھری کے ساتھ ذیح کیا جاتا ہے محرآب سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری عادت سے مث كرددمرامعنى مرادليا تا كمعلوم موجائ كماس قول سے آب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى مراداس كے دين كى بلاكت كا خوف ب ندكه بدن كى بلاكت كاراس كے علاوہ اوراخمالات مجى ہوسكتے بيں ليكن ہراعتبارے اس سے مراديہ ہے كہ قاضى نے عهد ، نفنا قبول كر كے خور کوالی مشقت کے لئے چین کرویا ہے کہ جے عادیا برداشت نہیں کیا جاتا اور اس کی وجہ سے وہ عذاب جبار وعضب قہار کامستحق ہوجاتا ے- ای وجہ سے اسلاف کرام رجم اللہ السَّلام نے اس سے انتہائی نفرت کی۔ تیزعبدہ تضا قبول ندکر نے والے کو فاسق قرار نہیں دیا جائے گا اگر چیاس پر ریذمہ داری قبول کرنا لازم ہوجائے کیونکہ اس کی عذر خواجی تحض اس اندیشہ کی وجہ سے ہے کہ اس عہدہ کو قبول کرنے والا اکثر بے شار ہلا کتوں اور فتنوں کا شکار ہوجا تا ہے۔

#### صديث ٢: امام احمد و ابن ماجه اور بيبق شعب الايمان من عبداللد بن مسعود رضى الله تعالى عند عداوى كه رسول

#### قاضی 3 طرح کے ہیں:

سرکار والا غبار، ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد قرمایا: "قاضی (فیصلہ کرنے والے)3 طرح کے ہیں: ایک جنت میں ہے اور دوجہنم میں (ا) جنت میں وہ ہے جس نے تق جان کراس کے مطابل فیصلہ کیا (۲) جس نے تق جانے ہوئے فیصلے میں ظلم کیا وہ جہنم میں ہے اور (۳) جس نے تق جانے ہوئے کیا وہ جہنم میں ہے۔ "

(سنن الي دادد، كمّاب القصماً يُ ، باب في القاض يخطيُ ، الحديث: ٣٥٧ ٣ م ١٣٨٨)

سیّد عالم ،نُورِ جشم صلی اللّه تعالی علیه وآله وسلم کا فر مان عالیتان ہے: ''قاضی 3 قسم کے بیل: دوجہنم میں اور ایک جنت میں: (۱) جس نے حق کوجائے ہوئے ناحق فیملہ کیاوہ جہنم میں ہے (۲) جس نے نہ جائے ہوئے لوگوں کے حقوق ضائع کردیۓ وہ جہنم میں ہے اور (۳) جس نے حق کے مطابق فیملہ کیاوہ جنت میں ہے۔''

(جامع الترندى، ابواب الاحكام، باب ماجاء كن رسول الله سائة ينظيم في القاضى، الحديث: ١٣٢٢، ص ١٥٨٥، بعفير تلليل) سبيدُ ناعبدالله بن عمر رَضِي اللهُ عَنْهُمَا كاعبدهُ قضا قبول شهرنا:

امیر المؤمنین حضرت سیّز تا عبان فی قوالورین ترفیی الله تعالی عند نے حضرت سیّز تا عبدالله بن عمر ترفی الله تعالی عند است الله تعالی عند الیه الله تعالی عند الیه الله تعالی عند الیه الله تعالی عند الیه الله تعالی عند الله تعالی ت

## شرح بها و شویست (حمردواز دیم) ریہ الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جو محص لوگوں کے مابین تھم ( بینی فیصلہ ) کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس طرح آئے

اں نے عدل وانصاف سے فیصلہ کیا تو سیاس لائن ہے کہ برابری کی بنیاد پرقضا (کے شر) کا بدلہ ہوجائے۔ میں اس کے بعد کس چیز کی أمید كرول؟'' ( جامع الترمذي، ايواب الاحكام، باب ما جاء كن رسول القدمة فالقياضي، الحديث: ١٣٢٢، ص ١٤٨٨) . <sub>بروز</sub>ِ قیامت قاضی کی تمنا:

رسول أكرم، شاو بن آوم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كا فرمان ذيشان ب: " قيامت كه دن عادل قاضى پرايي محرى آئے گ كه ده تمنا سرے گاکہ کاش او و دو فخصوں کے درمیان بھی ایک مجور کا بھی فیصلہ نہ کرتا۔''

(المستدللامام احمد بن طنبل منتد السيرة عائشة ، الحديث: ٢٣٥١٨، ج٩٥٠٥١٥)

حضور بی رحمت شفیع أمست صلی الله تعالی علیه وآله وسلم كا فرمان عبرت نشان ب: "قیامت كه دن عادل قاضی كوبلا یا جائے گا بس وہ هذ ت جساب کی وجہ سے تمنی کرے گا کہ کاش!اس نے اپنی زندگی میں بھی ودبندوں کے درمیان بھی فیصلہ ندکیا ہوتا۔''

(الاحسان بترتيب محج ابن حبان، كمّاب القصائ، الحديث: ٥٠٣٣، ٢٥٥م، ٢٥٥م)

#### مديث ياك كي وضاحت:

تخر أواد المخراط دونوں لکھنے کے اعتبار سے قریب قریب ہیں مثاید ان میں سے ایک میں اشتباہ کی وجہ سے خلطی داقع ہوئی کیاں فدکورہ مؤقف اختیار کرنے کی کوئی حاجبت نہیں کیونکہ معنی دونوں صورتول میں سیم ہے۔ ان دونوں کے الگ الگ روایت ہونے سے کون کی چیز مانع ہے؟ رد زمخشر حکمرانوں کی حالت:

حضور نبي كريم، زء وف رحيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كا فرمانِ عاليشان ٢٠٠٠ جومطمانوں كے كى معاطے كا والى (يعني زمد دار) بنا اسے تیامت کے دن لایاجائے گا یہاں تک کدا ہے جہم کے ایک بل پر کھڑا کردیا جائے گا، اگردہ نیکی کرنے والا ہوا تو نجات یا جائے گا اور اگر بران كرنے والا برواتو بل اس معد جائے كاوروہ 70 سال تك اس ميں كرتار ہے كا جبكہ جنم ساہ اور تازيك ہے۔"

(التجم الكبير؛ الحديث: ١٣١٩، ٣ من ٣ ساءُ ' نبيا'' بدله ' نتجاوز'')

سركار مدينة بقزار تلب وسينه مملى الله تعالى عليه وآله وملم نے ارشاد فريايا: "جوش 10 ياس سے زيادہ لوگوں کے کسی معاليے كا دالى بناوہ بروز قیامت بارگاہ الی میں اس طوح آئے گا کہ اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوسے ہول گے، اے (اس عذاب سے) اس کی نکی مچٹرائے گی یااس کا گناہ اُسے مزید جکڑ لے گا،اس (سرداری وولایت) کی ابتدا ملامت، درمیان ندامت اورائتبار وزمحشر کاعذاب ہے۔'' (المستدللامام احمد بن عنبل، مستداتي امامية الباهلي، الحديث: ٣٢٣ ١٣، ج٨،٩٠٥ ٥٠ ٣، "اوثقة "بدله "اوبقه")

بیارے آتا، کی مدنی مصطفی صلی الند تعالی علیه وآلدو ملم نے ارشاد فرمایا: "اے ابو ذرایس تھے کزور دیکھیا ہوں اور تیرے لئے وہی پہند کرتا مول جوا ہے لئے پیند کرتا ہول اتم نہ تو ووآ دمیوں پر امیر بنتا اور نہ بی میتم کے مال کا والی بنتا۔''

( صحیح مسلم، كمّاب الإمارة ، باب كراهية الإمارة بغير ضرورة ، الحديث: ٢٠١٠م، ص١٠٠٥) \_\_

گا کہ فرشتہ اُس کی گدی (گردن کا پچھلاحصہ) پکڑے ہوگا بجروہ فرشتہ اپنا سرآ سان کی طرف اُٹھائے گا (اس انتظار میں کہ اس کے لیے کیا تھم ہوتا ہے) اگر بیھم ہوگا کہ ڈال دے تو ایسے گڑھے میں ڈالے گا کہ جالیس برس تک گرتا ہی رہے گا یعنی جالیس برس میں تہ تک پہنچے گا۔(2)

حديث سا: امام احدام الموسين صديقة رضى الله تعالى عنها عدراوى كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا

شہنشاہ مدینہ تر ار قلب وسید سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشا وفر مایا: "اے عبدالرحمن بن سمرہ! امارت کا سوال نہ کروہ کیونکہ اگر وہ تھے بغیر ماتئے دی منی تو اس پر تیری مدد کی جائے گی اور اگر ماتئنے پر دی مئی تو تھے اس کے پیرد کر دیا جائے گا۔"

( ميح البخاري، كمّاب كفارات الايمان، باب الكفارة قبل الحدف وبعده، الحديث: ٢٢٢، ١٥ ١٥٥)

تاجدار رسالت، شہنشا و نیوت ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ و سلم کا فربانِ عالیشان ہے: ''جس نے منصب قضا کی خواہش کی اور اس کے لئے سفارش لا یا تو وہ اسپے نفس کے سرد کرد یا جائے گا اور جسے زبردی قاضی بنایا گیا تو اللہ عَرَّ وَجُلُ اس برایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اسے را و راست پر چلاتا ہے۔'' (جامع التر مذی ، ابواب الا دکام ، باب ما جاء عن رسول اللہ من افجائی القاضی ، الحدیث : ۱۳۲۳ م ۱۵۸۵) صفور نی کیا ک، صاحب او لاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و سلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ''جس نے منصب قضا کا موال کیا وہ اسپے نفس کے حوالے کیا محمد میں اور جو اس پر مجبور کیا عمیا تو اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیا جاتا ہے جو اسے را وراست پر رکھتا ہے۔''

(سنن اين ماجه الواب الإحكام، باب ذكر القفناة والحديث: ٩ • ٢٣٠ م ٢١٥)

سرکارنا مدار، مدینے کے تاجدار ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیثان ہے: ''جس نے سلمانوں کا قاضی بننے کا مطالبہ کیا یہاں تک کہ اسے حاصل کرایا پھراس کا عدل اس کے ظلم پر غالب آسمیا تو اس کے لئے جنت ہے اور اگراس کاظلم اس کے عدل پر غالب آیا تو اس کے لئے جہتم ہے۔'' (سنن ابی واور مرکماب القصائ، باب فی القاضی پختلی ، الحدیث ۵۵۵ ایس ۱۳۸۸)

الله عَرُّ وَجُلُّ كَ بِيارِ عِصِيبِ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كافر مان باقرين ب: " بيتينا الله عَرُّ وَجُلُ قاضى كَا تا سَدِ فَرَا تا ب جب تك ووظلم نه كرے اور جب وہ ظلم كرتا ہے تو اس كا ساتھ چيوڑ ديتا ہے اور شيطان اس كے ساتھ چث جا تا ہے۔''

(جامع الترغدي، ابواب الاحكام، باب ما جاء في الامام العاول، الحديث: • ١٣٣١، ٥٠ ١٥٠)

ا يك روايت من ب كـ "جب وه ظلم كرتا ب توالله عُرَّ وَجَلَّ الله ي برى بوجاتا ب-"

(المعدرك، كماب الاحكام، باب ان الله مع القاضي مالم يجر، الحديث: ١٠٨ عام، ٥٥،٥٥ ١٢٧)

نور کے پیکر، تمام نبیوں کے نمڑ قرصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیثان ہے: ''قیامت کے دن قاضی کو لایا جائے گا اور اُسے حساب کے لئے جہنم کے آیک کنارے پر کھڑا کیا جائے گا بھرا گرگرنے کا تھم دیا گیا تو وہ اس میں 70 سمال تک گرتارہے گا۔''

(البحرالز خارالمعروف بمستد البزار،مستدعبدالله بن مسعود، الحديث: ٩ ١٩٢٠، ٢٥ص ٢ ٣ م، دون توله وللحساب)

(2) سنن ابن ما جه، كما ب الإحكام، باب التغليظ في الحيف... والخ، الحديث: ١١٣١١، ج سهم ١٩٠٠

### ں۔ <sub>کہ قا</sub>ضی عادل قیامت کے د*ل تمنا کر یگا کہ دوقع*ضول کے درمیان ایک پھل کے متعلق بھی فیصلہ نہ کیے ہوتا۔(3)

رے مام ہے مراد ظالم حاکم ہے جیسا کہ استلے مضمون سے واضح ہے۔ بعض شارعین نے قرمایا کہ ہر حاکم مراد ہے خواہ عادل ہو یا ظالم۔ م اگر حاکم سے ظالم مراو ہے تو راکسہ کی خمیر حاکم کی طرف ہے لین اس کی گردن پکڑ کے اس کا سراو پر کو اٹھائے گا جیسا کہ مجرموں کے ما تدكيا جاتا ہے اور اگر ہر حاتم مراد ہے تو رائسه كي خمير فرشته كى طرف ہے بيني انظارتكم بيں فرشته إينا مراد پر كوا شائے كا كه جھے كيا تھم ملكا

س مہداۃ بنا ہے حوام سے بمعنی خلامونصا بمہداۃ کے مصنے ہوئے فضاوہوا کی جگہ لیعنی کل ہلاکت،اس سے مراد جہنم کا تہرا گڑھا ہے جس کی

س خریف سال کے خاص موسم کا نام ہے جوسردی وگری کے درمیان ہوتا ہے رہے کا مقابل ،اس سے مراد سال ہے ،جزء بول کرکل مراد ے جیے رأس بین سر بول کر انسان مراد لیتے ہیں ،خریف سال میں ایک ہی بار آتی ہے بین ایسے گہرے گڑھے میں پھینکتا ہے کہ وہ حاکم ظالم · کنارہ ہے کرکر چانیس سال میں اس کی تذتک پہنچتا ہے۔خدا کی پناہ! اور اگر جا کم عاول ہے تو اس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ اسے جنت میں پہنچاد ہے تواسے اعلیٰ مقام پر پہنچادیا جاتا ہے، پہلے معنے زیادہ ظاہر ہیں کہ گردن پکڑنا ظالم ہی کے لیے ہوگا، عادل حاکم تو تور کے منبر پر ہوں مے جبیا کہ بیلے گزر چکا۔ (مراۃ المناجع بشرح مشکوۃ العماجع، جسم ص ۱۳۷)

(3) السند اللهام أحمد بن عنبل استدالسيدة عائشة رضى الله عنها الحديث: ١٩٥٨ من ٩٩ من ١٥٠١.

#### عیم الامت کے مدنی پھول

ا يوم القيامة يا تولياتين كا فاعل باور بوم مرفوع اوريتمنى حال يعنى عادل حاكم يرقيامت كادن اس حال مي آية كاكدوه حاكم بيآررو كركا - يالياتين كافاعل بوشيره بوقت يابلاء وآفة اور بوم القيامة ظرف بمنعوب اوريتني ال بوشيره فاعل كاحال يعني قيامت ك ون عادل حاكم پر ايس ساعت يا آفت آجائے كى كه وہ بير آرزوكرے كا يمشكوة شريف كے بحض نسخوى بيس يوم القيامة سے پہلے ساعة ہے۔ بيگھڑى قيامت كا اول وفت موكا جب كەحصرات انبياء كرام تفسى فرمائيس سے جب حق تعالى كے عدل كا ظهور ہوگا، پھر شفاعت كا دردازه جب حضورصلى الله عليه وسلم كم باته سيكمل جائے كاتب رب تعالى كفنل كظهور كا وقت موكا، جب جهوئ نيج فوت شدہ بھی نازکر کے اپنے مال باپ کی شفاعت کے لیے رب تعالٰی ہے جھکڑیں گے، عادل کا ذکر مبالغہ کے لیے ہے کہ جب عادل اور منصف حاكمول كخوف كابيرحال موكاتو ظالم حكام كاكيا يوجعة موءان كاحال توبيان بي آسكا من أبيل-

ا عادل حکام کی به آرز واس الجمعادے اور در از کی حساب کی وجہ ہے ہوگی جوانیس عدل و حکومت کے حساب دسینے میں چیش آئے گی ، وہ ریکھیں گے کہ دوسرے نوگ معمولی حساب وے کر جنت کو چلے گئے ہم ابھی حساب میں ہی الجھے ہوئے ہیں، جیسے حدیث نثریف میں ہے کہ میری امت کے اولیاء پرگزشتہ انبیاء کرام رفتک کریں گے لینی ان کی بے ظکری آزادی دیکھ کر جیسے غریوں کی آزادانہ زندگی دیکھ کر سے

صدیت سم: تر مذی نے روایت کی کہ عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے فرما یا کہ
لوگوں کے در میان فیصلہ کیا کر و (عہدہ فضا کو قبول کرو) اُنھوں نے عرض کی امیر الموشین آپ جھے معافی دیں فرما یا کہ
اس کو ناپ ند کیوں رکھتے ہوتھا رے والد فیصلہ کیا کرتے ہتھے عرض کی اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے ہتھے: جو قاضی ہواور عدل کے ساتھ فیصلہ کرے اُس کے لیے لاکن میہ ہے کہ برابر واپس ہو
یعنی جس حالت میں تھا ویسا ہی رہ جائے بہی غنیمت ہے۔ (4)

ادشاہ رئیک کرے بقر آن کریم نے فرمایا: "آلا إِنَّ آؤلِیماً الله لَا خَوْفٌ عَلَیْهِ هُو وَلَا هُمْ یَخْزَنُونَ" یہاں انبیاءاللہ نہ ارشاد ہوا کیوں ،اس لیے قیامت کے دن رئے وفکر وخوف ہے آزادی صرف اولیاءاللہ کو حاصل ہوگی ،رہے حضرات انبیاء کرام المین غم جہان ہوگا یعنی ساری امت کی فکر اور ہم جیسے گنہگاروں کوغم جان لینے لینی اپنی فکر خیال رہے کہ یہ فریان عالی ان عادل حکام کے لیے جن کا حساب ہو، جو بغیر حساب جن ہوں وہ اس تھم سے خارج، جیسے حضرت سلیمان و داؤد غلیجا السلام یا حضرات خلفاء داشدین لہذا حدیث صاف ہے داشتی ہوں ہے۔ (مراة الساجی شرح مشکورة المصافح برج میں مسالا)

(4) جامع الترندي، كتاب الاحكام، باب ماجاء عن رسول التدهلي التدهلية وسلم في القاضى والحديث: ٢٦ ساء ج ٣٠ ص ٢٠٠٠ حكيم الامت كي مدنى يجول

ا \_ آپ کا نام عبداللہ این موہب ہے، تا بھی ہیں، حضرت عمر این عبدالعزیز کے زمانہ میں ان کی طرف سے فلسطین سے جا کم سے تفوی و طہارت میں مشہور ہتنے۔(اشعہ)

٢ يعنى حكومت عن نيكى طرف سے قاضى القصاة كا عبد و تبول كراو -

س بیروال طلب مہر یائی کے لیے ہے یعنی کیا ہیں آپ کے لطف وکرم سے بیامید کروں کدآپ بجھے آل عبدے سے معاف رکھیں۔اللد اکبرآئ ہم عبد ہے وَحوندُ ہے ہیں اور ان حضرات کوعبدے وَحوندُ ہے ہے۔

#### به بین تفادت راه کمااست تابه کما

س بین آپ کے والد حضرت عمر دشی الله عند زماندر سالت اور زمانه صدیقی میں مجی لوگوں میں فیصلے فرما یا کرتے ہے خلیفہ تو بعد کو سے پھر تم قضاء سے کیون ننفر ہو۔

 حدیث ۵: امام احمد والبوداود وتر مذی وابن ماجه نے البوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ردایت کی رسول اللہ صلی اللہ نوالی علیہ وسلم نے فرمایا: جولوگوں کے مابین قاضی بنایا گیاوہ بغیر چھری کے ذرج کردیا گیا۔ (5)

مدیث ۲: ابوداود وتر ندی واین ماجدانس رضی الله تعالی عندست راوی که رسول الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: جو تضا کا طالب ہو اور اس کی درخواست کرے وہ اپنے نفس کی طرف پردکر دیا جائے گا اور جس کو مجبور کر کے قاضی بنایا جائے الله تعالی اُس کے پاس فرشتہ بھیج گا جو ٹھیک چلائے گا۔ (6)

اں کا کیا حال ہوگا۔ بنیال رہے کے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے اس فربان عالی جس وہ قاضی مراد ہیں جو اپنی کوشش سے قضا حاصل کریں لبذا ہے حدیث گزشتہ ان احادیث کے خلاف نہیں جن میں عادل قاضی کے فضائل بیان ہوئے کہ اس کی اجتہادی غلطی پر اسے ایک تو اب ہے اور درس پر دوہرا تو اب ایہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی انتہائی احتیاط ہے کہ حضرت عبان تحق کی چیش کردہ قضا کو بھی قبول نہیں فرمات اور اس فرمان عالی کو اپنے جسے بے نفس متی ہستی پر جہیاں فرماتے ہیں فتوی اور ہوتا ہے تھوئی کھی اور۔

لا یعنی حضرت عثمان غنی نے پھر جناب عبداللہ پر قبول تصناء کے لیے زور نہ دیا۔ خیال رہے کہ قضا کی طلب اس کے لیے گناہ تھی اور انعماف کرنا تواب تو مطلب یہ بوا کہ ایسا طالب جاہ قاضی اگر عدل واقصاف کرے اور یہ عدل واقعاف اس کے طلب قضا کے گناہ کا کفارہ ای بن جائے تب بھی ننیمت ہے لہذا حدیث واضح ہے۔ (مراۃ المناجے شرح مشکوۃ المعائے بنے سم جم ۱۳۱)

(5) سنن اي داورد ، كتاب الأقضية ، باب في طلب القصناء ، الحديث : ٢٥٥ سرج سرم ١٥١ س. على ١٠٠٠ على ١٠٠٠ على ١٠٠٠ على الم

ا۔ اس طرح کہاں نے کوشش و جانفشانی کر کے سلطان سے منصب قضا حاصل کیا، بڑی تخواہ ،عزت درشوت وغیرہ حاصل کرنے کے لیے بیشرح خیال میں رہے۔

(6) جامع الترمذي، كمّاب الاحكام، باب ماجاء كن رسول الشملي الشدعليه وسلم في القاضي، الحديث: ١٣٢٨، ج٣ بس ١١٠.

عیم الامت کے مدنی پھول

ا۔ ال طرح كر عملاً قاضى بننے كى كوشش كرے، زبان سے طلب كرے، درخواتيل دے۔ تقاسے مراد مطلقاً حكومت ہے سلطنت ہو يا دوركى حكومت۔ (مرقات) انتقے سے مراد ہے نفسانی خواہش كے ليے مانگنا حيسا كه بارہا عرض كيا جاچكالہذا يوسف عليه السلام كا سے حدیث ک: ابوداوو نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا! جس نے قضا طلب کی ( بیعنی قاضی بنتا چاہا) اور اُسے ل کئی پھر اس کا عدل اُس کے جور (ظلم) پر غالب رہا۔ یعنی عدل نے نظلم کرنے ہے روکا اُس کے لیے جنت ہے اور جس کا جور عدل پر غالب آیا اُس کے لیے جنت ہے اور جس کا جور عدل پر غالب آیا اُس کے لیے جنتم ہے: (7)

صدیث ۸: سیح بخاری میں ابومویٰ اشعری رضی اللہ تغالی عنہ سے مردی ، کہتے ہیں میں اور میری تو م کے دوشخص حضور (صلی اللہ تغالیٰ علیہ وسلم) کے پاس حاضر ہوئے ایک نے کہا یا رسول اللہ! (عز وجل وصلی اللہ تغالیٰ علیہ وسلم) مجھے حاکم کر دیجیے اور دوسرے نے بھی ایسا ہی کہا ارشاد فرمایا: ہم اُس کوحاکم نہیں بناتے جواس کا سوال کرے اور نہ اُس کو جو اس کی حرص کرے۔(8)

حدیث ۹:سنن ابوداود ونزندی میں عمرو بن مزه رضی الله تعالی عنه سے مروی کہتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کو فرماتے عنا کہ الله تعالی امور مسلمین (مسلمانوں کے معاملات) بیں کوئی کام کسی کومپر د فرمائے (بعنی

شاه مصرے فرمانا: "اجعَلْئ على خَوْ آيْنِ الْأَدْضِ" ال عَم عد فارج بـ

ا ۔ یعن ایسے طالب جاہ حاکم کی مدد اللہ تعالی تیں کرے گا اے اس کے نس کے حوالہ کردے گا اور ظاہر ہے کہ ہماراتس ہمارا بڑا دخمن ہے جولاحول سے بھی نہیں بھا گرارمضان میں قیدنہیں ہوتا۔

س یعنی ایسے بے نفس قاضی کی بذر اید فرشنہ مدو ہوتی رہے گی جس ہے وہ ظلم دغیرہ سے محفوظ رہے گا۔ طبرانی نے بروابت ام سلمہ مرفوعا لقل فرمایا کہ جو قضا میں بہتلا ہو اسے چاہیے مقدمہ کے دوران فریقین میں برابری کرے جگہ دیے میں، بأت کرنے میں، دیکھنے میں، اشارہ کرنے میں ای طرح بہتی نے حضرت ام سلمہ سے مرفوعا روایت کی۔ (مراة المناج شرح مشکرة والمصابح، جسم جس ۱۳۲۲)

(7) سنن اي داد، د، كماب الاتفية ، باب في القاضي مخطى ، الحديث: ٢٥٧٥، ج٣، من ١٨٠٠.

(8) مي البخاري، كتاب الاحكام، بأب ما يكروش الحرص على الامارة ، الحديث: ١٩١٩ ك، جسم ١٠٥٠ م.

#### علیم الامت کے مدنی پھول

ا۔ یعنی نبوت توحضور کے لیے خاص ہے کوئی اس کی تمنا کرسکتا ہی نہیں گر اللہ نے آپ کوسلطان بنایا ہے تو اینی ماتھی میں قاضی ما کم کسی علاقہ کا امیر ہم کو بنادیجئے۔

۲ ۔ بیسوال پورا نہ فرمانا عطاء سے منع نہیں بلکہ ان دونول حضرات پر اور مخلوق خدا پر رخم و کرم ہے کیونکہ حکومت کے خواہش مند حکومت پا کرظلم و ستم کر کے اپنا دین بگاڑ لیتے ہیں اور لوگوں کی دنیا پر باد کرتے ہیں اس کی شرح پہلے کی جاچی ہے کہ حکومت کی طلب کب بری ہے اور کب اچھی۔ سوال سے مراد ہے منہ سے ما تکنا اور حرص سے مراد ہے منہ سے تو نہ ما تکنا گراس کی کوشش کرنا۔

سے دنیاطلی نفسانی خواہش کے لیے کیونکدایسے آدمی کی اللہ تعالٰی مدد نیس کرتاجس سے لوگوں پرظلم کرتا ہے۔

(مراة المناجح شرح مشكوة المصابح، جسم ١٩٨٥)

ر ہے۔ اے مالم بنائے ) وہ لوگوں کے حوائج وضرورت واحتیاج میں پردے کے اندر رہے بینی اہل حاجت کی اُس تک رسائی ا المار باب حاجت (حاجت مندلوگ) کوآئے نہ دے تو اللہ تعالیٰ اُس کی حاجت وضرورت واحتیاج نہ اور ایک گالیعنی اُس کوایٹی رحمت سے دور فرما دیے گا اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس کی حاجت کے بہری ہیں۔ روز میں آسان کے درواز سے بند قرما دیے گا۔ (9) ای کی مثل ابو داور و ابن سعد و بغوی وطبر انی و بیبقی و ابن عسا کر ابی مريم واحمد وطبراني معاذ رضى اللد تعالى عنهما ست راوي

(9) سنن اي داوه و، كمّاب الخراج والقيئ والامارة مباب فيما يلزم الامام ... والخ ، الحديث ٢٩٣٨، ج ٣٩٨.

وجامع الترندي، كماب الاحكام، باب ماجاء في إمام الرعية ، الحديث: ١٣٣٧، جسام ١٨٠٠.

#### عبم الامت کے مدنی پھول

ا۔ مرومیم کے پیش رکے شدوفتھ سے ہے،عمروابن مروکی کنیت ایومریم ہے،آپ جبتی ہیں یا از دی مصورصلی انڈ علیہ وسلم سے ساتھ اکثر فروات میں شامل رہے، شام میں قیام رکھا، امیر معاوید کے زماند میں وفات ہوئی۔

ا بب كماميرمعاديد سلطان بن بيك يتصتا كدوه اس عديث يرمل كرير

س اس طرح که ندمظلومول حاجبت مندول کواسیخ تک وینچند دسے اسیٹد دروازے پرسخت پہرہ بٹھادے، ندان کی ضرور یات کی پرواہ كرے،ان سے غافل رہے،ان كى حاجت روائى كاكوئى انظام ئەكرے،اپنى حكومت سنجالنے اپنے عيش وآرام بيس منهك و ب س یعن اس سے اللہ تعالٰی اپنے ان مجبور بندوں کا بدلد لے گا کہ اس کی حاجتیں شرورتنی بوری قرمائے گاءاس کی وعالمیں قبول نہ کرے۔ گا،ال سزا کاظهور کچھ دنیا میں ہوگا اور پورا پورا ظیور آخرت میں ہوگا۔خیال رہے کہ حاجت ،خلت اور فقر تینوں قریبًا ہم معنے ہیں میالغہ ادرتا كيدكيلي إرشاد موسئ فيعض شارحين ففرمايا كدحاجت معموني ضرورت ب جواتسان كوشككرتوكرد بريثان ندكر برخلت واضرورت ہے جس سے انسان کے کام میں خلل واقع ہوجائے مجر صدیے قر اری اضطرار تک ندیجیے۔ فقر وہ ضرورت ہے جو انسان کے نقرے ین کرتوڑ دے حالت اضطرار تک پہنے جائے جس سے زندگی دو بھر ہوجائے ای لیے صنور انورسلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے اللہ کا بناه مانگی ہے۔ فقیر دسکین کا فرق اور اس میں احتاف وشوافع کا انتظاف کتب فقد میں دیکھئے۔ نیال رہے کہ جیسے عاول بادشاہ تیا مت میں نور کے منبروں پر بون سے اللہ تعالٰی سے قریب ہون سے ،ایسے غافل اور ظالم باوشاہ ذات کے کڑھے میں اور رب تعالٰی سے تجاب

۵۔ لینی امیرمعادیہ نے بیفرمان عالی من کرایک محکمہ بنادیا جس کے ماتحت ہربتی میں ایک وہ افسر رکھا گیا جولوگوں کی معمولی ضرورتیں خود پوری کرے اور بڑی ضرورتیں امیرمعاویہ تک بہنچائے پھر ہمیشہ اس افسرے باز پرس کی کہ دہ اپنے قرائض کی انجام وہی میں کوتا ہی تونمیس

اسال کا مطلب بھی وہ ہی ہے جو ابھی عرض کیا گیا، چونکہ آسان میں لوگوں کے رزق بھی ہیں ان کی ضروبیات بھی،رب تعالی \_\_\_

حدیث ۱۰: بیج حفرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عند سے داوی جب حضرت عمر رضی الله تعالی عندا پے عمال (حکام) کو بیسے آن پر بیشرط کرتے کہ ترکی گھوڑ ہے پر سوار نہ ہوتا اور باریک آٹا لیعنی میدہ نہ کھانا اور باریک کیڑ ہے نہ پہننا اور لوگوں کے حوائے (لوگوں کی ضروریات) کے وقت اپنے درواز ہے نہ بند کرتا اگرتم نے ان میں سے کسی امرکوکیا تو سزا کے مستحق ہو گے۔ (10)

(10) شعب الإيمان، باب في طاعة أولي الامر بصل في نفتل الامام العادل، الحديث: ٩٣ ٢٥، ٢٠ أس ٢٠٠٠

تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا \_ عمال ع كي بيش ميم ك شد م جمع عال كي بمعنى حاكم اور حكومت كاكاركن ،رب تعانى فرما تا ب: "وَ الْعُيدِ لِينْ عَلَيْهَا". ٣ \_ بر ذون ب ك سره رك سكون اور ذال ك فتحة سے بمعنى تركى محورًا جوعر في نعوز ، سے محمليا ہوتا ہے، اس كى مؤثث بر ذون ہے جمع براؤین لین اے حاکموائم اینے مقام حکومت میں عربی محوزاتو کیا ترکی محودے کی سواری کے عادی ند ہوجانا، ضرورة سوار ہونے کی ممالعت نہیں تھی بلکہ اظہار شان کیلیے گھوڑ ا پالنا اور فخریہ گھوڑ ہے پر سوار ہو کر نکلنے کی ممانعت تھی اور اس ممانعت میں بہت ی مکستیں تھیں۔ س کیونکہ ان چیز دن سے طبعیت عیش پسند ہوجاتی ہے اور عیش پسند ھا کم سیج طور پر حکومت نہیں کرسکتا اور رعایا کے د کھ درد سے خبر دار نہیں رہ سكتا، نيز جب حاكم زياده خري كرف كا عادى موكاتو وه خرج بوراكر في كيدرشوت ستانى حرام خورى كرے كا كيونكه اس كى تخواه ال خرچوں کی متحمل تہیں ہوسکے کی مراد ہے بنواور رعایا کو سماوہ بناؤتا کہ زندگی وموت اچھی ہؤ، کہاں گئے وو خلفا واور کہاں گئے وہ حکام۔ س لین این این کورعایا ۔ سے ایسے چھیا کرندر کھنا کہ لوگ تم تک پہنچ کرفریا دنہ کرسکیں بلکہ تمیارے دردازے مظلوموں کے لیے تھے رویں۔ ۵ یعنی تم کومعزول بھی کردیں گے اور مزاہمی دیں گے یارب تعالی تم کو دنیا و آخرت بٹس مزا دے گا،کس چیز کی مزاہمیش وعشرت میں غافل ہوکررعایا کی پرداہ نہ کرنا باللم کرنا برشوت خوری کرنا کیونکہ ذکورہ عیش کے میہ نتیج ہیں لبذا اس فرمان عالی پر میداعتراض نہیں کہ تھوڑے کی سواری تو سنت ہے اور میدو کھاناء ہار کیے گیڑا پہننا جائز ہے اور سنت و جائز کام پر سزالیسی؟ خیال رہے کہ عیش پسند حکام حکومت سے بھاری تخواہ کا بھی مطالبہ کرتے ہیں تا کدان کے میددھڑتے کے ٹرج پورے ہو کیس پھر حکومتیں ان کی بھاری تخواہیں ادا کرنے کے لیے رعایا پر طرح طرح کے تیکس لگاتی ہیں اور غریوں کا خون چوس کر عیش پیند حکام و ملازین کے شوق پورے کیے جاتے ہیں جس سے ملک میں بغاويس فساد بريا ہوجاتے ہيں،اسلام نے سادگی سکھائی نہتم خرج اپنے بڑھاؤ نہ يہ صيبتيں اٹھاؤ،رب تعالٰی نے فرمايا:" کُلُوا وَاشْرَ بُوَا وَلَا ثُنهِ فُوْا" اور دوسرى جَدُفر مايا: "إِنَّ الْمُهَدِّيدِينَ كَانُوْا إِخْوٰنَ الشَّيْطِينِ" قربان جائي السَّعَيم كربندا امير المؤمنين عمر رضى الله عنه کاریفر مان بڑی دوراند کئی پر بخی ہے۔

۔ ۔ وہاں تک بہنچانے جاتے جہاں تک آتا گے ≡ جہاں سلی اللہ علیہ وسلم اپنے حکام کو پہنچانے تشریف لے جاتے تھے صورت بھی سے

را التحدیث ال: تر ذی و ابود اود و داری نے معاذین جبل بضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ تعالی اللہ تعالی عنہ ب ان کو یمن کا حاکم بٹا کر بھیجنا چاہا فرمایا کہ جب جمعارے سامنے کوئی معاملہ پیش آئے گا تو کس طرح بلہ و کے عرض کی کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا فرمایا اگر کتاب اللہ بیس نہ یا و تو کیا کرو گے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ فیا کی علیہ و کم کی سنت کے ساتھ فیصلہ کروں گا فرمایا اگر سنت رسول اللہ بیس بھی نہ یا و تو کیا کرو گے عرض کی این رائے تو کیا بیا کہ جب بیس کی نہ کروں گا فرمایا اگر سنت رسول اللہ بیس بھی نہ یا و تو کیا کرو گے عرض کی این رائے جا جہاد کروں گا اور اجتہاد کروں گا فرمایا اگر سنت رسول اللہ (عزوجل و علی اللہ تعالی علیہ و سلم نے ان کے سینہ پر ہاتھ مارا اور یہ کہا کہ جہ ہے اللہ (عزوجل) کے لیے جس نے رسول اللہ (عزوجل و صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کی نے فرستا دہ (سفیر) کو اور یہ کہا کہ جہ ہے اللہ (عزوجل) کے لیے جس نے رسول اللہ (عزوجل و صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کی نے فرستا دہ (سفیر) کو اس چری تو فیق دی جس سے رسول اللہ (عزوجل و صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کی دور سفیر) کو فیصلہ کی دور سے درول اللہ (عزوجل و صلی اللہ تعالی علیہ و سے درول اللہ (عزوجل و صلی اللہ تعالی علیہ و سام کی دور سے درول اللہ (عزوجل و صلی اللہ تعالی علیہ و سام کے فرستا دہ (سفیر) کو و سے کا دور کی کو کھیل کی دور کی کی دور کی کھیل کی دور کی کو کھیل کی دور کی کو کھیل کی دور کی کو کھیل کو کھیل کی کھیل کی دور کھیل کی دور کی کو کھیل کی دور کی کو کھیل کی دور کی کو کھیل کی دور کھیل کی کھیل کے کھیل کی دور کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کھیل کی دور کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کے

وي ہوتی تھی کہ وہ حاکم سوار ہوتے ہے اور امیر المؤمنین پیدل رضی اللہ تغالی عنہم اجمعین ۔

(مراة المناجي شرح مشكلوة المصابعي عيم ١٢٨)

(11) سنن ابي داود به سمّاب القصناك ، باب اجتماد الرأى في القصناء ، الحديث: ٣٠١٣ من ٣٠١٣ .

عيم الامت كيدني كيول

ا وہاں کا حاکم وقائن بنا کر بھیجا تو بطور امتحان بیر سوال فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حاکم وقائنی بنانے کا حق سلطان کو ہے، بیہ معلوم ہوا حومت و تضا سو نینے سے پہلے اس کا امتحان لینا سنت ہے ہے آج بھی قانون یاس کرنے امتحان دینے کے بعد حاکم بنایا جاتا ہے، اس کا

م سیان اللہ اکیا مہارک سوال ہے بیرند قرمایا کہ اگر کتاب وسنت میں نہ ہو کیونکہ قرآن وصدیث میں سب پیجھ ہم کو ملے یا ندسلے انہ ہونا اور ہے ندیانا کی داور ہمندر میں موتی ہیں تمر ہر کی کوئیں ملتے۔

ا کینی آگر مجھے حدیث میں بھی نہ ملے اور حضور سے ہو چھنے کا موقعہ بھی نہ ملے توخود اپنے اجتہاد سے فیصلہ کروں گا۔ اجماع امت کا ذکر اس ملے نہ فرمایا کہ زمانہ نبوی میں اجماع ناممکن ہے کیونکہ اس زمانہ میں مسئلہ حضور سے پوچھا جاسکتا ہے، قیاس کے لیے نص نہ ملنا ہے حدیث ۱۱: ابو داود وتر قدی و ابن ماجه حضرت علی رضی الله تعالی عند سے راوی کہتے ہیں جب مجھ کورسول الله سلم الله تعالیٰ علیه وسلم نے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجنا چاہا میں نے عرض کی، یارسول الله! (عز وجل وصلی الله تعالیٰ علیه وسلم) حضور (صلی الله تعالیٰ علیه وسلم) جھے بھیجتے ہیں اور میں نوعم شخص ہوں اور جھے فیصلہ کرنا آتا بھی نہیں یعنی میں نے مسلم) حضور (صلی الله تعالیٰ علیه وسلم) بھی بھی تا اور میں نوعم شخص ہوں اور جھے فیصلہ کرنا آتا بھی نہیں یعنی میں نے مسلم کو نہیں کیا ہے ارشاد فرمایا : الله تعالیٰ تحصار سے قلب کو رہنمائی کریگا اور تحصاری زبان کو حق پر ثابت رہے گا۔ جب تصار سے پاس دو شخص معاملہ پیش کریں تو صرف پہلے کی بات س کر فیصلہ نہ کرنا جب تک موسر سے کی بات س نہ لو جب تک موسر سے کی بات س نہ لو کہ اس سے بعد کہ بعد کہ اس سے بعد کہ بعد کہ اس سے بعد کہ بیات سے بعد کہ بعد کہ

كافى ہے مراجاع كے ليے تص ندل سكنا ضروري ہے۔

۵۔ یعنی قیاس کرتے دنت نص سے استخرائ میں کوتائی نہ کروں گا۔ قیاس شرک کے معنے ہیں علت مشتر کہ کی وجہ سے منصوص تھم کو فیرمنصوص میں جاری کرنا۔ہم سے کسی نے پوچھا کہ باجرے ،جوار ، چاول میں سود کیسا ہے؟ ہم نے کہا کہ گندم وجو میں سود کی ممالعت صدیث پاک میں ہے اور چاول وفیرہ ہی گندم کی طرح وزن وجن میں آیک ہیں لہذا ان میں ہجی سود حرام ، یہ ہے قیاس ،صرف رائے مراد نہیں ۔اس کی کمل بحث ہماری کتاب جاوالی حصداول بخث قیاس میں مطالعہ فرما ہے۔

٣ \_ احضورانوركا آپ كے سيند پر ہاتھ مارنا يا توشاباش دينے كے ليے با إينافيض آپ كے سينے ميں پہنچائے كے ليے كداس كى بركت سے رب تعالى اندوا ہے بيائے۔ اس سے معلوم ہوا كرفقهاء كے اجتهادات و قياسات بالكل حضور صلى الله عليه وسلم كى مرضى كے مطابق ہيں اور يہ كداصول اسلام صرف قرآن و حديث نہيں بلكہ قياس جمہتہ ہيں ہے۔ خيال دے كداصول دين چار چيز ہيں ہيں:قرآن است اجہاع امت و قياس اجماع اور قياس كا ثبوت قرآن كريم ہے ہى ہے ، و كھے ہمارى كماب جاء الحق۔

(مراة المناجيج شرح مشكَّوة المصابح من ١٣٣)

(12) سنن الى داود، كمّاب القصناء، بإب كيف القصناء، الحديث: ٣٥٨٢، ج ٣٩٠٠ المعمر الم

وجامع الترمذي، كتاب الاحكام، باب ماجاء في القاضى لا يقفي ... والخ، الحديث: ١٣٣٧، ع ١٠٠٠ م

#### تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا یعنی بھے نظا کا تجربہ بھی نیس ہے علم سے مراد تجربہ ہے در تہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوئن تعالٰی نے دہ علم عطافر مایا تھا جس کی مثال نہیں اور اس عرض کا مقصد حضور سے مدد ما نگنا ہے کہ حضور مجھ پر بیہ ہو جھ رکھ تو رہے ہیں میری مدد بھی فر ماسیے جیسے موکی علیہ السلام نے عرض کیا تھا خدایا ہم کوفرعون سے خوف ہے کہ دہ ہم پر ڈیاد تی کرے گا، جَانے سے انگار نہیں بلکہ طلب عدد ہے۔

م یعنی ہمارے فیض سے اللہ تعالٰی تمہارے ول کو غلط فہی ہے اور تمہاری زبان کو غلط فیصلہ سنانے کے محفوظ رکھے گا اس ہی کرم کا اثر بیہ ہوا سر حضرت علی حبیبا قاضی و حاکم نہ ہوا۔معلوم ہوا کہ حضور کی تگاہ کرم سے علم بھکمت ،فضاسب پچھے بیکدم ل جاتا ہے۔اس مدرسہ میں سے مدیث سوا: سی بخاری شریف میں ہے حسن بھری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: اللہ تعالی نے حکام کے ذہبہ ے کو ایش نفسانی کی بیروی نہ کریں اور لوگوں سے خوف نہ کریں اور اللہ (عزوجل) کی آیات کوتھوڑ ہے اور اللہ (عزوجل) کی آیات کوتھوڑ ہے : ام کے بدلے میں نہ خریدیں اس کے بعد میرآیت پڑھی: دام کے بدلے میں نہ خریدیں اس کے بعد میرآیت پڑھی:

المناؤدُ النَّا وَدُالنَّا جَعَلَىٰكَ خَلِيْفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَبِعِ الْهَوْى فَيُضِلَّكَ عَنْ النَّا وَلَا اللهِ إِنَّ النَّانِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لَهُمْ عَنَابٌ شَبِيْلٌ مِمَا نَسُوا يَوْمَ مَنَابُ شَبِيْلُ اللهِ إِنَّ النَّانِينَ يَصَلَّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لَهُمْ عَنَابٌ شَبِيْلٌ مِمَا نَسُوا يَوْمَ مَنَابُ اللهِ إِنَّ النَّانِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لَهُمْ عَنَابٌ شَبِيْلٌ مِمَا نَسُوا يَوْمَ مَنَابُ اللهِ إِنَّ النَّانِينَ يَعَا لَسُوا يَوْمَ مَنَابُ اللهِ إِنَّ النَّانِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لَهُمْ عَنَابٌ شَبِيْلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ے داور ہم نے تم کوز مین میں خلیفہ کیا لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرد اور خواہش کی پیردی نہ کرو کہ وہ تم كوالله (عزوجل) كے راستہ سے ہٹا دے كى اور جواللہ (عزوجل) كے راستہ سے الگ ہو گئے اُن كے ليے سخت عذاب اں وجہ سے کہ حساب کے دن کو بھول گئے۔

ایک آن میں فار فح انتصیل کردیا جا تا ہے۔

س اولی ہے مراد مدمی ہے اور ثانی لینی دوسرے سے مراد مرک علیہ لیتی جب مدی و مرک علیہ دونوں تمہاری عدالت میں حاضر ہول اور مری بیان دعوی کرے تو مدی علید کا جواب وعوی سے بغیر فیصلہ نہ کرو کہ دونوں کا بیان سے بغیر حق و باطل ظاہر نہیں ہوسکتا۔ خیال رہے کہ اگر مرئ عليه بچېري مين حاضر نه بونکرشېر مين يا اور جگه معلوم مين موجود بوتو اس کو بذريد سمن حاضر کيا جائے اگر غائب جو پية نه جوتو بوقت ضرورت غائب کے خلاف قضاء جائز ہے جیسے غائب لا پیتافض کی بیوی خرجہ کا دعویٰ کرے تو حاکم خرجہ کا فیصلہ کرسکتا ہے اور خرجہ ناممکن ہونے کی صورت میں تکاح فٹنخ کرسکتا ہے معزت اہام احمد بن صبل کے ہاں ،احتاف کے ہاں بھی بعض فقہاء کے نزویک قضاء علی الغائب ضرورة جائز ہے۔ (شاجی، باب العقد)

س فریقین کی حاضری دونوں کا کلام سنتا تضایعنی فیملے میں ضروری ہے فتوی میں ضروری نہیں کہ فتوی صورت مسئلہ کا جواب ہوتا ہے کہ اس بیان کے مطابق شریعت کا تھم ہے جمنسور ملی اللہ علیہ وہلم نے صرف مندہ کا بیان سے مطابق شریعت کا تھے ویا ، واؤوعلیدالسلام فصرف ایک کا بیان س کر بغیر دوسرے کا بیان کے فتوی دے دیا ، دیکھوقر آن کریم سورہ مل اید بیات فتوی -

۵۔ یعن صورصلی الله علیہ دسلم کے اس فرمان اور اس فیضان کے بعد مس محمی کسی فیصلہ میں رکانہیں اور ندمیں نے علط فیصلہ کیا ہے تھا فیضان نبوت ۔حضرت عمر رضی اللہ عند فرماتے ہیں علی اقضنا وابن الی کعب اقر وَتا ہم سب میں بہترین قاضی علی ہیں اور بہترین قاری حضرت الی ابن

٢ ۔ يعنى وہ حديث مصانع ميں اى جگرتنى ميں نے مناسبت كے لحاظ سے بجائے يبال كے وہال بيان كى ہے۔ (مرأة المناجيح شرح مشكلوة المصابح، جسم ١٣٣)

(13) پ ۲۳،ص:۲۹.

عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں بائج باتیں قاضی میں جمع ہونی جائے اُن میں کی ایک نه ہوتو اُس میں عیب ہوگا۔ (۱) سمجھ دار ہو(۲) بر دبار ہو(۳) سخت ہو(۴) عالم ہو(۵) علم کی باتوں کا پوچھنے والا ہو۔ (14) حدیث مها: بیجتی نے روایت کی کہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے فرمایا کہ فریقین مقدمہ کو واپس کر دوتا کہ دہ

آپس میں صلح کرلیں کیونکہ معاملہ کا فیصلہ کر دینالوگوں کے درمیان عداوت (لیعنی دشمنی) پیدا کرتا ہے۔ (15)

جدیت 10: این عساکر و بیقی روایت کرتے ہیں کہ شعبی کہتے ہیں حضرت عمر اور ائی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ماہین ایک معاملہ ہیں خصومت تھی حضرت عمر نے فرما یا میر سے اور اپنے درمیان کی کو تھم کر نو ( ثالث مقرر کر لو )۔ دونوں صاحبوں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عند کو تھم بنا یا اور دونوں ان کے پاس آئے حضرت عمر نے کہا ہم اس لیے تصاری پاس آئے ہیں کہ ہمارے باہین فیصلہ کر دوجب دونوں اُن کے پاس فیصلہ کے لیے پہنچ تو حضرت زیدصدر عجلس سے ہٹ گئے اور عرض کی امیر المونین بہال تشریف لا بیے حضرت عمر نے فرما یا بیخ تھا را پہلاظلم ہے جوفیصلہ ہیں تم نے کیا۔ ولیکن بین اپنے فریق کے ساتھ پیٹھوں گا دونوں صاحب اُن کے ساسے بیٹھ گئے۔ ابی بن کعب نے دعویٰ کیا اور حضرت عمر نے اُن کے ساسے بیٹھ گئے۔ ابی بن کعب نے دعویٰ کیا اور حضرت عمر نے اُن کے دوحضرت عمر نے اُن کے دوخش کے ایکا درکیا کہ اور دوسرا مسلمان برابر نہ ہو یعنی جوفیض مدی (دعوی کرنے والا) و مدعی علیہ (جس پردوی ہو) ہیں اس قسم کی تفرین کرے وہ فیصلہ کا اہل نہیں۔ (16)

حدیث ۱۱: میج بخاری ومسلم میں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے مروی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ستا ہے کہ حاکم غصری حالت میں دو مخصوں کے مابین فیصلہ نہ کرے۔(17) علیہ وسلم کو بیفر ماتے ستا ہے کہ حاکم غصری حالت میں دو مخصوں کے مابین فیصلہ نہ کرے۔(17) حدیث کا: صبح بخاری ومسلم میں عبداللہ بن عمر و و ابو ہر یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنبما سے مروی حضور اقدر سلی اللہ

حکیم الامت کے مدنی پھول

<sup>(14)</sup> ميح الفاري كتاب الإحكام باب متى يستوجب الرجل القصائ ي المام ١٠٠٠٠٠

<sup>(15)</sup> استن الكبرى للبهعي ، كمّاب الصلح ، باب ماجاء في الخلل ... إلح ، الحديث: • ٢ ١١٠ ح ٢ م ١٠٩٠.

<sup>(16)</sup> السنن الكبرى للبيمتي ، كمّاب آ داب القاضي، باب انصاف المصمين ... والخي الحديث: ١٢٣٥، ٢٠٠٥، ج- اجس ٢٢٩

<sup>(17)</sup> صحيح البخاري، كتاب الإحكام، باب ال يقفي الحاكم اويفتي وموغضبان، الحديث: ١٥٨ ٤، ٢٥٠، ٥٨م.

ا کے کوئکہ خصد کی حالت میں حقل پرتفس غالب ہوتا ہے جس ہے جا کم مقدمہ میں اچھی طرح غور وفکر نہیں کرسکتا، یوں بی بھوک ہیاں، د ماغی پریشانی، خاص بیاری میں بھی فیصلہ نہ کرے۔ (مرقات واشعہ) (مراۃ المناتیج شرح مشکلوۃ المصافیج، جسم بھی فیصلہ نہ کرے۔ (مرقات واشعہ)

۔ نوالی علیہ وسلم نے فرمایا: حاکم نے فیصلہ کرنے میں کوشش کی اور ٹھیک فیصلہ کیا اُس کے لیے دوثواب اور اگر کوشش کر کے (غورونوش کر سے) فیصلہ کیا اور تلطی ہوگئی اس کو ایک ثواب۔(18)

مدیث ۱۸: ابو داود و ابن ماجه بریده رضی الله تعالی عنه سے رادی که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: عاضی تین بین ایک جنت میں اور دوجہنم میں ، جو قاضی جنت میں جائے گا وہ ہے جس نے حق کو بہچانا اور حق کے ساتھ نہلہ کیا اور جس نے حق کو بہچانا گر فیصلہ حق کے خلاف کیا وہ جہنم میں ہے اور جس نے بغیر جانے بوجھے فیصلہ کر دیا وہ جہنم میں ہے (19) ای کی مثل ابن عدی و حاکم نے بھی بریدہ سے اور طبر ائی ابن عمر رضی الله تعالی عنهم سے راوی۔

> (18) سیح ابناری، تماب الاعتمام، باب اجرالحاکم اذااجتمد فاصاب او أخطاء الحدیث: ۲۵۳۷ء ج ۱۹۰س) الا. عکیم الامت کے مدنی پھول

اے کہ اس کا فیصلہ اللہ رسول کے فرمان عالی کے مطابق ہوجائے، یہ بھی رب تعالٰی کا کرم ہی ہے کہ انسان کا فیصلہ اس کے منشاء کے مطابق ہوجائے۔

۲ \_ایک تواب تو اجتهاد دکوشش کرنے کا اور دوسرا تواب درست قیملہ کرنے کا کہ درتی بھی بڑاعمل ہے، قاضی عالم بلکہ درجہ اجتہاد والا جاہیے،اگرخود عالم وفقیہ نہ ہوتو فقہا ہے علم سے قائدہ اٹھائے ان کا مقلداور تنبع ہو۔

س بیعدیث تمام جمجندین کوشائل ہے کہ جمجند سے اگفطی بھی ہوجائے جب بھی اجتہاد کی محنت کا تواب ہے لبذا چاروں بذہب یعنی حنی،
مثانی، مائی، مثبلی برحق ہیں کہ اگر جہان میں سے درست وسیح تو ایک ہی ہے جرگزاہ کسی میں نہیں بلکہ جن آئے۔ جمجندین سے خطا ہوئی ایک
تواب انہیں بھی ہے، نیز حفرت علی ومعاویہ میں تنہاد کوئی نہیں، حق پر حفرت علی ہیں اور جناب معاویہ سے فلطی ہوئی تنہار وہ بھی نہیں ۔ ایک
موادر ب تعالی فرما تا ہے: "فققہ فی اسکیڈیٹی" دو مدیث کر بحدال آیت کی تاکید کرتی ہے کر بہتم جبتد عالم کے لیے ہے غیر جمجند یا
ہوادر ب تعالی فرما تا ہے: "فققہ فی اسکیڈیٹی" دو مدیث کر بحدال آیت کی تاکید کرتی ہے گر بہتم وہ بجبتد عالم کے لیے ہے غیر جمجند یا
ہوادر ب تعالی فرما تا ہے: "فققہ فی اسکیڈیٹی اور منازی ہو گئی اور منازی ہو گئی معاف فیرعالم اگر غلامسند بڑائے گاتو مجبلا ہو گئی دیا تھی جا رہ نہیں اور مسئلہ بھی فردگی اجتہادی ہوا کی متاب ہوئی اور اس کے حیات میں نماز پر ھے اسے ست نمین ہوئی ۔ اس کی حیات اسکی خیر عالم آگر چاروں رکھتیں درست ہوگئی اور اس کو قراری کا تو اب بھی کہ مسافر جنگل میں نماز پر ھے اسے ست تبدیک بین در بیا ہی کا میں نہیں درست ہوگئی اور اس کو قراری کا تو اب بھی تالی گیا۔ اس کی تھیں بحث ہاری کتاب جاء التی حصد اول
تبدا کی جن نہ جاتری تاری کی تاری کا میں درست ہوگئی اور اس کو قراری کو قراری کا تو اب بھی تالی گیا۔ اس کی تھیں بحث ہاری کتاب جاء التی حصد اول
تبدا کی تھیں۔ در کھتے۔
تبدا کی تو میں درست ہوگئی اور اس کو قراری کو قراری کو قراری کو تھیں۔ حیث ہاری کتاب جاء التی حصد اول

س بیرحدیث احمد، ابودا وُد، این ماجدا در نسانی نے بر دایت حضرت عمر و این عاص نقل فرمانی ، احمد نے حضرت ابو ہریرہ سے بھی نقل کی۔ (مراۃ المتاجے شرح مشکوٰۃ المصابح ، جسم ، ص ۱۳۳)

(19) سنن أكي داو، د، كمّاب الاتضية ، باب في القاضي تخطيكَ ، الحديث: ٣٥٧٣، ج٣، ١٨م.

صدیث ۱۹: ترندی و این ماجه عبدالله بن ابی اونی رضی الله تعالی عنه سے راوی که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرما یا که قاضی کے ساتھ الله تعالی ہے جب تک وہ ظلم نہ کرے اور جب وہ ظلم کرتا ہے الله تعالی اُس سے جدا ہوجا تا ہے اور شیطان اُس کے ساتھ ہوجا تا ہے۔ (20)

#### تحکیم الامت کے مدنی کیھول

ا جنتی قاضی وہ ہے جس میں تعن صفات ہوں: شرعی تو اعد وقوانین سے پوری طرح عالم ہو، تضا کے احکام سے خوب دانف ہو، تحقیقات کے بعد فیصلہ کرے ، فیصلہ میں جلدی نہ کرے جن فیصلہ کرے ،اس کو جوحی نظر آئے بعد تحقیق اس کی ڈگری کرے۔

س چونکہ سے حاکم ظالم ہے اس لیے سے بدترین ووزخی ہے ای وجہ ہے اس کاذکر پہلے فرمایا گیااس کا درجہ دوزخ میں بدتر ہوگادہال مفہر نازیادہ۔

(20) جامع التريدي، كتاب الاحكام، باب ماجاء في الأمام العادل، الحديث: ١٣٣٥، جميم ٢٥٠٠

#### تحکیم الامت کے مذنی پھول

ا \_ آ پ عبداللہ ابن أنيس جبن السارى بين، أنيس كى كنيت الواوئى ب، باپ بيٹے دونوں محاني بين، فروة اصد، صديبيه اور تمام فروات بيل شرك بوئ ، بعيث مدينه منوره بين رہے، حضور صلى الله عليه وسلم كى وفات كے بعد كوف بين قيام رہا، حضرت انيس بينى ابو اوئى كى وفات مدينه منوره بين بهوئى \_ حضرت عبدالله ابن ابو اوئى ان مدينه منوره بين بهوئى \_ حضرت عبدالله ابن ابو اوئى ان حاب كوف بين بحراج بين جن سے حضرت امام ابو حنيف قدين مروكى ملاقات بے كونك آ پ كى وفات كے وفت امام اعظم كى عمر سات سال تقى اوركوف بين صحاب كا قيام خداجوا مام الحظم كا وطن بے \_ (اشعة اللمعات)

' ہو<sub>ے</sub> لیتنی اللہ تعالٰی ایک رحمت و مدد کے ساتھ عادل جا کم کے ساتھ ہوتا ہے۔

سے ایعنی جوظلم کرتے ہیں اس کی رحمت و مدد اس سے الگ ہوجاتی ہے،ایک روایت میں ہے تبراً اللہ عند رب تعالٰی اس سے بیز ار ہوجا تا

شرح بها و شویعت (حمددواززم) عدیث • ۲: بیبقی ابن عماس رضی الله تعالی عنهما سے راوی که فرما یا حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے: قاضی ب اپنے اجلاس میں بیٹھتا ہے دوفر شنے اُئرتے ہیں جواُسے ٹھیک راستہ پر لے چلنا چاہتے ہیں اور تو فیق دیتے ہیں اور بہنائی کرتے ہیں جب تک وہ ظلم نہ کرے اور جب ظلم کرتا ہے تو چلے جاتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں۔(21) هدیث ۲۱: ابویعنی حذیفه رضی الله تعالی عنه سے راوی که فرمانتے ہیں صلی الله تعالی علیه وسلم: حکام عادل و ظالم ب کو قیامت کے دن پلی صراط پر روکا جائے گا پھر اللہ عز وجل فرمائے گاتم سے میرا مطالبہ ہے جس حاکم نے فیصلہ میں سافت ستر • کسال ہے اور جس نے حد (مقرر) سے زیادہ مارا ہے اُس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جتنا میں نے حکم دیا قدائی سے زیادہ تُونے کیوں مارا وہ کہے گا اے پروردگار میں نے تیرے لیے غضب کیا اللہ (عزوجل) فرمائے گا تیرا غصہ میرے غضب سے بھی زیادہ ہو گیا اور وہ تخص لایا جائے گا جس نے سزا میں کمی کی ہے اللہ تعالی فرمائے گا اے میرے بندہ تو نے کی کیوں کی کہے گا میں نے اُس پر رحم کیا فرمائے گا کیا تیری رحمت میری رحمت سے بھی زیادہ ہو گئے۔(22)

حديث ٢٢: ابوداود بريده رضى الله تعالى عنه في راوى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في قرمايا: جس كوجم سي كام پرمقرركريں اور أس كوروزى ديں اب اس كے بعدوہ جو كھر لے گا خيانت ہے۔ (23)

صدیث ۲۲۳: تر مذی نے معاذ رضی الله تعالی عند سے روایت کی کہتے ہیں رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فے مجھے یمن کی طرف جامم کر کے بھیجا جب میں چلا تو میرے پیچھے آ دمی بھیج کر واپس بلایا اور فرمایا : سمصیں معلوم ہے کیوں میں نے آدی بھیج کر بانایا اس لیے کہ کوئی چیز بغیر میری اجازت نہ لینا کہ وہ خیانت ہوگی اور جوخیانت کریگا اُس چیز کو

سے شیطان سے مراد خاص شیطان ہے جوظلم کرایا کرتا ہے ورند قرین شیطان تو ہمیشداس انسان کے ساتھ رہتا ہے جس کے ساتھ پیدا ہوا ہے لین پھر خاص ظلم دفساد کرانے والاشیطان اس ظالم حاکم کا ساتھی بن جاتا ہے پھر اس ظالم کی ڈور اس شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے سمجھ لو پھر میرظالم کیا بچھ حرکتیں نہ کرے گا۔

۵۔ لینی چرطالم حاکم ایپنفس امارہ کے پیرد کردیا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ ہمارائنس امارہ شیطان ہے زیادہ خطرتاک ہے کفس بادشاہ ب اور شیطان اس کاوز پروشیر و تعود بالله من شرور انفسنا (مراة المناجي شرح مشکوة المصابح، جهم ۱۳۹)

<sup>(21)</sup> اسنن الكبرى البيبعي ، كما ب آواب القاضى ، باب فضل من التلى يشرى . . . إلح ، الحديث:٢٠١١٦، ج١٠ ، ١٠٥٠.

<sup>(22)</sup> كنز العمال، كمّاب الأبارة ، الفصل الثَّاني ، الحديث: ١٥ ٧ ١٠ من ١٢ م ١٨ ه.

<sup>(23)</sup> سنن الى داود، كمّاب الخراح ... إلى مباب في ارزاق العمال، الحديث: ٣٩٣٣، ج٣٩٥ الم

قیامت کے دن لے کرآٹا ہوگا ای کہنے کے لیے بلایا تھا اب اپنے کام پرجاؤ۔ (24)

قیامت کے دن نے راتا ہوگا ای ہے ہے ہیں وہ میں اللہ تعالی عند سے رادی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث ۲۲: مسلم و ابو داود عدی بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے رادی کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو! تم میں جو کوئی جارے کی کام پر مقرر ہوا وہ آیک سوئی یا اس سے بھی کم کوئی چیز ہم سے جھیائے گا وہ فائن ہے قیامت کے دن آسے لے کرآئے گا انصار میں سے آیک شخص کھڑا ہوا اور سے کہا یا رسول اللہ! (عزوجل وصلی اللہ فائن ہے قیامت کے دن آسے گا انصار میں سے آیک شخص کھڑا ہوا اور سے کہا یا رسول اللہ! (عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو ایسا ایسا قیالیٰ علیہ وسلم) کو ایسا ایسا فی ایسا ہوں جس کو ہم عامل بنا تھی وہ تھوڑا یا زیادہ جو بچھ ہو ہمارے یاس لائے پھر جو بچھ ہم دیں فرمانے سافر مایا: میں سے مجھ کیا جائے باز رہے۔ (25)

### عكيم الامت كمدنى كهول

ا ہے آپ بریدہ ابن خصیب اسلمی ہیں، بدر سے پہلے ایمان لائے تحر بدریش حاضر ندہوئے ، بیعۃ الرضوان بیل شریک ہوئے ، مدینہ منورہ میں تیام رہا، پھر بصر و بین پھرخر اسمان میں غازی ہوکر دہے، یزید این معاویہ کے زمانہ بین ۱۲جے بیں وفات ہوگی۔

٢ ييني اپني تخواه ك علاوه جو يحمد جيميا كرك كاوه چوري وخيانت موكا ـ (مراة السناجي شرح مشكوة المصافع من ١٩٢٧)

(24) جامع التريدي، كتاب الأحكام، باب ماجاء في بدايا الامرائ، الحديث: • مهمها من مام 100.

(25) صحيح مسلم ، كتاب الإمارة مبائب تحريم بدايا العمال والحديث: ٥٠٠- (١٨٣٢) أص ١٠٢٠.

وسنن أي داوه واكتاب الاقفية الباب في بدايا العمال الحديث المصابح الم

#### حکیم الامت کے مدنی بھو<u>ل</u>

ا ۔ آپ محانی میں، کندی حصری میں، کوفہ ش رہے چھروہاں ہے جزیرہ کی طرف مطل ہو سکتے، وہاں بی وفات ہو گئے۔

الله صدقة وصول كرف برعال بنايا ميايا كبيس كاحاتم مقرر مواد

س اس طرح کہ بنیانت کا مال اس کے سر پر ہوگا اور قیامت کے دن رسوا ہوگا جینے ذکوۃ نہ وسینے والے کا مال خود مالک پر سوار ہوگا جس سے است تکلیف بھی ہور کا اور دسوائی بھی ہیں ہوگی ہور ہوگا ایک جرب تعالٰی قیامت بھی اس است کے چھیے ہوئے گناہ چھیائے گا علائیہ سے است تکلیف بھی ہورے گناہ چھیائے گا علائیہ سے است تکلیف ورسرے گناہ جن کا تعلق حقوق العیاد سے ہے ظاہر قرمادے گالبلا اسے حدیث ان پر دہ پوڈی کی ا حادیث کے خلاف نہیں ۔
سے ان انصاری کا نام معلوم شد ہو سکا ہم ہے گائے عال مقرر ہوکر جارہ ہے تھے یہ وعیدس کراپے بیں آئی احتیاط کی قوت نہ در کیمی انہوں نے سندین بین استعالٰ بیشری انہوں نے سندین بین ان انسان کا نام معلوم شد ہو سکا ہم ہے گائے عال مقرر ہوکر جارہ ہے تھے یہ وعیدس کراپے بیں آئی احتیاط کی قوت نہ در کیمی انہوں نے سندین بین

ے اس کلام کی تکرار مبالغہ اور تا کیدے لیے ہے کہ تم خواہ مل تبول کرویا نہ کروظم تو یہ ہی سے گا۔

۲ پیراس صورت میں ہے کہ تخواد مقرر نہ ہوسلطان خود اس کے گمل ادر اجرت کا انداز ولگا کر دے منتع کیے جانے سے مراونہ ویتا ہے۔ ۲ پیراس صورت میں ہے کہ تخواد مقرر نہ ہوسلطان خود اس کے گمل ادر اجرت کا انداز ولگا کر دے منتع ہے جانے سے مراونہ ویتا ہے۔

(مراة المناجع شرح مشكوة المصابح، جهم ص ٢٥٠)

را المعدد الرواد و ابن ما جرعبرالله تن عمر ورض الله تعالی عنها الدور ترفی ان الدور ابو بریره وض الله ما الله عنها الله الله علی الله تعالی علیه وسلم فی رشوت دین الله عنه اور امام احمد و بیبقی تو بان وضی الله تعالی عدر اوی کدر سول الله صلی الله تعالی علیه و سلم فی رشوت دین الله اور ایک روایت بیس اس پرجمی است فرمائی جورشوت کا دلال ہے۔ (26) مدین ۲۲ صحح بخاری وغیرہ بیس ابوحمید ساعدی وضی الله تعالی عنه مروی کہتے ہیں رسول الله تعالی الله تعالی علیه من الله تعالی الله تعالی علیه و الله الله تعالی الله تعالی علیه و الله الله تعالی الله تعالی علیه و الله و الله الله الله الله الله و ا

(26) سنن اي داد، دركتاب الاتضية ، باب في كراهية الرشوة والحديث: ٥٨٥ ١٠٠ جسام ٢٠٠٠ و٢٠٠٠

والسند، للامام أحربن عنبل معديث توبان والحديث :٢٢٣٢٢ عج ٨٠٠ ٢٢٠٠.

#### عيم الامت كي مدنى يحول

ا رائی رشوت دینے والا اور مرتی رشوت آبول کرنے والا ، رشوۃ بنا ہے رشاء بمعتی رکی سے ارک کویں سے پانی نکا لئے کا ذریعہ ہوتی ہے، ایے بی رشوت کا بال ناجائز فیصلہ کرانے اور ابنا کام تکا لئے کا ذریعہ ہوتا ہے اس لیے اسے رشوت کتے ہیں۔ رشوت کی بہت صورتیں ہیں: حکام کی خصوصی دہوتیں ، حکام کو ڈالیاں دینا، انہیں نفذرو ہی یا نموت و نیمار کے سے مجھودینا، بیرسب رشوتیں ہیں۔ خیال رہے کہ تن فیصلہ کر بھی فریقین میں سے کسی فریق سے مجھ لینا مجی رشورت ہے کہ حاکم پرتی فیصلہ کرنا شرعا واجب تھا، پھر رشوت لے کرناحی فیصلہ کرنا شرعا واجب تھا، پھر رشوت لے کرناحی فیصلہ کرنا شرعا واجب تھا، پھر رشوت لے کرناحی فیصلہ کرنا شرعا واجب ہے مرتب ابن مسعود سے زین جبشہ کے جھڑے میں وہاں کے حاکم کو دود بینارو سے کہا ہے یا جی فیصلہ کرانے کے لیے رشوت و بینا جائز ہے حضرت ابن مسعود سے کہا ہے۔ (مرقات)

ال اگر میکام رائش کی تغییر دشر رہے تو مطلب ہیہ کہ یہاں رائش کے معنے رشوت دلوانے والا ہے لینی عاکم کا ایجنٹ و دلال جو مقدمہ والوں سے خفیہ طور پر عاکم کو رشوت دلواتا ہے اور ہوسکتا ہے کہ بیرائش کی تغییر نہ ہو بلکہ توسیع ہولیتی رائش میں وہ دلال بھی داخل ہے جو فراتین اور حکام کے درمیان دلالی کرکے رشوت دلاتا ہے۔ بینہما میں جاخم برراشی اور مرتنی کی طرف راجع ہے۔ خیال رہے کہ حرام کام کی والی اس کی کوشش بھی حرام ہے۔ (مراة المناجی شرح مشکوة المعاق من سم میں الله اس کی کوشش بھی حرام ہے۔ (مراة المناجی شرح مشکوة المعاق من سم میں الله اس

خبر دار ہوجاؤ) میں نے پہنچادیا۔ (27)

حدیث ۲۲: ابوداود نے ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کسی کے لیے سفارش کرے اور وہ اس کے لیے بچھ ہدییہ دے اور میہ قبول کر نے وہ سود کے درواز وں میں سے ایک بڑے درواز و پرآ گیا۔ (28)



(27) صحیح ابناری، کتاب الحیل، باب احتیال العال لیمدی لد، الحدیث: ۱۹۷۹، ج۴، م ۱۹۹۸، و ۱۹۹۸، و ۱۹۹۸، و ۱۹۹۸، و ۱۹۸۸، و

(28) سنن إي داورن كتاب الاجارة ، باب في الحدية لقعناء الحاجة والحديث المن ١٣٥٣، ج ٢٩٠٠م.

تحکیم الامت کے مدنی چھول

ا سلطان یا حکام کے پاس مگر سفارش حق کے لیے ہو تھم کے لیے شہو۔

۲ یعنی مقدمه دالا یا حاجت منداے اس سفارش کی بنا پر کوئی جیموٹی یا بڑی چیز بطور بدیدوے اور بیداے قبول کرے سفارش کی بنا کی قیدیا در کھنا جائے۔

س لینی بہ بھی رشوت ہےاور رشوت کا گناہ سود کے گناہ کی طرح ہے کہ سود خور کو الشد سول ہے جنگ کرنے کا اعلان فر مایا گیا ہے " فَیَا ذَنُوْ ایجنوْ ہِ قِینَ اللّٰہُ وَرَسُنوْلِہ"۔(مراۃ المنائج شرح مشکوٰۃ المصافع، جسم سم ۱۵۳)

## مسائل فقهبيه

لوگوں کے جھکڑوں اور مناز عات کے فیصلہ کرنے کو قضا کہتے ہیں۔ (1)

وہ اس کو جس کو اس کے جارا کے خداد گوں کے حقوق کی محافظت ہو سکتی نہ اس عامہ قائم رہ سکتا ہے۔ جس کو اضی بنایا جاتا ہے اگر وہ ہی اس عبدہ کا صالح ہے دوسرے میں صلاحیت ہی نہ ہو کہ افصاف کرے اس صورت میں عہدہ افرا تھا ہوا تا ہے اگر دوسرا بھی اس قائل ہے گرید زیادہ صلاحیت رکھتا ہوتو اس کو قبول کر لینا مستحب ہے اور اگر دوسرا اس سے اور ہوتوں کرنا عمر دوسرا اس سے میں تو افرا کر دوسرا اس سے اور ہوتوں کرنا حرام ہوتو اس کو قبول کرنا حرام ہوتو اس کو قبول کرنا حرام ہوتا ہے کہ بیرکام مجھ سے انجام نہ پا سکے گا تو قبول کرنا حرام ہوتا ہے کہ بیرکام مجھ سے انجام نہ پا سکے گا تو قبول کرنا حرام ہوتا ہے کہ بیرکام مجھ سے انجام نہ پا سکے گا تو قبول کرنا حرام ہوتا ہے کہ بیرکام مجھ سے انجام نہ پا سکے گا تو قبول کرنا حرام ہوتا ہے کہ بیرکام مجھ سے انجام نہ پا سکے گا تو قبول کرنا حرام

مسكه ا: قاضي أسى كو بناسكتے ہيں جس ميں شرا تط شہادت يائے جائيں وہ ميہ بيں:

مسلمان \_ عاقل \_ بالنع \_ آزاد ہو۔ اندھانہ ہو۔ گونگانہ ہو۔ بالکل بہرہ نہ ہوکہ پچھ نہ سے۔محدود فی القذف نہ دی

مسکلہ ۲ نے کافر کو قاضی بنایا اس لیے کہ وہ کفار کے معاملات کو فیصل کر ہے ( بینی فیسلہ کرے ) یہ ہوسکتا ہے مگر ملمانوں کے معاملات فیصل کرنے کا اُسے اختیار نہیں۔(4)

مسئلہ ۳: قاضی مقرر کرنا بادشاہ اسلام کا کام ہے یا سلطان کے ماتحت جور یاسٹیں خرار آگزار ہیں ( لیعنی وہ حکومتیں جوخراج اداکر تی ہیں ) جن کوسلطان نے قضاۃ کے عزل دنصب کا اختیار ( لیعنی قاضیوں کومعزو اُس کرنے اور مقرر کرنے کا اختیار ) دیا ہو ریجی قاضی مقرر کرسکتی ہیں۔ (5)

مسکله ۱۲: فاسق کو قاضی بنانا نه چاہیے اوراگر مقرر کر دیا گیا تو اس کی قضا نافذ ہوگی۔ فاسق کومفتی بنانا لیعنی اُس

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كتاب القصاء، ج ٨،٥٠٠ ٢٥.

<sup>(2)</sup> الفتاوى الصندية ، كمّانب أدب القاضى ، الباب الأول في تفسير معنى الا دب.... إلخ ، ج ٣٠ م ٣٠٠.

<sup>3)</sup> الدرالخ ارور دامحتار، كماب القصاء ، مطلب: الحكم الفعلى ، ج ٨،٥٠٠.

<sup>(4)</sup> روالحتار، كمّاب القصناء، مطلب: الحكم الفعلى ، ج ٨ م. ص • ٣٠.

<sup>(5)</sup> روالحتار، كتاب القصناء بمطلب: في تعلم القاضي ، الدُّرزي والنصر اني ، ج ٨ بص ا ١٠٠٠

ے فتوی پوچھنا درست نہیں کیونکہ فتوی امور دین ہے ہے اور فاس کا قول دیانات میں نامعتر (لیعنی دین معاملات میں فاسق کا قول دیانات میں نامعتر (لیعنی دین معاملات میں فاسق کا قول قابل قبول نہیں)۔ قاضی نے اپنے دشمن کے خلاف فیصلہ کیا ریافیصلہ جائز نہیں جب کہ دونوں میں دنیوی عداوت ہو۔(6)

مسئلہ ۵: جس وقت أس كو قاضى مقرر كيا تھا أس وقت عادل (غير فاسق) تھا أس كے بعد فاسق ہو گيا توفسق كی وجہ ہے معزول نہ ہوا گر معزولى كا مستحق ہو گيا بلكہ سلطان پر معزول كر دينا واجب ہے ادر اگر سلطان نے أس كے تقرر كے وقت بيشرط كر دى ہو كہ اگر فاسق ہو جائے گا تومعزول ہوجائے گا توفسق كرنے سے خود ہى معزول ہو گيا معزول ہو كا توفسق كرنے سے خود ہى معزول ہو گيا ہو جائے كا توفسق كرنے سے خود ہى معزول ہو گيا معزول ہو گيا معزول ہو گيا معزول ہو گيا ہو جائے كا توفسق كرنے ہو جائے كا توفسق كرنے كي ضرورت نہيں۔ (7)

مسئلہ ٢: جس طرح بادشاہ عادل كى طرف سے عہدہ قبول كرنا جائز ہے بادشاہ ظالم كى طرف سے بھى قبول كرنا ہي ہے گر بادشاہ ظالم كى طرف سے بھى قبول كرنا أس وقت درست ہے جبكہ قاضى عدل وانصاف وحق كے مطابق فيصلہ كرسكتا ہواس كے فيصلوں ہيں ناجائز طور پر بادشاہ مداخلت نہ كرتا ہواور احكام كومطابق شرع نافذ كرنے سے منع نہ كرتا ہواوراً كريہ با تيں نہ ہوں بلكہ جانتا ہوكہ جق كے مطابق فيصلہ ناممكن ہوگا يا اس كے فيصلوں ہيں ہے جا مداخلت ہوگى يا بعض احكام كی اعفیذ ہے (احكام كونا فذكر نے سے منع كیا جائے گا تو اس عهدہ كوقبول نہ كرے (احكام كونا فذكر نے سے منع كیا جائے گا تو اس عهدہ كوقبول نہ كرے (8)

مسئلہ ک: بادشاہ کو چاہیے کہ رعایا میں جو اس عہدہ کے لیے ڈیادہ موذوں ہوا سے قاضی بنانے کیوں کہ حدیث میں ارشاد ہوا کہ جس نے کسی کو کام سپر دکر دیا اور اُس کی رعایا میں اس سے بہتر موجود تھا اُس نے اللہ ورسول (عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) و بتماعت مسلمین کی تحیانت کی۔ قاضی میں بیداوصاف ہوں معاملہ فہم ہو۔ فیصلہ نافذ کرنے پر قادر ہو۔ وجیہ ہو (باوقار)۔ بارعب ہو۔ لوگوں کی باتوں پرصبر کرتا ہو۔ صاحب شروت ہو (امیر ودولت ند ہو) تا کہ طبع میں مثال نہ مدر (۹)

مسئله ۱: قاضی اُس کو کیا جائے جو عفت و پارسائی (پاکدائن اور نیکوکاری) اور مقل و صلاح (عقمندی و صلاح بین استفادی اور نیکوکاری) اور مقل و صلاح (عقمندی و صلاحیت) و فهم (سمجدداری) وعلم میں معتمد علیه به و (بعنی علم میں قائل اعتمادی و اُس کے مزائ میں شدت (طبیعت میں سختی) ہوگر زیادہ شدت نہ ہواور نرمی ہوتو اتنی نہ ہوجولوگوں سے دب جائے۔ وجید ہوا س کا رعب لوگوں پر ہو۔ لوگوں

<sup>(6)</sup> الدرالخار، كماب القصناء، ج٨، ص ٣١٠٣.

 <sup>(7)</sup> الفتاوى الصندية ، كمّاب أدب القاضى ، الباب الاول في تغيير منى الادب ، ج ١٩٠٧ م٠٠٠ .

<sup>(8)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب أدب القاضى ، الباب الاول في تغيير معنى الادب من ٣٠٧ .

<sup>(9)</sup> الفتاوى الصندية، كتاب أدب القاضى، الباب الأول في تغيير معنى الادب، ج ١٣٠٨ م ٢٠٠٠.

روز ہے جواس پرمصائب (تکالیف) آئیں اُن پرمبر کرے۔ (10) کارٹ ہے جواس پر مصائب (تکالیف) آئیں اُن پرمبر کرے۔ (10)

ر استرین این ایر این اگر چیر جائز ہے مگر علما وائمہ کی اس کے متعلق مختلف رائیں ہیں بعض نے اس میں استرین عہدہ قضا کا قبول کر لینا اگر چیر جائز ہے مگر علما وائمہ کی اس کے متعلق مختلف رائیں ہیں بعض نے اس میں رج نہ جھااور بعض نے بیخے ہی کوتر نیج دی اور حدیث سے بھی ای رائے کی ترقیح ظاہر ہوتی ہے ارشاد فرماتے ہیں صلی رو الله نعالی علیه وسلم که جو محض قاضی بنایا گیا وه بغیر چیری ذرج کر دیا گیا۔ (11) خود ہماری امام اعظم رضی الله تعالی عنه کو فلند (ابوجعفر منصور) نے میدووینا چاہا مگرامام نے انکار کیا۔ یہاں تک کہتوے • ۹ در سے آپ کولگائے گئے پھر بھی تے نے اسے قبول نہیں فرمایا اور میفر مایا کہ اگر سمندر تیرکر پار کرنے کا مجھے تھم دیا جائے تو میہ کرسکتا ہوں مگر اس عہدہ کو و المار عبدالله بن ويب رحمدالله تعالى كوية عبده ويا حميا أنهول في الكاركرد يا اور يا كل بن سكت جوكونى ال ے پاس آتا موندنو چنے اور کیڑے مھاڑتے اُن کے ایک شاگرد نے سوراخ سے جھا تک کرکہا اگر آپ اس عہدہ قضا كور ألية اورعدل كرت توجهتر موتا جواب وياام وتلاس تيرى عقل بديم كياتون نبيس سنا كدرسول التدسلي الله نوال عليه وسلم فرمات بين: قاضيون كاحشر سلاطين كساته بوكا اورعلما كاحشر انبياء عليهم السلام كساته بوكا-امام محمه رجمه الله تعالى سے كہا عميا أفھوں نے اس سے اٹكار كيا جب قيد كر ديئے كئے اور يا دُن ميں بيڑياں ڈال دى كنيس مجبوراً

(10) تؤيرالابصاروردالحتار، كتاب القعناء ، مطلب: السلطان يعير سلطانا بأمرين ، ٢٠٥٠ من ٢٠٠٠ م

(11) سنن الى داود ، كتاب الاقضية ، باب في طلب القعنام والحديث: ٢١٥ من حصر عاص

(12) الفتادي الصندية ، كتاب أدب القاضي، الباب الثاني في الدخول في القعناء، ج سيص • اسو ثارح بخارى حضرت مفتى شريف الحق امجدى عليد الرحمدكي زبانى ملاحظدكري ب

ظانت بنواميد كے خاتمہ كے بعد سفاح مجرمنصور في اين حكومت جمائے اورلوگول كے دلول ميں اين جيت بھائے كيلئے وہ وہ مظالم كے جواری کے خونی اوراق میں کس سے کم نیس منصور نے خصوصیت کے ساتھ ساوات پرجومظالم ڈھائے ہیں وہ سلاطین عماسید کی پیشانی کا بہت بڑا بدنما داغ بیں ۔ای خونوار نے معزب محرین ابرائیم دیوان کود بوار میں زعرہ چنوادیا ۔آ ٹر نگا۔ آمد بجنگ آمد سان مظلوموں میں سے معزرت محرت و کیے نے مدیند طبیبہ میں خروج کیا۔ ابتداء ان کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ہے۔ بعد میں بہت بڑی فوج تیار کرلی ۔ معرت امام الک نے بھی ان کی جمایت کافتوی دیدیا نفس ذکیہ بہت شجاع فن جنگ کے ماہر توی طاقتور سے مگر اللہ عزوجل کی شان بے نیاز کہ جب منصورے مقابلہ ہواتو ۵ سامھیں دادمردانگی دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔

استے بعد ان کے معالی ابراہیم نے خلافت کادعوی کیا۔ ہرطرف سے اٹلی حمایت ہوئی۔ خاص کونے میں لگ بھگ لا کھ آدی استے حجندے ك ينج جمع موسكة ـ بزے بڑے ائمه علماء فقهاء نے ان كا ساتھ ديا جنى كه حصرت المام اعظم نے بھى اتكى حمايت كى بعض مجور يول كى وجه سے جنگ میں شریک شہوسکے جس کا ان کومرتے دم تک افسوس رہا ۔ گر مالی امداد کی ۔ لیکن نوشت تقدیر کون بدلے ۔ ابراہیم کوہمی - مسئلہ 9: حکومت کی نہ طلب ہوتی جائے نہ اس کا سوال کرنا جائے۔طلب کا بیہ مطلب ہے کہ بادشاہ کے یہاں اس کی درخواست پیش کرے اور سوال کا مبطلب ہی کہ لوگوں کے سامنے بیٹذ کرہ کرے کہ اگر بادشاہ کی طرف سے مجھے فلاں جگہ کی حکومت ملے گئو قبول کرلوں گا اور دل میں بیخواہش ہو کہ بیخبر کی طرح بادشاہ تک پہنچ جائے اور دہ مجھے بلا کر حکومت عطا کرے لہٰذا اس کی خواہش نہ دل میں ہونہ ذبان سے اس کا اظہار ہو۔(13)

مسئلہ وا: جولوگ عہدہ فضا کی قابلیت رکھتے ہیں سب نے انکار کر دیا اور کسی نا اہل کو قاضی بنا دیا عمیا تو وہ سب گنہگار ہوئے اور اگر قابلیت والوں کو چھوڑ کر بادشاہ نے نا قابل کو قاضی بنایا تو بادشاہ گنہگار ہے۔(14)

مسئلہ اا: دو مخص عہدہ قضا کے قابل ہیں گران میں ایک زیادہ نقیہ ہے دوسرا زیادہ پر ہیز گار ہے تو اُس کو قاضی مقرر کیا جائے جوزیادہ پر ہیز گار ہے۔(15)

منعور کے مقاملے میں فکست ہوئی اور ابراہیم بھی شہید ہو سکتے۔

ابراہیم ہے فارغ ہوکر منصور نے ان اوگوں کی طرف توجہ کی جن اوگوں نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ ۱۳ ۱۱ ہو تھی بغداد کو وارائسلطنت بنانے کے بعد رہنم منصور نے حضرت امام اعظم کو بغداد باوایا منصور آئیل شہید کرتا چاہتا تھا۔ گرجواز کل کیلئے بہائد کی طاق تھی کیا۔ امام صاحب نے ہیہ کہ امام میری حکومت کے سی عہدے کو تجول نہ کریں گے۔ اس نے حصوت امام کی خدمت میں عہدہ قضا چی کو تو ان سے سال میری حکومت کے سی ان کے ان تو تبین اس کے ان تو تبین میصور نے جھنچھا کو کہا تم جھوٹے ہو۔ امام صاحب نے فرما یا کہ اگر میں بچا بول تو تابت کہ میں عہدہ قضا کے ان تو تبین اس کے ان تو تبین بنانا جار تو تبین ہوں تو تابت کہ میں عہدہ قضا کے ان تو تبین اس کے ان تو تبین بنانا جار تو تبین ہوں کہ کہا کر کہا خم کو تواف بنانا جار تو تبین ہوا کہ وہ تاب کہ میں اور تبین کے مقاب خم کو تبول کروں گا۔ دق نے نے کہا ابوضیفہ تم امیرالموشین کے مقاب خم میں قسم کھاتے ہو۔ امام صاحب نے فرمایا ۔ ہاں بدائل کو اور کروں گا۔ دق نے نے کہا ابوضیفہ تم امیرالموشین کے مقاب خم میں قسم کھاتے ہو۔ امام صاحب نے فرمایا ۔ ہاں بدائل ہونے میں تو وہ اس بیا اس اس کو تبین کو میں اور کو میں ہوں کو تبین کی تبین کو میں کو باکرا کو میں عمارات کرتا رہتا تھا ہمصور نے جزیز ہوکر حضرت امام کو تید فانے میں تبین وہ اس کو تبین کو میاء میں میں ہوں اور تو تبین کو بات اور ان سے فیل حاصل کرتے در میں میں ہوں کو بات کی تبین کو بات کو باترا کو میں ہوں تو تبین تو تبین کہا کہا کہ اور زیادہ بر حسان امام کو تبر کا ان میں تبین خوات تک تبین خوات میں ہوں کام تبین بنا تو تھے نو بر دلواد کی ۔ جب حضرت امام کو تبر کا ان میں تو تبین تو خوات میں ہوں کام تبین بنا تو تھے نو بر دلواد کی ۔ جب حضرت امام کو تبر کا ان گو حوں ہواتو خالق ہے بی تعلیم حاصل کرتے رہ یہ میں ہوں کام تبین بنا تو تھے نو تبر دلواد کی ۔ جب حضرت امام کو تبر کا ان گو حوں ہواتو خالق ہے بناز کی بارگاہ میں حدم کیا تو حدول کی حالت میں دور کرداد کی ان کو حدول کار تو حدول کی حالت میں دور کرداد کی در کواد کیا ۔ جب حضرت امام کو تبر کا ان کو حدول کی حالت میں دور کرداد کیا ۔ جب حضرت امام کو تبر کا ان کو تبر کا تر حدول کیا تو حدول کیا تو حدول کیا تو حدول کیا کو تبر کا کو تبر کا کو تبر کار کو کو کو کا تو کو تبر کا کو تبر کو کو کو کو کو کو ک

حیتی ہوتضاایک بی حدے میں اداہو۔

(13) المرجع السابق بص الساب

(14) الفتاري الصندية ، كتاب أوب القاضي ، الباب الثَّاني في الدخول في القصناء ، ج ١٣٠٠ السم

(15) المرجع السابق.

سئلہ ۱۲: قاضی جس کا مقلد ہے ( یعنی آئمہ اربعہ میں سے جس امام کا پیرو کار ہے )اگر اُس کا قول مسئلہ متنازع ر اینی جس تنازع کے متعلق اس نے فیصلہ کرنا ہے ) میں معلوم ومحفوظ ہے تو اُس کے موافق فیصلہ کرے درنہ فقہا ہے نزی ماصل کر کے اس کے مطابق عمل کرے۔ (16)

مسكله ١١٠ قاضى كے تقرر كوكسى شرط پر معلق كرنا ياكسى وقت كى طرف مضاف كرنا جائز ہے يعنى جب وہ شرط پائى مائے گی یا وہ وقت آجائے ملک وقت وہ قاضی ہوگا اُس کے پہلے ہیں ہوگا مثلاً بیکہا کہم جب فلا سشر میں پہنچ جاؤ تو

رہاں کے قاضی ہو یا فلاں مہینہ کے شروع سے تم کو قاضی کیا۔(17) مسکلہ ۱۱: ایک وقت معین تک کے لیے بھی کسی کو قاضی مقرر کیا جاسکتا ہے مثلاً ایک دن کے لیے قاضی بنایا تو ایک ی دن قاضی رہے گا اور اگر اُس کو کسی خاص جگہ کا قاضی بنایا ہے تو وہیں کا قاضی ہے دوسری جگہ کے لیے وہ قاضی ہیں ادراس کا بھی پابند کیا جا سکتا ہے کہ فلال قتم کے مقد مات کی سائعت نہ کرے اور بیجی ہوسکتا ہے کہ سی خاص محض کے معاملات کی نسبت استنا کردیا جائے بیعن فلال سے مقدمہ کی ساعت نہ کرے اور بادشاہ بیجی کہرسکتا ہے کہ جب تک میں سفرسے واپس نہ آؤں فلال معاملہ کی ساعت نہ کی جائے اس صورت میں اگر مقدمہ کی ساعت کی اور فیصلہ بھی دے رياده نافذ نبيس ہوگا۔ (18)

مسلد 10: بادشاہ نے کسی شخص کی نسبت سے کہددیا کہ میں نے شخصین قاضی مقرر کیا اور بیٹیس ظاہر کیا کہ کہاں کا تاضی اُس کو بنایا توجہاں تک سلطنت ہے وہ سب جگد کا قاضی ہو گیا۔(19)

مسئلہ ۱۱: ایک مقدمہ کی ساعت کر کے فیصلہ صاور کر دیا اس کے بعد بادشاہ نے علم دیا کہ علما کے سامنے دوبارہ مقدمه كى ساعت كى جائے قاضى يراس كى يابندى لازم نيس\_(20).

مسکلہ کا: کسی شہر کے تمام لوگوں نے متفق ہو کر ایک مخص کو قاضی مقرر کردیا کہ وہ اُن کے معاملات فیصل کہا كسے أن كے قاضى بنائے سے وہ قاضى ند ہوگا كه قاضى بنانا بادشاہ اسلام كا كام بے۔(21)

مسلم ۱۱: قاضی نے کسی کواپنا نائب (قائم مقام) بنایا کہ وہ دعوے کی ساعت کرے اور گواہوں کے بیانات

<sup>(16)</sup> الفتاوي المعندية ، كماب أدب القاضي ، الباب الثالث في ترتيب الدلائل ممل بمارج سيص ١١٠٠.

<sup>(17)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب أدب القاضي، الباب الخامس في التقليد والعزل، ج ٨ بص١٥ س.

<sup>(18)</sup> المرجع السابق.

<sup>(19)</sup> الرجع السابق.

<sup>(20)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب أدب القاضى ، الباب الخامس في التقليد والعزل، ج سيص ١٥٥.

<sup>(21)</sup>الرجع السابق.

لے مگر معاملہ کو فیصل نہ کرے (فیصلہ منہ کرے) تو ہیا ٹائب اُ تناہی کرسکتا ہے جتنا قاضی نے اُسے اختیار دیا ہے لیعنی فیصلہ تہیں کر سکتا اور جو پچھ اُس نے تحقیقات کر کے قاضی کے بروبرو پیش کر دیا قاضی گواہوں کے ان بیانات یا مدی عليه (جس پر دعوى كيا گياہے) كے اقرار پر فيصار نہيں كرسكتا كه قاضى كے سامنے نہ كوا ہوں نے كوا ہى دى ہے نہ مدى عليه نے اقر ارکیا ہے بلکہ اس صورت میں قاضی از سرنو (منے سرے سے) بیان لے گا اس کے بعد فیصلہ کریگا۔ (22)

مسکلہ 11: باوشاہ نے قاضی کومعزول کر دیا اس کی خبر جب قاضی کو پہنچے گی اُس ونت معزول ہو گا لیعنی معزول كرنے كے بعد خبر يہنجنے ہے ال جو نصلے كريكا بيج و نافذ ہوں كے۔(23)

مسئله = ٢: با دشاه مرسمیا تو قاضی وغیره حکام جواس کے زفانہ میں تھے سب بدستور اپنے اپنے عہدہ پر باقی رہیں سے لیجن بادشاہ کے مرنے سے معزول ندہوں گے۔ (24)

مسئله الا: قاضي كي آتك مين جاتي ربين يا بالكل بهرا بو كيا لأعقل جاتي ربي يا مرتد بوكيا تو جود بخو دمعزول بوكيا اور اگر پھر بیداعذار جاتے رہے لیعنی مثلاً آئیں شیک ہوگئیں تو بدستور سابق قاضی ہوجائے گا۔(25)

مسكله ٢٢: قاضى في باوشاه كرمائي كهدويا عن في المنظ كومعزول كرديا اور بادشاه في س ليامعزول موكيا اور ندسنا تومعزول ند ہوا۔ ہو ہیں بادشاہ کے باس بہتر بر سے وی کہ میں نے اسپے کومعزول کردیا اور تحریر بھی معزول يو كيا\_(26)

مسئلہ ساما: قاضی کے اور کے نے کہی پروجوئ کیا اور مینمقدمہ قاضی کے پاس پیش ہوا یا کسی دوسرے نے قاضی کے اڑے پر دعوی قاضی کے بہال کیا قاضی اس معاملہ میں غور کرے اگر اڑکے کے خلاف فیصلہ ہوجب تو خود ہی فیصلہ کر دے اور اگر از کے سے موافق فیصلہ ہوگا تو دونوں سے کہہ دے اس دعوے کوئم کسی دوسرے کے پاس لے جاؤ۔ بادشاہ جس نے قاضی بنایا ہے قاضی اس کے موافق فیصلہ کرایگا جب مجھی نافذ ہوگا۔ یوبیں قاضی ماتحت نے قاضی بالا کے موافق نیصلہ کیا بیجی نافذ ہوگا۔قاضی نے اپنی ساس کے موافق فیصلہ کیا اگر قاضی کی بی بی زندہ ہے تو فیصلہ ناجا کڑ ہے اور بی بی مر چکی ہے تو جائز ہے۔ سوتیلی مال کے موافق فیصلہ کیا اگر اس کا باپ زندہ ہے تو ناجائز ہے اور مر چکا ہے تو جائز

<sup>(22)</sup> الفتادي الخامية ، كمّاب الدعوى والبيتات، الباب الاول في آداب القاضي، الفصل الاول، ج٢٢، ٩٠٠٠

<sup>(23)</sup> الفتاوي المعندية ، كمّاب أوب القاضيء الباب الحامس في التقليد والعزل، ج ١٩٠٠ ما ما

<sup>. (24)</sup> الفتادي العندية ، كماب أدب القاضي الباب الحاس في التعليد والعزل من سام الماس.

<sup>(25)</sup> الرجع السابق من ١٨٠٨.

<sup>(26)</sup> الفتادى الصندية ،كتاب أوب القاضي الباب الخامس في التقليد والعزل بج ١٩٥٣ ما ١٠٠

ر ہما: دو صحصول کے مابین مقدمہ ہے ایک نے قاضی کے لڑکے کو اپنا وکیل کیا قاضی نے اس کے موافق سلم

نهار کہانا جائز ہے اور خلاف فیعلہ کیا تو جائز ہے۔ یوبیں اگر قاضی کا بیٹا وصی ہوتو موافق فیصلہ کرنا جائز نہیں۔(28) نہار کہانا جائز ہے اور خلاف فیصلہ کیا تو جائز ہے۔ یوبیں اگر قاضی کا بیٹا وصی ہوتو موافق فیصلہ کرنا جائز نہیں۔ مسئلہ ۷۹: قاضی کو قضا کے لیے ایسی جگہ بیٹھنا چاہیے جہاں لوگ آسانی ہے پہنچے سکیں ایسی جگہ نہ بیٹھے جہاں سافر وغرب الوطن (لیعنی دوسرے علاقے کے رہنے والے) پہنچ نہ سکیل۔ سب سے بہتر مسجد جامع ہے پھر وہ مسجد جاں پنجانہ جماعت ہوتی ہوا گرچہ اُس میں جعدنہ پڑھا جاتا ہواور اگرمسجد جامع وسط شہر میں نہ ہو بلکہ شہر کے ایک تنارہ پرواقع ہے کہ اکثر لوگوں کو وہاں جانے میں دشواری ہوگی تو وسط شہر میں کوئی دوسری مسجد تجویز کرے بیجی ہوسکتا

ے کہ اپنے محلہ کی مسجد کو اختیار کرے۔مسجد بازار چونکہ زیادہ مشہور ہے مسجد محلہ سے بہتر ہے۔(29) مسئلہ ۲۷: قاضی قبلہ کو پیٹے کر کے بیٹے جس طرح خطیب و مدرس قبلہ کو پیٹے کر کے بیٹے ہیں۔(30)

مسئلہ ١٤: اگر اپنے مكان ميں اجلاس كرے درست ہے مكر اذن عام ہونا چاہيے لينى ارباب حاجت (يعنى عاجتندلوگوں) کے لیے روک ٹوک ندہو۔ (31) یہ اُس زمانہ کی باتیں ہیں جیب کہ دارالقصنا نہ تھامسجدیا اپنے مکان میں قاضی اجلاس کیا کرتے منصے اور اب دارالقصنا موجود ہیں عام طور پرلوگوں کے علم میں یہی بات ہے کہ قاضی کا اجلاس دارالقصنا میں ہوتا ہے لہدؤ قاضی کے لیے سیمناسب حکدہے۔

مسئلہ ۲۸: قاضی کہیں بھی اجلاس کرے دربان مقرر کردے کہ مقدمہ والے دربار قاضی میں جوم وشورونل نہ کریں وہ ان کو بیجا باتوں سے رؤکے گا تکر در بان کو بیہ جائز نہیں کہ لوگوں سے پچھے لے کر اندر آنے کی اجازت دے

مسکلہ ۲۹: قاضی کے باس جب مدعی (دعوی کرنے والا) و مدعی علیہ (جس پر دعوی کیا) دونوں فریق مقدمہ عاضر ہوں تو دونوں کے ساتھ میساں برتاؤ کرے، ( لینی ایک جیسا سلوک کرے) نظر کرے تو دونوں کی طرف نظر

<sup>(27)</sup> الفتادي الخانية ، كمّاب الدعوى والبينات ، تصل لن يجوز قضاء القاضي . . . إلخ ، ج٢٠، ٩٠٠.

<sup>(28)</sup> البحرالرائق، كتاب الشعادات، بإب من تقبل جمعادة، ومن التقبل من ٢٥٠ ما ١٣٨٠.

<sup>(29)</sup> الفتادي المعندية ، كتاب أدب القاضي ، الباب السالع في جلوس القاضي . . . إلح ، جسم ١٩٣٠-٢٠٠٠.

<sup>(30)</sup> الدرالخار، كماب القصناء، ج٨، ٩٠٠٠

<sup>(31)</sup> الدرالخار بآباب القصنام جهم ١٠٥٠

<sup>. (32)</sup> الفتادى الخامية ، كمّاب الدعوى والبينات، الباب الاول في آداب القاضى بصل فيما يستحق على و الخين ٢٦،٠٠٠ م

کرے ، بات کرے تو دونوں سے کرے ، ایبا نہ کرے کہ ایک کی طرف مخاطب ہو دومرے سے بے توجہی رکھے ،اگر ایک سے بکثاوہ پیثانی بات کرے تو دوسرے سے بھی کرے، دونوں کو ایک قشم کی جگہ دے، بیرنہ ہو کہ ایک کو کری دے اور دوسرے کو کھڑا رکھے یا قرش پر بٹھائے ، اُن میں کسی سے سرگوشی نہ کرے، نہ ایک کی طرف ہاتھ یا سریا ابرو سے اشارہ کر ہے ، نہ بنس کر کسی سے بات کرے۔ اجلاس میں بنسی غذاق نہ کرسے، ندان دونوں سے ، ندکسی اور سے۔ علاوہ کچبری کے بھی کثرت مزاح سے پر ہیز کرے۔(33)

مسكله ١٣٠٠ دونوں فريق ميں سے ايك كى طرف دل حبكتا ہے (يعنی دل مائل ہوتاہے) ادر قاضى كا جي جا بتا ہے که بیداییخ ثبوت و دلائل اچھی طرح پیش کرے تو بیجرم نہیں که دل کا میلان اختیاری چیز نہیں ہاں جو چیزیں اختیاری ہوں اُن میں اگر مکسال معاملہ نہ کرے تو بے شک جرم ہے۔ (34)

مسکلہ اسم: دونوں میں سے ایک کی دعوت نہ کرے ایک کی دعوت کرتا ہے تو دومرے کی بھی کرے۔ ایک سے الیمی زبان میں بات نہ کرے جس کو دوسرانہ جانتا ہو۔انینے مکان پر بھی ایک سے تنہائی میں کوئی بات نہ کرے بلکہ اپنے مكان يرآن كى أسے اجازت بھى نددے بالجملہ ہرأس بات سے اجتناب كرے جس سے لوگوں كو بد كمانى كا موقع ہاتھ

' مسئلہ ۳۲: قاضی کو ہدیہ قبول کرنا ناجائز ہے کہ میہ ہدیہ تہیں ہے بلکہ رشوت ہے جبیبا کہ آج کل اکٹر لوگ حکام کو· و الى (ندرائے) کے نام سے دیتے ہیں اور اس سے مقصود ضرف میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی معاملہ ہو گا تو ہمارے ساتھ رعایت ہوگی۔ قاضی کو اگر میمعلوم ہو کہ اس کی چیز پھیر دی جائے گی (واپس کی گئی) تو اسے تکلیف ہوگی تو چیز کو لے لے اور اُس کی واجی قیمت (عام طور پر بازار میں اُس چیز کی جو قیمت ہو)دے دے مکم قیمت دے کر لیہا بھی ناجائز ہے اور اگر کوئی شخص ہربیدر کھ کر چلا گیا معلوم نہیں کہ وہ کون تھا اُس کا مکان دور ہے بھیرنے میں دفت ہے تو بیت المال میں بیر چیز داخل کردے خود ندر کھے جب دینے والائل جائے اُسے والیس کردے۔ (36)

سوال: كيا تخفه آبول كرة سنّت نهيس؟

جواب: بے فنک جحفہ تُبول کرنا سنت ہے گراس کی صورتیں ہیں چُٹانچ حضرت علّاً مدبَدُ زُالدین عَبَیْ مُثَعِی رحمۃ الله تعالی علیه فرماتے ہیں ، می رجت وشفيع أمَّت ، ما لك جعَّت ، قاهم نعمت مُصَعَفَى جانِ رَحت صلَّى الله تعالَى عليه والهوسلم كابيفرمان الفت نشان، حُجع كا آنيس ميس \_

<sup>(33)</sup> الفتادى الصدرية ، كمّاب أدب القاضى ، الباب السالح في جلوس القاضى ،ج ١٩٥٠ م

<sup>(34)</sup> الفتاري المعندية ، كتاب أدب القاضي، الباب السالح في جلوس القاضي، ج ٣٠٠ م ٣٢٢.

<sup>(35)</sup> الفتاوي المعندية ، كمّاب أدب القاضي ، الباب الهالح في جلوس القاضي ، ج أم سهم ٣٢٣.

<sup>(36)</sup> الدرالختار، كمّاب القصناء، ج٨٠٥ ع٥٥.

مسکلہ ۳۳: جس طرح ہدیدلینا جائز نہیں ہے دیگر تبرعات بھی ناجائز ہیں مثلاً قرض لیما، عاریت لینا، کسی ہے کوئی كام مفت كرانا بلكه واجبى اجرت سنے كم دے كركام ليما بھى جائز نہيں۔ (37)

مسکلہ ۱۳۳۷: واعظ ومفتی و مدرس وامام مسجد ہدریہ قبول کر سکتے ہیں کہان کو جو پچھے دیا جاتا ہے وہ ان کے علم کا اعزاز ے کی چیز کی رشوت نہیں ہے۔ اگر مفتی کو اس لیے ہدید دیا کہ فتوے میں رعایت کرے تو دینا لینا دونوں حرام اور اگر نوی بتانے کی اجرت ہے تو ریجی طلال نہیں۔ ہاں لکھنے کی اجرت لے سکتا ہے گرییجی نہ لے تو بہتر ہے۔ (38)

مسئلہ ٣٥: قاضى كو بادشاہ نے باكسى حاكم بالانے بديد يا تولينا جائز ہے۔ بوبيں قاضى كے كسى رشته دارمحرم نے ہر بید دیا یا ایسے مخص نے بدر بیا جو اس کے قاضی ہونے سے پہلے بھی دیا کرتا تھا اور اُ تنا ہی دیا جتنا پہلے دیا کرتا تھا تو تبول کرنا جائز ہے اور پہلے جنتا دیتا تھا اب اُس سے زائد دیا تو جنتا زیادہ دیا ہے واپس کر دے ہاں آگر بدریہ دینے والا پہلے سے اب زیادہ مالدار ہے اور پہلے جو چھوریتا تھا اپنی حیثیت کے لائق دیتا تھا اور اس وقت جو پیش کر رہا ہے اس دیثیت کے مطابق ہے تو زیادتی کے قبول کرنے میں حرج تہیں۔ (39)

مسکلہ ۲۳۱: رشتہ داریا جس کی عادت پہلے سے بدید دینے کی تھی ان دونوں کے بدیدے قاضی کو قبول کرنا اُس وقت جازے جب کدان کے مقدمات اس قاضی کے بہال ندہوں ورنددوران مقدمد میں ہدید، ہدریہ بیل بلکدرشوت ہے ہاں بعد حتم مقدمہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ (40)

مسکلہ کے سا: دعوت خاصہ قبول کرنا قاضی کے لیے جائز نہیں دعوت عامہ قبول کرسکتا ہے مگرجس کا مقدمہ قاضی کے یہاں ہوائس کی دعوت عامد کو بھی قبول ندکر ہے دعوت خاصدوہ ہے کہ اگر معلوم ہوجائے کہ قاضی اس میں شریک ندہوگا تودعوت ہی ندہوگی اور عامدوہ ہے کہ قاضی آئے یا نہ آئے بہر حال لوگوں کی دعوت ہوگی کھانا کھلا یا جائے گا مثلاً دعوت

مَهَا وَلَهُ كرومُحَبِّت برا مص كى ( جَمِع الزوائدج ٧ ص ٢٧٠ عديث ٢١١)

أس كوئل مين ب جي مسلمانون برمجده وارند بناد ما حميا مواور ميمسلمانون برعبد وديد ما حميا موجيد قاضى يا والى تواب است تحد تكول كرنے سے بخاطر درى ہے خصوصا أے جے پہلے محقے ندوش كي جاتے مول كيونكداس كے سليداب بدخمقد رشوت و نابل كى بنم سے ے-(اَلْبِنَائية شُرِحُ الْجِدَائية ج٨ص ١٣٣٣)

- (37) ردامجنار، كماب القصاء، مطلب: في حدية القاضي، ج٨من ٥٧-٥٥.
- (38) الدرالخيار وردامحتار، كماب القصناء، مطلب: في حكم المعدية مفتى من ٨، ص ٥٥.
- (39) الدرالح اردر المحتار، كمّاب القضاء بمطلب: في حكم المعدية لمفتى ،ج ٨،ص ٥٨-٥٩.
  - ولتح القدير، كتاب أدب القاضى، ج١٠م٠ ١٥٠.
  - (40) الدرالخارور دامحتار، كتاب القضاء، مطلب: في محكم المعدية مفتى من ٨م، ٥٨ م.

مسکلہ ۸ سا: قاضی کو جاہیے کہ کی ہے قرض و عاربیت نہ لے تگر جو تفض قاضی ہونے سے پہلے ہی اس کا دوست تھا یا شریک تھاجس سے اس قسم کے معاملات جاری ہتھے اُس سے قرض کینے اور عاریت لینے میں کوئی حرج نہیں۔(42) مسکلہ ۹ سا: جناز وہیں جاسکتا ہے مریض کی عیادت کے لیے بھی جائے گا مگر وہاں دیر تک ندمخمرے نہ وہاں اہل مقدمہ کو کلام کا موقع دے۔(43)

مسكله و سم: قاضى نے ايسا فيصله ديا جو كتاب الله كے خلاف ہے يا سنت مشہورہ يا اجماع كے مخالف ہے يہ فيصله نا فذنه ہوگا مثلاً مدعی نے صرف ایک گواہ پیش کیا اور قسم بھی کھائی کہ میراحق مدگی علیہ کے ذمہ ہے اور قاضی نے ایک گواہ اور بمین ( قسم ) ہے مدی کے موافق فیصلہ کر دیا بیر فیصلہ نافذ نہیں اگر دوسرے قاضی کے بیاس مرافعہ (اپیل) ہوگا اُس فیصلہ کو باطل کر دے گا۔ بوہیں ولی مفتول نے قسم سے ساتھ بتایا کہ فلال مخص قاتل ہے محض اس کی بمین پر قاضی نے قصاص كاتهم دے ديابية افذنبيس يا يحض تنها مرضِعَه ( دوده پلانے والي عورت ) كى شهادت پركه ان دونول ميال بي بي نے میرا دودھ پیاہے قاضی نے تفریق (جدائی) کا تھم وے دیا بیا فذنہیں۔غلام یا بچے کا فیصلہ نا فذنہیں۔ کا فرنے مسلم کے خلاف قیصلہ کیا ہے جس نا فذہبیں۔(44)

مسکلہ اسم: یوم موت (مرنے کا دن) فیصلہ کے تحت میں داخل نہیں لینی دوشخصوں کے مابین محض اس بات میں اختلاف ہوا کہ فلال مخص کس دن مرا ہے اس کے متعلق قاضی نے فیعلہ بھی کر دیا اس فیعلہ کا وجود و عدم (ہونا نہ ہونا) برابر ہے لینی اس فیصلہ کے بعد اگر دوسرا مخص اس امر پر گواہ چیش کرے جس سے معلوم ہو کہ اُس دفت مرا نہ تھا تو یہ گواہ مقبول ہوں گے اس کی وجہ بیر ہے کہ فیصلہ کا مقصد رفع نزاع (جھڑے کوئتم کرنا) ہے کہ گوا ہوں سے ثابت کر کے نزاع کو دورکریں اورموت فی نفسہ (بذات خود)محلِ نزاع نہیں للبذا اگراس کے ساتھ کوئی ایسی چیز شامل ہوجومحلِ نزاع (جھڑ ہے کا سبب)بن سکتی ہے تو اُس کے حمن میں بوم موت تخت قضا داخل ہوسکتا ہے مثلاً ایک مخص نے بدرعوی کیا کہ یہ چیز میرے باپ کی ہے اور وہ فلال تاریخ میں مر گیا اور میں اُس کا وارث ہول اور اس کو گواہول سے تابت کرویا قاضی نے اس کے موافق فیصلہ کیا اور چیز اسے دلا دی اس کے بعد ایک عورت دعویٰ کرتی ہے کہ میں اُس میت کی زوجہ

<sup>(41)</sup> المرجع السابق بص٥٩.

<sup>(42)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب أدب القاضي ، الباب النّامن في افعال القاضي وصفاته، ج ١٩٨٠ مم ١٠٠٠

<sup>(43)</sup> الرجع السابق.

<sup>(44)</sup> الدرالمخارور دامختار، كماب أدب القاضي، مطلب: في الحكم بما خالف الكتاب ادالسة ، ج ٨، ص ٩٩-٩٩.

ہوں اُس نے مجھ سے فلاں تاریخ میں نکال کیا تھا وہ مرگیا مجھ کوم ہراور ترکہ (میت کا جھوڑا ہوا بال وجائیداد) ملنا چاہیے اور نکاح کی جو تاریخ بناتی ہے بیاس کے بعد ہے جو بیٹے نے مرنے کی ثابت کی تھی اور عورت نے بھی اپنے دعوے کو گواہوں سے ثابت کر دیا تو قاضی اس عورت کو بھی مہرو ترکہ طنے کا تھم دے گا کیوں کہ ان دونوں دعو وُں کا حاصل سے ہے کہورٹ (وارث کرنے والا) مرچکا اور میں وارث ہوں تاریخ موت کو اس میں کچھ دخل نہیں ہاں اگر موت مشہور ہے جھوٹے بڑے سب کو معلوم ہے اور عورت اُس تاریخ کی بعد نکاح ہونا بتاتی ہے تو وہ یقینا جھوٹی ہے اُس کی بات قابل جھوٹے بڑے سب کو معلوم ہے اور عورت اُس تاریخ کے بعد نکاح ہونا بتاتی ہوئی کے جانے کی تاریخ گواہوں سے اعتبار نہیں۔ اور اگر بیسب با تیں قبل کے بعد ہوں کہ پہلے بیٹے نے اپنے باپ کو تل کئے جانے کی تاریخ گواہوں سے خابت کی اور قاضی نے فیصلہ کر دیا اس کے بعد عورت نے اُس تاریخ کے بعد اپنا نکاح ہونا بیان کیا تو عورت کے گواہ خاب کی دور اپنیں کیونکہ تی کے مقالے میں عورت کے گواہ قبل کرنے جانے میں باطل ہوجاتے ہیں۔ (45)

مسلم ۲۳: اگر تاریخ ہے محض موت کا بتانا مقصود نے ہو بلکہ اس کا مقصود کچھ اور ہو مثلاً بلک کا تقدم ثابت کرنا ( ملکیت کے پہلے ہونے کو ثابت کرنا ) چاہتا ہوتو اوم موت تحت قضا ( فیصلہ کے تحت ) داخل ہے مثلاً دوفض ایک چیز کے مدگی ( دعوی کرنے والے ) چیں جو تیسرے کے ہاتھ میں ہے ہرایک کا بید دعویٰ ہے کہ بیہ چیز میرے باپ کی ہے وہ مرگیا اور اس چیز کو ترکہ میں چھوڑ اتو جو اپنے باپ کے مرنے کی تاریخ کو مقدم ثابت کریگا وہی پائے گا اور اگر موت کی تاریخ کی تاریخ کو مقدم ثابت کریگا وہی پائے گا اور اگر موت کی تاریخ بیان نہ کرتے یا دونوں نے ایک ہی تاریخ بیان کی ہوتی تو دونوں نصف کے حقدار ہوتے۔ ایک شخص نے تاریخ بیان کی ہوتی تو دونوں نصف کے حقدار ہوتے۔ ایک شخص نے بیدوئو کی کیا کہ فلال شخص کی جو چیز تھا رے بات ہے اس نے جھے وکیل کیا ہے کہ اُس پر قبضہ کروں مدی علیہ (جس پر دوئوں کیا گیا ) نے گواہوں سے ثابت کیا کہ وہ تحق فلال روز مرگیا ہے گواہ تیں کیوں کہ اس سے مقصود میہ کہ دوکیل وکالت سے اُس کے مرنے کی وجہ سے معزول ہوگیا لہٰذا بی خض قبضہ قبضہ تعین کرسکا۔ (46)

مسئلہ ۱۲۳ نے و ہبدونکاح وغیر ہاجملہ عقود (تمام عقد، لین دین وغیرہ کے تمام قول وقرار) و مداینات تحب تضا داخل ہیں یعنی جب ایک مرتبدایک معین دن میں اس کا ہونا ثابت کر دیا گیا اور قاضی نے فیصلہ دے دیا تواس کے بعد کی تاریخ اگر کوئی ثابت کرنا چاہے بیم تعبول نہیں مثلاً ایک شخص نے گواہوں سے بی ثابت کیا کہ زید نے یہ چیز فلاں تاریخ مؤخر میں میرے ہاتھ فلاں تاریخ میں تاج کی ہوداس کی تاریخ مؤخر میں میرے ہاتھ فلاں تاریخ میں کی کی ہوداس کی تاریخ مؤخر ہیں تا ہوں ہیں ہوداس کی تاریخ مؤخر ہیں تا ہوداس کی تاریخ مؤخر ہیں اوراس کی تاریخ مؤخر ہیں تا ہودان ہیں ہے کہ اس کی تاریخ مؤخر ہیں تاریخ میں ہودان ہیں ہے۔ یہ گواہ مقبول نہیں ۔ (47)

<sup>(45)</sup> الدرالتخار در دالمحتار ، كماب أوب القاضي ، مطلب: يوم الموت لا يدخل القضاء ، ج٨ ، ص ١٠١ - ١٠٠.

<sup>(46)</sup> ردانحتار، كمّاب أوب القاضي، مطلب: يوم الموت لا يدخل القضاء، ج٠٨ من ١٠١-٢٠١٠

<sup>(47)</sup> الدرالخارور دالمحتار، كماب أدب القاضي، مطلب: بيم الموت لا يدخل القصناء، ج٠٨ ص ١٠١٠

مسکلہ ہم ہم: جس امر میں نزاع (جھکڑا) ہے اُس کے متعلق قاضی کے سامنے جبیہا ثبوت ہوگا قاضی اُس کے موافق فیصلہ کرنے پر مجبور ہے ہوسکتا ہے کہ قاضی کے سامنے تن وار نے ثبوت نہ پہنچایا اور غیر سنحق نے تابت کر دکھایا اور قاضی نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے فیصلہ بظاہر نافذہی ہو گا تکر ماطنا (حقیقت میں) نافذہ ہے یانہیں اس کی دوصور تیں ہیں بعض چیزیں الیم ہیں جن میں قضاء قاضی ظاہراً و باطناً ہر طرح تا فذہبے اور بعض الیم ہیں جن میں ظاہراً نافذ ہے باطنا نا فذنہیں لینی مدی وہ چیز مدی علیہ سے جبراً لے سکتا ہے تکراُس سے نفع حاصل کرنا بلکہ اُس کو اپنے قبضہ میں لینا ناجائز ہے وہ گنہگار ہے مواخذہ اخروی (آخرت کی بوچھ چھ) بیں گرفار ہے تھم اول عقود وفسوخ ہیں بعنی کسی عقد کے متعلق نزاع ہے مثلاً مدی نے دعویٰ کیا کہ مدی علیہ نے یہ چیز میرے ہاتھ تھ کی ہے اور مدی علیہ منکر ہے مدی نے گواہوں سے رہ اٹابت کردیا اور قاضی نے رہے کا تھم وے دیا فرض کرو کہ رہ جہیں ہوئی تھی مگر قاضی کا بیتھم خود بمنزلہ رہے (رہے کی طرح) ہے یا اقالہ ( بیچ کوشم کرنا ) کو گواہوں سے ثابت کیا تو اگر اقالہ نہ بھی ہوا ہو میکم قاضی ہی اقالہ ہے۔ تسم دوم املاک مرسلہ(48) ہے کہ مدی نے چیز کے متعلق ملک کا دیویٰ کیا اور اس کا سبب کچھیس بیان کیا مثلاً بہہ یا خریدنے کے ذریعہ سے میں مالک ہوا ہوں اور گواہوں سے ثابت کرویا اس صورت میں اگر واقع میں مری کی ملک نہ ہوتو ہا وجود فیصله اس کولینا جائز نہیں اور تصرف (اپنے استعمال میں لانا) حرام ہے۔ یوبیں اگر ملک کا سبب بیان کیا تکر وہ سبب ایسا ہے جس کا انشامکن نہیں مثلاً بیر کہتا ہے کہ بذریعہ وراثت میر چیز مجھے کی ہے اور حقیقت میں ایسانہیں تو با وجود قضاء قاضی اس کا لینا جائز نین ۔ یو بیں اگر کسی عورت پر دعویٰ کیا کہ بیمیری عورت ہے اور گواہوں سے نکاح ثابت کر دیا حالانکہ وہ عورت دوسرے کی منکوحہ ہے تو اگرچہ قاضی نے اس کے موافق فیملہ کر دیا اس کو اُس عورت سے صحبت کرنا جائز

مسئلہ ۲۷ : فضاء قاضی ظاہراً و باطناً نافذ ہونے میں بیشرط ہے کہ قاضی کو گواہوں کا جھوٹا ہونا معلوم نہ ہواور اگر خود قاضی کوعلم ہے کہ بیہ گواہ جھوٹے ہیں باوجود اس کے مدعی کے موافق فیصلہ کر دیا بیہ قضا بالکل نافذ نہیں نہ ظاہراً نہ باطناً۔(50)

مسئلہ ۲۷: مرحی کے پاس گواہ جیس ہیں مرحل علیہ پر حلف دیا گیا اُس نے جموٹی فتنم کھالی اور قاضی نے مرحل علیہ کے موافق فیصلہ کر دیا بید قضا بھی باطناً نافذ نہیں مثلاً عورت نے دعویٰ کیا کہ شوہر نے اُسے تین طلاقیں دے دی ہیں اور

<sup>(48)</sup> وه جائدادجس من ملكيت كا دعوى كياجائة اورسبب ملك بيان تدكيا كيامو

<sup>(49)</sup> الدرالخ ارور والمحتار، كمّاب القصاء، مطلب: في القصاء يشها دة الزور، ج٨، ص٥٠٠ – ١٠٠.

<sup>(50)</sup> الدرالخ آر، كمّاب القصاء عن ٨٥٠ ١٠١٠

## شرح بها ر شریعت (حرددازدیم)

شوہرانکار کرتا ہے عورت طلاق کے گواہ نہ پیش کر سکی شوہر پر صلف دیا گیا اُس نے قسم کھالی کہ بیں نے طلاق نہیں دی ہے قاضی نے عور علی کا دعویٰ خارج کر دیا اگر واقع بیں عورت اپنے دعوے میں سچی ہے تو اُسے شوہر کے ساتھ دہنے اور بی (ہم بستری) پر قدرت دینے کی اجازت نہیں جس طرح ہو سکے اُس سے پیچھا چھوڑائے اور بیشو ہر مرجائے تو اس کی میراٹ لیما بھی عورت کوجا کر نہیں۔ (51)

" مسئلہ کا انصلات ہونے کے لیے بیشرط ہے کہ قاضی اپنے مذہب کے موافق فیصلہ کرے اگر اپنے مذہب کے مسئلہ کا انداز قصداً لیعنی جان ہو جھ کر) اُس نے ایسا کیا یا بھول کر بہرحال اُس کا تھم نافذ نہ ہوگا مثلاً حفی کوری استار نہیں کہ وہ مذہب شافعی کے موافق (53) فیصلہ کرے۔(54)

**多多多多多多** 

<sup>(51)</sup> الدرالخيّار وردالحيّار، كمّاب القصناء، مطلب: في القصّاء يشيا دة الزور، ج٠٨ من ١٠١-١٠٠.

<sup>(52)</sup> الم اعظم الوصيف رضى الله تعالى عندكى تعليد كرف والي كو

<sup>(53)</sup> الم ثانعي رضي الله تعالى عند كے قديمب كے مطابق \_

<sup>(54)</sup> الدرالخار، كماب القصاء، ج٨،٠٠٨ ١٠٨.

# غائب کےخلاف فیصلہ درست نہیں ہے

مسئلہ ۸ سم: قاضی کے لیے بید درست نہیں کہ غائب کے خلاف فیصلہ کرے خواہ دہ شہادت کے وقت غائب ہو یا بعد شہادت ہو ا بعد شہادت و بعد تزکیہ شہود (گواہوں کے عادل وغیر عادل ہونے کی تحقیق کے بعد) غائب ہوا ہو چاہے وہ مجلس قاضی سے غائب ہو یا شہر ہی میں نہ ہو بیاس وقت ہے کہ تق کا شہوت گواہوں سے ہواہو۔ اور اگر خود مدعی علیہ نے حق کا اقرار کر لیا ہوتو اس صورت میں فیصلہ کے وقت اُس کا موجود ہونا ضرور کی نہیں۔ (1)

مسئلہ 9 سم: مرعی علیہ غائب ہے مگر اُس کا نائب حاضر ہے نائب کی موجودگی میں فیصلہ کرنا درست ہے اگر چہ مرکی علیہ کی علیہ مرائی اُس کا وکیل موجود ہے تو فیصلہ سے کہ یہ حقیقۃ اُس کا نائب ہے یا مرحی علیہ مرگیا ہے مگر اُس کا وصی موجود ہے یا نابالغ مرکی علیہ ہے اور اُس کے ولی مثلاً باپ یا دادا کی موجودگی میں فیصلہ ہوا یا وقف کا متولی (مال وقف کی محرود کے یا نابالغ مرکی علیہ ہے اور اُس کے ولی مثلاً باپ یا دادا کی موجودگی میں فیصلہ ہوا یا وقف کا متولی (مال وقف کی محرود گی میں فیصلہ درست ہے۔(2)

مسئلہ ۵۰: وکیل مرحی علیہ کی موجودگ میں گواہان شوت پیش ہوئے پھر وہ وکیل مرکبیا یا خائب ہو گیا اور مسئلہ ۵۰: وکیل مرکبیا یا خائب ہو گیا اور موکل (کیل کرنے والا) کی موجودگی میں فیصلہ ہوا یہ فیصلہ درست ہے۔ یو ہیں موکل کے سامنے گواہ گزرے اور وکیل کی موجودگی میں فیصلہ ہوا یہ بھی درست ہے۔ یو ہیں مدی علیہ کے سامنے شوت گزرا پھر وہ مرکبیا اور کسی وارث کے سامنے فیصلہ ہوا یہ بھی درست ہے۔ او ہیں مدی علیہ کے سامنے فیصلہ ہوا یہ بھی درست ہے۔ (3)

مسئلہ 21: میت کے ذمہ کسی کاحق ہو یا میت کا کسی کے ذمہ ہوائی صورت بیل ایک وارث سب کے قائم مقام ہوسکتا ہے بینی اس کے موافق یا مخالف جو فیصلہ ہوگا وہ سب کے مقابل تصور کیا جائے گا کہ یہ فیصلہ حقیقۂ میت کے مقابل ہوسکتا ہے بینی اس کے موافق یا مخالف ہو فیصلہ ہوگا وہ سب کے مقابل تصور کیا جائے گا کہ یہ فیصلہ حقیقۂ میت کے مقابل ہے اور بیدوارث میت کا قائم مقام ہے گر عین کا دعوی ہوتو وارث اُس وقت مرحی علیہ بن سکتا ہے جب وہ عین اُس کے قبضہ میں ہو۔ اور اگر دَین کا دعوی ہوتو ترک کہ قبضہ میں ہو۔ اور اگر دَین کا دعوی ہوتو ترک کہ کی کوئی چیز اس کے قبضہ میں ہو یا نہ ہو بہر حال بیدمدی علیہ بن سکتا ہے۔ (4)

<sup>(1)</sup> الدرالخيّار در دالحمّاز ، كمّاب القصّاء ، مطلب: في القصّاعلى الغائب ، ج ٨ ، ص اال.

<sup>(2)</sup> الدرالخيّار در دامختار ، كيّاب الضناء ، مطلب: في القصاعلي الغائب ، ج٠٨ من الا-١١٢.

<sup>(3)</sup> غررالا حكام، كماب القصناء، الجزوا الأني ص ااس.

<sup>(4)</sup> الدرالخياروردانجتار، كماب القصناء، مطلب: فيمن ينصب خصمًا عن غيره، ج٠٨ م ١١١٠.

مسكه ٥٦: جن لوكون برجائداد وقف كي تئ بان مين يد بعض بقيه موقوف عليهم (جن برجائداد وقف كي كي ے) کے قائم مقام ہو سکتے ہیں بشرطیکہ وقف ثابت ہونفس وقف میں نزاع نہ ہو( لینی وقف ہونے یانہ ہونے میں انتلاف نہ ہو) اور اگر نزاع وقف میں ہو کہ وقف ہواہے یا نہیں تو ایک شخص دوسرے کے قائم مقام نہ ہوگا۔ (5) مسئلہ ساد: مجی ایہا ہوتا ہے کہ حقیقة تصم (مرمقابل) کے قائم مقام کوئی نبیں ہے الی صورت میں جانب شرع ے اُس کا ایب مقرر کہا جاتا ہے مثلاً ایک شخص مرا اور اُس نے مال اور نابالغ بچوں کو چھوڑا اور کسی کو وصی نہیں بنایا اس صورت میں قاضی ایک وسی مقرر کر رہے اور بیدائس میت کا قائم مقام ہوگا یہی دعویٰ کر رہے اور اس پر دعویٰ ہوگا اور اس کی موجود کی میں فیصلہ ہو گا۔ (6)

مسئلہ ١٥٥ : مهمى حكما نيابت موتى ہے (يعنى بھى حكما قائم مقام موناموتا ہے) إس كى صورت بيہ ہے كہ غائب پر دعوی حاضر پر دعوی کے لیے سبب ہو یعنی دعوی تو حاضر پر ہے مگر اس کا سبب غائب پر دعوی ہے بغیر غائب کو مدعی علیہ بنائے حاضر پر دعوی نہیں چل سکتا للندا میرحاضراس غائب کا حکماً قائم مقام ہے اس کی مثال میدہے کہ ایک مکان ایک مخص کے تبضہ میں ہے اُس پر کسی نے بید دعوی کیا کہ میں نے بید مکان فلا ان شخص سے جو غائب ہے خریدا ہے اور اس کو وابول سے ثابت كرديا حاكم نے مركى كے تن ميں فيصله كرديا توبي فيصله جس طرح اس حاضر كے مقابل ميں ہے أس غائب کے مقابل میں بھی ہے یعنی اگر وہ غائب حاضر ہو کرا نکار کرے تو بیا نکار نامعتبر ہے۔(7) اس کی ایک مثال میہ بھی ہے زید نے دعویٰ کیا کہ عمرو پرمیرے استے رویے ہیں وہ غائب ہے بکراُس کے علم سے اُس کا تقیل ہوا تھا جوموجود ہے اور گواہوں سے ثابت کر دیا قاضی کا فیصلہ عمر و و مجر دونوں پر ہوگا اگر چید عمر وموجود نہیں ہے۔ (8)

مسئلہ ۵۵: اگر غائب پر دعوی حاضر پر دعوی کے لیے شرط ہوتو بیرحاضر اُس غائب کے قائم مقام نہیں ہوگا لیعنی ب فیملہ نہ حاضر پر ہے نہ غائب پر جب کہ غائب کا ضرر ہوا در اگر غائب کا ضرر نہ ہوتو حاضر پر فیصلہ ہو جائے گا مثلاً غلام نے مولے پر بیدوی کیا کہ اس نے کہا تھا کہ فلاں شخص این بی بی کوطلاق دے دے تو تو آزاد ہے اور اُس نے اپنی ز دجه کوطلاق دے دی ادر اس پر گواہ پیش کیے تو بید گواہ اس وقت مقبول ہوں کے جب وہ شو ہر بھی موجود ہو کیونکہ اس نصلہ میں اُس کا نقصان ہے۔ اور اگر عورت نے یہ دعویٰ کیا کہ شوہر نے کہا تھا اگر زید مکان میں داخل ہوتو تجھ کوطلاق

<sup>(5)</sup> الدرالخار، كتاب القضاء، ج٨، ص ١١١٠.

<sup>(6)</sup> در دالحكام شرح غرر الاحكام ، كتاب القصاء، مسائل شتى، الجزء الثاني من ١٩٠٩.

<sup>(7)</sup> در رائح كام وغرر الاحكام، كمّاب القعناء والجزو الثّاني من ااس.

<sup>(8)</sup> روالحتار، كتاب القعناء، مطلب: المسائل التي يكون القصناء... إلخ ، ج٨م ١١٥.

ہے اور چونکہ شرط طلاق پائی گئی لہٰڈا میں مطلقہ ہوں اور زید کی عدم موجود گی میں گواہوں سے ثابت کردیا طلاق ہوگئی زید کا موجو وہونا اس فیصلہ میں شرط نہیں کہ اس فیصلہ سے زید کا کوئی نقصان نہیں۔(9)

مسئلہ ٥٦: ایک شخص مرگیا اُس کے ذمہ اتنا دین ہے جو سارے ترکہ (وہ مال وجائمیداد جومیت جھوڑ جائے) کو سنتخرق ہے (بینی قرض زیادہ اور ترکہ کم ہے) ورشہ (میت کے دارش) کو اختیار نہیں ہے کہ ترکہ رہے کہ دوین (قرض) اور کریں بلکہ بیش قاضی کا ہے بیا اس وقت ہے کہ سب ورشہ اپنے مال سے دّین اواکر نے میں تنفق نہ ہوں اور اگر سب نے اس امر پر اتفاق کرنیا کہ جو بچھ دوین ہے مال ہے اداکریں گے اور ترکہ ہم لیں گے تو خود ورشہ ایسا کر سکتے ہیں اور اگر قرض خواہ اس بات پر راضی ہول کہ ترکہ کوئے کر کے ورشہ دَین اداکر دیں تو ان کو بیچنا جائز ہے اور ان کی رضامندی کے بخیر کے کریں گے تو بیچنا جائز ہے اور ان کی رضامندی کے بخیر کے کریں گے تو بیچ نافذ نہ ہوگی۔ (10)

مسئلہ 20: قاضی کو بیری حاصل ہے کہ مال وقف یا مال غائب یا مال پیٹیم کسی توگر (دولتہند) کو جو امین ہے قرض دے دے دے گر شرط بیہ ہے کہ اس مال کی حفاظت کی اس ہے بہتر دوسری صورت ندہواور اگر مضار بت پر کوئی لینے والا موجود ہو یا اُس مال سے کوئی ایس جا نکراوخریدی جا سکتی ہوجس کی بچھ آمدنی ہوتو قرض دینے کی اجازت نہیں اور قرض دینے کی مورت میں دستا کوئی ایس جا نکراوخریدی جا سے کر قاضی اپنی ذات کے لیے بیراموال بطور قرض نہیں لے دینے کی صورت میں دستاویز بھی جائے تا کہ یا دواشت رہے گر قاضی اپنی ذات کے لیے بیراموال بطور قرض نہیں لے سکتا۔ (11)

مسئلہ ۵۸: باپ یا وصی کو بیری حاصل نہیں کہ نابائغ بچے کا مال قرض کے طور پروے دیں یہاں تک کہ نور قاضی کسی اپنے نابائغ بچہ کا مال قرض نہیں دے سکتا اگر بیلوگ قرض دیں گے ضامن ہوں گے تلف (ضائع) ہونے کی صورت ہیں تاوان دینا پڑے گاای طرح جس نے لقط (پڑا مال) بایا ہے بیجی اُس مال کوقرض نہیں دے سکتا۔ (12) مسئلہ ۹۹: ملحقط (گری پڑی چیز کو اُٹھانے والا) نے اگر لقط (گری پڑی چیز) کا اُستے زمانہ تک اعلان کر لیا جو اُس کے لیے مقرر ہے اور مالک کا بیت نہ چلا اب اگر بیقرض دینا چاہے دے سکتا ہے کیوں کہ جب اس وقت اس کو تصدق (صدقہ) کرنا جا کرنا جا کرنے وقرض دینا بارجہ اولی جا کر ہوگا۔ (13)

<sup>(9)</sup> وررالحكام وغررالا حكام، كمّاب القصناء، الجزء البّاني، ص٠١٠.

<sup>(10)</sup> الدرالمخاروردالمحتار، كمانب القمناء مطلب: في زيج التركة المستخرقة بالدين، ج٨، ١٢٧-١٢٣.

<sup>(11)</sup> الدرالخار كاب القصاء ب ٨٠ م ١٢٥-١٢٥.

والبحرالرائق، كمّاب القعناء، باب كمّاب القاضي الى القاضي وغيره، ج ٢ ، ٥٠ سو

<sup>(12)</sup> الدرالخيّار وردالمحتار، كمّاب القصاء، مطلب: للقاضي اقراض مال البتيم ونوو، ج٠٨، ص١٢٩-٢١١.

<sup>(13)</sup> الدرالقار كتاب القصناء ج ٨٠٠ ١٢١.

# شرج بها و شویست (مدواز دیم)

ریں۔ سئلہ ۲۰: باپ یا وصی کو اگر الیمی ضرورت پیش آگئی کہ بغیر قرض دیے مال کی حفاظت ہی نہ ہوسکتی ہومثلا آگ ہمٹی ہے یا لوٹیرے مال لوٹ رہے ہیں اور اپنے وفت کوئی قرض مانگا ہے اگر بیہیں دے گاتو مال تلف ہوجائے گا ایمی مات ہیں ان کو بھی قرض وینا جائز ہے۔ (14)

الکہ مئلہ ۲۱: باپ یا وصی نصول خرج بیں اندیشہ ہے کہ نابالغ کے مال کوفضول خرچی میں اُڑا دیں سے تو قاضی ان نے ال لے کرا یہے کے پاس امانت رکھے کہ ضائع ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ (15)

多多多多多

## ا فتأ کے مسائل

مسئلہ ا: فتوی دینا حقیقة مجتبد کا کام ہے کہ سائل کے سوال کا جواب کتاب وسنت واجماع وقیاس ہے وہی دے سکتا ہے۔ افتا کا دوسرا مرتبہ نقل ہے یعنی صاحب مذہب سے جو بات ثابت ہے سائل کے جواب بیں اُسے بیان کر دینا اس کا کام ہے اور بیرحقیقة فتوی دینا نہ ہوا بلکہ مستفتی (فتوی طلب کرنے والے) کے لیے مفتی (مجتبد) کا قول نقل کر دینا ہوا کہ وہ اس پرعمل کرہے۔ (1)

مسئلہ ۴: مفتی ناقل کے لیے بیرامرضروری ہے کہ قول مجتبد کومشہور ومتداول (مروج) ومعتبر کتابوں سے اخذ کرے غیرمشہور کتب سے نقل نہ کرے۔(2)

مسئلہ سا: فاسق مفتی ہوسکتا ہے یا نہیں اکثر متاخرین کی رائے یہ ہے کہیں ہوسکتا کیوں کہ فتو کی امور دین سے ہے اور فاسق کی بات و یا نات ( دینی معاملات ) ہیں نامعتبر۔ فاسق سے فتو کی پوچھنا ناجائزاور اُس کے جواب پراعتا دنہ کرے کہا مثر بعت ایک فور ہے جو تفتو کی کرنے والوں پر فائض ہوتا ہے جو فسق د فجور میں مبتلا ہوتا ہے اس سے محروم رہتا ہے۔ ( 3 )

مسئلہ ہم: ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اُس سے دین سوالات کرتے ہیں اور وہ جواب دیتا ہے اور لوگ اُ سے عظمت کی نظر سے دیکھتے ہیں اگر چہا جائز ہے کہ مسلمانوں کا اُن کی نظر سے دیکھتے ہیں اگر چہا جائز ہے کہ مسلمانوں کا اُن کے ساتھ ایسا برتا و کرنااس کی دلیل ہے کہ بیقایل اعتماد شخص ہیں۔(4)

مسئلہ ۵: مفتی کو بیدار مغز ہوشیار ہونا چاہیے غفلت برتنا ای کے لیے درست نہیں کیونکہ اس زمانہ میں اکثر حیلہ سئلہ ۵: مفتی کو بیدار مغز ہوشیار ہونا چاہیے غفلت برتنا ای کے لیے درست نہیں کیونکہ اس زمانہ میں اکثر حیلہ سمازی اور ترکیبوں سے واقعات کی صورت بدل کرفتوی حاصل کر لیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیر ظاہر کرتے ہیں کہ فلاس مفتی نے مجھے فتوی دے دیا ہے محص فتوی ہاتھ ہیں ہوتا ہی اپنی کامیابی تصور کرتے ہیں بلکہ مخالف پر اس کی وجہ فلاں مفتی نے مجھے فتوی دیا ہے محص فتوی ہاتھ ہیں ہوتا ہی اپنی کامیابی تصور کرتے ہیں بلکہ مخالف پر اس کی وجہ

<sup>(1)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب أدب القاضى ، الباب الاول في تغيير عنى الادب . . . إلى ، جسبس ١٠٠٠ م

<sup>(2)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب أدب القاضي الباب الاول في تغيير عنى الادب ١٠٠٠ لخ ، جساب ١٠٠٨ وساء

<sup>(3)</sup> الدرالخار، كتاب القصاء، ع م، ص ٢٠٠١.

<sup>(4)</sup> روالحنار، كماب القصناء بمطلب: في قضاء العدوم عدده، ج٠٨ ي ٢٠٠٠.

اب المفتی پر بیر بھی لازم ہے کہ سائل سے واقعہ کی تحقیق کر لے ابنی طرف سے شقوق (مختلف صورتیں) نکال سکا ہا کہ ا ر سال سے سامنے بیان نہ کرے مثلاً بیصورت ہے تو ریے کم ہے اور ریہ ہے تو ریے کم ہے کدا کٹر ایسا ہوتا ہے کہ جوصورت رسان ہوتی ہے اُسے اختیار کر لیتا ہے اور گواہوں سے ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو گواہ بھی بنالیتا ہے سال سے موافق ہوتی ہے تو گواہ بی بنالیتا ہے ہدیں۔ کرے اور ہرایک کا بیان دوسرے کی موجودگی میں سنے اور جس کے ساتھ حق دیکھے اُسے فتوی دے دوسرے کو نہ

مسئله ٤: استفتا كاجواب اشاره سے بھى ديا جاسكتا ہے مثلاً سريا ہاتھ سے ہاں يانبيس كا اشاره كرسكتا ہے اور قاضى سى معالمه كے متعلق اشارہ سے فيصله بين كرسكتا ہے۔ (7)

مسکله ۸: قاضی بھی لوگوں کوفتوی دے سکتا ہے کچہری میں بھی ادر بیرون اجلاس بھی مکر متخاصمین ( مدعی ، مدعی علیه ) کوان کے دعوے کے متعلق فتو کی جیس دے سکتا دوسرے امور میں انھیں بھی فتو کی دے سکتا ہے۔(8)

مسكله 9: مفتى اكر اونياسنا ب أس ك پاس تحريرى سوال پيش موا أس في كليدكر جواب دے ديا اس پر ممل ررت ہے مگر جو مخص کار افنا (فتوی وینے کا کام) پر مقرر ہوائس کے پاس دیہاتی اور عورتیں ہر قسم کے لوگ فتو اے ا بھے آتے ہیں اُس کی ساعت میں ہونی چاہیے کیونکہ ہر محض تحریر بیش کرے دشوار ہے اور جب ساعت میں مہیں ئے دہت مکن ہے کہ بوری بات ندسنے اور فتوی دے دے ریفتوی قابل اعتبار ند ہوگا۔ (9)

مسكله وا: امام اعظم رضى الله تعالى عنه كا قول سب پرمقدم بے چرقول امام ابو بوسف چرقول امام محمد پھرامام زفر و حن بن زیاد کا قول البتہ جہاں اصحاب فتوی اور اصحاب ترجیج نے امام اعظم کے علاوہ دوسرے قول پر فتوی دیا ہو یا زن دی بوتوجس پرفتوی یا ترج ہے اس کےموافق فتوی دیا جائے۔(10)

<sup>(5)</sup> ردالحتار، كماب القعناء، مطلب: في قضاء البدوعلي عدوه من ٨، ص ١٣٠٥.

<sup>(6)</sup> ردالحتار، كتاب القعناء بمطلب: في تضاء العدوعلى عدوه بني ٨، ص ٢٥-٨٠٠.

<sup>(7)</sup> الدرالخار، كاب القصاء، ج٨،٥٠٨.

<sup>(8)</sup> الدرالخياروردالحتار، كتاب القصناء، مطلب بيغتى يقول الامام على الاطلاق، ج٨م ١٠٩٠٠.

<sup>(9)</sup> ردالحتار، كمّاب القصناء، مطلب: في قضاء العدوملي عدوه، ج٠٨ م ٣٨٠٠.

<sup>(10)</sup> روالحتار، كتاب القصناء، مطلب: في قضاء العدوملي عدوه، ج٨، ص٨٠٠.

مسکلہ اا: جو مخص فتوی دینے کا اہل ہواس سے لیے فتوی دینے میں کوئی حرج نہیں۔(11) بلکہ فتوی دینا لوگوں کو دین کی بات بتانا ہے اور بیخود ایک ضروری چیز ہے کیونکہ متمانِ علم (علم کوچیمیانا) حرام ہے۔

مسكله ١١: حاكم اسلام پر بيلازم ہے كماس كالجنس كرےكون فتوى دينے كے قابل ہے اوركون نبيس ہے جونا اہل ہوا ہے اس کام سے روک دے کہ ایسوں کے فتوسے سے طرح طرح کی خرابیاں واقع ہوتی ہیں جن کا اس زمانہ میں بوری طور پرمشاہدہ ہور ہاہے۔(12)

مسئلہ ۱۱۳ فتوے کے شرائط سے میجی ہے کہ سائلین (سوال پوچھنے والے) کی ترتیب کا نحاظ رکھے امیر وغریب کا خیال نہ کرے بیرنہ ہو کہ کوئی مالدار یا حکومت کا ملازم ہوتو اُس کو پہلے جواب دے دے اور پیشتر ہے جوغریب لوگ بیٹے ہوئے ہیں اٹھیں بٹھائے رکھ بلکہ جو پہلے آیا اُسے پہلے جواب دے اور جو پیچے آیا اُسے پیچے، کے باشد (لیعنی کوئی بھی ہو)۔(13)

مسئلہ ۱۱۲ : مفتی کو بد جاہیے کہ کتاب کوعزت وحرمت کے ساتھ لے کتاب کی بے حرمتی نہ کرے اور جوسوال اُس كسامنے پيش مواسے غورسے پڑھے پہلے سوال كوخوب اچھى طرح سمجھ لے اس كے بعد جواب دے۔ (14) بار با ایسا بھی ہوتا ہے کہ سؤال میں بیجید حمیاں ہوتی ہیں جب تک مستقی سے دریافت نہ کیا جائے سمجھ میں نہیں آتا ایسے سؤال کو مستفتی سے بیجھنے کی ضرورت ہے اُس کی ظاہر عبارت پر ہرگز جواب نددیا جائے۔اور بیجی ہوتا ہے کہ سوال میں بعض ضروری با تنس مستفق ذکر جیس کرتا اگر چهاس کا ذکر نه کرنا بدد بانتی کی بنا پرنه جو بلکه اُس نے اسپے نز دیک اُس کوضروری نہیں سمجھا تھا مفتی پر لازم ہے کہ الیم ضروری یا تیں سائل سے در یافت کر لے تاکہ جواب واقعہ کے مطابق ہو سکے اور جو پچھ سائل نے بیان کر دیا ہے مفتی اُس کواسیتے جواب میں ظاہر کر دے تا کہ بیشیمہ نہ ہو کہ جواب وسؤال میں مطابقت

مسئله ١٥: سؤال كا كاغذ باته ش لياجائ اورجواب لكوكر باته بس وياجائ أس سائل كى طرف يجينكا نهجائ کیوں کہ ایسے کاغذت میں اکثر اللہ عز دجل کا نام ہوتا ہے قر آن کی آیات ہوتی ہیں حدیثیں ہوتی ہیں ان کی تعظیم ضروری ہے اور بیہ چیزیں نہ بھی ہول تو فتو کی خود تعظیم کی چیز ہے کہ اُس میں تھم شریعت تحریر ہے تھم شرع کا احترام لازم

<sup>(11)</sup> الفتادي المعندية ، كتاب ادب القاضي الباب الاول في تغيير معنى الادب ... والخ من ١٠٩٥، ١٠٩٠.

<sup>(12)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب ادب القاضيء الباب الاول في تغيير معنى الادب... إلخ ،ج سير م 9 • ٣

<sup>(13)</sup> الفتادى الصندية ،كتاب ادب القاضى، الباب الأدفي تغيير معنى الادب...والخيم مام ١٠٠٠.

<sup>(14)</sup> الفتاوي المعندية ، كتاب اوب القاضي الباب الاول في تغيير هني الادب... و الخيري من ١٩٠٠م.

ریں۔ مسئلہ ۱۱: جواب کوئتم کرنے کے بعد واللہ تعالی اعلم یا اس کے شل دوسرے الفاظ تحریر کر دیتا جاہے۔(16) مسکلہ کا: مفتی کے لیے بیضروری ہے کہ برد بارخوش خلق بنس کھے ہونری کے ساتھ بات کرے غلطی ہوجائے تو وابن لے اپنی ملطی سے رجوع کرنے میں مجھی دریغ نہ کرے بیر نہ سمجھے کہ بچھے لوگ کیا کہیں سے کہ غلط فتوی دے کر وع ندرنا حیاسے ہو یا تکبرسے بہرحال حرام ہے۔(17)

مسئله ۱۱: ایسے وقت میں فتوی نہ دے جب مزاح سے نہ ہومثلاً غصہ یاغم یا خوشی کی حالت میں طبیعت مصیک نہ ہو تونزی نددے۔ یواں پاخانہ پیشاب کی ضرورت کے وقت فتوی نددے ہاں اگر اُسے یقین ہے کداس حالت میں بھی

(15) الرجع السابق.

#### مُتِرِّ كَ كَاعْدُ أَنْهُا نِهِ كَي فَصْلِلتَ

اميرُ الْمؤمِنين معفرت مولاً عن كا تنات على الرَّهي هير خدا كرَّمَ اللهُ تعالى وَجَهَدُ اللَّهِ يُم سهروايت هيكردوجهال كسلطان مرود ويثان مجوب رمن عَرِّ وَجَالٌ وصلى الله تعالى عليه فاله وسلم كافر مان فضيلت نشان ہے، جوكونى زين سے ايسا كاغذا ثھائے جس ميں الله عَرِّ وَجَالٌ كے نامول میں سے کوئی نام موتواللہ عُوْ وَجَلُ اِس (الشائے والے) کا نام (روحول کےسب سے اعلیٰ مقام) بیکین (بیل \_ بی \_ بین ) میں بلندفرائ كااوراس كوالدين كعذاب يس تخفيف (يعن كى) كريكا أكر جداً سكوالدين كافرى كيول تدبول.

( مُخْتِعُ الوَّ وائدج ٢٨ ص • ٣٠)

### مفتى اعظم منداور كاغذات وحروف كالعظيم

عالم بالمل، فاضل اجل، عاشق نبي مرسل، ولى رب لم يزل، آقاب ولايت، مايتاب بدايت، تا جدار زنل سنت، شهراده اعلى حضرت، سيدنا ومولانا الحاج محمصطفى رمنيا خان عليدرحمة المنان المعروف مضور مفتى اعظم مندساده كاغذات اورحروف مقرده كي بمي تعظيم بجالات يتفييون ک دہ قرآن وحدیث اور شریعت کی باتوں کو لکھنے میں کام آتے ہیں۔ اوسواھ میں دار العلوم ربانید، بائدہ (البند) کے سالانہ جلسہ دستار بندی میں صفور مفتی اعظم مندر حمنة الله تعالى عليه تشريف لائے موارى سندائر كر چندى قدم بيلے منفے كدآب كى نظر اردولكهائى والے كاغذ كے چند بوسیده فکرول پر پڑی، آپ رحمة الله تعالی علیه نے فوراان کوزمین سے اٹھایا اور قرمایا: کاغذات اور عربی شروف ( که اردو کے مجمی چند کے علادہ مجی حروف عربی ہیں ان) کا احترام کرنا جا ہیے اس لیے کدان سے قران عظیم واحادیث مقد سداور تفاسیر دغیرہ مرتب ہوتی ہیں۔ (ملحصاً مفتی اعظم کی استفامت وکرامت ص ۱۲۴)

(16) الرجع الهابق

(17) الفتاوي الصندية ، كمّاب أدب القاضى ، الباب الأول في تغيير معنى الادب... إلخ ،ج ٣٠٩ ٥٠ س

سیح جواب ہو گا تو فتوی دینا تی ہے۔ (18)

مسئلہ 19: بہتر یہ ہے کہ فتوی پر سائل سے اجرت ند لے مفت جواب لکھے اور وہال والوں نے اگر اس کی ضرور بات کا لحاظ کر کے گزارہ کے لائق مقرر کر رکھا ہو کہ عالم وین ، دین کی خدمت میں مشغول رہے اور اُس کی ضرور یات لوگ اینے طور پر پورے کریں بیددرست ہے۔ (19)

مسئله • ٢: مفتى كو ہدية بول كرنا اور دعوت خاص ميں جانا جائز ہے۔(20) لينى جب أسے الحمينان ہوكہ ہديہ يا دعوت کی وجہ سے فتو ہے میں سی متنم کی رعابت ندہوگی بلکہ تھم شرع بلا کم وکاست ( کمی بیٹی کے بغیر) ظاہر کر ریگا۔ مسئله ١٠١: ١١م ابو بوسف رحمه اللد تعالى سے فتوى بوچھا كيا وه سيد ھے بيٹھ كئے اور چادر اوڑ ھ كرعمامه باندھ كرفتوى ديا يعني إنما كي عظمت كالحاظ كياجائ كا-(21)

اس زماند میں کہ مم دین کی عظمت او گوں سے داوں میں بہت کم یاتی ہے اہل علم کواس منسم کی باتوں کی طرف توجہ کی بہت ضرورت ہے جن سے علم کی عظمت پیدا ہواس طرح ہرگز تواضع نہ کیا جائے کہ علم واہلِ علم کی وقعت میں کمی پیدا ہو۔ سب سے بڑھ کرجو چیز تجربہ سے ثابت ہوئی وہ احتیاج (حاجت) ہے جب اہلی دنیا کو بیمعلوم ہوا کہ ان کو ہماری طرف سناج ہے وہن وقعت کا خاتمہ ہے۔

多多多多多

<sup>(18)</sup> الرحع السابق.

<sup>(19)</sup> البحرالرائق، كمّاب القعناء بصل في المستفتى، ج٢ بص ٥٠٠٠.

<sup>(20)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب ادب القاضي، الباب المّاسع في رزق القاضي وعدية ... إلح، جساب ١٣٠٠.

<sup>(21)</sup> الفتاوي الصندية بيم تما ب آدب القاضى الباب الاول في تغيير معنى الادب ... والخيم من السل

## يتحكيم كابيان

جيم كم معنى ظم بنانا يعنى فريقين اين معالمه مين كواس كيه مقوركرين كه ≡فيمله كرے(1) ادر نزاع كو رور کردے اس کو پنچ اور ثالث بھی کہتے ہیں۔

مسئلہ ا: تحکیم کارکن ایجاب وقبول ہے یعنی فریقین ہے ہیں کہم نے فلال کو تھم بنایا اور تھم قبول کرے اور اگر تھم نے تول نہ کیا پھر فیصلہ کرویا میہ فیصلہ نافذ نہ ہوگا ہاں اگر انکار کے بعد پھر فریقین نے اُس سے کہا اور اب قبول کر لیا تو تھم

مئله ٧: تهم كا فيمله (ثالث كا فيمله ) فريقين كحق مين ويهاي ب جبيها كه قاضي كا فيمله، فرق بير ب كه قاضي ے لیے چونکہ ولایت (سرپرس )عامہ ہے سب کے حق میں اس کا فیصلہ ناطق (لازم) ہے اور تھم کا فیصلہ علاوہ فریقین ے اور اُس تخص کے جو اُس کے فیصلہ پر راضی ہے دوسروں سے تعلق تہیں رکھتا دوسروں کے لیے بمنزلہ مصلح کے (صلح كروانے والے كى طرح) بهے كو يا طرفين (يعنى مدى اور مدى عليه) يس ملح كرا دى۔(3)

مسئلہ سا:اس کے لیے چندشرا کط ہیں۔

فریقین کا عاقل ہونا شرط ہے۔ حریت واسلام (آزاداورمسلمان ہونا) شرط نہیں بینی غلام اور کا فرکونجی کسی کا حکم بنا سکتے ہیں تھم کے لیے ضروری ہے کہ وفت تھیم و وفت فیصلہ وہ اہل شہادت سے ہو (محواہی وینے کا اہل ہو) فرض کرو جس وقت اُس كوتكم بنايا اللي شهادت سے ندتھا مثلاً غلام تھا اور وقت فيملد آزاد مو چكا ہے اس كا فيصله درست نہيں يا سلمانوں نے کافر کوظم بنایا اور وہ فیصلہ کے وقت مسلمان ہو چکا ہے اس کا فیصلہ تا فذہبیں۔ (4) مسكله ٧٧: ذميول نے ذمي كوتكم بنايا يہ تحكيم جي اگر حكم فيصله كے وقت مسلمان موكيا ہے جب بھی فيصله تي ہے۔

والعداية ، كماب أدب القاضى ، باب الحكيم ، ج ٢،٥ ٨٠١.

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كماب القصاء، باب الكيم ، ج٨، ص٠ ١٠٠

<sup>(2)</sup> الدرالخار، كماب القصاء، بإب التكيم ، ج٨، ص٠١٠.

<sup>(3)</sup> الفتادي المعندية ، كمّاب أدب القاضي ، الباب الرابع والعشر ون في الحكيم ، جسام سع اسم

<sup>(4)</sup> الفتاوى المعندية ، كمّاب أدب القاضى «الباب الرابع والعشر ون في الحكيم ،ج ٣٩سم ١٣٩٠م والدرالخار، كتاب القعناء، إب الحكيم من ٨٩ من ١٠١٠ ١١٠١.

اورا گرفریقین میں ہے کوئی مسلمان ہو گیا اور حکم کا فرے تو فیصلہ جے جہیں۔(5)

مسئله ۵: حکم ایسے کو بنائیں جس کوطرفین جانتے ہوں اور اگر ایسے کو تھم بنایا جومعلوم نہ ہومثلاً جو تخص پہلے محبد میں آئے وہ تھم ہے یہ تحکیم ناجائز اور اس کا فیصلہ کرنا بھی درست نہیں۔ (6)

مسئلہ ٧: جس کو چنج (فیصلہ کرنے والا) بنایا ہے وہ بیار ہو گیا یا بیہوش ہو گیا یا سفر میں چلا گیا پھراچھا ہو گیا یا ہوش میں ہو گیا یا سفرے واپس ہوا اور فیصلہ کیا بیافیصلہ بچے ہے۔ اور اگر اندھا ہو گیا پھر بینائی واپس ہو کی اس کا فیصلہ جا تزنہیں۔ اورا گرمرتد ہو گیا چراسلام لایا اس کا فیصلہ بھی ناجائز ہے۔(7)

مسئلہ ، ظلم كوفريقين ميں سے سى في وكيل بالخصومة (مقدمه كى پيروى كا وكيل) كيا اور أس في قيول كرابيا عَلَم ندرہا یوہیں جس چیز میں جھڑا تھا اگر تھم نے یا اُس کے بیٹے نے یا کسی ایسے مخص نے خرید لی جس کے حق میں عکم کی شهاوت درست تهيس يتواب وهظم شربار (8)

مسئله ٨: حدود وقصاص اور عا قله پروبیت کے متعلق تھم بیانا درست نہیں ہے اور ان امور کے متعلق تھم کا فیصلہ بھی درست تہیں اور ان کے علاوہ جتنے حقوق العباد ہیں جن میں مصالحت ہوسکتی ہے سب میں تحکیم ہوسکتی ہے۔ (9)

مسئلہ 9: تھم نے جو کچھ فیصلہ کیا خواہ مدمی علیہ (جس دعوی کیا گیاہے) کے اقرار کی بنا پر ہو یا مدمی (دعوی کرنے والا) کے گواہ پیش کرنے پر یا مرمی علیہ نے تسم سے اٹکارکیا اس بتا پر اُس کا فیصلہ فریقین پر نافذ ہے اُن دونوں پرلازم ے اُس سے الکارنیں کر سکتے بشرطیکہ فریقین ( یعنی مدعی اور مدعی علیہ ) تحکیم پر ( یعنی عَلَم بنانے پر )وقت فیصلہ تک قائم ہوں اور اگر فیصلہ سے بل دونوں میں سے ایک نے بھی ناراضی ظاہر کی تحکیم کوتو ڑ دیا تو فیصلہ نافذ نہ ہوگا کہ وہ اب تھم ہی

مسئلہ ۱۰: دوشریکوں میں سے ایک نے اور غریم (قرض خواہ) نے کسی کو عکم بنایا اس نے فیصلہ کر دیا وہ فیصلہ دوسرے شریک پربھی لازم ہے اگر چہدوس سریک کی عدم موجودگ میں فیصلہ ہوا کہ تھم کا فیصلہ بمنزلد کے ہے ( یعنی سلح

<sup>(5)</sup> الفتاوى المعندية ، كمّاب أدب القاضى ، الباب الرافع والعشر دن في الحكيم ، ج سيم عام عوس

<sup>(6)</sup> الدرالخار، كماب القصاء، باب الكيم من ٨ من ١٠٠١م

<sup>(7)</sup> الفتاوي المعندية ، كمّاب أدب القاضي، الباب الرابع والعشر ون في الحكيم ، جسام ١٩٨٠.

<sup>(8)</sup> الفتاوي المعندية اكتاب أدب القاضي الباب الرالح والعشر ون في الكيم اج ١٩٨٨ ١٩٩٠م ١٩٩٠ و١٩٩٠

<sup>(9)</sup> الدرالخار كاب العناء من ٨٥٠ ١١٠١.

<sup>(10)</sup> الدرالخار، كمّاب القعناء، ج٨، ٣٢ ال

سن صلح کا تھم میہ ہے کہ ایک شریک نے جو ملح کی وہ دومرے پرلازم ہے۔(11) کاطرح ہے)اور ملح کا تھم میہ ہے کہ ایک شریک نے جو ملح کی وہ دومرے پرلازم ہے۔(11) مسئلہ اا: بائع (بیجنے والا)ومشتری (خریدار) کے مابین مبیجے (بیجی جانے والی چیز) کے عیب میں اختلاف ہوا ان مسئلہ اا: بائع (بیجنے والا)ومشتری (خریدار) کے مابین مبیجے (بیجی جانے والی چیز) کے عیب میں اختلاف ہوا ان

رونوں نے سی کو علم بنایا اس نے مبیع واپس کرنے کا علم دیا تو بائع کو بیا ختیار نہیں کہ اپنے بائع بینی بائع اول کو واپس رونوں نے سی کو علم بنایا اس نے مبیع واپس کرنے کا علم دیا تو بائع کو بیا ختیار نہیں کہ اپنے بائع بینی بائع اول رے ہاں آگر بائع اول و ثانی ومشتری تعینوں کی رضامندی سے علم ہوا تو بائع اول پر نہیے واپس ہوگی۔(12)

مسئلہ الا جمم نے فیصلہ کے وقت رید کہا کہ تونے میرے سامنے مدمی کے حق کا اقرار کیا یا میرے نزدیک حوامان عادل ہے مدمی کاحق ثابت ہوا میں نے اس بنا پر میہ فیصلہ دیا اب مدمی علیہ میہ کہتا ہے کہ میں نے اقر ارتہیں کیا تھا یا وہ گواہ عادل نہ منے تو بیا نکار نامعتبر ہے وہ فیملہ لازم ہوجائے گا اور اگر تھم نے بعد فیصلہ کرنے کے بیز خبر دی کہ میں نے اس معامله میں بیفیلہ کیا تھا بیخبراس کی نامعتبر ہے کہ اب وہ علم نہیں ہے۔ (13)

مسك ١١٠: اپنے والدين اور اولا واور زوجه كے موافق فيصله كريگا بيتا فذينه ہوگا اور ان كے خلاف فيصله كريگا وہ نا فذ ہوگا کیونکہ ان کے لیے وہ اہل شہادت سے جیس ان سے خلاف شہادت کا اہل ہے جس طرح قاضی ان سے موافق فیصلہ كريكانا فذنه موكا مخالف كريكاتونا فذ موكا - (14)

مسكه ١١٠ : فريقين نے دو صخصوں كو بي (فيصله كرنے والا) مقرركيا تو فيصله ميں دونوں كا مجتمع مونا (حاضر مونا) ضروری ہے نقط ایک کافیصلہ کر وینانا کافی ہے اور بیجی ضروری ہے کہ دونوں کا ایک امر پر انفاق ہو آگر مختلف رائیں ہوئی توکوئی رائے پابندی کے قابل نہیں مثلاً شوہر نے عورت سے کہا تُو مجھ پرحرام ہے اور اس لفظ سے طلاق کی نبیت کی ان دونوں نے دوشخصوں کو حکم بنایا ایک نے طلاق ہائن کا فیصلہ دیا دوسرے نے تین طلاق کا حکم دیا بیافیصلہ جائز نہ ہوا کہ دونول كاليك امر پراتفاق ند بهوا\_ (15)

مسئلہ ۱۵: فریقین اس بات پرمتفق ہوئے کہ ہمارے مابین فلال یا فلال فیصلہ کردے ان میں سے جو ایک فیصلہ . كردے كانتيج موكا مكر ايك كے پاس انھوں نے معاملہ پيش كرد يا تو وہى تھم مونے كے ليمتعين موكيا دوسراحكم نہ

<sup>(11)</sup> الدرالخار، كماب القصاء، ج ٨، ص ١١٠٠.

<sup>(12)</sup> الدرالخارء كتاب القصناء، ج٨ يص ١٣٣.

<sup>· (13)</sup> در رالحكام شرح غرر الاحكام ، كماب القصناء ، الجزء الثاني بس السه، وغيره ،

<sup>(14)</sup> الدرالح أربر كراب القصاء، ج ٨، من ١٣١٠.

<sup>(15)</sup> ودرالعكام شرح غرر الذحكام ، كمّاب القصناء ، الجزء الثاني بمن السمه

والدرالخاروردالحنار، كماب القصناء، مطلب بحكم يعهم البل تحكيمه ... والخي من ١٣٥٠ -٥٠٠١.

راـ (16)

مسئلہ ۱۱: ظَلَم نے جوفیعنا کیا اُس کا مرافعہ (اپیل) قاضی کے پاس ہوا اگر بیفیلہ قاضی کے ذہب کے موافق ہو

تو اسے نافذ کر دے اور غرب قاضی کے خلاف ہوتو باطل کر دے اور قاضی کا فیصلہ اگر دوسرے قاضی کے پاس پیش ہوا

تو اگر جہاں کے غرب کے خلاف ہے اختلافی مسائل میں قاضی اول کے فیصلہ کو باطل نہیں کرسکتا جبکہ قاضی اول نے

اینے غرب کے موافق فیصلہ کیا ہو۔ یو بیں قاضی نے اگر حکم کے فیصلہ کا امضا (نافذ) کر دیا تو اب دوسرا قاضی اس فیصلہ کو

نہیں تو رسکتا کہ یہ نتہا حکم کا فیصلہ نہیں ہے بلکہ قاضی کا بھی ہے۔ (17)

مسئلہ کا: فریقین نے ظکم بنایا پھر فیصلہ کرنے کے بل قاضی نے اُس کے عمم ہونے کو جائز کر دیا اور عظم نے رائے تاخی قاضی کے خلاف فیصلہ کیا یہ فیصلہ جائز نہیں جبکہ قاضی کو اپنا قائم مقام بنانے کی اجازت نہ ہواور اگر اُسے نائب و خلیفہ مقرر کرنے کی اجازت ہے اور اُس نے حکم ہونے کو جائز رکھا تو اگر چہتم کا فیصلہ رائے قاضی کے خلاف ہوقاضی اس فیصلہ کونہیں تو ڑسکتا۔ (18)

مسئلہ ۱۸: ایک کو فکم بنایا اُس نے فیصلہ کر دیا پھر فریقین نے دوسرے کو فکم بنایا اگراس کے نزدیک پہلے کا فیصلہ صحیح ہے اُس کو نافذ کر دے اور اگر اس کی رائے کے فلاف ہے باطل کر دے اور ایک فیصلہ کیا دوسرے تھم نے دوسرا فیصلہ کیا اور بید دونوں فیصلے قاضی کے سامنے پیش ہوئے ان جس جوفیصلہ قاضی کی رائے کے موافق ہوا ہے نافذ کر دے۔ (19)

مسئلہ ۱۹: ظکم کو بداختیار نہیں کہ دوسرے کو ظکم بنائے اور اُس سے فیصلہ کرائے اور اُکر دوسرے کو ظلم بنا دیا اور اُس نے فیصلہ کر دیا اور فریقین اُس کے فیصلہ پر راضی ہو گئے تو خیر ور نہ بغیر رضامتدی فریقین اُس کا فیصلہ کوئی چیز نہیں اور ظلم اول جائے کہ اُس کے فیصلہ کو نافذ کر دے بیٹیس کرسکتا۔(20)

مسكه ١٧ المخص الش (ليني كسي تيسر في فض) في فريقين مين خود بي فيمله كرديا الهول في إلى كونكم نبيس بنايا

<sup>(16)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب أدب القاضي ، الباب الرالع والعشر ون في الحكيم ، ج سوص ١٩٨٠.

<sup>(17)</sup> در دالعکام شرح غرر الاحکام و کماب القصاء ، الجزء الثانی بس ااسمه

والدرالخاروردالمتار، كماب القصاء، مطلب بحكم منعاقبل تحكيمه ... إلح بنهم م

<sup>(18)</sup> الفتادي المعندية ، كتاب أدب القاضي الباب الرالع والعشر ون في الحكيم ، ج ٣٩ص ٩٩ سو.

<sup>(19)</sup> الفتاوي الصدية ، كماب أدب القاضي ، الباب الرائح والعشر ون في الحكيم ، ج سيم ١٩٩٠.

<sup>(20)</sup> الرجع السابق بص ٠٠٠٠٠

شرح بها و شویتات (حمردواز درم)

را المسلم المان المسلم المسلم

多多多多多

<sup>(21)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب أوب القاضي ، الباب الرالح والعشر ون في الحكيم ، ج ٣٠٠ ص٠٠ م.

<sup>(22)</sup> الفتاوي المعندية ، كمّاب أدب القاضي ، الباب الرابع والعشر ون في الحكيم ، ج ١٣٠٠ م. ٥٠٠ م.

<sup>(23)</sup> الدرالخار، كتاب القصاء، ج٨، ص١٣٠

## مسائل متفرقه

مسئلہ ا: دومنزلہ مکان دو مخصوں کے ماہین مشترک ہے بیچے کی منزل ایک کی ہے بالا فانہ دوسرے کا ہے ہرایک اینے حصہ میں ایسا تصرف کرنے سے روکا جائے گاجس کا ضرر دوسرے تک پہنچا ہومٹلا نیچے والا دیوار میں آئے گاڑنا چاہتا ہے یا طاق بنانا چاہتا ہے یا پردہ کی دیواروں پرکڑیاں رکھ کر حجست پاشا رحجت ڈالنا) چاہتا ہے یا جدید پاخانہ (نیابیت الخلا) بنوانا چاہتا ہے۔ بیسب تصرفات (بیتمام کام) بغیر مرضی دوسرے کے نہیں کرسکتا اس کی رضامندی سے کرسکتا ہے اور آگر ایسا تصرف ہے جس سے ضرد کا اندیشنہیں ہے مثلاً مجھوٹی کیل گاڑنا کہ اس سے دیوار میں کیا کمزوری پیدا ہوسکتی ہے اس کی ممانعت نہیں اور آگر مشکوک حالت ہے معلوم نہیں کہ نقصان کی ایشے گایا نہیں یہ تصرف کا اندیشر دیا محکوم نہیں کہ نقصان کے ٹائیس یہ تصرف کے بھر رضامندی نہیں کرسکتا۔ (1)

مسئلہ ۲: او پر کی ممارت گرچی ہے صرف نیجے کی منزل باتی ہے اس کے مالک نے اپنی ممارت تصدا گرادی کہ بالا خانہ والا بھی بنوانے سے مجبور ہوگیا نیجے والے کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنی ممارت بنوائے تا کہ بالا خانہ والا اسکے او پر عمارت طیار کر لے اور اگر اُس نے نہیں گرائی ہے بلکہ اپنے آپ عمارت گرگئی تو بنوائے پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ اس نے اُس کو نقصان نہیں پہنچایا ہے بلکہ قدرتی طور پر اُسے نقصان بی گیا گھر آگر بالا خانہ والا یہ چاہتا ہے کہ یہ کی منزل بنا کر اپنی ممارت او پر بنائے تو ینچے والے ہے اجازت حاصل کر لے یا قاض سے اجازت لے کر بنائے اور ینچے کی تغییر میں جو پہر کھر فر در خرچہ) ہوگا وہ مالک مکان سے وصول کرسکتا ہے اور اگر شائس سے اجازت کی نہ قاضی سے حاصل کی خود بی بنا ڈالی تو صرفہ نہیں ملے گا بلکہ ممارت کی بنانے کے وقت جو قیت ہوگی وہ وصول کرسکتا ہے۔ (2)

مسئلہ ۳: مکان ایک منزلہ دوشخصوں میں مشترک تھا پورا مکان گر گیا ایک شریک نے بغیر اجازت دوسرے کی اُس مکان کو بنوایا تو یہ بنوانا محض تبرع (بھلائی) ہے شریک سے کوئی معاوضہ نہیں لے سکتا کیوں کہ بیخص پورا مکان بنوانے پر مجبور نہیں۔ ہوسکتا ہے کہ زمین تقسیم کرا کے صرف اپنے حصہ کی تعمیر کرائے ہاں اگر یہ مکان مشترک اتنا حجبونا ہے کہ تقسیم

<sup>(1)</sup> المحداية ، كماب أدب القاضى، باب المحكيم ،مسائل تني من كماب القصناء، ج٢٠،٥ ١٠٩٠١. وفتح القدير، كماب أدب القاضى، باب المحكيم ،مسائل منتورة من كماب القصناء، ج٢٠،٥ ٢١٣.

والدرالخيّار، كمّاب القصّاء، ج٨، ٤٠ ١٦٢١ ، وغيريا.

<sup>(2)</sup> الدرالخار، كتاب القصاء، ج٨م ٢٢١، وغيره.

ے بعد قابل انتفاع باقی نہیں رہتا تو میخص پورامکان بنوانے پر مجبور ہے اور شریک سے بفقدراُس کے حصہ کے عمارت کی قبت لے سکتا ہے۔ بوہیں اگر مکان مشترک کا ایک حصہ گر گیا ہے اور ایک شریک نے تغییر کرائی تو دوسرے سے اُس کے دھہ کے لائق قیمت وصول کر سکتا ہے

جبکہ یہ مکان چھوٹا ہواور اگر بڑا مکان ہو جو قابل قسمت (تقسیم کے قابل) ہے اور بچھ حصہ گر گیا ہے توتقسیم کرالے اگر منہدم حصہ (میراہوا حصہ) اس کے حصہ میں پڑے درست کرالے اور شریک کے حصہ میں پڑے تو وہ جو چاہے کرے۔(3)

命令命令

### قاعده كليه

جوشن اپنے شریک کو کام کرنے پر بجبور کر سکتا ہو وہ بغیر اجازت شریک خود ہی اگر اُس کام کو تنہا کرلے گا
متبرع (احسان کرنے والا) قرار پائے گاشریک سے معاوضہ نہیں لے سکتا مثلاً نہر پٹ گئ (مٹی وغیرہ سے بھر گئ) ہے
یاکشتی عیب دار ہوگئی ہے شریک ورتی پر مجبور ہے اور اگر وہ خود درست نہیں کراتا ہے قاضی کے یہاں درخواست دے کر
مجبور کرائے اور اگر شریک کو مجبور نہیں کرسکتا اور تنہا ایک شخص کریگا تو معاوضہ لے سکتا ہے مثلاً بالا فانہ والا پنجے والے کو تعمیر
پر مجبور نہیں کرسکتا ہے بغیر اُس کے تھم کے بنائے گا جب بھی معاوضہ پائے گا اس کی دوسری مثال ہے ہے کہ جانور دوشخصوں
پر مجبور نہیں کرسکتا ہے بغیر اجازت دوسرے کے اُسے یکھلا یا معاوضہ نہیں پائے گا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ قاضی
میں مشترک ہے ایک شریک نے بغیر اجازت دوسرے کو اُسے یکھلا یا معاوضہ نہیں پائے گا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ قاضی
کے پاس معاملہ چیش کرے اور قاضی دوسرے کو مجبور کرے اور ذراعت مشترک میں قاضی شریک کو مجبور نہیں کرسکتا اس

مسئلہ ہم: بالاخانہ والے نے جب نیچے کی ممارت بنوالی تو نیچے والے کو اُس میں سکونت سے (رہنے سے) روک سکتا ہے جب تک جورتم واجب ہے اوا نہ کر لے ای طرح ایک دیوار مشترک ہے جس پر دو مخصوں کی کڑیاں ( کڑی کی جمع شہتیر) ہیں وہ گر گئی ایک نے بنوائی جب تک دومرااس کا معاوضہ اوا نہ کر لے اُس پر کڑیاں رکھنے سے روکا جا سکتا ہے۔ در کا

مسئلہ ۵: ایک دیوار پر دو مخصوں کے چھپر (پھوس کی جیت) یا کھپریلیں (ٹائل) ہیں دیوار خراب ہوگئ ہے ایک مسئلہ ۵: ایک درست کرانا چاہتا ہے دوسرا انکار کرتا ہے پہلا شخص دوسرے سے کہہ وے کہتم بائس، مکی (مظبوط کمیا بائس) وغیرہ لگا کر اپنے چھپر یا کھپریل کو روک لو ورنہ میں دیوار گراؤں گا مجھارا نقصان ہوگا اور اس پرلوگوں کو گواہ کر بائس) وغیرہ لگا کر اپنے چھپر یا کھپریل کو روک لو ورنہ میں دیوار گراؤں گا مجھارا نقصان ہوگا اور اس پرلوگوں کو گواہ کر بائر اس نے انتظام کرلیا فیمال تو جھ کھٹھسان ہوگا اُس کا تا وان اس کے لیے طیار ہوا ہے اس کا تصور نہیں۔ (3)

مسئلہ ٢: ایک (4) لمباراستہ ہے جس میں ہے ایک کوچہ غیر نافذہ نکلاہے یعنی کچھ دور کے بعد سے کلی بند ہوگئ ہے

<sup>(1)</sup> ردالحنار، كمّاب القصاء، مطلب: فيمالوانعدم المشترك واداد... إلخ، ج٨، ص ١٧٤ وغيره-

<sup>(2)</sup> ردالحتار، كمّاب القصاء، مطلب: فيمالوانعدم المشترك واراد. وإلخ، ن٨م ص ١٧٧.

<sup>(3)</sup> روالحتار، كما ب القصناء، مطلب: فيمالواتهدم المشترك واراد ... الح من ٨٠٠٠ من ١٧٨.

جن و گوں کے مکانات کے در دازے پہلے راستہ میں ہیں اُن کو بیت عاصل نہیں کہ کو چینے برنافذہ میں در دازے نکالیں کر کو چینے برنافذہ میں در دازے نکالیں کرنے کو چینے بنافذہ میں اُن لوگوں کے لیے آمدورفت (آنے جانے) کاحتی نہیں ہے ہاں اگر ہوا آنے جانے کے لیے کوئی بنانا چاہتے ہیں یاروشندان کھولنا چاہتے ہیں تو اس سے روکے نہیں جاسکتے کہ اس میں کو چیسر بستہ (ایک طرف سے برگل) والوں کا کوئی نقصان نہیں ہے اور کو چیسر بستہ والے اگر پہلے راستہ میں اپنا در دازہ نکالیں تو منع نہیں کیا جاسکتا ہوں کہ وہ راستہ اُن لوگوں کے لیے مخصوص نہیں۔(5)

مسئلہ ک: اگر اُس کم براستہ میں ایک شاخ (یعن گلی) متدیر ( گول)(6) نگلی ہوجونصف دائرہ یا کم ہوتو جن رگوں کے دروازے پہلے راستہ میں ہوں وہ اس کوچہ متدیرہ ( گول گلی) میں بھی اپنا دروازہ نکال سکتے ہیں کہ بیر میدان مشترک ہے سب کے لیے اس میں حق آ سائش ہے۔ (7)

مسئلہ ۸: ہر شخص اپنی ولک میں جو تصرف چاہے کرسکتا ہے دوسرے کومنع کرنے کا اختیار نہیں گر جبکہ ایسا تضرف کرے کہ اس کی وجہ سے پروس والے کو کھلا ہوا ضرر پہنچ تو بیاہے تصرف سے روک دیا جائے گا مثلاً اس کے تصرف کرنے سے پروس والے کی دیوار گرجائے گی یا پروس کا مکان قائل انتقاع تدرہے گا مثلاً اپنی زمین میں دیوار اُٹھا رہا ہے جس سے دوسرے کا دشتدان بند ہوجائے گا اُس میں بالکل اندھیرا ہوجائے گا۔(8)

مسئلہ 9: کوئی مخص اپنے مکان میں تنور گاڑنا چاہتا ہے جس میں ہر وفت روٹی کیے گی جس طرح دوکانوں میں ہوتاہے یا اجرت پر آٹا بینے کی چکی لگانا چاہتا ہے یا دھونی کا پاٹا رکھوانا چاہتا ہے جس پر کیڑے دھلتے رہیں گے ان چیزوں سے منع کیا جاسکتا ہے کہ تنور کی وجہ سے ہر وفت دھواں آئے گا جو پریشان کریگا چکی اور کیڑے دھونے کی دھمک سے پردی کی عمارت کمزور ہوگی اس لیے ان سے مالک مکان کومنع کرسکتا ہے۔ (9)

مسلد • ا: بالاخان پر کھڑ کی بناتا ہے جس سے پروس والے کے مکان کی بے پردگی ہوگی اس سے روکا جائے گا۔ (10)

<sup>(4)</sup> ال كي صورت بيه

<sup>(5)</sup> الدوالخاروردالمحتار، كماب القصناء، مطلب: في في إن آخرللدار، ج ٨، ٥ ١٢٨ - ١٥.

<sup>(6)</sup> ال كى صورت يى .

<sup>(7)</sup> العداية ، كمّاب أدب القاضي ، باب الحكيم رمسائل ثني من كمّاب القصاء رج ٢ بص ٩ • اوغير با.

<sup>(8)</sup> الدرائخ ارور دالمحتار ، كماب القصاء ، مطلب: اقتسموا دارُ اوأراد ... إلخ ، ج ٨ ، ص ا ١٥ - ١٥٠٠.

<sup>(9)</sup> الفتاوى الصندية ، كمّاب أدب العاضى البعب الثّاني والثّلانون في المتفرقات ،ج ٣٠٥ مم ٣٠٥.

<sup>(10)</sup> الدراكخ آرور دالمحتار، كمّاب القضاء، مطلب: اقتسموا دارُ اوأراد ... إلخ ، ج ٨، ص ١٧١.

یوہیں جھت پر جو صنے سے منع کیا جائے گاجب کداس کی وجہ سے بے پروگی ہوتی ہو۔

۔ بیال مسلم ۱۱: دو مکانوں کے درمیان میں پردہ کی دیوار تھی گر گئی جس کی دیوار ہے وہ بنائے اور مشترک ہوتو دونوں بنوا کمیں تا کہ بے پردگی دور ہو۔ (11)

مسئلہ ۱۱: ایک فخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ فلال وقت اُس نے بید مکان جھے ہبہ کر دیا تھا اور قبضہ بھی دے دیا ہوں دیا ہدی ہے ہبہ کے گواہ ہائے گئے تو کہنے لگا اُس نے ہبہ ہے انکار کر دیا تھا لہٰذا میں نے بید مکان اُس سے خرید لیا اور خرید نے کے گواہ پیش کئے اگر یہ گواہ خرید نے کا وقت ہبہ کے بعد کا بتاتے ہیں مقبول ہیں اور پہلے کا بتا میں تو مقبول نہیں کہ تناقض پیدا ہو گیا اور اگر ہبداور کتے وقول کے وقت فہ کور نہ ہوں یا ایک کے لیے وقت ہو دوسرے کے لیے وقت نہ ہو جب بھی گواہ مقبول ہیں کہ دونوں قولوں میں تو فیق مکن ہے۔ (12)

مسئلہ ساا: مکان کے متعلق دعوی کیا کہ بیہ مجھ پر دقف ہے پھر بیکتا ہے میرا ہے یا پہلے دوسرے کے لیے دعوی کیا۔ پھر اپنے لیے دعوی کرتا ہے بیم مقبول نہیں کہ تناقض ہے اور اگر پہلے اپنی ملک کا دعوی کیا پھر اپنے او پر دقف بتایا یا پہلے اپنے لیے دعوی کیا پھر دوسرے کے لیے بیم مقبول ہے۔ (13)

مسئلہ ہما: ایک فض نے دوسرے سے کہا میرے ڈمہتمارے ہزارروپ ایں اُس نے کہا میرائم پر پھی ہیں ہے پھر اُسی جگہ اُس نے کہا ہاں میرے تمارے ڈمہ ہزاررو پے این تو اب پھی نہیں لے سکتا کہ اُس کا اقراراس کے رو کرنے سے رد ہوگیا اب بیراس کا دعوی ہے گواہ سے ثابت کرے یا وہ تخص اس کی تقمد بین کرے تو لے سکتا ہے ورنہ نہیں۔(14)

مسئلہ 10: ایک شخص نے دوسرے پر ہزارہ ہے کا دعوی کیا مرقی علیہ نے اٹکار کیا کہ میرے ڈسٹھارا پھونہیں ہے

یا یہ کہا کہ میرے ڈسٹھی کچھ نہ تھا اور مدگی نے اُس کے ذمہ ہزار روپے ہونا گواہوں سے ثابت کیا اور مدگی علیہ نے

گواہوں سے ثابت کیا کہ بیں اوا کر چکا ہوں یا مدعی معاف کر چکا ہے مدعی علیہ کے گواومقبول ہیں اور اگر مدعی علیہ نے

یہ کہا کہ میرے ذمہ بچھ نہ تھا اور بیں شمصیں پہچانا بھی نہیں اسکے بعد اوا یا ابراکے (معاف کرنے کے) گواہ قائم کے

یہ کہا کہ میرے ذمہ بچھ نہ تھا اور بیں شمصیں پہچانا بھی نہیں اسکے بعد اوا یا ابراکے (معاف کرنے کے) گواہ قائم کے

<sup>(11)</sup> البحرالرائق كتاب الحوالة مباب التكيم من 22 مل 20.

<sup>(12)</sup> الفتاوي الصندية ، كماب أدب القاضي ، الباب المَّاني والثلاثون في المتفرقات، ج سابس ١٠٠٣ ، وغيره.

<sup>(13)</sup> الدرالخار، كتاب القصاء، ج٨، الكاه

<sup>(14)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب أوب القاضي، الباب الثّاني والثلاثون في التنفرقات، ج ١٣٠٣م،

مسئلہ ۱۱: چارسوروپے کا دعوی کیا مرحی علیہ نے انکار کر دیا مرحی نے گواہوں سے ثابت کیا اس کے بجد مرحی نے بیہ اڑار کیا کہ مدعی علیہ کے اسکے فرمہ تین سومیں اس اقرار کی وجہ سے مدگی علیہ سے تین سوسا قط نہ ہوں گے۔ (16) مسئلہ کا: دعوی کیا کہتم نے فلال چیز میرے ہاتھ تھے گی ہے مدعی علیہ منکر ہے مدعی نے گواہوں سے تھے ثابت كردى اور قاضى نے چیز والا وى اس كے بعد مدى نے دعوى كيا كداس چیز میں عیب ہے للبذا واپس كرا دى جائے بالع جواب میں کہتا ہے کہ میں ہر حیب سے دست بردار ہو چکا تھا اور اس کو گواہوں سے ٹابت کرنا چاہتا ہے بالع کے گواہ

مسکلہ ۱۸: ایک شخص دستاویز (18) چیش کرتا ہے کہ اس کی روسے تم نے فلال چیز کا میرے لیے اقرار کیا ہے وہ کہتاہے ہاں میں نے اقرار کیا تھا تکرتم نے اُس کورد کر دیا مقرالہ کوحلفدیا جائے گا (19) اگر وہ حلف سے بیہ کہد دے کہ میں نے ردنہیں کیا تھا وہ چیزمقرے (اقر ار کرنے والے سے) لے سکتا ہے۔ یو بین ایک شخص نے دعوی کیا کہتم نے بیا چزمیرے ہاتھ تھ کی ہے بائع کہتا ہے کہ ہاں تھ کی تھی مگرتم نے اقالہ کرلیا می پرحلف دیا جائے گا۔ (20)

مسکلہ 19: کافر ذمی مرگیا اُس کی عورت میراث کا دعوی کرتی ہے اور بیعورت اس وفت مسلمان ہے کہتی ہے میں اُس كے مرنے كے بعد مسلمان مولى موں اور ورئد (ميت كے وارث) يدكتے بيں كدائس كے مرنے سے پہلے مسلمان ہو چی تھی لہذا میراث کی حقد ارتبیں ہے ورنڈ کا قول معتبر ہے اور مسلمان مرگیا اُس کی عورت کا فروٹھی وہ کہتی ہے میں شوہر کی زندگی میں مسلمان ہو چکی ہوں اور ور شہ کہتے ہیں مرنے کے بعد مسلمان ہوئی ہے اس صورت میں بھی ورنڈ کا قول معتبر

مسكله ۲۰: ميت كے كفرداسلام ميں اختلاف ہے كدوه مسلمان ہوا تھا يا كافر بى تھا جوأس كے اسلام كا مدى ہے

<sup>(15)</sup> المداية ، كمّاب أدب القاضي ، باب الحكيم ، مسائل شيّ من القصناء من ٢٠٩٠ .

<sup>(16)</sup> الدرالخار، كتاب القصناء، ج٠٨ من ١٨.

<sup>(17)</sup> الفتاري الصندية ، كتاب أوب القاضي ، الباب الثاني والتلاثون في المتفرقات ، جسام ٢٥٥٥.

<sup>(18)</sup> يعنى الماتحريرى ثبوت جس ساينات تابت كياجا سكيد

<sup>(19)</sup> جس کے لیے اقرار کیا تھا اس سے تم لی جائے گی۔

<sup>(20)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب أدب القاضي، الباب الثّاني والثّلاثون في المتفرقات، ج سوم ٢٠٠٧:

<sup>(21)</sup> العداية ، كماب أدب القاضي فصل في القصناء بالمواريث ، ح ٢ من اال.

اُس کا قول معتبر ہے مثلاً ویک محض مرحمیا جس کے والدین کافریں اور اولاد مسلمان ہے والدین ہے آئے بتی کہ جہارہ بینا کافر تھا اور کافر مرااور اُس کی اولا و رہے کہتی ہے کہ اعارا باپ مسلمان ہو چکا تھا اسلام پر مرااولا د کا قول معتبر ہے یہی اُس کے وارث قرار پائیں سے ماں باپ کوئر کرنیں ملے گا۔ (22)

مسئلہ ۲۱: بن چی شمیکہ پروے دی ہے مالک اجرت کا مطالبہ کرتا ہے شمیکہ داریہ کہتا ہے کہ نہر کا پانی خشکہ ہو جمیا تی اس وجہ ہے چی چل نہ کی اور میرے ذمہ اجرت واجب نہیں مالک اس سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے پانی جاری تھا چی بندر ہے کی کوئی وجہ نہیں اور گواہ کسی کے پاس نہیں اگر اس وقت پانی جاری ہے مالک کا قول معتبر ہے اور جاری نہیں ہے تو تھیکہ دار کا قول معتبر۔ (23)

مسئلہ ۲۲: ایک شخص نے اپنی چیز کسی کے پاس امانت رکھی تھی وہ سر گیا این ایک شخص کی نسبت ہے کہتا ہے بیخص اُس امانت رکھنے والے کا بیٹا ہے اس کے سوا اُس کا کوئی وارث نہیں تھی دیا جائے گا کہ امانت اسے دے دے اس کے بعد وہ این ایک دوسرے شخص کی نسبت بیہ اقرار کرتا ہے کہ بیا اُس میت کا بیٹا ہے مگر وہ پہلا شخص انکار کرتا ہے تو بیا شخص اُس امانت میں سے پچھنیں لے سکتا ہاں اگر پہلے شخص کو امین نے بغیر قضائے قاضی ( قاضی کے فیطے کے بغیر ) امانت دے دی ہے تو دوسرے کے حصہ کی قدر امین کو اپنے پاس سے وینا پڑے گا۔ مدیون (مقروض) نے بیا تر ارکیا امانت دے دی ہے تو دوسرے کے حصہ کی قدر امین کو اپنے پاس سے وینا پڑے گا۔ مدیون (مقروض) نے بیا تر ارکیا کہ بیمیرے دائن ( یعنی قرض دینے والا ) کا بیٹا ہے اس کے سوا اُس کا کوئی وارث نہیں تو دین ( قرض ) اُسے دے دیا شروری ہے۔ (24)

مسئلہ ۱۲۳ صورت مذکورہ میں امین نے بیا قراد کیا کہ بیٹض اُس کا بھائی ہے اور اس کے سوامیت کا کوئی وارث نہیں تو قاضی فوراً دینے کا حکم نہ دے گا بلکہ انظار کر یکا کہ شایداُس کا کوئی بیٹا ہو۔ جوشخص بہر حال وارث ہوتا ہے جیسے بیٹی باپ مال بیسب بیٹے کے حکم میں جی اور جو بھی وارث ہوتا ہے بھی نہیں وہ بھائی کے حکم میں ہے۔ (25) مسئلہ ۱۲۳ امین نے اقراد کیا کہ جس نے امانت رکھی ہے بیائی کا وکیل بالقبض (کسی چیز پر قبضہ کرنے کا وکیل) مسئلہ ۱۲۳ امین نے اقراد کیا کہ جس نے امانت رکھی ہے بیائی کا وکیل بالقبض (کسی چیز پر قبضہ کرنے کا وکیل) ہے یا وسی ہے یا اس نے اُس سے اس چیز کو خرید لیا ہے تو ان سب کو دینے کا حکم نہیں ویا جائے گا۔ اور اگر مدیون نے کسی خص کی نسبت میہ اقراد کیا کہ بیائی کا وکیل بالقبض ہے تو دے دینے کا حکم ویا جائے گا۔ عاریت اور بین

<sup>(22)</sup> الدرالخياروردالحتار، كمّاب القصاء، مطلب: التسمو ادارُ اوارُ اد... إلح، ج٨م، ١٨٥٠.

<sup>(23)</sup> الدر الخيّار، كيّاب القصّاء، من ١٨٣.

<sup>(24)</sup> الدراكختار، كمتاب القعناء، ج٨، م٠٥١.

<sup>(25)</sup> ردانحتار، كمّاب القصاء مطلب: اقتهموا دار اواراد... إلخ، ج٨م، ص١٨٥.

شرح بها و نشریعت (مردواز دیم) رہیں۔ مضوبہ (جس چیز پر تاجائز قبضہ کیا گیا ہو) امانت کے حکم میں ہیں جہاں امانت دے دینا جائز ان کا بھی دے دینا جائز اور جہاں وہ ناجائز سیجی ناجائز۔(26)

مسکلہ ۲۵: میت کا تر کہ دارتوں یا قرض خواہوں میں تقلیم کیا گیا اگر در ننہ یا قرض خواہوں کا ثبوت گواہوں سے ہوا ہوتو ان لوگوں سے اس بات کا ضامن نہیں لیا جائے گا کہ اگر کوئی وارث یا دائن ثابت ہوا توتم کو واپس کرنا ہو گا اور اگر إرث (وراثت) يا دَين اقرار سے ثابت ہوتو گفيل (ضامن )ليا جائے گا۔ (27)

مسکلہ ۲۷: ایک شخص نے مید دعویٰ کیا کہ میدمکان میرا اور میرے بھائی کا ہے جوہم کومیراث میں ملا ہے اور اُس کا بھائی غائب ہے اس موجود نے گواہوں سے ثابت کر دیا آ دھا مکان اس کو دے دیا جائے گا اور آ دھا قابض کے ہاتھ می چوز دیا جائے گا جب وہ غائب آ جائے گا تو اُسکا حصہ اُسے ل جائے گا ندا سے گواہ قائم کرنے کی ضرورت پڑے کی نه جدید نیمله کی وہ پہلا ہی فیمله اس کے حق میں بھی فیملہ ہے۔ جائداد منقولہ (وہ جائداد جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منقل کی جاسکتی ہو) کا بھی بہی تھم ہے۔(28)

مسكه ٧٤: كمي مخص نے بيكها كرميرامال صدقه ہے يا جو پچھ ميرى يلك ميں ہے صدقه ہے تو جواموال از قبيل زكاة إلى لينى سوتا ، جاندى ، سائمه ، اموال تجارت بيسب مساكين پرتضدق كرے ( يعنى صدقه كردے)\_اور اكر أس کے پاس اموال زکا ہ کے سواکوئی دوسرا مال ہی نہ ہوتواس میں سے بفتدر توت روک لے ( بینی اتنی مقدار جو اس کی گزر بركے ليے كانی مو) باتی صدقه كردے پھر جب كھ مال ہاتھ من آجائے تو جتنا روك ليا تھا اوتنا صدقه كردے۔ (29) مسکلہ ۲۸: کسی محض کو وصی بنایا اور اُسے خبر نہ ہوئی بیرایصا (لیعنی وصی مقرر کرنا) سیجے ہے اور وصی نے اگر تصرف کر لیا توبیقسرف سیح ہے اور کسی کو وکیل بنایا اور وکیل کوعلم شہوا بیتو کیل سیح نہیں اور اس لاعلی میں وکیل نے تصرف کر ڈالا بیہ

مسكلہ ٢٩: قاضى يا امين قاضى نے كسى كى چيز قرض خواہ كے دين اداكر نے كے ليے بيع كر دى اور شن پر قبضه كرليا مريد من قاضى يا أس كامين ك ياس سے ضائع موكيا اور وہ چيز جو بيع كى كئي تھى اُسكاكونى حقدار بيدا موكيا يامشترى

<sup>(26)</sup> البحرالرائل، كمّاب الوكالية ، باب الوكالية بالخصومة والقبض، ح ٢، ص ١١٣ - ١١٣.

<sup>(27)</sup> الدرالخار، كماب القصاء، ج٨،٥ ١٨٥ \_ ١٨٨.

<sup>(28)</sup> الدرالخار ، كمّاب القصاء ، ج٠٨ ، ص ١٨٨.

والبحرالرائق، كمّاب الحوالة ، باب الحكيم ، ج2، ص 22.

<sup>(29)</sup> العداية ، كتاب أدب القاضي، باب الحكيم فصل في القصاء بالمواريث، ج٢ من ١١٣ ، وغيرها.

<sup>(30)</sup> الدرالخار، كماب القصاء، ج٨،٥٠ ١٨٩.

مسئلہ و ۱۳ کسی نے ایک ثلث مال (ایک تہائی مال) کی فقرا کے لیے وصیت کی قاضی نے ثلث مال ترکہ (وہ مال جومر نے والا چیوڑ جائے) ہیں سے نکال لیا محراجی فقیروں کو دیا نہ تھا کہ ضائع ہو گیا تو فقرا کا مال ہلاک ہوا یعنی باتی دو تہائی (تمین حضوں ہیں سے وو جھے) ہیں سے ثلث نہیں نکالا جائے گا بلکہ بید دو تہائیاں ورشہ (میت کے وارث) کو دی حاکم گی۔ (32)

مسئلہ اسا: قاضی عالم وعادل اگر تھم دے کہ ہیں نے اس محص کے رجم یا ہاتھ کا شخ کا تھم دے دیا ہے یا کوڑے مارنے کا تھم دیا ہے تو بیسزا قائم کر تو اگر چہ ثبوت اس کے سامنے نہیں گذرا ہے گر اس کو کرنا درست ہے اور اگر قاضی عادل ہے گر عالم نہیں تو اُس سے اُس سزا کے شرا نظ دریافت کرے اگر اُس نے تسجے طور پر شرا نظ بیان کر دیے تو اُس کے عادل ہے تھم کی نتیبل کر ہے ورز نہیں۔ یو ہیں اگر قاضی عادل نہ ہوتو جب تک ثبوت کا خود معاینہ کیا ہووہ کا م نہ کرے اور اس کر ان میں احتیاط کا مقاضا کی ہے کہ بہر صودت بددن معاینہ ثبوت کا معائنہ کئے بغیر) قاضی کے کہنے پر افعال نہ کرے۔ (33)

多多多多多

<sup>(31)</sup> الدرالخيّار، كماب القعناء، ج٨ص ١٩٠-١٩١.

<sup>(32)</sup> الدرالخار، كاب القمناه، ج٨، ١٩١-١٩١.

<sup>(33)</sup> الدرالخار، كتاب القضاء، ج٨م ١٩٢، وغيره

شرح بهار شویعت (حمردوازدیم)

# گواہی کا بیان

الله عزوجل فرما تاہے:

(وَاسْتَفْهِلُوا شَهِيْكَايُنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنَ لَّمْ يَكُوْنَارَجُلَيْنِ فَرَجُلْ وَامْرَأَشِ عِنْنَ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَ إِحَلْعَهُمَا فَتُنَكِّرُ إِحُلْعُهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْتَبُوا الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْتَبُوا الشُّهَدَاءُ وَمُ لِلشَّهَا كَوْ وَلَا تَسْتَبُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ مَا فَي يُرَا إِلَى اَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَاقْوَمُ لِلشَّهَا كَوْوَا دُنِي اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللهُ وَاللهُ

(1) پساءالقرة:٢٨٢.

اس آیت کے تحت مضر شہر مولا تاسید فیر تیم الدین مراد آبادی علیہ الرحیۃ ارشاد فریائے بیل کہ تواہ وہ دین چی ہو یا تمن حضرت این عباس رضی اللہ تعالیٰ عند نے فریا یا: کہ اس سے تھ شکم مراد ہے تھ شکم ہیہ ہے کہ کی چیز کو شکلی قیمت نے کر فروخت کیا جائے اور شیح مشتری کو میر و کرنے کے لئے ایک مدت میں کرئی جائے اس تھ کے جواز کے لئے جنس ، نوع مفت، مقدار مدت اور مکان اوا اور مقدار داس المال ان چیز وں کا معلوم ہونا شرط ہے۔ لکھنامتی ہے ، فا کہ واس کا یہ ہے کہ بھول چوک اور مدیون کے اظار کا اندید توس رہتا۔ ایک طرف سے کوئی کی پیشی نہ کرے نہ فریقین بیس سے کسی کی رور عایت ۔ حاصل معنی ہے کہ کوئی کا تب کھنے سے شخ نہ کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وثیقہ نو کسی کا علم دیا ہے تعیر و تبدیل دیا نت و امانت کے ساتھ تھے ہے کا بت آیک قول پر قرض کا ایہ ہود ایک قول پر قرض کیا ہے اور ایک قول پر قرض کیا ہے اور ایک قول پر قرض کیا ہے ہوگئے کا تب جس صورت میں اس کے سوا اور نہ پایا جائے اور ایک قول پر مشحب کی کہ داس میں مسلماتوں کی حاجت بر آری اور شخت علم کا خشر ہوئی۔

مئلہ: تنہا عورتوں کی شہادت جائز نہیں تواہ وہ چار کیوں نہ ہوں گرجن امور پر مردمطلع نہیں ہوسکتے جیسے کہ بچیہ بینتا یا کرہ ہونا اور نسائی عیوب اس میں ایک عورت کی شہادت بھی مقبول ہے مسئلہ: حدود وقصاص میں عورتوں کی شہادت بالکل معترفیس صرف مردوں کی شہادت صروری ہے اس کے مواادر معاملات میں ایک مرداور دوعورتوں کی شہادت بھی مقبول ہے۔(مدارک واحدی)

مئلہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ادائے شہادت قرض ہے جب مدگی گواہوں کوطلب کرے تو انہیں گواہی کا چیپانا جا کرنہیں ہے تم حدود کے سوااورامور میں ہے لیکن حدود بھی ہے اور شام اللہ علیہ والدول میں ہے سید عالم ملی اللہ علیہ والدول ہوا اللہ علیہ والدول ہے مدین شریف میں ہے سید عالم ملی اللہ علیہ والدول ہے مسلمان کی مردد ہوئی کرے اللہ تہارک و تعالی دنیا و آخرت میں اس کی سیتاری کرے گالیکن چوری میں مال لینے کی سے معلم اللہ کی مردد ہوئی کرے اللہ تہارک و تعالی دنیا و آخرت میں اس کی سیتاری کرے گالیکن چوری میں مال لینے کی سے

ا ہے مردوں میں ہے دو کو گواہ بنا او اور اگر دو مرد نہ ہول تو ایک مرد اور دو عور تیں اُن گواہوں ہے جن کوتم پیند

کرتے ہو کہ کہیں ایک عورت بھول جائے تو اُسے دوسری یاد دلادے گا۔ گواہ جب بلائے جائیں تو انگار نہ کریں۔
معاملہ کی میعاد تک ہوتو اُس کے لکھنے سے مت گھبراؤ جھوٹا معاملہ ہو یا بڑا۔ بیاللہ (عزوجل) کے نزدیک انصاف کی
بات ہے اور شہادت کو درست رکھنے والا ہے اور اس کے قریب ہے کہ تعصیل شہد نہ ہو ہاں اس صورت میں کہ تجارت
فوری طور پر ہوجس کوتم آپس میں کررہے ہوتو اس کے نہ لکھنے میں حرج نہیں۔ اور جب خرید و فروخت کروتو گواہ بنالواور
نہ تو کا تب نقصان پہنچائے نہ گواہ اور اگرتم نے ایسا کیا تو بیٹھارافسق ہے اور اللہ (عزوجل) سے ڈرد اور اللہ (عزوجل)
تم کوسکھا تا ہے اور اللہ (عزوجل) ہر چیز کا جائے والا ہے۔

اور فرما تاہے:

(وَلَا تَكْتُهُوا الْشَهَا دَقَوَمَن يَكُتُهُ فَهَا فَإِنَّهُ اثِمْ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْمُ ( ٢٨٣ ﴾) (2) اورشهادت كونه چهاؤاورجواس چهالي كاأس كاول تنهكار باورجو بجهتم كرت موالله (عزوجل) أس كوجانتا ب-

شہادت وینا واجب ہے تا کہ جس کا مال چوری کیا حمیا ہے اس کاحق ملف نہ ہوگواہ اتن احتیاط کرسکتا ہے کہ چوری کا لفظ نہ کے گواہی میں سے کہنے پر اکتفا کرے کہ بید مال فلاں فخص نے لیا۔

یک آت میں دو احتال ہیں مجبول ومعروف ہونے کے قراہ قابین عماس دھی اللہ عنبااؤل کی اور قراء قاعر رضی اللہ تعالی عنہ ثانی کی مؤید ہے پہلی نقز پر پرمعنی میر ہیں کہ اٹل معاملہ کا تبوں اور گواہوں کو ضرر نہ پہنچا کی اس طرح کہ دو اگر اپنی ضرور توں میں مشغول ہوں تو انہیں مجبور کریں اور ان کے کام چیڑ اکیں بیاحق کتابت نہ دیں یا گواہ کو سٹر خرج نہ دیں اگر دہ دو سرے شہرے آیا ہو دوسری نقند پر پرمعنی میر ہیں کہ کا سب و شاہد اہل معاملہ کو ضرر نہ پہنچا کی اس طرح کہ باوجو و فرصت و فراغت کے ندآ کی یا کتابت میں شخریف و تبدیل نے یا د آل و کی کریں۔

(2) پسرالقرة: ۲۸۳.

اس آیت کے تحت مفر شہر مولانا سید جمد تھیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ بینی کوئی چیز دائن کے تبعنہ میں گروی کے طور پر دے ددمستلہ: بیمستحب ہے اور حالیہ سفر میں رئی آیت سے ثابت ہوا اور غیر سفر کی حالت میں حدیث سے ثابت ہے چنا نچدر سول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ دیکم نے مدینہ طیب میں اپنی زرومبارک یہودی کے پاس گروی رکھ کریس صاع بڑو لئے مسئلہ اس آیت سے راس کا جواز اور قصہ کا شرط ہونا ثابت ہوتا ہے۔

کیونکہ اس میں صاحب بن کے تن کا ایطال ہے یہ خطاب گواہوں کو ہے کہ وہ جب شہادت کی اقامت واوا کے لئے طلب کئے جائی تو حق کونہ چھپائیں اور ایک تول یہ ہے کہ یہ خطاب مدیدوں کو ہے کہ وہ اپنفس پرشہادت دیے میں تامل ندکریں۔ حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہا ہے ایک حدیث مروی ہے کہ کیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور جموئی گواہی دینا اور گوائی کو چھپانا ہے۔

### إحاديث

حدیث ا: امام مالک ومسلم واحمد و ابو داود و ترمذی زید بن خالد جبنی رضی الله تعالی عندے راوی که رسول الله مسلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فر مایا : کیاتم کو بی خبر نه دوں که بہتر گواہ کون ہے وہ جو گواہی دیتا ہے اس سے قبل که اس سے گواہی سر لیے کما جائے۔ (1)

حدیث ۱: بیبقی ابن عباس رضی الله تعالی عنبها سے راوی که رسول الله صلی الله تعالی علیه دسلم نے فرمایا: اگر لوگول کوئش اُن کے دعوے پر چیز دلائی جائے تو بہت سے لوگ خون اور مال کے دعوے کر ڈالیس سے ولیکن مدی (دعو لے کرنے والا) کے ذبیہ بینہ (گواہ) ہے اور منکر پر قسم ۔ (2)

حدیث سا: ابوداود نے امسلمہرض اللہ تعالی عنہا ہے روایت کی کہدو شخصوں نے میراث کے متعاق حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کی خدمت میں دعویٰ کیا اور گواہ کس کے پاس نہ تھے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے موافق اس کے بھائی

(1) مح مسلم التاب الاتفية الإب بيان خراصو والحديث (١٩-١٩) من ١٩٠١.

عيم الامت كي رتى محول

اے آپ میانی ہیں، جہن ہیں، آپ کی وفات والے میں ہوئی، پیاس سال عمر پائی، عبداللک کے زمانہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ (اشعہ) اے شہداء جمع ہے شاھد کی بھی شہید کی بھی یہاں شاہد کی جمع ہے۔

ساس فرمان عانی کے ٹی مطلب ہو سکتے ہیں :ایک ہے کہ کس کے پاس کی مدی کے تن کی گوائی ہے اور مدی کواس کی خرایس اگر ہے گوائی نہ مارا دے تو اس کا حق مارا جائے تب اس پر الازم ہے کہ خود مدی کو خر دے دے کہ جس تیرے تن کا گئی گواہ ہوں تا کہ اس کا حق نہ مارا جائے ، یہ گوائی امانت ہے جس کا چہانا خیانت ہے ۔ دومرے یہ کہ حقوق شرعیہ کی گوائی دیتا واجب ہے اگر چہ اس کا وحویٰ نہ ہو جیسے طلاق، عمان، وتف، عام وصیت کہ ان جیسی چیزوں کی گوائی قاضی سکے بال ضرور دے اگر چہ است طلب نہ کیا گیا ہو،ان وولوں گواہوں کے متعلق رب تعانی فرماتا ہے: "وَاَقِیْهُوا الشَّهْلَةُ لِلُهِ" ۔ چونکہ ان گواہیوں سے تی انسانی اور حقوق شرعیہ وابستہ ہیں لہذا منرور ادا کرے طلب کا انتظار نہ کرے وال جو تی گوائی مزور وے یہ صورے جس مدیت بیں اپنے گوائی دینے کی برائی ہے کہ سے مقاب کا انتظار نہ کرے وال جو تی گوائی مزاد ہے۔ (امعات، مرقات واشعہ)

(مراة المناجح شرح مشكوة المصانيح، ج٥، ٩٦٢).

(2) السنن الكبرى لليه هي ، كماب الدعو ى والبينات ، باب البيرة على المدى ... والخيء الحديث: ١٠٢١٦، ح-١،ص٢٢٧.

کی چیز کا فیصلہ کر دیا جائے تو وہ آگ کا گلزا ہے ہیں کر دونوں نے عرض کی یا رسول اللہ! (عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) میں اپناحق اپنے فریق کو دیتا ہوں فرمایا یوں نہیں بلکہ تم دونوں جا کراُ سے تقسیم کر داور ٹھیک ٹھیک تقسیم کر د ۔ بھر قرعہ اندازی کر کے اپنا اپنا حصہ لے لو اور ہر ایک دوسرے سے (اگر اس کے حصہ میں اُس کا حق پہنچ عمیا ہو) معافی کرا لیے۔(3)

حدیث سم: شرح سنت ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنبما سے مروی کہ دوشخصوں نے ایک جانور کے متعلق دعویٰ کیا ہر ایک نے اس بات پر گواہ کئے کہ میرے گھر کا بچہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُس کے موافق فیصلہ کیا جس کے قبضہ میں تھا۔ (4)

(3) سنن أي داورد، كمّاب القصار، باب في قضا والقاضى اذا أحطاً والحديث: ٣٥٨٣،٣٥٨٣، ج٣٩٠، ٣٠١م.

عليم الامت كي مدنى يهول

آ یعنی ایک چیز کے متعلق دو صاحبوں نے دموی کیا کہ میری ہے ہر ایک مید کہتا تھا کہ بھے یہ چیز میرے عزیز کی میراث میں ملی ہے اور کسی کے پاس کواہ متھے نہیں۔

س یعنی میراشرگ فیصلہ جو ظاہر پر بنی ہووہ فیرستی کے لیے یہ چیز حلال نہ کردے گا اگر دائنی دہ سچا ہوتو لے درنہ چھوڑ دے۔اس کی تحقیق پہلے ہوچکی کہ حضور انور کے فیصلے کتنی ہے ہے اور کس فیصلہ کا کیا تھم ہے۔

سے بیجان اللہ! بیرتا ٹیر ہے اس زبان فیض ترجمان کی کہ ایک قربان میں ان دونوں کے قال حال بحیال سب اعمال بدل گئے۔

س لین بدچیز دونوں صاحب آپس میں برابرتقتیم کرنواورتقتیم میں بن کا خیال رکھو۔ تو نبی بنا ہے و نبی سے بمعنی میاندروی جس میں نہ جلدی ہوندو براور بمعنی قصدوتحری، بیمال دومرے معنی میں ہے۔

ہے۔ درحقیقت ملح کرانا ہے فیملہ بیس سبحان اللہ اکیا شائد ارتفقیہ ہے ان دونوں میں برخض کا خیال ریتھا کہ یہ متروکہ چیز صرف میری ہے ۔
تو فرما یا کہ ہرا یک آدھی آدھی لے لوہ تنہیم بالکل درست ہواور تعبین کے لیے قرعہ ڈالو کہ کون سا حصہ کون لے، پھر تقویٰ و پر ہیز گاری کے طور پر ایک درسرے کو اپنے حق سے بری کردو کہ اگر میرا کچھ تی تیری طرف چلا کمیا ہو میری طرف سے تھے سعاف اور اگر تیرا پھرحق میری طرف آگیا ہو تیری طرف آگیا ہوتو معاف کردے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ججول تن سے براءت کروینا جائز ہے احتاف کا یہ قول ہے۔ (مرقاب )

لا \_ بزدل وی میں دی سے عام وی مراد ہے خواہ اصطلاعی وی متلوہ ویا غیر متلو یا الہام یا کشف یا کھے اور لینی مقد مات کے نیطے ہم وی یا الہام وغیرہ سے فرماتے ہیں جب کسی مقد مدیل یہ چیزیں نہ ہول تو اپنے اجتہاد سے فیصلہ فرماتے ہیں جس مدو گواہی ہتم ، علامات سے الہام وغیرہ سے فرماتے ہیں جس مدو گواہی ہتم ، علامات سے لیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حبرات انبیاء کرام خصوصًا حضور صلی اللہ علیہ دسلم اجتہاد فرماتے ہیں۔

(مراة المناجح شرح مشكُوة المصابح، ج٥،٩٧٢)

(4) شرح النة ، كمّاب الإمارة والقصناء، بإب الهيمد اعميين اذا أقام كل واحد بيئة ، الحديث ٢٣٩٨، ج٥٥، ص٣٣٣.

حدیث ۵: ابوداور نے ابومولی اشعری رضی الله تعالی عندے روایت کی که حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) کے زمانہ اقدی میں دوشخصوں نے ایک اونٹ کے متعلق دعویٰ کیا اور ہرایک نے گواہ پیش کیے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ سلم) نے دونوں کے مابین نصف نصف تقسیم قرماد یا۔ (5)

حديث ٢: سيح مسلم مين سيح علقمه بن وأل اسيخ والدست روايت كرت بين كدرسول التدسلي اللدنعالي عليه وسلم کے پاس ایک شخص حضر موت کا اور ایک قبیلہ کندہ کا دونوں حاضر ہوئے حضر موت والے نے کہا یا رسول اللہ! (عز وجل و صلی اللد تعالی علیہ وسلم) اس نے میری زمین زبروی لے لی کندی نے کہا وہ زمین میری ہے اور میرے قبضہ میں ہے ملیم الامت کے مدنی مچھول

ا \_ يعنى اس محورى سے يس نے بي حاصل كيے إلى \_

٢ \_ اس سے معلوم موا كد قبضه والا مدى عليه ب اور غيرة ابض مدى ب اكر غيرة ابض كوانى كائم كرے تو اس كے ليے فيصله ب ورند قابض سے تسم لے کراس کے حق بیں فیصلہ ہوگا، امام اعظم کے نزدیک قابض کے گواہ نہ لیے جائیں سے کہ مدی علیہ پر گواہ نییں بال اس کے گواہ بچەدىنى پرتائم بوسكتے بىل اگر دونول بىچەدىنى پر كوابى چىش كردىن تىپ بىچى فىيىلە تابىش سے حق بىل بوگا۔

السياليين صاحب مصانع في بيعديث الين كاب شرح منه بي روايت كى است يمثى اور شافتى في بين روايت فرمايا -

(مراة السناجي شرح مشكوة المصابح مع مم يس ٢٧٧)

(5) سنن أكي داورو، كمّاب القعنائ، باب الرجلين يدعيان هيئا... إلخ، الحديث: ١١٥ سرج سرم ١١٨م. تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا ۔ چونکہ ان میں سے ہرایک مری تھا کوئی اس اونٹ کا قابض شرفغالبلا اان میں سے کوئی مری علیہ نہ تھا اس کیے حضور انور نے دونوں کی موائی قبول فرمائی نبدا صدیث پر میداعتراض نبیس کہ گواہ صرف مری ہے لیے جاتے ہیں دونوں سے کیوں نیے مجئے، ہوسکتا ہے کہ دونوں ہی بہلے سے قابض ہوں مراحال اولی توی ہے کہ اونٹ کسی تیسرے کے قبضہ میں تھا جو نباس کا مدی تھا نداے مالک کی خبرتھی۔

٣ ــ اس طرح كدودنول كواس كاما لك مان لياكديا توبيرونول اس اونث عصشتر كدكام ليس يا اس كى قيست دونوس نصف تنسيم كرليس \_ب مطلب نہیں کدذن کرے دونوں میں تقتیم فر او یا الیے مقد مات میں میری فیعلد ہونا جا ہے، بیجب سے جب کدی کی گوائی خاص علامت سے تومت نہ یاتی ہو در نہ علامت والے کی گوائی کوتوت ہوگی اور اس کے حق میں فیملہ ہوگا۔

سے شاید میر دوسرا واقعہ ہے، پہلا واقعہ کوئی اور تفاعمکن ہے کہ وہ بی واقعہ ہوجو ابوداؤد کے جوالے سے مذکور ہوااور گواہ نہ ہونے کے معنے میہ ا این که دونوں کے پاس گواہ منے جونعارض کی وجہ سے سماقط ہو گئے لہذا وونوں کے پاس گوائی مقبول ندری مرقات نے اخیری توجیہ کوتر جے

٣\_اس كا مطلب بهى وه بنى ہے جوالجى عرض كميا كميا كه جانوركوشترك قرار ديا كميا۔ (مراة المناجي شرح مشكوة المصابح،ج٣ من ٢٢٨)

أس مين اس مخص كاكونى حق نبين حضور (صلى الله تعالى عليه وسلم) في حضر موت والياسي فرمايا كما تمهاري ياس كواه بیں عرض کی نہیں۔ فرمایا تو اب اُس پر حلف دے سکتے ہوعرض کی ، یا رسول اللہ! (عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) میر تعتمل قاجر ہے اس کی پرواہ بھی نہ کر ریگا کہ کس چیز پرفتم کھنا تا ہے ایس باتوں سے پر ہیز نہیں کرتا ارشاد فر ما یااس کے سوا روسری بات نہیں۔ جب وہ محض قسم کے لیے آمادہ ہوا ارشاد فرمایا اگر میددوسرے کے مال پرقسم کھائے گا کہ بطورظلم اس کا مال کھا جائے تو خدا سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس سے اعراض ( بینی اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرما ئے گا) فرمائے والاہے۔(6)

حدیث ، تزندی نے عائشہرضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا كدند خيانت كرنے والے مرواور خيانت كرنے والى عورت كى گوائى جائز اور ندأس مردكى جس پرحدلكا كى كئى اور ندالى

(8) مي مسلم، كتاب الايمان ، باب وعيومن التطع حق مسلم . . والخ والحديث: ٢٢٣\_(١٣٩) من ١٨٨. تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا ۔ بیالقمہ تابعی بیں، کوئی بیں، حصری ہیں، ان کے دالد وائل ابن تجرسحانی ہیں، علقمہ کو این حبان نے نقتہ قرما یا۔

٢ \_ حضر موت يمن كا ايك مشهور شهر ب مكنده يمن كا ايك قبيله ب كاف كرم و ي

سا۔ بعن حصری نے کندی پر خصب کا وجوی کیا اور کندی نے جواب وجوی کیا اور کندی نے جواب دعوی میں اسپنے کو اس زمین کا مالک و

اسمعلوم موا كداليي صورت من قابض مدى عليه موتا بي غير قابض من موتاب اى ليحضور سلى الله عليه وملم في حضرى سے كواه طلب فرمانية اوركندني يرمتهم عائدي

۵۔اس سے معلوم ہوا کہ جس مدی علیہ پر جموث یافس کا الزام ہواس کی تسم معتر ہے مگر کوائی میں تعویٰ وغیرہ کی یابندی ہے،رب تعالی فرما تا ہے: " وَ اَشْهِدُوا ذَوْ یُ عَدُلِ مِنْ کُمْ " مسلمانوں میں سے دوعادل گواہ بناؤتنم میں بدیابند بال نبیں کیونکہ گوائن الزام کے لیے ہو آ ہے تھم دفع کے لیے۔الزام اور دفع میں برافرق ہے کافرتھم کے ذریعدائے سے مدی کا دموی وفع کرسکتا ہے۔

۔ ا \_ بعن مسم کھائے کومڑ ااس کے لیے تیار ہوا،عد الت سے واپسی مراد ہیں۔

کے ادراس پر رحمت نہ کرے گا۔اس حدیث ہے چند فائدے حاصل ہوئے: ایک مید کہ قابض بمقابلہ غیر قابض چیز کا مستحق ہے۔دوسرے مید کداگر مدی علیدا قراد ندکرے تواس پرتنم کھانا لازم ہے،اگر تنم سے اٹکارکرے گاتو مدی کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ تیسرے مید کہ مدی کے گواہ مدی علیہ کی جسم پر مقدم بیں اگر گواہ نہ ہوں تو اس سے جسم لی جاد ہے۔ چوشے یہ کہ دوران مقدمہ میں ایک فریق دوسرے کو فاسق و فاجر وغیرہ الفاظ کے تواہے برداشت کرنا پڑیں مے حاکم نسل کا ثبوت نہ مائنے گا بخلاف گواہ کے کہ اگر مدی علیہ مدی کے تواہوں کو فاس کے تو حاكم ان كى عدالت كى تحقيق كريكار (مراة المناجيج شرح مشكوة المصابح، جرايس ٢١٠)

ورت کی اور ندائس کی جس کو اُس سے عداوت ہے جس کے خلاف گوائی دیتا ہے اور ندائس کی جس کی جھوٹی گوائی کا جہرت کی ا جربہ ہو چکا ہواور ندائس کے موافق جس کا میتالج ہے ( یعنی اس کا کھانا پینا جس کے ساتھ ہو ) اور ندائس کی جو وِلا یا قرابت میں متہم ہو۔ (7)

> (۲) جامع التر مذی کتاب انشها وات ، باب ماجاء فیمن لا تجوز شمها دند، الحدیث: ۲۳، ۳۳، ج ۲۳، م ۸۲. حکیم الامت کے مدنی کچھول

ا بنیانت مند ہے المانت کی کمی کا مال ناحق وہا لینا بخیانت کی بہت صورتی ہیں یہاں یا تو خیانت سے یہ ال مار لینا مراد ہے یا اس سے برفسق وہدکاری مراد ہیں ہیں جن اللہ اور حق شرع کا برفسق وہدکاری مراد ہیں جن اللہ اور حق شرع کا مارنا ہے اس لیے ہر فاسق خائن ہے ہم قامت نے یہاں خائن کے یہ بی معنی کو ترجیح مارنا ہے اس لیے ہر فاسق خائن ہے ہم قامت نے یہاں خائن کے یہ بی معنی کے لینی قامتی ،افعۃ اللمعات نے ہمی اس معنی کو ترجیح دی مطلب یہ ہے کہ فاسق معلن کی گوائی قاضی کے بال قبول نہیں قرآن کریم فرما تا ہے: "وَ اَشْعِدُوا خُوق عَدْ لِي مِنْ تُحَوّ الله عنی اس سے دو عادلوں و پر ہیز گاروں کو گواہ بنا گاس لیے فتھا وفر ماتے ہیں کہ شرائی ، چور، داڑھی منڈ سے وفیر ہم فستات کی گوائی تبول نہیں اس سے دو عادلوں و پر ہیز گاروں کو گواہ بنا گاس لیے فتھا وفر ماتے ہیں کہ شرائی ، چور، داڑھی منڈ سے وفیر ہم فستات کی گوائی تبول نہیں اس

سے بھائی سے مراد وہ ہے جس کے خلاف گوائی دے رہا ہے اسلامی بھائی چارہ مراد ہے لینی کینہ پروراور دشمن کی گوائی ڈمن کے خلاف تبول نہیں اگر چہدہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو کیونکہ رہ یوجہ دشمٹی اے نقصان پہنچانے کے لیے اس کےخلاف جھوٹی گواہی دے گا اس لیے احتیاطا پیدلازم کردیا گرا۔

ا سین جو غلام اپنے کوموٹی کے سوائے کی اور کا آزاد کردہ غلام بتاکر اپنی ولاء اس سے ٹابت کرے بول بی جو شخص اپنے کو دوسرے سے

حدیث ۸: سیح بخاری وسلم میں انس رضی اللہ نعالی عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ نعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں: کبیرہ گناہ یہ ہیں اللہ (عزوجل) کے ساتھ شریک کرنا۔ ماں باپ کی نافر مانی کرنا۔ کسی کوناحق قبل کرنا۔ اور جھوٹی گواہی وینا۔ (8)

خاندان ہے منسوب کر ہے ان کی گوائی قبول نہیں۔ آج کل اوگوں کو بناوٹی سید بیٹنے کا بہت شوق ہے ایسے معنوفی سیدوں کی گوائی مردود ہے

یہ فرمان عالی بہت جامع ہے ہو بی بین قافع کہتے ہے سائل کو اور مقتع کہتے ہیں صابر کو جو تحواڑے کھانے پر قزاعت کرے، یہاں وہ شخص
مراد ہے جو کسی کے گھررہ کر اس کی عطاء پر گزارہ کررہا ہو، چونکہ اس گھر والے سکے تن بیس گوائی کا نفع خود اس کو بھی پہنچ گا کہ اس کو جو مال
سلے گا اس مال سے اس کو کھانا سلے گا اس لیے گوائی قبول نہیں جو گوائی خود گواہ کو نفتے بخش ہووہ قبول نہیں جیسے باپ کی گوائی اولاد کے حق
میں، زوجین کی گوائی ایک واس سے کو تن میں کہ کوئی قبول نہیں یوں قرض تواہ کی گوائی اس کے مقروض کے تن میں قبول نہیں ۔
میں، زوجین کی گوائی ایک ویس ہے کوئی قبول نہیں یوں قرض تواہ کی گوائی اس گھروالوں کے تن میں قبول نہیں کہ سے فض

۱ \_ اگرچہ سیصدیث غریب ہے گراس کے بعض اجزاء کی تائید قرآن جیدہے بود بی ہے اور بعض اجزاء کی تائید ویکرا عادیث ہے، نیز آئمہ دین کا ای پرعمل ہے ان وجوہ سے بیقو می مومکی۔ (مراۃ المناجع شرح مشکوۃ المصابح ،ج ۴ جس ۲۷۷)

(8) مي مسلم، كتاب الايمان، باب الكيار واكبرها والحديث: ١٣٣٠ ـ (٨٨) من ٥٩٠٠.

حصو فی سواہی

#### احادیث مبارکه میں جھوٹی گواہی کی مذمت:

حصرت سیّن تا ابو بکر انفیع بن حادث وقی الله تعالی عَد فرات بی که بم رسول آکرم، شاو بی آدم ملی الله تعالی علیه وآله وسلم کی بارگاه بی بیشی بوت شخص که آپ سلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے 3 مرتبه ارشاد فر مایا: "کیا بی تبهیں سب سے بڑے گنا بول کے متعلق نہ بتا کیں؟" بم نے عرض کی: " یارسول الله تعالی علیه وآله وسلم! فررارشاد فر ایا: "دو الله برّ و و الله برّ و فال کے ساتھ شریک کشرانا اور والدین کی نافر مانی کرنا ہے۔ " آپ سلی الله تعالی علیه وآله وسلم فیک نگاسی تکریف فرما نے پر سیدھے بوکر بیٹے گئے اور ارشاد فرمایا: " یا درکھوا جھوٹ بولنا اور جوفی گوائی و بنا ( بھی کیرو گناہ ہے) ۔ " (را وی فرمات بی ) آپ سلی الله تعالی علیه وآله وسلم الله علیه وآله وسلم الله تعالی علیه وآله وسلم الله علیه وآله وسلم الله تعالی علیه وآله وسلم الله تعالی علیه وآله وسلم الله علیه وآله وسلم الله علیه وآله وسلم الله علیه وآله وسلم الله وسلم الله علیه والله علیه والله علیه والله علیه والله والله علیه والله علیه والله وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم و الله و الله و الله وسلم و الله وسلم و الله وسلم و الله وی و الله و الله و الله و الله وسلم و الله وسلم و الله و ا

(صحيح البخاري، كمّاب الشعادات، باب ما قبل في هجادة الزدر، الحديث: ٢٠٩٣، ص٢٠٩)

حضور نی ُرحمت شفیع اُمت صلی الله نتبالی علیه وآله و ملم کا قرمانِ عالیثان ہے: ''کبیرہ گناہ میہ ہیں: (۱)الله ﷺ وَحَبَلَ کے ساتھ شریک تھبرانا (۲)والدین کی نافر ہائی کرنا (۳) کسی جان کوتل کرنا اور (۴) جموٹی قشم کھانا۔''

و صحح البخاري، كمّاب الإيمان والنذ ور، بامهاليمين الغُموس....الح ، الحديث: ٢٦٧٥، م ٥٥٨) \_

## حدیث ۹: ابو داود و این ماخیه نے خریم بن فاتک اور امام احمد و تریزی نے ایمن بن خریم رضی اللہ تعالیٰ عنهما سے

حضور نبي كريم، رَهُ وف رَحيم ملى الله تعالى عليه وآله وملم في كبيره كنامول كاذكركرت موعة فرمايا: "الله عَرْ وَجَلَ ك ساته واله وملم والدین کی نافر مانی کرنا اور کمی جان کونل کرنا کبیره گناه بیل۔ " پھرفر مایا: " کیا پیس تہمیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں ندبتاؤں؟ اور رہ جموت بولنا ہے یا فر مایا: حبوتی محوای دینا ہے۔"

( سيح البغاري، كمّاب الادب، باب عقوق الوالدين من الكبائر، الحديث: ٥٠١٥م ٥٠٦)

#### جوٹی گواہی دینا شرک کے برابر ہے:

حضرت سيّد نامحريم بن فاسبح أسمدى رقيى الله تعالى عندفرمات بن كرمركار مدينه قرارقلب وسيتهل الله تعالى عليه وآلدوسلم في نماز لجرادا فرمائی، جب فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر3 مرتبدار شاد فرمایا:''جھوٹی گوائی اللہ تو ّ قبل کے ساتھ شرک کرنے کے برابر قرار دی جن ہے۔'' بجربية يتومباركه تلاوت فرماني:

فَاجْتَنِبُوا الرِّجُسَ مِنَ الْأَوْشِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الرُّوْدِ ﴿٠٠﴾ حُنَفَاءً بِلْهِ غَيْرَمُ شَرِ كِنْنَ بِهِ (پ٤١٠،٤٠٠) رجمة كنزالا يمان: تو دور بوبتول كي كندكى سے اور بجوجمونى بات سے، ايك الله كے بوكر كماس كا ساتھى كى كونه كرو\_

(سنن الي داود، كمّاب القضاء، باب في همادة الزور، الحديث:٩٩٥ ١٣٥٩)

#### جھوٹا کواہ جہنمی ہے:

پیارے آتا ، کی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے: ''جس نے سی مسلمان کے خلاف ایسی کواہی دی جس کا وہ الل نبيس تفاتو وه اپنا طحكانا جنم مين بناك-' (السندللامام احمه بن منبل مسنداني هريرة ، الحديث! ١٠٢٢، ج ١٠٩٨٥) شهنشا و مدیند، قرار قلب وسینصلی الله تعالی علیه وآله وسلم کا فرمان عالیشان ہے: '' (بروز قیامت) جموتی گواہی دینے والے کے قدم اپنی جگه ے میں میں سے حق كداس كے لئے جنم داجب موجائے گا۔

(منتن ائن ماجه الواب الشهادات، باب همادة الرور، الحديث: ٢٣٧٣ بص ٢٢٩) · · ·

شہنشا و میو مت مملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے: " قیامت کی ہولنا کی کے سبب پرندے چونجیں ماریں سے اور دُموں کو حركت ديں مے ادرجمونی كوائى دسينے والاكوئى بات شكر مدكا اوراس ك قدم الجى زين مد جدائجى شرول ك كراست جنم بل بعينك ديا جاسة كار" (أعجم الادسط ، الحديث: ٢١١٧ من ٥٥ س ٣٢٣ أو الإيفارق بدله الانقار")

#### <u> گواہی چھیا</u>نا کو یا جھوٹی گواہی دیتا ہے:

حضور نبی باک مصاحب أولاک صلی الله تعالی عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمايا: "جس نے گوائی چيپائی جب اسے گوائی کے لئے بلايا مياتو و وجور في كواى دين والي كي طرح بي-" (الحجم الاوسط، الحديث: ١١٧١ م،ج ٣٠٠٥)

مركار نامدار، مدينے كے تاجدارسلى اللہ تعالى عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا: "كيا من تهييں سب سے يزے كتاه كے بارے ميں ب

روایت کی رسول الند صلی الله تعالی علیه وسلم نے نماز صبح پڑھ کر قیام کیا اور بیفر مایا کہ جھوٹی گواہی شرک کے ساتھ برابر کر دِی گئی پیمراس آیت کی تلاوت فر مائی:

(فَأَجُتَنِبُوا الرِّجُسِ مِنَ الْأَوْتَأْنِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَاءً لِلْهِ غَيْرُمُشْرِ كِيْنَ) (9) بتول کی نایا کی سے پیواور جھوٹی بات سے بیواللہ (عزوجل) کے لیے باطل سے فق کی طرف مائل ہوجاؤ اُس کے

نه بتاؤں؟ الله عَزَّ وَجَلَّ كے ساتھ شريك منه برانا اور والدين كى نافر مانى كرنا۔ '' اور آپ صلى الله تغالى عليه وآله دسلم حالت إخيبًا ، ميں تشريف فرما نے گھر ہاتھ جھوڑ کرا پٹی زبان می تر جمان کو پکڑااور ارشاد فرمایا: ''جان لو! اور جموٹ بولیا ( بھی کبیرہ ممناہ ہے )۔''

( يجمع الزوائد، كناب الإيمان، باب في الكبائر، الحديث: ٣٨٣، ج ١،٩٥٥)

الله عز وجُل کے بیارے حبیب صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: "کیا میں تنہیں سب سے بڑے مناہ کے بارے میں نہ بتاؤل؟ اللهُ عَزِّ وَجُلُّ كِماته شريك منهرانا " كرية يت مباركة تلاوت فرمالي:

وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَلِ افْتَرِّى الْمُنَّا عَظِيمًا ﴿ ٨٠﴾ ( ٥٠ النَّاء: ٨٠)

و ترجمه كنز الايمان: اورجس في خدا كاشريك تغيراياس في برّا كناه كاطوقان بالدها-

( پھرارشا دفر مایا: )" اور والدین کی نافر مانی کرنا۔" اس کے بعد ہے آیت مہار کہ پڑھی:

انِ اشْكُرُ إِنْ وَلِوْلِدَيْ الْعَوْلِيَّ الْبَصِيرُو ﴿ ﴿ ﴿ الْمِالْمُانِ ١٣٠)

ترجمه كنزالا يمان: يدكون مان ميرااورائ مان باب كا آخر محى كدآنا بـــ

آ پ صلی الله نتحالی علیه وآله دسلم سهارا لیے بیٹھے ہے پھر سیدھے ہو کرتشریف قرما ہو سکتے اور ارشاد فرمایا: ' مجان لو! اور جموٹ بولنا ( مجمی کبیرہ مناه ٢٠١٠ - (المعم الكبير، الحديث: ٢٩٣، ج١٨، ص ١٨، ونقعد" بدله وفاحنو")

#### بلاعذر گواہی جھیا نا

### قرآن مجيد من كواي حصاف كي ندمت:

الله عَرُّ وَجَلُ كَا فَرِمَانِ عَالِيثَان بِ

وَمَنْ يَكُنُهُ مَهَا فَإِنَّهُ أَثِمْ قِلْبُهُ (بِ٣١٠ المِرة ٢٨٣٠)

ترجمهٔ كنزالا يمان: أورجو كوابن جميائ كاتوا تدري ال كاول كنهكاري

#### حديث ياك من كوابي جميان كي مذمّن :

نور کے پیکر، تمام نبیوں کے تمر ورصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: ''جب کمی کو گوائی کے لئے بلایاجائے اس وقت اس نے گوائی جھیائی تو وہ جھوٹی گوائی دینے والے کی طرح ہے۔" (اعجم الاوسط، الحدیث: ۱۲۷ ۲۱، جسم ۱۵۲)

(9) پاءانج: ١٠١٠هـ

مانھ کی کوشریک نہ کرو۔(10) ساتھ کی

عدیث ۱۰: بخاری ومسلم میں عبرالله بن مسعود رضی الله نعالی عنه عدمروی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ز مایا: سب سے بہتر میر ہے ز مانہ کے لوگ ہیں پھر جوان کے بعد ہیں پھر دہ جوان کے بعد ہیں پھر ایسی قوم آئے گی کہ ان کی گواہی میں پر سبقت کر ہے گی اور قسم گواہی پر لیمنی گواہی دینے اور قسم کھانے میں بے باک ہوں گے۔ (11) عدیث ا: این ماجه عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے راوی که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا که جونے کواہ کے قدم سننے بھی نہ یا تیں گے کہ اللہ تعالی اُس کے لیے جہنم واجب کردے گا۔ (12) حدیث ۱۲ طبرانی ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے راوی که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرما یا جس نے الی گوابی دی جس سے سی مروسلم کا مال ہلاک ہوجائے یا کسی کا خون بہایا جائے اُس نے جہنم واجب کرلیا۔ (13) صدیث ساا: بیبقی ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رادی کہ فرمایا جو محص لوگوں کے ساتھ بیظا ہر کرتے ہوئے چلا کہ بیمی گواہ ہے حالانکہ بیر گواہ بیس وہ بھی جھوٹے گواہ کے تھم میں ہے اور جو بغیر جانے ہوئے سی کے مقدمہ کی پیروی كرے وہ الله (عزوجل) كى تاخوشى مين ہے جب تك أس سے جدانه موجائے۔ (14) حدیث ۱۱۰ : طبرانی ابومولی رضی الله تعالی عندسے راوی که حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے ارشاوفر مایا جو ا کوائی کے لیے بلایا عمیا اور اُس نے گوائی چھیائی لینی اوا کرنے سے گریز کی وہ ویمائی ہے جیمیا جھوتی گوائی دینے

<sup>(10)</sup> سنن أي داد، و، كمّاب انقصناء، باب في همادة الزور، الحديث: ٥٩٩ سارج سارص ٢٥٧س.

والسند، للامام أحمد بن عنبل، مندالكونيين معديث خريم بن فاتك رضى الله تعالى عنه الحديث: ١٨٩٢، ٢٠٥٠ من ٨٥٠٠.

<sup>(12)</sup> منج البخاري، كماب الشمادات، باب لايشمد على شبادة جور... إلى الحديث:٢١٥٢، ٢٠٥٠، ١٩٣٠.

<sup>(12)</sup> منن ابن ماجه ابواب الإحكام ، باب هما دة الزور ، الحذيث: ٢٣٤٣ ،ج ١٢٣ سام ١٢٣٠.

<sup>(13)</sup> أمعم الكبير الحديث: ١٩١١م ١١٥ المسال ١٤١١م

<sup>(14)</sup> ألبنن الكبرى، ليبعني، كمّاب الوكالية ، بإب اثم من خاصم . . . إلخ ، الحديث: ١٣ ١٣ ١٠ ١١ من ١٣٠١ .

<sup>(15)</sup> المعجم الأوسط من أسمة على ، الحديث: ١٦٤ ١٣ من ٣٥٠٠.

### مسائل فقهبيه

مسئلہ ا: کسی حق کے تابت کرنے کے لیے مجلس قاضی میں لفظ شہادت کے ساتھ کچی خبر دینے کوشہادت یا گوائی سہتے ہیں۔(1)

مسئلہ ۲: مری (دعوے کرنے والا) کے طلب کرنے پر گواہی ویٹا لازم ہے اور آگر گواہ کو اندیشہ ہو کہ گواہی نہ دے گاتو صاحب حق (حق دار) کاحق تلف (ضائع) ہوجائے گا بینی اُسے معلوم ہی نہیں ہے کہ فلاں شخص معاملہ کوجا نتا ہے کہ اُسے گواہی ہے کہ فلاں شخص معاملہ کوجا نتا ہے کہ اُسے گواہی کے لیے طلب کرتا اس صورت میں بغیر طلب بھی گواہی دیٹا لازم ہے۔(2)

مسئلہ سا: شہادت فرض کفاریہ ہے بعض نے کرلیا تو باتی لوگوں سے ساقط اور دو ہی شخص ہوں تو فرض عین ہے۔خواہ مشئلہ سا: شہادت فرض کفاریہ ہے بعض نے کرلیا تو باتی کوئی ہو یا ادا لیعنی گواہ بنا نے کے لیے بلائے گئے یا گواہی دینے کے لیے دونوں صورتوں میں جانا ضروری ہے۔(3) مسئلہ سم: جس چیز کے گواہ ہوں اگر وہ مؤجل ہے بیتی اُس کے لیے کوئی میعاو ہوتو لکھ لینا چاہیے در نہ نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں۔(4)

مسئلہ ۵: شہادت کے لیے دوشم کی شرطیں ہیں۔ شرائط مل وشرائط ادا۔ مخل یعنی معاملہ کے گواہ بنے کے لیے تین شرطیں ہیں۔

(۱) بوقت تخل عاقل ہونا، (۲) انھیارا ہونا (یعنی دیکھ سکتا ہو)، (۳) جس چیز کا گواہ ہے اُس کا مشاہدہ کرنا۔
الہذا مجنول یا لا یعقل بچر (ناسمجھ بچر) یا اندھے کی گواہی درست نہیں۔ یو ہیں جس چیز کا مشاہدہ نہ کیا ہوگئس سی سنائی بات کی گواہی دینا جائز نہیں۔ ہال بعض امور کی شہادت بغیر دیکھے گئس سننے کے ساتھ ہوسکتی ہے جن کا ذکر آئے گا۔ تحل بات کی گواہی دینا جائز نہیں۔ ہال بعض امور کی شہادت بغیر دیکھے گئس سننے کے ساتھ ہوسکتی ہے جن کا ذکر آئے گا۔ تحل بات کی گواہی دینا جائز نہیں۔ ہالیام یا کافریا کے لیے بلوغ ، حریت، اسلام، عدالت شرط نہیں بعنی اگر وفت تحل (بینی جس وقت گواہ بن رہا تھا) بچہ یا غلام یا کافریا فاس تھا گر ادا کے دفت بچہ بالغ ہو گیا ہے غلام آزاد ہو چکا ہے کافر مسلمان ہو چکا ہے فاس تائب ہو چکا ہے تو گواہی

<sup>(1)</sup> تويرالابصار كتاب الشهادات ، ج٨ مي ١٩١٠.

<sup>(2)</sup> الدرالخار، كتاب الشهادات، ي ١٩٢٠.

<sup>(3)</sup> البحرالراكل، كمّاب الشهادات، ي 42 م 20.

<sup>- (4)</sup> الرجع السابق.

مقبول ہے۔(5)

مسئله ٢: شرائطِ اداميه بين - (١) گواه كا عاقل (٢) بالغ (٣) آزاد (٣) انگھيارا ہوتا (۵) ناطق ہونا (يعني تفتلو رسکتا ہو)(۲) محدود فی القذف نہ ہوتا لیتنی اُسے تہت کی حد ( لیتنی کسی کوزنا کی جھوٹی تہت لگانے کی شرعی سزا ) نہ ماری منی ہو (۷) گواہی دینے ملک گواہ کا تفع یا وقع ضرر مقصود تہ ہوتا ( لیعنی گواہی اینے نفع یا نقصان دور کرنے کے لیے نہ ہو)(۸) جس چیز کی شہاوت دیتا ہوا کس کوجانتا ہواں وقت بھی اُسے یاد ہو(۹) گواہ کا فریق مقدمہ نہ ہونا (۱۰) جس کے خلاف شہادت دیتا ہے وہ مسلمان ہوتو گواہ کا مسلمان ہونا (۱۱) حدود وقصاص میں گواہ کامر دہونا (۱۲) حقوق العباد میں جیز کی گواہی دیتا ہے اُس کا پہلے سے دعوٰ ہے ہونا (۱۱۱) شہادت کا دعوے کے موافق ہونا۔(6)

مسكله ك: شبادت كاركن بير ب كه بوقت ادا كواه بيلفظ كي كه بين كوائ ديتا بون اس لفظ كابيمطلب ب كه مين خدا کی منتم کھا کرکہتا ہوں حمیس اس بات پرمطلع ہوا اور اب اس کی خبر دیتا ہوں۔ اگر گواہی میں بیافظ کہدویا کدمیرے علم میں بیہ ہے یامیرا ممان میہ ہے تو مواہی مقبول نہیں۔(7) آج کل انگریزی کچھر بوں میں ان لفظوں سے کواہی دی جاتی ہے میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں۔ بیشرع کےخلاف ہے۔

مسكله ٨: شهادت كاعلم بيرب كركوابون كاجب تزكيه موجائ (8) أس كےموافق عم كرنا واجب ب اورجب تمام شرائط پائے گئے اور قاضی نے گوائی کے موافق فیصلہ نہ کیا گنہگار ہوا اور سبحق عزل وتعزیر (9) ہے۔ (10) مسكله 9: ادائے شہادت واجب ہونے كے ليے چندشرا كط بيں: (۱) حقوق العباد ميں مرى كا طلب كرنا اور اكر مدى كواس كالكواه ہونا معلوم ندہواور اس كومعلوم ہوكہ كواہى نەدىسے گاتو مدى كى حق تلفى ہوكى اس صورت ميں بغير طلب گوائی دینا واجب ہے۔ (۴) میمعلوم ہو کہ قاضی اس کی گوائی قبول کر لے گا ادر اگرمعلوم ہو کہ قبول نہیں کر بگا تو گواہی دینا واجب نہیں۔ (۳) گواہی کے لیے بیر حین ہے اور اگر معین نہ ہو یعنی اور بھی بہت سے گواہ ہوں تو گواہی دینا واجب

<sup>(5)</sup> الفتادى المعندية ، كمّاب الشعادات والباب الاول في بيان تعريفها ... و لخ ،ج سام ١٠٥٠ وغيره.

<sup>(6)</sup> الغنادى المعندية ، كتاب الشعادات والباب الاول في بيان تعريقها ... و لخ من ١٥٠ مر ١٥٠. والدرالخيّار، كمّاب الشهادات، ج٨، ١٩٢٠.

<sup>(7)</sup> الدرالخار، كماب الشهادات، ح٨، ٩٨ م

<sup>(8)</sup> لین جب قاضی گواموں کے متعلق میر تعیق کرلے کہوہ عادل اور معتبر ہیں یا تہیں۔

<sup>(9)</sup> لینی دہ قاضی اس بات کا مستحق ہے کہ اسے معزول کر کے تادیم اسزادی جائے۔

<sup>(10)</sup> الدرالخار، كماب الشهادات، ح٨،٥ ١٩٨.

تہیں جب کہ دوسرے نوگ گواہی دے دیں اور وہ اس قابل ہول کہ اُن کی گواہی مقبول ہوگی۔اور اگر ایسے لوگوں نے شہادت دی جن کی گواہی مقبول نہ ہو گی اور اس نے نہ دی تو میہ گنہگار ہے اور اگر اس کی گواہی دوسروں کی برنسبت جلد قبول ہوگ اگر چہ دوسروں کی بھی قبول ہوگی اور اُس نے شددی گنبگار ہے۔ (۳) دوعادل کی زبانی اس امر کا بطلان معلوم نہ ہوا ہوجس کی شہادت وینا جا ہتا ہے مثلاً مذمی نے وین کا دعویٰ کیا ہےجس کا بیشاہد ہے مگردو عادل سے معلوم ہوا کہ مرى عليه (جس پر دعوے كيا كيا) دين (قرض) اداكر چكاہے يازوج نكاح كا مدعيه (شو مرزكاح كا دعوى كرتاہے) اور محواہ کومعلوم ہوا کہ تین طلاقیں دے چکا ہے یامشتری غلام خرید نے کا دعوی کرتا ہے اور گواہ کومعلوم ہوا ہے کہ مشتری ا سے آزاد کر چکا ہے یافل کا دعویٰ ہے اور معلوم ہے کہ ولی معاف کر چکا ہے ان سب صورتوں میں وین و زکاح و ہیج قبل کی گواہی دینا درست نہیں۔ اور اگر خبر دینے والے عاول نہ ہوں تو گواہ کو اختیار ہے گواہی دے اور قاضی کے سامنے جو م کھ سنا ہے ظاہر کر دے اور بیجی اختیار ہے کہ گواہی ہے انکار کر دے۔ اور اگر خبر دینے والا ایک عاول ہوتو گواہی ہے ا نکارنہیں کرسکتا۔ نکاح کے دعوے میں گواہ ہے دو عادل نے کہا کہم نے خودمعا پینہ کیا ہے کہ دونوں نے ایک عورت کا دودھ بیا۔ یا گواہوں نے دیکھا ہے کہ مدی اُس چیز میں اُس طرح تصرف کرتا ہے جیسے مالک کیا کرتے ہیں اور دوعاول نے ان کے سامنے بیشہادت دی کہ وہ چیز دوسرے محص کی ہے تو گوائی دینا جائز نہیں۔ (۵) جس قاضی کے پاس شہادت کے لیے بلایا جاتا ہے وہ عاول ہو۔ (۲) گواہ کو بیمعلوم ندہو کہ مقر (اقرار کرنے والا) نے خوف کی وجہ سے اقرار کیا ہے۔ اگر بیمعلوم ہوجائے تو گوائی شہ وے مثلاً مری علیہ سے جرا ایک چیز کا قرار کرایا گیا تو اس اقرار کی شہادت درست نہیں۔(2) گواہ الی جگد ہو کہ وہ کچیری سے قریب ہولینی قاضی کے یہاں جا کر گواہی دے کرشام تک اینے مکان کو واپس آسکتا ہو اور اگر زیادہ فاصلہ ہو کہ شام تک واپس نہ آسکتا ہوتو گواہی نہ دینے میں گناہ نہیں اور اگر بوڑھا ہے کہ پیدل کچبری تک نبیں جاسکتا اور خود اُسکے پاک سواری نبیں ہے مدی اپنی طرف سے اُسے سوار کر کے لے کیا اس میں حرج نہیں اور گواہی مقبول ہے اور اگر اپنی سواری پر جا سکتا ہواور مدعی سوار کر کے لئے گیا تو گواہی مقبول حين ـ (11)

مسئلہ ۱۰: آج کل انگریزی کچبر یوں میں گواہی دینے کی جوصورت ہے وہ اہلِ معاملہ پر مخفی نہیں (پوشیدہ نہیں) وكيل مرى (دعوك كرنے والے كاوكيل) جھوٹ بولنے يرزور دينے ہيں اور وكيل مرى عليہ جھوٹا بنانے كى كوشش كرتے ہیں الین گوائی سے خدا ہجائے۔

مسكه اا: مدعى نے گواہوں كو كھانا كھلايا اگر اس كى صورت بيہ كے كہ كھانا طيار تھا اور گواہ اس موقع ير پہنچ گيا أے

<sup>(11)</sup> البحر الرائق، كتاب الشهادات، ي ٢٥، ص ١٩٠.

بھی کھلا دیا تو گواہی مقبول ہے اور اگر خاص گواہوں کے لیے کھانا طیار ہوا ہے تو گواہی مقبول نہیں تکر امام ابو پوسف زیاتے ہیں کہاں صورت میں بھی مقبول ہے۔(12)

مسئلہ ۱۲: حقوق الندمیں گواہی دینا بغیر طلب مدی بھی واجب ہے بلکہ گواہی میں تاخیر کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں اگر بلا عذر شری تاخیر کر یکا فائن ہوجائے گا اور اس کی گواہی مر دود ہوگی مشلاً کسی نے اپنی عورت کو بائن طلاق دے ری ہے آئی گواہی دینا ضروری ہے اور اگر مغلظہ طلاق کے بعدوہ دونوں میاں بی بی کی طرح رہتے ہوں اور اسے معلوم ہے اور گواہی نہیں دی کچھ دنوں کے بعد گواہی دیتا ہے مردود الشہادة (لینی گواہی قابل تبول نہیں) ہے۔ (13)

مسئلہ ۱۱۳ ایک محص مر گیا اُس نے زوجہ اور دیگر وارث چیوڑے گواہوں نے گوائی دی کہ اُس نے صحت کی مات میں ہمارے سامنے اقر ارکیا تھا کہ عورت کو تین طلاقیں دے دی ہیں یا بائن طلاق دی ہے ہے گوائی مردود ہے بہ کہ دوعورت اُسی مرد کے ساتھ رہی ہو کہ الن لوگوں نے اب تک و یکھا اور خاموش رہے لہٰذا فاس ہو گئے۔ (14) مسئلہ ۱۱۲ بلال رمضان وعید الفطر وعید اضطے کی شہادت دینا بھی واجب ہے اور وقف کی گوائی بھی ضروری

مسئلہ ۱۵: صدود کی گواہی میں دونوں پہلویں ایک از الدمنگر (برائی کومٹانا) ورفع فساد (جھٹر ا،فساد کوختم کرنا) اور در در اسلم کی پردہ پوٹی کرنا ،گواہ کو اختیار ہے کہ پہلی صورت اختیار کرے اور گواہی دے یا دوسری صورت اختیار کرے اور گواہی دے یا دوسری صورت اختیار کرے اور گواہی دیے سے اجتناب کرے اور بید دوسری صورت زیادہ بہتر ہے گر جب کہ دہ شخص بیباک ہو (بعنی گناہ کرنے سے نہ گھبراتا ہو) حدود شرعیدی محافظت نہ کرتا ہو۔ (16)

مسئلہ ۱۱: چوری کی شہادت میں بہتر ہر کہنا ہے کہ اس نے اس شخص کامال لے لیا بیدنہ کیے کہ چوری کی کہ اُس طرح کہنے میں احیاء حق بھی ہوجا تا ہے ( یعنی حق بھی ثابت ہوجا تا ہے )اور پردہ پوشی بھی۔ (17)

<sup>(12)</sup> البحرالرائل، كمّاب الشهاوات، ح مرم ٩٨.

<sup>(13)</sup> الدرالخار، كماب الشهادات، ج ٨ م 199.

والبحرالرائل، كماب الشهاوات، ح ٧، ص ٩٠.

<sup>(14)</sup> البحرالرائق، كمّاب الشهادات، ج ٢، ١٥٠.

<sup>(15)</sup> الدرالخيار وردامحتار، كماب الشهادات، ج٨، ص١٩٩.

<sup>(16)</sup> الدرالخار، كتاب الشهادات، ح٨،٥٠٠.

<sup>(17)</sup> العداية ، كتاب الشهادات و ٢٠ من ١١١.

مسکلہ کا: نصاب شہادت زنا میں چار مرد ہیں بقید حدود وقصاص کے لیے دومردان دونوں چیز دل میں عورتوں کی ا کواہی معتبر نہیں ہاں اگر کسی نے طلاق کوشراب پینے پر معلق کیا تھا اور اس کے شراب پینے کی گواہی ایک مرد اور دوعور توں نے وی تو طلاق واقع ہونے کا حکم دیا جائے گا اگر چہ حدثیں جاری ہوگی۔(18)

مسئلہ ۱۸: کسی مرد کافر کے اسلام لانے کا ثبوت مجمی وومردول کی شہادت سے ہوگا۔ ای طرح مسلمان کے مرتد ہونے کا جوت بھی دومردوں کی گواہی سے موگا۔ (19)

مسئلہ 19: ولادت (بچہ جننا) و بکارت (عورت کا کنواری ہونا)اورعورتوں کے وہ عیوب جن پر مردول کو اطلاع نہیں ہوتی ان میں ایک عورت حرہ مسلمہ (مسلمان آزادعورت) کی گوائی کافی ہے اور دوعورتیں ہول تو بہتر اور بحیازندہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے وفت رو یا تھا اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے حق میں ایک عورت کی گوائی کافی ہے۔ مرحق وراثت میں امام اعظم رضی الله تعالی عند کے نزویک ایک عورت کی گوای کافی نہیں۔(20)

مسکلہ و ۲: عورتوں کے وہ عیوب جن پر مردوں کو اطلاع تہیں ہوتی اور ولا دت کے متعلق اگر ایک مرد نے شہادت دی تو اس کی ووصور تیں ہیں اگر کہتا ہے میں نے بالقصداً دھرنظر کی تھی گواہی مقبول نہیں کہ مرد کونظر کرنا جا تزنہیں۔اوراگر بر کہتا ہے کہ اچا تک میری اُس طرف نظر چلی تی تو گوائی مقبول ہے۔(21)

مسئلہ ٢١: كنت كے بچوں ميں مار پيد جھكڑ ہے ہوجائيں إن ميں تنهامعلم كي كوائل مقبول ہے۔(22) مسئلہ ۲۲: ان کے علاوہ دیگر معاملات میں دومرد یا ایک مرد اور دوعورتوں کی گواہی معتبر ہے جس حق کی شہادت رى تئى بووه مال بهويا غير مال مثلاً نكاح ، طلاق، عمّان، وكالت كديد مال تبين - (23)

مسئلہ ۱۲۳: سی معاملہ میں تنہا چار عورتیں گوائی دیں جن کے ساتھ مردکوئی تبیں بیگوائی نامعتبر ہے۔ (24) مسئلہ ۲۰: کواہی کی ہرصورت میں بدکہنا ضروری ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں بعنی صیغہ حال کہنا ضروری ہے اور

<sup>(18)</sup> الدرالخار كتاب الشهادات وج ٨ من ٢٠٠٠

<sup>(19)</sup> المرجع السابق بص المهام.

<sup>(20)</sup> الدرالخار كاب الشهادات عن ٨ من ١٠٠٠

<sup>(21)</sup> الدرالخيار در دالمحتار ، كياب الشهادات ، ج ٨ ، ص ٢٠٢.

<sup>(22)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الشعادات ، الباب الاول في بيان تعريفهما . . . والحّ من سيم ٢٠٠٠ و

<sup>(23)</sup> الدرالخار ، كماب الشهادات ، ج٨ من ٢٠٢.

<sup>(24)</sup> المرجع السابق

جاں پہ لفظ شرط نہ ہومثلاً پانی کی طہارت اور رویت ہلال رمضان کہ بیاز قبیل شہادت نہیں بلکہ اخبار ہے۔شہادت کے واجب القبول ہونے کے لیے عدالت شرط ہے۔صحب قضا کے لیے عدالت شرط نہیں اگر غیر عادل کی شہادت قاضی نے نول کر لی اور فیصلہ دے دیا تو یہ فیصلہ نافذ ہے اگر چہ قاضی گنہگار ہوا اور اگر قاضی کے لیے بادشاہ کا بینکم ہے کہ فاس کی عرای قبول نہ کرنا اور قاضی نے قبول کر لی تو فیصلہ نافذ نہ ہوگا۔ (25)

مسئلہ ۲۵: گوائی ایسے مخص پر دیتا ہو جوموجود ہے تو گواہ کو مدگی (وعوائے کرنے والا) و مدمی علیہ (جس پر دعوی کیا گیا ہے) ومشہود بہ (وہ چیز جس کے متعلق شہادت دیتا ہے) کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے جب کہ مشہود بہ مین ہو اور غائب یا میت پر شہادت دیتا ہو تو اس کا اور اُس کے باپ اور دادا کا نام لینا ضروری ہے اور اگر اُس کے باپ اور دادا کا نام لینا ضروری ہے اور اگر اُس کے باپ اور پیری کا فی میں مناز ہوجائے کہ کی منتم کا هیمہ باتی ندر ہے تو کا فی بیشہ کا نام لیا دادا گروہ اثنا معروف ہے کہ دفقط نام یا لقب ہی سے بالکل ممتاز ہوجائے کہ کی کافی ہے۔ (26)

مسئلہ ۲۷: قاضی کو آگر گواہوں کا عادل ہونا معلوم ہوتو ان کے حالات کی تحقیق کی کیا حاجت اور معلوم نہ ہوتو اور دو تصاص میں تحقیقات کرنا ہی ہے مدعی علیہ اس کی درخواست کرے یا نہ کرے اور ان کے غیر میں اگر مدعی علیہ ان کر مدعی علیہ ان کی درخواست کرے یا نہ کرے اور ان کے غیر میں اگر مدعی علیہ ان کر معنی مور کرتا ہوتو ضرور ہے ورنہ قاضی کو اختیار ہے۔ اور اس زمانہ میں مخفی طور پر گواہوں کے حالات وریا فت کئے جا کمیں علانیہ درمیافت کرنے میں بڑے فتنے ہیں۔ (27)

مسکلہ کا: جو چیز ویکھنے کی ہے اُسے آنکھ سے دیکھا اور جو چیز سننے کی ہے اُسے اپنے کان سے سنا مگرجس سے منا اُس کوبھی آنکھ سے دیکھا ہو کہ اس نے دیکھا اور اُس نے نہ دیکھا یہ اُس کوبھی آنکھ سے دیکھا ہوکہ اس نے دونوں کو دیکھا اور اُس نے نہ دونوں کو دیکھا اور اُس کے اُبین کے ہوئی اس نے دونوں کو دیکھا اور دونوں کہ اُس نے کہ دویا ہوکہ میں نے سمعیں گواہ بنایا مثلاً دو شخصوں کے مابین کے اُس نے کہ دونوں کو دیکھا اور دونوں کے الفاظ سے الطور تعاطی (یعنی بغیر ہولے صرف لین دین کے ذریعے خرید وفروخت کرنا) دو شخصوں کے مابین نئے ہوئی جس کوخود اس نے دیکھا بدیج کا گواہ ہے یا مجلس تکار شریع ماضر ہے الفاظ ایجاب و تبول اپنے کان سے سُنے اور دونوں کو ہوت سُنے کے دیکھا بیا ہو ۔ بو ہیں اگر اور دونوں کو ہوت سُنے کے دیکھا بہ اور ارکیا بہاقر ارکا گواہ ہے۔ اگر چردی طور پر اس کو گواہی کے لیے نامز دنہ کیا ہو۔ بو ہیں اگر اس کے سامنے مقرنے اقر ادر کیا بہاقر ادکا گواہ ہے۔ (28)

<sup>(25)</sup> الدرالخار كماب الشهادات مع ٨٠٠٠.

<sup>(26)</sup> الدرالخار، كتاب الشهادات، ج٨، من ٢٠٠٠.

<sup>(27)</sup> العداية ، كمّاب الشهادات، ج٢،٩ ١١٨ ، وغيره.

<sup>(28)</sup> الدرالخار، كتاب الشهادات، ج٨،٥٠٥٠.

مسكد ٢٨: جس كى بات اس نيسنى وه يرد في من ب آواز سنا ب مرأب ديمانبين ب أس كمتعلق اس کی گواہی ورست نہیں اگر چہ آواز سے معلوم ہور ہاہے کہ میرفلال کی آواز ہے ہاں اگر اسے واضح طور پر میرمعلوم ہے کہ اُس کے سواکوئی دوسرائییں ہے بول کہ بیخود پہلے مکان میں گیا تھا ادر دیکھ آیا تھا کہ مکان میں اُس کے سواکوئی نہیں ہے اور بيه دروازه پر بينيفار با كوئي دوسرامكان كے اندر كيا تبين اور مكان بين جائے كا كوئي دوسرا راسته بھى تبين ايسي حالت بيس جو پھھ اندر سے آواز آئی اور اس نے سنی اُس کی شہادت دے سکتا ہے۔(29)

مسكله ٢٩: ايك عورت في ولى بات كى بيأس كود مكور باب مرجره بين ديكها كديجانا اور دو مخصول في اس كے سامنے بيشهاوت وى كديد فلائى عورت بتو نام ونسب كے ساتھ يعنى فلائى عورت قلال كى بينى نے بياقراركيا يول تھوائی دینا جائز ہے اور اگر دیکھا جہیں فقط آ واز سنی اور دو مخصوں نے اس کے سامنے شہادت دی کہ بیافلانی عورت ہے اس صورت میں گواہی وینا جائز نہیں۔ اور اگر چہرہ اس نے خود دیکھ لیا اور اُس نے خود اینے موتھ سے کہد یا کہ میں فلانہ بنت فلال ہول تو جب تک وہ زندہ ہے بیا گوائی دے سکتا ہے اور اُس کی طرف اشارہ کر کے بیا کہ سکتا ہے کہ اس نے میرے سامنے بیا قرار کیا تھا اس صورت میں اس کی ضرورت تھیں کہ دو مخص اس کے سامنے گواہی ویں کہ بیافلانی ہے اور اُس کے مرنے کے بعد بیشہادت وینا جائز نہیں کہ فلانی عورت نے میرے سامنے اقرار کیا جب کہ بیخود پہیا نتائمیں بحض أس ك كيف عد جان ليا مور (30)

مسئلہ + سا: ایک عورت کے متعلق نام ونسب کے ساتھ گواہی دی اور عورت کچھری میں حاضر ہے حامم نے وریافت کیا کہ اُس عورت کو پہیانے ہو گواہ نے کہانہیں میہ گوائی مقبول نہیں ادر اگر گواہوں نے بید کہا کہ وہ عورت جس کا نام ونسب بیرے اس نے جو بات کی تھی ہم اُس کے شاہد ہیں مگر بیہ ہم کومعلوم ہیں کہ بیرونی ہے یا دوسری تو اُس عَام بُرُ دَه (جس كانام لياجاچكا ہے) پر شهادت سي ہے مر مدى كے ذمه بية ثابت كرنا ہے كه بيد عورت جو حاضر ہے وہى

مسئلہ اسن ایک شخص کے ذمہ کسی کامطالبہ ہے وہ تنہائی میں اقر ارکر لیتا ہے گرجب اوگوں کے سامنے دریافت کرتا ہے تو انکار کر دیتا ہے صاحب جن نے بیر حیلہ کھیا کہ چھلوگوں کو مکان کے اندر چھپا دیا اور اُس کو بلایا اور دریافت کیا اُس

<sup>(29)</sup> المرجع السابق من ٢٠٠٠.

<sup>(30)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب الشهادات، الباب الثاني في بيان خل الشهادة .... الخ،ج ٢٥٣ م٠ ٢٥٣.

والدرالخيار، كماب الشهادات من ٨ يص٢٠٦.

<sup>(31)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب الشهادات ، الهاب الثاني في بيان خل الشهادة ... الخ من سهم ٢٥٣٠.

روں اللہ میں کو کی نہیں ہے اقرار کرلیا جس کو اُن لوگوں نے مینا اگر اُن لوگوں نے وروازہ کی جمری (درز) یا ا نے یہ بھے کر کہ یہاں کو کی لیا گواہی وینا درست ہے۔(32) سوراخ ہے اُس مخص کو دیکھ لیا گواہی وینا درست ہے۔(32)

وران استانہ ۱۳۲: بلک کوجانتا ہے مگر مالک کونہیں پہچانتا مثلاً ایک مکان ہے جس کواس نے دیکھا ہے اور اُس کے صدود اربعہ کو بہچانتا ہے اور لوگوں سے اس نے عنا ہے کہ بیر مکان فلال بن فلال کا ہے جس کو بہ پہچانتا نہیں اس کو گواہی دینا مہز ہے اور گواہی مقبول ہے اور اگر بلک و مالک دونوں کونہیں پہچانتا مثلاً بہتنا ہے کہ فلال بن فلال کا فلال گاؤں میں مہاز ہے اور گواہی دینا جا تر نہیں ایک مکان ہے جس کے حدود یہ بیل نہ مکان کو دیکھانہ مالک کونصرف کرتے دیکھا اس صورت میں گواہی دینا جا تر نہیں اور آگر مالک کو دیکھا ہے مثلاً اس محمد اس کے حدود یہ بیل اس صورت میں گواہی دینا جا تر نہیں اور آگر مالک کو دیکھا ہے مثلاً اس محمد اس کے حدود یہ بیل اس صورت میں گواہی دینا جا تر نہیں۔ (33)

ایک مسئلہ ۱۳۳۳ بالک و طلک دونوں کو دیکھاہے اُس شخص کو دیکھا ہے کہ اُس طلک میں اُس مشم کا تصرف (عمل مسئلہ ۱۳۳۳ بالک میں اور دو کہتا ہے کہ بیہ چیز میری ہے اور گواہ کی سجھ میں بھی بیہ بات آگئ کہ بیہ ای کی ہے پھر پچھ دنوں کے بعد دہ چیز دوسرے کے قبضہ میں دیکھی شخص اول کی طلک کی شہادت دے سکتا ہے مگر قاضی کے مانے اگر یہ بیان کر دے گا کہ جھے اُس کی طلک ہونا اس طرح معلوم ہوا ہے کہ میں نے اُسے تصرف کرتے دیکھا ہے تو مانے اگر یہ بیان کر دے گا کہ جھے اُس کی طلک ہونا اس طرح معلوم ہوا ہے کہ میں نے اُسے تصرف کرتے دیکھا ہے تو گواہی دیا جا کر بیاس اگر دو عادل نے گواہ کو بیر خبر دی کہ بیہ چیز شخص ثانی ہی کی ہے اس نے پہلے کے پاس اُل دو عادل میں جا اُس میں ہوا ہے کہ میں تانی ہی کی ہے اس نے پہلے کے پاس اُل تو کہ اُل میں تھی تو اب پہلے کے پاس اُل دو عادل میں گواہ کی دیا جا کر بیا سے اس کے پاس میں ہوا ہے کہ بیا کہ بیا تھی تو اب پہلے کے لیا سے کہا کہ دیا جا کر تو بیا جا کر نہیں۔ (34)

مسئلہ ۱۳۳ جو بات معروف ومشہور ہوجس میں عن کر بھی گواہی ویٹا جائز ہوجاتا ہے مثلاً کسی کی موت ، نکاح ،
نب جب کہ دل میں یہ بات آتی ہے کہ جو کچھلوگ کہدرہے ہیں شکی ہے اُس کے متعلق اگر دو عادل یہ کہدریں کہ دیسا
نہیں ہے جو تھارے دل میں ہے اب گواہی دیٹا جائز نہیں بال اگر گواہ کو یقین ہے کہ یہ جو پچھ کہدرہے ہیں غلط ہے
توگواہی دے سکتا ہے اور اگر ایک عادل نے اس کے خلاف کی شہادت دی ہے توگواہی دیٹا جائز ہے گر جب دل میں یہ
بات آئے کہ یہ خص سے کہتا ہے تو ناجائز ہے۔ (35)

مسئلہ ۳۵: مرعی (وعوالے کرنے والا)نے ایک تحریر پیش کی کدرید مدعی علید (جس پر وعوی کیاجا تاہے) کی تحریر

<sup>(32)</sup> الفتاري الهندية ، كمّاب الشهادات ، الباب الثّاني في بيان فل الشهادة ... إلى من المصم.

<sup>(33)</sup> الفتادي الهندية ، كمّاب الشهادات ، الباب الثاني في بيان فخل الشهادة ... و لخ ، جسيم ٣٥٣ ـ ٣٥٣ .

<sup>(34)</sup> الفتاوي الهندية ، كمّاب الشهاوات ، الباب الثاني في بيان كل الشهادة ... إلخ ،ج ٣٥٨ م٥٨.

<sup>(35)</sup> الفتاوى الخانية ، كتاب الشهادات ، فصل في الشاهر يشحد بعد مااخبر بزوال الحق... إلخ من ٢٠٩٠ ما

ہے اور مدی علیہ کہتا ہے کہ بیمبری تحریر نہیں ، مدی علیہ سے ایک تحریر تکھوائی گئی دونوں تحریروں کو ملایا عمیا بالکل مشابہ ، ہیں تھن اتی بات سے مدی علیہ کی تحریر قرار دے کرائس پر مال لازم نہیں کیا جا سکتا جب تک گواہوں سے وہ تحریراُس کی ٹابت نہ ہواور اگر مدعی علیہ این تخریر بتا تا ہے مگر مال سے اٹکار کرتا ہے اگر وہ تحریر باضابطہ ہے بیعنی اُس طرح لکھی ہے جس طرح اقرار نامہ لکھا جاتا ہے تو مدی علیہ پر مال لازم ہے۔ (36)

مسئلہ ٣٦: دستاویز پر اس کی گواہی تکھی ہوئی ہے اگر اس کے سامنے دستاویز پیش ہوئی بہچان لیا کہ یہ میرے دستخط ہیں اگر واقعہ اس کو یاوآ گیا اگر چہ اس سے پہلے یاد نہ تھا گواہی دینا جائز ہے۔اور اگر اب بھی یاد نہیں آتا یا سے یاد آتا ہے کہ میں نے اس کا غذیر گواہی تھی تھی مگر مال دیا گیا ہدیا دہیں تو امام محدر حمد اللہ نعالی کے نزدیک گواہی دینا جائز ۔۔ یہ پہچا تا ہے کہ دستخط میرے ہیں مگر معاملہ بالکل یا دہیں اگر کاغذاس کی حفاظت میں تھاجب تو امام ابو بوسف کے ر ویک بھی گواہی دینا جائز ہے اور فتو ہے اس پر ہے کہ اگر اُسے یقین ہے کہ بید دستخط میرے ہی ہیں تو چاہے کاغذ اس کے پاس ہو یا مدی کے پاس ہو گوائی دیتا جائزہے۔(37)

مسئلہ کے سا: دستخط پہچانتا ہے کہ میرے ہی ہیں اور مقر (اقر ار کرنے والا) کا اقر ارتھی یاد ہے اور مقرلہ (جس کے ليے اقر اركيا) كو بھى پہچانتا ہے مگريديا و تبين كه وه كيا وقت تھا اوركونى جگہ تھی كوابى دينا حلال ہے۔(38)

مسئلہ ٨ ١٠: كوابول كے سامنے دستاوير لكھى كئى مكر يرو كر سنائى نبيل كئى كوابول سے كہا جو يجھ اس ميں لكھا ہے اُس کے گواہ ہو جاؤ ان لوگوں کوشہاوت وینا جائز نہیں۔ گوائی دینا اُس وفت جائز ہے کہ اُٹھیں پڑھ کر منا دے یا دوسرے نے دستاویر لکھی اور مقرنے خود پڑھ کر منائی اور بیہ کہددیا کہ جو پھھاس میں لکھا ہے اُس کے گواہ ہو جاؤیا عُواہوں کے سامنے خودمقر نے لکھی اور گواہوں کومعلوم ہے جو کچھائی بٹس لکھا ہے اورمقر نے کہہ دیا جو پچھ میں نے اس میں لکھا ہے اُس کے تم گواہ موجاؤ۔ (39)

مسكله ٩ سا: مقرف دستاد يرنكسي اور گوابول كومعلوم ب جو يجهاس ميل لكها ب مرمقرف كوابول سے بيابيل كها كهتم اس كے كواہ ہوجاؤ اگروہ اقرار نامهرسم كے مطابق ہے اور كواجوں كے سائے لكھا ہے أن كوكواہى وينا جائز ے۔(40)

<sup>(36)</sup> الدر الخار ، كمّاب الشهادات من ٨٠٠ ع-٠٠\_

<sup>(37)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الشهادات ، الباب الثّاني في بيان تخل الشهادة ... إلى مح ١٠٥٣م ٢٥٠٠،

<sup>(38)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الشهادات الباب النّاني في بيان تحل الشهادة ... إلخ من ٢٥٠٠م،

<sup>(39)</sup> الفتاوي الصدرية ، كمّاب الشهادات، الباب الثاني في بيان خل الشهادة ... إلى مج ١٩٨٠، ١٩٥٠.

<sup>(40)</sup> الرجع السابق.

شرح بها و شویعت (حدرواز دیم) مسئلہ • ۱۲: جس چیز کی گواہی وی جاتی ہے اُس کی دونتمیں ہیں۔ ایک مید کھش اُس کامعاینہ گواہی دینے کے ليكانى ، جيهي نظي ، اقرار ، غصب قبل كه بالع ومشترى سي نظ كالفاظ سُن يا مقر سے اقرار منا يا غصب ولل كرتے ہوئے دیکھا گواہی دینا وُرست ہے اس کو گواہ بنایا ہو یا نہ بنایا ہو۔ اگر گواہ نبیں بنایا ہے تو یہ کیے گا کہ میں گواہی دینا ہوں بینیں کیے گا کہ مجھے گواہ بنایا ہے۔ دوسری قسم ہیہ ہے کہ بغیر گواہ بنائے ہوئے گواہی دینا درست نہیں جیسے کسی عوائی دینے ہوئے فریکھا تو میر گواہی تبیں دے سکتا لیعنی یوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اُس نے بیر گواہی دی ہاں اگر اس نے اس کو گواہ بنایا تو گواہی دے سکتا ہے۔ (41)

مسکلہ اسم: قاضی نے اس کے سامنے فیصلہ منایا ریگواہی دے سکتا ہے کہ فلاں قاضی نے اس معاملہ میں ریفیصلہ کیا

مسللہ ۲۴: چند چیزیں وہ نیں کمحض شہرت اور شننے کے بنا پراُن کی شہادت دینا درست ہے اگر چیداس نے خود مثاہدہ نہ کیا ہوجب کہ ایسے لوگوں سے سنا ہوجن پر اعتماد ہو۔

(۱) نکاح (۲) نسب (۳) موت (۴) قضا (۵) دخول به

مثلاً ایک محص کو دیکھا کہ وہ ایک عورت کے پاس جاتا ہے اور لوگوں سے منا کہ بیان کی بی بی ہے بیانکاح کی گوائی دے سکتا ہے۔ یا لوگول سے مناہے کہ بیٹن فلال کا بیٹا ہے شہادت دیے سکتا ہے۔ یا ایک محص کو دیکھا کہ لوگوں کے معاملات فیصل کرتا ہے اور لوگوں سے منا کہ رہر بہاں کا قاضی ہے۔ گوائی دے سکتا ہے کہ رید قاضی ہے آگر جد بادا الله نے جب قاضی بنایا اس نے مشاہدہ جبیں کیا۔ یا ایک مض کی نسبت لوگوں سے منا کہ مرسی اس کی موت کی شہادت دے سکتا ہے گران صورتوں میں گواہ کو جاہیے کہ میرظاہر نہ کرے کہ میں نے ایبا سنا ہے اگر سُننا بیابن کر دے گا تو گواہی رد ہوجائے گی۔(43)

مسئله ۱۷۳ مرد وعورت كوايك تحريس ريخ ديكها اوربيركه وه اس طرح ريخ بين جيے مياں بي بي اس صورت میں نکاح کی گواہی دے سکتا ہے۔ (44)

<sup>(41)</sup> الحداية ، كمّاب الشهاوات فصل ما يتملد الشاهد على ضربين ، ج٢ بم ١١٩ ، وغيره.

<sup>(42)</sup> الدرالخار، كمّاب الشهادات، ج٨، ص٨٠٠.

<sup>(43)</sup> العداية ، كمّاب الشهادات ، فصل ما يتحمله الشاهد على ضربين ، ج ٢ من ١٢٠٠.

والفتاوى المعندية ،كمّاب الشهاوات، الباب الثاني في بيان خل الشهاوة ... إلى مصم ٥٩ مم.

<sup>(44)</sup> العداية ، كماب الشهادات ، تصل ما يخمله الشاحد على ضربين ، ج٢ من ١٢٠٠.

مسئلہ ۴ ہا ، اگر کسی کے وقن میں بیخود حاضر تھا یا اُس کے جنازہ کی نماز پڑھی تو بیہ معاینہ ہی کے تھم میں ہے اگر چ ندمرتے وقت حاضر تھا ندمیت کا چیرہ کھول کر دیکھا۔ اگر اُس امر کو قاضی کے سامنے بھی ظاہر کر دیے گا جب بھی گواہی مقبول ہے۔ (45)

مسئلہ ۵ سم ایکس کے مرنے کی خبر آئی اور گھر والوں نے وہ چیزیں کیں جواموات کے لیے کرتے ہیں مثلاً سوم ۔ و ایسال تواب (46) وغیرہ محض اتنی بات معلوم ہونے پرموت کی شہادت دینا درست نہیں جب تک معتبر آ دمی پہنر نہ دے کہ وہ مرگیا اور اُس نے اپنی آ تکھوں سے دیکھا۔ (47)

مسئلہ ۲۷: (۲) اصل وقف کی شہادت سُننے کی بنا پر جائز ہے شرائط کے متعلق مُن کر شہادت دینا نا درست ہے کیونکہ عام طور پر وقف ہی کی شہرت ہوا کرتی ہے اور بیہ بات کہ اُس کی آمدنی اس نوعیت سے خرچ کی جائے گی اس کو خاص ہی جانبے ہیں۔ (48)

\*\*\*

<sup>(45)</sup> المرجع السابق.

<sup>(46)</sup> كسى فوت شده مسلمان كے ليے بخشش ومغفرت كى دعااور معدقد وخيرات كرنا۔

<sup>(47)</sup> الفتادي المعندية ، كمّاب الشهادات، الباب الثّاني في بيان خل الشهادة ... إلخ ، ج سهم ٥٩ س.

<sup>(48)</sup> الحداية ، كمّاب الشهادات، فصل ما يخمله الشاهد على ضريين، ج٢ أص ١٥٠٠.

# کس کی گواہی مقبول ہے اور کس کی نہیں

مئلہ ا؛ عو تلے اور اندھے کی گواہی مقبول نہیں چاہے وہ پہلے ہی سے اندھا تھا یا پہلے اندھا نہ تھا وہ شے دیمی تھی مں گاواہی دیتا ہے مگر گواہی وینے کے وقت اندھاہے بلکہ اگر گواہی دینے کے وقت اکھیارا ہے (جنگھوں والا) اور اس بھی فیما نہیں ہوا ہے کہ اندھا ہو گیا اس گواہی پر فیما نہیں ہوسکتا پہلے اندھا تھا گواہی رد ہوگئی پھر انکھیا را ہو گیا اور اس معالمہ بیں گواہی دی اب قبول ہوگی۔ (1)

معالمہ بن وال را اس میں میں ہے۔ اور میں ہے۔ مرتد کی گواہی اصلاً مقبول نہیں۔ ذی کی گواہی ذی پر قبول ہے مسئلہ ۲: کافر کی گواہی مسئلہ ۲: کافر کی گواہی اصلاً مقبول نہیں۔ درس الصرائی (عیسائی)۔ یو ہیں ذی کی شہادت مسئامن پر درست اگر چددونوں کے مختلف دین ہوں مثلاً ایک یہود گ ہے دوسر الصرائی (عیسائی)۔ یو ہیں ذی کی شہادت مسئامن پر گواہی دے سکتا ہے جب کہ دونوں ایک ہوادر مسئامن کی دی پر درست نہیں۔ ایک مسئامن دوسرے مسئامن پر گواہی دے سکتا ہے جب کہ دونوں ایک سلطنت کے رہنے والے ہوں۔ (2)

مسئلہ ۱۲: دو مخصوں میں دنیوی عداوت (کسی دنیاوی معاطے کی وجہ ہے دشمنی) ہوتو ایک کی گواہی دوسرے کے طاف مسئلہ ۱۲: دو مخصوں میں دنیوی عداوت ہوتو قبول کی جاستی ہے جبکہ اُن کے مذہب میں خالف مذہب کے مقابل جو فی گواہی دینا جائز نہ ہواور وہ حد کفر کو بھی نہ بہنچا ہو۔ (3) آج کل کے وہائی اولا کفر کی حد کو بہنچ گئے ہیں دوم تجربہ ہونی گواہی دینا جائز نہ ہواور وہ حد کفر کو بھی نہ بہنچا ہو۔ (3) آج کل کے وہائی اولا کفر کی حد کو بہنچ گئے ہیں دوم تجربہ ہیں جو نہ ہوں کے مقابل میں جھوٹ ہولئے میں بالکل باک نہیں رکھتے (خوف نہیں رکھتے) ان کی مقابل ہرگز قابل قبول نہیں۔

مسئلہ میں: جوشن صغیرہ گناہ کا مرتکب ہے گراُس پر اصرار نہ کرتا ہو یعنی متعدد بار نہ کیا ہواور کبیرہ سے اجتناب کرتا ہواُس کی گواہی مقبول ہے اور کبیرہ کا ارتکاب کر دیگا تو گواہی قبول نہیں۔ (4)

مسئلہ ۵: جس کا کسی عذر کی وجہ سے ختنہ بیس ہوا ہے یا اُس کے انٹیین (خصیے) نکال ڈالے گئے ہوں یا مقطوع

<sup>(1)</sup> الفتادى المعندية ، كمّاب الشبادات ، الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لاتقبل ، جساب م ١٢٣٠.

<sup>(2)</sup> الدرالخار، كمّاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج ٨ يص ٢١٧.

<sup>(3)</sup> الدرالخار، كماب الشهادات ، باب القيول وعدمد، ج ٨، ص ٢١٣٠.

<sup>(4)</sup> الدرالخيّار، كمّاب الشهادات، بإب القيول وعدمه، ج ٨، ص ٢١٣.

الذكر مويا ولد الزيامويا ضعة (يجوا)موأس كي كوابي مقبول م- (5)

مسئلہ ٢: بھائى كى گوائى بھائى كے ليے بھنچى جيا كے ليے يا بچا كى اولاد كے ليے يا بالنكس يا ماموں اور خالہ اور ان كى اولاد كے ليے يا بالنكس، ساس سسر، سالى، سالے، داماد كے ليے درست ہے۔ مابين مرقى و گواہ كے حرمت رضاعت يا مصاہرت ہو گوائى قبول ہے۔(6)

مسئلہ 2: ملاز مین سلطنت اگرظلم پراعانت نہ کرتے ہوں تو ان کی گواہی مقبول ہے۔ کسی امیر کبیر نے وعویٰ کیا اُس کے ملاز مین اور رعایا کی گواہی اُس کے حق میں مقبول نہیں۔ یو بیں زمیندار کے حق میں اسامیوں (7) کی مواہی مقبول نہیں۔(8)

مسئلہ ۸: غلام اور بچید کی گواہی اور وہ لوگ جو دنیا کی باتوں سے بے خبر رہتے ہیں بینی مجذوب یا مجذوب صفت ان کی گواہی مقبول نہیں۔ غلام نے بیاسی نے بچین میں کسی معاملہ کو دیکھا تھا آزاد ہونے اور بالغ ہونے کے بعد گواہی دیتا ہے مقبول ہے کہ مانع موجود گواہی دیتا ہے مقبول ہے کہ مانع موجود ندر بارو)

مسئلہ 9: جس پر حد قذف قائم کی گئی ( یعنی کسی پر زیا کی تہمت لگائی اور ثبوت نہیں دے سکا اس وجہ ہے اُس پر حد ماری گئی) اُس کی گواہی کبھی مقبول نہیں اگر چہ تائب ہو چکا ہو ہاں کا فر پر حد قذف قائم ہوئی پھرمسلمان ہو گیا تو اس کی گواہی مقبول ہے۔ جس کا جھوٹا ہونا مشہور ہے یا جھوٹی گوائی دے چکا ہے جس کا ثبوت ہو چکا ہے اُس کی گواہی مقبول نہیں۔ (10)

مسئلہ ۱۰: زوج وزوجہ میں سے ایک کی گوائی دوسرے کے تن میں مقبول نہیں بلکہ تین طلاقیں دے چکا ہے اور انجی عدت میں ہے جب بھی ایک کی گوائی دوسرے کے تن میں قبول نہیں بلکہ گوائی دینے کے بعد نکاح ہوا اور انجی

والفتاوي الصندية ، كمّاب الشهاوات ، الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن القبل ، ج سام م ٢٥٠٠.

<sup>(5)</sup> الدرالخار، كماب الشهادات بباب القول وعدمه، ج ٨ م ٢١٦.

<sup>(6)</sup> الدرالخار، كماب الشبادات، باب القول وعدمه، ج ٨، م ٢١٦.

<sup>(7)</sup> کاشکار، د ولوگ جو کاشتکاری کے لیے زمیندار سے تھیکے پر زمین لیتے ہیں۔

<sup>(8)</sup> الدرالخار، كماب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٠٨م ١١٠.

<sup>(9)</sup> الدرالخار ، كماب الشهادات ، باب القبول وعدند ، ج٨م م٠٢٠.

<sup>(10)</sup> الدرالخار، كماب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج ٨٩م١٠٠.

شرح بها و شویست (حمردواز دیم) سے انہاں ہوا ہے یہ گواہی بھی باطل ہوگئ اور ان میں ایک کی گوائی دوسرے کے خلاف مقبول ہے۔ مرشوہر نے عورت سے زنا کی شہاوت دی تو بیہ گواہی مقبول نہیں۔(11)

مسئلہ اا: فرع کی گوائی اصل کے لیے اور اصل کی فرع کے لیے بینی اولا داگر ماں باپ دادا دادی وغیرہم اصول سے حق میں گواہی ویں یا مال باپ داوا داوی وغیرہم این اولاد کے حق میں گواہی دیں سے نامقبول ہے۔ ہاں اگر باپ منے کے مابین مقدمہ ہے اور داوانے باپ کے خلاف پوتے کے حق میں گواہی دی تومقبول ہے اور اصل نے فرع کے مناف یا فرع نے اصل کے خلاف گواہی دی تو مقبول ہے۔ گرمیان بی بی میں جھڑا ہے اور بیٹے نے باپ کے خلاف ماں کے موافق گواہی دی تو مقبول نہیں بہاں تک کہ اس کی سوئیل مال نے اس کے باپ پرطلاق کا دعویٰ کیا اور اس کی ماں زئرہ ہے اور اس کے باپ کے نکاح میں ہے اس نے طلاق کی گواہی دی بیمقبول نہیں کہ اس میں اس کی مال کا فائدہ

مسکلہ ۱۱: ایک محض نے اپنی عورت کوطلاق دی جس کی گواہی بیٹے دیتے ہیں اور وہ مخص طلاق دینے سے الکار کرتا ہے اسکی دوصور تیں ہیں ان کی مال طلاق کا دعویٰ کرتی ہے یا نہیں اگر کرتی ہے تو بیٹوں کی گواہی تبول نہیں اور مری نہیں ہے تومقبول ہے۔(13)

مسکلہ ساا: بینوں نے بیا گواہی دی کہ جماری سوتیلی مال معاذ اللد مرتدہ ہوگئ اور وہ منکر ہے (انکار کرتی ہے)اگر ان الزكول كى مال زندہ ہے يہ كوائى مقبول جيس اور اگر زندہ جيس ہے تو دوصور تيس باپ مدى ہے يا جيس آگر باپ مدى ہے جب بھی مقبول میں ورنہ مقبول ہے۔(14).

مسکلہ ہما: ایک شخص نے اپنی عورت کوطلاق دی پھر نکاح کیا جٹے بیر کہتے ہیں کہ تین طلاقیں دی تھیں اور بغیر حلالہ ك نكاح كياباب أكر مدى بيتومقبول مبيس ورئد مقبول بيد (15)

مسئلہ 10: دو محص باہم شریک ہیں اُن میں ایک دوسرے کے حق میں اُس شے کے بارے میں شہادت ویتا ہے جو دونوں کی شرکت کی ہے بیر گواہی مقبول نہیں کہ خود اپنی ذات کے لیے بید گواہی ہوگئی اور اگر وہ چیز شرکت کی نہ ہوتو

<sup>(11)</sup> الدرالخآر، وردالمحتار، كماب الشهادات، باب القيول وعدمه، ج٨م ٢٢٢٠.

<sup>(12)</sup> الدرالخار، كماب الشهادات، باب القيول وعدمه، ج٨م ٢٢٢.

<sup>(13)</sup> البحرالرائل، كمّاب الشها دات، باب من تقبل شهاديندومن لاتقبل من عيم ١٠١١٠

<sup>(14)</sup> البحر الرائق ، كمّاب الشهادات ، باب من تقبل شهادة ومن لأتقبل ، ج عص عام

<sup>(15)</sup> الرجع السابق.

گواہی مقبول ہے۔(16)

مسئلہ ۱۱: گاؤں کے زمینداروں نے بیشہادت دی کہ بیزین ای گاؤں کی ہے بیشہادت مقبول نہیں کہ بیر شہادت مقبول نہیں کہ بیر شہادت اپنی ذات کے لیے ہے بیوبیں کو چیفیرنافذہ (الیم گلی جو پچھ فاصلہ کے بعد بند ہو یعنی عام راستہ نہ ہو) کے رہنے والے ایک نے دوسرے کے حق میں الیم گواہی دی جس کا نفع خود اس کی طرف بھی عائد ہوتا ہے۔ یہ گواہی مقبول نہیں۔(17)

مسئلہ کا: محلہ کے لوگوں نے مسجد محلہ کے وقف کی شہادت دی کہ بیہ چیز اس مسجد پر وقف ہے یا اہل شہر نے مسجد جامع کے اوقاف کی شہادت دی یا مسافر خانہ بیہ گواہیاں جامع کے اوقاف کی شہادت دی یا مسافر وال نے بیہ گواہیاں مقبول ہیں۔ علمائے مدرسہ نے مدرسہ کی جا تداد موقوفہ (وہ جائیداد جوراہ خداعز وجل میں وقف کی گئی ہو) کی گواہی دی یا کسی ایسے شخص نے گواہی دی جس کا بچہ مدرسہ میں پڑھتا ہے بیہ گواہی مقبول ہے۔ (18)

مسئلہ ۱۸: اہلِ مدرسہ نے آمدنی وقف کے متعلق کوئی الیم گوائ دی جس کا نفع خود اس کی طرف بھی عائد ہوتا ہے بیا گواہی مقبول نہیں۔(19)

مسئلہ 19: کسی کاریگر کے پاس کام سکھنے والے جن کی شدکوئی تخواہ ہے ندمز دوری پاتے ہیں اپنے اُستاد کے پاس رہتے اور اُس کے بیہاں کھاتے چیتے ہیں ان کی گواہی اُستاد کے تن ہیں مقبول نہیں۔(20)

مسئلہ \* ۱: اجیر خاص جو ایک مخصوص شخص کا کام کرتا ہے کہ اُن اوقات میں دوسرے کا کام نہیں کرسکتا خواہ وہ نوکر ہو جو ہفتہ وار، ماہوار، مششاہی، بری (سالانہ) پر شخواہ پاتا یا روزانہ کا مزدور ہو کہ شج سے شام تک کا مثلاً مزدور ہے دوسرے دن مستاجر (مزدوری دے کر کام کروائے والا) نے بلایا تو کام کریگا ور نہیں ان سب کی گواہی مستاجر کے حق میں مقبول نہیں اور اجیر مشترک جے اجیر عام بھی کہتے ہیں جیسے درزی، دھونی کہ بیہ بھی کے کیڑے سیتے اور دھوتے ہیں کسی کے نوکرنہیں کام کریں گے تو مزدوری یا نمیں کے ورنہ نہیں ان کی گواہی مقبول ہے نے (21)

<sup>(16)</sup> الدرالخار، كتاب الشهادات مباب القيول وعدمه، ج ٨ م ٢٢٣.

<sup>(17)</sup> الدرالخار، كماب الشهادات، باب القول وعدمه، ج٨، ص ٢٢٣.

<sup>(18)</sup> البحرالرائق، كمّاب الشهادات، باب تقبل شهادية ومن لأتقبل من كالما.

<sup>(19)</sup> المرجع البابق أص ١٣٠٠.

<sup>(20)</sup> الهداية ، كمّاب الشهادات، باب من تقبل شهادندومن لاتقبل من ٢٦٠ مل ١٢٢.

<sup>(21)</sup> الهداية ، كمّاب الشبادات، باب من تقبل شهاد تندومن لاتقبل من ٢٢،٥٠٢.

ملہ ۲۱: مخنث ( بجرا ) جس کے اعضا میں لیک اور کلام میں نری ہو کہ ریے لقی چیز ہے اس کی شہادت مقبول ہے اور جو برے افعال کراتا ہوائس کی گواہی مردود۔ یوہیں گویا اور گانے والی عورت ان کی گواہی مقبول نہیں اورنو حہ کرنے اور جو برے ال الا (۶۶) جس کا پیشہ ہو کہ دوسرے کے مصائب میں جا کرنو حہ کرتی ہوائٹی گواہی مقبول نہیں اور اگر اپنی مصیبت پر الا (۶۶) جس کا پیشہ ہو کہ دوسرے کے مصائب میں جا کرنو حہ کرتی ہوائٹی گواہی مقبول نہیں اور اگر اپنی مصیبت پر

" اختیار ہو کر صبر منہ کر سکی اور تو حد کمیا تو گوائی مقبول ہے۔ (23) بے اختیار ہو کر صبر ند

مسله ۲۱: جو من انکل پیو (اوٹ پٹانگ) باتیں اُڑا تا ہو یا کثرت سے تسم کھا تا ہو یا اپنے بیوں کو یا دوسروں کو گانی دینے کا عادی ہو یا جانورکو بکثرت گالی دیتا ہوجیہا کیہ(24) تا نگہ گاڑی (25) دایے اور بل جو سنے والے کہ

خوانواه جانوروں کو گالیاں ویتے رہتے ہیں ان کی گواہی مقبول نہیں۔ (26)

مسئلہ ۲۳: جو شاعر ہجوکرتا ہواس کی گواہی مقبول نہیں اور مردصالے نے ایسا شعر پڑھا جس میں گخش (بیہودہ بات) ہے تو اس کی گواہی مردود تو میں۔ یو ہیں جس نے جاہلیت کے اشعار سیکھے اگر میسیکھنا عربیت کے لیے ہوتو گواہی

مردود نبیں۔ اگر جہان اشعار میں بحش ہو۔ (27)

مسئلہ ۲۳: جس کا پیشہ گفن اور مردہ کی خوشبو بیجنے کا ہو کہ وہ اس انتظار میں رہتا ہو کہ کوئی مرے اور کفن فروخت ہواں کی گواہی مقبول نہیں۔(28) یہاں ہندوستان میں ایسے لوگ نہیں پائے جاتے جو بیکام کرتے ہوں عام طور پر بزاز ( کیڑا بیچنے والا) کے بہاں سے کفن لیا جاتا ہے اور پیسپار بول (دلی دوائیاں، جڑی بوتی بیچنے والے) کے بہال ہے لوبان (29) وغیرہ لیتے ہیں۔ ہاں شہروں میں تکیہ وار فقیر (قبرستان میں رہنے والا فقیر) جو گورکن (قبر کھودنے والا) ہوتے ہیں یا سگور کی نہ بھی کرتے ہوں تو چادر وغیرہ لیٹا اُن کا کام ہے اور اُسی پر اُن کی گزر اوقات ہے اُن کی

والبحرالرائل، كماب انشها دات، بإب تقبل شهاد تدومن لأتقبل، ج ٢٠٠٠ ١٠٠٠

<sup>(22)</sup> میت کے اوصاف مبالغہ کے ساتھ بیان کرکے آواز سے رونے والی-

<sup>(23)</sup> الدرالخار، كتاب الشهادات، باب القيول وعدمه، ح ٨،٥٠٠.

<sup>(24)</sup> أيك تنم كي كارى جس من صرف ايك بي تحوز اجوتا جاتا ہے-

<sup>(25)</sup> وو محورُ الكارْي جس مين آكے يجھے جيدسواريال بين سکتي بيس-

<sup>(26)</sup> الدرالخيار، كماب الشهادات، باب القيول وعدمه، ج ٨،ص٢٢٧.

<sup>(27)</sup> الفتاوي المعندية ، كتاب الشهادات ، الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لأقبل ، الفصل الثاني ، ج معوص ٢٨ مم.

<sup>(28)</sup> الدرالخار، كماب الشهادات، باب القيول وعدمه، ج٨، ص٢٢٠.

<sup>(29)</sup> ایک تسم کا گوند جو آگ پرر کھنے سے خوشبودیتا ہے۔

نسبت بار ہا ایساسٹا گیا ہے بیہاں تک کہ وہا کے زمانہ بیں بیالوگ کہتے ہیں آج کل خوب سہا لگ ہے۔ (خوشی کے دن ہیں ) لوگوں کے مرنے پر بیالوگ خوش ہوتے ہیں ایسے لوگ قابل قبول شہادت نہیں۔

مسئلہ ۲۵: جس کا پیشہ دلالی ہو کہ وہ کٹرت سے جھوٹ بولنا ہے اسکی گوائی مقبول نہیں۔(30) وکالت و مخاری کا پیشہ کرنے والوں کی نسبت عموماً بیہ بات مشہور ہے کہ جان بوجھ کر جھوٹ کو بچ کرنا چاہیے ہیں بلکہ گواہوں کوجھوٹ بولنے کی تعلیم وتلقین کرتے ہیں۔

مسئلہ ۲۸: جو محف کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے بلکہ جو مجلس فجو رہیں بیٹھتا ہے اگر چہوہ خودان حرام کا مرتکب نہیں ہے اُس کی گواہی بھی مقبول نہیں ہے۔ (33)

مسئلہ ۲۹: جمام میں برہنے سل کرنے والا ، سود خوار اور جواری اور چوہر (ایک سم کا کھیل) ، پیپی (34) کھیلے والا اگر چداس کے ساتھ جوا کھیلے والا یا اس کھیل میں نماز فوت کر دینے والا یا شطر نج اگر چداس کے ساتھ جوا کھیلے والا یا اس کھیل میں نماز فوت کر دینے والا یا شطر نج راستہ پر کھیلنے والا ان سب کی گواہی مغیول نہیں۔(36)

<sup>(30)</sup> الدرالخار، كتاب الشهادات مباب القيول وعدمه، ج٨،٥٠٨.

<sup>(31)</sup> الدرالخار، كماب الشهادات، باب القيول وعدمه، ج٨،٥ ٢٢٨.

<sup>(32)</sup> الدرالخار، كتاب الشهادات، باب القنول وعدمه، خ٨،٥ ٢٢٩، وغيره.

<sup>(33)</sup> الفتادي المعندية ، كمّاب الشهادات ،الياب الرابع فيمن تقبل شهاد تدومن التّقيل ،الفصل الثّاني، ج ١٠ م١ ٢٠ م

<sup>(34)</sup> ایک مشم کا کھیل جوسات کوڑیوں سے کھیلاجا تاہے۔

<sup>(35)</sup> ایک قسم کا تھیل جو ۲۳ چکورخانوں کی بساط پردورتگ کے ۲۳مہروں سے کھیلاجا تاہے۔

<sup>(36)</sup> الدرالخار، كماب الشهادات، باب القول وعدمه، ج٨، ص ٢٣٠.

شرح بهار شویعت (حددوازدیم) مسئله • ۳۰: جوعبادتیں وقت معین میں فرض ہیں کہ وقت نکل جانے پر قضا ہو جاتی ہیں جیسے نماز روزہ اگر بغیرعذر نری ان کو وقت سے مؤخر کر سے قاسق مردود الشہادة ہے اور جن کے لیے وقت معین نہیں جیسے زکوۃ اور جج ان میں رب اخلاف ہے تاخیر سے مردودالشہادۃ ہوتا ہے یانہیں سیجے سے کہیں ہوتا۔(37)

مسکلہ اسن: بلاعذر جمعہ ترک کرنے والا فاس ہے یعنی تحض اپنی کا بلی اور ستی سے جو ترک کرے اور اگر عذر کی ۔ و رجہ سے نہیں پڑھامثلاً بیار ہے یا کسی تاویل کی بنا پرنہیں پڑھتا مثلاً بیے کہتا ہے کہ امام فاسق ہے اُس دجہ سے نہیں پڑھتا م ہوں تو بیرچیوڑنے والا فاست نہیں۔(38) بیرعذراس وقت مسموع ہوگا (قبول ہوگا) کہ ایک بی جگہ جمعہ ہوتا ہو یا کئی عكد جعد موتا ب مكرسب المام الى فتهم كے بول \_

مسئلہ ۳۳ بخض کا بلی اورسستی سے نماز یا جماعت ترک کرنے والا مردووالشہارۃ ہے اور اگر ترک جماعت کے لیے عذر ہومثلاً امام فاسق ہے کہ اُس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے اور امام کو ہٹا بھی نہیں سکتا یا امام ممراہ بدعتی ہے اں وجہ ہے اُس کے پیچے ہیں پڑھتا گھر میں تنہا پڑھ لیتا ہے تو اس کی گوائی مقبول ہے۔(39)

مسئله ۱۳۳ فاسق نے توبہ کرلی توجب تک اتناز ماندنہ گزرجائے کہ توبہ کے آثار اُس پرظاہر ہوجائیں اُس وقت تک گواہی مقبول نہیں اور اس کے لیے کوئی مدت نہیں ہے بلکہ قاضی کی رائے پر ہے۔(40)

مسئلہ سم سا: جو شخص بزرگان وین ، پیشوایان اسلام مثلاً صحابه و تابعین رضی الله تعالی عنهم کو برے الفاظ سے علانیہ یاد کرتا ہوائس کی گواہی مقبول نہیں۔ اُتھیں بزرگانِ وین سلف صالحین میں امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ نعالی عنہ بھی مثلاً روائض (41) كەصحابەكرام كى شان مىں دشام كىتے ہيں (بيپورہ كہتے ہيں)اورغيرمقلد بين (42) كەائمە مجتهدين خصوصاً امام اعظم کی شان میں سب وشتم (لعن طعن) و بیپودہ گوئی کرتے ہیں۔(43)

والفتادي العندية ، كمّاب الشهادات والباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لأتقبل ، الفصل الثاني ، ج سوم ٢٦٣ م.

<sup>(37)</sup> الفتاوي الصندية ، كماب الشهادات ، الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لأهبل ، النصل الثاني ، ج سوم ٢٧ س.

<sup>(38)</sup> الرح السابق.

<sup>(39)</sup> الفتاوي المعندية ، كماب الشهادات، الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لاتقبل، الفصل الثاني، ج ٣٩ م ٢٢ م.

<sup>(40)</sup> الرجع السابق عن ١٨٨ ٣٠.

<sup>(41)</sup> رافطی کی جمع تفصیل کے لیے دیکھتے بہارشر بعت سجا۔

<sup>(42)</sup> تنصیل کے لیے دہیمے بہارشریعت سنان

<sup>(43)</sup> الفتاوي الصندية أكراب الشهاوات الباب الرابع فيمن تقبل شهاوته ومن لاتقبل الفصل الثاني من ١٣٨٣ ما وغيره.

مسئلہ ۳۵: جوشنص حقیر و ذلیل افعال کرتا ہوائی کی شہادت مقبول نہیں جیسے راستہ پر پیشاب کرنا۔ راستہ پر کوئی جینے مسئلہ ۳۵: جوشنص حقیر و ذلیل افعال کرتا ہوائی شہادت مقبول نہیں کر بغیر کرتہ پہنے یا بغیر چادر اوڑ ھے گزرگاہ عام پر چیز کھانا۔ بازار میں لوگوں کے سامنے کھانا۔ صرف پاجامہ یا تہبند پہن کر بغیر کرتہ پہنے یا بعیر چادر اور کی مقبور کیا جاتا جہاں اس کوخفیف و بے ادبی وقلت حیا تصور کیا جاتا ہو۔ (44)

مسئلہ ۱۳۲ دو شخصوں نے یہ گواہی دی کہ ہمارے باپ نے فلان شخص کو وصی مقرر کیا ہے آگر بیخص مری (دعویی مسئلہ ۱۳۷ دو شخص مری (دعویی کرنے والا) ہوتو گواہی مقبول ہے۔ اور مشکر ہوتو مقبول نہیں کیوں کہ قبول وصیت پر قاضی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح میت کے دائن (مقروض) یا مدیون (مقروض) یا موصلے لہ (میت نے جس کے لیے وصیت کی ہے) نے گواہی دی کہ میت نے فلال شخص کو وصی بنایا ہے تو ان کی گواہیاں بھی مقبول ہیں۔ (45)

مسکلہ کے سان دوشخصوں نے بیہ گوائی دی کہ ہمارا باپ پردلیس چلا گیا ہے اُس نے فلال شخص کو اپنا قر ضہ اور ذین وصول کرنے کے لیے وکیل کیا ہے بیہ گوائی مقبول نہیں وہ شخص ثالث وکالت کا مدگی ہو یا منکر دونوں کا ایک تھم ہے۔ اور اگر ان کا باپ بہیں موجود ہوتو دعوی ہی مسموع نہیں شہادت کس بات کی ہوگی۔ وکیل کے بیٹے پوتے یا باپ دادا نے وکالت کی گواہی وی نامقبول ہے۔ (46)

مسئلہ ۱۳۸ و وضحص کسی امانت کے ابین ہیں اُنھوں نے گوائی دی کہ بیامانت اُس کی مِلک ہے جس نے اِن کے پاس کے کہ اِس کھی ہے گوائی مقبول ہے اور اگر بیا گوائی دیتے ہیں کہ بیٹھی جواس چیز کا دعویٰ کرتا ہے اس نے خود اقر ارکیا ہے کہ امانت رکھنے والے کی مِلک ہے تو گوائی مقبول نہیں گر جب کہ اِن دونوں نے امانت اُس شخص کو واپس دے دی ہوجس نے رکھی تھی۔ (47)

<sup>(44)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الشهادات، الباب الرابع فيمن تقبل شبادية ومن لأتقبل ، الفصل الثّاني، ج ٣٠ م ١٨ م.

والخداية ، كمّاب الشهادات، باب من تقبل شباد تدومن لأتعبل من ٢٦، من ١٢٣.

وفي القدير، كتاب الشهادات، باب من تقبل شبادته ومن لأتقبل ، ج٢٠٨٥، ٨٥٠ ٥٠.

<sup>(45)</sup> العداية ، كمّاب الشهادات، باب من تقبل شهادية ومن لاتقبل من ٢٦، ص ١٢١٠.

<sup>(46)</sup> المعداية ، كمّاب الشهادات، باب من تقبل شهادية ومن لأتقبل ، ج ٢ بص ١٢٥.

و فتح القدير، كمّاب الشهادات، باب من تقبل شهادية ومن لاتقبل شهادية، ج٢ بس ١٩٣٨م. ١٩٥٠م.

والدرالخنارورد المحتار، كماب الشمادات، باب القيول وعدمه، ج ٨ م ٢٣٠.

<sup>(47)</sup> فتح القدير، كمّاب الشهادات، باب من تقبل شبادة ومن التقبل شبادة، ج٢، من ٩٥، ٥٩٠م.

سئلہ ۹ سا: وو مرتبن مید گواہی دیتے ہیں کہ مرہون شے (گروی رکھی گئی چیز) اُس کی ملک ہے جو دعویٰ کرتا ہے توانی مقبول ہے اور اُس چیز کے ہلاک ہونے کے بعد سے گواہی دیں تو نا مقبول ہے گر ان دونوں کے ذمہ اُس چیز کا وہ کی ایس موگیا لیعنی مدعی (وعولے کرنے والا) کو اُس کی قیمت ادا کریں کہ ان دونوں نے غصب کا خود اقر ارکر لیا اور ناوان لازم ہو گیا لیعنی مدعی (عصب کا خود اقر ارکر لیا اور ہار ہے۔ آگر مرنبن بیا گواہی دیں کہ خود مدگی نے ملک رائن ( گروی رکھنے والے کی ملکیت) کا اقرار کیا تھا تو مقبول نہیں اگر چپہ ر ہون ہلاک ہو چکا ہو۔ ہال اگر رائین کو واپس کرنے کے بعد ریا گوائی دیں تو مقبول ہے۔ ایک شخص نے مرتبن پر دعویٰ ر ہون چیز میری ہے اور مربن منکر ہے اور را بن نے گواہی دی تو قبول نہیں گر را بن پر تا وان لازم ہے۔ (48) مسئلہ • ۳۰: غاصب نے (ناجائز قبضہ کرنے والے نے)شہادت دی کہ خصوب چیز (وہ چیز جس پر ناجائز قبضہ کیا علیا ہو) مدعی کی ہے مقبول نہیں تکر جب کہ جس سے خصب کی تھی اُس کو واپس دینے کے بعد گواہی دی تو قبول ہے اور اگر غاصب کے ہاتھ میں چیز ہلاک ہوئی پھر مدی کے حق میں شہادت دی تو مقبول نہیں۔(49)

مسکلہ اسم: بیج فاسد کے ساتھ چیز خریدی اور قبضہ کر چکامشتری گوائی دیتا ہے کہ مدی کی ملک ہے مقبول نہیں۔ اور اگر قاضی نے اس نیے کوتوڑ دیا یا خود بالع ومشتری نے اپنی رضا مندی سے توڑ دیا اور چیز ابھی مشتری کے پاس ہے اور . مشتری نے مدمی کے حق میں گواہی دی مقبول نہیں۔اور اگر مبیع بائع کو واپس کر دینے کے بعد مدمی کے حق میں گواہی دیتا ے تبول ہے۔ (50)

مسك ١٧٦: مشترى نے جو چيزخريدى ہے أس كے متعلق كوائى ديتا ہے كدمدى كى ملك ہے اگر چيد بين كا اقاله ہو یکا ہو یا عیب کی وجہ سے بغیر قضائے قاضی ( قاضی کے فیصلہ کے بغیر ) واپس ہو چکی ہو گواہی مقبول نہیں۔ یو ہیں با تع نے ن کے بعد بیگوائی دی کہنتے ملک مدی ہے بیمقبول نہیں۔اگر نتے کواس طرح پررد کیا گیا ہوجوسنے (ختم کرنا) قرار پائے

مسکلہ ساما: مدیون کی میر گواہی کدؤین جو اس پرتھا وہ اس مدعی کا ہے مقبول نہیں اگر چہ دَین ادا کر چکا ہو۔ ستاجرنے گوائی دی کدمکان جومیرے کرایہ میں ہے مدی کی ملک ہے اور مدی مدکتا ہے کدمیرے علم سے بدمکان ملی علیہ نے اسے کرایہ پر دیا تھا ریہ گواہی مقبول نہیں۔ اور اگر مدعی ریہ کہتا ہے کہ بغیر میرے علم کے دیا گیا تو مقبول ہے

<sup>(48)</sup> لتح القدير، كمّاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لاتعبل، ج٢ م ٩٣٠.

<sup>(49)</sup> فتح القدير، كمّاب الشهادات، بإب من تقبل شهاد تدومن التعبل، ج٢، ص٩٣٠.

<sup>(50)</sup> فتح القدير، كمّاب الشهادات، باب من تقبل شهادنه ومن لاتقبل، ٢٥ من ٩٩٠٠.

<sup>(51)</sup> فتح القدير، كماب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لاتقبل، ٢٥، من ١٩٣٠،

اور جوشخص بغیر کرایہ رکان میں رہتا ہے اُس کی گواہی مدعی کے موافق وخالف دونوں مقبول۔(52)

مسئلہ ۲۲ : ایک شخص کو وکیل بالخصومة کیا (مقدے کا وکیل بنایا) اُس نے قاضی کے علاوہ کسی دوسرے خص کے پاس مقدمہ پیش کیا پھر موکل نے وکیل کومعزول کر کے قاضی کے پاس پیش کیا۔ وکیل نے گواہی دی میہ مقبول ہے۔ اور اگر قاضی کے پاس پیش کیا۔ وکیل نے گواہی دی میہ مقبول ہے۔ اور اگر قاضی کے پاس پیش کیا۔ وکیل نے گواہی دی میہ مقبول ہے۔ اور اگر قاضی کے بعد دکیل کومعزول کیا تو گواہی مقبول نہیں۔ (53) مسئلہ ۲۵ میں وصی کو قاضی نے معزول کر کے دوسراوسی اُس کے قائم مقام مقرد کیا یا درشہ بالغ ہو گئے اُب وہ وصی میں

مسئلہ ۵ ہم: وصی کو قاضی نے معزول کر کے دوسراوصی اُس کے قائم مقام مقرر کیا یا درشہ بالغ ہو گئے اِب وہ وصی بیہ گواہی ویتا ہے کہ میت کا فلاں شخص پر دَین ہے بیہ گواہی نا مقبول اور معزولی سے قبل کی گواہی تو بدرجہ اولی نا مقبول ہے۔ (54)

مسئلہ ۲۷: جو شخص کسی معاملہ ہیں خصم (حریف) ہو چکا اُس معاملہ میں اُسکی گواہی مغبول نہیں اور جواہمی تک خصم نہیں ہوانے گواہی مغبول نہیں اور جواہمی تک خصم نہیں ہوانے گواہی دی کہ چیز مدی کی ہے تو گواہی مقبول نہیں چیز واپس کر چکا ہو یا ہے گر قریب ہونے کے ہے اُس کی گواہی مقبول ہے پہلے کی مثال وصی ہے دوسرے کی مثال وکیل بالخصومة ہے جس نے قاضی کے بہاں دعوی نہیں کیا اور معزول ہو گیا۔ (55)

مسئلہ کے ہم: وکیل بالخصومۃ نے قاضی کے بہاں ایک ہزار رویے کا دعویٰ کیا اس کے بعد موکل نے اُسے معزول کردیا اس کے بعد موکل نے اُسے معزول کردیا اس کے بعد وکیل نے موکل کے لیے ریگواہی دی کہ اس کی فلال شخص کے ذمہ سواشر فیاں ہیں ریگواہی مقبول ہے کہ رید دوسرا دعویٰ ہے جس میں ریخص وکیل نہ تھا۔ (56)

مسئلہ ۸ سم، ووضحصوں نے میت کے ذمہ ذمین کا دعویٰ کیا ان کی گوائی دوشخصوں نے دی پھر ان دونوں گواہوں فر اس مسئلہ ۸ سم، ووضحصوں نے میت کے ذمہ ذمین کا دعویٰ کیا اور ان مرعیوں نے ان کے موافق شہادت دی سب کی گواہیاں مقبول بیں۔(57)

مسئلہ 9 سم: دو مخصول نے گوائی دی کہ میت نے قلال اور قلال کے لیے ایک برار کی وصیت کی ہے اور ال

<sup>(52)</sup> فتح القد ير، كمّاب الشهادات، باب من تقبل شهادة ومن لاتقبل من ٢٠٠٠ م ٩٥٠.

<sup>. (53)</sup> فتح القدير، كمّاب الشهادات، باب من تقيل شبادة ومن لاتقبل من ٢٣٠٠.

<sup>(54)</sup> الدرالخار، كمّاب الشهادات، بإب القيول وعدمه، ج. ٨٠ ص ٢٣٢.

<sup>(55)</sup> تعيين الحقائق ، كتاب الديات ، باب القسامة ، ح ٢٠٥٠ ١٠٠٠.

<sup>(56)</sup> أندر الخيار، كماب الشهادات، باب القيول وعدمه، ج٨، ص٢٣٠.

<sup>(57)</sup> المرجع السابق من ١٩٣٣.

روں نے بھی اُن گواہوں کے لیے بھی شہادت دی کہ میت نے اُن کے لیے ہزار کی وصیت کی ہے تو ان ہیں کسی کی علیان مقبول نہیں۔ لدر اگر عین کی وصیت کا دعویٰ ہواور گواہوں نے شہادت دی کہ میت نے اس چیز کی وصیت قلاں و ملان کے لیے کی ہے اور اِن دونوں نے گواہوں کے لیے ایک دوسری معین چیز کی وصیت کرنے کی شہادت دی تو سب گواہیاں مقبول ہیں۔ (58)

مسئلہ + 0: میت نے دوشخصوں کو وصی کیا ان دونوں نے ایک دارث بالغ کے حق میں شہادت ایک اجنبی کے مقابل میں دی اور جس مال کے متعلق شہادت دی دہ میت کا تر کہ (دہ مال داسباب جو میت چھوڑ جائے) نہیں ہے یہ عمانی مقبول ہے ادر اگر میت کا تر کہ جو تو مطلقاً مقبول عمانی مقبول ہے ادر اگر میت کا تر کہ ہے تو گوائی مقبول نہیں ادر اگر نا بالغ دارث کے حق میں شہادت ہوتو مطلقاً مقبول نہیں میت کا تر کہ ہویا نہ ہو۔ (59)

مسئلہ ا 6: جُرح مُجُرَّ د ( یعنی جس سے محض گواہ کافسن بیان کر نامقصود ہو، تن اللہ یا تن العبد کا ثابت کرنامقصود نہ ہر) اس پر گواہی نہیں ہوسکتی مثلاً اس کی گواہی کہ ہے گواہ قاسن ہیں یا زائی یا سودخوار یا شرابی ہیں یا انھوں نے خود اقر ارکیا ہے کہ جھوٹی گواہی دی ہے یا شہادت سے رجوع کرنے کا انھوں نے اقراد کیا ہے یا اقراد کیا ہے کہ اجرت لے کر یہ گواہی دی ہے یا بیا اور ان دی ہے یا بیا اتراد کیا ہے کہ مدی کا بید دعوی غلط ہے یا ہے کہ اس واقعہ کے ہم لوگ شاہد نہ متھے ان امور پر شہادت کو زنانی دی ہے یا جو ان امور پر شہادت کو زنانی سے گا اور نہ اس کے متعانی کوئی تھم دے گا۔ (60)

مسئلہ ۵۲: مرقی علیہ (جس پر دعو کے کیاجائے) نے گواہوں سے ٹابت کیا کہ گواہوں نے اجرت لے کر گواہق ان ہے مدئی (دعوی کرنے والا) نے ہمارے سامنے اجرت وی ہے بید گواہی بھی مقبول نہیں کہ بیبھی جرح مجرد ہے اور مدئی کا اجرت دی ہے بیدگواہی بھی مقبول نہیں کہ بیبھی جرح مجرد ہے اور مدئی کا اجرت دینا اگرچہ امرز انکہ ہے بگر مدگی کا اس کے متعلق کوئی دعوی نہیں ہے کہ اس پرشہادت کی جائے ۔(61) مسئلہ ۵۳: جرح مجرز د پر گواہی مقبول نہ ہوتا اُس صورت میں ہے جب در بارقاضی میں بیشہادت گزرے اور مخفی طور پر مدگی علیہ نے قاضی کے سامنے اُن کا فاسق ہوتا بیان کیا اور طلب کرنے پر اُس نے گواہ چیش کر دیے تو بیشہادت مقبول ہوگی لیدی گواہوں کی گواہی رد کر دے گا اگر چہ اُن کی عدالت ثابت ہو کہ جرح تعدیل پر مقدم ہے۔ (62)

<sup>(58)</sup> الدرالخارور دالحتار، كمّاب انشها دات، باب القيول وعدمه، ج٨م ٢٣٠٠.

<sup>(59)</sup> الدرالخار، كماب الشهادات، باب القول وعدمد، ج٨م ٢٣٥.

<sup>(60)</sup> فع القدير، كمّاب الشهادات، باب من تقبل شهادندومن لأتعبل، ج١٠ بس٩٥٠.

والعداية ، كتاب الشهادات ، باب من تقبل شهادته ومن لأقبل ، ج٣ بص١٢٥.

<sup>(61)</sup> البحرالرائق، كمّاب الشهادات، بإب من تقبل شهادته ومن لأتقبل، ج ٢٠٠٠.

<sup>(62)</sup> البحرالرائق، كمّاب الشهادات، باب من تقبل شهادية ومن لأتقبل، ج2م ١٦٩.

مسکلہ ۷۵: فسق کے علاوہ اگر گواہوں پر اور کی قسم کا طعن کیا اور اس کی شہادت بیش کر دی مثلاً مواہ مدی کا شریک ہے یا مدی کا بیٹا یا باپ ہے یا احدالز وجین (لیعنی میال ہوی میں سے کوئی ایک) ہے یا اُس کامملوک (غلام) ہے یا حقیر و ذلیل افعال کرتا ہے اس قسم کی شہادت مقبول ہے۔ (63)

مسئلہ ۵۵: جس شخص کے فسق سے عام طور پرلوگوں کو ضرر پہنچتا ہے مثلاً لوگوں کو گالیاں دیتا ہے یا اپنے ہاتھ سے مسلمانوں کو ایذا پہنچا تا ہے اس کے متعلق گوائی دینا جائز ہے تا کہ حکومت کی طرف سے ایسے شریر سے نجات کی کوئی صورت تجویز ہوا ورحقیقتہ بیشہاں ہے نہیں ہے۔ (64)

مسئلہ ہے: مدی (دعوی کرنے والے)نے اقرار کیا ہے کہ گواہوں کوان نے اجرت دی ہے یا اقرار کیا ہے کہ وہ فاسق ہیں ، یا اقرار کیا ہے کہ اُنہوں نے جموفی گوائی دی ہے اس پرشہادت ہو سکتی ہے۔ (66)

<sup>(63)</sup> البحرالراكل، كمّاب الشهادات، باب من تقبل شبادة دمن لاتقبل، ج ٢٠٠٠ ا

<sup>(64)</sup> المرجع السابق.

<sup>(65)</sup> فتح القدير، كمّاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن القبل، ٢٠٥٥م، و65) وتح القدير، كمّاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن القبل، ٢٠٥٥م، ١٢٥، والعداية، كمّاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن القبل، ٢٠٥٥م، ١٢٥، والبحر الرائل، كمّاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن القبل، ٢٥٠م، ١٢٥٠، والبحر الرائل، كمّاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن القبل، ٢٥٠م، ١٢٥٠،

<sup>(66)</sup> المعداية ، كماب الشهادات، باب من تغيل شبادندو من لاتغيل، ٢٥٠٥م ١٢٥٠. والدرالمخار، كماب الشهادات، باب الغيول وعدمه، ن ٨٩٠٥ و١٢٠٠

شرج بها و شویعت (حمردوازدیم) مسکلہ ۵۸: گواہول پر میدومولی کہ اٹھوں نے چوری کی ہے یا شراب پی ہے یا زیا کیا ہے اس پرشہادت کی جائے گی کہ بیجرح مجروبیں اس کے ساتھ حق اللہ کا تعلق ہے بینی اگر ثبوت ہوگا تو حد قائم ہوگی اور اس کے ساتھ وہ گواہی جو رے کے ہیں روکروی جائے گی۔(67)

مسكه ٥٩: كواو تے كوائى دى اور الجى وہيں قاضى كے پاس موجود ہے باہر ہيں گيا ہے اور كہتا ہے كہ كوائى ميں مجھ سے پچھ ملکی ہوگئ اس کہنے سے اُس کی گواہی باطل نہ ہوگی بلکہ اگر وہ عادل ہے تو گواہی مقبول ہے غلطی اگر اس قسم کی ہے جس سے شہادت میں کوئی فرق نہیں آتا یعنی جس چیز کے متعلق شہادت ہے اُس میں پچھ کی بیشی نہیں ہوتی مثلاً بیہ لفظ بھول کیا تھا کہ میں گواہی ویتا ہوں تو ماہرے آ کر بھی ہے کہ سکتا ہے اس کی وجہ سے متہم نہیں کیا جا سکتا اور وہ علطی جس ے فرق پیدا ہوتا ہے اُس کی دوصور تیں ہو کچھ پہلے کہا تھا اُس سے اب زائد بناتا ہے یا کم کہنا ہے مثلاً پہلے بیان میں ایک ہزار کہا تھا اب ڈیڑھ ہزار کہتا ہے یا پانسوا گر کمی بتا تا ہے یعنی جتنا پہلے کہا تھا اب اُس سے کم کہتا ہے یعنی مدعی (دعوى كرنے والے) كے مدى عليہ كے ذمه بإنسو بين اس صورت ميں حكم بيہے كهم كرنے كے بعد جو بچھ بيجے أس كا نیملہ ہوگا اور زیادہ بتاتا ہو لیعنی کہتا ہے بجائے ڈیڑھ ہزار کے میری زبان سے ہزارنکل گیا اس کی دوصورتیں ہیں۔ مدی ( ذعوى كرنے ، والے ) كا دعوى ڈيڑھ ہزار كا ہے يا ہزار كا اگر مدى كا دعوى ڈيڑھ ہزار كا ہے تو بيرزيادت مقبول ہے

مسئله ۲۰: حدود یا نسب میں غلطی کی مثلاً شرقی حد کی جگه غربی بول گیا یا محمد بن عمر بن علی کی جگه محمد بن علی بن عمر کهه دیا اور اُسی مجلس میں اس غلطی کی سیج کردی تو گواہی معتبر ہوجائے گی۔ (69)

مسکلہ ۲۱: شہادت قاصرہ جس میں بعض ضروری باتیں ذکر کرنے سے رہ گئیں اس کی حکیل دوسرے نے کر دی ہی گواہی معتبر ہے مثلاً ایک مکان کے متعلق گواہی گزری کہ بیر مدی کی ملک ہے مگر گواہوں نے بیہیں بتایا کہ وہ مکان اس وقت مدی علیہ کے قبضہ میں ہے مدی نے دوسرے گواموں سے مدی علید کا قبضہ ثابت کر دیا گواہی معتبر ہوگئی۔ یا گواہول کے ایک محدود مشے میں ملک کی شہادت دی اور حدود ذکر نہیں کیے، دوسر سے گواہول سے حدود تابت کیے گوائی معتبر ہوگئی۔ یا ایک شخص کے مقابل میں نام ونسب کے ساتھ شہادت دی اور مدی علیہ کو پہیانا نہیں دوسرے

<sup>(67)</sup> لا القدير، كمّاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لأتقبل من ٢٩ بص ٩٩٠.

<sup>(68)</sup> فتح القدير، كمّاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن التقبل من ٢٩٥٠.

والدرالخار، كماب الشهادات، باب القيول وعدمه من ٨ م ٢٣٥.

<sup>(69)</sup> الهداية ، كمّاب الشهادات، باب من تقبل شهادة ومن التقبل من ٢٠٠٠.

ا گواہوں سے بیٹابت کیا کہ جس کا بیٹام دنسب ہے وہ بیٹن ہے گواہی معتبر ہوگئے۔(70) مسکلہ ۲۲: ایک گواہ نے گواہی دی باتی گواہ بول گوائی دیتے ہیں کہ جواس کی گواہی ہے وہی ہاری شہادت ہے

بيه مقبول نہيں بلکه أن كو بھى وہ باتيں كہنى ہول كى جن كى گواہى دينا چاہتے ہيں۔ (71)

مسکد ۱۲۳: نفی کی گواہی نہیں ہوتی بعن مثلاً بدگواہی دی کہاس نے بھے نہیں کی ہے یا افر ارنہیں کیا ہے ایسی چیز دل کو گواہوں سے نہیں تابت کر سکتے۔ نفی صورۃ جو یامعنی دونوں کا ایک تھم ہے مثلاً وہ نہیں تھا یا غائب تھا کہ دونوں کا حاصل ایک ہے۔ گواہ کویقین طور پرتفی کاعلم ہو یا نہ ہوبہر حال گواہی نہیں دے سکتا مثلاً گواہوں نے بیگواہی دی کہ زید نے عمر و کے ہاتھ میہ چیز آنچ کی ہے اب میر گوائی نہیں دی جاسکتی کہ زید تو وہاں تھا ہی نہیں ہاں اگر نفی متو از ہوسب لوگ جائے ہوں کدوہ اُس جگہ یا اُس وفت موجود نداتھا تو نفی کی گوائی سی کے دعویٰ ہی مسموع ند ہوگا۔ (72)

مسئله ۱۹۴: شهادت کا جب ایک جز باطل موگیا توکل شهادت باطل موگنی بنیس کدایک جز سیح مواور ایک جز باطل ' محربعض صورتیں الیم ہیں کہ ایک جزیجے اور ایک جزیاطل مثلاً ایک غلام مشترک ہے اُس کا مالک ایک مسلم اور ایک نصرانی ہے، دونصرانیوں نے شہادت وی کہ ان دونوں نے غلام کوآ زاد کر دیا نصرانی کے خلاف میں حواجی سے بیتی اس کا حصد آزاداورمسلمان کا خصد آزاد شد ہوگا۔ (73)

<sup>· (70)</sup> الدرالخار، كماب الشهادات، باب القيول وعدمه، ج٨، ص ٢٠٠٧.

<sup>(71)</sup> المرجع السابق.

<sup>(72)</sup> الدرالخاروردالحتار، بإب القيول وعدمه، ج٨،٥ ٢٣٣٠.

<sup>(73)</sup> الدرالخيار، كياب الشهادات، باب القيول وعدمه، ج٨ من ٢٣٣٠.

المردوازدم) المردوازدم) المردوازدم)

# شهادت میں اختلاف کا بیان

الحتلاف شہادت کے مسائل کی بنا چنداصول پر ہے:

(۱) حقوق العباد میں شہادت کے لیے دعویٰ ضروری ہے بینی جس بات پر گواہی گزری مدی (دعوی کرنے والا) نے اُس کا دعویٰ نیس کیا ہے یہ گواہی معتبر نبیس کہ حق العبد کا فیصلہ (3) بغیر مطالبہ نبیس کیا جاسکتا اور یہاں مطالبہ نبیس اور حقوق اللہ میں دعو ہے کی ضرورت نبیس کیونکہ ہرخص کے ذمہ اس کا اثبات ہے گویا دعویٰ موجود ہے۔

(۲) گواہوں نے اُس سے زیادہ بیان کیا جتنا مدگی دعویٰ کرتا ہے تو گواہی باطل ہے اور کم بیان کیا تو مقبول ہے اور اُنے ہی کا فیصلہ ہوگا جتنا گواہوں نے بیان کیا۔

(۳) میلک مطلق میلک مقید سے زیادہ ہے کہ وہ اصل سے ثابت ہوتی ہے اور مقید دفت سبب سے معتبر ہوگی۔ (۴) دونوں شہادتوں میں لفظا و معنئے ہر طرح اتفاق ہونا ضروری ہے اور شہادت و دعویٰ میں باعتبار معنے متفق ہونا ضرور ہے لفظ کے مختلف ہونے کا اعتبار نہیں۔(1)

مسکلہ اندری نے ملک مطلق کا دعویٰ کیا یعنی کہتا ہے کہ میہ چیز میری ہے بینہیں بتاتا کہ کس سبب سے ہے مثلاً خریدی ہے یا کسی نے بہد کی ہے بینی بطور تحفہ دی ہے) اور گواہوں نے ملک مقید بیان کی یعنی سبب ملک کا اظہار کیا مثلاً مدی نے خریدی ہے یہ گواہی مقبول ہے اور اس کا عکس ہو یعنی مدی نے ملک مقید کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے ملک مطلق بیان کی بید گواہی مقبول نہیں بشر طیکہ مدی نے بید بیان کیا کہ میں نے فلال شخص سے خریدی ہے اور باکع کو اس طرح بیان کر دے کہ اس کی شاخت ہوجائے اور خرید نے کے ساتھ قبضہ کا ذکر نہ کرے۔ اور اگر دعوے میں بائع کا ذکر نہیں یا بید کہ میں نے ایک خص سے خریدی ہے یا ہے کہ میں نے عبداللہ سے خریدی ہے یا ہے کہ میں نے عبداللہ سے خریدی ہے یا خرید نے کے ساتھ دعوے میں قبضہ کا نہیں مقبد کا دیکہ میں نے ایک خص سے خریدی ہے یا ہے کہ میں نے عبداللہ سے خریدی ہے یا خرید نے کے ساتھ دعوے میں قبضہ کا دیکہ میں نے ایک خص سے خریدی ہے یا ہے کہ میں مطلق کی شہادت دی تو مقبول ہے۔ (2)

مسئلہ ۲: بیانتلاف أس وقت معتبر ہے جب أس شے کے لیے متعدد اسباب ہوں اور اگر ایک ہی سب ہومثلاً مدی نے دعویٰ کیا کہ بید میری عورت ہے جس نے اس سے نکاح کیا ہے گواہوں نے بیان کیا کہ اُس کی منکوحہ ہے

<sup>(1)</sup> دررالحكام شرح غرر الاحكام بباب الاختلاف في الشبادة ، الجزء الثاني بس ٣٨٣.

<sup>(2)</sup> الدرالخار، كمّانب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة ... إلح ، ج ٨٩٥ م ٢٥٠. دا بحرالرائق، كمّاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج ٢٥٥ م١٢٥٠.

شہادت مغبول ہے۔ (3)

مسئلہ سو: مدی نے اپنی ملک کا سبب میراث بتایا کہ دراثۂ میں اس کا مالک ہوں یا مدی نے کہا کہ بہ جانور میرے گھر کا بچہ ہے اور گواہوں نے ملک مطلق کی شہادت دی میر گواہی مقبول ہے۔(4)

مسئلہ سمانہ سمانہ وربعت (امانت) کا دعویٰ کیا کہ بیس نے یہ چیز فلال کے پاس ددیوت رکھی ہے گواہوں نے بیان کیا کہ مدی علیہ (جس پر دعوی کیا گیا ہے) نے ہمارے سامنے اقرار کیا ہے کہ یہ چیز میرے پاس فلاس کی امانت ہے۔

یو ہیں غصب یا عاریت کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے مدی علیہ کے اقرار کی شہادت دی یا نکاح کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے اقرار نکاح کی گواہی دی یا ذمون کیا اور گواہوں نے اقرار نکاح کی گواہی دی یا ذرکیا ہے یا قرض کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے مدی کہ مدی علیہ نے اپنے ذمه اُس کے مال کا اقرار کیا ہے یا قرض کا دعویٰ ہے اور گواہی میہ وئی کہ اپنے ذمه مال کا اقرار کیا ہے اور سبب پھی بیان کیا ان سب صور توں میں گواہی مقبول کے دعویٰ ہی ہے کہ میرے دی من گیہوں فلال شخص پر ہے۔ بیچ کا دعویٰ کیا اور اقرار کیا ہے کہ ایک میں اور گواہوں نے یہ بیان کیا کہ مدی علیہ نے اپنے ذمہ دی من گیہوں کا اقرار کیا ہے یہ گواہی مقبول ہے۔ دعویٰ بیہے کہ میرے دی من گیہوں کا اقرار کیا ہے یہ گواہی

مسئلہ ۵: دونوں گواہوں کے بیان میں لفظا و معنے اتفاق ہوائ کا مطلب یہ ہے کہ دونوں لفظوں کے ایک معنے ہوں بین بہوں بین بہو کہ ہر لفظ کے جدا جدا معنے ہوں اور ایک دوسرے میں داخل ہوں مثلاً ایک نے کہا دورو پے دوسرے نے کہا چار روپ ہوگیا کہ دو اور چار کے الگ الگ معنے ہیں بینیں کہا جائے گا کہ چار میں دو بھی ہیں لہذا دورو پے پر دونوں گواہوں کا اتفاق ہو گیا۔ اور اگر لفظ دو ہیں مگر دونوں کے معنی ایک ہیں تو بید اختلاف نہیں مثلاً ایک نے کہا ہمہ دوسرے نے کہا ہمہ دوسرے نے کہا جا جہا ہے۔

مسئلہ ۲: ایک گواہ نے دو ہزار روپے بتائے دوسرے نے ایک ہزاریا ایک نے دوسودوسرے نے ایک سویلا ایک ایک سویلا ایک نے کہا ایک طلاق یا دوطلاق دوسرے نے کہا تین طلاقیں دیں بید گواہیاں ردکر دی جا کیں گی کہ دونوں میں اختلاف ہو گیا یا ایک طلاق یا دوسرے نے کہا خصب کا افرار کیا یا ایک نے کہا قبل کیا دوسرے نے کہا قبل کا

<sup>(3)</sup> البحرالرائل، كمّاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج ٢٥٠٠.

<sup>(4)</sup> الدرالخار، كمّاب انشهادات، باب الاختلاف في الشهادة... إلخ، ج٨٠٥ ١٣٨.

<sup>(5)</sup> البحرالرائق، كمّاب الشهادات، باب الانتقلاف في الشهادة من ٢٥٠ م ١٨٢٠.

<sup>(6)</sup> الدراكمقيار، كماب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة ... إلح من ٢٣٨٠. و (6) والبحر الراكق، كم من ١٨٨٠. والبحر الراكق، كم من ١٨٨٠.

شرح بها و شویعت (حددواز دیم) ا قرار کیا دونوں نامقبول ہیں۔اوراگر دونوں اقرار کی شہادت دیتے قبول ہوتی۔(7)

مسکلہ 4: جب قول وقعل کا اجتماع ہوگا لیعنی ایک گواہ نے قول بیان کیا دوسرے نے فعل تو گواہی مقبول نہ ہوگی مثلاً ایک نے کہاغصب کیا دوسرے نے کہاغصب کا اقرار کیا دوسری مثال ہیہ ہے کہ مدی نے ایک شخص پر ہزار روپے کا دعویٰ ا کیا ایک گواہ نے مدعی کا ویٹا بیان کیا دوسرے نے مدعی علیہ کا اقرار کرنا بیان کیا بیہ نامقبول ہے البتہ جس مقام پر قول و نعل دونوں لفظ میں متحد ہوں مثلاً ایک نے بیچ (تجارت ہخر بیروفر دخت) یا قرض یا طلاق یا عماق کی (غلام آزاد کرنے کی) شہادت دی دوسرے نے ان کے اقرار کی شہادت دی کہ ان سب میں دونوں کے لیے ایک لفظ ہے بیعنی بیافظ کہ میں نے طلاق دی طلاق وینا بھی ہے اور اقرار بھی اس طرح سب میں لہذافعل وقول کا اختلاف ان میں معتبر نہیں دونوں گواہیاں مقبول ہیں۔(8)

مسئلہ ۸: ایک نے گواہی دی کہ ملوار سے آل کیا دوسرے نے بتایا کہ چری سے بیا گواہی مقبول نہیں۔(9) مسئلہ 9: ایک نے گواہی وی ایک ہزار کی دوسرے نے ایک ہزار اور ایک سوکی اور مدی کا دعوی سیارہ سو کا ہوتو ایک ہزار کی گواہی مقبول ہے کہ دونوں اس میں منفق ہیں اور اگر دعوی صرف ہزار کا ہے تونہیں مگر جب کہ مدعی کہہ دے

كه تفاتو ايك ہزارايك سومكر ايك سوأس نے ديديا يا بيس نے معاف كر ديا جس كاعلم اس كواه كوليس تو اب قبول ہے۔(10) اور اگر گواہ نے ایک ہزار ایک سو کی جگہ گیارہ سو کہا تو اختلاف ہو گیا کہ لفظا دونوں مختلف ہیں۔

مسکلہ • ا: ایک گواہ نے دومعین چیز کی شہادت دی اور دوسرے نے ان میں سے ایک معین کی توجس ایک معین پر ' دونوں کا اتفاق ہوا اس کے متعلق گواہی مقبول ہے۔ اور اگر عُقد میں یہی صورت ہومثلاً ایک نے کہا بید ونوں چیزیں مدی نے خریدی ہیں اور ایک نے ایک معین کی نسبت کہا کہ بیخریدی ہے تو گوائی مقبول نہیں یاشن میں اختلاف ہوا ایک کہتا ہے ایک ہزار میں خریدی ہے دوسراایک ہزار ایک سوبتا تا ہے توعقد ثابت نہ ہوگا کہ بیچے ہانمن کے مختلف ہونے ہے عقد مخلف ہوجاتا ہے اور عقد کے دعوے میں ثمن کا ذکر کرنا ضروری ہے کیونکہ بغیر ثمن کے بیج نہیں ہوسکتی ہاں اگر گواہ ہے ہیں کہ باتع نے اقرار کمیا ہے کہ مشتری نے میر چیز خریدی اور ثمن ادا کر دیا ہے تو مقدار ثمن کے ذکری حاجت نہیں کیونکہ اس صورت میں فیصلہ کا تعلق عقد سے ہیں ہے بلکہ مشتری کے لیے ملک ثابت کرنا ہے۔(11)

<sup>(7)</sup> الدرالخار، كتاب انشهادات، باب الاختلاف في الشهادة ... إلخ من ٨ مس ٢٠٠٨.

<sup>(8)</sup> الدرالخار، كماب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة ... إلخ، ج٨م ١٣٩٠.

<sup>(10)</sup> الدرالخيار، كمّاب الشهادات، بإب الاختلاف في الشهادة... إلخ من ٨ م، ٣٣٩.

<sup>(11)</sup> المرجع السابق.

مسئلہ اا: مدی نے یانسوکا دعویٰ کیا اور گواہوں نے ایک ہزار کی شہادت دی مدی نے بیان کیا کہ تھا تو ایک ہزار مگر پانسو مجھے وصول ہو گئے فورا کہا ہو یا بچھ دیر کے بعد گواہی مقبول ہے اور اگر میے کہا کدمدی علیہ کے ذمہ پانسو ہی تھے تو شہادت باطل ہے۔(12)

مسئلہ ۱۲: رائن (این چیز گروی ریکھنے والے)نے دعویٰ کیا اور گواہوں نے زررہن (13) پی اختلاف کیا ایک نے ایک ہزار بتایا دوسرے نے ایک ہزار ایک سواور رائن زائد کا عری ہے یا تم کا ، بہرحال شہادت معتزنہیں کے مقصود ا ثبات عقد ہے۔ اور اگر مرتبن (جس کے پاس رہن رکھاجا تاہے) مدگی ہواور گواہوں میں اختلاف ہواور مرتبن زائد کا مدی ہوتو گواہی معتبر ہے یعنی ایک ہزار کی رقم پر دونوں کا اتفاق ہے اس کا فیصلہ ہوجائے گا۔ اور اگر مرتبن نے کم یعنی ایک ہزارہی کا دعویٰ کیا ہے تو گواہی معتبر نہیں۔خلع میں اگرعورت مدعی ہواور گواہوں میں اختلاف ہوتو گواہی معتبر نہیں اور اگر شوہر مدی ہوتو زیادت کی صورت میں معتبر ہے جیسا دین کاظم ہے۔(14)

مسلم ساا: اجارہ كا دعوى بے اور كواموں كے بيان من اجرت كى مقدار من اى فقم كا اختلاف موا اس كى چار صورتیں ہیں۔متاجر (اجرت پر لینے والا) مرمی ہے یا موجر (اجرت پر دینے والا)۔ ابتدائے مدت اجارہ میں دعویٰ ہے یا تحتم مدت کے بعد۔ اگر ابتدائے مدت میں دعوی ہوا ہے گوائی مقبول نہیں کہ اس صورت میں مقصود اثبات عقد ہے اور زمانداجارہ ختم ہونے کے بعد دعوی ہوا ہے اور موجر مری ہے تو گوائی مقبول ہے اور مستاجر مری ہے مقبول نہیں۔(15) مسئلہ مها: نکاح کا دعویٰ ہے اور گواہوں نے مقدار مہر میں ای مسم کا اختلاف کیا تو نکاح ثابت ہوجائے گا اور کم

مقدار مثلاً ایک ہزار مہر قرار یائے گا مرد مدی ہو یا عورت۔ دعوے مین مہر کم بتایا ہو یا زیادہ سب کا ایک علم ہے کیونکہ يهال مال مقصود نبيس جوچيز مقصود ہے يعني نكاح أس ميں دونوں متفق بيں لاندا بيدا ختلاف معتبر نبيس - (16)

: مسئلہ ۱۵: میراث کا دعویٰ ہومثلاً زید نے عمرو پر بیددعویٰ کیا کہ فلاں چیز جوتمھارے پاس ہے بیمبرے باپ کی میراث ہے اس میں گواہوں کا مِلک مورث(وارث بنانے والے کی ملیت) ثابت کر دینا کافی نہیں ہے ملکہ مدکہنا پڑے گا کہ وہ تخص مرا اور اس چیز کوٹر کہ (وہ مال جومیت جھوڑ جائے) میں جھوڑا، یا بیا کہنا ہو گا کہ وہ تخص مرت وقت

<sup>(12)</sup> الفتادي الخانية ، كمّاب الشهادات فصل الشهادة التي تخالف الأصل، ح٢، ٣٠٠.

<sup>(13)</sup> وہ رونہیے جس کے لیے کوئی چیز رائن رکھی جائے

<sup>(14)</sup> الدرالمخار، كمّاب الشهادات، باب الاحتلاف في الشهادة... إلخ، ج٨، ١٠٩٠-٢٥١.

<sup>(15)</sup> الدرالخيار، كمّاب الشهادات، باب الانتقلاف في الشهادة ... الح مج ١٥٠٠.

<sup>(16)</sup> المرجع السابق،

شرح بها د شویعت (صردواز دیم) اس کے متاجر کے پاس یا مستعیر یا امین یا غاصب (ناجائز قبضہ کرنے والے) کے ہاتھ میں تھی کہ جب مورث کا نبضہ بوقت موت ثابت ہو گیا تو بیر قبضہ مالکانہ ہی قرار پائے گا کیونکہ موت کے دفت کا قبضہ ضمان ہے۔اگر قبضہ ضمان نه ہوتا تو ظاہر کر دیتا اُس کا ظاہر نہ کرنا کہ میہ چیز فلال کی میرے پاس امانت ہے قبضہ ضمان کر دیتا ہے اور جب مورث کی ملک ہوئی تو وارث کی طرف منتقل ہی ہوگی۔(17)

مسئلہ ۱۱: میراث کے دعوے میں گواہوں کوسبب دراشت بھی بیان کرنا ہوگا فقط اتنا کہنا کافی نہ ہوگا کہ بیاس کا وارث ہے بلکد مثلاً میکہنا ہو گا کہ اُس کا بھائی ہے اور جب بھائی بتا چکا تو یہ بتانا بھی ہوگا کہ قیق بھائی ہے یا علاتی ہے یا

مسئلہ کا جمورہ کو میر بھی بتانا ہوگا کہ اس کے سوامیت کا کوئی وارث نہیں ہے یا بید کیے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا وارث میں نہیں جانتا اس کے بعد قاضی نسب نامہ ( یعنی باپ وادا کا نام وغیرہ ) بو چھے گا تا کہ معلوم ہو سکے کوئی دوسرا

مسکلہ ۱۸: میجی ضروری ہے کہ گواہوں نے میت کو پایا ہواگر یہ بیان کیا کہ فلاں مخص مرحمیا اور بیرمکان تر کہ میں جھوڑ ااور خود ان گواہوں نے میت کوئیں پایا ہے تو بیر گواہی باطل ہے۔میت کا نام لینا ضرور نہیں اگر بیے کہددیا کہ اس مدعی کاباب یا اس کا داواجب بھی گواہی مقبول ہے۔ (20)

مسکلہ ۱۹: گواہوں نے گواہی دی کہ بیمرداُس عورت کا جومر کئی ہے شوہر ہے یابی عورت اُس مرد کی زوجہ ہے جو مر گیا اور ہمارے علم میں میت کا کوئی دوسرا وارث تبیں ہے عورت کے ترکہ سے (لیتی مرحومہ بیوی کے چھوڑے ہوئے مال سے ) شوہر کونصف دے و یا جائے اور شوہر کے تر کہ ہے عورت کو چوتھائی دی جائے اور اگر گواہوں نے فقط اتنا ہی کہاہے کہ بیائس کا شوہر ہے یا بیائس کی بی ہے تو بیرحصہ یعنی نصف و چہارم نہ دیا جائے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ میت کی

<sup>(17)</sup> الدرالخار، كمّاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة... إلخ، ج٨م ٢٥٢.

والبحرالرائق مكتاب الشهادات ، باب الاختلاف في الشهادة ، ج ٢٠٠ م ١٩٩٠.

<sup>(18)</sup> البحرالرائق ، كماب الشهادات ، باب الاحتلاف في الشهادة ، ج ٢٠٠٠.

<sup>(19)</sup> البحرالراكل، كمّاب الشهادات، بإب الانتلاف في الشهادة، ج٢٠٠٠.

<sup>(20)</sup> الدرالخار، كماب الشباوات، بإب الاختلاف في الشهاوة... إلخ، ج٨، ص٢٥٣.

والبحرالرائق، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشيادة، ج ٢٠١٠.

اولا وہواور اس صورت میں زوج وزوجہ کوحصہ کم ملے گالبذا ایک حد تک قاضی انتظار کرے۔ (21)

مسئلہ ۲۰: ایک فخص نے مکان کا وعویٰ کیا گواہوں نے بدگوائی وی کہ ایک مہینہ ہوا مرفی کے قبضہ میں ہے بیا گواہی مقبول نہیں اور اگر ریکہیں کہ مدی کی ملک میں ہے تو مقبول ہے یا کہد دیں کہ مدی سے مدی علیہ نے چھین امیا جب تھی مقبول۔ (22) تحصل یہ ہے کہ زمانہ گذشتہ کی ملک پرشہادت مقبول ہے اور زمانہ گذشتہ میں زندہ کا تبعنہ ثابت ہونا مِلِک کے لیے کافی نہیں ہے اور موت کے وقت تبضہ ہونا دلیل مِلک ( ملکیت کی دلیل ) ہے۔

مسئلہ ۲۱: مدی علیہ نے خود مدگی کے قبضہ کا اقرار کیا یا اُس کا اقرار کریا گواہوں سے ثابت ہو گیا تو چیز مدمی کو ولا وی جائے گی۔(23) مدمی علیہ (جس پر دعوی کیا جائے )نے کہا کہ میں نے بیہ چیز مدمی (دعوی کرنے والا) ہے جیمینی ہے کیونکہ بیمیری ملک ہے مدمی چھننے سے اٹکار کرتا ہے تو اس کونبیں ملے گی کہ اقر ارکورد کر دیا اور مدمی تفیدیق کرتا ہوتو مدى كودلا كى جائے كى اور قبضه مدى كا مانا جائے گا لابذا أس كے مقائل ميں جو تخص ہے وہ گواہ چیش كرے يا اس سے حلف لياجائه (24)

مسئلہ ۲۲: مدى عليه اقرار كرتا ہے كہ چيز مرى كے ہاتھ ميں ناحق طريقة سے تھى بية بضد مدى كا اقرار ہو كيا اور جائداد غیر منقولہ میں قبضہ مدی کے لیے اقرار مدی علیہ کافی تبیں بلکہ مدی گواہوں سے ثابت کرے یا قاضی کوخودعلم

مسئلہ ۲۳: گواہوں کے بیانات میں اگر تاریخ و وقت کا اختلاف ہوجائے یا جُلہ میں اختلاف ہوبعض صورتوں میں اختلاف کا لحاظ کر کے گواہی تبول نہیں کرتے اور بعض صورتوں میں اختلاف کا لحاظ نہیں کرتے گواہی قبول کرتے بیں - نیچ وشرا (خرید وفر دخت) و طلاق-عتق (غلام آزاد کرنا) - وکالت - وصیت - وَین - براء ت ( قرض معاف كرنا) - كفاله - حواله - قذف ان سب ميں گواہی قبول ہے - اور جنايت \_غصب - تل - نكاح - رئين - ہمهه - صدقه ميں ا مختلاف ہواتو گواہی مقبول نہیں۔اس کا قاعدہ یُ کلیہ بیہ ہے کہ جس چیز کی شہادت دی جاتی ہے وہ قول ہے یافعل۔اگر تول ہے جیسے نیج وطلاق وغیرہ ان میں وفت اور جگہ کا اختلاف معترنہیں لیعنی گواہی مقبول ہے ہوسکتا ہے کہ وہ لفظ بار بار

<sup>.</sup> (21) الفتادي الهندية ، كمّاب الشهادات ، الباب السادك في الشهادة في المُوَاريث ، ج ٣٨٩م.

<sup>(22)</sup> الهداية ، كمّاب الشهادات فصل في الشهادة على الارث، ج٢ بس ١٢٨.

<sup>. (23)</sup> المصداية ، كمّاب الشهادات فصل في الشهادة على الارث، ج٢ بس ١٢٨.

<sup>(24)</sup> البحرالرائق، كمّاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج ٢٠٠٧.

<sup>(25)</sup> المرجع السابق.

کے گئے الذاوت اور جگہ کے بیان میں اختلاف پیدا ہو گیا اور اگر مشہود بہ ( یعنی جس چیز کے متعلق گوہی دی) نعل ہے جسے غصب و جنایت یا مشہود بہ قول ہے گراُس کی صحت کے لیفعل شرط ہے جیسے نکاح کہ بیدا بجاب وقبول کا نام ہے جو قول ہے گر گواہوں کا وہاں حاضر ہونا کہ رفعل ہے نکاح کے لیے شرط ہے یا وہ ایسا عقد ہوجس کی تمامیت ( مکمل ہونا ) نعل ہے ہوجیسے ہہدان میں گواہوں کا بیداختلاف مھنر ( نقصان دہ ) ہے گوائی معتبر نہیں ۔ (26 )

مسئلہ ۱۲۴ ایک محض نے گواہی دی کہ زیر نے اپنی زوجہ کو ۱۰ ذی الحجہ کو مکہ میں طلاق دی اور دوسرے نے بیہ گواہی دی کہ اُس تاریخ میں فی فی کو زید نے کوفہ میں طلاق دی بیر گواہی باطل ہے کہ دونوں میں ایک یقینا جھوٹا ہے اور ا گردونوں کی ایک تاریخ نہیں بلکہ دو تاریخیں میں اور دونوں میں استے دن کا فاصلہ ہے کہ زید وہاں پہنچ سکتا ہے تو گواہی جاز ہے۔ یو ہیں اگر گواہوں نے دومختلف بیمیوں کے نام لے کرطلاق دینا بیان کیا اور تاریخ ایک ہے مگر ایک کو مکہ میں طلاق دینا بیان کیا اور تاریخ ایک ہے مگر ایک کو مکہ میں طلاق دینا دومری کو کوفہ میں اُسی تاریخ میں طلاق دینا بیان کیا ہے جسی مقبول نہیں۔ (27)

مسئلہ ۲۵: ایک زوجہ کے طلاق دینے کے گواہ پیش ہوئے کہ زید نے اینی اس زوجہ کو مکہ بیس فلاں تاریخ کو طلاق دینے دیا طلاق دی اور قاضی نے تھم طلاق دیے دیا اس کے بعد دو گواہ دوسرے پیش ہوتے ہیں جو اُسی تاریخ بیس زید کا دوسری زوجہ کو کوفہ میں طلاق دینا بیان کرتے ہیں ان گواہوں کی طرف قاضی التفات بھی ٹاکریگا۔(28)

مسئلہ ۲۷: اولیائے مقنول نے گواہ پیش کیے کہ اُسی زخم سے مرا اور زخمی کرنے والے نے گواہ پیش کیے کہ زخم اچھا ہو گیا تھا یا دس روز کے بعد مرا اولیا کے گواہ کوتر جے ہے۔ (29)

مسئلہ ہے ؟: وصی نے بیٹیم کا مال بیچا بیٹیم نے بالغ ہو کر بید دوئ کیا کہ فہن (ٹوٹے) کے ساتھ مال ہیچا کیا گیا اور مشتری نے گواہ قائم کیے کہ واجبی قیمت پر فروخت کیا گیا ٹین کے گواہ کو ترجیح ہوگی۔ مرد نے عورت سے ضلع کیا اس کے بعد مرد نے گواہوں سے ثابت کیا کہ ضلع کے وقت میں مجنون تھا اور عورت نے گواہ چیش کیے کہ عاقل تھا عورت کے گواہ مقبول ہیں۔ باکع نے گواہ چیش کیے کہ نابالغی میں اُس نے بیچا تھا اور مشتری نے ثابت کیا کہ وقت ہے بالغ تھا مشتری کے گواہ معتمر ہیں۔ ایک شخص نے وارث کے لیے اقر ارکیا مقرلہ (جس کے لیے اقر ارکیا تھا) یہ کہتا ہے کہ حالت سحت

<sup>(26)</sup> البحرالرائل، كمّاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج ٢٥٠ م ١٩٢١.

<sup>(27)</sup> البحرالرائل، كمّاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج2، ص191.

<sup>(28)</sup> الرجع السابق.

<sup>(29)</sup> الدرالخار، كماب الجنايات، ح-1، ص ١٥٨.

والبحرالرائق أكتاب الشهادات، باب الانتقلاف في الشهادة ، ج ٢٠٠٠ أ.

میں اقرار کیا تھا ویگر ورنڈ (میت کے دوسرے وارث) کہتے ہیں کہمرض میں اقراد کیا تھا گواہ مقرلہ کے معتبر ہیں اور اس کے پاس گواہ نہ ہوں تو ورشہ کا تول قتم کے ساتھ معتبر ہے۔ تھے وصلح واقرار میں اکراہ اورغیر اکراہ دونوں قیسم کے کواہ بیش ہوئے تو گواہ اکراہ اولے ہیں۔ یا لَع ومشتری (بیچنے والا اور خربیرار ) بھے کی صحت ونساد ہیں مختلف ہیں تو قول اُس کا معتبر ہے جو ندعی صحت ہے اور گواہ اُس کے معتبر ہیں جو مدعی قساو ہو۔(30)

مسلد ١٢٨: ووضحصوں نے شہادت دي كداس نے كائے چُرائي ہے كر ايك نے أس كائے كا رنگ ساہ بتايا دوسرے نے سفید اور مدی نے رنگ کے متعلق می کھی بیان کیا ہے تو گواہی مفیول ہے اور اگر مدی نے کوئی رنگ متعین كرويا ہے تو كوائى مقبول نہيں۔ اور اگر ايك كواہ نے كائے كہا دوسرے نے تيل تومطلقا كوائى مردود ہے۔ اور دعوىٰ غصب کا ہوا در گواہوں نے رنگ کا اختلاف کیا توشہادت مردود ہے۔ (31)

مسکلہ ۲۹: زندہ آوی کے دین کی شہادت دی کہ اُس کے ذمدا تنا دین تھا گوائی مقبول ہے ہاں اگر مدی علیہ نے سؤال کیا کہ بتاؤاب بھی ہے یا تہیں گواہوں نے بیکہا ہمیں میبیں معلوم تو گواہی مقبول نہیں۔(32)

مسئلہ • سان مدی نے بید دعویٰ کیا کہ بید چیز میری طلک تھی اور گواہوں نے بیان کیا کداس کی طلک ہے بید گواہی مقبول نہیں۔ یو ہیں اگر گواہوں نے بھی زمانہ گذشتہ میں ملک ہونا بتایا کہ اُس کی ملک تھی جب بھی معتبر نہیں کہ مدعی کا ب کہنا میری ملک تھی بتاتا ہے کہ اب اُس کی ملک نہیں ہے کیونکہ اگر اس ونت بھی اُس کی ملک ہوتی تو یہ نہ کہتا کہ ملک تھی۔ اور اگر مدی نے دعویٰ کیا ہے کہ میری ملک ہے اور گواہوں نے زمانہ گذشتہ کی طرف نسبت کی تو مقبول ہے کیونکہ سلے ملک ہونا معلوم ہے اور اس وقت میں اُس کی ملک ہے میر گواہوں کو اس بنا پرمعلوم ہوا کہ وہی پہلی ملک جلی آئی

مسئلہ اسا: مدی نے دعویٰ کیا کہ میرمکان جس کے صدود دستادیز میں مکتوب ہیں میرا ہے اور گواہوں نے بیا گواہی دی کہوہ مکان جس کے صدود دستاویز میں لکھے جیں مدعی کا ہے بید دعویٰ اور شہادت دونوں سیجے ہیں اگر چہ صدو د کو تفصیل کے

<sup>(30)</sup> البحرالراكل، كماب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج عيس ١٩٣٠

ومنحة الخالقُ، كمّاب الشهادات، بإب الاختلاف في الشهادة، ج٤م ١٩٣٠ ـ ١٩٣٠.

<sup>(31)</sup> الحداية ، كمّاب الشهادة ، باب الاختلاف في الشهادة ، ج٢٠ ص١٢٤.

والبحرالرائق، كمّاب الشباوات، بإب الاختطاف في الشهادة من ٢٥٠٠.

<sup>(32)</sup> الدرالخيّار، كمّاب الشهاوات، بإب الاختلاف في الشهادة، ج٨، ص٢٥٥.

<sup>. (33)</sup> الدرالخاروردالمحتار، كمّاب الشهادات، باب الاحتلاف في الشهادة، ج٨م ٢٥٣.



ساتھ خود نہ بیان کیا ہو۔ یو ہیں اگر بیشہادت دی کہ جو مال اس دستاویز میں لکھا ہے وہ مدعی علیہ کے ذرمہ ہے اور تفصیل نہیں بیان کی گواہی مقبول ہے۔ یو ہیں مکان متنازع فیر (34) کے متعلق گواہی دی کہ وہ مدعی کا ہے گر اُس کے حدود نہیں بیان کئے اگر فریقین اس بات پر متفق ہیں کہ گواہ کی شہادت متنازع فیہ کے ہی متعلق ہے گواہی مقبول ہے۔ (35) بیان کئے اگر فریقین اس بات پر متفق ہیں کہ گواہ کی شہادت متنازع فیہ کے ہی متعلق ہے گواہی مقبول ہے۔ (35)

多多多多多

<sup>(34)</sup> ایسامکان جس کی ملکیت کے متعلق فریقین میں اختلاف ہو۔

<sup>(35)</sup> روالمحتار، كماب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج٨م، ٢٥٦.

#### شهادة على الشهادة كابيان

سمجھی ایہا ہوتا ہے کہ جوشن اصل واقعہ کا شاہر ہے کسی وجہ سے اُس کی گواہی نہیں ہوسکتی مشلاً وہ سخت بیار ہے کہ کیمبری نہیں جا سکتا یا سفر میں گیا ہے الی صورتوں میں بیہوسکتا ہے کہ اپنی جگہ دوسرے کو کر دے اور بید دسرا جا کر گواہی دے گااس کوشہادة علی الشہاوۃ سمجتے ہیں۔(1)

مسئلہ ا: جملہ حقوق میں شہادۃ علی الشہادۃ جائز ہے گر حدود وقصاص میں جائز نہیں یعنی اس کے ذریعہ سے ثبوت ہونے پر حداور تصاص نہیں جاری کریں گے۔(2)

مسل ۱: جو شخص واقعہ کا گواہ ہے وہ و وہرے کو مطلقا گواہ بنا سکتا ہے لینی اُسے عذر ہو یا نہ ہو گواہ بنانے میں مضایقہ نہیں (حرج نہیں) گراس کی گواہی قبول اُس وقت کی جائے گی جب اصل گواہ شہادت دینے سے معذور ہواس کی چندصور تیں ہیں۔ اصل گواہ مر گیا یا ایسا بیار ہے کہ بچہری حاضر نہیں ہوسکتا یا سفر میں گیا ہے یا اتنی دور پر ہے کہ مکان سے آئے اور گواہی وے کررات تک گھر پہنچ جانا چاہے تو نہ پہنچ، یہ بھی اصلی گواہ کے عذر کے لیے کافی ہے یا وہ پر دہ نشین عورت ہے کہ اللی عادت نہیں جہاں اجانب سے اختلاط ہو (غیرمحرم لوگوں سے سل طاب پردہ نشین عورت ہے کہ ایسی عادت نہیں جہاں اجانب سے اختلاط ہو (غیرمحرم لوگوں سے سل طاب ہو)۔ اور اگر وہ اپنی ضرورت کے لیے بھی بھی نگتی ہو یا غسل کے لیے جام میں جاتی ہو جب بھی پردہ نشین ہی کہلائی گی، الغرض جب اصلی گواہ معذور ہوائس وقت وہ شخص گواہی دے سکتا ہے جس کو اُس نے اپنا قائم مقام کیا ہے اگر چہ تا کہ حقام کی ہے دوت معذور نہ ہو۔ (3)

مسئلہ سا: شاہد فرع میں عدد بھی شرط ہے بعنی اصلی گواہ اپنے قائم مقام دومردوں یا ایک مرد دوعورتوں کومقرر کرے بلکہ عورت گواہ ہے اور دہ اپنی جگہ کسی کو گواہ کرنا چاہتی ہے تو اُسے بھی لازم ہے کہ دومرد یا ایک مرد دوعورتیں اپنی جگہ مقرر کرے۔ (4)

مسئلہ ۴۷: ایک شخص کی گواہی کے دوشاہر ہیں ( دو گواہ ہیں ) مگر ان میں ایک ایسا ہے جو خودنفس واقعہ کا بھی شاہر

<sup>(1)</sup> المحداية ، كمَّاب الشهادات عباب الشهادة على الشهادة عن ٢٩ م ١٢٩٠

<sup>(2)</sup> الرفع السابق.

<sup>(3)</sup> الدرالجيّار، كمّاب الشهادات، ماب الشهادة على الشهادة، ج٨، ص٢٥٧، وتحيره.

<sup>(4)</sup> الدرالخار، كماب الشهادات، باب الشهادة على الشهادة، ج ٨٠ ص ٢٥٠.

ہے بین اس نے اپنی طرف سے بھی شہادت اداکی اور شاہد اصل کی طرف سے بھی یہ گواہی مقبول نہیں۔ (5)
مسئلہ ۵: ایک اصلی گواہ ہے جو واقعہ کا شاہد ہے اور دوشخص دوسرے اصلی گواہ کے قائم مقام ہیں یوں تین شخصوں
نے گواہی دی بیمقبول ہے۔ اور اگر ایک اصلی گواہ نے دوشخصوں کو اپنی جگہ کیا دوسرے اصلی نے بھی انھیں دونوں کو اپنی جگہ پر کیا بلکہ فرض کر و بہت سے لوگ گواہ شتھے اور سب بنے آٹھیں دونوں کو اپنی سے بعنی انھیں دونوں کی ایپ تائم مقام کیا یہ درست ہے بعنی انھیں دونوں کی گواہی مقام کیا یہ درست ہے بعنی انھیں دونوں کی گواہی سب کی جگہ پر قرار یائے گی۔ (6)

مسئلہ ۲: گواہ بنانے کا طریقہ ہیہ ہے کہ گواہ اصل کی دوسرے شخص کوجس کو اپنے قائم مقام کرنا چاہتا ہے خطاب کر کے یہ کہتم میری اس گواہی پر گواہ ہو جاؤیل یہ گواہی دیتا ہوں کہ مثلاً زید کے عمر و کے ذمہ استے روپے ہیں۔ یا بول کے یہ کہتم میری اس گواہی کہ زید نے میرے سامنے بیا قرار کیا ہے اور تم میری اس گواہی کے گواہ ہو جاؤے غرض اصلی گواہ اس وائی دیتا ہوں کہ زید نے میرے سامنے بیا قرار کیا ہے اور تم میری اس گواہی کے گاہ مقام گواہ کو ) اس پر گواہ اس وقت اس طرح گواہی و جائے گاہور آگر انکار کر دے گا بنائے گا اور فرع اس کو قبول کرے بلکہ فرع نے سکوت کیا جب بھی شاہد کے قائم مقام ہو جائے گا اور اگر انکار کر دے گا کہ دے گا کہ محماری جگہ گواہ ہونے کو بیس قبول نہیں کرتا تو گواہی رو ہو گئی یعنی اب اُس کی جگہ گواہ ہونے کو بیس قبول نہیں کرتا تو گواہی رو ہو گئی یعنی اب اُس کی جگہ گواہ ہونے کو بیس قبول نہیں کرتا تو گواہی رو ہو گئی یعنی اب اُس کی جگہ گواہی نہیں دے

مسئلہ ک: شاہد فرع قاضی کے پاس بول گواہی دے گا ہیں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں شخص نے مجھے اپنی فلاں گواہی پر گواہ بنا یا تھا!ور مجھ سے کہا تھا کہتم میری اس شہادت پر گواہ ہو جاؤ۔اور اس سے مختفر عبارت بیہ ہے کہ اصل گواہ میری اس گواہی پر گواہ ہو جا وَ اور فرع بیہ کیے میں فلاں شخص کی اس شہادت کی شہادت دیتا ہوں۔(8)

مسئلہ ۸: شاہد فرع کومعلوم ہے کہ اصلی گواہ عادل نہیں ہے بلکہ اگر اُس کا عادل وغیر عادل ہونا کچھ معلوم نہ ہوتو اُس کی جگہ پر گواہی نہ دینا چاہیے۔(9)

مسئلہ 9: دوسرے کو اپنی جگہ گواہ بنانا چاہتا ہوتو ریکرنا چاہیے کہ طالب ومطلوب (بینی مدی اور مدعی علیہ) دونوں کو سامنے بلا کر شاہد فرع ( قائم مقام گواہ) کے سامنے دونوں کی طرف اشارہ کر کے شہادت دے مثلاً اس مخص نے اس

<sup>(5)</sup> الفتادى المعندية ، كتاب الشهادات، باب الحادى عشر في الشهادة على الشهادة ، جسام ٥٢٣.

<sup>(6)</sup> الرجع السابق من ۵۲۳،۵۲۳.

<sup>(7)</sup> الدرالخار كماب الشهادات، باب الشهادة على الشهادة ، ج٨ يص٢٥٨.

<sup>(8)</sup> المرجع السابق

<sup>(9)</sup> الرجع السابق بس ٢٥٩

شخص کے لیے اس چیز کا اقر ارکیا ہے اور اگر طالب ومطلوب موجود نہ ہوں تو نام ونسب کے ساتھ شہادت دے بینی فلاں بن فلاں بن فلاں اور شاہد فرع جب قاضی کے پائی شہادت دے تو شاہد اصل کانام اور اُس کے باپ دادا کے نام ضرور ذکر کر ہے اور ذکر نہ کرے تو گواہی مغبول نہیں۔(10)

مسئلہ ۱۰: گواہان فرع اگر اصلی گواہ کی تعدیل کریں ہید درست ہے جس طرح دو گواہوں ہیں ہے ایک دوسرے کی تعدیل کرسکتا ہے اور اگر فرع نے تعدیل نہیں کی تو قاضی خود نظر کرے اور دیکھے کہ عادل ہے یانہیں۔(11) مسئلہ ۱۱: چند امور ایسے ہیں جن کی وجہ سے فرع کی شہادت باطل ہوجاتی ہے۔

(۱) اصلی گواہ نے گواہی دینے ہے منع کردیا۔ (۲) اصلی گواہ خود قائل قبول شہادت ندرہا مثلاً فاسق ہو گیا گونگا ہو گیا اندھا ہو گیا۔ (۳) اصل گواہ نے شہادت ہے انکار کردیا مثلاً ہم واقعہ کے گواہ نہیں یا ہم نے اُن لوگوں کو گواہ نہیں بنایا یا ہم نے گواہ بنایا مگر یہ ہماری فلطی ہے۔ (۴) اگر اصول (یعنی اصلی گواہ) خود قاضی کے پاس فیصلہ کے قبل حاضر ہو گئے تو فروع کی شہادت پر فیصلہ نہیں ہوگا۔ (12)

مسئلہ ۱۲: شاہد اصل نے دوسروں کو اپنے قائم مقام گواہ کردیا اس کے بعد اصل ایس حالت ہیں ہوگیا کہ اُس کی گواہ کردیا اس کے بعد اصل ایس ہوگیا کہ اُس کی گواہ کی جائز ہے مثلاً فاسق ہوگیا تھا بھر تائب ہوگیا اس کے بعد فرع نے بعد پھر ایسے حال میں ہوا کہ اب گواہی جائز ہے۔ یو بیں اگر دوٹوں فرع نا قابل شہادت ہو گئے پھر قابل شہادت ہو گئے اور اب شہادت دی ریمجی جائز ہے۔ یو بیں اگر دوٹوں فرع نا قابل شہادت ہو گئے پھر قابل شہادت ہو گئے اور اب شہادت دی ریمجی جائز ہے۔ (13)

مسئلہ ساا: قاضی نے اگر قرع کی شہادت اس وجہ ہے رد کی ہے کہ اصل متہم ہے تو نہ اصل کی قبول ہوگی نہ فرع کی اور اگر اس وجہ سے رد کی کہ فرع میں تہمت ہے تو اصل کی شہادت قبول ہوسکتی ہے۔ (14)

مسئلہ ۱۱، فردع (قائم مقام گواہ) یہ کہتے ہیں اصول نے ہم کوفلاں بن فلال برشاہد کیا تھا ہم اس کی شہادت دیتے ہیں گرہم اُس کو بہیا نتے نہیں اس صورت میں مدمی کے ذمہ بدلازم ہے کہ گواہوں سے ثابت کرے کہ جس کے متعلق شہادت گزری ہے دیشخص ہے۔ (15) فرض کروایک عورت کے متعلق شہادت گزری ہے دیشخص ہے۔ (15) فرض کروایک عورت کے متعلق شہادت گزری ہے دیشخص ہے۔ (15)

<sup>(10)</sup> الفتاوي المعندية ، كماب الشهادات الباب الحادي عشر في الشهادة على الشهادة ، حسام ٥٢٣٠.

<sup>(11)</sup> الدرالحقار، كمّاب الشبادات، باب الشهادة على الشهادة ج ٨، ص ٢٥٩.

<sup>(12)</sup> الفتاوي المعندية ، كمّاب الشهادات، الباب الحادي عشر في الشهادة على الشهادة ، جسام ٥٢٥.

<sup>. (13)</sup> الرفح السابق.

<sup>(14)</sup> المرجع السابق ٢٥٥هـ ٢٥٠.

<sup>(15)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الشهادات ، الباب الحادي عشر في الشهادة على الشهادة ، ت ٢٠٩٠ م١ ٥٢.

گزری مگر گواہوں نے کہہ دیا ہم اُس کو پہچانے نہیں اور مدگی ایک عورت کو پیش کرتا ہے کہ یہ وہی عورت ہے بلکہ خود عورت بھی اقرار کرتی ہے کہ بال میں ہی وہ ہوں یہ کافی نہیں بلکہ مدگی کو گواہوں سے ثابت کرنا ہوگا کہ یہی وہ عورت ہ بلکہ اگر مدگی علیہ سے کہتا ہو کہ ربینام ونسب دو مرے شخص کے بھی ایں اُس سے قاضی ثبوت طلب کر ریگا اگر ثبوت ہوجائے گا دوکیٰ خارج۔ (16)

مسئلہ 10: جس نے جھوٹی گواہی دی قاضی اُس کی تشہیر کریگا لینی جہاں کا وہ رہنے والا ہے اُس محلہ میں ایسے وقت آدی بینج کا کہ لوگ کثرت سے جمع ہوں وہ مخص قاضی کا بیہ پیغام پہنچائے گا کہ ہم نے اسے جھوٹی گواہی دینے والا پایا نم لوگ اس سے بچواور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے پر میز کرنے کو کہو۔ (17)

مسئلہ ۱۱: جھوٹی گواہی کا ثبوت گواہوں سے نہیں ہوسکتا کیونکہ نفی کے متعلق گواہی نہیں ہوسکتی بلکہ اس کا ثبوت مرف گواہ کے اقرار سے ہوسکتا ہے خواہ اُس نے خود قاضی کے یہاں اقرار کیا ہویا قاضی کے پاس اُس کے اقرار کے متعلق گواہ پیش ہوئے۔(18)

مسئلہ کا: اگر گواہی رد کر دی مئی کسی تہت کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ شہادت و دعوے میں خالفت تھی یا اس وجہ سے کہ دونوں شہادتوں میں باہم مخالفت تھی اس کوجھوٹا گواہ قرار دیکر تغزیر نہیں کریں گے کیا معلوم کہ بہ جھوٹا ہے یا مری جھوٹا ہے یا اس کا ساتھی دوسرا گواہ جھوٹا ہے۔(19)

مسئلہ ۱۸: اگر فاس نے جھوٹی گوائی دی اور اُس کا جھوٹ ثابت ہو گیا پھر تا ئب ہو گیا تو اب اُس کی گوائی مقبول ہے کہ اس کا سبب فسن تھا وہ زائل ہو گیا اور اگر عادل یا مستورالحال نے جھوٹی گوائی دی پھر تا ئب ہو گیا تو بعد تو بہ بھی اُس کی گوائی اور اگر عادل یا مستورالحال نے جھوٹی گوائی دی پھر تا ئب ہو گیا تو بعد تو بہ بھی اُس کی گوائی ہمیشہ کے لیے مردود ہے ( نامقبول ہے ) گرفتو کی قول امام ابو پوسف پر ہے کہ اگر تا ئب ہوجائے اور قاضی کے نزدیک اُس کی گوائی قابل اطمینان ہوجائے تو اب مقبول ہے۔ (20)

多多多多

والدرالخار، كماب الشهادات، بإب الشهادة على الشهادة، ج٠٨ بص٢٦٣.

(19) البحرالرائل، كتاب الشهادات، بإب الشهادة على الشهاوة، ح ٢١٢.

(20) الدرالخار، كمّاب الشهادات ، بأب الشهادة على الشهادة، ج٨، ٢٦٢.

<sup>(16)</sup> الدرالخار، كمّاب الشهادات، بأب الشهادة على الشهادة، ج٨، ٢٧١.

<sup>(17)</sup> الحداية ، كمّاب الشهادات، باب الشهادة على الشهادة ، ج٢ ما ص ١٣١٠ .

<sup>(18)</sup> العداية ، كمّاب الشهادات، بأب الشهادة على الشهادة ، ج٢ بص ١٣٠١.

#### گواہی سے رجوع کرنے کا بیان

گواہی سے رجوع کرنے کا مطلب بیا ہے کہ وہ خود کے کہ میں نے اپنی شہادت سے رجوع کیا یا اس کے مثل ووسرے الفاظ کیے اور اگر گوائی سے الکار کرتا ہے کہتا ہے میں نے گوائی دی ہی نہیں تو اس کو رجوع نہیں کہیں

مسئلہ ا: اگر فیصلہ سے بل رجوع کیا ہے تو قاضی اس کی گواہی پر فیصلہ ہی نہیں کر بھا کیونکہ اس کے دونوں قول متناقض ہیں (بعنی اس کے دونوں تول ایک دوسرے کے مخالف ہیں) کیا معلوم کونسا قول سیا ہے اور اس صورت میں گواہ يرتاوان واجب نبيس كدأس نے كسى كونقصان نبيس پہنچايا ہے جس كا تاوان دے۔(2)

مسك ٢: اگرفيمل ك بعدرجوع كياتوجوفيمله جوجا وه تو رائيس جائ كا بخلاف أس صورت ك كركواه كا غلام ہونا یا محدود فی القذف ہونا ثابت ہوجائے کہ بیفیملہ ہی سیجے نہیں ہوا اور اس صورت میں مری نے جو پچھ لیا ہے واپس کرے اور اس صورت میں گواہوں پر تاوان نہیں کہ بیلطی قاضی کی ہے کیونکہ ایسے لوگوں کی شہادت پر فیصلہ کیا جو قابل

مسکلہ سا: رجوع کے لیےشرط بیہ ہے کہل قاضی میں رجوع کرے خواہ اُسی قاضی کی کچہری میں رجوع کرے جس کے بہاں شہادت دی ہے یا دوسرے قاضی کے بہاں البذا اگر مرعیٰ علیہ جس کے خلاف اُس نے گواہی دمی مید دعویٰ كرتا ہے كه كواه نے غير قاضى كے باس رجوع كيا اور اس پر كواه بيش كرنا جا بتا ہے يا أس كواه رجوع كرنے والے پر حلف دینا چاہتا ہے بیقول نہیں کیا جائے گا کہ اُس کا دعویٰ ہی غلط ہے۔ بال اگر سے دعویٰ کرتا ہے کہ اُس نے کسی قاضی کے پاس رجوع کیا ہے یا رجوع کا اقرار غیرقاضی کے پاس کیا ہے اور وہ کہتا ہے جھے تاوان ولا یا جائے کیونکہ اُس کی نلط گواہی ہے میرے خلاف فیصلہ ہوا ہے اور رجوع یا اقر ار رجوع پر گواہ پیش کرنا چاہتا ہے تو گواہ لیے جا کیں گے۔ (4) مسکلہ ہم: فیصلہ کے بعد گواہوں نے رجوع کیا توجس کےخلاف فیصلہ ہواہے گواہ اُس کو تاوان دیں کہ اُس کا جو

<sup>(1)</sup> الدرالي ركز بالشهادات مياب الرجوع عن الشهادة من ١٩٢٣.

<sup>(2)</sup> المعداية ، كمّاب الرجوع عن الشهادة ، ج٣٩ ص ٢٣١٠ .

<sup>(3)</sup> الدرالخار، كمّاب الشهادات، باب الرجوع عن الشهادة، ج٠٨، ص٢٩٥.

<sup>(4)</sup> الرجع السابق عن ١٢٣٠.

ہجے نقصان ہواان گواہوں کی بدولت ہوا ہے مدگی سے وہ چیز نہیں لی جاسکتی کہ اُس کے موافق فیصلہ ہو چکا ان کے رجوع سرنے سے اُس پراٹر نہیں پڑتا۔(5)

مسئلہ ۱: نکاح کی شہاوت دی اس کی تین صورتیں ہیں مہرشل کے ساتھ یا مہرشل سے زاید یا کم کے ساتھ۔ اور تین صورتوں میں مدمی نکاح مرد ہے یا عورت بیکل چھ صورتیں ہوئی۔ مرد مدمی ہے جب تو رجوع کرنے کی تینوں صورتوں میں تاوان نہیں۔ اور عورت مدمی ہے اور مہرشل سے زیادہ کے ساتھ نکاح ہونا گواہوں نے بیان کیا ہے تو جتنا مہرشل سے زیادہ کے ساتھ نکاح ہونا گواہوں نے بیان کیا ہے تو جتنا مہرشل سے زائد ہے وہ تاوان میں واجب ہے باقی دوصورتوں میں کھتاوان نہیں۔ (7)

مسئلہ 2: گواہوں نے عورت کے خلاف بیگواہی دی کہ اس نے اپنے پورے مہریریا اُس کے جزیر قبضہ کرانیا پھر رجوع کیا تو تاوان دینا ہوگا۔(8)

مسئلہ ۸: قبل دخول طلاق کی شہادت دی اور قاضی نے طلاق کا تھم دے دیا اس کے بعد گواہوں نے رجوع کیا تو نصف مہر کا تاوان دینا پڑے گا۔ (9)

<sup>(5)</sup> المعداية ، كتاب الرجوع عن الشهاوة ، ج ١١٩٣ م ١٣١ ، وغير ما.

<sup>(6)</sup> الحداية ، كما ب الرجوع عن الشهاوة وج ١٣٠٣ م ١٣٣١ ، ١٣٣١ وغيريا.

<sup>(7)</sup> المعداية ، كماب الرجوع عن الشهاوة ، ج٢٠، ص ١٣٠٠.

<sup>(8)</sup> الدرالمخار، كماب الشهاوات، باب الرجوع عن الشهاوة، ج٨م ٢٧٨.

<sup>(9)</sup> العداية ، كماب الرجوع عن الشهادة ، ج٢ ب ١٣٣٠.

مسئله ٩: سيع كي كواني دي پيررجوع كر كيّ اگر داجي قيمت (رائع قيمت) پرڙه مونا بنايا تو تادان بچونبيل مدمي بالع مو يامشترى اوراصلي قيمت سيهزياده يرتج مونا بتايا اور مدى بالع بيتو بفتررز يادتى تاوان واجب بهاور بالع مرى نہ ہوتو تاوان نیس۔ اور واجی قیمت ہے کم کی شہادت دی پھر رجوع کیا تو واجی قیمت سے جو پچھ کم ہے اُس کا تاوان دے بیاس صورت میں ہے کہ مدی مشتری ہواور باکع مدی ہوتو کھیاہیں۔(10)

مسئلہ ۱۰: رج کی شہادت وی اور اس کی بھی کہ مشتری نے بائع کوشن دے دیا اور رجوع کیا اگر ایک ہی شہادت میں بھتے اور اوائے تمن دونوں کی گواہی دی ہے کہ زید نے عمر و سے فلال چیز اتنے میں خریدی اور تمن ادا کر دیا اس صورت میں قیمت کا تاوان ہے لیتن اُس چیز کی واجبی قیمت (بازار میں رائج قیمت) جو ہو وہ تاوان ہے اور اگر دونوں ہاتوں کی گواہی دوشہادتوں میں دی ہےتوشن کا تأوان ہے۔(11)

مسئلہ اا: بائع کے خلاف میر گواہی دی کہ اُس نے میر چیز دو ہزار میں ایک سال کی میعاد پر بیجی ہے اور چیز کی واجبی تیمت ایک ہزار ہے اور گواہوں نے رجوع کیا تو بالغ کو اختیار ہے گواہوں سے اس وفت کی قیمت کا تاوان لے یعنی ا بیک ہزار یامشتری سے سال بھر بعد دو ہزار لے ان دوتوں صورتوں میں جوصورت اختیار کر بگا دوسر ابری ہوجائے گا تمر محوا ہوں سے اُس نے ایک ہزار لے لیے تو گواہ مشتری ہے تھن لیتنی دو ہزار وصول کریں مجے اور اس میں سے ایک ہزار

مسئلہ ١١: بيج بات اور رئيج بالخياردونوں كا ايك علم ہے يعني اگر گوا موں نے بيشہادت دى كداس نے بير چيز واجي قیمت سے کم پر بیج کی ہے اور اس کو خیار ہے اگر چہ اب بھی مدت خیار باقی ہواور فرض کرو قاضی نے فیصلہ رہے بالخیار کا کر د یا اور اندرون مدت با لَع نے تھے کوشخ نہیں کیا (ختم نہیں کیا)اور گواہوں نے رجوع کیا تو تاوان واجب ہوگا۔ ہاں اگر اندرون مدت بالع نے بیع کوجائز کردیا تو گواہوں سے ضان ساقط ہوجائے گا۔ (13)

مسئلہ ساا: دو گواہوں نے قبل دخول (مینی جہستری سے بہلے) تین طلاق کی شہادت دی اور ایک گواہ نے ایک طلاق قبل دخول کی شہادت دی اورسب رجوع کر گئے تو تاوان اُن پر ہے جھوں نے تین طلاق کی گواہی وی ہے آئی پر

<sup>(10)</sup> الدرالخار، كمّاب الشهادات، باب الرجوع عن الشهادة ج٨،٥ ٢٩٨ ، وغيره،

<sup>(11)</sup> الدر الخار ، كمّاب الشهادات ، باب الرجوع عن الشهادة ، ج ٨ ، ص ٢٧٩.

<sup>(12)</sup> الدرالخيّار وردالمحتار ، كمّاب الشهاوات، باب الرجوع عن الشيادة ، ج٠٨ م. ٣٢٩.

<sup>(13)</sup> الصداية ، كمّاب الرجوع عن الشهادة ، ج١٣ من ١٣٣٠.

وفتح القدير، كماب الرجوع عن الشهادة، ج٢، ٣٥٠٥٥٥.

نہیں ہے جس نے ایک طلاق کی گواہی دی اور اگر وطی یا خلوت کے بعد طلاق کی شہادت دی بھر رجوع کیا تو پھھ تا وان واجب نہیں۔(14)

مسئلہ ۱۹۲۷: دو گواہوں نے طلاق قبل الدخول کی شہادت دی اور دو نے دخول کی پھر بیرسب رجوع کر گئے دخول کے گواہوں پرمہر کے تین ربع ( تین چوتھائی) کا تاوان ہے اور طلاق کے گواہوں پر ایک ربع کا۔(15)

مسئلہ 10: اصلی گواہوں نے دوسرے لوگوں کواپنے قائم مقام کیا تھا فردع نے رجوع کیا تو ان پر تا دان واجب ہے اور اگر فیصلہ کے بعد اصلی گواہوں نے بیکہا کہ ہم نے فروع کواپنی گواہی پر شاہد بنایا ہی نہ تھا یا ہم نے فلطی کی کہ ان کوگواہ بنایا تو اس صورت بیس تا وان واجب نہیں نہ اصول پر نہ فروع پر یہ بیس اگر فروع نے بیہ کہا کہ اصول نے جھوٹ کہا یا فلطی کی تو تا وان خبیس۔ اور اگر اصول و فروع سب رجوع کر گئے تو تا وان صرف فروع پر ہے اصول رئیس۔ اور اگر اصول و فروع سب رجوع کر گئے تو تا وان صرف فروع پر ہے اصول رئیس۔ (16)

مسئلہ ۱۱: تزکیہ کرنے والے (گواہوں کے قابل شہادت ہونے کی تحقیق کرنے والے) جنھوں نے گواہ کی تعقیق کرنے والے) جنھوں نے گواہ کی تعدیل کی تھی یہ بتایا تھا کہ بیرقابل شہادت ہے رجوع کر گئے اگر علم تھا کہ بیرقابل شہادت نہیں ہے مثلاً غلام ہے اور تزکیہ کردیا تو تا وان نہیں۔(17)

مسئلہ کا: دو گواہوں نے تعلین کی گوائی دی مثلاً شوہر نے بہا ہے اگرتو اس گھر میں گئی تو تجھ کو طلاق ہے یا مولے نے کہا اگر بیکام کروں تو میراغلام آزاد ہے اور دو گواہوں نے بیشہادت دی کہ شرط پائی گئی لہذا نی نی کو طلاق کا اور غلام کو آزاد ہو اے تو اُس اور غلام کو آزاد ہو اے تو اُس اور غلام کو آزاد ہو اے تو اُس کی قیت اور غورت کو طلاق کا تحکم ہو گیا تھر بیسب گواہ رجوع کر گئے تو تعلین کے گواہ کو تاوان دینا ہوگا غلام آزاد ہوا ہے تو اُس کی قیت اور غورت کو طلاق کا تحکم ہوا اور قبل دخول ہے تو نصف میر تاوان دیں۔ (18)

مسئلہ ۱۸: دو گواہوں نے گوائی دی کہ مرد نے عورت کو طلاق سیرد کر دی اور دو نے یہ گوائی دی کہ عورت نے اسٹلہ ۱۸: دو گواہوں نے گوائی دی کہ عورت نے اسٹے کو طلاق دینے کے گواہ ہیں اُن پر نہیں جو سیر دکرنے اسٹے کو طلاق دینے کے گواہ ہیں اُن پر نہیں جو سیر دکرنے کے گواہ ہیں۔ یو ہی شہودا حصان (مرد یا عورت کا شادی ہونے کی گوائی دینے والے) پر رجوع کرنے سے دیت

<sup>(14)</sup> الدرالخار، كماب الشهادات، باب الرجوع عن الشهادة، ج ٨ ص ٢٥٠.

<sup>(15)</sup> الدرالخمار، كمّاب الشهاوات، باب الرجوع عن الشّهادة، ح ٨ من ٢٥٠.

<sup>(16)</sup> الدرالخار، كمّاب الشهادات، باب الرجوع عن الشهادة ، ج٨م ١٥٠٠.

<sup>(17)</sup> الدرالخار، كما ب الشهادات، باب الرجوع عن الشهادة ، ج٨، ص ا ٢٠٠٠

<sup>(18)</sup> الحداية ، كمّاب الرجوع عن الشهادة من ٢ ، ص ١٣٠١ ـ ١٣٥٥ .

واجب نہیں کرجم کی علت زنا ہے اور احصال محض شرط ہے۔ (19)

مسئلہ 19: عورت نے دعویٰ کیا کہ شوہر سے دی روپے ماہوار نفقہ پر میری مصالحت ہوگئ ہے شوہر کہتا ہے پانچ
روپے ماہوار پرسلح ہوئی ہے عورت نے گواہوں سے دی روپے ماہوار پرسلح ہونا ثابت کیا اور قاضی نے فیملہ دے دیا
اس کے بعد گواہ رجوع کر گئے اگر عورت الی ہے کہ اس جیسی کا نفقہ دی روپ یا زیادہ ہونا چاہیے جب تو بکھ نہیں اور
اگر الی نہیں ہے تو جو بکھ زیادہ اس گذشتہ زمانہ میں دیا گیا مثلاً پانچ روپ کی حیثیت تھی اور دلائے گئے دی روپ اگر الی نہیں ہے تو جو بکھ نوہر سے زیادہ لیا گیا ہے اس کا تاوان تو ماہوں پر لازم ہے۔ (20)

مسئلہ کا: قاضی نے شوہر پروس روپے ماہوار نفقہ کے مقرد کر دیے ایک برس کے بعد عورت نے مطالبہ کیا کہ آج تک مجھ کو میرا نفقہ بیس وصول ہوا ہے شوہر نے دوگواہ پیش کر دیے جنھوں نے شہادت دی کہ شوہر نے برابر ماہ بماہ نفقہ ادا کیا ہے قاضی نے اس گواہی کے موافق فیصلہ کر دیا چرگواہ رجوع کر گئے اُن کو اس پوری مدت کے نفقہ کا تا وان دیا ہوگا۔ اولا دیا کسی محرم کا نفقہ قاضی نے مقرد کر دیا اور اُس میں بی صورت پیش آئی تو اُس کا بھی وی تھم ہے۔ (21)

<sup>(19)</sup> الدرالخيّار، كمّاب الشهادات، باب الرجوع عن الشهادة، ج٨م ص٢٨٢.

<sup>(20)</sup> الفتادي المعندية ، كتاب الرجوع عن الشهاوة ، الباب الحادي عشر في المتفرقات ، خ ١٩٠٠ مـ ٥٥٠.

ير (21) الفتادي العندية ، كماب الرجوع عن الشهادة ، الباب الحادي عشر في المتغرقات ، ج ٣٩٠ ص ٥٥٧.

### وكالت كابيان

انسان کو اللہ تعالی نے مختلف طبائع عطا کیے ہیں کوئی قوی ہے اور کوئی کمزور بعض کم سمجھ ہیں اور بعض علمند ہر محص میں خود ہی اپنے معاملات کو انجام وینے کی قابلیت نہیں نہ ہرخص اپنے ہاتھ سے اپنے سب کام کرنے کے لیے طیار لہذا انیانی حاجت کا بیتقاضا ہوا کہ وہ دوسروں سے اپنا کام کرائے۔قرآن مجید نے بھی اس کے جواز کی طرف اشارہ کیا اللہ تعالی نے اصحاب کہف کا قول ذکر فرمایا۔

( فَابْعَفُوا آحَلَ كُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهِ إِلَى الْهَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرُ آيُّهَا أَزَّكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ

ا ہے میں سے سی کو بیہ جاندی و ہے کرشہر میں بھیجووہاں سے حلال کھانا و بکھ کر تمحارے باس لائے۔ خود حضورِ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض امور میں لوگوں کو وکیل بنایا ، تکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنه کو تر بانی کا جانور خریدنے کے لیے وکیل کیا۔(2) اور بعض صحابہ کو نکاح کا وکیل کیا وغیرہ وغیرہ ۔ اور وکالت کے جواز پر اجهاع امت بھی منعقد للبندا کتاب وسنت و اجماع سے اس کا جواز ثابت۔ وکالت کے بیعنی ہیں کہ جوتصرف خود کرتا اس میں دوسرے کوانے قائم مقام کر دیا۔(3)

مسكله ا: يهكهد يا كدميس في مخصے فلال كام كرنے كا وكيل كيا يا ميں بيه جا جتا ہوں كتم ميرى بيه چيز ني وويا ميرى خوشی ہے ہے کہتم میرکام کردو میرسب صورتیں توکیل کی (وکیل بنانے کی) ہیں۔ وکیل کا قبول کرناصحت وکالت کے لیے ضروری نہیں بعنی اُس نے وکیل بنا با اور وکیل نے پھھین کہا ہے جی نہیں کہ میں نے قبول کیا اور اُس کام کو کر دیا تو مؤکل پرلازم ہوگا۔ ہاں اگر وکیل نے رد کر دیا تو وکالت نہیں ہوئی فرض کروا بکہ مخص نے کہاتھا کہ نیری ہے چیز ن واس نے انكاركردياس كے بعد پھر بھے كردى توبيات مؤكل پرلازم ند موئى كربيائس كاوكيل نہيں بلكہ فضولى ہے۔ (4) مسئلہ ٧: زید نے عمر و کوا بنی زوجہ کوطلاق دینے کے لیے وکیل کمیاعمرونے اِنکار کر دیا اب طلاق نہیں دے سکتا اور

<sup>(1)</sup> پ١٩٠٥ لکيف:٩١٠

<sup>(2)</sup> سنن الي داود ، كمّاب البيوع ، باب في المضارب يخالف ، الحديث: ٣٣٨٦، ٣٣٩م. ٣٥٠.

<sup>(3)</sup> الدرالخار، كتاب الوكالة من ١٤٨٠ م ١٢٧٢ - ٢٧٦.

<sup>(4)</sup> الفتادي العندية ، كمّاب الوكالية ، الباب الاول في بيان معناها شرعاً . . . الخير ٢٠٠٠ ص ٥٢٠ ه.

اگرخاموش رہااوراً س کوطان ق دے دی تو طلاق ہوگئے۔(5)

مسکلہ سا: بیضروری ہے کہ وہ تصرف جس میں وکیل بنا تا ہے معلوم ہواور اگر معلوم نہ ہوتو سب سے کم درجہ کا تصرف یعنی حفاظت کرنا اس کا کام ہوگا۔(6)

مسئلہ ہم: اس کے لیے شرط بیہ ہے کہ تو کیل اُسی چیز میں ہو سکتی ہے جس کومؤکل خود کرسکتا ہوا در اگر کسی خاص دجہ ہے مؤکل کا تصرف متنع ہو تمیا اور اصل میں جائز ہوتو کیل درست ہے مثلاً مُحرِم نے شکار ڈچ کرنے کے لیے غیرمحرم کو وکیل کیا۔(7)

مسئلہ ۵: مجنون یا لا بعقل بچر(نا سجھ بچہ)نے وکیل بنایا بہتو کیل مطلقاً صحیح نہیں اور سمجھ وال بچہ نے وکیل کیا ہی
کی تین صورتیں ہیں۔ (۱) اُس چیز کا وکیل کیا جس کوخوذ نہیں کرسکتا ہے مثلاً زوجہ کوطلاق دینا۔ غلام کو آزاد کرنا۔ ہہہ کرنا۔
صدقہ دینا یعنی ایسے تصرفات جن ہیں ضرر محض ہے ان ہیں تو کیل صحیح نہیں۔ (۲) اور اگر ایسے تصرفات ہیں وکیل کیا جونفع محض ہیں یہ توکیل درست ہے مثلاً ہہ قبول کرنا۔ صدقہ قبول کرنا۔ (۳) اور ایسے تصرفات ہیں وکیل کیا جن ہیں نفع وضرر دونوں ہوں جیسے نہے واجارہ وغیر ہما اس ہیں ولی نے اجازت تھارت دی ہوتو کیل صحیح ہے ورنہ ولی کی اجازت پر موقوف ہے اجازت دے گاہے ہوگی ورنہ باطل۔ (8)

مسئلہ ٢: مرتد نے کسی کو وکیل کیا بیتو کیل موقوف ہے اگر مسلمان ہو گیا نافذ ہے اور اگر قبق کیا گیا یا مرسما یا ا وار الحرب میں چلا گیا تو کیل باطل ہے اور اگر دار الحرب میں چلا گیا تھا پھر مسلمان ہو کر واپس ہوا اور قاضی نے اسکے دار الحرب چلے جانے کا تھم وے دیا تھا وہ تو کیل باطل ہو چکی اور قاضی نے ابھی تھم نہیں دیا ہے کہ مسلمان ہو کر واپس آگیا تو کیل باتی ہے۔ (9)

مسئلہ ک: مرتدہ عورت نے کسی کو وکیل بنایا بہتو کیل جائز ہے۔ وکیل بنانے کے بعد معاذ اللہ مرتدہ ہوگئ بہتو کیل برستور باتی ہے ہاں اگر مرتدہ عورت اپنے نکاح کا وکیل بنائے بہتو کیل باطل ہے اگر زمانہ ارتداویس (مرتد ہونے کے برستور باتی ہے ہاں اگر مرتدہ عورت اپنے نکاح کی باطل اور اگر مسلمان ہونے کے بعد وکیل نے اس کا نکاح کیا بیرنکاح سیجے زمانے میں) وکیل نے اس کا نکاح کیا بیرنکاح سیجے

<sup>(5)</sup> المرجع السابق.

<sup>(6)</sup> المرجع الهابق.

<sup>(7)</sup> الدرالخار، كتاب الوكائة من ٨٠٠ ل٢٤٧.

<sup>(8)</sup> الفتادي الصندية، كماب الوكالية ، الباب الاول في بيان معناها شرعاً . . . والخي من الم الاه، وغيره .

<sup>. (9)</sup> الرفع السابق من الاه- ١٢٥.

اوراگر وکیل نے اُس وقت نکاح کیا تھاجب وہ مسلمان تھی مجرمعاذ الله مرتدہ ہوگئی بھرمسلمان ہوگئی اب وکیل نے ۔، اُس کا نکاح کیا بیڈنکاح جائز نہیں ہے کہ تو کیل باطل ہوگئی۔(10)

مسکلہ ۸: کافر کی کافر کے ذمہ شراب باقی ہے اُس نے مسلمان کو نقاضے کے لیے ( لینے کے لیے ) دکیل کیا سلمان کوالیمی و کالت قبول نه کرنی چاہیے۔(11)

مسکلہ ا: باپ نے نابالغ بچہ کے لیے کسی چیز کے خریدنے یا بیچنے کا کسی کو وکیل کیا بہتو کیل درست ہے باپ کے . ومی کا بھی بہی حکم ہے کہ وہ بچے کے لیے چیز خریدنے یا بیچنے کاکسی کو دکیل بنا سکتا ہے۔(12)

مسله • ا: توكيل كے ليے وكيل كاعاقل ہونا شرط ہے يعنى مجنون يا اتنا چھوٹا بچہ جولا يعقل ہو وكيل نہيں ہوسكتا بلوغ ادر حریت (آزادی لینی غلام نه جونا) اس کے لیے شرط نہیں لینی تابالغ سمجھ وال کواور غلام مجور (ایسا غلام جسے آقانے تخارت کرنے سے روک دیا ہو) کو بھی وکیل بنا سکتے ہیں۔وکیل نے بھنگ بی لی کٹھنل میں فتور (طلل) پندا ہو گیا وہ اپنی و کالت پر ندر ہالیعنی اس حالت میں جوتصرف کریگا وہ مؤکل پر نافذنہیں ہو گا۔ (13)

مسللہ اا: وکیل کوعلم ہوجاناصحت توکیل کے لیے شرط نہیں فرض کرواُس نے کسی کو وکیل کر دیا ہے اور اُس وفتت وكيل كوخرنه بوئى بعد كو وكيل في معلوم كيا اور تصرف كيا مه تصرف جائز ہے۔ (14)

مسئلہ ۱۲: وکیل بنانے کے لیے وکیل کوئلم ہو جانا اگر چیشر طرنبیں ہے گر وہ وکیل اُس وفت ہو گا جب اُسے علم ہو مائے لہذا اگر غلام بیچنے یا زوجہ کوطلاق دینے کا وکیل کیا اور وکیل کو ابھی علم نہیں ہوا ہے بطور خود اُس وکیل نے غلام کو پیج دياياأس كى في في كوطلاق وسدرى ندائع جائز مونى شطلاق - (15)

مسكم سلا: حقوق دوسم بين حقوق العبد جقوق الله-

حقوق الله دوقشم بیں۔ اُس بیں دعویٰ شرط ہے یا جہیں۔جن حقوق اللہ میں دعویٰ شرط ہے جیسے حد قذف، حدسرقہ ان کے اثبات کے لیے توکیل میچ ہے۔ موکل موجود ہو یا غائب وکیل اس کا ثبوت پیش کرسکتا ہے اور ان کا استیفا لیعنی

<sup>(10)</sup> الفتادي الصندية ، كتاب الوكالمة ، الباب الاول في بيان معناها شرعاً... إلى من ١٣٥٠.

<sup>(11)</sup> الفتادي المصندية، كمّاب الوكافية ، الباب الأول في بيان معناها شرعاً... إلى من ١٣٥٠.

<sup>(12)</sup> الفتادي الصندية ، كماب الوكالية ، الباب الأول في بيان معناها شرعاً... إلى من ١٩٠٠ ٥٠٠

<sup>(13)</sup> الفتاوي المهندية ، كمّاب الوكالة ، الباب الأول في بيان معناها شرعاً . . . إلى مستاها المعناها المعناه عام المعناها

<sup>(14)</sup> المرجع العابق من ٥٦٣.

<sup>(15)</sup> المرجع السابق.

قذف میں درّ ہے لگانا یا چوری میں ہاتھ کا شااس کے لیے موکل کی موجود گی ضروری ہے۔ اور جن حقوق اللہ میں دعوٰ ہے شرط نہیں جیسے صدر نا، حد شرب خمر (شراب بینے کی سرا)ان کے اثبات یا استیفا کسی میں توکیل جائز نہیں۔

حقوق العباد بھی دونتم ہیں شہبہ ہے ساقط ہوتے ہیں یا نہیں۔ اگر ساقط ہو جا نمیں جیسے تصاص اسکے اثبات کی تو کیل سے جے اور استیفا کی تو کیل لینی قصاص جاری کرنے کا وکیل بنانا بیا اگر موکل لینی وئی کی موجودگی ہیں ہوتو درست ہے ورنہ نہیں۔ اور حقوق العبد جوشہہہ ہے ساقط نہیں ہوئے ان سب میں وکیل بالخصومة (مقدے کا دکیل) بنانا درست ہے وہ حق از قبیل و بین ہو ( یعنی قرض کی قیم ہے ہو ) یا بین ( یعنی کوئی مخصوص چیز ) ۔ تعزیر کے اثبات اور استیفا دونوں کے لیے و کیل بنانا جائز ہے موکل موجود ہو یا غائب۔ (16)

مسئلہ ۱۱۳ مباحات میں وکیل بنانا جائز نہیں جیسے جنگل کی لکڑی کا ٹنا، گھاس کا ٹنا، دریا یا کوئیں سے پانی بھرنا، جانور کا شکار کرنا، کان سے جواہر نکالتا جو کچھان سب میں جاصل ہوگا وہ سب وکیل کا ہے موکل اُس میں سے کس شے کا حقد ارنہیں۔(17)

مسئلہ 10: وکیل بالخصومۃ میں تصم (مدمقابل) کا راضی ہوتا شرط ہے لینی بغیر اُس کی رضامندی کے وکالت لازم نہیں اگر وہ رد کر دے گاتو وکالت رد ہوجائے گی تصم ہی کہدسکتا ہے کہ وہ خود حاضر ہوکر جواب دے نصم مدی (دعوی کرنے والا) ہو یا مدی علیہ (جس پر دعوے کیا جاتا ہے) دونوں کا ایک تھم ہے اور اگر موکل بیمار ہوکہ پیدل پھری نہ جا سکتا ہو یا سواری پر جانے میں مرض کا اضافہ ہوجاتا ہو یا موکل سفر ہیں ہو یا سفر کا ارادہ رکھتا ہو یا عورت پر دہ نشین ہو یا عورت جیش و نفاس والی ہو اور حاکم مسجد میں اجلاس کرتا ہو یا کسی دوسرے حاکم نے اُسے قید کر دیا ہویا اپنا دعوی اچھی طرح بیان نہ کرسکتا ہوان سب نے وکیل کیا تو وکالت بغیر رضامندی تصم لازم ہوگی۔(18)

مسئلہ ۱۱: مدعی مدی علیہ میں سے ایک معزز ہے دوسرائم درجہ کا ہے وہ معزز مقدمہ کی پیروی کے لیے وکیل کرتا ہے یہ عذرتہیں اس کی وجہ ہے وکالت لازم نہ ہوگی اُس کا فریق کہہ سکتا ہے کہ وہ خود کچہری میں حاضر ہو کر جواب دہی کرے۔(19)

مسئلہ سا: تصم راضی ہو گیا تھا گر ابھی دعوے کی ساعت نہیں ہوئی ہے اس رضا مندی کو واپس لے سکتا ہے اور

<sup>(16)</sup> الفتاوى الصندية ، كتاب الوكالة ، الباب الاول في بيان معناها شرعاد . والخ من ١٩٥٥ ١١٥٥ م ١٥٥٠

<sup>(17)</sup> المرجع السابق من ١٦٠ه.

<sup>(18)</sup> الدرالخار، كتاب الوكالة من ١٤٨٠.

<sup>(19)</sup> الرجع السابق من ٢٤٩٠.

عوے کی ساعت کے بعد واپس نہیں لے سکتا۔(20)

مسئلہ ۱۱: عقد ووقتم کے ہیں بعض وہ ہیں جن کی اضافت (نسبت) موکل (وکیل بنانے دالا) کی طرف کرنا مروری نہیں خود ابنی طرف بھی اضافت کرے جب بھی موکل ہی کے لیے ہو جیسے بچے اجارہ اور بعض وہ ہیں جن کی اضافت موکل کی طرف کرنا ضروری ہے اگر اپنی طرف اضافت کر دیتو موکل کے لیے نہ ہو بلکہ وکیل ہی کے لیے ہو جیسے نکاح کہ اس میں موکل کا نام لینا ضروری ہے اگر یہ کہہ دے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا تو اس کا نکاح ہوگا موکل کا جب ہو جیسے نکاح کہ اس میں موکل کا نام لینا ضروری ہے اگر یہ کہہ دے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا تو اس کا نکاح ہوگا موکل کا نہیں ہوگا۔ شم اول کے حقوق کا تعلق خود وکیل ہے ہو گا موکل سے نہیں ہوگا مثلاً بائع کا دکیل ہے تو تسلیم مبعی (یعنی فروخت شدہ چیز خیز نیج گئی ہے اس میں کی احق خابت ہوا) تو مشتری وکیل ہے تو شن دینا اور شیخ لینا اس کا کام ہے بیتی میں استحقاق ہوا (جو چیز نیچ گئی ہے اس میں کسی کاحق خابت ہوا) تو مشتری وکیل سے ثمن واپس لے گا وہ بائع سے لی گا اور مشتری وکیل سے ثمن واپس لے گا وہ بائع سے لی گا اور مشتری کیا میں موکل یعنی مشتری کا نہیں اور منبی میں گا اور مشتری کے وکیل نے تو بیدوکیل ہی بائع سے ثمن واپس لے گا میکام موکل یعنی مشتری کا نہیں اور منبی میں عیب ظاہر ہوا تو اس میں جو پچھ کرنا پڑے خصومت وغیرہ (مقدمہ وغیرہ) وہ سب وکیل ہی کا کام ہے۔ (21)

یب مسئلہ 19: عقد کی اضافت اگر وکیل نے موکل کی طرف کر دی مثلاً بیکہا کہ بیہ چیزتم سے فلال شخص نے خریدی اس صورت میں عقد کے حقوق موکل سے متعلق ہوں گے۔(22)

مسکلہ • ۲: موکل نے بیشرط کر دی کہ عقد کے حقوق کا تعلق دکیل سے نہ ہوگا بلکہ مجھ سے ہوگا بیشرط باطل ہے یعنی یا وجود اس شرط کے بھی وکیل ہی سے تعلق ہوگا۔ (23)

مسئلہ اس بیر کا دکیل مالک ہو پھر اُس سے موکل کی طرف منقل ہوالبندا نا سے موکل کے لیے ہوتی ہے بیہیں کہ پہلے اُس چیز کا دکیل مالک ہو پھر اُس سے موکل کی طرف منقل ہوالبندا غلام خرید نے کا اسے وکیل کیا تھا اس نے اپنے قریبی رشتہ دار کو جو غلام ہے خریدا آزاد نہیں ہو گایا بائدی (لونڈی) خرید نے کو کہا تھا اس نے اپنی زوجہ کو جو بائدی ہو تریبی اور موکل کے ذی رخم محرم کو خریدا آزاد ہوجائے گا اور موکل کی زوجہ کو خریدا نکاح فاسد نہیں کہ دکیل ان کا مالک ہوا بی نہیں اور موکل کے ذی رخم محرم کو خریدا آزاد ہوجائے گا اور موکل کی زوجہ کو خریدا نکاح فاسد ہوجائے گا۔ (24)

<sup>(20)</sup> الرجع السابق.

<sup>(21)</sup> المعداية ، كتاب الوكالة ، ج ٣٠ص ١٣٨\_١٠٠٠

<sup>(22)</sup> الدرالخيّار، كيّاب الوكالة ، ج٨، ١٨٠٠

<sup>(23)</sup> المرجع السابق.

<sup>(24)</sup> الدرالخار، كتاب الوكالة من ٢٨٢٠.

مسکلہ ۲۲: جس عقد کی موکل کی طرف اضافت ضروری ہے جیسے تکاح، خلع، دم عمد (جان ہو جھ کر کسی کوتل كرنا) من ما تكارك بعد ملح ، مال كے بدالے ميں آزادكرنا ، كتابت ، بد، تقدق (صدقدكرنا) ، عاريت ، إمانت ركهنا ، ر بن ( کسی کے باس این کوئی چیز گروی رکھنا )،قرض دینا،شرکت،مضار بت کہ اگر ان کوموکل کی طرف نسبت نہ کر ہے توموکل کے لیے ہیں ہوں گے ان میں عقد کے حقوق کا تعلق موکل سے ہوگا وکیل سے ہیں ہوگا۔ دکیل ان عقو دمیں (ان معاملات میں) سفیر محض ہوتا ہے قاصد کی طرح کہ پیغام پہنچا دیااور کسی بات ہے چھتلی نہیں ابزا زکاح میں شوہر کے وکیل ہے مہر کا مطالبہ ہیں ہوسکتا عورت کے وکیل ہے سلیم زوجہ کا مطالبہ ہیں ہوسکتا۔ (25)

مسكله ٢٣٠: وكيل سے چيز خريدي ہے موكل خمن كا مطالبه كرتا ہے مشترى انكار كرسكتا ہے كبه سكتا ہے كه بيس نے تم سے بین خریدی جس سے خریدی اُس کو دام دوں گا محرمشتری نے موکل کو دے دیا تو دینا سے ہے اگر چہ وکیل نے منع کر دیا ہو کہہد یا ہو کہ بھی کو دینا موکل کو نہ دیتا۔وکیل کے سامنے موکل کو دے یا اُس کی غیبت (عدم موجودگی) میں ثمن ادا ہو جائے گاوکیل دوبارہ مطالبہ بیں کرسکتا۔ (26)

مسئلہ سم ان وکیل کے مرجانے کے بعدوسی اس کے قائم مقام ہے موکل قائم مقام نہیں۔(27) مسکلہ ۲۵: ایک شخص نے خریدنے کے لیے دوسرے کو وکیل کیا خریدنے سے پہلے یا بعد میں وکیل کوزرشن دے ر ما كداسے اداكر كے مجتبع لاؤوكيل نے روپيد ضالع كر ديا اور وكيل خود تنگدست ہے اپنے ياس سے اس وقت روپية بيس دے سکتا اس صورت میں باکع کو اختیار ہے کہ بیج کوروک لے اُس پر قبضہ نددے جب تک ثمن وصول نہ کر لے محرمؤکل ہے شن کا مطالبہ نہیں کرسکتا اور فرض کرو کہ موکل نہ شن دیتا ہے شہیع پر قبعنہ لیتا ہے تو قاضی ان دونوں کی رضا مندی ہے چز کوئٹے کردے گا۔ (28)

مسئلہ ٢٦: وكيل بالغ سے ايك چيز خريدى اور مشترى كا دين موكل يا وكيل يا دونوں كے ذمه بے جا بتا يہ ب كه دام ( قیمت ) نہ دیزا پڑے بقایا میں مجرا کر دیا جائے ( کاٹ دیا جائے ) اگر موکل کے ذمہ ذین ہے تو محض عقد کرنے ہی ہے مقاصد یعنی ادلا بدنا ہو گیا اور اگر وکیل وموکل دونوں کے ذمہ ہے توموکل کے ذین کے مقابلہ میں مقاصد ہو گا وکیل

<sup>(25)</sup> الدرالخار، كاب الوكالة بح ٨، ٢٨٠٠.

<sup>(26)</sup> الصداية ، كتاب الوكالية ، ج ١٩٠٥ ١١٠

والبحرالرائق، كمّاب الوكافة ، ج ٤، ٢٥٨.

<sup>(27)</sup> البحرالرائق، كتاب الوكالة من ٢٥٨ ش١٥٨.

<sup>(28)</sup> المرجع السابق.

ے نہیں اور ننہا وکیل پر دّین ہوتواں سے بھی مقاصہ ہوجائے گا گر دکیل پر لازم ہوگا کہایے پاس سے موکل کوشن ادا سرے۔(29)

مسئلہ ۲۷: وصی نے کسی کو پیتیم کی چیز بیچنے کو کہا وکیل نے پیچ کر دام پیتیم کو دے دیے بید دینا جائز نہیں بلکہ دصی کو دے۔ بیچ صرف میں وکیل کیا ہے وکیل نے عقد کیا اور موکل نے عوض پر قبضہ کیا بید درست نہیں عقد صرف باطل ہو جائے کا کہ اس میں مجلس عقد میں عاقد کا قبضہ ضروری ہے۔ (30)

مسئلہ ۲۸: کسی کوائی کیے وکیل کیا کہ وہ فلاں شخص سے یا کسی سے قرض لا دے یہ توکیل سے خبیں اور اگر اس کیے وکیل کیا ہے قاصد بنانا وکیل کیا ہے کہ بین نے فلال سے قرض لیا ہے تو اُس پر قبضہ کر لے یہ توکیل سے ہے۔ اور قرض لینے کے لیے قاصد بنانا مسج ہے۔ (31)

مسئلہ ۲۹: وکیل کو کام کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا ہاں وکیل اس لیے کیا کہ بیہ چیز فلاں کو دے دے وکیل کو دینا لازم ہے مثلاً کسی سے کہا میہ کپڑا فلال صحص کو دے دینا اُس نے منظور کرلیا وہ شخص چلا گیااس کو دینا لازم ہے۔غلام آزاد کرنے پر دکیل کیااورموکل غائب ہو گیا وکیل آزاد کرنے پر مجبور نہیں۔(32)

مسئلہ \* سان ویل کو بیا اختیار نہیں کہ جس کام کے لیے وکیل بنایا گیا ہے دوسرے کو اُس کا وکیل کر دے ہاں اگر موکل نے اُس کو بیا اختیار دیا ہو کہ خود کر دے یا دوسرے سے کرا دے تو وکیل بنا سکتا ہے یا وکیل کے وکیل نے کام کر لیا بیتو کیل اُس کوموکل نے جائز کر دیا تو اب درست ہوگیا۔ وکیل سے کہ دیا جو پچھتو کرے منظورے دکیل نے وکیل کر لیا بیتو کیل درست ہو اُس نے گا دکیل کا وکیل نہیں بعنی اگر دکیل اوّل مرجائے یا مجنون ہوجائے یا معزول کر دیا جائے تو اس کا اور کیل ڈائل مرجائے یا مجنون ہوجائے یا معزول کر دیا جائے تو اس کا اور دیل ٹائی پر پچھتیں اور اگر وکیل اوّل نے ثانی کومعزول کر دیا معزول ہوجائے گا۔ اگر وکیل اوّل نے ثانی کومعزول کر دیا معزول ہوجائے گا۔ اگر وکیل اوّل نے دوسرے کو وکیل بناتے وقت سے کہ دیا کہ تو جو کریگا جائز ہے اور اس وکیل دوم نے کسی کو وکیل کیا بیدرست نہیں۔ (33)

مسكله اسن: وكالت مين تحوري جهالت مصرتين مثلاً كيدد باللمل كانتمان (ايك فتم ك باريك سوتي كير عدكا

<sup>(29)</sup> البحرالرائق، كماب الوكالة محديم ٢٥٨.

<sup>(30)</sup> الدرالخار، كتاب الوكالة ، ج ٨، ٢٨٣.

<sup>(31)</sup> الرفع السابق.

<sup>(32)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب الوكالية ، الباب الاول في بيان معناها شرعاً . . . إِلَّ ، ج ٣٩٠ ١٠٠٠ .

<sup>(33)</sup> الفتادي الصندية كمّاب الوكالة ، الباب الاول في بيان معاها شرعاً... الخ من ١٩٥٠ ١٥٥٠

شوح بهاد شویعت (صددوازدیم)

قعان) خرید دو۔ شروط فاسدہ سے دکالت فاسد نہیں ہوتی۔ اس ش شرط نیار نہیں ہوسکتی۔ (34)

مسکلہ ۱۳۱: دکالتِ عقد لازم نہیں وکیل دموکل ہر ایک بغیر دوسرے کی موجود گی کے معزول کرسکتا ہے گر بیر ضرور ہے کہ موکل اگر وکیل کو معزول کرسکتا ہے گر بیر فران ہوسے کہ موکل اگر وکیل کو معزول کر ہے تو جب تک وکیل کو خبر نہ ہو معزول نہیں لین اس درمیان میں جو تصرف (عمل دخل) کرلے گانا فذ ہو گاموکل پینیں کہ سکتا کہ میں معزول کر چکا ہوں۔ (35)

مسکلہ ۱۳۳ و کیل کے قبضہ میں جو چیز ہوتی ہے وہ بطور امانت ہے بینی ضائع ہو جانے سے ضان واجب نہیں۔ (36)

<sup>(34)</sup> الفتادي العندية ، كمّاب الوكلة ، الباب الاول في بيان معناها شرعاً... إلخ ، ج ٣٠ م ٥١٧.

<sup>(35)</sup> الفتادي المعندية ، كمّاب الوكالة ، الباب الاول في بيان معاها شرعا... إلخ، جساب ١٣٥،٥٧٧.

<sup>(36)</sup> الرجع البيابق.

شرح بها د شویعت (صردواز دیم)

## خريد وفروخت ميں توکيل کا بيان

مسئلہ ا: موکل نے یہ کہا کہ جو چیز مناسب مجھومیرے لیے خریدلو یہ خریداری کی دکالت عامہ ہے جو پہر بھی خرید کو یہ خریدلو یہ خریدلو یہ کڑے ہی دات خریدے کا موکل انکارنہیں کرسکا۔ یو ہیں اگر یہ کہہ دیا کہ میرے لیے جو کپڑا چاہوخریدلو یہ کپڑے کے متعلق دکالت عامہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کی خاص چیز کی خریداری کے لیے وکیل کیا ہومثلاً یہ گائے یہ بمری یہ گھوڑا خرید دو۔ اس صورت کا تھم یہ ہے کہ وہی معین چیز جس کی خریداری کا وکیل کیا ہے خریدسکتا ہے اُس کے سوا دوسری چیز نہیں خرید سکتا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ دوسی مشلاً یہ کہد دیا کہ میرے لیے ایک گائے خرید دواس کا تھم یہ ہے کہ اگر جہالت تھوڑی می ہوتو کیل ورست ہے اور جہالت فاحشہ ہوتو کیل باطل (یعنی وکیل بنانا درست نہیں)۔ (1)

مسئلہ ۲: جب خریدنے کا وکیل کیا جائے تو ضرور ہے کدائس چیز کی جنس وصفت یا جنس وحمن بیان کر دیا جائے تاکہ جہالت میں کی پیدا ہوجائے۔اگر ایسالفظ ذکر کیا جس کے نیچے کئی جنسیں بٹائل ہیں مثلاً کہد دیا چویا بیخرید لاؤید تو کیل صحیح نہیں اگر چیشن بیان کر دیا گیا ہو کیونکہ اُس ممن میں مختلف جنسوں کی اشیاء خرید سکتے ہیں اور اگر وہ لفظ ایسا ہے جس کے نیچے کئی تو بیس ہیں (بیعنی کئی جسمیں ہیں) تو ٹوئ بیان کرے یا شمن بیان کرنے کے جس کے بیچے کئی تو بیس ہیں (بیعنی کئی جسمیں ہیں) تو ٹوئ بیان کرے یا شمن بیان کرنے کے بعد وصف بینی اعلیٰ ، اوسط ، ادنیٰ نبیان کرنا ضرور تیں۔(2)

مسئلہ ۱۳ یہ کہا کہ میرے لیے گھوڑا خرید لاؤیا عزیب کا تھان (باریک اور کلف دارسوتی کپڑے کا تھان) خرید لاؤیہ تو کیل سے جا گرچیشن ندؤ کر کیا ہو کہ اس میں بہت کم جہالت ہے اور وکیل اس صورت بٹی ایسا گھوڑا یا ایسا کپڑا خریدے گا جوموکل کے حال سے مناسب ہو۔ غلام یا مکان خریدنے کو کہا تو جمن ذکر کرنا ضروری ہے یعنی اس قیمت کا خریدنا یا تو جبیان کر دے مثلاً حبثی غلام ورنہ تو کیل سے خبیں ہیر کہا کہ پڑا خرید لاؤیہ تو کیل سے جنسوں کو شامل ہے۔ (3)

مسئلہ سم: طعام خریدنے کے لیے بھیجا مقدار بیان کر دی یاشن دے دیا توعرف کا لحاظ کرتے ہوئے طیار کھانا لیا

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كماب الوكالة ، باب الوكالة بالبنى والشراء، ن ٨،٥ ٢٨٣، وغيره.

<sup>(2)</sup> الهداية ، كمّاب الوكالية ، بإب الوكالية بالبيخ والشراء، ج٢ بس ٩ سه.

<sup>(3)</sup> الدرالخار، كما ب الوكالة عباب الوكالة بالنبيع والشراء، ج٨م ٢٨٠٠، وغيره،

جائے گا گوشت روئی وغیرہ۔(4)

مسئلہ ۵: یہ کہا کہ موتی کا ایک دانہ خرید لاؤیایا قوت سرخ کا تکینہ خرید لاؤ اور شمن ذکر کیا تو کیل صحیح ہے درنہ ہیں۔(5)

مسئلہ ۲: گیبوں وغیرہ غلی تربیدنے کو کہانہ مقدار ذکر کی کہاتنے سیریا اتنے من اور نہمن ذکر کیا کہانے کا بیتو کیل صحیح نہیں اور اگر بیان کر دیا ہے توسیح ہے۔ (6)

مسئلہ کے: گاؤں کے کسی آوی نے بید کہا میرے لیے فلاں کپڑا خریدلوا در شمن نہیں بتایا دکیل ہو کپڑا خریدے جو گاؤں والے استعال کرتے ہیں اور ایسا کپڑا خرید تا جو گاؤں وائوں کے استعال میں نہیں آتا ہو، نا جائز ہے یعنی موکل اُس کے لینے سے انکار کرسکتا ہے۔ (7)

مسئلہ ۸: دلال (سودا طے کرانے والے) کوروپے دیے کہ اس کی میرے لیے چیز خرید دو اور چیز کا نام نیس لیا اگر وہ کسی خاص چیز کی دلائی کرتا ہوتو وہی چیز مراد ہے درنہ توکیل قاسد۔ (8)

مسئلہ 9: تو کیل میں موکل (وکیل بنانے والے) نے کوئی قید ذکر کی ہے اُس کا نحاظ ضروری ہے اُس کے خلاف کریگا تو خریداری کا تعلق موکل سے بہتر کیا جس کوموکل نے بتایا تھا تو یہ خریداری کا تعلق موکل سے بہتر کیا جس کوموکل نے بتایا تھا تو یہ خریداری موکل پر تافذ ہوگی وکیل سے کہا خدمت کے لیے یا روٹی پکانے کے لیے لونڈی خریداؤ یا فلاں کام کے لیے غلام خرید لاؤ کینز (لونڈی) یا غلام ایسا خریدا جس کی آئے میں نہیں یا ہاتھ پاؤں نہیں می خریداری موکل پر نافذ نہیں ہو گی۔ (9)

مسئلہ ۱۰ موکل نے جوجنس متعین کی تھی وکیل نے دوسری جنن سے تیج کی موکل پر نافذ نہیں اگر چہ وہ چیز اُس کی برنسبت زیادہ کام کی ہے جس کوموکل نے کہا ہے مثلاً وکیل سے کہا تھا میراغلام ہزار روپے کو بیجنا اُس نے ہزار اشر فی کوئیج کردیا اور اگر وصف یا مقدار کے لحاظ سے مخالفت ہے تو دوصور تیں ہیں اس مخالفت میں موکل کا نفع ہے یا نقصان اگر نفع

<sup>(4)</sup> الرفح الرابق بي ٢٨٥٠.

<sup>(5)</sup> الفتاوي الصدرية ، كمّاب الوكالة ، الباب الثّاني في التوكيل بالشراء، ج ١٠٠٣ ١٥٥٠.

<sup>(6)</sup> الرجح السابق.

<sup>(7)</sup> المرجى السابق

<sup>(8)</sup> الفتاوي الصندية ، كماب الوكالة ، الباب الثاني في التوكيل بالشراء، ج ١٠٠٠ ١٥٥٠.

<sup>(9)</sup> الفتادي الصندية ، كتاب الوكالة ، الباب الثاني في التوكيل بالشراء، ج ٣٠،٥٥٥،٥٥٥.

ہے موکل پر نافذ ہے مثلاً اُس نے ایک ہزار روپے میں پیچے کو کہا تھا اس نے ڈیڑھ ہزار میں پیچ کی اور نقصان ہے تو نافذ نہیں مثلاً نوسو میں پیچ کی۔(10)

مسئلہ اا: وکیل نے کوئی چیز خریدی اوراً س میں عیب ظاہر ہوا جب تک وہ چیز وکیل کے پاس ہواُ س کے واپس کرنے کاحق وکیل کو ہے اور اگر وکیل مرگیا تو اُس کے وصی یا دارث کا بیت ہے اور بینہ ہوں تو بیت موکل کے لیے ہے اور اُگر وکیل کو چیز موکل کو دیدی تو اب بغیر اجازت موکل وکیل کو چیز نے کاحق نہیں ہے۔ یہی تھم وکیل بالبع اور اگر وکیل نے وہ چیز موکل کو دیدی تو اب بغیر اجازت موکل وکیل کو چیز نے کاحق نہیں ہے۔ وکیل نے عیب پر مطلع ہو کر بیج (فروخت کرنے کا وکیل کے عیب پر مطلع ہو کر بیج کے دوخت کرنے کا وکیل کے ایس کی واپسی کاحق اس کو ہے۔ وکیل نے عیب پر مطلع ہو کر بیج سے رضا مندی ظاہر کر وی تو اب وہ نیچ وکیل پر لازم ہوگئ واپسی کاحق جاتا رہا اور موکل کو اختیار ہے چاہے اس بیج کو تبول کرلے اور انکار کر دے گاتو وکیل کی وہ چیز ہو جائے گی موکل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ (11)

مسئلہ ۱۲: وکیل بالنبیج نے چیز ہیچ کی مشتری (خریدار) کو پیچی ہوئی چیز) کے عیب پر اطلاع ہوئی اگر مشتری نے خمن وکیل کو دیا ہے تو وکیل سے واپس لے اور موکل کو دیا ہے تو موکل سے واپس لے اور مشتری نے وکیل کو دیا وکیل نے موکل کو دے دیااس صورت میں بھی وکیل سے واپس لے گا۔(12)

مسئلہ ۱۱۳ مشتری نے مجھے میں عیب پایا موکل اُس عیب کا اقر ارکرتا ہے گر دکیل منکر ہے مجھے واپس نہیں ہوسکتی کیونکہ عقد کے حقوق دکیل اقر ارکرتا ہے موکل انکار کرتا ہے موکل انکار کرتا ہے موکل انکار کرتا ہے وکیل پر انگر وہ عیب اس قسم کا ہے کہ استے دنوں میں کہ موکل کے یہاں سے چیز آئی پیدا نہیں ہوسکتا جب تو چیز موکل پر واپس ہو جائے گی اور اگر وہ عیب ایسا ہے کہ استے دنوں میں پیدا ہوسکتا ہے تو وکیل کو ایس ہوسکتا جب تو چیز موکل پر واپس ہو جائے گی اور اگر وہ عیب ایسا ہے کہ استے دنوں میں پیدا ہوسکتا ہے تو وکیل کو گواہوں سے ثابت کرنا ہوگا کہ بیعیب موکل کے بیال تھا اور اگر وکیل کے پاس گواہ نہ ہوں تو موکل پر قسم دے گا اگر سے انکار کرے چیز واپس ہوگی اور قسم کھالے تو وکیل پر لازم ہوگی۔(13)

مسئلہ ۱۱۷ : وکیل نے بھے فاسد کے ساتھ چیز خریدی یا بیجی اگر موکل ٹمن دے چکا ہے یا بیچے کی تسلیم کر دی ہے اور ٹمن دصول کر کے موکل کو دے چکا ہے بہر حال وکیل کو بیچے فٹنج کر دینے کا اختیار (بوداختم کرنے کا اختیار ) ہے اور شمن

<sup>(10)</sup> المرجع السابق من ۵۷۵.

<sup>(11)</sup> البحرالرائق، كما ب الوكالة ، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج2، ٢٦٢.

والدرالحقار، كماب الوكافة ، بإب الوكافة بالبيح والشراء، ج٨،٥٥،٥٠.

<sup>(12)</sup> البحرالرائق، كمّاب الوكالة ، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج ٢٦٢.

<sup>(13)</sup> المرجع السابق.

موکل ہے لے کر بائع کو واپس کر وے کہ بیٹ تیج حق موکل کی وجہ ہے ہیں ہے کہ اُس سے اجازت لے بلکہ حق شرع کی وجہ ہے ہے۔ (14)

ر دہد ہے۔ اس کے مولک کو نہ دے کہ جب تک موکل سے شن نہ دصول کرلے چیز اپ قبضہ میں رکھے موکل کو نہ دے خواہ وکیل نے جمن کو ہے دیا ہو یا نہ دیا ہو بیدا سصورت میں ہے کہ شن مؤجل نہ ہواور اگر شن خواہ وکیل نے جمن اسے پائع کو دے دیا ہو یا نہ دیا ہو بیدا سصورت میں ہے کہ شن مؤجل نہ ہواور اگر شن مؤجل ہو گیا یعنی جب تک میعاد پوری نہ ہوموکل سے مؤجل ہو گیا یعنی جب تک میعاد پوری نہ ہوموکل سے مطالبہ نہیں کرسکتا ۔ اگر بیچ میں شن مؤجل نہ تھا تھے کے بعد بائع نے شمن کے لیے کوئی میعاد مقرد کر دی توموکل پر مؤجل نہ ہوگا یعنی و کیل اس وقت اُس سے مطالبہ کرسکتا ہے۔ (15)

ہوں ان وہاں وہ سالہ ان وکیل نے ہزار روپ میں چیز خریدی بائع نے وہ ہزار وکیل کو مہرکردیے وکیل موکل سے پورے ہزار کا مطالبہ کر بگا اور اگر بائع نے پانسو مہرکردیے توبہ پانسومؤکل سے ساقط ہو گئے بقیہ پانسو کا مطالبہ ہوگا اور اگر پہلے پانسو مہدکردیے پھر پانسو مہر کئے پہلے پانسوموکل سے ساقط ہو گئے بعد والے پانسوکا وکیل مطالبہ کرسکتا ہے۔ (16)

ہبہ ررسی ہور ہے۔ ہم ہیں ہے۔ پہر سے ہم ہور کے لیے مہیں کو روک لیا اس کے بعد مہیں ہلاک ہو گئی تو و کیل کا نقصان ہوا مسئلہ کا: و بیل نے شن وصول کرنے کے لیے مہیں کو روک لیا اس کے بعد مہی ہلاک ہو گئی تو و کیل کا نقصان ہوا موکل سے پرچھونیں لیے سکتا اور روکی نہیں تقی اور ہلاک ہو گئی تو مؤکل کا نقصان ہوا موکل کو ثمن ویٹا ہوگا۔ (17) موکل سے پرچھونیں لیے سکتا اور روکی نہیں تقی اور ہلاک ہو گئی تو مؤکل کا نقصان ہوا موکل کو ثمن ویٹا ہوگا۔ (17)

مسئلہ 11: تیج صرف وسلم میں مجلس عقد میں ایعنی جہاں خرید وفر وحت ہود ہیں) قبضہ ضروری ہے بدون قبضہ کے بغیر) جدا ہوجانا عقد کو باطل کر دیتا ہے اس سے مراد وکیل کی جدائی ہے موکل کے جدا ہونے کا اعتبار نہیں فرض کر ومؤکل بھی وہاں موجود تھا عقد کے بعد قبضہ سے پہلے موکل چلا گیا عقد باطل ند ہوا اور وکیل چلا گیا باطل ہو گیا

اگرچہ موکل موجود ہو۔ (18) مسئلہ 19: وکیل بالشرا (چیز خریدنے کا وکیل) کوموکل نے روپے دیدیے تھے اُس نے چیز خریدی اور دام کیل دیے وہ چیز موکل کو دے دی اور موکل کے روپے خرج کر ڈالے اور بائع کو روپے اپنے پاس سے ویدیے بیخریداری موکل ہی کے جن میں ہوگی اور اگر دوسرے روپے سے چیز خریدی طراوا کیے موکل کے روپے ، تو خریداری وکیل سے حق موکل ہی کے جن میں ہوگی اور اگر دوسرے روپے سے چیز خریدی طراوا کیے موکل کے روپے ، تو خریداری وکیل سے حق

<sup>(14)</sup> البحرالرائق، كماب الوكالة ، باب الوكالة بالديع والشراء، ي ٢١٣٠.

<sup>(15)</sup> المرجع السايق.

<sup>(16)</sup> البحرالرائق م كتاب الوكالة وباب الوكالة بالمبح والشراء، ج عيص ٢٧١٠.

<sup>(17)</sup> الدرالمخار، كماب الوكالة ، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٨، ٩٨٠.

<sup>(18)</sup> الدرالخيّار، كمّاب الوكالمة عباب الوكالية بالنبيّ والشراء، ج٨، ص٢٨٧.

میں ہوگی موکل کے لیے ضان دینا ہوگا۔ (19)

مسئلہ ۲۰: وکیل بالشراء نے موکل سے تمن نہیں لیا ہے تو رہیں کہ سکتا کہ موکل سے ملے گا تب دوں گا أسے اپنے پاسے دینا ہوگا اور وکیل بالبیع نے چیز نے ڈالی اور ابھی دام ہیں سطے ہیں تو موکل سے کہدسکتا ہے کہ مشتری دے گا تو ہ دوں گا اُس کو اِس پرمجبور نہیں کیا جاسکنا کہ اسپنے پاس سے دیدے۔ (20)

مسئلہ اس وکیل بالبیع (کسی چیز کوفروخت کرنے کا وکیل) نے موکل سے کہا کہ میں نے تمھارا کپڑا فلاں کے ہاتھ ج ڈالا میں اُس کی طرف سے مصیں اپنے پاس سے دام دے دیتا ہوں تومتبرع (مجلائی کرنے والا) ہے مشتری سے نہیں کے سکتا اور اگر میکہا کہ میں شمصیں اپنے پاس سے دام دے دیتا ہوں مشتری کے ذمہ جو دام ہیں وہ میں لے اوں گا اں طرح دینا جائز نہیں جو پھیموکل کو دیا اُس سے واپس لے۔(21)

مسئلہ ۲۲: آڑھتی ( بیعنی وہ مخص جو کمیشن لیکر لوگوں کا مال بیچیاہے ) کے پاس لوگ اپنے مال رکھ دیتے ہیں اور بیخ کو کہدوستے ہیں اُس نے چیز نیچ کی اور اپنے پاس سے دام دے دیے کہ مشتری سے ملیں گے تو میں لے لول گا مشتری مفلس ہو گیا اُس سے ملنے کی اُمیر نہیں تو جو پھر آڑھتی نے مال والوں کو دیا ہے اُن سے واپس لے سکتا

مسکلہ ۲۳: موکل نے وکیل کو ہزار روپے چیز خرید نے کے لیے دیے اُس نے چیز خریدی مگر ابھی بائع کوشن ادا نہیں کیا اور وہ روپے ضالع ہو گئے تو موکل کے ضائع ہوئے لینی اُس کو دوبارہ دینا ہوگا اور اگر مؤکل نے پہلے روپے ہیں دیے ہیں وکیل کے خریدنے کے بعد دیے اور بائع کو ایخی دیے ہیں روپے ضائع ہو گئے تو وکیل کے ہلاک ہوئے اور اگر سلے دے دیے ہے اور وکیل نے بائع کونیس دیے اور ہلاک ہو گئے تو وکیل موکل سے دوبارہ لے گا اور اس مرتبہ بھی ہلاک ہو گئے تو اب موکل ہے نہیں لے سکتا اپنے پاس سے دینا ہوگا۔ (23)

مسلم ٢٠٠ : غلام خريدنے كے ليے بزاررو بيكى نے ديے تھرو بے تھريس ركاكر بازار كيا اور غلام خريد لايا بالع كورد پيدرينا چاہتا ہے ديكھتا ہے كدروپ چورى كے اور غلام بھى اى كے گھر مر كيا ايك طرف بالع آيا كدرو پيددو،

<sup>(19)</sup> البحرالرائق، كمّا ب الوكالية ، باب الوكالية بالبيح والشراء، ج2، ص ٣٦٣

<sup>(20)</sup> الرجع الهابق

<sup>(21)</sup> البحرالرائق، كمّاب الوكالية ، باب الوكالية بالبيخ والشراء، ج ٢٠١٨ ١٠٠.

<sup>(22)</sup> البحرالرائق، كمّاب الوكائمة عباب الوكالمة بالعبيّ والشراء، ج ٢٠١٥.

<sup>(23)</sup> المرجع السابق.

دوسری طرف موکل آتا ہے کہتا ہے غلام لاؤ، اس کا تھم ہیہ ہے کہ موکل سے ہزار روپے لے کر بائع کو دے اور پہلے کے روپے اور غلام یہ ہلاک ہوئے موکل ان کا کوئی معاوضہ بیں لے سکتا کہ امانت تھے۔ (24)

مسئلہ ۲۵: ایک شخص ہے کہا کہ ایک روپید کا پانچ سیر گوشت لا دوء دہ ایک روپید کا دل سیر گوشت لا یا ادر گوشت کو جی بھی وہ ہے جو بازار میں روپید کا پانچ سیر ملتا ہے موکل کو صرف پانچ سیر آٹھ آنے میں لینا ضرور کی ہے اور باتی گوشت وکیل کے ذمہ وکیل کے ذمہ اور اگر پائے آدھ سیر زائد لا یا ہے گرائے ہی میں جتنے میں موکل نے بتایا تھا تو بیزیادتی موکل کے ذمہ لازم ہے اس کے لینے سے انکار نہیں کرسکتا اور اگر گوشت روپید کا پانچ سیر والانہیں ہے بلکہ بید گوشت روپید کا بازی سیر بکتا ہے تو اس میں سے موکل کو بچھ لین ضرور نہیں ۔ بہی تھم جروز نی چیز کا ہے۔ اور اگر تھی چیز ہو مثلاً بید کہا کہ پانچ کو روپ کا ممل (ایک شم کا باریک سوتی کیڑا) کا تھان لاؤ دکیل پانچ کو روپ میں دو تھان لا یا گر تھان وہی ہے جو بازار میں پانچ کا آتا ہے تو موکل کو لینا لازم نہیں۔ (25)

مسئلہ ۲۱: ایک چیز معین کر کے کہا کہ یہ چیز میرے لیے خرید لاؤ مثلاً یہ بکری یہ گائے یہ ہمینس تو وکیل کو وہ چیز اپنے لیے یا موکل کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے خربیرتا جا کزئیس آگر دکیل کی نیت اپنے لیے خربیدنے کی ہے یا موخص سے کہد ذیا کہ اس کوایٹے لیے یا فلاں کے لیے خربیرتا ہوں جب بھی وہ چیز موکل بی کے لیے ہے۔(26)

مسئلہ ۲۸: غیر معین چیز خریدئے کے لیے وکیل کیا تو جو پچھٹریدے گا دہ خود دکیل کے لیے ہے مگر دو صورتوں میں

<sup>(24)</sup> الفتادي الخامية ، كتاب الوكافية فصل في التوكيل بالسبع والشراء، ٢٠٠٥م ١٥٨.

<sup>(25)</sup> الدرالخاردردالحنار، كماب الوكالة ، باب الوكالة بالبيخ والشراء، ج٨، ص٢٨٧.

<sup>· (26)</sup> المعداية ، كمّاب الوكالة ، باب الوكالة بالبيخ والشراء، ج ٢ من اسما.

والبحرالرائق، كماب الوكالة ، باب الوكالة بالبيح والشراء، ي ٢٦٨٠

<sup>(27)</sup> الحد اية ، كمّاب الوكالية ، باب الوكالية بالنبي والشراء، ج٢ من ١٣١٠.

موکل کے لیے ہے ایک مید کہ خریداری کے وقت اُس نے موکل کے لیے خرید نے کی نیت کی دوسری مید کہ موکل کے مال سے خریدی لیعنی عقد کو وکیل نے مال موکل کی طرف نسبت کیا مثلاً مید چیز فلاں کے روپے سے خرید تا ہوں۔ (28)

مسئلہ ۲۹: عقد کوایئے روپے کی طرف نسبت کیا توای کے لیے ہے اور اگر عقد کو مطلق روپے سے کیا نہ یہ کہا کہ موکل کے روپے سے کیا نہ یہ کہا کہ موکل کے روپے سے توجونیت ہون اپنے لیے نیت کی تو موکل کے لیے دیا آئر نیتوں میں اختلاف ہے تو یہ ویکھا جائے گا کہ کس کے روپے اُس نے دیے اپنے دیے تو اپنے لیے فریدی ہے۔(29)

مسئلہ • سا: وکیل وموکل میں اختلاف ہے وکیل کہتا ہے میں نے تمھارے (موکل کے) لیے خریدی ہے موکل کہتا ہے تم نے اپنے لیے خریدی ہے اس صورت میں موکل کا قول معتبر ہے جبکہ موکل نے روپیہ نہ دیا ہو اور اگر موکل نے روپیہ دے دیا ہوتو وکیل کا قول معتبر ہے۔ (30)

مسئلہ اسا:معین غلام کی خریداری کا وکیل تھا پھر دکیل وموکل میں اختلاف ہوا اگر غلام زندہ ہے وکیل کا قول معتبر ہے موکل نے دام (روپے) دیے ہوں یا نہ دیے ہوں۔(31)

مسئلہ ۱۳۲ خریدار نے کہا یہ چیز میرے ہاتھ زید کے لیے پیواس نے پی اس کے بعد خریدار یہ کہتا ہے کہ زید نے جھے خرید نے کا تختم نہیں کیا تفا مقصود یہ ہے کہ اس کو بیں خود لول زید کو نہ دوں اگر زید لیما چاہتا ہے تو چیز لے لیگا اور خریدار کا افکار لغو و بریکار ہے۔ ہاں اگر زید بھی بھی کہتا ہے کہ بیس نے اُسے تحکم نہیں دیا تھا تو خریدار لے گا زید کونیس ملے گا گرجب کہ با وجود اس کے کہ زید نے کہد یا ہے کہ بیس نے اُس سے لینے کونیس کہا ہے خریدار نے وہ چیز زید کو دے دی اور زید نے لئے کوئیس کہا ہے خریدار نے وہ چیز زید کو دے دی اور ایجاب وقبول کے بغیر صرف لین وین سے ) زید سے دی اور کیا۔ (ایجاب وقبول کے بغیر صرف لین وین سے ) زید سے بھی ہوگی۔ (علیہ کے اور پر (ایجاب وقبول کے بغیر صرف لین وین سے ) زید سے نئے ہوئی۔ (32)

مسکلہ ساسا: دو چیزی خرید نے کے لیے تھم دیا خواہ دونوں معین ہوں یا غیر معین اور شمن معین نہیں کیا ہے کہ اتنے

<sup>(28)</sup> الدرالخيّار دردالحتار، كمّاب الوكالمة ، باب الوكالمة بالبيّ والشراء، ن ٨،٥ ٢٨٨.

والحداية ، كمّاب الوكالية ، باب الوكالية بالنبيخ والشراء، ج٢،٥٠٠ ١٣١.

<sup>(29)</sup> البحرالرائق، كمّاب الوكالة ، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج2، ص ١٢١٢٧.

<sup>(30)</sup> الحداية ، كماب الوكالة ، باب الوكالة بالبيح والشراء، ج٢ يص ١٣١١م.

<sup>.(31)</sup> الدرالخار، كماب الوكالة ، بإب الوكالة بالبيع والشراء، ج٨،٥٠٥.

<sup>(32)</sup> الدرالخار، كمّاب الوكالة ، باب الوكالة بالبيح والشراء، ج٨م، ٢٨٩-٢٩٠.

میں خریری جائیں وکیل نے ایک خریری اگریدواجی قیمت (بازار میں کسی چیز کی معین قیمت) میں خریری ہے یا خفیف سی زیادتی کے ساتھ خریدی کدائن زیادتی کے ساتھ لوگ خرید لیتے ہوں تو یہ بڑھ موکل کے لیے ہوگی اور اگر بہت زیادہ واموں کے ساتھ خریدی تو موکل کے لیے لیٹا ضرور نہیں۔(33)

مسئلہ ہم سا: وو چیزی ترید نے کے لیے وکیل کیا اور شن معین کر دیا ہے مثلاً ہزار روپے میں دونوں خرید و اور فرض کر دونوں قیمت میں کر دکہ دونوں قیمت میں کی اس میں وکیل نے ایک کو پانسویا کم میں خریدا تو موکل پر نافذ ہے اور پانسوسے زیادہ میں خریدی اگر چھوڑی ہی زیادتی ہوتو موکل پر نافذ ہیں گر جب کہ دوسری باتی روپے میں موکل کے مقدمہ دائر کرنے سے پہلے خرید کے مثلاً پہلی ساڑھے پانسو میں خریدی اور دوسری ساڑھے چارسو میں کہ دونوں ایک ہزار میں ہوگئیں اب دونوں موکل پر لازم ہیں۔ (34)

مسئلہ ٣٥٠: زید کاعمرو پر دَین ( قرض ) ہے زید نے عمرو ہے کہا کہ محارے دمہ جومیرے روپے ہیں اُن کے بدلے فلاں چیز معین کر دیا ہو یہ ہو لئاں چیز معین کر دیا ہو یہ توکیل سے ہو ہونے فلاں چیز معین کر دیا ہو یہ توکیل سے ہو ہونے گا زید نہ تو چیز کے لینے ہے۔ عمرو خرید کر جب وہ روپ ہا لئے کو دیدے گا زید کے دین سے بری الذمہ ہوجائے گا زید نہ تو چیز کے لینے سے انکار کرسکتا ہے نداب دین کا مطالبہ کرسکتا ہے اور اگر نہ چیز کو معین کیا نہ بالغ کو معین کیا اور دیون (مقروض) نے چیز خرید کی اور روپیادا کر دیا تو بری الذمہ نہیں ہوا زید اس سے دین کا مطالبہ کرسکتا ہے اور وہ چیز جو خریدی ہے دیون کی ہاک ہوئی زید سے تعلق نہیں۔ (35) ہے زید اُس کے لینے سے انکار کرسکتا ہے اور فرض کروہ ہالک ہوگئ تو حدیون کی ہلاک ہوئی زید سے تعلق نہیں۔ (35) مسئلہ ۲۳۱: دائن ( قرض دینے والے ) نے حدیون سے کہ دیا کہ میرا روپ چوٹھا رے ذمہ ہے اُسے خیرات کر دوسے جہ نیرات کر دے گا تو دائن کی طرف سے موگا اب دین کا مطالبہ نہیں کرسکتا۔ یوپی ما لک مکان نے کرا یہ وارسے یہ کہا کہ کراری دوست ہے کرا پہا مطالبہ نہیں

مسئلہ کے سانا ایک چیز ہزار روپے بٹی خرید نے کو کہا تھا اور روپے بھی دے دیے اُس نے خرید کی اور چیز بھی ایسی سے جس کی واجی قبت ہزار روپے ہیں میں نے ہزار ہے۔ ہم میں سے ہزار

<sup>(33)</sup> الدرالخار، كتاب الوكالة مباب الوكالة بالنبيخ والشراء، ج٨، ص ٢٩٠.

<sup>(34)</sup> الدرالخار، كماب الوكافية عباب الوكافية بالعيج والشراء، ج٨،٥٠٠.

<sup>(35)</sup> الدرالخار، كماب الوكالة ،باب الوكالة بالبيح والشراء، ج٨، ص٢٩٠.

<sup>(36)</sup> الدرالخار، كماب الوكانة عباب الوكالة بالنبيع والشراء، ج٨م، ١٩٠٠.

میں خریدی ہے اس میں وکیل کا قول معتبر ہو گا اور آگر واجبی قیمت اُس کی پانسو بی ہے تو موکل کا قول معتبر ہے اور اگر روپے نیس دیے ہیں اور واجبی قیمت پانسو ہے جب بھی موکل کا قول معتبر ہے اور اگر داجبی قیمت ہزار ہے تو دونوں پر حلف دیا جائے گا اگر دونوں تسم کھا جا تیں تو عقد تنج ہوجائے گا ( یعنی وکیل ومؤکل کے درمیان بیرمعاملہ ختم ہوجائے گا) او روہ چیز ویل کے ذمہ لازم ہوجائے گا۔ (37)

مسئلہ ۱۳۸ موکل نے چیز کو معین کر دیا ہے گرٹمن نہیں معین کیا کہ گئنے میں خرید نا اور یہی اختلاف ہوا لیتنی و کیل کہتاہے میں نے ہزار میں خریدی ہے موکل کہتا ہے پانسو میں خریدی ہے یہاں بھی دونوں پر حلف ہے ( قشم ہے ) اگر چہ بائع و کیل کی تقید بن کرتا ہو کہ اس کی تقید بن کا کچھ لی ظامیس کیونکہ بیاس معاملہ میں اجنبی ہے اور بعد حلف وہ چیز وکیل پر لازم ہے۔ (38)

مسئلہ 9 سا: موکل میر کہنا ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ پانسو میں خریدنا اور وکیل کہنا ہے تم نے ہزار روپے میں خرید نے کو کہا تھا یہاں موکل کا قول معتبر ہےاوراگر دونوں گواہ پیش کریں تو وکیل کے گواہ معتبر ہیں۔(39)

مسکلہ • سم: ایک شخص سے کہا تھا کہ میری مید چیز استے میں آتھ کر دواوراً س وقت اُس چیز کی اُتن ہی قیمت تھی مگر بعد میں قیمت زیادہ ہوگئ تو دکیل کواُستے میں بیچنا اب درست نہیں بیچن نہیں چے سکتا۔ (40)

مسئلہ اسما: خریدوفروخت واجارہ و نظام و نظیم سرف کا وکیل اُن لوگوں کے ساتھ عقد نہیں کرسکتا جن کے حق میں اس کی گوائی مقبول نہیں اگر چہ واجی قیمت کے ساتھ عقد کیا ہو ہاں اگر موکل نے اس کی اجازت دے دی ہو کہددیا ہو کہدریا ہو کہدریا ہو کہدریا ہو کہ سے ساتھ تم جاہو عقد کروتو ان لوگوں سے واجی قیمت پر عقید کرسکتا ہے اور اگر موکل نے عام اجازت نہیں دی ہے اور واجی قیمت سے زیادہ پر ان لوگوں کے ہاتھ چیز اپنے کی تو جائز ہے۔ (41)

مسئلہ ۲ سم ویل کو بیہ جائز نہیں کہ اُس چیز کوخود خرید نے جس کی تھے کے لیے اس کو وکیل کیا ہے یعنی یہ رہے ہی نہیں ہوسکتی کہ خوہی بائع ہوا ا درخود مشتری۔ (42)

<sup>(37)</sup> الدرالخيار، كماب الوكافية ، باب الوكافية بالبيح والشراء، ج٨، ص١٩١.

والبحرالرائق ، كمّاب الوكالة ، باب الوكالة بالبيخ والشراء، ج٢٥٨-٢٥٨.

<sup>(38)</sup> الدرالخار، كماب الوكالة وباب الوكالة بالعيخ والشراء، ج٨، ٢٩٢.

<sup>(39)</sup> المرجع السابق.

<sup>(40)</sup> ردامحتار، كماب الوكالة مباب الوكالة بالبيع والشراء، ج٨، ٢٩٣٠.

<sup>(41)</sup> الدرالخار، كماب الوكالة عصل لا يعقد وكمل البيع والشراء.... إلخ من ٨٥٠ من ٢٩٣.

<sup>(42)</sup> الدراكخار، كتاب الوكائة ، باب الوكائة بالبيخ والشراء، ج٨،٥ ٢٨٨.

مسکلہ ۱۷۳ : موکل نے اُن لوگوں سے بھے کی صرت کلفظوں میں اجازت دے دی ہو جب بھی اپنی ذات یا نابالغ الزکے یا اپنے غلام کے ہاتھ جس پر قرین نہ ہو بھے کرنا جائز نہیں۔(43)

رے یا ایپے علام سے ہو تھ میں پر دیں سامت میں ہو اور موکل نے مسئلہ ہم ہم: وکیل کم یازیادہ جنتی قیمت پر چاہے خرید وفیروخت کرسکتا ہے جب کہ تہمت کی جگہ نہ ہواور موکل نے مسئلہ ہم ہم: وکیل کم یازیادہ جنتی قیمت پر چاہے خرید وفیر ساتھ کے ساتھ کے کرنا درست نہیں اور وکیل ہے بھی کرسکتا وام بتائے نہ ہوں (قیمت نہیں اور وکیل ہے بھی کرسکتا ہے کہ چیز کو فیر نفتو د سے بدلے میں بھی کرے۔ (44)

ہے۔ بہر یہ اور ایس کے اور ایس کے اور ایس کے اور ایس کے جب کہ موکل بطور تنجارت چیز بیچنا چاہتا ہواور اگر ضرورت و مسئلہ ۲۰۱۵ بیچ کا دیل چیز اُدھار بھی بیچ کرسکتا ہے جب کہ موکل بطور تنجارت چیز بیچنا چاہتا ہواور اگر ضرورت و حاجت کے لیے بیچ کرتا ہے مثلاً خانہ داری کی چیزیں ضرورت کے دفت کا ڈالتے ہیں اس صورت میں وکیل کو اُدھار بیچنا جائز نہیں۔ (45)

مسئلہ ٢ مم: عورت نے سوت کات کر کسی کو پیچنے کے لیے دیا اُدھار بیچنا جائز نہیں غرض اگر قرینہ سے میں ثابت ہو کہ موکل کی مراد نفتہ بیچنا ہے تو اُدھار بیچنا درست نہیں اور جہاں اُدھار بیچنا درست ہے اُس سے مراد اُت نے زمانہ کے لیے اُدھار بیچنا ہے جس کا ردائج ہواور اگر زمانہ طویل کر دیا مثلاً عام طور پرلوگ ایک مہینے کی مدت دیتے تھے اس نے زیادہ کر دی میہ جائز نہیں۔ (46)

مسئلہ کے ہم: موکل نے کہا اس چیز کوسوروپے میں اُدھار چی دینا اُس نے سوروپے نفذ میں بچی دی بیہ جائز ہے اور مسئلہ کے ہم: موکل نے ہوں بیر کہا کہ اس کواُدھار بیچناوکیل نے نفذ بچی وی بیرجائز نہیں۔(47) اگر موکل نے دام نہ بتاہے ہوں بیر کہا کہ اس کواُدھار بیچناوکیل نے نفذ بچی وی بیرجائز نہیں۔(47)

ار موال نے دام نہ براہے ہوں میں کہ اس ور مرت ہے ہوتا ہے۔ مسئلہ ۸ من وکالت کوزمانہ یا مکان کے ساتھ مقید کرنا درست ہے یعنی موکل نے کہد دیا کہ اسکوکل بیچنا یا خرید نایا فلاں جگہ خرید نایا بیچنا وکیل آج عقد نہیں کرسکتانہ اس جگہ کے علاوہ دوسری جگہ کرسکتا ہے۔ (48)

جد رید ، پر است کیا جاؤبازارے فلاں چیز فلال مخص کی معرفت خرید لاؤوکیل نے بغیراً س کی معرفت کے مسئلہ ۹ س ویل سے کہا جاؤبازارے فلاں چیز فلال محض

<sup>(43)</sup> البحر الرائق ، كمّاب الوكالة ، بأب الوكالة بالبيخ والشراء ، ج م ٢٩٨٠.

<sup>(44)</sup> الدرالخار، كمّاب الوكالية بصل لا يعقد وكميل الديج والشراء... الخيري ٢٩٨٠ وغيره،

<sup>(45)</sup> المرجع السابق من 790.

<sup>(46)</sup> البحرالرائق، كتاب الوكلة ، باب الوكلة بالبيح والشراء، ي م ٢٩٣٠.

والدرالخي ركتاب الوكالية ، فعل لا يعقد وكميل البيع والشراء... الخي، ٢٩٥، ٢٩٥٠.

<sup>(47)</sup> البحرالرائق، كمّاب الوكافية ، باب الوكافية بالبهج والشراء، ي ٢٨٠٠.

<sup>(48)</sup> الدرالخيار، كتاب الوكالية ، فصل لا يعقد وكيل النبيج والشراء.... إلخ ، ج٠٨م ٢٩٦.

خریدی بیدرست ہے لیعنی اگر وہ چیز ضائع ہوگئ تو وکیل ضامن نہیں اور اگر بیکہا تھا کہ بغیراً س کی معرفت کے مت خرید نا

و یں نے بغیر معرفت خرید لی بیرجائز نہیں ہلاک ہوجائے تو وکیل کا نقصان ہے موکل ہے تعلق نہیں۔ (49)

مسکلہ • بھز الیمی چیز بیچنے کے لیے وکیل کیا ہے جس میں بار برداری صَرف ہوگی اور وکیل وموکل دونوں ایک ہی شہر میں ہیں تو اُس سے مراد اُسی شہر میں بیچنا ہے دوسرے شہر میں لے جانا جائز نہیں فرض کرو دوسری جگہ بار کرا کے لے عما اور چوری منی یا ضائع ہوئی ویل کو تاوان دینا ہوگا۔ اور اگر بار برداری کا صرفہ نہ ہوتا ہوادر موکل نے جگہ کی تعیین نہیں کی ہے تو اس شہر کی خصوصیت نہیں وکیل کو اختیار ہے جہاں چاہے لے اے۔ (50)

مسئلہ ا ۵: موکل نے وکیل پرکوئی شرط کر دی ہے جو پوری طور پرمفید ہے وکیل کو اُس شرط کی رعایت واجب ہے مثلاً کہا تھا اس کو خیار کے ساتھ نئے کرنا وکیل نے بلا خیار نئے کر دی بیرجائز نہیں۔موکل نے کہا تھا کہ میرے لیے اس میں نیار رکھنا اور خیار کی شرط نہیں کی جب تو تھے ہی جائز نہیں اور اگر موکل کے لیے خیار شرط کیا تو وکیل وموکل دونوں کے لیے ہوگا۔موکل نے مطلق تھے کی اجازت دی وکیل نے موکل یا اجنبی کے لیے خیارشرط کیا بیڑھے تھے ہے۔موکل نے الیی شرط لگائی جس کا کوئی فائدہ ہیں اس کا کوئی اعتبار ہیں۔(51)

مسكد ٥٢: وكيل نے أدهار بي توثمن كے ليے مشترى سے كفيل (ضامن) لي سكتا ہے ياشن كے مقابل (يعني قیت کے بدلے) میں کوئی چیز رہن (گروی) رکھ سکتا ہے لہذا اس صورت میں وکیل کے پاس سے رہن کی چیز ہلاک ہو مئی یا کفیل سے وصولی کی کوئی صورت ہی ندر ہی تو وکیل ضامن ہیں۔(52)

مسکلہ ۵۳: موکل نے کہددیا ہے کہ جس کے ہاتھ تھے کروائس سے فیل لینا یا کوئی چیز رہن رکھ لینا ویل نے بغیر رائن و کفالت (رہن رکھے بغیر یا کفیل لیے بغیر) بیچ کر دی بیرجائز نہیں۔ وکیل وموکل میں اختلاف ہوا موکل کہتا ہے میں نے رہن یا کفالت کے لیے کہا تھا دیل کہتا ہے ہیں کہا تھا اس میں موکل کا قول معتبر ہے۔ (53)

مسئلہ ۵۰: وکیل نے تیج کی اور مشتری کی طرف سے ثمن کی خود بی کفالت کی بید کفالت جائز نہیں اور اگر وہ تیج کا وكيل نيس به بلكمشترى سيمن وصول كرنے كے ليے وكيل ہے بيمشترى كى طرف سے ثمن كى كفالت كرتا ہے جائز

<sup>: (50)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب الوكالية ، الباب الثّالث في الوكالية بالبيع ، جسوم ٥٨٩.

<sup>(51)</sup> المرجع السابق.

<sup>(52)</sup> الدرالخار، كتاب الوكالة ، فعل لا يعقد وكيل البيع والشراء... والخيري ١٩٧٠.

<sup>(53)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب الوكالة ، الباب الثّالث في الوكالة بالبيخ ... إلح ، جسه ص٥٩٠.

ہے اور مشتری ہے تمن معاف کر دیے تو معاف نہ ہوگا۔

مسئلہ ۵۵: وکیل نے مشتری سے تمن وصول کرنے میں تاخیر کر دی لینی بیج کے بعد اُس کے لیے میعاد مقرر کر دی یا تمن معاف کر دیا یا مشتری نے حوالہ کر دیا اس نے قیول کرلیا یا اُس نے کھوٹے روپے دیے دیے اس نے لے لیے سے سب درست ہے بعنی جو پچھ کر چکا ہے مشتری ہے اُس کے خلاف نہیں کرسکنا گرمؤکل کے لیے تاوان دینا ہوگا۔ (54) مسئلہ ۵۱: جو محض خرید نے کا ویل ہوا اُس کی خریداری کے لیے موکل نے ممن کی تعیین ند کی ہوتو اُسنے ہی دام کے ساتھ خریدسکتا ہے جو چیز کی اصلی قیمت ہے یا مچھ زیادہ کے ساتھ خرید سکتا ہے کہ عام طور پرلوگوں کے خریدنے میں بددام ہوتے ہوں۔ بیان چیزوں میں ہے جن کائمن معروف ومشہور نہ ہواور اگر خمن معروف ہے جیسے رونی ۔ گوشت۔ ڈیل روٹی۔ بسکٹ اور ایکے علاوہ بہت سی چیزیں ان کو وکیل نے زیادہ ٹمن سے خریدا اگر چہ بہت تھوڑی زیادتی ہے مثلاً

چار پیسے میں چارروٹیاں آتی ہیں اس نے پانچ کی چارخریدیں بیائے موکل پرنافذ نہیں۔(55)

مسئلہ ۵۵: چیز بیچ کے لیے وکیل کیا وکیل نے اُس میں سے آدھی چ دی اور چیز ایسی ہے جس میں تقلیم بنہ ہو سکے جیسے لونڈی ،غلام ،گائے ، بکری کہ ان میں تقلیم نہیں ہوسکتی اگر موکل کے دعویٰ کرنے سے پہلے وکیل نے دوسرا نصف

بھی چھے دیا جب تو جائز ہے ورنہ ہیں اور اگر چیز ایسی ہے جس کے حصہ کرنے میں نقصان نہ ہو جیسے بڑو ، گیہوں ( گندم ) تو

نصف کی بیتا سے جاہے باقی کو بیتے کرے بانہ کرے اور اگر خریدنے کا وکیل ہے اور آدھی چیز خریدی توجب تک باتی

کوخرید نہ لےموکل پر نافذ نہ ہوگی اُس چیز کے جھے ہو کتے ہوں یا نہ ہو عمیں دونوں کا ایک تھم ہے۔ (56)

مسئلہ ۵۸: مشتری نے میتے میں عیب پایا اور وکیل پر اس کورد کر دیا اس کی چند صورتیں ہیں مشتری نے گواہوں ہے عیب ثابت کیا ہے یا وکیل پر حلف دیا گیا اس نے حلف سے اٹکار کیا یا خود وکیل نے عیب کا اقرار کیا بشرطیکہ اس ۔ تیسری صورت میں وہ عیب ایسا ہو کہ اس مدت میں پیدائییں ہوسکتا ان تینوں صورتوں میں وکیل پر رونموکل پر روسے اور اگر عیب ایسا ہے جس کامثل اس مدت میں پیدا ہوسکتا ہے اور وکیل نے اس کا اقرار کر لیا تو وکیل پر ردموکل پر رد

<sup>(54)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب الوكالة ، البأب الثّالث في الوكالة بالبيخ ، ج٣٥، ٥٩٧.

<sup>(55)</sup> الدرالخيار، كماب الوكالية بصل لا يحقد وكميل البيع والشراء... إلخ، ج٨، ص ٢٩٧.

<sup>(56)</sup> البحرالرائق، كمّاب الوكالية ، باب الوكالية بالبيني والشراء، ج2، م1000.

والدرالخيار، كماب الوكالية مصل لا يعقد وكميل البيع والشراء... الخ ، ج٨م ٢٩٧.

<sup>(57)</sup> الدرالخار، كماب الوكالة ، صل لا يعقد وكميل البيخ والشراء... إلخ، ج٨ يم ٢٩٨.

مسئلہ ۵۹: بنیج ایسے عیب کی وجہ سے جس کامثل حادث ہوسکتا ہے دکیل پر بوجہ اقرار کے رد کی گئی اس صورت میں وکیل کوموکل پر وعویٰ کرنے کا حق ہے گواہوں سے اگر موکل کے بہاں عیب ہونا ثابت کر دے گا یا بصورت گواہ نہ ہونے کے موکل پر حاف و یا جائے گا اگر حلف سے انگار کر دے گا تو موکل پر رد کر دی جائے گی اور اگر دکیل پر رد کریا جانا قاضی کے ممکل پر حاف و یا جائے گا اگر حلف سے انگار کر دے گا تو موکل پر روکوئی کرنے کا بھی حق نہیں ہے قاضی کے محم سے نہ ہو بلکہ خود و کیل نے اپنی رضا مندی سے چیز واپس لی تو اب موکل پر دعویٰ کرنے کا بھی حق نہیں ہے کہاس طرح واپس حق ثالث میں نے جدید (تیسر مے محف کے حق میں نیا سودا) ہے۔ (58)

مسکلہ ۲۰ وکالت میں اصل خصوص ہے کونکہ عموا کہی ہوتا ہے کہ وکیل کے لیے معین کر کے کام بنایا جاتا ہے عموم بہت کم ہوتا ہے اور مضار بت میں عموم اصل ہے لینی عام طور پر مضار ب کوامور تجارت میں وسیع اختیارات دیے جائے ہیں کیونکہ مضار ب کے لیے پابندی اکثر موقع پر اصل مقصود کے منافی ہوتی ہے اس قاعدہ کلیہ کی تفریع یہ ہے کہ وکیل بن کیونکہ مضارب کے لیے موکل نے کہا میں نے تم سے نفذ بچنے کو کہا تھا وکیل کہتا ہے تم نے مطلق رکھا تھا نفذیا اُدھار کسی کی تخصیص نہیں تھی موکل کی بات مانی جائے گی اور یہی صورت مضارب میں ہو کہ رب المال (مال کامالک) کہتا ہے میں نے نفذ بینے کو کہا تھا اور مضارب (دوسرے کے مال سے مشترک نفع پر تجارت کرنے والا) کہتا ہے نفذیا اُدھار کسی کی تعیین نہ تھی تو مضارب کی بات مانی جائے گی۔ (59)

مسئلہ ۲۱: وکیل مدگی ہے کہ بیں نے چیز بچ دی اور ٹمن پر قبضہ بھی کرلیا گرٹمن ہلاک ہو گیا اور مشتری بھی وکیل کی تفدیق کرتا ہے موکل کہتا ہے دونوں جھوٹے ہیں دکیل کی بات قسم کے ساتھ معتبر ہے۔ (60)
مسئلہ ۲۲: مؤکل کہتا ہے میں نے تجھ کو وکالت سے جدا کر دیا وکیل کہتا ہے وہ چیز تو میں نے کل ہی جج ڈالی وکیل کی بات نہیں مانی جائے گی۔ (61)

#### 

<sup>(58)</sup> البحرالرائق مممّاب الوكالة ، باب الوكاله بالعجع والشراء في ٢٨٩٠.

<sup>(59)</sup> الدرالخار، كمّاب الوكالة بصل لا يعقد وكمل البيع والشراء... إلخ، ج٨،٥ ٢٩٩٠.

<sup>(60)</sup> البحرالرائق التاب الوكالة الماس الوكالد بالبيح والشراء وعام 191.

<sup>(61)</sup> الرجع السابق.

# دوشخصوں کے وکیل کرنے کے احکام

مسكله ١٢٠: ايك شخص نے دوشخصوں كو وكيل كيا تو ان ميں سے ايك تنہا تصرف نبيل كرسكتا ( بعني معاملہ مطانبيل كر سکتا)اگر کر بیگا موکل پر نافذنہیں ہوگا دوسرا مجنوں ہو گیا یا مر گیا جب بھی اُس ایک کوتضرف کرنا جائزنہیں۔ بیا اُس صورت میں ہے کہ اُس کام میں دونوں کی رائے اورمشورہ کی ضرورت ہومثلاً بیج اگر چیٹمن بھی بتا دیا ہواور بیٹکم وہال ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ وکیل بنایا لیعنی میر کہا ہیں نے دونوں کو وکیل کیا یا زید وعمر د کو دکیل کیا اور اگر دونوں کو ایک کلام میں وکیل نہ بنایا ہوآ کے پیچھے وکیل کیا ہوتو ہرائیک بغیر دوسرے کی رائے کے تصرف کرسکتا ہے۔ (1)

مسئلہ مہ ۲: دو مخصوں کو مقدمہ کی پیروی سے لیے وکیل کیا تو بوقت پیروی دونوں کا مجتمع ہونا ( یعنی حاضر ہونا) ضروری نہیں تنہا ایک بھی بیروی کرسکتا ہے بشرطیکہ امور مقدمہ (مقدمہ کے معاملات) میں دونوں کی رائے مجتمع ہو۔ (2) مسئلہ ١٥: زوجه کو بغیر مال کے طلاق دینے کے لیے یا غلام کو بغیر مال آزاد کرنے کے لیے دو شخصوں کو وکیل کیا ان میں تنہا ایک شخص طلاق دیے سکتا ہے آزاد کر سکتا ہے پہاں تک کہ ایک نے طلاق دے دی اور دوسرا اٹکار کرتا ہے جب بھی طلاق ہوگئی۔ یوبیں کسی کی امانت واپس کرنے کے لیے ماعاریت پھیرنے کے لیے (عارضی طور پرلی ہوئی چيزوالس كرنے كے ليے) يا غصب كى ہوئى چيز (تاجائز قبضه كى ہوئى چيز)دينے كے ليے يا تيج فاسديس ردكرنے كے لیے دو وکیل کیے تنہا ایک مخص بغیر مشارکت دوسرے کے بیسب کام کرسکتا ہے۔زوجہ کوطلاق دینے کے لیے دو مخصوں کو وکیل کیا اور مید کہددیا کہ تنہا ایک مخص طلاق نددے بلکہ دونوں جمع ہو کرمتنق ہو کر طلاق دیں اور ایک نے طلاق دے دی دوسرے نے میں دی یا ایک نے طلاق دی دوسرے نے اسے جائز کیا طلاق ند ہوئی اور اگر بیکہا کہتم دونوں مجتمع ہو كرأے تين طلاقيں دے دیناایک نے ایک طلاق دی دوسرے نے دوطلاقیں دیں ایک بھی نہیں ہوئی جب تک مجتمع ہو کر دونوں تین طلاقیں شددیں۔ یوہیں دو مخصول ہے کیا کہ میری عورتوں میں سے ایک کوتم دونوں طلاق و ہے دو اور عورت كومعين نه كيا تو تنها ايك شخص طلاق نبيس دے سكتا۔ (3)

مسئلہ ٢٦: دو شخصوں کو کئی عورت ہے نکاح کرنے کے لیے وکیل کیا یاعورت نے دو شخصوں کو تکاح کا وکیل کیا تنہا

<sup>(1)</sup> البحرالرائق، كماب الوكالة ، باب الوكالم بالبيع والشراء، ج ٢٩٥٠.

<sup>(2)</sup> الدِرالخَارِ، كمّابِ الوكانية ، فصل لا يعقد وكيل البيح والشراء... إلى مج ٨٩٩٠.

<sup>(3)</sup> الفتاوي الصندية ، كماب الوكالية ، الباب الثامن في توكيل الرجلين ، ج ٢٠٠٠ م ١٣٠٠ .

ایک وکیل نکاح نہیں کرسکتا اگر چید موکل نے مہر کا تعین بھی کر دیا ہو۔ خلع کے لیے دوشخصوں کو وکیل کیا تنہا ایک شخص خلع نہیں کرسکتا اگر چید بدل خلع بھی ذکر کر دیا ہو۔ (4)

مسئلہ ۲۷: امانت یا عاریت یا مغصوب شے کو واپس لینے کے لیے دو شخصوں کو وکیل کیا تو تنہا ایک شخص واپس نہیں نے سکتا جب تک اس کا ساتھی بھی شریک نہ ہوفرض کرو اگر تنہا ایک نے واپس لی اور ضائع ہوئی تو اُسے پوری چیز کا تاوان دینا ہوگا۔ (5)

مسئلہ ۹۸: زین (قرض) ادا کرنے کے لیے دو وکیل کیے تو ایک تنہا بھی ادا کرسکتا ہے دوسرے کی شرکت ضروری نہیں اور ذین وصول کرنے کے لیے دو وکیل کیے تو تنہا ایک وصول نہیں کرسکتا۔(6)

مسئلہ ۲۹: زین وصول کرنے کے لیے دو مخصوں کو وکیل کیا اور موکل غائب ہو گیا اور ایک وکیل بھی غائب ہو گیا جو وکیل موجود تھا اُس نے دین کا مطالبہ کیا مہ یون دین کا اقرار کرتا ہے گر وکالت سے افکار کرتا ہے وکیل نے گواہوں سے اُبت کیا کہ فلال شخص نے دین وصول کرنے کا مجھے اور فلال شخص کو وکیل کیا ہے اس صورت میں قاضی دونوں کی وکالت کا تھم دے گا دوسرا وکیل جو غائب ہے جب آجائے گا اُسے گواہ ویش کرنے کی ضرورت نہ ہوگی بلکہ دونوں مل کر دین وصول کر ایس کر دین وصول کر کیا ہے۔ اور فلال میں کہ دونوں مل کر دین وصول کر کیا ہے۔ اور فلال میں کرنے کی ضرورت نہ ہوگی بلکہ دونوں مل کر دین وصول کر لیں گے۔ (7)

مسئلہ • 2: واہب نے (ہبہ کرنے والے نے) دوشخصوں کو وکیل کیا کہ یہ چیز فلاں موہوب لہ (جس کے لیے ہبہ کیا) کوشلیم کر دو ( یعنی دے دو) ان میں کا ایک شخص تسلیم کرسکتا ہے اور اگر موہوب لہ نے قبضہ کے لیے دوشخصوں کو وکیل کیا تو تنہا ایک شخص قبضہ نہیں کرسکتا اور اگر دوشخصوں کو وکیل کیا کہ بیہ چیز کسی کو ہبہ کر دو اور موہوب لہ کومعین نہیں کیا تو ایک شخص کسی کو ہبہ بین کرسکتا اور اگر موہوب لہ کومعین کر دیا ہے تو ایک شخص ہبہ کرسکتا ہے۔ (8)

مسئلہ اے: رہن ایک محض تنہائیس رکھ سکتا مکان یا زمین کرایہ پر لینے کے لیے دو وکیل کیے تنہا ایک نے کرایہ پرلیا تو وکیل کے تنہا ایک نے کرایہ پرلیا تو وکیل کے اجارہ میں ہوا پھر اگر وکیل نے موکل (وکیل کرنے والے) کو دے دیا تو یہ وکیل وموکل کے مابین ایک جدیدا جارہ بطور تعاطی منعقد ہوا۔ (9)

<sup>(4)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب الوكالية ، الباب الثامن في توكيل الرجلين، ج ١٩٠٠ م ١٩٣٣.

<sup>(5)</sup> البحرالرائق، كماب الوكالة ، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج ٢٩٧٠.

<sup>(6)</sup> البحرالرائق، كماب الوكالة ، بأب الوكالة بالبيح والشراء، ج ٢٩٧.

<sup>(7)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الوكالية ، الباب الثّامن في توكيل الرجلين، ج ٣٠٠ م ٢٣٠٠ .

<sup>(8)</sup> البحرالرائل، كتاب الوكالة ، باب الوكالة بالبيخ والشراء، ج ٧٩٠ م ٢٩٧.

<sup>(9)</sup> الفتادى الصندية ، كمّاب الوكالية ، إلهاب الثّامن في توكيل الرجلين، جسيم ١٣٥٠.

مسئلہ 21: یہ کہا کہ میں نے تم دونوں میں سے ایک کوفلاں چیز کے خرید نے کا وکیل کیا دونوں نے خرید لی اگر آ کے پیچے خریدی ہے تو پہلے کی چیز موکل کی ہوگی اور دوسرے نے جو خریدی ہے وہ خوداً س وکیل کی ہوگی اور اگر دونوں نے بیک ونت خریدی تو دونوں چیزیں موکل کی ہوں گی۔(10)

مسئلہ ۱۷٪ ایک مخص ہے کہا میری میہ چیز کی دو پھر دوسرے سے بھی اُسی چیز کے بیجے کو کہا اور دونول نے دو شخص سے بہا میری میہ چیز کی دوسرے سے بھی اُسی چیز کے بیجے کو کہا اور دونوں نہ ہو شخصوں کے ہاتھ بیج کر دی اگر معلوم ہے کہ کس نے پہلے بیچ کی توجس نے پہلے خریدی ہے چیز اُسی کی ہے اور معلوم نہ ہو تو دونوں مشتری اُس میں نصف نصف کے شریک ہیں اور ہر ایک کو اختیار ہے کہ نصف شمن کے ساتھ لے یا نہ لے اور اگر دونوں نے ایک ہی تھی تھی کی اور دوسرے نے زیاوہ داموں میں (زیادہ قیمت پر) بیچی دوسری تی جائز اگر دونوں نے ایک ہی تھی کی اور دوسرے نے زیاوہ داموں میں (زیادہ قیمت پر) بیچی دوسری تی جائز اور دوسرے کے دیاوہ داموں میں (زیادہ قیمت پر)



<sup>(10)</sup> المرجع السابق.

<sup>(11)</sup> الفتادي الصندية ، كتاب الوكلة ، الباب الثامن في توكيل الرجلين، ج ٢٠٥٠ ١٣٠٠.

# ولیل کام کرنے پر کہاں مجبور ہے کہاں نہیں

مسئلہ 47: ایک محض کو وکیل کیا ہے کہ وہ اپنے مال سے یا مولل کے مال سے ذین ادا کر دے اس کو ذین ادا کرنے پر مجبور نبیس کیا جاسکتا مگر جب کہ وکیل کے ذمہ خود موکل کا ذین ہے اور موکل نے اُس سے دوسرے کا ذین جو مول پر ہے اوا کرنے کو کہا۔ اس کی خصوصیت نہیں بلکہ کسی جگہ بھی وکیل اُس کام پر مجبور نہیں کیا جا سکتا جس کے لیے وكل مواہے مثلاً بيركها كدميرى ميرچيز في كرفلال كاؤين اداكر دووكيل اُس كے بينے پرمجبور نبيس يابيد كهدديا موكدميرى عورت کوطلاق وے دو، وکیل طلاق دینے پرمجبور نہیں اگر چیمورت طلاق مانگتی ہویا غلام آ زاد کر دویا فلاں شخص کو بیہ چیز \* مبركردو يا فلال كے ہاتھ بيہ چيز اللے كردو\_(1)

مسكله 22: لعض باتول ميں وكيل أس كام كے كرنے پر مجبور كيا جائے گاا تكار تبيل كرسكتا۔ 1 ايك چيز معين تخص كودينے كے ليے وكيل كيا تھا كريد چيز قلال كو دے آؤ اور موكل غائب موركيا وكيل كو أسے دينا لازم ہے۔ 2 مرى (دعو ك كرف وال ) كى طلب برمدى عليه (جس يروعوى كياكيا) في وكيل كيا اور مدى عليه غائب ہوكيا وكيل كو پیردی کرنی لازم ہے 3 ایک چیز رہن رکھی ہے اور عقد رہن کے اندریا بعد میں را ہن (گروی رکھنے والے) نے توکیل بالمبع شرط كروى اس صورت ميں وكيل كوني كر كے مرتبن (جس كے ياس چيز كروى ركھى جاتى ہے) كا دين ادا كرنا ضروری ہے 4 جووکیل اجرت پر کام کرتے ہول جیسے دلال آڑھتی (کمیشن لیکر چیز فروخت کرنے والے) وہ کام کرنے پرمجور ہیں اٹکارنہیں کر شکتے۔(2)

<sup>(1)</sup> الدرالخار در دالمحتار، كمّاب الوكالة ، تصل لا يعقد وكملّ المجع والشراء... إلى من ١٠٠٠.

<sup>(2)</sup> الدرالخار، كتاب الوكالة فصل لا يعقد دكيل البيع والشراء... والخ يج ٨ من ١٠٠١.

# ولیل دوسرے کو وکیل بناسکتاہے یا نہیں

مسئلہ ۲۷: وکیل جس چیز کے بارے میں وکیل ہے بغیراجازت موکل اُس میں دوسرے کو دکیل نہیں کرسکتا مثلاً زید نے عمرو سے ایک چیز خریدنے کو کہا عمرو بکر سے کہدوے کہ توخرید کرلا پینیں ہوسکتا یعنی وکیل الوکیل جو پچھ کریگا دہ موکل پر نافذ نہیں ہوگا۔(1)

۔ مسئلہ ہے کے: وکیل کوموکل نے اس کی اجازت دے دی ہے کہ وہ خود کردے یا دوسرے سے کرادے تو وکیل بنانا جائز ہے یا اُس کام کے لیے اُس نے اختیارِ تام (مکمل اختیار) دے دیا ہے مثلاً کہددیا ہے کہتم ایک رائے سے کام کرو اس صورت میں بھی وکیل بنانا جائز ہے۔(2)

مسئلہ ۷۸: ایک شخص کوز کو ق کے روپے دے کر کہا کہ فقیروں کو دے دواس نے دومرے کو کہا اُس نے تیسرے
کو کہا غرض ہے کہ جو بھی فقیروں کو دے دے گا زکو قا اداجو جائے گی موکل کو اجازت دینے کی بھی ضرورت نہیں اور اگر
قربانی کا جانور خرید نے کے لیے ایک کو کہا اُس نے دوسرے سے کہددیا دوسرے نے تیسرے سے کہا غرض آخروالے
نے خریدا تو اوّل کی اجازت پر موقوف رہے گا اگر جائز کریگا جائز جوگا ورنہ ہیں۔(3)

سرید دروں کے افت یا تفویض (کام اس کی رائے پر پردکرنے) کی وجہ ہے وکیل نے دوسرے کو وکیل بنایا تو سے
وکیل ثانی (ووسرا وکیل) وکیل کاوکیل نہیں ہے بلکہ موکل کا وکیل ہے آگر دکیل اوّل اسے معزول (برطرف) کرنا چاہے
معزول نہیں کرسکتا نہ اُس کے مرنے سے بیہ معزول ہوسکتا ہے موکل کے مرنے سے دونوں معزول ہوجا کیں گے۔(4)
مسئلہ ۱۸۰ وکیل نے وہ کام کیا جس کے لیے وکیل تھا اور حقوق ہیں اُس نے دوسر ہے کو وکیل بنا یا بیہ جاکز ہے اس
مسئلہ ۱۸۰ وکیل نے وہ کام کیا جس کے لیے وکیل تھا اور حقوق ہیں اُس نے دوسر ہے کو وکیل بنا یا بیہ جاکز ہے اس
کے لیے نداؤن کی ضرورت ہے نہ تفویض کی مثلاً خرید نے کا وکیل تھا اس نے خریدا اور پیچ پر قبضہ کے لیے یا عیب کی وجہ
سے واپس کرنے کے لیے یا اُس کے متعلق دیو کی کرنا پڑے اس کے لیے بغیراؤن وتفویض بھی وکیل کرسکتا ہے کہ ان

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كما بالوكالة ، فعل لا يعقد وكيل البيع والشراء ... والخي م م ٢٠٠٣.

<sup>(2)</sup> الدرالخار، كتاب الوكالة ، فعل لا يعقد وكيل السيخ والشراء... إلى مج م م م م م م سوس

<sup>(3)</sup> الرجع السابق.

<sup>(4)</sup> البحر الرائق ، كمّا أب الوكالة ، باب الوكالة بالنبيع والشراء ، ج ٤٠٥ م ٢٩٧ ه

شرخ بها وشویعت (حمردواز دیم)

یاموں میں وکیل اصیل ہے۔(5) سبکاموں میں وکیل اصیل ہے۔(5)

کاموں ۔۔۔ مسئلہ ۸۱: دیکل نے بغیر اون و تفویض دوسرے کو ویکل کر دیا دوسرے نے پہلے کی موجودگی یا عدم موجودگی میں ام کیاادراز ل نے اُسے جائز کردیا تو جائز ہوگیا بلکہ کی اجنبی نے کردیا اُس نے جائز کردیا جب بھی جائز ہو گیاادراگر کام ہوں۔ اس نے ٹانی کے لیے تمن مقرر کر دیا ہے کہ چیز استے میں پیچنا اور ٹانی نے اوّل کی غیبت میں چے دی تو جائز ہے ہیں اول کی رائے سے کام ہوا اور بیری موکل پر نافذ ہو گی کیونکہ اُس کی رائے اس صورت میں بہی ہے کہن کی مقدار بی ادب اور بیکام اُس نے کر دیا۔ خرید نے کے لیے وکل کیا تھا اور اجنبی نے خریدی اور دکیل نے جائز کر دی بہی اُس اجنبی کے لیے ہے۔ (6)

م الله ۱۸۲ اليي چيزين جوعقد تبين بين جيسے طلاق متاق ان مل كى كووكيل كيا وكيل نے دومرے كووكيل كرديا ہاں نے اوّل کی موجودگی میں طلاق دی یا اجنبی نے طلاق دی وکیل نے جائز کردی طلاق نہیں ہوگی۔(7)

\*\*\*

<sup>(5)</sup> الرجع السابق بس ٢٩٨.

<sup>(6)</sup> الدرالخار، كتاب الوكالة بصل لا يحقد وكمل الديع والشراء... إلى مج ٨٠٠٠.

والبحرالرائق، كمّاب الوكالية ، ماب الوكافية بالبيح والشراء، ج ٧٠٥ م ٢٩٨. (?) الدرالخيار، كماب الوكالية بصل لا يعظد وكميل البيع والشراء.... إلخ، ج٨، ص٣٠٠.

### وكالت عامه وخاصه

مسئلہ ۱۸۳۰ و کالت بھی خاص ہوتی ہے کہ ایک مخصوص کام مثلاً خرید نے یا پیچنے یا نکاح یا طلاق کے سلے وکیل کیا اور بھی عام ہوتی ہے کہ ہرفتم کے کام وکیل کو پر وکر دیتے ہیں جس کو مختار عام کہتے ہیں مثلاً کہد دیا کہ ہیں نے تھے ہرکام میں وکیل کو پر وکر دیتے ہیں جس کو مختار عام کا اختیار حاصل ہوجا تا ہے گر بی بی میں وکیل کو تمام معاوضات خرید نا بیچنا اجارہ دینا ایس کام کا اختیار حاصل ہوجا تا ہے گر بی بی کو طلاق دینا غلام کو آزاد کرنا یا دوسر سے تبرعات مثلاً کسی کو اسکی چیز ہبدکر دینا ایس کی جا کداد کو وقف کر دینا اس قسم کے کاموں کا وکیل اختیار نہیں رکھتا۔ (1)

مسئلہ ہم ایک سے کہا میں نے اپنی عورت کا معاملہ شعیں سپر دکر دیا بیطلاق کا وکیل ہے ممرمجلس تک اختیار رکھتا ہے بعد میں نہیں اور اگر بیکہا کہ عورت کے معاملہ میں ، تین نے تم کو وکیل کیا توجلس تک مقتصر نہیں ( یعنی مجلس تک محدود نہیں بعد میں بھی اُس کو اختیار ہے )۔(2)

مسئلہ ۸۵: جس شخص کو دوسرے پر ولایت (سرپرتی) نہ ہوائی کے حق میں اگرتصرف کریگا جائز نہیں ہوگا مثلاً غلام یا کافر نے اپنے نابالغ بچہ حر (آزاد) مسلمان کا مال ﷺ دیا یا اُس کے بدلے میں کوئی چیز خریدی یا اپنی نابالغہ لڑکی حرہ مسلمہ (آزاد مسلمان لڑکی) کا تکاح کیا بیرجائز نہیں۔(3)

مسئلہ ١٨: نابالغ كے مال كى ولايت أس كے باپ كو ہے پھر اُس كے وصى كو ہے بينہ ہوتواس كے وصى كو ہے يعنی باپ كا وصى دوسر ہے كو وصى بنا سكتا ہے اس كے بعد وادا كو پھر دادا كے وصى كو پھر اس وصى كے وصى كو بيہ بى نہ ہوتو قاضى كو اس كے بعد وہ جس كو قاضى كو يس كو اس وصى نے وصى كيا ہو۔ (4)

اس كے بعد وہ جس كو قاضى نے مقرر كيا ہواس كو وصى قاضى كہتے ہيں پھر اُس كو جس كواس وصى نے وصى كيا ہو۔ (4)

مسئلہ ١٨ : ماں مركم يا بھائى مرا اور انھوں نے تركہ چھوڑ ااور اس مال كاكسى كو وصى كيا تو باپ يا اسكے وصى يا وصى وصى يا دوسى يا دادا يا اسكے وصى يا وصى من وصى كے ہوتے ہوئے ماں يا بھائى كے وصى كو پھھا اختيار نہيں اور اگر ان مذكورين ميں كوئى نہيں ہے تو ماں يا بھائى ہے وصى كو پھھا اختيار نہيں اور اگر ان مذكورين ميں كوئى نہيں ہے تو ماں يا بھائى ہے وصى كے متعلق اُس تركہ كى حفاظت ہے اور اُس تركہ ميں سے صرف منقول چيزيں (وہ

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كما بانوكالمة عصل لا يعقد وكيل البيع والشراء... والح ،ح ٨ م ٥٠٠٠.

<sup>(2)</sup> الدرالخار، كما ب الوكالة ، فعل لا يعقد وكيل العبي والشراء... والح ، ج ٨ م ٥٠٠٠.

<sup>(3)</sup> الدرالخار كناب الوكالة بصل الديعة وكيل البيع والشراء... الخ مج ٨٠٠٠.

<sup>(4)</sup> الدرالخ ار، كمّاب الوكالة ، فصل لا يعقد وكيل البيع والشراء.... إلى من ٢٠٠٥.

چزیں جوایک جگہ سے دوسری حکمہ نتقل کی جاسکتی ہوں) بیچ کرسکتا ہے غیر منقول کی بیچے نہیں کرسکتا اور کھانے اور لباس کی چزیں خرید سکتا ہے وہس۔(5)

مسئلہ ۸۸: وسی قاضی بھی وہ تمام اختیارات رکھتا ہے جو باپ کا وسی رکھتا ہے ہاں اگر قاضی نے اُسے کسی خاص بات کا پابند کر دیا ہے تو پابند ہوگا۔ (6)

金金金金金

<sup>(5)</sup> الدرالخار، كمّاب الوكالية ، فعل لا يعظد وكمل البيح والشراء ... إلى مج م ٢٠٠٠ و.

<sup>(6)</sup> الرجع السابق.

### وكيل بالخصومة اوروكيل بالقبض كابيان

مسئلہ ا: جس شخص کوخصومت لینی مقدمہ جس ہیروی کرنے کے لیے وکیل کیا ہے وہ قبضہ کا اختیار نہیں رکھتا لینی اس کے موافق فیصلہ ہوا اور چیز دلا دی گئی تو اُس پر قبضہ کرنا اس وکیل کا کام نہیں۔ یو ہیں نقاضا کرنے کا (لیعن قرضہ وصول کرنے کا) جس کو وکیل کیا ہے وہ بھی قبضہ نہیں کرسکتا۔ (1) سمر جہاں عرف اس شم کا ہو کہ جو نقاضے کو جاتا ہے وہ بی دین وصول بھی کرتا ہے جیسا کہ مبند وستان کا عموا یہی عرف ہے کہ تجار کے یہاں سے جو نقاضے کو جیسے جاتے ہیں وہ بی بقایا وصول کرکے لاتے بھی ہیں بینیس ہے کہ نقاضا ایک کا کام ہوا ور وصول کرنا دوسرے کا للبذا یہاں کے عرف کا لحاظ کرتے ہوئے نقاضا کرنے والا قبضہ کا اختیار رکھتا ہے۔ (2)

مسکلہ ۲: خصومت (مقدمہ لڑنے) یا تقاضے کے لیے جس کو وکیل کیا ہے یہ مصالحت نہیں کر سکتے کہ ان کا میہ کا م نہیں۔ نقاضے کے لیے جس کو قاصد بنایا ہے جس سے میہ کہہ دیا کہ فلال شخص کو ہمارا میہ پیغام پہنچا دینا وہ قبضہ کرسکتا ہے اُس مدیون (مقروض) پر دعویٰ نہیں کرسکتا۔ (3)

مسکلہ سا: جس کوسٹے کے لیے وکیل بٹایا ہے وہ دعویٰ نہیں کرسکتا اور ذین پر قبضہ کے لیے جسے وکیل کیا ہے وہ دعویٰ کرسکتا ہے۔ وکیل قسمة ، وکیل شفعہ(شفعہ کا وکیل)، ہمبر میں رجوع کا وکیل۔عیب کی ذجہ سے رد کا وکیل (خریدی ہوئی چیز کو واپس کرنے کا دکیل) ان سب کو دعویٰ کرتے کا حق حاصل ہے۔(4)

مسئلہ ۴: ایک شخص کے ذمہ میرا ڈین ہے تم اُس پر قبضہ کرواور سب ہی پر قبضہ کرنا، وکیل نے تمام ڈین پر قبضہ کیا صرف ایک روپید باتی رہ گیا پر قبضہ تھے نہیں ہوا کہ موکل کی اس نے مخالفت کی بعنی اگر وہ ڈین جس پر قبضہ کیا ہے ہلاک ہو جائے تو موکل ذمہ دار نہیں موکل اُس مدیون سے اپنا اپورا ڈین وصول کر بگا۔ (5)

مسئلہ ۵: بیرکہا کہ میں نے اپنے ہر دین کے نقاضا کا تجھے دکیل کیا یا میرے جتنے حقوق لوگوں پر ہیں اُن کے لئے

<sup>(1)</sup> الدرالخيّار، كمّاب الوكالية ، باب الوكالية بالخصومة والقبض، ج٨، ص٢٠٣

<sup>(2)</sup> البحرالرائق، كتاب الوكالة مباب الوكالة بالخصومة ، ج 2 م ٢٠٠٣ .

 <sup>(3)</sup> الدرالخار، كما ب الوكانة ، باب الوكانة بالخصومة والقبض، ح٨، ٥٥ س.

<sup>(4)</sup> الدرالحقار، كمّاب الوكالة ، باب الوكالة بالخصومة والقبض، ج ٨، ص ٥٠ سو.

<sup>(5)</sup> المرجع السابق من ٨ و٣.

و کیل کیا بیتو کیل اُن حقوق کے متعلق بھی ہے جوال وقت موجود ہیں ادر اُن کے متعلق بھی جواب ہوں گے اور اگر بیکہا ہے کہ فلال کے ذمہ جو میرا وَین ہے اُس کے تبض کا وکیل کیا تو صرف وہی وَین مراد ہے جواس دتت ہے جو بعد ہیں ہوں گے اُن کے متعلق وکیل نہیں۔(6)

مسئلہ ۲: جو محض قبض ؤین کا وکیل ( قرض پر قبضہ کرنے کا وکیل ) ہے وہ نہ توحوالہ قبول کرسکتا ہے نہ مدیون کو ڈین مہرکرسکتا ہے نہ ڈین معاف کرسکتا ہے نہ ڈین کومؤخر کرسکتا ہے یعنی میعاد نہیں مقرر کرسکتا نہ ڈین کے مقابلے میں کوئی شے رہن ( گروی ) رکھسکتا ہے۔ (7)

مسئلہ ک: ایک شخص کو وکیل کیا کہ فلال کے ذمہ میرا ڈین ہے اُسے وصول کر کے فلال شخص کو بہہ کر دے یہ جائز ہے آگر مدیون (مقروض) میر کہتا ہے میں نے ڈین دے دیا اور موہوب لہ (جس کے لیے بہہ کیا) بھی نفیدیق کرتا ہے تو جمیک ہے اور موہوب لہ انکار کرتا ہے تو مدیون کی تفندیق نہیں کی جائے گی۔ (8)

مسئلہ ۸: زین وصول کرنے کا وکیل آیا اُس نے وصول کیا پھر دوسرا وکیل آیا کہ بیجی زین وصول کرنے کا وکیل ہے یہ چاہتا ہے کہ وکیل اُقتا ہے جو پچھ وصول کیا ہے اُسے میں اپنے قبضہ میں رکھوں اُسے اُس کا اختیا رنہیں ہاں اگر وکیل دوم کوموکل نے بیافتیارات دیے ہیں کہ جو پچھ موکل کی چیز کسی کے پاس ہواُس پر قبضہ کرے تو وکیل اوّل سے لےسکتا ہے۔(9)

مسئلہ 9: مخال نہ نے (قرض دینے والے نے) محیل (یعنی قرض دار) کووکیل کر دیا کہ مخال علیہ (10) سے دین وصول کرے بہتو کیل سے والے نے (10) سے دین وصول کرے بہتو کیل سے خود اپنے نفس دین وصول کرے بہتو کیل بنایا کہ وہ خود اپنے نفس سے ذین وصول کرے بہتو کیل سے خیر نہیں۔(11)

مسئلہ • ا: کفیل بانمال کو دکیل نہیں بٹایا جا سکتا اُس کو دکیل بٹانا ویسانگ ہے جیسے خود مدیون کو وکیل کیا جائے ہاں اگر مدیون کو وکیل کیا کہتم اینے سے ذین معاف کر دو بیتو کیل سے جے اور معاف کرنے سے پہلے موکل نے معزول کر دیا

<sup>(6)</sup> الغتادى المعندية ، كمّاب الوكانة ، الباب السالع في التوكيل بالخصومة ... والخ بصل في أحكام التوكيل ... والخ ،ج ٣٠٠ م ١٢٠.

<sup>(7)</sup> الفتاوي المعندية ، كماب الوكلة ، الباب السالع في التوكيل بالخصومة ... إلخ بصل في أحكام التوكيل ... والخ بي سوم ١٢١.

<sup>(8)</sup> الفتاوى العندية ، كتاب الوكلة ، الباب السالع في التوكيل بالخصومة ... ولح بصل في أحكام التوكيل... والح ،ج ٣ من ١٢١.

<sup>(9)</sup> الرجع البابق.

<sup>(10)</sup> وہ خص کہ قرض دار نے اپنے قرض کی اوا لیگی اس کے سپر دکر دی۔

<sup>(11)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب الوكالية ، الباب السالع في التوكيل بالخصومة . إلخ ، فصل في أحكام التوكيل . . . إلخ ، ج سام ٢٢٢.

یہ وزل (برطرف کرتا) بھی سیجے ہے۔ (12)

مسئلہ اا: زید کے دوشخصوں کے ذمہ ہزاررو بے ہیں اوران دولوں میں سے ہرایک دوسرے کا کفیل ہے زید نے عمر وکو وکیل کیا کہ ان بیں سے فلال سے ذین وصول کرے عمرو نے بجائے اُس کے دوسرے سے وصول کیا بیا اُس کا قبضہ کرنا سے دائن نے دکیل کیا تھا لہ یون قبضہ کرنا سے جہدائن کے دوسرے سے دائن نے دکیل کیا تھا لہ یون قبضہ کرنا سے دسول کرنا ہے دائن ہے دسول کرلیا یہ جس سے دسول کرلیا ہے دسول کرلیا ہے ہیں سے دسول کرلیا ہے دسولیا کرلیا ہے دسول کرلیا ہے دسولیا کرلیا ہے دسول کرلیا ہے دسولیا کرلیا ہے دسولیا کرلیا

مسئلہ ۱۱: ڈین وصول کرنے کے لیے وکیل کیا تھا وکیل نے مدیون سے بجائے روبیہ کے سامان لیا اس چیز کوموکل (وکیل کرنے والا) پندنہیں کرتا ہے وکیل بیسامان پھیردے (سامان واپس کردے) اور ڈین کا مطالبہ کرے۔ (14) مسئلہ ۱۱۳ نہ یون نے وائن کوکوئی چیز دے دی کہ اسے بچ کراً س میں سے اپنا حق لے لواُس نے نیچ کی اور شمن پر قبضہ کرانیا پھر بیشن ہلاک ہوگیا تو مدیون کا نقصان ہوا جب تک دائن نے شمن پر جدید قبضہ نہ کیا ہوا دراگر مدیون نے پر قبضہ ہوتے ہی ڈین وصول ہوگیا اگر ہلاک ہوگا دائن کی اور اگر مدیون کے کہ ایک ہوگا دائن کی وقت یہ کہا اسے اپنے حق کے بدلے میں بھے کر لوتوشن پر قبضہ ہوتے ہی ڈین وصول ہوگیا اگر ہلاک ہوگا دائن کا ہلاک ہوگا دائن

مسلہ ۱۱۲ ایک شخص نے دوسرے سے بید کہا کہ فلال کا تجھارے ذمہ ذین ہے اس نے جھے ذین لینے کے لیے (قرض دصول کرنے کے لیے )وکیل کیا ہے اس کی تین صور تین ہیں۔ 1 مدیون اس کی تقدین کرتا ہے 2 یا تکذیب کرتا ہے 3 یا سکوت کرتا ہے (خاموثی اختیار کرتا ہے) اگر تقدین کرتا ہے ذین ادا کرنے پر مجود کیا جائے گا پھر واپس لینے کا اس کو اختیار نہیں۔ باقی دوصور توں میں مجدر نہیں کیا جائے گا گراس نے دے دیا تو واپس لینے کا اختیار نہیں۔ پھر موکل آیا اس نے وکا ان کا اقرار کر لیا تو معاملہ شم ہے اور اگر وکا لت سے انکار کرتا ہے اور مدیون (مقروض) سے دین (قرض) لینا خیابتا ہے اگر مدیون نے دعوی کیا گرتم نے فلاں کو وکیل کیا تھا میں نے اُسے دے دیا اور اُس کی تو کیل کو اور کو لیا کہ میں نے اُسے دے دے دیا اور اُس کی تو کیل کو کیل کیا تھا میں نے اُسے دین بری ہوگیا اور اگر اس نے خلف کرلیا کہ میں نے اُسے وکیل نیا تھا تو مدیون سے اپنا و مدیون بری ہوگیا اور اگر اس نے خلف کرلیا کہ میں نے اُسے وکیل نیس کیا تھا تو مدیون سے اپنا ویل کر یا ۔ پر اس وکیل کے پاس اگر وہ چیز موجود ہے تو مدیون اُس سے وضول کرے اور ہلاک کر دی ہے تو

<sup>(12)</sup> الدرالخيّار، كمّاب الوكالة وباب الوكالمة بالخصومة والقبض من ٨٨م٠ ١٠٠.

<sup>(13)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الوكلة ، الباب السالع في التوكيل بالخصومة ... والخ يُصل في أحكام التوكيل ... والخ

<sup>(14)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الوكلة ، الباب السابع في التوكيل بالخصومة ... إلى فصل في أحكام التوكيل ... إلى من ٣٢٢.

<sup>(15)</sup> الفتاوي الخابية ، كمّاب الوكالية ، صل فيما يكون وكما وبالا يكون ، ج٢٠ ص ١٣٨ - ١٣٨

تاوان کے سکتا ہے اور اگر ہلاک ہو گئی ہواور مدیون نے اس کی تقدیق کی تھی تو بچھ ہیں لے سکتا اور تکذیب کی تھی یا سکوت کیا تھا یا تقیدیق کی تھی مگر ضان کی شرط کرلی تھی تو جو بچھ دائن کو دیا ہے اس دکیل سے واپس لے۔(16)

مسئلہ 10: ایک شخص نے کہا فلال شخص کی امانت تھارے پاس ہے اُس نے بھے وکیل پالقبض کیا ہے این اگر چہ اس کی تقدیق کرتا ہوامانت دینے کا حتم نہیں دیا جائے گا اور اگر ایٹن نے دے دی تو اب واپس لینے کا حق نہیں رکھتا اور اگر ایٹن سے کوئی ہے کہتا ہے کہ بیس نے امانت والی چیز ٹرید لی ہے اُس کو دینے کا تھم نہیں دیا جائے گا اگر چہ ایٹن اُس کی تقدیق کرتا ہواور اگر ایٹن سے ہے کہتا ہے کہ جس نے امانت رکھی تھی اُس کا انتقال ہو گیا اور یہ چیز بطور وصیت یا وراشت تھے بی ہے اگر ایٹن اس کی بات کو بھی منتقرق نہ ہو لین اثنا ہے تھے دیا جائے گا کہ اس کو دے دے بشر طیکہ میت پر دین مستفرق نہ ہو این اثنا تو مین بات سے منکر ہے (یعنی انکار ہوں اور اگر ایٹن اُس کی بات سے منکر ہے (یعنی انکار ہوں اور اگر ایٹن اُس کی بات سے منکر ہے (یعنی انکار کرتا ہے) یا کہتا ہے جھے نہیں معلوم تو اس صورت میں جب تک ثابت نہ کردے ، وینے کا تھم نہیں دیا جائے گا۔ (17) مسئلہ ۲۱: دائن نے مدیون سے کہاتم فلال شخص کو دے دینا چروہ مرے موقع پر کہا اُس کو مت دینا مدیون نے کہا مسئلہ ۲۱: دائن نے مدیون سے کہاتم فلال شخص کو دے دینا چروہ کرے موقع پر کہا اُس کو مت دینا مدیون نے کہا میں تو اُس سے دے چھو یا ہے مدیون دینا چروہ کی اور اگر ایس نے بری ہو گیا۔ (18)

مسئلہ کا: دائن نے مدیون کے پاس کہلا بھیجا کہ میرارو پہیٹے دو مدیون نے اس کے ہاتھ بھیج دیا تو دائن کا ہو گیا اگر ہلاک ہوگا دائن کا ہوگا اور اگر دائن نے مدیون سے کہا کہ فلاں کے ہاتھ بھیج دیتا یا میرے بیٹے کے ہاتھ یا اپنے بیٹے کے ہاتھ بھیج دینا مدیون نے بھیج و یا اور ضائع ہوا تو مدیون کا ضائع ہوا اور اگر دائن نے بیکھا تھا کہ میرے بیٹے کو یا اپنے سٹے کو دے دینا وہ مجھے لاکے دے دیگا بیتو کیل ہے اگر ضائع ہوگا دائن کا نقصان ہوگا۔ (19)

مسئلہ ۱۸: مدبون نے کسی کو اپنا ذین ادا کرنے کا وکیل کیا اُس نے ادا کر دیا تو جو کچھ دیا ہے مدبون سے لے گا ادراگر بید کہا ہے کہ میری ذکو ہ ادا کر دیتا یا میری قتم کے کفارہ میں کھانا کھلا دیتا اوراس نے کر دیا تو پھے نیس لے سکتا ہاں اگراس نے بیجی کہا تھا کذمیں ضامن ہول تو وصول کرسکتا ہے۔(20)

<sup>(16)</sup> الفتاوى العندية ، كمّاب الوكافية ، الباب السالع في التوكيل بالخصومة ... والخ بصل في أحكام التوكيل ... والخ ،ج٣٠٠ م٢٢٣.

<sup>(17)</sup> الدرالخار، كماب الوكالية ، بأب الوكالية بالتصومة والقبض، مم من ١٣ س

والحد اية ، كمّاب الوكالة ، بأب الوكالة بالخصومة والنّبض، ج٢، ص ٥١٠.

<sup>(18)</sup> الفتاوي المعندية ، كمّاب الوكالة ، الباب السابع في التوكيل بالخصومة . . . إلح بصل في أحكام التوكيل . . . إلح من ٣٢٥.

<sup>(19)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الوكالية ، الباب السالح في التوكيل بالخصومة ... إلى بصل في أحكام التوكيل ... إلى مج ٢٢٠ ...

<sup>(20)</sup> المرجع السابق.

مسئلہ ۱۹: یہ کہا کہ فلاں کواتے روپے اوا کرویٹا، یہ بین کہا کہ میری طرف سے ، نہ بید کہ بین ضامن ہول ، نہ بید کہ وہ میرے ذمہ ہوں گے، اس نے دے دیے، اگر بیاس کا شریک یا ضلیط یا اُس کی عیال بیں ہے یا اس پراُسے اعتماد ہے تو رجوع کر یکا ورنہ نہیں ضلیط کے معنی بیے جی کہ دونوں بی لین وین ہے یا آپس میں دونوں کے بیہ طے ہے کہ اگر ایک کا دوسرے کے پاس قاصد یا وکیل آئے گا تو اُس کے ہاتھ دیج کرے گا اُسے قرض دید بیگا۔ (21)

مسئلہ + ۲: ایک ہی شخص دائن و مدیون دونوں کا دکیل ہو کہ ایک کی طرف سے خود ادا کرے اور دوسرے کی طرف سے خود ہی وصول کرے بیٹبیں ہوسکتا۔ (22)

مسئلہ ۲۱: مدیون نے ایک شخص کوروپے دیے کہ میرے ذمہ فلال کے اتنے روپے باتی ہیں بیدے دینا اور رسید کھوالینا روپے اس نے دے دیا اوان لازم نہ ہوگا کھوالینا روپے اس نے دے دیے گر رسید نہیں کھوائی اُس پر ضائن ہیں بعنی اگر دائن انکار کرے تو تاوان لازم نہ ہوگا اور اگر مدیون نے بید کہا تھا کہ جب تک رسید نہ لے لیما دینا مت اور اُس نے بغیر رسید لیے دے دیے تو ضامن ہے۔ (23)

مسئلہ ۲۳: جس کو دّین ادا کرنے کو کہا ہے اُس نے اُس سے بہتر ادا کیا جو کہا تھا تو ویسار جوع کر یگا جیسا ادا کرنے کو کہا تھا اور اُس سے خراب ادا کیا تو جیسا دیا ہے ویسا ہی لے گا۔ (24)

مسئلہ ۲۳ : ایک مخص کو اپنے حقوق وصول کرنے اور مقد مات کی پیروی کرنے کے لیے وکیل کیا ہے اور بیہ کہد دیا ہے کہ موکل پر (یعنی مجھ پر) جو دعوی ہوا ک میں تو وکیل نبیس بیصورت توکیل کی جائز ہے نتیجہ بیہ ہوا کہ وکیل نے ایک مخص پر مال کا دعویٰ کیا اور گواہوں سے ثابت کر دیا مدی علید اپنے او پر سے اس کو دقع کرنا چاہنا ہے مثلاً کہتا ہے میں مخص پر مال کا دعویٰ کیا اور گواہوں سے ثابت کر دیا میں وکیل کے مقابل میں مسموع نہیں کہ وہ اس بات میں وکیل ہی منہیں۔ نے اواکر دیا ہے یا دائن نے معاف کر دیا ہے نیے جوابدی وکیل کے مقابل میں مسموع نہیں کہ وہ اس بات میں وکیل ہی منہیں۔ (25)

مسئلہ ۱۲۴: ویل بالخصومة (مقدمه کی پیروی کا ویل) کو اختیار ہے کہ خصم (مدمقابل) کے حق سے انکار کر دیے یا اُس کے حق کا اقرار کر لے مگر قاضی کے پاس اقرار کرسکتا ہے غیر قاضی کے پاس نیس لینی مجنس قضا ( یعنی جہاں قاضی

<sup>(21)</sup> الرجع السابق فصل اذا وكل انساناً... إلخ بص٢٧٧-٢٢٧.

<sup>(22)</sup> المرجح السابق من ۲۲۷.

<sup>(23)</sup> المرجع السابق.

<sup>(24)</sup> المرفع السابق ٢٢٨.

<sup>(25)</sup> الدراكخيار، كماب الوكالة ، باب الوكالة بالخصومة والقبض مج ٨،ص٥٠ ٣٠.

فیملہ کرتاہے ) کے علاوہ دوسری جگہ اُس نے اقرار کیا اس کو اگر قاضی کے پاس تصم نے گواہوں سے ثابت کیا تو دکیل کا اقرار نہیں قرار پائے گا میہ البتہ ہو گا کہ گواہوں سے غیرمجلس قضا میں اقرار ثابت ہونے پر بیہ دکیل ہی وکالت سے معزول (برطرف) ہوجائے گااور اس کو مال نہیں دیا جائے گا۔ (26)

مسئلہ ۲۵: وکیل بالخصومة اقراراُس وفت کرسکتا ہے جب اُس کی تو کیل مطلق ہواقرار کی موکل نے ممانعت نہ کی ہواور اگر موکل نے ممانعت نہ کی ہواور اگر موکل نے اُس کو غیر جائز الاقرار قرار دیا ہے تو وکیل ہے گر اقرار نہیں کرسکتا اگر قاضی کے پاس بیاقرار کریگا اقرار سے خارج ہوجائے گا اور اگر وکیل کیا ہے گر انکار کی اجازت نہیں دی ہے تو انکار نہیں کر سکتا۔ (27)

مسئلہ ۲۷: تو کیل بالاقرار سے ہے اس کا بیر مطلب نہیں کہ اقرار کا دکیل ہے یا یہ کہ بچہری میں جاتے ہی اقرار کر لے بلکہ اس کا مطلب میہ ہے کہ دکیل سے کہند یا ہے کہ اولاً تم جھڑا کرنا جو پچھے فریق کیے اُس سے انکار کرنا مگر جب دیکھنا کہ کام نہیں چلتا اور انکار میں میری بدنامی ہوتی ہے تو اقرار کر لینا اس دکیل کا اقرار سچے ہے وہ موکل پر اقرار سے (28)

مسئلہ ۲۷: جوشخص دائن کا وکیل ہے مدیون نے بھی اُس کو قبضہ کا وکیل کر دیا بیہ توکیل درست نہیں مثلاً وہ مدیون کے پاس آ کر مطالبہ کرتا ہے مدیون نے اُسے کوئی چیز دے دی کہ اسے پچ کرشن سے ڈین ادا کر دینا اگر فرض کرواس نے پچی گرشن ہلاک ہوگیا تو مدیون کا ہلاک ہوا۔(29)

مسئلہ ۲۸ : کفیل بالنفس (30) قبض دّین کا وکیل (قرض پر قبضہ کرنے کا وکیل) ہوسکتا ہے۔ یو ہیں قاصد اور وکیل بالنکاح ان کو دکیل بالقبض کیاجا سکتا ہے وکیل بالنکاح مہر کا ضامن ہوسکتا ہے۔ (31)

والدرالخار، كماب الوكالة ، باب الوكالة بالخصومة والقبض، ج٨م، ١٠٠٠

والدرالخياروردالمحتار ، كتاب الوكالة ، باب الوكالة بالخصومة والقبض ، ج ٨ ، ص ١٠ ١٠.

<sup>(26)</sup> الدرالخار، كماب الوكالة باب الوكالة بالخصومة والقبض، ج ٨ يص ١٠٠٠.

<sup>(27)</sup> الفتاوى الصندية ، كماب الوكالية ، الباب السابطي التوكيل بالخصومة ... والخ ،ج سابس ١١٥٠.

<sup>(28)</sup> الفتادي المعندية ، كمّاب الوكافة ، الباب السايعي التوكيل بالخصومة ... إلخ ، ج ٣ بص ١١٧.

<sup>(29)</sup> الدرالخمّار وردالمحمّار، كمّاب الوكالية ، باب الوكالية بالخصومية والقبض، ج ٨، ص١١ سا.

<sup>(30)</sup> شخص صانت یعن جس شخص کے ذمہ حق ماتی ہوضامن اس کو عاضر کرنے کی ذمہ داری قبول کرے۔

<sup>(31)</sup> الدرالخار، كمّاب الوكالة ، بإب الوكالة بالخصومة والقبض، ح٨، ص ١١ س

مسئلہ 19: وَین قبضہ کرنے کا وکیل تھا اس نے کفالت کر لی میری ہے گروکالت باطل ہوگئ۔(32) مسئلہ 10: وکیل بڑھ نے (کسی چیز کے بیچنے کے وکیل نے) مشتری کی طرف سے باکع کے لیے ٹمن کی منانت کر لی مہ جائز نہیں پھر اگر اس منانت باطلہ کی بنا پر وکیل نے باکع کو ٹمن اپنے پاس سے دے دیا تو باکع سے واپس لے سکتا ہے اور اگر اوا کیا مگر منانت کی وجہ سے نہیں تو واپس نہیں لے سکتا کہ شہرع (احسان کرنے والا) ہے۔(33)

مسئلہ اسا: وکیل بالقبض نے مال طلب کیا مدیون نے جواب میں بید کہا کہ موکل کو دے چکا ہوں یا اُس نے معاف کر دیا ہے یا تھارے موکل کا اقرار کر معاف کر دیا ہے یا تھارے موکل کا اقرار کر ایا اور اس کی وکالت کو بھی تسلیم کیا گر ایک عذر ایسا پیش کرتا ہے جس سے مطالبہ ساقط ہو جائے اور اس پر گواہ پیش نہیں کے اب دوسری صورت منکر پر حلف کی ہے گر حلف آگر ہوگا تو موکل پر نہ کہ دکیل پر البذا اس صورت میں اُس شخص کو مال دینا ہوگا۔ (34)

مسئلہ ۲ سن مشتری (خریدار) نے عیب کی وجہ سے پیچے (فروخت شدہ چیز) کو واپس کرنے کے لیے کسی کو وکیل کیا وکیل کیا وکیل جب بائع کے پاس (بیچے والے کے پاس) جاتا ہے بائع ہے کہتری کے مشتری اس عیب پر داختی ہوگیا تھا البذا واپسی نہیں ہوسکتی اس صورت میں جب تک مشتری حلف (فشم) ندا تھا ہے بائع پر درنبیں کرسکتا اور اگر وکیل نے بائع پر درکر دی پھر موکل آیا اس نے بائع کی تفصد بی کی تو چیز اس کی ہوگی بائع کی نہوگی۔ (35)

مسئلہ ساسا: زید نے عمر وکود ال روپے ویے کہ بیریم سے بال پچول پرخرج کرنا عمرو نے دی روپ اپنے پاس کے خرج کیے وہ روپ جو دیے گئے ہے رکھ لیے تو بدوی اُن دی کے بدلے بین ہو گئے ای طرح اگر ذین اوا کر نے کے لیے روپ و دیے دیے اس نے بدرو پے دکھ لیے اور اپنے پاس سے ذین اوا کر دیا یا صدقہ کردیا تو ان صورتوں میں بھی اولا بدلا ہو گیا۔ جوروپ زید نے دیے ہیں اُن کے رہتے ہوئے بیتم ہے اور اگر عمرو نے زید کے روپ خرج کر ڈالے اس کے بعد بال بچول کے لیے چیزی خریدی وہ سب عمروکی وفک ہیں اور بچوں پر نے زید کے روپ خرج کر ڈالے اس کے بعد بال بچول کے لیے چیزی خریدی وہ سب عمروکی وفک ہیں اور بچوں پر خرج کرنا تہر ع ہوگا اور یہ بھی ضرور ہے کہ خرج خرج کرنا تہر ع ہوگا اور یہ بھی ضرور ہے کہ خرج خرج کرنا تہر ع ہوگا اور یہ بھی ضرور ہے کہ خرج خرج کرنا تہر ع ہوگا اور یہ بھی ضرور ہے کہ خرج کے لیے عمروجو چیزین خرید لا یا اُن کی بچے کو زید کے دوپے کی طرف نسبت کرے یا عقد کو مطلق رکھے اور اگر عمرو نے عقد

<sup>(32)</sup> المرقع السابق.

<sup>(33)</sup> الدرالخار، كمّاب الوكلة ، باب الوكلة بالخصومة وأقبض بن ٨ يم ااس

<sup>(34)</sup> الدرالخيار، كمّاب الوكالة مايب الوكالة بالخصومة والقبض، ج ٨ بس ١١٠ س

<sup>(35)</sup> البحرالرائق، كماب الوكالة ، باب الوكالة بالخصومة والقبض، ي 2 بص ١٦ سا.

کو اپنے روپے کی طرف نسبت کیا تو سے چیزی عمرو کی ہوں گی اور زید کے بال بچوں پر خرچ کرنے ہیں متبرع ہوگا اور وید کے روپے اس کے ذمہ باقی رہیں مے یم عظم ڈین (قرض) اداکرنے اور صدقہ کرنے کا ہے۔ (36)

مسئلہ سمان زید نے عمرو سے کہا فلاں شخص پر میر ہے اتنے روپے باتی ہیں اُن کو وصول کر کے خیرات کر دو، عمرو نے اپنے پائل سے میہ نیت کرتے ہوئے ٹرج کر دیے کہ جب مدیون (مقروض) سے وصول ہوں مجے تو اُنھیں رکھ لوں علیہ جائز ہے یعنی عمرو پر تا وان نہیں اور اگر زید نے روپے دے دیے تنے اس نے وہ روپے رکھ لیے (37) اور اپنے یاس کے خیرات کر دیے تو تا وان نہیں۔ (38)

مسئلہ ۱۳۵ وصی یا باپ نے بچہ پر اپنا مال خرج کیا کیونکہ اُس کا مال انجی آیا نہیں ہے تو اس کا معاوضہ نہیں ملے گا باں اگر اُس نے اس پر گواہ بنا لیے بیں کہ بیقرض دیتا ہوں یا میں خرچ کرتا ہوں اس کا معاوضہ لوں گا تو بدلا لے سکتا ہے۔(39)

\*\*\*

<sup>(36)</sup> البحرالرائق، كمّاب الوكالة مباب الوكالة بالخصومة والقيض، ج ع م ١٦٣-١١٣.

<sup>(37)</sup> کیکن اگر زید نے روپے دے ویے تھے اور اس نے وہ روپے خرج کرڈالے اور اپنے پاس کے روپے خیرات کر دیے تو اس صورت میں عمر و پرتا دان ہے ، کذانی البحرالرائق۔۔

<sup>(38)</sup> البحرالرائق، كمّاب الوكالة ، باب الوكالة بالخصومة والقبض، ج2 بس 2 اسا.

<sup>: (39)</sup> الدرالخار، كماب الوكافة ، باب عزل الوكيل، ج ٨، ص ١٥ س.

# وكيل بقبضِ العين

مسکله ۲ سو: جو محض قبض مین (شیم معین) کا وکیل ہو وہ وکیل بالخصومة (مقدمه کی پیروی کا دکیل) نہیں ہے مثلا ا سمی نے بیا کہ میری قلال چیز فلال مخص سے وصول کروجس کے ہاتھ میں چیز ہے اُس نے کہا کہ موکل نے بیا چیز میرے ہاتھ نیچ کی ہے اور اس کو گواہوں سے ثابت کر دیا معاملہ ملتوی ہوجائے گا جب موکل آ جائے گا اُس کی موجود کی میں بیج کے گواہ پھرپیش کیے جائیں گے۔ای طرح ایک شخص نے کسی کو بھیجا کہ میری زوجہ کورخصت کرا لاؤ عورت نے کہا شوہر نے بچھے طانا تی دیے دی ہے اور گواہوں سے طلاق ثابت کر دی اس کا انٹر صرف اتنا ہو گا کہ رخصت کو ملتوی کر دیا جائے گا طلاق کا تھم نہیں دیا جائے گا جب شوہر آئے گا اُس کی موجود کی میں عورت کو طلاق کے گواہ پھر پیش کرنے

مسئلہ کے سا: ایک شخص قبض عین کا وکیل تھا اس کے قبضہ سے پہلے کی نے وہ چیز ہلاک کر دی بیاس پر تاوان کا دعوی نہیں کرسکتا اور قبضہ کے بعد ہلاک کی ہے تو دعوی کرسکتا ہے۔(2)

مسئلہ ۸ سویسی سے کہامیری بحری فلال کے پہال ہے اُس پر قیعنہ کرواس کہنے کے بعد بحری کے بچہ پیدا ہوا تو ویل بکری اور بحیددونوں پر قبضہ کر ریگا اور اگر وکیل کرنے سے پہلے بچہ پیدا ہو چکا ہے تو بچہ پر قبضہ بین کرسکتا۔ باغ کے کھل کا وہی تھم ہے جو بحیہ کا ہے۔(3)

مسکلہ 9 سا: ویل کیا کہ میری امانت فلال کے پاس ہےائس پر قبضہ کرواور وکیل کے قبضہ سے پہلے خود موکل نے قبضه كرليا اور پھرد دبار د أس كوامانت ركھ ديا اب وكيل ندر ہا يعنى قبضه بيس كرسكنا موكل كے قبضه كرنے كا چاہاس كوعلم ہو يا نه بر ـ (4)

مسئله ۴ سمانا مالک نے تھم دیا تھا کہ فلال کے پاس میری امانت نے اُس پر آج قبقتہ کروتو اُسی دن قبضہ کرنا ضرور

<sup>(1)</sup> الفتاوي الصندية ، كماب الوكالة ، الباب السابع في التوكيل بالخصومة ... إلى فصل في الوكيل ... إلى من ٢٢٩. والحداية ، كنّاب الوكالية ، باب الوكالية بالخصومة والقبض، ج٢، ص ١٣٩ - ١٥٠.

<sup>(2)</sup> الفتاوي الصندية ، كماب الوكالية ، الباب السابع في التوكيل بالخصومة ... إلخ ، فصل في الوكل ... إلخ ، ج سوس ١٢٩.

<sup>(3)</sup> المرجح السابق.

نبیں دوسرے دن بھی قبضہ کرسکتا ہے اور اگر کہا تھا کہ کل قبضہ کرنا تو آج نبیں قبضہ کرسکتا اور اگر کہا تھا کہ فلال کی موجودگی بیں قبضہ کرنا تو بغیراُس کی موجودگی کے قبضہ کرسکتا ہے۔ یو ہیں اگر کہا تھا کہ گواہوں کے سامنے قبضہ کرنا تو بغیر گواہوں کے قبضہ کرسکتا ہے اور اگر کہا بغیر فلال کی موجودگی کے قبضہ نہ کرنا تو غیبت میں (غیرموجودگی ہیں) قبضہ نبیں کرسکتا۔ (5) مسئلہ اسم: ایک شخص نے گھوڑا عاریت لیا اور کسی کو بھیجا کہ اُسے لاؤیہ اُس پرسوار ہوکر لے گیا اِگر گھوڑا ایسا ہے کہ بغیرسوار ہوئے قابو ہیں آسکتا ہے تو بیرضامن ہے اور قابو ہی نہیں آسکتا ہے تو ضامن نہیں۔ (6)

多多多多

<sup>(5)</sup> الفتادي الهندية؛ كمّاب الوكالة ، الباب السابع في التوكيل بالخصومة ... إلخ فصل في الوكيل... والخ ،ج ٣٠٠ مس١٠.

<sup>(6)</sup> المرجع السابق.

### وکیل کومعزول کرنے کا بیان

مسئلہ ا: وکالت عقو ولاز مہ میں سے نہیں لیعنی نہ موکل پر اس کی پابندی لازم ہے نہ وکیل پر ،جس طرح موکل جسب چاہے و کیل کو برطرف کرسکتا ہے و کیل بھی جب چاہے دست بردار ہوسکتا ہے ( یعنی دکالت چھوڈسکتا ہے ) اس وجہ ہے اس میں خیارشرط نہیں ہوتا کہ جب یہ خود بی لازم نہیں تو شرط لگانے سے کیا فائدہ۔(1)

مسئلہ ۲: وکانت کا بالفصد تھم نہیں ہوسکتا لینی جب تک اس کے ساتھ دومری چیز شامل نہ ہومحض وکالت کا قاضی تھم نہیں دے گا مثلاً میہ کہ زید عمرو کا وکیل ہے۔ اگر مدیون پر وکیل نے دعوی کیا اور وہ اس کی وکالت سے انکار کرتا ہے تو اب یہ بیٹنگ اس قابل ہے کہ اس کے متعلق قاضی اپنا فیصلہ صادر کرے۔(2)

مسئلہ سان موکل وکیل کومعزول کرے یا وکیل تودائے کومعزول کرے بہر حال دوسرے کو اس کاعلم ہوجانا ضروبر 
ہے جب تک علم نہ ہوگا معزول نہ ہوگا اگر چہ وہ نکاح یا طلاق کا وکیل ہوجس میں وکیل کومعزول کی وجہ ہے کوئی ضرر بھی 
منیس پہنچتا۔ عزل کی کئی صورتیں ہیں وکیل کے سامنے موکل نے کہہ دیا کہ میں نے تم کومعزول کر دیا یا لکھ کر دے دیا یا 
وکیل کے یہاں کس سے کہلا بھیجا جس کو بھیجا وہ عاول ہویا غیر عادل آزاد ہویا غلام بالغ ہویا نابالغ مرد ہویا عورت 
وکیل کے یہاں کس سے کہلا بھیجا جس کو بھیجا ہو عاول ہویا غیر پہنچا دول کہ اُس نے تصویر معزول کر دیا۔ اور اگر اُس 
بشرطیکہ وہ جا کر میہ کیے کہ موکل نے جھے بھیجا ہے کہ میں تم کو بی خبر پہنچا دول کہ اُس نے تصویر معزول کر دیا۔ اور اگر اُس 
نے خود کسی کونیس بھیجا ہے بلکہ بطور خود کسی نے می خبر پہنچائی تو اس کے لیے ضرور سے کہ وہ خبر لے جانے والا عادل ہویا وہ فیص ہوں۔ (3)

مسئلہ ۱۲ اگر وکالت کے ساتھ حق غیر متعلق ہو جائے تو موکل وکیل کو معزول نہیں کر سکنا مثلاً وکیل بالخصومة (مقدمه کی پیردی کاوکیل) جس کو قصم (مدمقابل) کے طلب کرنے پروکیل بنایا گیا اس کوموکل معزول نہیں کر سکتا۔ (4)

مسئلہ ۵: طلاق وعمّاق کا وکیل۔موکل کا مال نیچ کرنے کا وکیل۔کسی غیر معین چیز کے خریدنے کا وکیل ہے سب

<sup>(1)</sup> البحرالرائق ، كمّاب الوكالة ، ياب عزل الوكيل ، ج ٢٥ ص ١٥٠.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق من ١٤٨-١٨٨

<sup>(4)</sup> الدرالخنآر، كتاب الوكالة ، باب عزل الوكيل، ج ع ص عاس.

## 

مسئلہ کے: ایک فخص کورا ہن (اپنی چیز کس کے پاس کروی رکھنے والے) نے وکیل کیا تھا کہ شے مرہون (وہ چیز جو کروی رکھنے والے) نے وکیل کیا تھا کہ شے مرہون (وہ چیز جو کروی رکھنے منی ہے) کی کروی رکھی منی ہے) کی موجود کی رکھی منی ہے) کی موجود کی میں معزول کردیا اور مرتبن اس پررامنی بھی ہو کمیا تو معزول ہو گیا ور شہیں۔(7)

مسئلہ ۸: وکالت قبول کرنے ہے بعد وکیل کا بیہ کہنا ہیں نے وکالت کو لغو کر دیا ہیں وکالت سے بری ہوں ان الفاظ سے معزول نہیں ہوگا آگر چہ بیرالفاظ موکل کے سامنے کہے۔ بو ہیں موکل کا توکیل سے انکار کر دینا بھی عزل نہیں ہے۔(8)

مسئلہ 9: وکیل نے وکالت رو کر دی رو ہو گئی گر اس کے لیے موکل کومعلوم ہونا شرط ہے مثلاً موکل نے وکیل کیا جس کی خبر و کیل کو بہتر کی گئی است ہوں کے است قبول کرلی جس کی خبر و کیل کو بہتر ہوں گئی است قبول کرلی و بہتر کی گئی ہوئی ہوں گئی ہوئی ہوں گئی ہوئی ہوں گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوں کے بعد موکل نے کہا وکالت رد کر دو اُس نے کہا ہیں نے رد کر دی رد ہو ممنی۔ (9)

مسئلہ ۱۰: نوکیل کوشرط پرمعلق کر سکتے ہیں مثلاً بیکام کروں توتم میرے وکیل ہوگر اس کے عزل کوشرط پرمعلق نہیں کر سکتے ۔ توکیل کوشرط پرمعلق کیا تھا اورشرط پائی جائے ہے پہلے وکیل کومعزول کرنا چاہتا ہے کرسکتا ہے۔ (10) مسئلہ ۱۱: وکیل کومعزول کرنے کا بیمطلب ہے کہ جس کام کے لیے اُس کووکیل کیا ہے وہ اب تک نہ ہوا ہواور کام

<sup>(5)</sup> الرقع المابق من ٢٠٠.

<sup>(6)</sup> الدرالخار، كماب الوكالة ، باب عزل الوكيل، ج ١٠٠٨.

<sup>(7)</sup> الدرالخار ، كماب الوكالة ، باب عزل الوكيل ، ج ٢٠٥٥ اس

<sup>(8)</sup> الرجع السابق.

<sup>(9)</sup> الفتاوي الصندية ، كتاب الوكالمة ، الباب التاسع فيما يخزج بدالوكيل عن الوكالية ، مسائل متفرقة من العزل وغيرو، ج٣٠٠ م ٣٠٠.

<sup>(10)</sup> البحرالرائق، كتاب الوكالية ، باب عزل الوكيل، ج ٢٠٥٠.

ر ایس میں وکیل تھا مثلاً وین وصول کرایا۔ جود ہی معزول ہو گیا وہ کام بی باتی ندرہا جس میں وکیل تھا مثلاً وین وصول پورا ہو گیا وہ کام بی باتی ندرہا جس میں وکیل تھا اور نکاح ہو گیا۔ (11)

مر نے کے لیے وکیل تھا وین وصول کرایا۔ عورت سے نکاح کرنے کے لیے وکیل تھا اور نکاح ہو گیا۔ (11)

مسئلہ 11: وونوں میں سے کوئی مر گیا یا اُس کو جنون مطبق ہو گیا وکالت باطل ہو جاتی ہے جبکہ قاضی نے اُس کے
مسئلہ 11: وونوں میں مرتد ہو کر دارالحرب کو چلے جانے سے بھی وکالت باطل ہو جاتی ہے جبکہ قاضی نے اُس کے
ایک ماء تک رہے۔ یوییں مرتد ہو کر دارالحرب کو چلے جانے سے بھی وکالت باطل ہو جاتی ہے جبکہ قاضی نے اُس کے
وار الحرب چیے جانے کا اعلان کر دیا ہو پھر اگر مجنون ٹھیک ہو جائے یا مرتد مسلمان ہو کر دارالحرب سے واپس آ جائے تو

وکانت واپس میں ہوں۔ رہے۔ مسئلہ ۱۳: راہن نے کسی کومرہون شے کی بھے کا وکیل کیا تھا یا خود مرتبن کو وکیل کیا تھا کہ ڈین کی میعاد پورٹی ہولے پرچیز کو بچے دینا اور راہن مرکمیا اس کے مرنے سے وکانت باطل نہیں ہوگی یہی تھم اُس کے مجنون ہونے یا معاذ اللہ مرتد مدار ناکا میں (13)

بوج سے ہے۔ رویہ اللہ کا وکیل لینی اُس کے ہاتھ میں معاملہ دے دیا گیا ہے اور نیج بالوفا کا وکیل لینی مدیون نے مسئلہ مہا: امر بالید کا وکیل لینی اُس کے ہاتھ میں معاملہ دے دیا گیا ہے اور نیج بالوفا کا وکیل لینی مدیون نے دائن کو اپنی کوئی چیز دیدی ہے کہ اس کو بیج کر اپنا حق وصول کرلوان دونوں صورتوں میں بھی موکل کے مرنے سے وکالت باطن نہیں ہوگی۔ (14) باطن نہیں ہوگی۔ (14)

مسئلہ 10: دو شخصوں میں شرکت تھی شریکین نے وکیل کیا تھا پھران میں جدائی د تفریق ہوگئی لیعنی شرکت توڑ دی مسئلہ 10: دو شخصوں میں شرکت تھی شریکین نے وکیل کیا تھا پھران میں جدائی د تفریق ہوگئی لیعنی شرکت توڑ دی وکالت باطل ہوگئی اس صورت میں وکیل کومعلوم ہونے کی بھی ضرورت نہیں کہ بیاعز ل حکمی ہے عزل حکمی میں معلوم ہونا شرونہیں۔(15)

مسئلہ ۱۶: موکل (وکیل کرنے والا) مکاتب تھا وہ بدل کتابت سے عاجز ہو گیا یا موکل غلام ماذون تھا اس کے موئی نے مجور کر دیا یعنی اس کے تصرفات روک دیے ان دونوں صورتوں میں بھی ان کا وکیل معزول ہوجا تا ہے اور ریہ بھی عزر کے معزولی ہوجا تا ہے اور ریہ بھی عزر کے تھی ہے علم کی شرط نہیں مگر رید اُسی وکیل کی معزولی ہے جو خصومت (مقدمہ) یا عقود کا وکیل ہو اور اگر وہ اس لیے عزر کے تھی ہے علم کی شرط نہیں مگر رید اُسی وکیل کی معزولی ہے جو خصومت (مقدمہ) یا عقود کا وکیل ہو اور اگر وہ اس لیے

<sup>(11)</sup> الرفع الهابق من ١٦٣.

والدرالخار، كماب الوكالة ، باب تزل الوكل، ج٨، ٣٢٢.

<sup>(12)</sup> الدرالخار، الرجع الهابق عن ٣٢٣، ٣٢٣.

<sup>(13)</sup> البحرالرائق، كمّاب الوكالية ، باب عزل الوكيل، ج2، ص٣١.

<sup>(14)</sup> الدرالخاروردالحنار، كماب الوكائة أباب عزل الوكل، ج٨، ص٣٢٣.

<sup>(15)</sup> الدرالخار، كما بالوكلة ، باب عزل الوكل، ج٨م ٣٢٥٠.

و کیل تھا کہ ذین ادا کر ہے یا ذین وصول کرے یا ودیعت پر قبضہ کرے وہ معزول نہیں ہوگا۔ (16)

مسكله كا: جس كام كے ليے وكيل كيا تھا موكل نے أسے خود بى كر ڈالا وكيل معزول ہو كيا كه اب دہ كام كرنا بى نہیں ہے۔اس سے مراد وہ تصرف ہے کہ موکل کے ساتھ وکیل تصرف نہ کرسکتا ہومٹلاً غلام کوآ زاد کرنے یا مکا تب کرنے كاوكيل تقامولى (مالك) في خود اى آزادكر ديايا مكاتب كرديايا كسى عورت سے نكاح كاوكيل كيا تقا أس في خود اى نکاح کرنیا یا کسی چیز کے خریدنے کا وکیل کیا تھا اُس نے خود خرید لی یا زوجہ کوطلاق دینے کا وکیل کیا تھا موکل نے خود ہی تین طلاقیں دے دیں یا ایک ہی طلاق دی اور عدت پوری ہوگئ یا خلع کا وکیل تھا اُس نے خود خلع کر لیا اور اگر وکیل بھی تصرف کرسکتا ہے عاجز نہیں ہے تو وکالت باطل نہیں ہوگی مثلاً طلاق کا وکیل تھا موکل نے ابھی ایک ہی طلاق دی ہے اور عدت باتی ہے وکیل بھی طلاق دے سکتا ہے یا طلاق کا وکیل تھا شوہر نے خلع کیا اندرون عدت (عدت کے دوران) و کیل طلاق دے سکتا ہے۔ نظ کا وکیل تھا اور موکل نے خود زیع کر دی گر وہ چیز موکل پر واپس ہوئی اُس طریقہ پر جو تسخ ہے تو وکیل اپنی وکالت پر ہاتی ہے اُس چیز کو بھے کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور اگر ایسے طور پر چیز واپس ہوئی جو سخ نہیں البے تو وکیل کو اختیار نہ رہا۔ (17)

مسئلہ ١٨: بهبركرنے كا وكيل كيا تھا اور موكل نے خود بهبركر ديا اس كے بعد اپنا بهبہ واپس لےليا وكيل كو بهبركر نے كا ا ختیار نہیں ہے۔ نتا کے لیے وکیل کیا تھا اور موکل نے اُس چیز کور ہن رکھ دیا یا اجرت پر دیدیا وکیل اپنی وکالت پر ہاتی ر 18) ہے۔

مسکلہ 19: مکان کرامیہ پر دینے کے لیے دکیل کیا تھا اور موکل نے خود کرامیہ پر دے دیا پھر اِجارہ نسخ ہو گیا وکیل کی وكالت لوث آئي \_(19)

مسئلہ ۲۰: مکان کی کرنے کے لیے وکیل کیا تھا اور اُس میں جدید تغمیر کی وکالت جاتی رہی۔ یو ہیں زمین تیج کرنے کے لیے وکیل کیا تھا اور اُس میں پیڑ لگا دیئے۔اور اگر موکل نے اُس میں زراعت کی کھیت کو بودیا تو وکیل زمین كوڭ سكتا ہے۔ (20)

<sup>(16)</sup> الدرالخار، كتاب الوكالة ، باب عزل الوكل، ج٨م ٣٥٥.

<sup>(17)</sup> البحرالرائق، كمّاب الوكالة ، بإب عزل الوكيل، ج ٢٥، ص ٣٢٣.

<sup>(18)</sup> المرجع السابق.

<sup>19)</sup> المرجع السابق.

<sup>20)</sup> البحرالرائق، كتاب الوكالية ، ماب عزل الوكيل، ج ٢ م ٣٣٣.

مسئلہ اس بین (کھنے ہوئے اٹاج کا آٹا) خرید نے کوکہا اُس میں تھی ٹل دیا تھیا بیٹل خرید نے کوکہا تھا ہیٹل کر (تیل یارس بیلنے کے آئے میں چیں کر) تیل نکال لیا تمیا و کالت باطل ہو تھی اور اگر ان کی بھے کا وکیل تھا تو د کالت باق میں (21)

سب المسئلہ ۱۲۴ ایک چیز کی بیچ کا دکیل کیا تھا اُس کوخود موکل نے بیچ ڈالا اس کی اطلاع دکیل کوئیں ہوئی اُس نے بح مسئلہ ۲۴ ایک چیز کی بیچ کا دکیل کیا تھا اُس کوخود موکل نے بیچ ڈالا اس کی اطلاع دیل کوئیں ہوگیا اور جمج انجی مشتری و ایک شخص کے ہاتھ بیچ کر دی اور مشتری سے خمن بھی وصول کر لیا تکر اس کے پاس سے ضائع ہو جمیا اور جمج انجی مشتری و دی نہیں تھی کہ ہلاک ہوگئی مشتری و کیل سے خمن واپس لے گا اور دکیل موکل سے۔ (22)

مسئلہ ۲۳۰: دین وصول کرنے کے لیے وکیل کیا اور پہنی کہددیا گدتم جس کو چاہو وکیل کردو وکیل نے کسی کو وکیل کر ووکیل کے کسی کو وکیل کرنے کہ کیا وکیل اوّل چاہو وکیل کرلواور وکیل نے اُس کو وکیل اوّل چاہو وکیل کرلواور وکیل نے اُس کو وکیل کرلواور وکیل نے اُس کو وکیل کرلواور وکیل نے اُس کو مقرول ہمی کر وکیل مقرر کیا اب اسے معزول ہمی کر مسکتا اور اگر میہ کہا تھا کہ فلاں کوتم چاہوتو وکیل کرلواب اسے معزول ہمی کر مسکتا ہے۔ (23)

مسئلہ ۱۲۴ مدیون سے کہد دیا جو شخص تمھارے پاس فلال نشانی کے ساتھ آئے تم اُس کو دے دینا یا جوشن تہاری انگلی پکڑ لے یا جوشن تم سے یہ بات کہندے اُس کو ڈین (قرض) ادا کر دینا ان سب صورتوں ہیں تو کیل سی نہیں کہ مجبول (غیر معین شخص) کو دکیل بنانا ہے اگر مدیون (مقروض) نے اُسے دے دیا بری اللہ مذہبیں ہوا۔ (24) والله سُبُعَانَه وَ تَعَالَىٰ اَعُلَمُ وَعِلْ بنانا ہے اگر مدیون (مقروض) نے اُسے دے دیا بری اللہ مذہبیں ہوا۔ (24)



<sup>(21)</sup> البحرالرائق، كتاب الوكالة ، بابعزل الوكيل، ج 2 بس ٢٥٣٢٣.

<sup>(22)</sup> الرجع السابق م ١٣٥٥.

<sup>(23)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الوكالة ، الباب العاشر في المتفرقات، ج سوم • ١٩٧٠ •

<sup>(24)</sup> الدرة الخيّار، كمّاب الوكالية مباب عزل الوكيل، ج٨ م ٣٢٧٠٠

علاء المستنت كى كتب Pdf فاكل على طاصل "PDF BOOK جيال كو جوائن كري http://T.me/FigaHanfiBooks ، مشمل بوسٹ حاصل کرنے کے لیے ۔ تخقیقات میل میگیرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat علماء المسنت كى ناياب كتب كوكل سے اى لك سے ایک قاتل اول گیایاں https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب وطاء المر حرقات مطاري الاوروبيب حسراق وطالوى